فاوكان

جلددوم

فية بميلم مولاماً مولاماً مولاماً مولاماً مع في رسالاً مولاماً مولاماً مولاماً مولاماً مولاماً مولاماً مولاماً مشيخ الحديث جامعة قاسم المكوم يمتان - في وي مي ور

جلددوم



تشقعل مسجد بإخيلت بإلى سكول ، وحدت روز «الأور» فون . ٢٠١٥ عـ ٣٢٥ ما ٣٠٠ ما ٣٠٠

#### Fatawa Mufti Mahmood Vol.2 By Maulana Mufti Mahmood

ISBN: 969-8793-20-8

نآوی مفتی محمود کی طباعت واشاعت کے جملہ حقق آزیر قانون کا بی رائٹ ایک ۱۹۶۲ء محکومت پاکستان بذر بعید نوٹیفیکیشنNO F21-2365/20041،OPR حکومت پاکستان بذر بعید نوٹیفیکیشن 17227-Copr کو تا شرمحمر یاض درانی محفوظ ہیں رجسٹریشن نمبر Copr کی تا شرمحمد ریاض درانی محفوظ ہیں

قانونی مشیر: سیّد طارق بهدانی (ایْدووکیٹ بائی کورٹ)

نام كتاب : فنآوى مفتى محمود (جلدوهم) اشاعت الآل : مئى ٢٠٠٧ء

اشاعت پنجم (جدید) : جنوری ۲۰۱۱،

تاشر : محدر ياض دراني

به اجتمام : محمد بلال دراني

سرورق : تجميل حسين -

کمپوزنگ : رشیدا مدصد لقی

مطبع اشتیاق اے مشاق پرلیں لا ہور

ن **400**/- ن چ

رحمن بلازه فيحلى منذى أردوبازار ااجور

(نسار

والدِمكرم أستاذ العلماء حضرت مولانا مهابت خاك الشينة حضرت مولانا مهابت خاك الشينة

## شحقيق وتخزت

ز ريمر پرېتي

حضرت مفتی روزی خان دام مجده (دارالا فتاءر بانیه، کوئهٔ)

### مرتبين

مولا نانعیم الدین مذخلهم ( اُستاذ الحدیث جامعه مدنیه، لا ہور ) مولا ناعبدالرحمٰن (خطیب جامع مسجد عالی موزیمن آباد، لا ہور ) حافظ محمد ریاض درانی (خطیب جامع مسجد پائلٹ ہائی سکول، وحدت ردؤ، لا ہور )

> لضحیح صحیح

مولا نامحمه عارف (أستاد جامعه مدنيه، لا بهور)

# **ف**هرسست محدریاض درانی

|            | عرصِ نا نتر                                   | محجد ریاض درای                                          | rr          |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|            | نقش ئانى                                      | محمد رياض دراني                                         | ra          |
|            | تقريظ                                         | وُ اکثر مفتی نظام الدین شامز کی شهید                    | <b>r</b> ∠  |
|            | بيش لفظ                                       | مولا نافضل الرحمن امير جمعية علاءاسلام بإكستان          | <b>179</b>  |
| 11 1       |                                               | •                                                       |             |
| باب        | ا ما مت<br>                                   | ,                                                       |             |
| 0          |                                               | رقر آن غلط پڑھنے والا امامت کے لائق ہے؟                 | ساما        |
| 0          | کیا کبیر و گنا ہوں میں مبتلا شخص ۔            | ئے تیکھے نماز جا بڑے                                    | ۳۵          |
| 0          |                                               | ، ہونے کے بعد کیا سابقہ امام کس چیز کا مطالبہ کرسکتا ہے | <b>17</b> 2 |
| •          | جس شخص <b>من فسق</b> و فجوروا لے نق           |                                                         | ۱۵          |
| 0          | گانے سننے والے کی امامت کا حَا                |                                                         | ۵۲          |
| 0          | لہو وابعب میں مشغول رہنے وا_                  |                                                         | ۵۲          |
| 0          | ۔<br>قوالی اور گانے سننے والے کی اما          |                                                         | ۵۳          |
| 0          | م<br>میلی ویژن د کیھنے والے کی امامہ          | '                                                       | ۵۳          |
| ٥          | سبوتر ہاز گوالیاں کھیلنے والے کی ا            | ·                                                       | ۵۵          |
| <b>©</b>   | نا درست حیال چلن والے کی اما                  | _                                                       | ۲۵          |
| 0          | •                                             | آ ن پڑ <u>ے</u> والے کی امامت کا حکم ؟                  | ۵۷          |
| e          | تا رک نما ز کی امامت کاحکم؟                   | , <del>,      </del>                                    | ۵۸          |
| 0          | ہ مادی پر رقص وسرو د کرانے وا۔<br>شادی پر رقص | لرکی ایا مت کا حکم ؟                                    | ۵۹          |
| <b>407</b> | , <sub>A</sub>                                |                                                         |             |
| ٥          | جستخص برمختلف اعتراضات ،                      | یل ما <b>س کی امامت کاحکم</b> ؟                         | 4+          |
|            |                                               |                                                         |             |

| ٥ | گائے <u>سننے دالے</u> ، تاش کھیلنے والے کی امامت کا حکم ؟                                 | 48- |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | قسق و فجو رمیں مبتل <u>ا</u> جاہل مختص کی ا مامت کا حکم؟                                  | 415 |
| ٥ | سنگریٹ نوشی کرنے والے کی امامت کا حکم ؟<br>سنگریٹ نوشی کرنے والے کی امامت کا حکم ؟        | 77  |
| 0 | مختلف عا داسته زمیمہ کے حامل کھنی کی امامت کاعکم ؟                                        | ΛĽ  |
| 0 | فاسق شخص کی اما مت کافلم ؟                                                                | 44  |
| 0 | ہے ہود ہ یات کرنے والے کی ا مامنت؟                                                        | ۷.  |
| 0 | فاسق و فاجر خص کی ا مامت کا حکم ؟                                                         | ۷1  |
| 0 | ا یک مخص نے اپنی لڑکی اہل شبیعہ کو دی (شبیعہ عام صحابہ امبیات المؤمنین رضی اللہ عنہم کوست |     |
|   | ( گالی ) بکتاہے )اوران کے جنارے میں شریک ہوتا ہےا یسے مخص کی امامت کا تھم؟                | 4#  |
| ٥ | ر<br>کیاشیعوں کی مجالس میں جانے والے کے پیچھے نمازیز هنا جائز ہے؟                         | 40  |
| 0 | ا مام كا مرز الى سے تنواہ لينے كاقلم؟                                                     | 40  |
| 0 | مرزانی کی نماز جناز ہ ہڑھانے والے کی امامت کاخلم؟                                         | 44  |
| ٥ | مرزانی کا نکاح پڑھانے والے کی امامت کا تھم؟                                               | 44  |
| 0 | مرز ائیوں ہے تعلقات رکھنے والے کی امامت کا حکم ؟                                          | ΔI  |
| 0 | شیعہ ہے تعلقات رکھنے والے کی امامت کا تھم                                                 | Ar  |
| 0 | سحا بی رسول کو برا کہنے اور اہلِ اسلام کو کا فر کہنے دا لیے کی امامت کا حکم؟              | Ar  |
| 0 | شیعه کا سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم؟                                              | Ar  |
| 0 | شیعه کی امامت میں ٹن کی نماز کا حکم؟                                                      | ۸۳  |
| 0 | مرز ائی متولی کی ولایت میں امام- ورست نہیں                                                | ٨۵  |
| 0 | ا پنے کومرزائی کہنے والے کی امامت                                                         | ۲A  |
| ٥ | مرز ائیوں ہے تعلق رکھنے والے کی امامت کا تنکم ؟                                           | AA  |
| ٥ | تاجرة دى كى امامت درست ہے؟                                                                | A 9 |
| 0 | د <b>کا</b> ندار کی امامت کا تحکم؟                                                        | 9+  |
| 0 | حجمو نے کوامام پنانے کاختم                                                                | 91  |
| 0 | نا جائز تشمییں کھانے والے کی امامت کائقکم                                                 | 91- |
|   |                                                                                           |     |

| 9 ~         | تبعوٹ بولنے والے اوراہینے بچول پیظلم کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم؟                               | 0 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 95          | وعده خلا فی کرنے والے کی امامت کا تکم؟                                                                   | 0 |
| 94          | حبعوث بول کرغیرحقدا رکو جا نبیدا د دلوانے کی کوشش کرنے والے کی امامت کا حکم؟                             | 0 |
|             | نماز وں کی پابندی نہ کرنے والے، جھوٹ ہو لنے والے اور دیگر غلط صفات کے                                    | 0 |
| 4.4         | حامل شخص کی امامت کامنلہ؟                                                                                |   |
| 100         | متبتیں لگانے اور حجو ٹی تشمیں اٹھانے والے کی امامت کا حکم؟                                               | 0 |
| 1+7         | ا یسے شخص کی امامت کا حکم جس میں کئی عیوب پائے جاتے ہوں ؟                                                | 0 |
| 1• <b>r</b> | متفتد ہوں کی ناپسند پیرگی کے باوجودا مامت کرائے کائٹکم؟                                                  | ٥ |
| 1+4         | حصوت ہو لئے اور خیانت کرنے والے کی امامت کا حکم؟                                                         | 0 |
| 1•4         | مجھوٹا دعویٰ کرنے وہ لیا کی امامت کاختام؟                                                                | 0 |
| ۲•۱         | ا پنے آپ کوسید ظاہر کرنے والے کی امامت کا حکم ؟                                                          | 0 |
| 1+4         | طلاق دے ئرمنحرف ہونے والے کی امامت کا حکم؟                                                               | 0 |
| i+A         | و عد و خلا فی اور جھوٹ کے مربکہ کی امامت کا حکم؟                                                         | 0 |
| t+          | حیصو ٹی قشم کھنانے والے ک امامت کا حکم ؟                                                                 | 0 |
| 111         | حيمونی گوا بې د پينهٔ وا په لے کی ا مامت کا حکم ؟                                                        | ٥ |
| иF          | حيمو نه و و کرنے والے کی امامت کا تعلم؟                                                                  | 0 |
| ur          | قر ابت داروں کےخلاف جھوٹا کیس کرنے والے کی امامت کا حکم؟                                                 | 0 |
| 114         | ماں کے نافر مان تاش کھیلنے نے عاد ک <sup>ی خص</sup> کی امامت کا حکم '                                    | 0 |
| HA          | ناابل شخص کود و نه در پینے والے کی امامت کا حکم ؟<br>- ناابل شخص کود و نب در پینے والے کی امامت کا حکم ؟ | 0 |
| 119         | حبیوٹ بول کرا ہے کوسید ظام کر نے والے کی امامت کا قلم؟                                                   | 0 |
| ir-         | مفعول کے بیجھیے نماز پڑھنے کا حکم؟                                                                       | ٥ |
| 171         | منطلی کام کرنے والا (مفعول ) فائق فاجرہے اس کی امامت کا تنام ؟                                           | 0 |
| 177         | د وسرے شخص کی منکوحہ بحورت اپنے گھر ہٹھانے والے کی امامت کے متعاق حکم؟<br>"                              | 0 |
| الام        | ا یسے تخص کی امامت کا تھم جس پر غلط کا ری کا الزام ہو                                                    | ٥ |
| 164         | ' حسن برسی میں مبتلا شخص کی ا ما مت کا حکم ؟                                                             | 0 |
|             |                                                                                                          |   |

| <u>۰</u>      | <u> </u>                                                                    |          |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 184           | اليسطخض كى امامت كاحتم جس بيرتبت لگائي ً تني ءو؟                            | ٥        |  |
| 119           | جس امام برفعل بد کاالزام بواورو وتر دید مین قشم انتالیواس کی امامت کا تیم ؟ | <b>©</b> |  |
| 119           | ای شخص کی امامت کانخلم جس پر بر ہے کا مرکا الزام ہو؟                        | ٥        |  |
| <b>⊦r</b> ~•  | نا جائز آعلقات ریضے والے ئی امامت کا حکم؟                                   | 0        |  |
| J#1           | نو نے تو تکے اور دیگیر غیر شرعی المور میں متہم شخص کی امامت کا حکم ؟        | ٥        |  |
| 1555          | وليدالنيه تاكى اما منت كاحتكم ؟                                             | ٥        |  |
| 18-8-         | نامحرم عورتوں ، بے برد و پڑھانے والے کی امامت کا تحکم؟                      | 0        |  |
|               | مود ووی جماعت میں شامل ہو نا اور مودودی افکریات کے حام شخص کے جیجیے نماز    | 0        |  |
| 1875          | ير <u>هن</u> کا تحکم ا                                                      |          |  |
| ima           | مود و دی عقائد ر <u>کھنے</u> والے کی امامت کاقعم؟                           | 0        |  |
| ( <b>17</b> 2 | مود و دی خیالات رکھنے والے کی امامت کا حکم ؟                                | ٥        |  |
|               | مبھی کیھار پیمشنقل طور پر ایسے مخض کی امامت کا حکم جومودودی صاحب کے         | ٥        |  |
| 154           | خيالات رَكَتَا بيو                                                          |          |  |
| ira           | مود ودی عققاً نمدر کھنے والے کی امامت کاظلم؟                                | ٥        |  |
| 11-9          | مود و دی نظریات کے عامی کی امامت کا حکم؟                                    | 0        |  |
| 101           | مودودی پارٹی کے ساتھ سیای جدوجہد میں شریک شخص کی امامت کا حکم؟              | ٥        |  |
| HML           | مود و دی خیالات رکھنے والے کی امامت                                         | 0        |  |
| 177           | پندر وسال کی عمر والے لڑے کے پیچیے نماز تر اوپٹی پڑھنے کے متعلق حکم ؟       | •        |  |
| 166           | ا بيا بالغ لير كا جس كى دا زهى ئە تەئى ہو، كى امامت كافتكم؟                 | ٥        |  |
| Hra           | ا یسےلڑ کے کی امامت کا حکم جس کی عمر پندرہ برس ہو؟                          | ٥        |  |
| 16.4          | نا بالغ كى امامت فرائض وتر اوت كَ كاحكم؟                                    | ٥        |  |
| 1147          | ناما لغ کی اقتداء میں تر او تک کا حکم ؟                                     | 0        |  |
| 114           | تراویچ میں نایالغ کی امامت کاحکم؟                                           | 0        |  |
| 1~9           | اقتدائے لیے بلوٹ شرط ہے                                                     | 0        |  |
| ٩٠٦١          | واڑھی منڈ انے والے کبوتر باز کے پیچھے نماز پڑھنے کا تھم؟                    | 0        |  |
|               |                                                                             |          |  |

| 10+   | قبینہ ہے کم داڑھی والے امام کی امامت کا تھکم؟                                 | 0          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IOT   | ا<br>فاسق کی ا مامت کا تقلم؟                                                  | 0          |
| 100   | ایک مشت ہے کم داڑھی والے کے پیچھے نماز کا حکم؟                                | <b>©</b> ' |
| (\$P. | ی<br>ایک مشت ہے کم داڑھی والے جا ظ کی تر اور کے میں امامت کا حکم ؟            | 0          |
| ۱۵۵   | یں<br>جہاں ننا نوے فیصدی داڑھی منڈ اونے یا کتر وانے والے ہوں توامام کون بینے؟ | ٥          |
| 101   | امام کن صفات کا حامل ہونا جا ہیے؟                                             | ۵          |
| ۱۵۷   | داڑھی منڈ انے ، کثانے ،صرف رمضان میں رکھ لینے والوں کی ا مامت کا حکم          | ٥          |
|       | وا ڑھی کتر اونے والے ، نا ظر ہ خواں ، واقف از مسائل میں سے نماز پڑھانے کے     | •          |
| 109   | لیے کے آگے کیا جائے ؟                                                         |            |
| 141   | بودی رکھے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ؟                               | <b>©</b>   |
| 144   | ا ما م ومقتدی سب دا رهمی منڈ ہے ہوں؟                                          | ø          |
| 145   | سونے کی انگوشمی استعمال کرنے والے کی امامت کاحکم                              | 0          |
| ١٦٢   | دا ڑھی منڈ انے والے کی امامت کا تقیم؟                                         | 0          |
| 144   | عارضی دا ژهی والے کی تر او بح میں امامت کا تھکم؟                              | 0          |
| AFL   | دا ڑھی منڈا نے ،سرکے ہال خوب بڑھانے والے کی امامت کا تھم؟                     | 0          |
| 179   | جابل ڈ اڑھی منڈ انے والے کے بیچھیے نماز کا تھم ؟                              | 0          |
| 121   | بے رایش کی امامت کاختکم؟                                                      | <b>©</b>   |
| 121   | بوفت ضرورت ڈ اڑھی منڈ ہے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ؟                         | ٥          |
| 12 12 | ذا رُطَّى كَى شر <b>ى</b> حيثيت                                               | 0          |
| الا   | ا کید مشت ڈاڑھی رکھنا واجب ہے ، کیا ڈاڑھی منڈ انے والے گوٹل کی جائے؟          | 0          |
| ا∠۲   | د وسروں کو قبضہ ہے کم ڈاڑھی کرنے پراُ کسانے والے کی امامت کا تھکم             | •          |
| 122   | سر پراتگریزی بال رکھنے والے کی امامت کا حکم؟                                  | 0          |
| 141   | ڈ اڑھی کٹانے سے تو بہ کرلے تو کب امام بنایا جائے ؟                            | 0          |
|       | ذاڑھی منڈانے والے قرآن پاک درست پڑھ کئتے ہوں اور ڈاڑھی والوں کا               | 0          |
| IAI   | تلفظ درست نه ہوتو ا مام کس کو بنا یا جائے                                     |            |
|       |                                                                               |            |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IAF         | ذا زهی کترانے والے بے نمازی کی تراوع میں اقتداء؟                                                                                             | ()        |
| I۸۳         | ؤ اڑھی کتر اپنے والے کی امامت میں اوا کی گئی نماز واں کا حکم                                                                                 | 0         |
| tA 5        | بریلوی عقائد ریکنے والے کے چیچیے نماز پڑھنے کا قلم                                                                                           | 0         |
| FAL         | حضورسلی القدعلیہ وسلم سے لیے علم خیب کلی کا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھپے نما ز کاعظم                                                           | O         |
| IAZ         | "ما أهل به لغير الله" كوطال قراروية الله يحجي ثمازيز حضا كالحكم؟                                                                             | 0         |
| IAA         | بدعات ورسومات کے مرتکب امام کے چیجے نماز کم جینے والے مؤ و ن کی امامت کا حکم ؟                                                               | 0         |
| IAA         | مماتی، بریلوی، غیرمقلد، شیعه،مرزائی مودودی، پرویزی عقائدوالے کی امامت کا حکم؟                                                                | 0         |
| 19+         | قبر پرچراغ روشن کرنے والے کی امامت کانتھم                                                                                                    | 0         |
| 191         | فرض نمازوں کے بعد ذکر بائح اور تین مرتباد عا ، کا التزام کرنے والے کی امامت کا حکم                                                           | 0         |
| 195         | بدعقيد ومخض كل امامت كانحكم                                                                                                                  | 0         |
| (41-        | عقائد والخمال بدعيه ريختے والے کی امامت کا حکم                                                                                               | 0         |
| 144         | حضورصنی اللّٰدعلیه وَمَلَّم کو بشرنه مانت والے کی امامت کاظلم                                                                                | 0         |
| 194         | ا انجائے میں بریلوی عقائد والے کے چیجے نماز پڑھ لینے کاحکم<br>************************************                                           | 0         |
| API         | بدعتی اورملم و بن سے ماری شخص کی امامت کا حکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | 0         |
| 199         | حضورصلی الله علیه و عالم الغیب ماننے والے کی امامت کاهم                                                                                      | 0         |
| 199         | بدعات میں حصہ لینے والے کی امامت کا حتم<br>                                                                                                  | 0         |
| r++         | عقائد فاسده ریجنے والے کی امامت کاحکم<br>                                                                                                    | <b>()</b> |
| <b>f+</b> 1 | قبر والوں ہے مشکل کشائی کاعقبید ور کھنے والے کی امامت کاعکم<br>                                                                              | 0         |
| T+ T        | ا ما م پر اختیا ف ہوتو کس رائے پیمل کیا جائے گا<br>رسے میں سے بیا                                                                            | 0         |
| r•ů         | بلا وجدا یک امام معز ول کرے د اسراا مام رکھنے کاحتم<br>حصف پر                                                                                | 0         |
| F+ Y        | جس شخص کی امامت پرنماز یوں گی اکثریت رامنی ہو<br>رین نو سیاست سے سیاست کے ایکٹریت کی میں تھا                                                 | ٥         |
| *• <u>∠</u> | لٹرانی میں امام کے باتھ ہے کئی کو چوٹ لگ گئی تو اس کی امامت کا تھم<br>دیکر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | 0         |
| <b>r•</b> Λ | ا رافعتگی میں افتد ۱۰ داختم<br>- بارافعتگی میں افتد ۱۰ داختم است میں تاریخ کا میں اور میں میں ایک وہر میں تاریخ کا میں ایک میں تکویز میں ایک | 0         |
| r•A         | دریہ ہے آئے والوں نے خیال ہے قرآت کونسبا کرنے والے امام کومعز ول کرنے کا تھم؟<br>سے میں سے میں مقدمہ                                         | 0         |
| r• 4        | بلا وحبدا ما م کی مخالفت نه کرنے کا حتم ا                                                                                                    | 0         |
|             |                                                                                                                                              |           |

| ٥ | ا ختلاف كى صورت ميں امام كون ہے ؟                                                 | MI           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0 | اصل امام کے ہوتے ہوئے دوسر ۔۔ کی امامت کا تقلم                                    | rim          |
| 0 | ا مام <b>ت کا</b> زیاد ہ حف <b>ر</b> ارکن ہے                                      | 410          |
| 0 | جس ا مام کی امامت برنمام نمازی متفق ہوں اس کومعنز ول کرنے کا حکم                  | FIT          |
| 0 | احق بالا مامت کون ہے؟                                                             | <b>11</b> 2  |
| 0 | مسجد کے امام صاحب کو بدا خلاق کہا گیاا درانھوں نے امامت سےمعذرت کردی؟             | FIA          |
| 0 | تکمل ناظر داور دویارے حفظ کیے ہوئے غیرعالم کی امامت کانتم                         | FIG          |
| 0 | ا مام مسجدا ورا نتظامیہ کی مرضی ہے و وسراا مام رکھا ٹیا تو کیا اس کی اقتدا کا تھم | rr+          |
| 0 | معقول وجوبات کی بنایر جس امام ہے اس کے مقتدی نارانش ہوں اس کی امامت کا حکم        | **1          |
| 0 | خواب کی بنا برا مام کو ہٹا نا درست نہیں                                           | tra          |
| 0 | سو دخور کی امامت کاتھم                                                            | 770          |
| O | ینا صب ،سودخور کی امامت کانتیم                                                    | tt2          |
| 0 | سود کی حلت کافتو کی دینے والے کی امامت کا تقلم                                    | ***          |
| ٥ | سو دخور کی ایامت کا حکم                                                           | <b>*</b> **  |
| 0 | سودی قرضہ کی رقم ہے 'یوب و مل لگوانے والے کی امامت کا حکم                         | 441          |
| 0 | سودیر قرض لے کر کار و ہارپر لگانے والوں ہے امام مسجد کے ٹنو اولینے کا حکم         | rrr          |
| 0 | سودی لین دین کرنے والے کی امامت کا حکم                                            | rrr          |
| 0 | بینک میں رقم جمع کرا کرسود لے کرخوداستعال نہ کرنے والے کی امامت کا تحکم           | د۲۲۵         |
| 0 | مجبوری میں بنک ہے سود لے کرتو ہے کر لینے والے کی امامت                            | rmy          |
| ٥ | ا ما مسجد نے قسم کھا کی اور جانث نہ ہوتو اس کی امامت کا حکم                       | ***          |
| O | یے ڈکا تے کسی کی عورت رکھنے والے کی جماعت کی نماز میں شرکت کا حکم                 | 229          |
| 0 | حقّ ز وّ جبیت ادا نه کرنے والے کی امامت کا حکم                                    | <b>*</b>  *• |
| ٥ | نکاح پر نکاح پڑھائے والے مولوی صاحب کی امامت کا تھم                               | ۲۳۱          |
| ٥ | بغیر زکاح کےعورت رکھنے والے ہے تعلقات رکھنے والے کے پیچھے نماز کا تھم             | ተሮሮ          |
| ٥ | جوان بیٹی کو گھر بٹھائے ر <u>کھنے</u> والے مام کا حکم                             | ۲۲۵          |
|   | _                                                                                 |              |

| ٥ | غیرشا دی شده ،حقه پینے والے کی امامت کاحکم                                      | ۲۳۵          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0 | بیٹی کوخاوند کے گھر نہ جھیجے والے کی امامت کاحکم                                | ٢٣٦          |
| 0 | مسئلہ شرعیہ بچمل نہ کرنے والے کی بنائی ہوئی مسجد میں امامت کا حکم               | <b>7</b> 774 |
| ٥ | جس کے اہل خاند کا حیال جیلن درست نہ ہواس کی ا مامت کا حکم                       | <b>የ</b> ሮሊ  |
| 0 | جوان لڑکی کو بیا ہنے میں تا خیر کرنے والے کی امامت کا حکم                       | 4179         |
| 0 | ا ما م سجد کی بیوی اگر بے پر دہ بوتو ا مامت کا تھم                              | rai          |
| 0 | جھگڑ الوا ور درشت گفتا رخض کی ا مامت کا حکم                                     | ra r         |
| 0 | وا ما و کی بدعبدی کے سبب بیٹی کورُ خصیت نہ کرنے دالے کی ا مامت کا حکم           | tor          |
| 0 | مطلقہ کی عدمت گز رنے ہے قبل نکاح کرا دینے والے کی امامت کا حکم                  | tar          |
| • | بہن کی زخصتی نہ کرنے والے کی امامت کا حکم                                       | TOT          |
| 0 | ایسے خص کی امامت کا حکم حس کی بیوی ہے اس کے داما د کے ناجا ئز تعلقات کا شبہ ہو؟ | ۲۵۸          |
| 0 | الیسے خص کی امامت کا حکم جوغلط قر آن پاک پڑھے اوراس کی بیوی ہے بروہ پھرے؟       | 109          |
| 0 | غلط سا زشوں میں شرکت اور تعاون کرنے والے کی ا مامت کا حکم                       | ra 9         |
| 0 | بعدا زطلاق بدونِ حلاله عورت كوگھرييں ركھنے والے كى امامت كاحكم؟                 | 747          |
| 0 | جس شخص کی ایک بیوی اپنے حق شب باشی ہے دوسری کے حق میں وستبروار ہو               |              |
|   | جائے اس کی امامت کا تنکم؟                                                       | יוציו        |
| 0 | فاحشه بیوی کو بسائے رکھنے، فاحشہ کوطلاق بالمال وینے ، بغرض لایچ گاؤں میں عید    |              |
|   | شروع کرنے ،عدالتی طلاق ہر نکاح پڑھانے والے کی امامت کا حکم                      | 440          |
| ٥ | لڑکی رو کے رکھنے والے کی امامت کا حکم                                           | MA           |
| 0 | بغیر طلاق کسی کی عورت رکھنے والے ک ا مامت کا حکم                                | FYA          |
| ٥ | اپنی بیوی کومعلق حپھوز دینے والے کی امامت کا حکم                                | <b>r</b> ∠+  |
| 0 | جوان <i>لڑ</i> کی کو بعداز نکاح زخصتی ہے رو کنے والے کی امامت کا تھم؟           | <b>t</b> ∠1  |
| 0 | غلط مسائل بتائے واپلے کے چیچے نماز پڑھنے کا حکم                                 | <b>72.</b> F |
| • | غلط عقبیہ ہ بیان کرنے والے خطیب کے بیجھے نماز پڑھنے کا حکم                      | 121          |
| 0 | غلط مسائل کی تبلیغ کریٹے والے کی امامت کا حکم                                   | 42 ~         |
|   |                                                                                 |              |

| <b>7</b> 40  | کفار ومشرکین کے جہنم میں دخول کا عقیدہ نه ر کھنے والے کی امامت کا حکم            | ٥   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> 44  | صرف ٹو پی پہن کرنماز پڑھانے کا تھنم                                              | 0   |
| 74 A         | حصرت حسین کوتمام اصحاب رسول پرفضیلت دینے والے کی امامت کا حکم                    | 0   |
| <b>7</b> ∠ 9 | غلط مسائل بتانے والے کا امام بنتا؟                                               | ٥   |
| rA+_         | بے خقیق فتو ہے لگانے والے کی امامت                                               | 0   |
| PAT          | الیی حرکات کرنے والے کی امامت کا حکم جن ہے شبہات پیدا ہوتے ہیں ۔                 | 0   |
| ra m         | غلطی ہے نکاح درج کرو ہے پر تا ئب شخص کی امامت کاحکم                              | 0   |
| M            | متجدکے چندہ سے پچھ رقم چھپالینے کے بعد تو بہ کر لینے والے کی امامت کا حکم        | • 0 |
| የለ ሰ         | بد کاری کے ارتکاب کے بعد تا <sup>میسخ</sup> ض کی امامت کا حکم                    | ٥   |
| ۵۸۲          | نا جائز چند ہ جمع کرنے کے الزام کے بعدا مامت کرنے کا حکم                         | ٥   |
|              | مرزائیوں کے خلاف تحریک میں جیل جانے کے بعد معافی پر رہائی حاصل کرنے              | ٥   |
| <b>*</b> A*  | والمسلي كالمامت كاحكم                                                            |     |
|              | ا پسے استاذ کی امامت کا تھم، جس نے طلبہ کو مباح کام کا تھکم دیا اور طلبہ مباح ہے | 0   |
| <b>PA</b> 1  | تنجا و زکر گئ <u>ے</u>                                                           |     |
| MAZ          | ·                                                                                | ٥   |
| <b>1/A</b> 9 | نا مرد ہوجائے والے اورز ناہے تو بہ کرنے والے کی امامت کا حکم                     | 0   |
| <b>79</b> +  | کیامردے مہلانے کا کام کرنے والے کے چیچے نماز جائز ہے؟                            | ٥   |
| r4+          | مردہ شوئی کا کا م کرنے والے کی امامت کا حکم                                      | 0   |
| rgr          | مرد ہے نہلانے کے کام کواپنی ڈیونی قراردینے والے کی امامت کا حکم                  | . 0 |
| 191          | میت کوشل دینے والے کی امامت کاحکم                                                | 0   |
| 795          | میت یُونہا! نے والے کی امامت کا حکم ، کیا جا لیس مردے نہا! نے والا بہشتی ہے؟     | 🗘   |
| <b>#</b> 44  | میت کونہلا نے والے کا جناز ومیں امام بننے کا حکم                                 | 0   |
| 49Z          | مرد ہے نہلانے واسلے کی امامت کا حکم                                              | ٥   |
| 497          | کیافخش غلطیاں کرنے والے کوامام بنانا جا کز ہے؟                                   | • 🗘 |
| <b>199</b>   | قر آن پاک نلط پڑیھنے والے،مسائل نماز ہے بے پرواہ کی امامت کا حکم                 | 0   |
|              |                                                                                  |     |

| P*+ #         | قرآن پاک غلط پڑھنے والے کی امامت                                              | 0         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P+ P          | علم نبجوید ہے نا واقف شخص کوا مام مقرر کرنے کا حکم                            | 0         |
| ***           | ' تبحوید کے خلاف قرآن پڑھنے والے کے پیچھپے نماز کا حکم                        | 0         |
| P** (**       | ا دا نیگی الفاظ میں فخش غلطیال کرنے والے کی امامت کا حکم                      | 0         |
| <b>**</b> **  | مبندی ملا خضا ب لگانے والے اور بدعق کی امامت؟                                 | 0         |
| r•∠           | تعویذ ات کے ذریعیہ مینی کے قائل کی امامت کا حکم                               | O         |
| ۳•۸           | غلط اور ناجا ئزعملیات وتعویذ ات کرنے والے کی ا مامت کا حکم؟                   | 0         |
| r. 9          | جاد وٹو نے کرنے والے کی امامت کاتھکم                                          | 0         |
| <b>**-</b> 9  | مشترک زمین کوغیرشرعی طریقته پر مدرسه کے نام کرانے والوں کی ا مامت کا حکم      | 0         |
| P1+           | مسجد کے حسابات منتظمہ کمیٹی سے سامنے پیش نہ کرنے والے کی امامت کا حکم         | 0         |
| rir           | مدرسه کا مال خور دیر دکرنے والے کی امامت کا تھم                               | 0         |
| ***           | خائن کی ا مامت کا تقلم                                                        | 0         |
| *11*          | مسجد کے قرآن شریف بیچنے والے کی امامت کا حکم                                  | 0         |
| ተዛተ           | مسجد کے حساب کتاب میں دھو کہ دی کرنے والے کی امامت کا تھم                     | 0         |
| ۲۱۲           | شطرنج ما ز ،لحیه تر اش ،< <b>قه نوش کی ا مامت کاختلم</b>                      | O         |
| MIA           | بدعبدی کرنے والے کی امامت                                                     | 0         |
| 119           | '' میں ان اوگوں کے ساتھ شراعیت نہیں کرنا جا ہتا'' کہنے والے کی ا مامت کا تعلم | 0         |
| mr•           | یہ کہنے والے کی امامت کا حکم کہ حدیث صحیح نہیں ''                             | 0         |
| ۳۲۱           | غصه میں یہ کہنے والے کی امامت کا حکم' 'میں تو حید بیان نہیں کروں گا''         | 0         |
| mmi           | بی بی زلیخا کے بارہ میں بدز بانی کرنے والے کی امامت کا حکم                    | 0         |
| ٣٢٢           | غلطی سے غلط مسئلہ بتا دینے والے ک امامت                                       | 0         |
| ٣٢٣           | ناشا نَسته الفاظ منه سے نکا لنے والے کی ا مامت کا حکم                         | 0         |
| 444           | فتوی کو برا کہنے وا <u>لے کی</u> ا مامت کا حکم                                | <b>(3</b> |
| rra           | '' میں فتو ی کوئبیں مانتا' ' کینے والے کی امامت کا تھم                        | 0         |
| <b>14</b> 177 | د ما غی بیماری میں مبتلاً شخص کی امامت کا حکم                                 | 0         |

| rra         | د ورانِ نما ز ا ما مَّ كرِّميا تو نما ز كائتَكم                                           | ٥           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 779         | معذورا ورزیان میں لکنت والے کی امامت کا تھکم                                              | 0           |
| ا۳۳۱        | انتگار کے شخص کی امامت کا تنام                                                            | ٥           |
| اسم         | و ونو ال یا وال ہے معند و مختص کی امامت کاختم                                             | 0           |
| ٣٣٢         | ا یک یا وُن ہےمعند ورشخص کی امامت کا حکم                                                  | ٥           |
| ٣٣٣         | قیام ہے معند ورفخص کا حکم<br>قیام ہے معند ورفخص کا حکم                                    | ٥           |
| ***         | معند و شخص کی امامت کانختم<br>معند و رشخص کی امامت کانختم                                 | 0           |
| rra         | غيير قا در على القيام كي ا ما مت كانحكم                                                   | ٥           |
| rrs         | ا یسے بہرے امام کی امامت کا تھم جو بتائی جانے والی ملطی نیسٹ شعبے                         | 0           |
| rry         | عالموں کی موجود گی میں نابیناتھ کی امامت کا تقم                                           | 0           |
| mr <u>/</u> | یه بیز گار نابیتا کی امامت کافتکم                                                         | 0           |
| ٣٣٨         | ے اور اور ہے۔<br>عالم ایام کے ہوئے ہوئے تا بینا کا امامت کی خواہش کرنا                    | ٥           |
| 449         | نا بینا کی ا ما مت کاقتلم                                                                 | ٥           |
| 1-1-e       | نا بینا کی امامت کاتختیم                                                                  | 0           |
| ואייו       | انگی کی ا مامت کانتیم<br>انگی کی ا مامت کانتیم                                            | 0           |
| rri         | نا مینامختاج کی امامت کافتهم                                                              | 0           |
| ****        | ۔<br>بالکل اند جے اورانگٹر نے مخص کی امامت کاخلم                                          | 0           |
|             | صفائی ستحرائی کا خیال رتھنے والے نا بینا کی ا مامت کا حکم                                 | 0           |
| ****        | مِنَّاط نا بِیناهٔ تُحْفِس کی اما مت کافتهم<br>مِنَّاط نا بیناهٔ تُحْفِس کی اما مت کافتهم | ٥           |
| rra         | ا فیون کا آشہ مَر نے والے کی ا مامت کا حکم<br>                                            | 6           |
| ****        | '' بییز ا <sup>م</sup> ' ر <u>گفتے والے ت</u> ی امامت کا حَلَم                            | 0           |
| ۳۳۷         | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | 0           |
| rea         | ا ما م أعيه كي اقلدًا وثان نما ز كافتكم                                                   | ٥           |
| rra         | ۱ مام حریم کی اقتد ا ، میں اوا کی گئی نماز ول کا تحکم                                     | 0           |
| ro.         | حربین شریفین کے اماموں کی اقتدا ،کا حکم<br>حربین شریفین کے اماموں کی اقتدا ،کا حکم        | 0           |
|             |                                                                                           | <del></del> |

| ٥ | ا یک مسلک کے اہل علم کی دوسرے مسلک کے امام کی اقتدا ، میں نماز کا حکم؟              | ۳۵٠         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0 | علماء ديوبندكي اقتذاء ميس نماز كانحكم                                               | tal         |
| 0 | محمد بن عبدالو ہا ب کو برا کہنے والول کا تعکم                                       | rai         |
| 0 | غیرمقلدین اورمحمر بن عبدالو باب کے پیروکاروں کی اقتدا ومیں نماز کا حکم              | ror         |
| 0 | ایسے امام کی اقتدا و کا ظلم کے جس کا روز و ہوا ورقوم کی عید ہو ،تعلیم قرآن پر اُجرت |             |
|   | لینے وا <u>لے کی</u> ا مامت کا حکم                                                  | ror         |
| 0 | قر آن خوا نی پر <u>طے</u> کرے اُ جرت لینے والے کی امامت کا تھکم                     | rar         |
| ٥ | ا مامت برمشا ہر ہ کے طالب کی ا مامت کا حکم                                          | rap         |
| 0 | اماموں ،خطیبوں ،مؤ ذنوں ہے محکمہ اوقاف ہے تخواہ لینے کا حکم                         | ۲۵٦         |
| 0 | صدقه فطرا ورقربانی کی کھالوں کی شرط پرا مام ر کھنے کا حکم                           | 201         |
| 0 | منکرین حدیث ہے تعلقات رشتہ واری رکھنے والے کی امامت کا حکم                          | <b>FB2</b>  |
| 0 | یر و بیزی کی نما ز جنا ز و پیژ هانے والے کی امامت کا حکم                            | ran         |
| 0 | حیات النبی کے مشکر کی ا مامت کا حکم                                                 | 29          |
| ٥ | عدم ہاع ور و دعندالقبر کے دلائل بیندکرنے والے کی امامت کا حکم                       | m4•         |
| ٥ | ایسے شخص کی امامت کا حکم جوسیّد ہوتے ہوئے صدقہ ایصالِ تُواب استعال کرے              | <b>41</b>   |
| ٥ | ا یسے خص کی امامت کا تھام جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو                                  | mai         |
| ٥ | غیرشاوی شده کی امامت کا حکم                                                         | ۲۲۳         |
| 0 | گھر میں اہل وعیال کوسماتھ ملاکر جماعت کرانے کا حکم                                  | ۳۲۳         |
| ٥ | عورت کی ا مامت کاحکم                                                                | ክሦኖ         |
| ٥ | عورتوں کے محد میں آ نے کا تھکم                                                      | ۵۲۳         |
| 0 | غيرمقلد كى اقتذاء ميں نماز كاھكم                                                    | 777         |
| 0 | مسجد کے مقررہ وفت نماز ہے پہلے کچھلوگوں کے جماعت کرانے کا تھکم                      | <b>417</b>  |
| ٥ | ملا وجەمسىجە مىنى اختلاف كرے دوسرى جماعت كرانا ورست نہيں                            | MAY         |
| ٥ | جماعت ثانيه كائقكم                                                                  | <b>1</b> 44 |
| 0 | احناف کی متجد میں غیرمقلدین کا دوسری جماعت کرانا                                    | <b>r</b> 2• |
|   |                                                                                     |             |

| <b>1</b> 21  | سی شرعی ضرورت کے بغیر مسجد کی جماعت ہے ہٹ کر دوسری جماعت کرانا در ست نہیں              | ٥ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>72</b>    | مپہلی جماعت فاسد سجھ کر دوسری کرائی گئی ، دوسری میں افتد اء کرنے والوں کی نماز کا تھکم | ٥ |
| <b>727</b>   | قصدا جماعت مسجد میں شریک نہ ہونے والے کا حکم                                           | 0 |
| 427          | جماعت اوّل کی ہیئت ہے ہٹ کر دوسری جماعت کرانے کا حکم                                   | ٥ |
| <b>74</b>    | ور نہ کاحق نہ دینے والے کے معاون کی امامت کا حکم                                       | 0 |
| 722          | احکام شریعت لیس پشت ڈالنے والے کی امامت کا حکم                                         | 0 |
| <b>74</b> A  | اس هخص کی امامت کا حکم جس پرمجہول النسب ہونے کا اعتر اض کیا ؑ بیا ہو                   | 0 |
| <b>r</b> ∠9  | یزید پر رحمت العنت اس کے بارہ میں سکوت اختیار کرنے والے کی امامت کا حکم                | 0 |
| r2 9         | عالم کی نماز غیرعالم کے چیچیے                                                          | 0 |
| MAI          | تر اوتے میں امامت کا حقدارکون ہے                                                       | 0 |
| ተለተ          | عالم كى نماز غير عالم حافظ كى اقتذامين                                                 | 0 |
|              | مستقل امام کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر دوسرے شخص کے نماز                          | ٥ |
| ۳۸۲          | پز ھانے کا تھم                                                                         |   |
| ተለሰ          | سپاہی کے افسرانِ بالا کا امام بننے کا تھم                                              | 0 |
| <b>"</b> ለ " | امامت کا حقدار کون ہے؟                                                                 | 0 |
| MAY          | کیاا مام مقرر کے علا و ہ کو ئی اور شخص ا مامت کامستحق ہے؟                              | ٥ |
| <b>774</b>   | ا ما مت کے لیے اعلم کی بہچان؟                                                          | ٥ |
| ተለባ          | ا یسے مخص کی امامت کا حکم جس پرالزام لگایا گیا ہو؟                                     | ٥ |
| <b>**9</b> * | الزام لَکٹنے پرقشم اُٹھائے کے بعدا مامت پر بحال کرنے کا حکم                            | ٥ |
| <b>#4</b> •  | جس پرالزام ہواں کی امامت                                                               | ٥ |
| 290          | منتهم ومشتبه مخص کی امامت کانحکم                                                       | ٥ |
| <b>44</b> 4  | منتهم مخض کی امامت کانتگم                                                              | ٥ |
| 442          | حرام کا موں ہے متہم شخص کی امامت کا حکم                                                | ٥ |
| man          | قاتل کی امامت کا تھکم                                                                  | 0 |
|              |                                                                                        |   |

|           | <del></del>                                                                                                                                                           |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| باب       | ل تسوية الصفوف                                                                                                                                                        |                  |
| 0         | ضرورة صف ميں انقطاع رکھنے کا تھم                                                                                                                                      | ۳۰۲              |
| ٥         | ہا جماعت نماز میں درمیان ہے جگہ جھوڑ کرصف بنانے کا حکم                                                                                                                | الم.* الم        |
| 0         | صحن میں جماعت کرانے کی صورت میں امام کہاں کھڑا ہو، جماعت ٹانیہ کا حکم                                                                                                 | L.+ L.           |
| ٥         | کیاضحن میں جماعت کرانے کا ثواب متقّف حصہ کے برابر ہے؟                                                                                                                 | ۴ • ۳            |
| 0         | بوقت ا <b>تامت نماز کے لیے</b> کب کھڑا ہو                                                                                                                             | M•Z              |
| 0         | میلی صف مکمل ہونے پر دوسری صف کے لیے ایک نمازی بچاتو کیا تھم ہے                                                                                                       | [*] <b>•</b>     |
| 0         | ا تامت کے وقت کب کھڑا ہو                                                                                                                                              | M                |
| 0         | ا مامت کے لیےا مام کس جگہ کھڑا ہو                                                                                                                                     | MIT              |
| c         | نمازی کے آ گے ہے کوئی چیزاُ ٹھانے کاخلم                                                                                                                               | rim              |
|           | في اللاحق والمسبوق                                                                                                                                                    |                  |
| باب'<br>ھ | ں اس کا من دا مسبع ک<br>مسبوق نے سہوا امام کے ساتھ سلام پھیرو یا تو کیا حکم ہے                                                                                        | کا۲              |
| -         | مبول سے ہوا ہا ہے جا طاعت اپلیرٹریا تا ہے۔<br>لاحق اپنی رہ جانے والی رکعت کب ادا کرے                                                                                  | MIA              |
| 0         | لاس اپی رہ جائے واق رمعت مب ادا ترہے۔<br>کسی خیال میں لگ کرکسی حصہ نماز میں امام سے رہ جانے والے کا تھم                                                               | ۳۱۹              |
| ٥         | ی حیان ین لک سرین مصدمارین او مصدمارین<br>مراز کے اعاد و کے وقت نئے نمازیوں کی شمولیت کا تکلم | ۳۴۰              |
| ٥         | ممار نے اعادہ نے وقت ہے ممار ہوں کی سو بہت ہ<br>مسبوق سف مکمل ہونے برتنہا کھڑا ہو یا کسی کوساتھ ملائے                                                                 | MHĪ              |
| •         |                                                                                                                                                                       | 4444             |
| <b>©</b>  | امام کے سجد فاسہو سے وقت مسبوق کے لیے کیا تھم ہے<br>میں میں اور دری میں ع                                                                                             | ም <sub>ቸ</sub> ም |
| ٥         | مسبوق کے لیےامام کی اتباع<br>مسبوق کے لیےامام کی اتباع                                                                                                                | , , ,            |
| 0         | مسبوق کے التحیات میں شامل ہونے پرامام کھڑا ہو گیا تو مسبوق التحیات پڑھ کر<br>رید میں نہ                                                                               | rra              |
|           | اَ تَضِّے مِا بِغِیرِ بِرْ ہے<br>حور ریس شاع                                                                                                                          | . , <u></u>      |
| 0         | د و ہار ولاحق نماز کہاں ہے شم وع کرے<br>میں سے میں سے میں میں میں میں میں اور میں میں                                                                                 |                  |
| 0         | مسبوق ا مام کے سہو کے سلام اور تجد ہ بیں اتباع امام کرے یا صرف سجد ہ بیں<br>"                                                                                         | mr 4             |
| باب       | , في الذكر بعندالصلوٰ <del>ة</del><br>-                                                                                                                               |                  |
| ٥         | نمازی کے پاس ہ واز بلند قر آن پاک یا درُ و دشریف پڑھنے کا حکم                                                                                                         | 1                |
| 0         | بعدا زفرائض ذكركي شرعي هيثيت                                                                                                                                          | 444              |

| 0      | نماز وں ہے تبل یابعد ذکر ہالجبر کی شرعی حیثیت                                  | ساساما      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| •      | · نماز وں کے بعد جہراً درود شریف پڑھنے کی شرعی حیثیت ، بہتر وافضل درُ ود وسلام |             |
|        | ۔<br>کون ساہے                                                                  | ه۳۲         |
| 0      | بغیرالتزام کے تشلیوں پر در و دشریف پڑھنے کی شرق حیثیت                          | re 4        |
| 0      | نما زعشاء کے فوراُ بعد درس قر آن کاحکم                                         | ۳۲۸         |
| 0      | ا قامت ہے قبل صلوٰ ق کے نعر د ل کا حکم                                         | ٣٣٨         |
| باب في | بي السنن والنوافل                                                              |             |
| 0      | جماعت کھڑی ہونے پر فجر کی سنتوں کا ت <sup>ق</sup> کم                           | سلمان       |
| ٥      | فجر کی جماعت قائم ہو کینے کے بعد منتیں پڑھنے کا تھم                            | الدائداند   |
| 0      | فجر کی کتنی جماعت کی اُمید ہوتو سنتیں پڑھ لے                                   | ኖሮል         |
| 0      | سنتیں پڑھے بغیر جماعت میں شامل ہونے والاسنتیں کب پڑھے                          | 4           |
| ٥      | سنت فجر کے لیے طبیع تحص کرنے کا حکم<br>سنت فجر کے لیے طبیع تحص کرنے کا حکم     | ۲۳۷         |
| 0      | جمعہ کےفرضوں کے بعد والی سنتوں کا تھکم                                         | الدائدة     |
| 0      | فجرکی جماعت کے وقت سنتیں پڑھنے کاتھکم                                          | ۴۵٠         |
| ٥      | عرفہ کے روزنواقل کا تھکم                                                       | rai         |
| ٥      | کیا عشاء کے بعد پڑھے گئے نوافل کوتہجد میں شار کرنا درست ہے                     | rar         |
| 0      | فجر کے فرضوں کے بعد شنیں ا دا کرنے کا حکم                                      | ۳۵۲         |
| 0      | سنن غیرمؤ کدہ کے پہلے قعدہ میں درودشریف اور تیسری رکعت میں'' 'ثنا'' کا حکم     | rar         |
| 0      | عشاء کے فرضوں کے بعد کتنی رکعات سنت ہیں                                        | <b>የ</b> ልዮ |
| ٥      | شکرا نہ کے نوافل کی جماعت کا حکم                                               | <i>۳۵۵</i>  |
| 0      | فجر کی جماعت ہے قبل اورعصر ومغرب کے درمیان نو افل کا حکم                       | ده          |
| ٥      | رمضمان شریف کے شبینہ کا حکم                                                    | r32         |
| ٥      | ا ما م کس طرف زُخ کرے د عا ما سنگیم                                            | <b>ም</b> ልለ |
|        |                                                                                |             |

|                   | أن الدعاء بعدالصلوة                                               | باب  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| ٦٢٣               | سلام پھیرنے کے بعدا مام کس جانب زخ کر کے بیٹھے                    | ٥    |
| 444               | سنن کے بعد یہ ہیئت اجتماعیہ دعا کی شرعی حیثیت                     | ٥    |
| ዮሃሃ               | مقتدی ا مام کی د عا پر آمین کے یا خو دہھی د عا ما نگے             | 0    |
| 44                | بعدا زفرائض دعا کی شرعی حیثیت                                     | ٥    |
| M47               | نماز بنج گانہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت حدیث شریف سے  | 0    |
| M44               | حديث شريف ميں وار دوعا ،اللهم انت السيلام الخ ميں اضافه كائحكم    | 0    |
| MZI               | فرض نمازوں سے فراغت پر دعاء کا خبوت                               | ٥    |
| <u>የረ</u> ተ       | کن نماز ول میں مقتدیوں کی طرف ہے امام دعاء کرے                    | 0    |
| <u>የሩ</u> ተ       | سنن ونوافل کے بعد بہ ہیئت اجتماعیہ دعاءکرے کی شرعی حیثیت          | 6    |
| m20               | تراوی کے اختیام پر دعاء کا حکم                                    | ٥    |
|                   | نى الدعاء بعدالصلوٰ ة                                             | یا پ |
| r <u>~</u> 9      | جمعہ وتر اور بح میں لا وَ وْسِیمِکِر کے استعمال کا شرعی حکم       | ٥    |
| <u>የረ</u> ዓ       | لاؤ ڈسپیکر پر جماعت کرانے کی شرعی هیٹیت                           | 0    |
| <b>ሶ'</b> ለ •     | سپیکر پرنماز ب <del>را صن</del> ے کی شرعی حیثیت                   | 0    |
| <b>β</b> Δ.•      | ئیا کثیر مجمع والی نماز وں میں لاؤ ڈ ٹیکیکر کا استعال خلاف سنت ہے | 0    |
| ۸۳۱               | شبینہ میں سپمیکر کے استعمال کا تھلم                               | ٥    |
| <u> የ</u> ላተ      | سپیکرکی آ واز پراقتداء کاختم                                      | ٥    |
| ۳۸۳               | الپیکر پرآیت محبد ہ سننے ہے وجو ب محبد ہ کا تھم                   | 0    |
|                   | في القراءة                                                        | باب  |
| <mark>የአ</mark> ፈ | قر اُ قاكابيان                                                    | ٥    |
| <b>MA</b> 4       | جمعه کی نما زمیں سور وُ اعلیٰ اورسور وَ غاشیہ پڑھنے کا حکم        | 0    |
| ſΆΛ               | نمازوں میں شکسل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا                            | ٥,   |
| 494               | ضا د کامخر ج اصلی کیا ہے                                          | 0    |
| چ ۹ ۳             | قراءةِ فاتحه خلف الإمام كاحَكم                                    | 0    |

| ٥ | ضاد کے مخر ن اور صفات کا دیگر حروف ہے فرق                            | 79 <u>4</u> |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0 | نمازوں میں قراءۃ مسنونہ کے بجائے ترتیب سے پوراقر آن پڑھنے کا تھم     | M47         |
| ٥ | ا یک حرف کی جَنّد دوسراحرف پڑھنے سے فسادِ نماز کا حَتَم              | M92         |
| ٥ | تبديل حرف به حرف كالقلم                                              | 647         |
| 0 | نماز کی تلاوت میں درمیان ہے ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا                   | ۵••         |
| ٥ | نماز وں میں زیادہ بلندآ واز ہے تلاوت کرنے کا حکم                     | ۵+۱         |
| 0 | ضا دکو دال یا ظاء کے مشابہ پڑھنے کا حکم                              | ۵+۲         |
| ٥ | نما زمیں دوسری قر اُت کے مطابق پڑھنے کا حکم                          | 4.5         |
| 0 | <b>منیا د کو دال پڑھنے والے کا تقلم</b>                              | ۵۰۵         |
| 0 | ضا د کومشا ہہ بالظاء یامشا ہہ بالدال پڑھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم | ¥+4         |
| 0 | مجمى شخض                                                             | ۵۰۷         |
| O | فرض نما زمیں تلاوت کے دوران امام کفلطی بتائے کا حکم                  | ۵•۸         |
| 0 | کیا' ' ضاد' ' کے مخرج پاصفات میں اختلاف ہے                           | 0 - 9       |
| 0 | دورکعتوں کی تلاوت میں جھوٹی سورت سے فصل کرنے کا حکم                  | ۵۱۵         |
| 0 | تحقيق مسئله فاتحدخلف الإمام                                          | FIG         |
| • | نما ز وں میں جہرا درسر کی وجہ                                        | 419         |
| 0 | نمازوں میں تلاوت ہے بل بسم اللّٰہ کا تھم                             | ۵r•         |
| ٥ | کیاکسی کے آمین بالجبر کہنے ہے تماز فاسد ہوجاتی ہے                    | ۵r•         |
| 0 | ثناا ورتسمیہ کون می رکعت میں پڑھنا بہتر ہے                           | arı         |
| 0 | نما زِمعکوس کی شرعی حیثیت                                            | - btt       |
| ٥ | مقتدی کے لیے تلاوت کی ممانعت                                         | عدم         |
| 0 | سبحان ر بی انعظیم کی حبگہ سبحان ر بی انگریم پڑھنے کا حکم             | ۵۲۵         |
| ٥ | فاتحه خلف الإمام كي حديث كامقام                                      | pry         |
|   |                                                                      |             |

|      |                                                                                                             | _ <u> </u>   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بابا | الجمعه                                                                                                      |              |
| 0    | بار ه سوکی آباوی میں جمعہ کاختم                                                                             | اسم          |
| ٥    | ا یک مسجد میں جمعہ کی سنتیں پڑھ کر دوسری میں فرض ا دا کرنے کا حکم                                           | orr          |
| ٥    | پانچ سوا فرا وکی آبادی میں جمعہ کا تھم                                                                      | مت           |
| ٥    | جمعه كاوفت اختثام                                                                                           | ۲۳۵          |
| 0    | پانچ سوا فرا دکی آبادی میں جمعہ کا حکم                                                                      | ۵۳۷          |
| 0    | تصبہ ہے ڈیز ھمیل کے فاصلہ پروا قع گاؤں میں جمعہ کا حکم                                                      | ٥٣٩          |
| 0    | الیسی آبا دی میں جمعہ کاحکم جس میں بازار وغیرہ نہ ہو                                                        | ۵4.          |
| 0    | کستی کے بغیر کنویں پر واقع مسجد میں جمعہ کا حکم                                                             | <b>\$</b> 66 |
| 0    | نوجی ٹریننگ کے سلسلہ میں جنگل میں مقیم افواج سے لیے جمعہ کا حکم                                             | ۵۳۵          |
| 0    | تیام جمعه کی افضلیت عید گاہ یا مسجد میں                                                                     | ۲۵۵          |
| 0    | پندره سوکی آبادی میں جمعه کا حکم                                                                            | <b>ል</b> ዮላ  |
| 0    | ساتھ ساتھ واقع دوبستیوں کی آبادی کے کثیر ہونے کے سبب جمعہ کا حکم                                            | ٩٣۵          |
| 0    | ایک سومکا نات پرمشمنال بستی میں جمعہ کائظم                                                                  | ۵۵۰          |
| 0    | پچاس مکا نات کی آیا دی میں جمعہ کا حکم<br>۔                                                                 | ۵۵۰          |
| ٥    | شرائط جمعہ نہ پائے جانے کے باوجو دشروع کرایا ہواجمعہ بند کیا جائے یانہ<br>۔                                 | ۵۵۲          |
| 0    | جمعہ کی ا ذاتِ ثانی کے جواب کا حکم<br>نین                                                                   | sar          |
| ٥    | جمعه كاافضل وقت                                                                                             | ۵۵۴          |
| 0    | ایک سواسی گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم<br>                                                                | ۵۵۲          |
| 0    | شہر سے تین میل کے فاصلہ پر واقع بستی میں جمعہ کا حکم<br>سر سے تین میل کے فاصلہ پر واقع بستی میں جمعہ کا حکم | ۵۵۵          |
| ٥    | چا رسوم کا نا ت کی آبادی پرمشمل بستی میں جمعہ کا حکم<br>-                                                   | ۵۵۷          |
| ٥    | تین ہزار کی آباوی میں جمعہ کا حکم<br>مشعب                                                                   | ۸۵۵          |
| 0    | دو ہزارنفوس پرمشمتل آبادی میں جمعہ کاحکم<br>میں میشوں                                                       | ٩۵۵          |
| ٥    | حیر ہسوا فرا و پرمشتمل آبا دی میں جمعہ کا حکم<br>سرم                                                        | ٠٢۵          |
| 0    | مسجد سے باہر جمعہ کی شرعی حیثیت                                                                             | tra          |

| فهرست       | rr -                                                                                    |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ırq         | جس جگه جمعه کی شرا نظ نه پائی جا نمیں البته مسجد شا ندار ہوتو کیا الیک جگه جمعه جائز ہے | 0   |
| 446         | جمعہ کی د ومری ا ذان خطیب کے قریب دی جائے پامسجد سے باہر                                | ٥   |
| 215         | سسی گاؤں میں عارضی طور پر بہت ہے لوگ جمع ہو جا نمیں تو کیا جمعہ جا ئز ہے                | 0   |
| ۹۲۳         | کیا شہرے ایک میل کے فاصلے برتم آبادی والے علاقہ میں جمعہ جائز ہے                        | 0   |
| ۵۲۵         | کیا جمعہ کے فرضوں ہے قبل کی جیا رسنتیں رہ جا نہیں تو بعد میں پڑھی جا کیں                | ٥   |
| ٥٢۵         | کیا ڈیڑھ یونے دوسوکی آبادی والے گاؤں میں جمعہ جائز ہے                                   | 0   |
| ٢٢٥         | جمعہ کے فرضوں کے بعدا حتیاطی ظہرادا کرنے کا حکم                                         | ٥   |
| ∠۲۵         | ة يڙھ ہزار کي آبادي والے گاؤں ميں نماز جمعه کاحکم                                       | ٥   |
| ۵۲۷         | شہرے سات آٹھ میل دور کی آبادی میں جمعہ کا تھم                                           | ٥   |
| AFG         | اڑ ھائی سوگھرانوں پرمشتل گاؤل میں جمعہ کا حکم                                           | ٥   |
| PFG         | تچپیں افرا دیر شتمل آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم                                     | • 0 |
| <b>\$41</b> | اُس آبادی کے اوصاف کہ جس میں جمعہ جائز ہے                                               | 0   |
| 941         | جس قریہ میں جمعہ شروع کیا گیا علم ہونے پر کیا جمعہ بند کردیا جائے                       | 0   |
| <b>6</b> 24 | التي مر بع ارضي ، • • ٢٥ نفوس كي آبادي ميس جعه كاتفكم                                   | ٥   |
| 22 °        | سوا فرا دیرمشمتل انهار کالونی میں جمعه کانتکم                                           | 0   |
| 922         | تنین ہزار کی آبادی والے چک میں جمعہ کا تھم                                              | ٥   |
| ۵۷۸         | شہرے ساڑھے تمین میل دورا کی بزار کی ایک آباوی والی بستی میں جمعہ کا تھم                 | 0   |
| 049         | خطبہ جمعہ وعیدین عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اُرد و میں ترجمہ کرنے کا حکم               | 0   |
| ۵۸+         | جس بستی کی طرف جائے کوشہر کی جانب جا ناسمجھا جا تا ہواس میں جمعہ کا حکم                 | 0   |
| ۵۸۰         | شہر ہے دومیل کے فاصلے پر ڈیڑ ھے سو کی آبادی پرمشتمل سبتی میں جمعہ کا حکم                | 0   |
| ΔΛΙ         | جعدے لیے خلم حاکم کی شرعی حیثہ یت                                                       | ٥   |
| DAY         | تنین صد کی آبا دی والی سبتی میں جمعہ جاری رکھنے کا حکم                                  | 0   |
| ۵۸۳         | سات سوکی آیا وی والی بستی میں جمعہ قائیم کرنے کا حکم                                    | 0   |
| ۵۸۳         | جمعہ کے فرضوں کے بعد کتنی رکعات سنت مؤ کدہ ہیں                                          | 0   |
| ۵۸۳         | تختصیل مع سرکاری عمله مُدل سکول ،سول ہیپتال وغیر ہ جس بستی میں ہواس میں جمعہ کا حکم     | 0   |

| ۵۸۵         | تبلیغ کرنے ، چندہ اکٹھا کرنے کی غرض ہے چیوٹی بستی میں جمعہ کرانے کا حکم                       | ٥ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۲۸۵         | جمعه پڙھ کرا حتياط الظهر پڙھنے کا حکم                                                         | 0 |
| ۵۸۷         | سوگھر ، پانچ سوچارافراد کی آبادی ہے تین میل کی مسافت پروا قعبستی میں جمعہ کا تھکم             | 0 |
| ۵۸۸         | آ ٹھ سوا فرا دیرمشمنل آبا دی والے چک میں جمعہ کا تھم                                          | 0 |
| ۵۸۹         | چود ہ پندر ہ گھروں کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کاحکم                                          | ٥ |
| Δ91         | دیں بارہ افراد کی آبادی میں جمعہ قائم کرنے کا حکم                                             | ٥ |
| ٩٩٣         | حپوسات گھروں کی آبادی والی جگہ پر جمعہ کا حکم                                                 | 0 |
| ۵۹۳         | چارسومکا نات پرمشتمل آبادی میں جمعہ کا حکم                                                    | 0 |
| 44          | بائیس سوکی آبادی والے قصبہ میں جمعہ کا حکم                                                    | ٥ |
| 294         | سوله سوکی آبا دی والے قصبہ میں جمعہ کا حکم                                                    | 0 |
| @ <b>9</b>  | تمیں چالیس گھروں پرمشتمل آبادی والیستی میں جمعہ کا حکم                                        | 0 |
| 4++         | ا یک ہزار کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم                                                  | 0 |
| 1.1         | ئىياغىيدگاە مىں جمعەا داكر نا جائز ہے                                                         | 0 |
| 4+4         | گرد دنواح سمیت د و بنرار کی آبا دی والیستی میں جمعه کاتھم                                     | 0 |
| 4.4         | جس گا وَ ل کی مسلم وغیرمسلم آی دی اڑھا ئی ہزار ہواس میں جمعہ کاظم<br>                         | ٥ |
| 4+6         | جمعہ کی ادا بھگی کامستحب وقت کون ساہے                                                         | 0 |
| 1-0         | ا یک سومین گھرا نوں پرشتمل آبا دی میں جمعہ کا تنکم                                            | 0 |
| 4+4         | ا یک ہزار کی آبادی پرمشتمل گاؤں میں جمعہ کا حکم                                               |   |
| 4.4         | سات سوا فرا دېرمشمل کېستی میں جمعه کاځنم                                                      | 0 |
|             | یا گئے ہزار کی آبادی والے شہر سے تین میل کے فاصلے پر واقع تین صد آبادی والے                   | 0 |
| <b>X+</b> F | گاؤں میں جمعہ کا تحکم                                                                         |   |
| 4 • 4       | جنا زگاہ میں جمعہ نماز پنج گانہ قائم کرنے کا حکم<br>                                          | 0 |
| 11+         | جیل میں جمعہ قائم کرنا ممل کے جرم میں عمر قید کی سزا پانے والے کا نماز جمعہ میں امام بننا<br> | ٥ |
|             | سات سوآ بادی والی الیی بستی میں جمعہ کا تھکم کہ جس سے ایک میل کے فاصلے پر<br>۔                | 0 |
| 411         | سات افراد کی آبادی ہو                                                                         |   |
|             |                                                                                               |   |

| 411   | ا یک شہرمیں کنی مقام پر جمعہ قائم کر نے کا حکم                                     | 0 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 717   | جا رسوگھر وں کی آباو <b>ی والی بستی میں جمعہ قائم کرنے کا ت</b> کم                 | 0 |
| 415   | ا یک ہزار کی آبادی والی بستی میں جمعہ کا تقلم                                      | 0 |
| 416   | سس کو یا نچوں نماز وں اور جمعہ کے لیے آئے سے روکنا کیااؤن عام کےخلاف ہے            | 0 |
| יזור  | ساخھ گھروں کی آبادی والی ستی میں جمعہ کا حکم                                       | ٥ |
| 110   | ا یک وسیق مسجد ہوئے ہوئے دوسری مسجد بنا کر جمعہ ادا کرنے کا حکم                    | 0 |
| 414   | یا نئج سو کی آبادی والے قصبہ میں جمعہ کا حکم                                       | 0 |
|       | ا یک ہزار کی آبادی والی ایس بستی میں جمعہ کا تھم جس ہے فرلا نگ ووفرلانگ کے         | ٥ |
| 114   | فاصله براور بستمیاں ہوں                                                            |   |
| 414   | جامع مسجد کو و میران کرنے کی فرخی ہے و وسری حجو نی مسجد میں جمعہ شروع کرنے کا تھکا | ٥ |
| AIR   | ھا رسوگی آبادی والے چک میں جاری جمعہ کو بند کرنے کا حکم                            | 0 |
| 4 719 | ؤیز ھ صدرگھروں کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم                                  | 0 |
| 41    | جمعه کی د ورکعتیں فرض ہیں یا واجب                                                  | 0 |
| 411   | شہرے وومیل کے فاصلہ پرائیک سوکی آبادی والی بستی میں جمعہ کا تھم                    | 0 |
| 424   | کیاجمعہ کی نماز پڑھنے کے بعدظہر کی نمازاوا کرناضروری ہے ۔                          | ٥ |
| 444   | شبر کی ایسی مسجد میں جمعہ کا تھم کہ جس میں پانچ وقت کی باجما عت نماز نہ ہوتی ہو    | 0 |
| 470   | یا ﷺ موکی آبادی والے چیک میں جمعہ کا حکم                                           | 0 |
| 777   | کیانص قر آئی کی روے ہرجگہ جمعہ جائز ہے                                             | 0 |
| 479   | جیل میں نماز جمعه کا حکم<br>-                                                      | 0 |
| 474   | عمیار ہ سوگی آیا دی والے کا ڈن می <i>ں نماز جمعہ کا تقل</i> م                      | 0 |
| 441   | تنویں پرتمین حیارگھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم                                    | ٥ |
| 4171  | جمعه في القري كاحكم                                                                | ٥ |
| 444   | شہرے پانچی میل کے فاصلے پر واقع جالیس گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم               | 0 |
| 122   | ا كياسوسة گھروں كى آباد ن دائے گاؤن ميں جمعه كافتم                                 | 0 |
| 456   | المسلى حياكيس باشندول كي سبتي مين جمعه كالحكم                                      | 0 |

|              | <del></del>                                                                        |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 450          | شہرے دومیل کے فاصلے پروا قع اڑھائی ہزارا فراوکی آبادی والی بستی میں جمعہ کا حکم    | 0        |
| 424          | عارسوا فراد بی <sup>مش</sup> متل آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم                   | <b>O</b> |
| 7 <b>7</b> 7 | کوئی فوجی یونٹ ریکٹتانی علاقہ میں فوجی مشقول کے لیے تھہر جائے تو و ہاں جمعہ کا حکم | ٥        |
| 47%          | کیا جمعہ کی نماز کے بعدا حتیاطی ظہرادا کرنا ضروری ہے                               | 0        |
| 414          | یا نچے سے زائد آبادی والی ستی میں جمعہ کا حکم                                      | ٥        |
| 474          | شبرے نین میل کے فاصلے پر وا تع بستی میں جمعہ کا حکم                                | 0        |
| 466          | وقفہ وقفہ ہے واقع آ بادیوں میں جمعہ کا حکم                                         | ٥        |
| 100          | قریب قریب کی آبادیوں کوایک شارکر کے جمعہ کاتھکم                                    | 0        |
| 464          | تین ہزار کی آیا دی میں جمعہ کا حکم                                                 | ٥        |
| AME          | د وسوگھر کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا تھکم                                       | 0        |
| 474          | حالیس پچاس گھروں کی آبادی والے دیہات میں جمعہ کاھکم                                | 0        |
| 40.          | تمین صد کی آبادی میں جمعه کا حکم                                                   | ٥        |
| 468          | ایسے گاؤں میں جمعہ کا تکم جس کی اپنی اور قرب وجوار کی آبادی ایک ہزار ہو            | 0        |
| 100          | • ۲۰ اسوا فرا دیمشتمل آبا دی میں جمعہ کا تھم                                       | 0        |
| 700          | کیا جمعہ کی اذ انِ ٹانی اقامۃ کی طرح کی ہے                                         | ٥        |
| 400          | ا یک صد کی آبادی والی بستی میں جمعه کا تھکم                                        | 0        |
| 402          | کیاشہرے ملحقہ سجد میں جمعہ جائز ہے                                                 | 0        |
| NAF          | جمعہ کے وعظ کے دِ وران ذکر وغیر ہ کرنے کا حکم                                      | ٥        |
| NOF          | دریا میں بہد جاتے والی ہتی میں جمعہ کا تھکم                                        | 0        |
| 109          | شرا نظ جمعہ میں''شہر'' ہے کتنا بڑا شہر مراد ہے                                     | ٥        |
| 141          | ا یک ہزار کی آبادی والے چک میں جمعہ کا حکم                                         | ٥        |
| 775          | ساخھ ستر افراد کی آبادی میں جمعہ کاحکم                                             | ٥        |
| 110          | یا نجے سوا فراد کی آبادی میں جمعہ کا تھکم                                          | ٥        |
| 771          | جمعہ کی اذ انِ ثانی کے جواب کا تھم <sub>.</sub>                                    | ٥        |
| 440          | کیا جمعہ کے فرضوں کے بعد کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں                                   | ٥        |
|              |                                                                                    |          |

| 444 | سات گھروں کی آبادی میں جمعہ کا تھم                                                | 0 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 444 | ا لیک ستی میں جعد کا حکم جس پرمصر کی تعریف صاوق نه آتی ہو                         | 0 |
| 4Z+ | أن سات دیبهاتول کے مرکز میں جمعہ کاحکم جن کی آبادی تین ہزارآ ٹھے سوہو             | ٥ |
| 44M | حیالیس گھروں کی آیا دی والی بستی میں جمعہ کا تھکم                                 | 0 |
| 720 | بیں گھرول کی آبادی والے قصبہ میں جمعہ کا حکم                                      | 0 |
| 74Y | جمعہ کے خطبہ میں آیات قر آنیا کا ترجمہ کرنے کا تھم                                | ٥ |
| M∠K | کیاعورت جمعہ کی ا مامت کراسکتی ہے                                                 | 0 |
| 424 | د دسوگھروں پرمشتل آبادی دالے گاؤں میں جمعہ کا حکم                                 | 0 |
| 4A+ | پچاں گھروں کی آبادی کی مسجد میں جمعہ کا تھم                                       | ٥ |
| tAr | حجیوٹے گا وُل میں جمعہ کا حَلم                                                    | 0 |
| 445 | عام دیباتوں میں جمعہ کا تھم                                                       | 0 |
| AAF | یا پچ سوکی آبادی میں جمعہ کا حکم                                                  | 0 |
| PAF | خطبه میں سلطان وفت کا نام لینے کا تکم                                             | 0 |
| AAF | ایک سوستر کی آبادی میں جمعه کا تھکم                                               | 0 |
| AAF | بزے گا وُں ہے مکتی حجبوٹے گا وُں میں جمعہ کا حکم                                  | 0 |
| PAF | جعد کے فرضوں کے بعد سنتوں کی تعدا د                                               | 0 |
| 191 | جمعہ کی ا ذان ٹانی مسجد میں دیے جانے کا تھم                                       | ٥ |
| 491 | جس جگہ جمعہ جائز ہوتو کیاا یک موضع کی مختلف مساجد میں جائز ہے یاصرف جامع مسجد میں | ٥ |
| 191 | یا نج بزاری آ بادی میں جمعہ کائشم                                                 | 0 |
| 494 | جیل میں جمعہ قائم کرنے کا حکم                                                     | 0 |
| 490 | جس گا وُں میں کیجھ ضروریات بوری ہوتی ہوں اس میں جمعہ کا تھکم                      | ٥ |
| YAY | چندا فرا د کے جمع ہو جائے پر جمعہ قائم کرنے کا حکم                                | 0 |
| 442 | بڑے گا وُل ہے کمحق آ با دی میں جمعہ وعیدین کا تھم                                 | 0 |
| 199 | جامع محبد کے ہوتے ہوئے عید گاہ میں جمعہ پڑھانے کا حکم                             | 0 |
| ۷•۰ | تنین سوا فرا د کی آیا دی میں عرصہ گیارہ سال ہے جمعہ پڑھا جار ہاہے                 | ٥ |
|     |                                                                                   |   |

| <b>∠+</b> +        | تما زجمعہ کے ترک ہے نہ رو کئے والے امیر کاخلم                                           | ٥ |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.1                | شکیم پر جانے والی فوج کے لیے جمعہ کا حکم                                                | 0 |
| ∠ • ſ <sup>~</sup> | تنمیں گھروں کی آبادی والی بستی میں جمعہ کا حکم                                          | ٥ |
| ∠•ſ <sup>~</sup>   | کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے                                                                  | 0 |
| ۷•۵                | سن مسجد میں فوج کے علاوہ دیگر لوگول کو جمعہ کی نماز کے لیے اجازت نہ دینے پر جمعہ کا حکم | 0 |
| ۷٠٦                | شہر سے تین میل و ورد وسوگھر وں کی آبا دی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم                      | ٥ |
| ۷.٧                | یا نیج سوا فراد کی آبادی والے دیہات میں جمعہ کا تھکم                                    | ٥ |
| ∠•9                | جمعہ کے روزا ذانِ اوّل ہے قبل''صلوٰۃ'' کے نام ہے اذان کہنے کا حکم                       | ٥ |
| <b>۷</b> ۱۲        | شرط نہ پائے جانے کے باوجود جاری کیے گئے جمعہ کاخلم                                      | ٥ |
| 410                | کیا جمعہ کے فرضوں کے بعد والی جا رر کعا ہے۔ سنن مؤکدہ ہیں                               | ٥ |
| ۲۱۳                | پچاس گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم                                                     | 0 |
| 410                | جمعہ کے روز وعظ کی صورت میں ا ذ ان وعظ اور عربی خطبہ کی بہتر تر تیب                     | 0 |
| ۷1٦                | علامات شبر                                                                              | 0 |
| 212                | کیا تما زجمعہ کے بعد نما زا حتیاطی ضروری ہے                                             | ٥ |
| 419                | آئھ سوکی آبادی میں جمعہ کا حکم                                                          | 0 |
| ∠r•                | جوا زِ جمعہ کے لیے قریبی بستیوں کو ملانے کا ھکم                                         | ٥ |
| ∠ <b>*</b> t       | تنين سويالغ ونابالغ افرادكي آبادي مين جمعه كائتكم                                       | ٥ |
| <b>4</b> 77        | کیا جمعہ کے مجیح ہونے کے لیے خطبہ سننا شرط ہے                                           | 0 |
| 425                | ڈ <i>پڑ ھ</i> ور جن مکا نہ ت کی آبادی میں جمعہ کا حکم                                   | 0 |
| ZFC                | ئیاجمعہ کے دن کا م کاج کی حجمو ٹی کرنا ہدعت ہے                                          | 0 |
| 244                | ا بیسے گا ؤں میں جمعہ کاحکم جہاں ایک ہی نماز میں ساٹھ اشخاص اسٹھے ہوجا نیں              |   |
| ∠ <b>۲</b> ۸       | فوجی شہر سے دور سکیم پر ہول تو جمعہ کا حکم                                              | ٥ |
| 419                | جمعہ اور جناز ہ اکتھے ہو جائمیں تو پہلے تسے ا دا کیا جائے                               | ٥ |
| ۷۳۰                | نئی آبادی میں جمعه کا حکم                                                               | 0 |
| 2r.                | ا یک ایک میل کے فاصلے پر واقع حیار بستیوں میں نمین سوہیں گھر ہوں تو جمعہ کا حکم         | ٥ |
|                    |                                                                                         |   |

| فهرست       | <u> </u>                                                                  |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 441         | حالیس گھروں کی آبادی میں جمعہ کاتھم                                       | 0      |
| ∠۳۲         | تنبین سوگھروں ک <sub>ی</sub> آیا دی ہیں جمعہ کا تھکم                      | 0      |
| 488         | تىس، پىنىتىس كى آبادى مىں جمعە كاھكم                                      | ٥      |
| 2 mm        | بونے دوسوا فراد کی آیا دی میں جمعہ کا حکم                                 | 0      |
| 250         | تنمیں گھرول کی آبادی میں جمعہ کا تحکم                                     | 0      |
|             | و د السحصو                                                                | باب يج |
| 2 mg        | مسأنل سحيده مهبو                                                          | 0      |
| 249         | تعدہ او ٹی بھول کرا مام کھڑا ہو گیالقمہ ملنے پرواپس آ گیا                 | 0      |
| ∠ (**       | قراءة میں غلطی کرنے ہے تبدہ سہو کا تقلم                                   | 0      |
| ا ۳ کے      | بلاتا خیرفرض و بلاترک واجب محبده مهو کانتکم                               | 0      |
| <u>۱</u> ۳۲ | د وران نما زسوج میں پز کرسی زگن میں تاخیر کے سبب مجد ہسہو کا حکم          | ٥      |
| 200         | ۔<br>د وران نما زشکوک و وسواس آ نے کا حکم                                 | 0      |
| ۷ ۳ ۳       | سجد ہُسہو کے لیے سلام ایک جانب پیھیرا جائے یا دونوں جانب                  | 0      |
| ۷۳۲         | فرضوں کی تبسری چوتھی رکعت یا تشہد کی جگہ تلاوت کرنے سے بحیدہ سہو کا حکم   | 0      |
| 444         | نمازعید کی تکبیر حجبوث جانے پر تجد وسہو کاظم                              | ٥      |
| <b>ረ</b> ዮለ | ر کعات کی تعدا دمیں سہو کا تھنم                                           | 0      |
| ∠۵•         | سجدہ سہوکرنا بھول گیا ،سلام پھیرنے پرسی نے لقمہ دے دیا                    | 0      |
| <u>6</u> 21 | مقتدى كيسهو كأحكم                                                         | 0      |
|             | ي احكام اللياس                                                            | باب في |
| ۷۵۵         | نجاست کیگے گیز وں میں پڑھائی گئی نما ز کاتفکم                             | 0      |
|             | نمازیرٌ ہے یا پرُ ھاتے وقت کا لے کپڑے کے استعال کی شرعی حثیت حضورصلی اللہ | 0      |
| Z           | علیہ وسلم نے کس کس رنگ کا کپڑ ااستعال فر مایا                             |        |
| 449         | کیا بغیر تمیض کے نماز پڑھنا درست ہے                                       | •      |
| ∠4•         | رو مال یا ندھ کرنماز پڑھنے پڑھانے کی شرعی حیثیت                           | 0      |
|             |                                                                           |        |

حرام ذرائع ہے کمائے ہوئے مال ہے حاصل شدہ کیٹروں میں نماز کا حکم

| فهرست | ۳ |
|-------|---|
| / •   |   |

| 0      | ہندوستانی پائجامہ میں نماز کاحکم                                       | ۷۲۳          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٥      | پنڈ لی کھلی ہوتے ہوئے نما ز کا تھکم                                    | ۲۲۳          |
| 0      | جیب میں فو ٹو اور ہاتھ میں لو ہے کی گھڑی پہنے ہوئے نماز کا حکم         | 240          |
| 0      | جائے نماز پرغیر ذی روح کی تصویر کا تھم                                 | 244          |
| 0      | سر پربغیر با ندھے رو مال رکھ کرنما زیڑھنے کی شرع حیثیت                 | <b>44</b> 4  |
| ٥      | جائے نماز پر بنے ہوئے نقوش کے اوب کا حکم                               | 4 <b>7</b> A |
| یا ہے۔ | في احكام المسجد                                                        |              |
| •      | مسجد کی هبیت برنما ز کانتکم<br>مسجد کی هبیت برنما ز کانتکم             | <b>ZZ</b> 1  |
| 0      | مسجد میں سونے کا تھم                                                   | 441          |
| 0      | مسجد میں ذکر ومرا قبه کی شرعی حیثیت                                    | 224          |
| 0      | گرمی کےسبب مسجد کی حصت پرنماز پزھنے کا حکم                             | ZZ~          |
| ٥      | جماعت کی نماز حاصل کرنے کی غرض ہے مسجد میں بھا گئے کی شرعی حیثیت       | 440          |
| 0      | تنگی جگہ کے سبب ایک مسجد کو چھوڑ کر و دسری مسجد میں نما زیڑھنے کا تھکم | 222          |
| 0      | بلاضرورت مسجد کی حیجت پر جماعت ادا کرنے کا حکم                         | <b>44</b>    |
| 0      | کیا وقف معجد میں کسی طرف نماز پڑھنے کا ثواب ایک جبیبا ہے               | 441          |
| 0      | تنكبيرتحريمه كهرم التحضين باندھے، ركوع ميں چلاگيا                      | <u> ۲</u> ۸۰ |
| ٥      | نمازعشاء كاوفت جواز واسخباب                                            | ۷۸۱          |
| باب    | فی التر او یکح والوتر                                                  |              |
| 0      | تر او یکے کی رکعات                                                     | ۷۸۵          |
| •      | عشاء کی نماز تنباا داکر نے والے کی وتر کی جماعت میں شرکت کا حکم        | <b>4 A T</b> |
| ٥      | تر اویچ میںعورت کی ا مامت کاتلم                                        | ۷۸۷          |
| 0      | چندہ کی خاطرتر اوت کیڑھانے والے کاحکم                                  | <b>4</b> A A |
| 0      | تر اورج میں ایک جگہ قر آن پاک ختم کر کے دوسری جگہ سنانے کا تھکم        | ∠9•          |
| 0      | باجماعت تبجد کےنوافل میں ختم قرآن کا حکم                               | · ∠41        |
| 0      | تر اویج میں ختم قر آن پر ہدیہ لینے کا حکم                              | <b>∠</b> 97  |
|        |                                                                        |              |

| 49 <b>۳</b> | میں رکعات تر اور کے کا ثبوت عدیث <i>ہے</i>                                | 0         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Z9</b> Y | <u>بی</u> ں رکعات تر اوشکے                                                | 0         |
| A • •       | عربین تراویج با جماعت کاامهتمام اوراس!ن حوا تین کی شرکت کافتکم            | 0         |
| A+1         | تراویج کوغیرضروری شہنے والے کا تحکم                                       | 0         |
| ۸•۳         | ئیاعورتوں کوتر اوس کی نبیت ہے آئھ رکھات کا پڑھنا جائز ہے                  | 0         |
|             | رمضان المبارك كی متائمیسویں شب میں خاص خاص سورتوں کے پڑھنے اورعید         | <b>\$</b> |
| ۸•۳         | کے روز مصافحہ ،معانقہ کا تقلم                                             |           |
| ۸+۵         | مر وّحه شبینهٔ کاتفهم                                                     | 0         |
| ۲•۸         | تراویج میں''الم ترکیف''اورَمل قرآن پاک ختم کرنے میں فرق                   | 0         |
| ۸•۷         | نماز میں بسم اللّٰه سرآیی ہے کا تھم                                       | ٥         |
| A+9         | تراوت کی براً جرت کائفتم                                                  | ٥         |
| <b>A1•</b>  | تر اوت کے بیل مروجہ سلام پڑھنے کی شرق حیثیت<br>                           | ٥         |
|             | ماريم المرادة                                                             | •<br>•    |
|             | ي احكام السفر<br>                                                         | بابو      |
| ΛIΔ         | کنار ہے پرگلی کشتی میں ہیڑھ کرنماز پڑھنے کا حکم                           | ٥         |
| AIY         | چلتی گاڑی میں نما ز کا تھم                                                | ٥         |
| ΔIZ         | ڈ رائیور کتنے میل کا سفر کرے تو مسافر ہوگا<br>۔                           | ٥         |
| AtA         | جنگ بندی کے بعد سفر میں فون کے لیے نماز کا حکم                            | ٥         |
| PIA         | وثمن کے ہاتھوں قید ہوجانے والےمسلمان مسافروں کے لیے قصریا اتمام کا حکم    | ٥         |
| AFF         | ہارڈ رپر تھبرے ہوئے فوجیوں کے لیے قصر دانتمام اور جمعہ دعیدین کا تھم      | ۵         |
| Arm         | د وران جنَّك افواج کے لیےقصر یاا تمام کا حکم                              | ۵         |
| Arm         | روزانہ گھرے بچاس میل دورآنے جانے والے کے لیے نماز کا حکم                  | ٥         |
| Ara         | د وسرے شہر میں ملازمت والے شخص کی قصر کا حکم                              | ٥         |
| AFT         | سردی گرمی کے لیے الگ الگ جگہوں پر مکان بنا کرر ہے والے کے لیے نماز کا حکم | ٥         |
| ٨٢٨         | چلتی ریل میں نماز اور تیمّم کاحکم                                         | ٥         |
| Ara         | مسافرا مام کی اقتداء میں مقیم مسبوق کا حکم                                | 0         |
|             | 1                                                                         |           |

| فبرست       | <u> </u>                                                                             | 4   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ^ ^ ^       | ، ریل گاڑی پرمتعین ملاز مین کے لیے نماز کا حکم                                       | 0   |
| ۸۳۰         | سن جگہ غیر قانو نی طور پر رہنے والے کے لیےقصریا انتمام کا حکم                        | 0   |
| Am          | ووران مفرریل میں نماز اوا کرتے کے احکام                                              | 0   |
| Ara         | ر مل کے۔فرے متعلق ا حکا مات                                                          | ٥   |
|             | في احكام العيدين                                                                     | باب |
| ۸۳۱         | ا کیک مسجد میں د و بارنمها زعید کا حکم<br>ایک مسجد میں د و بارنمها زعید کا حکم       | 0   |
| Arr         | نما زعید کے بعد مصافحہ کا حکم                                                        | ٥   |
| A CC        | عیدین کی نما زمسجد میں ا دا کرنے کا حکم                                              | 0   |
| ۸۳۵         | نما زعید میں تین زا ئد تکبیریں سہوا حجوب گئیں                                        | •   |
| ለሶተ         | فناء مصرکی تحدید                                                                     | 0   |
| ۸۳۷         | ضرورت کے سبب عیدگاہ کے بجائے مسجد میں نمازعیدا واکر نا                               | 0   |
| ۸۵.         | فتندہے بیخے کے لیے عید گاہ کی بجائے در۔گاہ مین نمازعیدا داکر نے کا حکم               | ٥   |
| ABT         | عید کی نمازے رہ جانے والوں کے لیے دو بار ہ عید کرانے کا تھم                          | 0   |
| ۸۵۲         | متعد دجگهوں برِنما زعید کاحکم                                                        | 0   |
| Apr         | ریژیووغیره پر ہلال عبیدورمضان کی اطلاع کا حکم                                        | 0   |
| ۸۵۵         | '' <b>جا</b> ه'' پرنما زعید کاحکم                                                    | ٥   |
| ٨۵۵         | تحكمبيرات تشريق كن پرواجب مبي                                                        | ٥   |
| ۲۵۸         | نما زعیدمساجد محلّه میں منعقد کرنے کاخکم                                             | Ó   |
| ۸۵۷         | عید <i>کے روز گلے ملنے کا حتم</i><br>۔                                               | ٥   |
| ۸۵۸         | نما زعید کے بعدا یک خطبہ پڑھنے کا حکم                                                | 0   |
| ۸۵۸         | نما زعید کا ایک خطبہ بھولے ہے رہ گیا<br>۔                                            | 0   |
| ٩۵٨         | ا یک مسجد <del>می</del> ں د ومرتبه عید کا حتم<br>تو                                  | 0   |
| 101         | عیدین میں نماز ہے قبل خطبہ پڑھنے کا تھیم<br>سیدین میں نماز ہے قبل خطبہ پڑھنے کا تھیم | 0   |
| <b>^+</b> * | بھولے سے نما زعید کی زائد تکبیرات روگئیں<br>سے                                       | 0   |
| IFA         | منگبیرات عیدین کی حیثیت                                                              | ٥   |
| 444         | شہرے تین میل و ورگا وک میں نما وعید کا حکم                                           | ٥   |

•

## عرضِ ناشر

التدتعالي كيفضل وكرم اورمفكرا سلام حضرت مولا نامفتي محمود رحمة الله عليه كي محبت وعقبيدت كي برئت ے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کی ترتیب واشاعت کی سعادت حاصل ہوئی اور گزشتہ سال جولائی ۱ • • ۲ ، میں حضر ت مولا نانعیم الدین أستاد حدیث جامعه مدنیه لا ہور کی تگرانی میں مولا ناعبدالرحمٰن خطیب عالی مسجد لا ہورا درمولا نامحمد عرفان صاحب استاذ جامعہ مدنیہ لا ہور کی محنتوں ادر کوششوں ہے فتا و کی مفتی محمود کی پہلی جلد شائع کرنے کی سعدت ہوئی۔ ہما ری کم ملمی اور بے بضاعتی کی وجہ ہے اندیشہا ورخوف قفا کہ بہت ساری کوتا ہیوں کی بناء پر ملہٰء کرام کی طرف ہے سرزنش ہوگی ٹیکن رب کا بَنات کے فضل وکرم اورحضرت مفتی محمود رحمة الله علیه کی کرامت اور بزرگول کی شفقت ومحبت ہے کہاس کتاب کی بہت زیادہ یذیرائی ہوئی اور علماء کرام نے جماری غلطیوں کو درگز ر کرتے ہوئے حضرت مفتی محمودؓ کے مدلل فمآویٰ سے بہت زیادہ استفاد ہ کرتے ہوئے اس کوا یک علمی نا درخزا نہ قرار دیتے ہوئے مطالبوں کی تھر مارفر ما دی کہ بقیہ جلدیں فوری طور پرمنظرعام پرلائی جائیں۔اس بنا پرمندرجہ بالا ا کابرین ہے درخواست کی گئی کہ وہ کام کی رفتار کو تیز فر ما ئیں۔اللہ تعالیٰ ان کو جز ائے خیر خطا فر مائے کہ انہوں نے اپنی تد رایسی تعلیمی اور دیگرمصرو فیات کے ہاو جو د و دسری جلدتکمل کر ہے دیے وی جس کو کمپوزنگ کے مراحل ہے گز ار کر فوری طور پراشاعت کے لیے تیار کیا گیا۔اس مرحلہ پر میں برا درعزیز مولا نامحمر تر فان ، أستاد جامعہ مدنیا کی کا وشوں کا ذکر بطور خاص کرنا جا ہتا ہوں جوانہوں نے فقاویٰ کی دوسری جلد کی تیاری کے سلسلے میں کی بیں۔ یرون ریڈنگ اور عنوا نات کی ترتیب سے لے کرحوالہ جات کے اصل ماخذ ہے رجوع تک اورحوالہ جات کی درنتگی کا وقت طلب کا م بھی مولا نا محمه عرفان کی وجہ ہے ہی مکمل ہو سکا۔ میں ان کی اس محنت ہر د عا گو ہوں کہ اللہ یا ک ان کوا جرعظیم عطا

پہلی جلد میں ہرسوال برعنوان نہیں تھے۔احباب کےمشورہ کےمطابق اس جلد میں عنوا نات قائم کر دیے گئے میں تا کہمسئلہ کی تلاش میں آ سانی ہو۔ پہلی جلد کے دوسرےایڈیشن میں بھی عنوا نات شامل کردیے گئے ہیں۔ تمیسری اور چوتھی جلد کا کام بھی پھیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اُمید ہے کہ جند ہی قار ئین کی خدمت میں چیش کروی جائیں گی ۔

اس جلد میں حضرت مفتی نظام الدین شامز کی شیخ الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن کرا ہی ، حضرت مولانا فضل الرحمٰن مدظلہ نے اپنے تعلق کا ظہار فرمایا فضل الرحمٰن مدظلہ نے اپنے تعلق کا ظہار فرمایا ہے۔ اس موقع پر برا در مکرم مفتی محمد جمیل خان کا بھی ممنون ہوں انہوں نے مجھ نا کارہ کی جس انداز ہے حوصلہ افزائی کی اس سے جو حوصلہ اور تو ت ملی میں تبد دل سے ابن کا شکر گزار ہوں ۔ مجھے اُ مید سے کہ کہلی جلد کی طرح دوسری جلد کو بھی معلی کرام پہند فرمائیں گے اور میری کوتا ہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اس سے استفادہ فرمائیں گلے۔ بھاری درخواست ہے کہ اس میں کمی محسوس فرمائیں تو اس سے مطلع فرمائیں تا کہا گئے استفادہ فرمائیں گلے۔ ویشنوں میں اس کی کو دور کیا جائے۔

محمد ریاض درانی مسجد پائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ ،لا ہور

## نقشِ ثانی

حضرت مولا نامفتی محمود ہمارے عہد کے بالغ نظر نقیہ ومحدث ہتھے۔ انھوں نے تمام عمر فقہ وحدیث کی خدمت میں بسر کی ۔ ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی انھی علوم کی تعلیمات کے فروغ اور نفاذ کے لیے تھیں ۔ آپ فقہی جزئیات پر گہری نظر رکھتے ہتھے اور اس کے مراجع ومنابع کوخوب اچھی طرح سمجھتے ہتھے۔ آپ میں وہ مختل ، تد بر ، بالغ نظری ، وسع الظر نی اور در دمندی و دلسوزی تھی جو ایک فقیمہ اور مفتی کے لیے لازم ہے۔ مفتی صاحب نے ایک عمر قاسم العلوم ملتان کے دارالحدیث اور دارالا فقا ،کور ونق بخش ۔ وہ جب و نیاسے گئے تو حل فرو امالی اور فراوی کا ایک فرخیر ویادگار چھوڑ ا۔

ہم نے اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ہم وہ پر مفتی صاحب کے آثار علمیہ کی اشاعت کا پیڑا اُٹھایا تا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ہم وہ پر مفتی صاحب کے آثار علمی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفید ہو کیس ۔ ابتدا انہم نے ان کے فقاوی کی تر تیب واشاعت کا ما کا آغاز کی ۔ کہ ما آغاز بی کی وسیع طلقے نے اس خزانہ ملمی ہے استفادہ کیا۔ انھوں نے ہمیں بہت حوصلہ ویا اور ہماری ہمت افزائی کی جس کے بنتیج ہیں ہم نے اس گئینہ کو وفینہ بغنے کی بجائے سفینہ بنا ویا۔ اس کا میں بہت ہے احباب کی علمی محنت اور توجہ شامل مال رہی ، خصوصاً براور کرم حضرت مفتی محمد جمیل خال شہید کی توجہ اور محنت ہمارے بہت کا م آئی۔ انھوں نے اس جلد کی وہ مری اشاعت کی کے وقت پوری جلد کو عنوانات سے مزین کیا۔ اس تمام سفر میں امیر مکرم حضرت مواد نافضل الرحمن صاحب نید بمیر ہم میں محبت اور توجہ بھی ہمارے شامل حال رہی ۔ انھوں نے نصرف فراخ ول ہے ہمیں اشاعت کی اجازت وی بلکہ فقاوی مفتی محمود اور تغییر محمود کے علاوہ حضرت مفتی صاحب کے تمام علمی جواہم پاروں کو گور نمنٹ آف پاکستان کیا گی رائٹ آئی پاکستان کیا پار اسلے کی گیارہ بھی حملہ کی سمال سر برت فریات نے کے خور بھی تھی ہوجا میں گام گور نمنٹ آف پاکستان کا پی رائٹ آئی کہ واجہ کی گیارہ نے توجہ کے مزید چارجلد یں بھی جلدشائع ہوجا میں گی ۔ اس وہ نی کی رائٹ آئی کی اسلم میں کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے حضرت مفتی نظام اللہ بن شامز کی شہید کی خواہش اس کی تعام اللہ بن شامز کی شہید کی خواہش کی کے سندہ شرق و گیا گیا۔ اس کے دو مفید بنانے کے لیے حضرت مفتی نظام اللہ بن شامز کی شام رکن سام رکن شام رکن شام رکن شام رکن شام رکن شام رکن شام رکن شام

صاحب کی خصوصی ہدایت پران کے کمیذ خاص حفرت مولا نامفتی روزی خان صاحب مد ظلہ مہتم جامعہ ربائیہ کو نشہ نے اس علمی کام کا آغاز کیا۔ آپ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ مختی مزاق کے حامل ہیں۔ آپ نے بہت محنت سے مید کام سرانجام دیا جو ہر حال میں کارنامہ کہلانے کامسخق ہے۔مولانا کے اس عمل کی بدولت اب فقادی مفتی محمود زیادہ مفیداورنا فع ہو گیا ہے۔

ابتدائی اشاعتوں میں بعض جگہوں پرمستفتین کے نام رہ گئے تھے۔اس اشاعت میں ان ناموں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔اگر چہاس سارے کام کی وجہ ہے کتا ب کا جم کافی بڑھ گیالیکن افا دیت ووچند ہوگئی ہے۔

ہم اس کی جدیدا شاعت پر رب العالمین کے حضور سجد ہو شکر بجالاتے ہیں۔ اس کام کے سلسلے میں مولا نامحمر عارف صاحب استاذ جامعہ مدنیہ لا ہور ، حضرت مفتی رشید احمہ العلوی خطیب جامع مسجد ذیفنس، الا مور کی رفاقت اور محنت ہمارے شامل حال رہی ، ہم ان کے لیے دُ عا گو ہیں۔ اللّٰہ رب العالمین ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ نیز دُ عا گو ہیں۔ اللّٰہ رب العالمین ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ نیز دُ عا گو ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ اس سلسلہ ملمی کو قار کمین سے لیے مزید نافع بنائے۔

والسلام محمدر ماض درانی مدریر جمعیة پبلی کیشنز، لا ہور

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلىٰ آله و صحبه اجمعين اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

مفكرا سلام فقدملت محدث كبير مفسرقر آن مسندحديث وفقه ك شيشين مولا نامفتي محمود رحمة الله عليه تا فلہ شاہ ولی اللہ کے سرخیل اور مسلک حقہ و ہو بندی کی عزت و وقار اور علماحق کے وہ ترجمان تتھے جن کی زندگی میں بھی جماعت دیو بندان پر فخر کرتی رہی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اُمت مسلمہ آپ کے کار ناموں کوخراج تحسین پیش کرتی نظرآتی ہے۔ ججۃ الاسلام حضرت مواا نامحمہ قاسم نانوتو ی ،امام ابوحنیفہ وفت فقيه الامت مولانا رشيد احد مُنكُوبي ، شيخ الهندمولا نامحمودحسن ، شيخ الاسلام مولا ناحسين احمر مدني ، حكيم الامت مولا نا اشرف علی تھا نو نی ،حضرت مولا نا عبدالقا در رائے پوری کی طرح مفتی محمو ورحمۃ اللّٰہ کی زندگی بھی بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے اُستاد محتر م حضرت مولا نامحد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی حسن تربیت اور مدرسه شاہی مراد آباد کے فیض کو آپ نے جس انداز سے پھیلایا اس پر آپ کے اساتذہ کرام کو آب يرفخرر بالحكيم الامت حضرت مولانا قارى محمطيب رحمة القدعليه كاآب كوفرزندان درالعلوم ميس شامل کرنا آپ کی دینی خدمات کا بین ثبوت اورا یک عظیم بزرگ کا اینے ہم عصر کے لیےسب سے بہترین خراج تخسین وعقیدت ہے۔آ پ نے ایک طرف مند تد رایس کو جار جا ندلگائے تو دوسری طرف فقہ کے میدان میں وہ گراں قدر فتا وی جاری کیے جس پرمفتی اعظم پاکستان مولا نامحد شفیج محدث العصر سیدمحمد یوسف بنور ک مولا نامفتی ولیحسن ٹونکی حمہم اللہ جیسے علم وحلم کے جبال نے اعتماد کی مہر ثبت کرتے ہوئے آپ کے فہم و مذہر اور تحقیق و تدقیق کوخراج تحسین پیش کیا ۔ سیاست کے خار داراور بد دیانت میدان میں آپ کا ورو دا سلام کی عظمت وسر بلندی کا باعث بنااور یا کستان کی لا دین قیادت ملک کوا سلای سمت کی طرف لے جانے پرمجبور ہوئی۔ حکمران وقت ہی نہیں اُ مت مسلمہ سے بڑے بڑے جمرانوں کے در بار میں مفتی محمود کااعلائے کلمة الحق علماء ديو بند کي جراً ت گوئي کا نشان قرار پايا ـ الغرض مفتي محمو دعظمت اسلام کي علامت اور علماء ديو بند کي ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جن پر قیامت تک اہل حن ناز کرتے رہیں گے اور مفتی محمودٌ کے علمی جوا ہر یار ہ کی خوشہ چینی پرفخر کرتے رہیں گے۔آپ کے ہزاروں شاگر داگرایک طرف صدقہ جاریہ ہیں تو دوسری

طرف آپ ئے ملمی نواورات وزکات ملاء کے لیے وہ ملمی میراث ہیں جن سے ہر یہ کم اپنے اپنے جسے کے مطابق استفادہ کرتا رہے گا۔ آپ کے فرزنداور خلف الرشیداور بھارے دور کے علا، کرام کے رہنما مجابد ملت مولا نافضل الرحمٰن کی ہدایت پرعزیز گرامی حافظ ریاض درانی نے ملاء کرام کی گرانی میں مرتب کر دہ مقتی محمود صاحب کے فقاوی کی دوسری جلد شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے قبل وہ پہلی جلد بہت خوبصور سے انداز میں شاکع کر چھے ہیں ۔ جس کو علا، کرام نے پہند کرتے ہوئے فقاوی میں ایک اہم اضافہ قرارہ یا ہے۔ انداز میں شاکع کر چھے ہیں ۔ جس کو علا، کرام نے پہند کرتے ہوئے فقاوی میں ایک اہم اضافہ قرارہ یا ہے۔ انتذ تعالیٰ کی ذات سے اُمیداور مفتی محمود صاحب کی علمی قابیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاء اللہ یہ جد بھی مقبولیت حاصل کرتے ہوئے خان مرام کے اعتاد پر پوری اُنز سے گی۔ ذات باری تعالیٰ علی خیر خلقہ معنو خلقہ علی خیر خلقہ محمد و اللہ و صحبہ اجمعین.

ڈ اکٹرمفتی نظام الدین شامز کی شخ الندیث جامعہ اسلامیہ ملامہ بنوری لاؤن کرا تی

# بيش لفظ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى الدوصحية اجمعين.

قاویٰ مفتی محمود کی اشاعت کی خواجش اور آرز واگر چد بہت دیر سے بور کی ہوئی ،اپنی سیاتی مصروفیت اور مکنی حالات کی وجہ ہے بظاہراس کی تحمیل کی صورت نظر نہیں آتی تھی ۔ مگر اللّٰد کا خاص کرم ہے کہ اس نے ابیا بند وبست فرمادیا کہ پیلمی ذخیر واستفادہ عام کے لیے طبق ہوسکا۔

سبلی جلدی اشاعت کے بعداس کی مقبولیت اور علاء کرام کی طرف ہے داو جسین اور مزیر جلدوں کی اصرار اور طلب نے اپنی کوتا ہی کا زیادہ شدت ہے احساس دلایا کے اس علی و نجرہ اور ناور فرزانوں کو تحقی رکھر جہاں دھزے مقتی محمووصا حب رہمۃ انفد علیہ ہے جن کی اوا نیگی میں بہت زیادہ کوتا ہی ہوئی و ہیں علاء آمت اور اہل علم کو بھی اس علی و نجرہ ہے محروم رکھنے کا بھی عظیم جرم سرز دہوا۔ کتنے اہل علم اور اکا برعلاء کرام اس علمی و نجرہ کے استفادہ کی حسرت لیے اس دنیا ہے زخصت ہو گئے اور ان کے ان حسرت زوہ ول کواس علمی و نجرہ کے استفادہ کی حسرت لیے اس دنیا ہے زخصت ہو گئے اور ان کے ان حسرت زوہ ول کواس کوتا ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بمیں حضرت مفتی محمود کے متعلقین کی اس کوتا ہی کو درگزر کوتا ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بمیں حضرت مفتی محمود کے متعلقین کی اس کوتا ہی کو درگزر اور حضرت مولا نامفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مدل اور متعد فراہ کی جس طرح داو جسین کی گئی اس نے مزید و مرحضرت مولا نامفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مدل اور متعد فراہ کی جس طرح داو جسین کی گئی اس نے مزید و میں اور حضرت مولا نامفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مدل اور متعد فراہ کی جس طرح داو جسین کی گئی اس نے مزید و نیس کی اور جسیل کی اور جسیل کی اور جسیل اور متعد فراہ کی جس طرح داور جسین کی گئی اس نے مزید و نیس کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کا زیادہ واجتمام نہیں کیا جاتا اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو احتیاط کے تقاضوں کو محوظ نہیں رکھا جاتا۔ پیشتر جبید علم کی کیا دورہ ہیں ہو گئین کوتا ہیں ہو گئینا کوتل میں ہو گئین عالم دین اور پھر حوالہ جات و غیرہ کا میں دورہ کے میں اور نیس مارے دورہ کی میں ہو گئین تھا۔ ایندا میں بہت مارے لوگوں نے اس کام کا بیزہ واضیا کینین مشکلات سے سیند مورز نہ کرنا ہے سب استخدی تھا۔ ایندا میں بہت مارے لوگوں نے اس کام کا بیزہ واضیا کینین مشکلات سے سیند میں مشکلات سے سیند میں مشکلات سے سیند میں مشکلات سے سیند و مقبرہ کام کا بیزہ واضی کی دیا کہ میں دیکھ کو میں مشکلات سے سیند مورز کی دور کی دورہ کی کند والے کوتی اور کوتا کے کام کا بیزہ واضی کینین وادر کھی دیا کہ کیا کہ کوتا کے گئی کوتا کے کوتا کے گئی کوتا کے کوتا کے کوتا کے گئی کوتا کے کوتا کے ک

سپر ہونے کی بجائے وہ سرگوں ہوتے رہے۔ تا آئکہ ہمارے مولا نا نعیم الدین استاہ حدیث جامعہ مدنیہ مولا نا عبدالرحن خطیب عالی متجد لا ہور، مولا نا محد مرفان استاذ جامعہ مدنیہ لا ہور نے کام کا بیڑہ ہ آٹھ با اور المحدللہ اللہ من خطیب عالی متجد لا ہور، مولا نا محد مرفان استاذ جامعہ مدنیہ لا ہور نے کام کا بیڑ ہ آٹھ با ہوں المحدللہ اللہ کہ دنلہ طباعت کے لیے جاری المحدللہ اللہ کا وشیل بار آور ثابت ہوئیں ۔ پہنی جلد کے بعداب دوسری جلدالحمد نشہ طباعت کے لیا گئے وو ہے۔ جس انداز سے بید صفرات کام میں دلچیوں نے کراس کو دہم می کے ساتھ کررے گا۔ (انشاء اللہ) دوسری جلد سالوں میں بیہ مجموعہ جو کہ آٹھ جلدوں پر محیط ہوگا اشاعت کے مراحل طے کرے گا۔ (انشاء اللہ) دوسری جلد میں زیادہ مسائل 'صلوٰ ق'' سے متعلق ہیں ۔ اس کے آغاز کے لیے امامت کے مسائل کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے بعد نماز کے دیگر ابواب کو چیش نظر رکھا گیا ہے۔ تر تیب میں حضرت مولا نامفتی کھا بیت اللہ رحمۃ اللہ کے طرز اسلوب کو اینا یا گیا ہے۔

میں اس جلد کی اشاعت پر اللہ تعالیٰ کے حضور عبدہ شکر بجالات ہوئے اپنے مندرجہ یا ایکٹھ میلا، کرام اور خاص طور پر برا در عزیز حافظ ریاض درانی کا بہت زیادہ ممنون ومشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی طرف سے بہترین جزاعطا فرمائے اور اللہ تعانیٰ سے فرعا گو جوں کے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ ملیہ کے اس محموعہ کو این کے لیے صدفۃ جاریہ اور علما، اُمت اور اہل علم اور اُمت کے لیے بہت زیادہ نافع بنائے۔ علما، کرام اور اہل علم سے درخواست ہے کہ اس مجموعہ میں اگر کوئی کی محسوس فرمائی میں مسئلہ میں اشتہاہ ہوتو کوری طور برمطلع فرمائی تا کہ اگلی اشاعتوں میں اس کی تھیجے کی جاسکے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

(مولانا)فضل الرحمٰن امير جمعية علا السلام پاکستان

# باب الامامت

|          | ~ |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| <b>3</b> |   |  |

# کیا تاش کھیلنے مخش گانے سننے اور قرآن غلط پڑھنے والا امامت کے ااکق ہے



کیا فرماتے ہیں علماء دریں مسئد کے ایک امام مجد فسق کے امور لیعنی ریڈ یو میں فیش قسم کے اور غیر فیش گئے سرچاتا ہوا ورقر آن بھی غلط پڑھتا ہو، ویگر پانچ وقت ہوا ہو، بالوں کو بناسنوار کر بازار میں نظے سرچاتا ہوا ورقر آن بھی غلط پڑھتا ہو، ویگر پانچ وقت جماعت میں بھی شامل شہوتا ہو، بھی دو میں حاضر ہوا اور بھی کسی ایک ہی میں آیا یعنی سال میں ایک مہینہ بھی پورے پانچ وقت حاضر نہیں ہوتا ۔ لوگ انظار کر کے اسلے پڑھ کر چلے جاتے ہیں ۔ کی دفعہ ایسا بھی ہوا کے عشاء کی نماز میں نہیں آیا تو لوگ بہت انظار کے بعد گھر بلانے کے لیے گئے تو بہت آوازیں و ہے کہ بعد آئی کماز میں منٹی باہر نکھے۔ پوچھا کیا کام ہے تو کہا کہ لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہ جیں تو گھرے کر چلا ہوا کہ انتظار کر رہ جیں تو گھر انتظار کر رہ جی تو گھر انتظار کر رہ جی تو گھر انتظار کر رہ جی تو گھر موافق و تخالف بار بار مجما چکے ہیں، وعدہ بھی کر لیتا ہے کہ پانچ وقت نماز میں جماعت سے اوا کر وں گائیکن پھر نہیں پڑھتا اور دوبارہ وہ بی کام کرتا ہے تقریباً دی گیارہ سال سے میہ ہور ہا جائیکن اس کی عادت میں ذرہ ہم بھی فرق نہیں آیا ہے۔ ۔ لیکن اس کی عادت میں ذرہ ہم بھی فرق نہیں آیا ہے۔ ۔

## **€5**€

گا ناسننا نیز تاش کھیلنا شرعاً حرام و ناجا ئز دنسق ہیں اگر واقعی بیامام ان افعال مذکورہ کا مرتکب ہے تو وہ شرعا فاسق ہے <sup>(۱)</sup> تا بل امامت نہیں اور جبکہ وہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے اور مزاج و جال بھی فساق ومتکبرین

۱) قالمت وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة ٣٤٩/٦ طبع ايج - ايم - سعيد كراتشي. وكذا في البحر الرائق كتاب الكراهية . فصل في الاكل والشرب ايم ٣٤٦/٢ عليم مكتبه رشيديه كوئفه . وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الكراهية . الفصل الثالث فيما يتعلق بالمعاصى ٤/ ٣٤٥. طبع ايج - ايم - سعيد كراتشي.

وكره تحريما ( اللعب بالنردو) كذا شطرنج در المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٦/ ٣٩٤ طبع ايج ـ ايم ـ سعيد كراتشي. کارکھتا ہے کہ بال بناسنوارکر بازا رمیں ننگے سرچلتا ہے اور نیز جب کہ وہ یا نجوں نماز وں میں بھی حاضر نہیں ہوتا گویا وہ خود تارک جماعت ہے <sup>(۱)</sup> اورعشاء کی نماز میں خصوصاً حاضرنہیں ہوسکتا اوران افعال کے ترک سَمرنے بیراس امام کومواقق ومخالف بار بارسمجھا نچکے ہیں اورا منے لمبےعرصہ میں ان افعال ہے وو بازنہیں آیا تویہ ہر گز امام بننے کی اہلیت نبیس رکھتا<sup>(۴)</sup>لبذا اہل مسجد ومحلّہ پرشرعا اہا زم ووا جب ہے کہ اس کوا مامت ہے ہٹا ویں <sup>(۳)</sup> ورنہ و و شرعاً مجرم و گنهٔ گار ہوں گئے <sup>(۳)</sup>اور اس کی جگہ کسی جیبر عالم صالح صحیح قر آن پڑھنے والے ا ما م کومقرر کرلیس (۵) \_ فقط والنداعلم \_ بند واحمر مفالندعنه نائب مفتی مدر سه قاسم العلوم ، ملتان

الجواب فيجح عبدالله عفالله عنه

١) النجسماعة سنة مؤكدة لا يجوز لاحد التاخير عنها إلا بعذر، تاتارخانيه ١ / ٦٢٧ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه وفي حاشية الطحطاوي علي مراقى الفلاح ( والصلوة بالجماعة سنة) في الاصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة ١٠٠٠ وفي رواية درجة فلا يسم تركها إلا بعذر ص: ٢٨٦ م ٢٨٧ طبع قديمي كتب خانه. الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلوة والسلام "الجماعة من سنن الهدي لا يتخلف عنها إلا المشافق ترك الجماعة بغير عذر يجب به التعزير الخ بناية شرح الهداية ١/ ٣٢٦٠٣٢٥ طبع دارا الكتب العلمية.

٢) ويكره تنزيها (إمامة عبد) ..... وفاسق الدرالمختار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٩ هطبع ايج. ايم \_ سعيد كراتشي. ومثله في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في

الامامة والقتدا. ١/ ٥ ١٤ طبع مكتبه رشيديه كوثثه .

ومثله في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب إلامامة ١/ ٣٣٢، ٣٣٣ طبع دارا الكتب العلمية.

٣) وأما النفاسق فقد علَّلوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، رد المحتار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٠ ٥٦ طبع ايجـايم ـ سعيد كراتشي. وكلذا في البنتاية شرح الهدايه والفاسق لانه لا يهتم لامر دينه كتاب الصلوة باب الإمامة ٢/ ٣٣٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان وكذا في النهر الفائق والفاسق بجارحة بدليل عطف المبتدع عليه لعدم إهتمامه بأمر دينه كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٣٤٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت لينان

٤) عن ابني بنكم الصديق رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس إذا رأوا مشكراً فلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله يعقابه رواه إبن ماجه والترمذي.مشكوة المصابيح باب الامر بالمعروف الفصل الثاني ١/ ٤٣٦ طبع قديمي كتب خانه . وكـذا فيي الترمذي باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ، ٧/ ٣٩ طبع ايج ـ ايم ـ سعيد.

 ه) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضيهم في العلم والورع والنقوى والقراء ة والحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة. تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١ / ٠٠٠ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه .

وكلذا في الندر المسختار والاحق بالإمامة تقديما بل نصيا مجمع الانهر الاعلم بأحكام الصلوة (ثم الاحسن تلاوة) للقراءة ءثم الاورع ثم الأسنء ثم الاحسن خلقاً ثم الاحسن وجها ثم الاشرف نسبا كتاب الصلوة باب الإمامة . ١ /٥٥ ٥ ٥٨ ٥ طبع ـ ايج ـ ايم ـ سعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الإمامة ٣٣٩/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

# کیا کبیرہ گناہوں میں مبتلا شخص کے پیچھے نماز جائز ہے ﴿ س﴾

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ان مسائل میں کہ:

(۱) ایک مولوگ صاحب امامت کراتے ہیں اوران میں اکثر فتیجے عادات جوشر عاً ممنوع ہیں یائی جاتی ہیں۔ مثلاً وعدہ خلافی اورجھوٹی قسم کھا نا اورمسلے پرخرافات بکنا اور شوت لے کر نکاح پر نکاح کرا نا اور جھوٹی شہادت و بنا۔ علاوہ ازیں صحت تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ بعض مرتبہ غلط تلفظ اس قدر زیادہ ہوجا تا ہے کہ معنی سچے طور پرنہیں ہوسکتا اس شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا ناجائز۔

(۲) آیک دوسراشخص جو کے معانی وصحت تلفظ پر عبور رکھتا ہے۔ اس شخص کی نماز ایسے شخص کے پیچھے درست ہے۔ یانبیں اور نیز عام لوگوں کی نماز کا کیا حال ہے اور جولوگ ایسے شخص کے حامی ہیں ان کے لیے کیا عمّا ہے۔ (۳) ایسے چک میں جمعہ پڑھنا جس میں حوائج پور نے نہیں ہو سکتے اور اس چک میں لوگ جمعہ کے عاوی میں کیا جمعہ ہوتا ہے یانبیں نیز دوسرے چکوں سے لوگ جمعہ کے لیے آ کر پڑھتے ہیں اور اگر مولوی صاحب کولوگ جمعہ کے لیے آ کر پڑھتے ہیں اور اگر مولوی صاحب کولوگ جمعہ کے لیے آ کر پڑھتے ہیں اور اگر مولوی صاحب کہتے ہیں ان کو کہ جمعہ میں شریک مولوں صاحب کولوگ جمعہ ہیں کے بعض لوگ جمعہ میں شریک مولوں کو کوگ میں کرنماز کے یا بند ہوجاتے ہیں۔



(۱) ان عادات والاشخص فاسق ہوجا تا ہے اور فاسق کی امامت مکر وہ تحریمی ہے<sup>(۱)</sup>۔ تمام فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے اور اگر تلفظ میں تبھی فخش غلطی کرتا ہے تو اس وفت نماز فاسد بھی ہوجائے گی<sup>(۲)</sup>۔

۱) بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامى كتاب الصلوة باب الإمامة ١/
 ٥٦٠ طبع ايچــ ايمــ سعيد. ومشله كتاب الصلوة باب الإمامة ص ١٣٥ طبع سعيدى كتب خانه كانسى رودٌ كوئته (حلبى كبير).

ومثله في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الإمامة ص ٢٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٧) وان ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى فإن أمكن الفصل بين حرفين من غيرمشقة كالطاه مع الساد فقراء الطالحات مكان الصالحات تفسد خانيه كتاب الصلوة فصل في قراء ة القرآن ١/١٤١ طبع مكتبه علوم اسلاميه . وكذا في الخلاصة كتاب الصلوة الفصل الثاني عشر في زلة القارى ١/ ٩٠٦ طبع مكتبه مكتبه رشيديه . وكذا في رد المحنار كتاب الصلوة مطلب مسائل زلة القارى ١/ ٦٣١ طبع ايج ـ ايم سعيد.

(۲) ایسے مخص کے چیجے عالم قاری یاغیر قاری یاعوام سب کی نماز مکر وہ تحریجی ہے (۱) ۔ البتہ تعفظ میں خطافخش ہونے سے اگر فساد آ وے گا تو سب کی نماز فاسد ہوگی ۔ اس لیے ایسے شخص کی حمایت نہ مرنا چاہیے بلکہ کسی عالم قاری کوامام بنانا ضروری ہے (۲) ۔

(۳) حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کے نزویک جمعه فی القری جائز نہیں ہے (۳) جمعه تر ّب کرنا لازم ہے (۳) ، نه مولوی صاحب کے لیے جائز کہ ووپڑ ھائے اور نہ لوگوں کواسے مجبور کرنا سیجے ہے (۵)۔ وعظ کے لیے جمعہ کے علاوہ بھی اجتماع بوسکتا ہے۔ اگر لوگ استینے شوقین تیں تو کسی بھی دن وعظ کے لیے جمع ہو کر وعظ من لیا کریں۔ بہر حال جمعہ جائز نہ ہوگا لاجمعہ ولا تشریق الافی مصر جامع (الحدیث)(1)۔

- ١) ويكره ان يكون الأمام فاسقا ويكره للرجال أن يصلوا خلفه تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق
  بالامامة ١/٣/١ طبع مكتبه إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب
  الامامة ١/٩٥٥ طبع اينج ـ اينم ـ سنعيد وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/ ٦١١
  طبع مكتبه رشيديه كوثاه .
- ٢) وفي فتناوى إلارشاد يجب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة
   كتناب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١ طبع مكتبه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية (تاتار خاليه)
   وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٥٥٧ طبع ايج ـ ايم ـ سعيد.
  - وكذا في النهر الغائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٣) فبلا تجب على أهل القرى التي ليست من توايع المصر كتاب الصلوة وأما بيان شرائط الجمعة بدائع
   الصنائع ١/ ٢٥٩ طبع مكتبه رشيديه كوئله .
  - وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الصلوة الجمعة ٢٤٨/٢ طبع رشيديه كوثثه .
- وكلذا في فتاوي الهندية، كتاب الصلوة الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ١/ ١٤٥ مكتبه علوم اسلاميه چمن .
- ٤) ولا يصبح أداء النجمعة فيها كتاب الصلوة وأما شرائط الجمعة بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩ طبع مكتبه
  رشيديه كوئشه . وكذا في البحر الرائق فان المذهب عدم صحنها في القرى فضلًا عن لزومها كتاب
  الصلوة باب الجمعة ٢/ ٢٤٨ طبع مكتبه رشيديه كوئشه.
  - وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الجمعة ٩٤٥ طبع سعيدي كتب خاله .
- عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة باب اطاعة الامام ص ٢١١ طبع أيج أيم سعيد. وكذا في صحيح البخاري كتاب الجهاد باب السمع والطاعة ١/٥١ قديمي كتاب خانه كراچي. وكذا في الدر المختار كتاب الجهاد باب البغاة ٤/٢٦٤ طبع أيج أيم سعيد.
- ٢) عن على رضى الله عنه أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع باب عدم جواز الجمعة في
   القرى إعلاء السنس ٣/٨ طبع دار القرآن وكذا في نصب الراية باب صلوة الجمعة ٢٠٢/٢ طبع
   مكتبه حقانيه .

# امامت سے معذوری کی بناپر سبکدوش ہونے کے بعد کیا سابقہ امام سی چیز کامطالبہ کرسکتا ہے

## **₩**U }

کیا فر مات میں علما ءو بین ان مسائل کے بارے میں کہ:

(۱) زیدمسجد کی امامت سے بیاری بڑھنے وغیرہ کی وجہ سے معذور تھا۔ امامت کے قابل نہ تھا۔خود اجازت دی امام مقرر کرلواب امام مقرر کرلیا گیاا وراب اس کی زمین ذاتی کافی ہے۔ بال بچددار نہیں صرف میاں بیوی ہیں۔ اس صورت میں مسجد کا حصہ یا وہ زمین جو کہ مجد کے لیے سرکاری طور پرامام مسجد کے نام مقرر ہوتی ہے کھا سکتا ہے۔ جب کہ دوسراا مام باوجود بکہ امامت، جمعہ، جماعت کراتا ہے بال بچددار ہے اور جومقرر کردہ اشیا چھیں تمام نہیں اوا کرتے تنگ بہت ہے مقروض ہے۔ اس صورت میں بیز بین کس امام مسجد کا حسم کا دور کے شریعت اول امام پر حلال ہے یا ناجا کرنے کون کھا سکتا ہے۔

(۲) زیدتارک جماعت ہے اور نمازعشاء ہمیشہ بے جماعت پڑھتار ہا۔ امام میں شرق نقص کوئی نہیں پھر بھی تارک ہے۔ایسے آ دمی کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے جب کہ امام مقرر کر دوموجود نہ ہو۔امام کے ساتھ اختلاف یا دشمنی رکھتا ہو۔ یہ مقرر کر دوامام کا خلیفہ ہوسکتا ہے یا پھراجازت امام کے بعد میں امامت کراسکتا ہے۔

(۳) زید نے قبل ازیں ڈھول راگ رنگ میں زندگی بسر کی اب آخر تم میں امامت کے قابل ہوسکتا ہے ۔ قر آن ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتا نہ ترجمہ جانتا ہے ۔ ٹی سنائی باتیں پکا کرتقر پر کرے یا جمعہ پڑھائے جب کہ اس کونلم نہ ہو کہ میں قر آن کے موافق مسئلہ کرر ہا ہوں یا مخالف ، کیا یہ جائز ہے ۔

'' '' کا ایرا مام مقرر ہو چکا سب کی رضا مندی ہے اب اگر کو کی شخص مقرر کردہ امام ہے آ کراختلاف کرے اورا تہام رکھے تو کیا ایسے مخص کی امامت درست ہے۔

(۵) امام متجدمقرر کیا۔ تمام لوگ خدمت مال نہیں کرتے جومقرر کی تھی۔ پچھ کرتے ہیں کیا تنگ وتی کی وجہ ہے ان کوامام کیجتم کیوں نہیں و ہے ۔مقرر کردہ حق خدمت اوا کرواس صورت میں اس سوال سے نماز میں پچھ خلل آتا ہے۔ اگر عشریا زکوق فطرانہ نقیری کی وجہ ہے لے تو کوئی حرج ٹونہیں۔ یہ مال دینا ورست ہے۔

(۱) امام مسجد امامت کے ساتھ کوئی کسب کرسکتا ہے۔ ایک مقتدی ضد کرتا ہے۔ تاخیر کر کے نماز پڑھوا تا ہے۔امام اس برراضی نہیں ۔ کیا مقتدی کی نماز درست ہے۔ اگرامام خود اذ ان پڑھے۔خود ہی تکبیر کہہ وے۔خود ہی جماعت کرائے کیا کوئی شرق نقص یا خرا نی ہے یا کرا ہت ہے امام کے لیے۔ (ئ) زیدا ذان پڑھ کرکھیں جاتا تہیں۔مسجد میں صف میں آ کرماتا ہے محض اس خیال پر کہا اس طرح مسئلہ ہے کہا ذان کوئی پڑھے۔ تکبیر کوئی پڑھے۔

#### \$0\$

(۱) مسجد کا فنڈیامسجد کی زمین مسجد کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر سابقہ بوڑھا امام فی الحال امامت نہیں کرتا، بلکہ امام دوسرامقرر ہے تو و واپنا سابقہ امامت کرنے کی بنا، پر سجد کے فنڈیا اس مسجد کے امام کے لیے سرکاری زمین سے لینے کا حقد ارٹیس ، اس کے لیے جائز نہیں ۔ خصوصاً اس صورت میں جب کہ اس کا اپنا مال بھی اسے نفایت کرتا ہے اور نیز وہ امام جب کے فاید اور نیز وہ امام جب کے فاید اور نیز وہ امام جب کے فاید اور اس زمین کی آمد نی سے بچھ لے، بید وہ مرا امام لینے کا حقد ارہ ہے۔ اس سے لئے سے اس سے کہا ہے اس سے لئے سے دوسرا امام لینے کا حقد ارہ ہے۔ اس سے لئے سے اس سے لئے ہے۔ اس سے لئے ساب ہے۔ اس سے لئے سے اس سے لئے اس سے لئے اس سے لئے کا حقد ارہ ہے۔ اس سے لئے سے اس سے لئے سے اس سے لئے اس سے لئے

(۲) تارک جماعت فاسق ہے (۲) ۔ فاسق کی امامت مَعروہ ہے (۲) ۔ ووامام مقرر زہیں کیا جاسکتا

 ١) ولو شرط الواقف في الوقف الصرف إلى إمام المسجد وبين قدره يصرف إليه إن كان فقيراً وإن كان غنياً لا يحل كتاب الوقف الفصل الثاني في الوقف عالمگيريه ٢٦٣/٢ طبع بلوچستان مكذيو.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الوقف جنس اخر ٤٢٦/٤ طبع متبه رشيديه كوثثه.

وكذا في الهنديه كتاب الوقف الباب الثالث الفصل الثاني ٢/ ٢ ٣٧ طبع بلوچستان بكلهو.

إن أراد أن ينصرف شيئا من ذالك إلى إمام المسجد .... فليس له إلا اذا كان الواقف شرط ذالك في
الوقف كتاب الوقف القصل الثاني في الوقف عالمكيريه ٢/ ٤٦٣ طبع بلوچستان بكذبو.

وكذا في خلاصة الفتاوى وكذا الوقف على الفقها، والمؤذنين، امام المسجد إذا أخذا لغلة وذهب قبل مبضى السنة لا يسترد منه غلة بعض السنة والعبرة لوقت الحصاد فان كان الامام وفت الحصاد يؤم في المسجد يستحق كتاب الوقف جنس آخر ٤ / ٢٦ لا طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

- ٣) السجساعة سنة مؤكدة لا يجوز لاحد الناخير عنها إلا بعذر تاتارخانيه ،كتاب الصلوة الفصل النامن
   في الحث على الجماعة ١/ ٢٧ ٢ طبع ادارة القرآن ، وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح
   كتاب الصلوة ، باب الامامة ، ٢٨٧٠٢٨٦ طبع قديمي كتب خانه، وكذا في البناية شرح هدايه،
   كتاب الصلوة باب الامامة ٢٢٦٠٣٢٥ طبع دار الكتب العلمية.
- ٤) ويحره تنزيها (إمامة عبد) .... وفاسق در مختار كتاب العملوة باب الامامة ١/ ٩٥٥ طبع ايچ ايم مسعيد. ومشله في الخلاصة كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيديه كولثه. ومثله في البنايه شرح هدايه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٣٢/٢ طبع دار الكتب العلمية.

ہے (۱)۔ جب کے امام مقرر میں کوئی شرق نقص نہیں اور کوئی مختص ذاتی دشمنی واغرانس کی وجہ ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو ووژ ئنبرگارہے (۲) مقررا مام کے ملا ووجب کہ خود ووامام مقررا مامت کرتا ہواس کی اجازت کے بغیراس کی مسجد میں کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں (۳)۔

(۳) زید میں اگرامامت کرنے کی املیت ہے۔ شرائظ امامت ای میں پائے جاتے ہیں اوراس نے سابقہ زندگی غلط طریقے پر ناجائز کا موں میں صرف کی بیواوراب وہ دل ہے تا ئب ہوگیا ہوتو اس کی امامت ورست ہے (۳) اوراگر دافعی اس میں املیت نبیسی اورا مامت کے موقو ف علیہ مسائل ہے وہ واقفیت ندر کھتا ہو تو اس کی امامت ہے موقو ف علیہ مسائل ہے وہ واقفیت ندر کھتا ہو تو اس کی امامت شری خاتر نبیس (۵) نیز قرآن ن وحدیث پڑھا ہوا نہ ہواورا ہے غلط وسیح کی تمیز نہ ہوکہ (۱)

------

- ١) ويمكره أن يكون الامام فاسفا ويكره للرجال أن يصلوا خلفه ، تاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هوا حق بمالامامة ٢-٣٠٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه وكذا في رد المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايچ ـ ايم ـ سعيد . وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١٦ طبع مكتبه رشيديه كوثته.
- ٢) ولو أم فوما وهم له كارهون) إن الكراهة) لفساد فيه أو لانهم أحق بالامامة منه كره له ذلك تحريما درمختبار كتباب البصلوة باب الامامة ١/ ٩٥٥ طبع يبيد ايم سعيد. وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة البغيصل السيادس في بيان من هو أحق بالامامة ١٠٤٠٦٠٣ طبع إدارة القرآن وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوئك.
- ٣) واعلم أن (صاحب البيت) ومناه إمام المسجد الراتب) اولى بالامامة من غيره مطلقاً در مختار كتاب الصلوة بداب الاسامة ١/ ٥٥٩ ايسجد ايسم معيد وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة / ٩/ ٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته وكذا في الهندية كتاب الصلوة الباب الخامس في الامامة الفصل الثاني ١/٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ٤) وإنبى لعبقبار لسمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى سد طهدت ١٨٠. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة السمصابيح باب التوبة والاستغفار ص ٢٠١ طبع قديمي كتب خانه وكذا في ابن ماجه باب دكر التوبة ص ٣٢٣ طبع ايجد ايمد سعيد.
- ه) والاحق بالامامة الأعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للقواحش الظاهرة ثم
  الاحسن تلاوة للقراء ة ، ثم الاورع ثم الاسمن ثم الاحسن خلقاً الدر المختار ١٥٥،٥٥٧ طبع
  ایج ایم سعید. و كذا في بدائع الصنائع ، كتاب الصلوة وأما بیان من هو أحق بالامامة ١٥٧/١
  طبع مكتبه رشیدیه كوئشه. و كذا في النهر الفائق ، كتاب الصفوة ، باب الامامة ، ٢٣٩/١ طبع
  دار الكتب العلمية.
- ٢) والأملى يجب عليه كل الاجتهاد في تعلم ما تصلح به الصلوة ثم في القدر الواجب وإلا فهوا ثم كتاب الصلوة بحر الرائق بناب الامامة ٢٤٢/١ طبع مكتبه رشيديه كوثفه . وكذا في حلبي كبير ، كتاب الصلوة ، من يصلح إماما لغيره ومن لا يصلح ٢٠٦/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

آ یا میں کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سائلا آئے موافق بولتا ہوں یا مخالف یا بغیر تحقیق کے بنی سنائی با تیں کرتا ہوا ورکوئی وعظ کرتا ہو۔ایسے شخص کے لیے وعظ وتقریر کرنا شرعا جا ئزنبیں <sup>(۱)</sup>۔

( ۴ ) اینے اغراض کے لیے بلاوجہ کسی کومتہم کرنا شرعاً فسق ہے۔ ایباشخص شرعاً امامت نہیں کرسکتا۔ مستقل امام نہیں رکھا جا سکتا<sup>(۶)</sup>۔

(۵) امام اس صورت میں اپنے مقرر کرد ہ حق کا مطالبہ کرسکتا ہے (۳)۔ نیز اگر وہ صاحب نصاب نہیں فقیر ہے مصرف ہے زکو ق بعشر ،فطرا نہ وغیر ہ کا تو لے سکتا ہے (۳)۔ جبکہ خدمت کے عوض کے طور پر نہ ہو اس کے امامت کرنے میں شرعا کوئی قیاحت نہیں آتی ۔

(۱) امام بلاشبہ امامت کے ساتھ دو کا نداری کرسکتا ہے۔ جب کہ معاملۂ دوکا نداری ہیں منہیات و مکر وہات سے پچتا ہوا در نیز دکان میں مشغول ہونے کی وجہ ہے جماعت بے وقت نہ کراتا ہو۔کسب حلال تواب ہے۔کمانا جا ہے <sup>(۵)</sup>۔

القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ به أو يزيد وينقص يعنى
 في أصله الدر المختار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع ٦/ ٤٣٢ طبع ايج ـ ايم ـ سعيد.
 كذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١ طبع مكتبه رشيديه كوئشه.

 ٢) يكره أن يكون الامام فاسقاً ويكره للرجال أن يصلوا خلفه تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٦٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية وكذا في ردالمحتار ، كتاب الصلوة باب الامامة ٩٥٥ طبع أيج ايم رسعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/ ٦٩ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

 ٣) يفتى اليوم بـصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والأذان كتاب الحظرو الاجارة باب الاجارة الفاسدة ٦/٥ هطبع ايچـ ايم ـ سعيد الدر المختار وكذا في البحر الرائق كتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدة ٨/ ٣٣ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

وكذا في البنايه شرح الهدايه كتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدة ١٠ / ٢٨١٠. وكذا في الدرالمختار أي مصرف البزكدة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم هو فقير وهومن له أدنى شئ الخكتاب الزكاة باب المصرف ٢٨١/٢ طبع ايچد ايمد سعيد. وكذا في البحر الرائق كتاب الزكاة باب المصرف ٢/ ٢١٩ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

- ٤) انما الصدقات للفقراء الأية س-التوبة ت ٦٠ ب-١٠٠.
- وكذا في الدر المختار أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم هو فقير وهو من له أدنى شيئ البخ كتباب البزكاة باب المصرف ٣٣٩/٢ طبع ايجد ايم ـ سعيد وكذا في البحر الرائق كتاب الزكاة باب المصرف ١٩/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ه) وعن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البهيقي في شعب الايمان مشكوة المصابيح باب الكسب وطلب الحلال الفصل الثالث ص: ٢٤٢ طبع قديمي كتب خانه .

# جسشخص میں فسق و فجو روالے نقائص ہوں اس کی امامت کا حکم



آیا فرماتے ہیں علائے وین دریں مسئلہ کے زید اماست کرتا ہے اوراس میں چھڑتھ ہیں۔ جس کی وجہ سے مقتدی اسے امامت پر رکھنائیں چاہتے ۔ بعض اوقات جماعت کی حالت میں زید کونشی ہوجاتی ہے اور مقتدی نماز تو زکر اس کوا شاہتے ہیں، حقہ بہت پہتا ہے۔ برخی ہے نیز سی شیعہ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اٹھنا ہیستا رئھتا ہے۔ زائی ہے اس بات کی گوائی اکثر اور معتبر لوگ ویتے ہیں اور جمن نوجوان بچیوں کو پر حاتا ہیں۔ زیر کا بھائی بکر ہے اور کر زید کی ہوئی ہے، ان سے چھٹر چھاڑ بھی کرتا ہے اور وہ بچیاں اس بات کی گواہ ہیں۔ زید کا بھائی بکر ہے اور کر زید کی ہوئی ہوئی اس کا رشتہ بکر کا نے اور کر زید کی ہوئی ہیں جو کہ سے ہور باہے جو کہ بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ نکا آئی میں انکا ن اکثر پر حاتا رہتا ہے۔ ان نقائی کی بناء پر مقتدی اسے رکھنائیں کی بناء پر مقتدی اسے رکھنائیں۔ جاتے ہیں۔ ان ایک میں مامت کے لائی ہے بائیس۔

١) فبارا وببلال أن يقيم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أن أخاء صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال في فياقيث كتاب الصلوة بياب الرجل يؤذن وينقيم أبوداؤد ص: ٨٧ طبع مكتبه رحمانيه. ومثله في الهندية والافتضل أن يكون المؤذن هو المقيم كذا في الكافي كتاب الصلوة باب الثاني ١/٤٥ طبع مكتب علوم إسلاميه جمن. وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الأذان مطلب في المؤدن إذا كان غير محتسب في أذان ٢٩٦/١ طبع ايج ـ ايم ـ سعيد.

٣) وإن أذن رجل وأقام رجل آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة وإن كان حاضراً وتلحقه الوحشة باقيامة غيره يكره وإن رضى به لا يبكره عندنا كتاب الصلوة باب الأذان ، نوع آخر تار تاخانيه ١/٠ ٩٥ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الاذان مطلب في الدارة اذا كان عير محتسب في آذانه ٢٩٥/١ طبع ايج ـ ايم ـ سعيد وكذا في الهدية كتاب الصلوة باب الثاني في الاذان ٤/١٥ طبع مكتبه علوم إسلامية جمن.

#### **€**5﴾

تحقیق کی جاوے اگرزید میں واقعی بیانقائص موجود میں آو وہ الائق امامت نہیں اس کوا مامت سے بتایا جاوے ان کا مامت معظیمہ و تعظیم الفاسق حرام (۲). فقط والله تعالیٰ اعلم

## گانے سننے والے کی امامت کا حکم

ہے۔ کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص گانے بجانے اور ریڈیوجان ہو جھ کرسنتا ہے کیا اس کی امامت جائز ہے۔

ریڈیووغیرہ پرگانے بجانے سننا گناہ ہے (۳) شخص ندکور پراا زم ہے کہ اس فعل شنیج سے تو بہ تا ئب ہو اور آئندہ کے لیے عہد کرے کہ میں کبھی ایسا کا منہیں کروں گااورا گروہ تو بہ تا ئب ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز درست ہوگی <sup>(۲۲)</sup>ورندا مامت سے علیحدہ کردیا جائے <sup>(۵)</sup>۔ فقط واللّٰداعلم۔

- ا) واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامردينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد
  وجب علهيم إهانته شرعاً ، ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايچـ ايم ـ سعيد.
  وكذا في البناية شرح الهدايه كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٣/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
  وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة باب الامامة ٢٤٢/١ طبع دارا لكتب العلمية بيروت لبنان.
- ۲) ومشله وبأن في بقديما الامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً رد المحتار كتاب الصلوة باب
  الامامة ١/١٥ طبع اينجا اينم ما سنعينا، ومشلبه فني حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة
  ص:٣٠٣٠٢٠ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان .
  - ومثله في حلبي كبير شرائط الصلوة الاولى باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.
- ٣) قبلت وفي البزارية استنماع صوت النمالاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق كتاب الحظر والاباحة ردالمحتار ٣٤٩/٦ طبع ايچ ايم .
   سعيد. وكذا في البحر الرائق كتاب الكراهية فصل في الاكل والشرب ٣٤٦/٨ طبع مكتبه رشيديه كوئته .
- ٤) وانى لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى ـ س ـ طه ـ ت ـ ٨٢ ب ـ ١٦.
   وعمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه.
   وكذا في إبن ماجه باب ذكر التوبة ص:٣٢٣طبع ايج ـ ايم ـ سعيد.
- ه) بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/٥ عليم سعيدي كتب طيع اليج ايم مسعيد. ومشله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ٥١٣ طبع سعيدي كتب خانه.
   خانه. ومثله في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

## لہو وابعب میں مشغول رہنے والے کی امامت کا حکم

#### ♦ U ﴾

کیا فرماتے ہیں ملا، دین اس مسئلہ میں کہ ایک امام مجد کی داڑھی بالکل گئی ہوئی ہو۔ ایسے معلوم ہوتا کہ صافہ پھرا ہوا ہے اور گانے بجانے میں مست ہو۔ بھی بھی خود مسجد میں چند ہیرونی آ دمی جمع کر کے سازوں کے ساتھ آ وارہ گانے ساعت کرتا ہے۔ قرآن وحدیث سے ارشا وفر مادیں کہ اس فتم کی حرکات والے آدمی کے بیجھے نماز جائز ہے کہ نہیں اور گلہ غیبت بھی اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔

#### €5€

ؤاڑھی منڈے اور گانا بجانا سننے والے مخص کی امامت مکر وہ تحری ہے۔ اگر ان افعال بدسے تو بہ تائب نہ ہوتا ہوتو اس کوامامت ہے معزول کرنا جا ہے کیونکہ میخص فاسق ہے اور فاسق کی امامت بتصریکے جمیع فقہا یکر وہ تحریمی ہے (۱)۔ فقط والقد تعالی اعلم

حرر ه عبداللطيف غفرك معين مفتى مدر- يهقاسم العلوم ماتان ۱۳۸۵ و ۱۳۸۵ -

## قوالی اور گانے سننے والے کی امامت کا تھکم

#### **₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل میں کے زیدا مام مجد ہے اور لوگ اس کوخلافت یا فتہ خواجہ کہتے ہیں۔ اس کا روید ہیہ کہ شادی کے موقع پر گھر ویعنی گھوٹ و واہا کوگا نہ دھا گدا ہے ہاتھ سے باندھتا ہے۔ مردعور توں کا لباس پہن کرمسجد کے در داز و پر نہ ج تالیاں گانا بجانا ذھول یاجہ بجا کر دیگ رایوں میں شریک ہوجا تا ہے اور ویل بھی ویتا ہے۔ اعتراض کرنے پر جواب دیتا ہے کہ بیتو الی مدح خوانی حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ جائز ہے اس واسطے ویتا ہوں۔ عید کے دن عید پڑھ کرمسجد کے درواز سے پر دوآ وی گانے والے باکر ڈھول باجہ کے ساتھ گانا کرایا ہے اور بیکہا یہ بھی قوالی مدح خوانی ہے۔ ویل دیتا جائز ہے اگر شرع میں بینا جائز ہے اس کی جائز ہے یا ناجائز۔ بینوا تو جروا

۱) بال مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامي كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱ / ۵ ما طبع ايجه ايم مسعيد.

ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانه. ہ ن ہ

صورة مسئوله بین مذکورہ بالہ سب افعال حرام وفسق میں (۱) زید جو کہ ان افعال کا مرتکب ہے فاسق ہے وہ امامت کے قابل نہیں ۔ اہل مسید کوشر عالا زم ہے کہ اسے امامت سے ہٹا ویں (۴) ۔ فقط والقداعلم ۔ مرداحد نائب منتی مدرمہ قاسمالعلومیتان البواب سیحے عبداللہ عند منتی مدرسہ قاسم العلوم منتان

#### ٹیلی ویژن دیکھنے والے کی امامت کاخلم پیسے

\$ U &

کیا فرمائے ہیں علمائے دین دریں مسئلہ کہ ایک امام مسجد جو کہ قاری حافظ و عالم بھی ہے، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور پر وگرام دیکھتا ہے۔ داڑھی مشین سے چھوٹی باریک کروا تا ہے تو کیو ایسے امام کی امامت درست ہے اورامام کے لیے من شرائطا کا پورا کرنالا زمی ہے۔

- ۱) قدمت وفي البزارية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصية والحدوس عليها فسق در مختار كتاب الحظر والاباحة ٣٤٩/٦ ضع ايچـ ايـم ـ سعيـد.وكـذا في البحر الراتق كتاب الكراهية فصل في الاكل والشرب ٣٤٦/٨ ضع مكتبه رشيـديـه كـوثـــــة. وكــذا في خبلاصة الفتاوي كتاب الكراهية الفصل الثالث فيما يتعلق بالمعاصى ٢٤٥/٤ ضبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ۲) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تفديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايچـ ايم ـ سعيد.
   وكذا في حاشية البطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٣٠٣ طبع دار الكتب العدميه بيروت لبنان ومثله في حلبي كبير شرائط الصلوة الاولى بالامامة ص:١٣٠٥ سعيدي كتب خانه.
- ٣) وأما الاخذ منها وهي دون دالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد شامي كتاب الصوم مطلب في الأخذ من اللحية ١٨/٦ عطيع ايچـ ايم ـ سعيد.
- وكذا في البحر الراثق كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٢٩/٢ طبع مكته رشيديه كوتله.وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٧٠/٢ طبع مكتبه رشيديه كوتته.
- على الرجل قطع لحيته در محتار مع رد المختار ٤٠٧/٦ طبع ايچـ ايم ـسعيد.
   وايضاً في الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ومالا بفسد ١٨/٢ طبع ايچـ ايم ـسعيد.

برقتم کی آصاو برکود کیتا ہے فاسق ہے اوراس کی اہامت جائز نہیں نمازیوں پراازم ہے کہ اس کوامامت سے الگ کردیں (۱)۔ امام سید کی رعایت پراللہ تعالی اوراس کے رسول سلی الند علیہ وسلم کا تنکم مقدم ہے۔ تمام نمازی سی مقل ویندارعالم باعمل کوامام مقرر کریں۔ و محمر اہمة تبقہ دیسمہ ای الفاسق محر اہمة تبحویم (۲). فقط واللہ تعالی اعلم

حرر ومحمد انورشاه ففرانه کیم جماوق الاخری ۳۹۸ هد

## كبوتر باز ً لوليال كھيلنے والے كى امامت كالحكم

**₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس منلہ میں کہ ایک شخص دا ڑھی منذ وا تا ہے اور کیوتر باز بھی ہے گولیاں وغیر وبھی کھیلتا ہے کیااس کے چیجے نماز :وجاتی ہے اوریہ امامت کے لائق ہے۔

<u>هِ</u> ثَ ﴾

بسم القدالرحمٰن الرحيم - دا ژهم منذ وانے والا فاسق ہے (۳) اور فایق کی امامت مکروہ تحریمی ہے (۳) البذا پیخص امامت کے لائق نہیں (۵) یہ فقط والند تعالیٰ اعلم حصر اللہ شار نواری سفتے میں تاہمالعلام ملائن

حرره تحدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملئان الجواب محج محمود عفا الله عنه اا ذوا تقعید ۱۶۸۹ه

(۱) وقد وجب عليهم إهانته شرعاً ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ۱/۰۱۵ طبع ايچ- ايم-سعيد.
 وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ۲۰۳٬۲۰۳ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. ومثله في حلبي كبير شرائط الصلوة الاولى بالامامة ص: ۱۳ معيدي كتب خانه.

۲) شامی کتاب الصلوة باب الامامة ۲۰/۱ طبع ایچ- ایم-سعید.
 ومثله فی حلبی کبیر کتاب الصلوة باب الامامة ص:۱۳ ه طبع سعیدی کتب خانه.
 ومثله فی حاشیة الطحطاوی کتاب الصلوة باب الامامة ص:۲۰۳ طبع قدیمی کتب خانه.

٣) وُلذا يحرم على الرجل قطع لحبته رد المحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٦/ ٢٠٠ طبع ايجـــ ايــم ــ سبعيــد. ومثـلـه في ردالمحتار وأما الا خذمنها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة

الرجال فلم يبحه أحد كتاب الصوم باب ما يقسده ومالا يفسده ١٨/٢ طبع ايج ايم - سعيد.

عبد عبد عبد عبد المعالى المحلود المحلود المحلود المحلود المحامة ١٠/١ مطبع البجد البعد سعيد.
 ومثله في حلبي كبير كتاب الصلود باب الامامة ص:١٣٥ مطبع سعيدى كتب خانه.
 ومثلة في حاشية الطحطاوى كتاب الصلود باب الامامة ص:٢٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

ه) ويان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة
 ١٠/١ طبع ايج ايم سعيد.

ومشله في حاشية الطبحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣٠٢ ٣طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. ومثله في حلبي كبير شرائط الصلوة الاولى بالامامة ص:١٣١٥ طبع سعيدي كتب خانه.

# نا درست حیال چین والے کی امامت کا حکم چین رکھ

کیا فرمات ہیں ملائے وین اس مند میں کہ ہماری متجد میں ایک امام ہے۔ نازیبا اور نا گفتہ ہے کا ت ہے مہم ہو چکا ہے۔ گاؤاں میں لوگ اس کے چال چلن پرہمی انگشت نمی ٹی کرتے ہیں۔ ہنا ہریں موام اس امام کے اطوار چال چلن وکر دار روش وآ مدور شت ہے چندال مطمئن نہیں ہیں۔ گاؤں کے نمازیوں کی اکثر بیت اس امام ہے بدطن اور بدہ تمید ہے ہیں۔ گر ندکورا ماس طاقت آز مائی کے نظریہ ہے ؤ نذے کے زور پر اس متجد ہیں امامت پر قائم ہے اور چند حضرات کو اپنے چیچے گھڑا کر کے جماعت کرا ویتا ہے۔ حالا نکہ مجھ رکھنے والے معتبر حضرات نے بھی کئی ہار کہا ہے کہ لوگوں کے دین اور شریعت کی ہر ہا دی نہ کر و سسی اور امام کومتعین کرلو۔ اس امام کے علاوہ آپ کوئی ایسا امام لے آپ جس کے بیوب کا نہ آپ کوا ہوا ور نہ ہم کو۔

#### \$ 5 **₹**

اگرواقع امام میں ایک نازیہ اور ناگفت برحرکات موں جو کہ شرعا حرام اور کیے و گناہ موں اور ان سے تائب نہ ہوتو ایسے امام کے بیچے بوجہ فتی نماز مرود تحریج کی ہے (۱) مقتہ ہوں پر بالاتفاق ایسے امام و بنانا شرعالاتم ہے۔ فقید عیل ہوا اکر اہد تقدیمہ بانہ لابھتم لا مودینہ و بان فی تقدیمہ للامامة تعیظیمہ وقد و جب علیهم اہانته شرعا الی ان قال فہو کا لمبتدع تکرہ امامته بکل حال بسل مشبی فی شرح المنیة علی ان کو اہد تقدیمہ کر اہد تحریم النح (۱) کی کا کہ ایسالام تائل امامت کی جگہ ایسالام تائل امامت کی جگہ ایسالام تائل کی امامت کی جگہ ہے۔ اس کی امامت کی جگہ ہے۔ اس کی

١) يبل مشيى فيي شيرج المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تجريم ، شامي كتاب الصلوة باب الامامة
 ١٠/١ طبع ايجــايمــ صعيد.

ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٥١٣ طبع سعيدي كتب خانه. ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامةص: ٢ • ٣ طبع قديمي كتب خانه.

۲) شامی کتاب الصلوة باب الامامة ۱/۱۰ مطبع ایجد ایم سعید کراچی.
 ومثله فی حلبی کبیر کتاب الصلوة باب الامامة ص: ۱۳ مطبع سعیدی کتب خانه.
 ومثله فی حاشیة الطحطاوی کتاب الصلوة باب الامامة ص: ۲۰۳طبع قدیمی کتب خانه.

اعانت کرناامام ہے ۔ ہے ہیں ناجا مزاور گناہ ہے <sup>(۱)</sup>۔اگروہ باجود سمجھانے کے اپنی بداخلاقی اور فسق سے باز نہ آئے تواس ہے مسلمان قطع تعلق کریں تا کہ تا ہے جوجائے <sup>(۱)</sup>۔ نظ واللہ تعالی اعلم

بندواحمه ناسب فتق مدرسة قاسم العلوم ملتان

## حقة نوشى ، جيهو لي دار هي اور غلط قرآن پڙ جينے والے کي امامت کا حکم

#### **♦U**₩

کیا فرماتے ہیں ملاء وین اس منظمیں ایک مولوی صاحب کچک کا اہم مسجد ہوا ور خطیب بھی اور اس میں مندرجہ ذیل افائص ہوں۔ شخص فد کور بموجب تھی شرع محمدی اماست کے قابل ہے یائییں اس کے پیچھے تم زہو تکی ہے وائیس ، دا زھی ذیز ہوانگل ہے بلکہ اس سے بھی تم ہے ، قرات قرآن میں متعدد غلطیاں جن کو درست کرنے سے انکاری ہے ، خواہ دین یا دنیاوی بات ہواس میں شخص اور فداق از انا اس کا شیوہ ہے ، حقہ نوشی ضرورت سے زیادہ اس کی فطرت ہے۔ ہر کس و ناکس کی عیب جوئی اور غیبت ملاہ وازیں مندرجہ بالا نقائص کے ایک وفعہ عام مجمع مسلمانان جو کہ ایک جگہ در و دشریف پڑھ رہے ہے۔ اس میں مولوی صاحب الله نقائص کے ایک وفعہ عام بھی مسلمانان جو کہ ایک جگہ در و دشریف پڑھ رہے ہے۔ اس میں مولوی صاحب آپ امام محبد ہیں ۔ داڑھی رکھ لیتے تو بہتر تھا تا کہ ہماری نمازیں قابل قبول اور درست اوا ہو جا تیں ۔ مگر مولوی صاحب نے امام صحبہ ہیں ۔ داڑھی رکھ لیتے تو بہتر تھا تا کہ ہماری نمازیں قابل قبول اور درست اوا ہو جا تیں ۔ مگر مولوی صاحب نے امام سے ۔ داڑھی رکھ لیتے تو بہتر تھا تا کہ ہماری نمازیں قابل قبول اور درست اوا ہو جا تیں ۔ مگر مولوی صاحب نے امام دیا دانہ نے امام نے امام نمان کی داڑھی ہے۔ بینوا

١) فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهنم لامر ديبه وبان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
إهانت شرعاً إلى أن قال فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال بل مشى في شرح المنية علي أن
كراهة تقديمه كراهة تحريم الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦ طبع ايجد ايم سعيد.
ومثله في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانه.

٣) قبال أجمع العلماء على أن من حاف عن مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه ...... فإن هجره أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الاوقات مالم يظهر عنه التوبة والرجوع إلى الحق مرقاة المفاتيع كتاب الاداب باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العوارات القصل الاول ٩/ ٢٣٠ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في أوجز المسالك إلى مؤطا إمام مالك كتاب المجامع باب ما جاء في المهاجرة ١٩/ ١٦٧ طبع دارالكتب المهاجرة ١ / ١٦٧ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب الإداب باب الهجرة ٢ / ٢١/ ١ طبع دارالفكر المعاصر بيروت لبنان.

\$ Z &

بشرط صحت واقعة خفس مذکور کی امامت مکر وہ تحریج ہے (۱۰) اگر ان مذکور وعیوب ونقائص کی اصلاح نه کرے تو امامت سے سبکدوش کر دیا جائے <sup>(۱۰)</sup> اور کسی صالح متشرع شخص کو امام متعین کر دیا جائے <sup>(۳)</sup>۔فقط داللہ تعالیٰ اعلم

حرر دفیوانطیف ففرند **۲۵ ربیج**الا ول ۳۸۵ احد

## تارك نمازي امامت كاتحكم

#### **₩**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی حافظ قرآن ہو کر داڑھی منڈ وا تا ہے اور فیشن بنوا تا ہے اور ظہر کی نماز کبھی ہڑھ لیتا ہے اور عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھا جاتا ہے اور فجر کی نماز بالکل ہی ترک کر دیتا ہے اور دو بہر تک سویار بتا ہے۔ کیاا یسے امام کے چیجیے نماز پڑھنا سیجے ہے یانہیں۔

۱) بیل مشی فی شرح السنبة علی أن كراهة تقدیمه كراهة تحریم شامی كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱ / ۹۰ ملبع ایج ـ ایمـ سعید كراچی.

ومثله في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانه.

- ٢) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
   إهانته شرعاً الخ شامي كتاب الصلوة بأب الامامة ١/٠١٥ طبع أيجدايم ـ سعيد.
  - ٣) وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٢٣٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
     ومثله في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ ه طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

وفي فتناوى الارشناد ينجب أن ينكون امام القوم في الصلواة أفضلهم في العلم .... والورع والنقوى والقراء ة النخ كتاب الصلوة فنصل في من هنو أحق بالامامة تاتار خانيه ١٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية . وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٧/١٥ طبع ايج- ايم سعيد. €5€

ا بیا مختص فاسق ہے (۱) اور اس کی امامت مکر وہ تحریمی ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره مجمدا نورشاه غفرايه

سمارر جب اوسماھ

## شادی پرقص وسرو دکرانے والے کی امامت کا تھم

**₩**U\$

کیا فرماتے ہیں ملما ، وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے امام مسجد اور خطیب ہوتے ہوئے اپنے لڑ کے گ شادی کے موقع پر طا اُفعہ اور مغنیہ لیعنی گانے بجانے اور ناچنے والی عور توں کو بلا کر راگ ورنگ اور گانا بجانا کرایا اور ان کو ہر طرح سے خوش وخرم کیا۔ کیا وہ خطابت وا مامت کے قابل ہے یا نہ۔

## **₹5**﴾

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ امام وخطیب نے اگر فی الواقع الیانا جائز کام کیا ہے تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے (۳) اور اس کی امامت کروہ ہے اور نادم ویشیمان ہے (۳) اور اس کی امامت مکروہ ہے (۳)۔ ہاں اگر اس ناشا نستہ حرکت سے تو بہ کر لیے اور نادم ویشیمان

۱) ولـذا يـحرم عملى الرجل قطع لحيته در المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢٠٧/٦ طبع
 ايجدايم سعيد.

وكذا في الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسده وما لا يفسده ١٨/٢ طبع ايجـ ايم سعيد.

٢) عملي أن كبراهة تنقديمه كراهة تحريم الخ شامي كتاب الصلوة باب الأمامة ١٠/١٥ طبع ايجـ ايم
 سعيد. ومثله في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانه.

٣) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
 إهانته شرعاً الخ كتاب الصلوة باب الامامة شامي ١/٠/٥ طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانه.

٤) عملى أن كراهة تقديمه كراهة تحريم الخ شامى كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٦٠ طبع ايج ايم سعيد . ومثله في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدى كتب خانه .
 ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه .

ہوجائے اورلوگوں کواس کی تو بہ پراطمینان حاصل ہوجائے تو اس کو آئندہ کے لیےامام باقی رکھاجا سکتا ہے (۱)۔ فقط وائند تعالیٰ اعلم ۔

عبداللطيف نحفرايه ٢٣٠ر جب ٦ ٢٨ اير

## جس شخص پرمختلف اعتراضات ہوں اس کی امامت کاحکم

#### ﴿ سَ﴾

کیا فر ماتے ہیں ،علمائے وین شاہنواز خان ،محمراعظم خان کے دعویٰ کے بیان کے بارہ میں کہ :

(۱) جناب قاری صاحب ؤسٹر کٹ بورؤ کے ورنتوں کے سے نکلواتے ہیں۔ مکان میں اور جلانے کے لیے اسے استعال کرتے ہیں۔ چنانچہان کے ایک ڈیوٹھی میں دروازہ، چوکھت اور شہتر وغیرہ لکڑی گل ہوئی ہے۔ اس کا مقررہ وقت سے زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا مقررہ وقت سے زیادہ علائی ہوئی ہے۔ اس کا مقررہ وقت سے زیادہ طالب علموں کے ذرایعہ پائپوں میں پائی بھر کرائی زمین کو سیراب کرائے ہیں (۳) قاری صاحب صدقہ کے مال کو سی طالب علم کی ملک کرنے کے بعد بھراہے اپنی ملک میں داخل کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ طالب علم اس کو وے دیتے ہیں اور وہ اسے ذاتی خرج میں لاتے ہیں حالانکہ مدرسہ کے لیے ہوتا ہے۔ (۳) قاری صاحب خالب علم صاحب نے اب تک اس مال کا حباب نہیں دیا جو مدرسہ کے لیے صدقہ و خیرات ویا جاتا ہے۔ (۵) قاری صاحب طالب علموں کی مقرر شدہ روزیوں کو جو صرف طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ ان کوئل جانے محد ملحقہ کے بعدا بی ضرورت کے لیے کے لیے ہیں گاری صاحب نا بینا ہے۔ (۷) میباں کی متجد ملحقہ کے بعدا بی ضرورت کے لیے مولانا کی ماری کا دیا ہے گاری صاحب نا بینا ہے۔ (۷) میباں کی متجد ملحقہ مدرسہ کے لیے جگہ دی اور ان کوئل بیاں کی حیثیت سے بلایا گین قاری صاحب نے نہ قاری صاحب نا بینا ہو تا ہیں۔ (۲) قاری صاحب نا بینا ہے۔ (۲) میباں کی متجد ملحقہ میں ان کے لیے جگہ دی اور ان کو مدرس کی حیثیت سے بلایا گین قاری صاحب نے نہ قاری صاحب نا بینا ہو تا ہوں تا درس کے لیے مولانا کے ایم ایک کی حیثیت سے بلایا گین قاری صاحب نے نہ ق

بیان محمد خان ولد فتح خان ۔ جونکہ قاری صاحب نابینا ہیں۔ اکثر دن میں پانچے وقت کے اندرایک نماز میں مختر ابوتا ہے کہ وہ قت کے اندرایک نماز میں مختر ابوتا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ ٹھیک نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وقت کا پیٹنیس چاتیا۔ اس لیے ہمیں ایک عالم دیا جاتو ہے جوتقر بریھی کرے اور نماز بھی پڑھاوے وہ اور حافظ صاحب با قاعدہ لڑکوں کوقر آن شریف پڑھاوے۔ بیان خان زمان ولدعظمت خان: قاری صاحب اکثر نماز میں دیرکرتے ہیں۔ میرے ول کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیان خان زمان ولدعظمت خان: قاری صاحب اکثر نماز میں دیرکرتے ہیں۔ میرے ول کو تکلیف ہوتی ہے۔

١) وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحاً ثم اهتدي س طه ـ ت ـ ٨٢.

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة ص:٣٢٣ ايجـايمـ سعيد. (۱) میں نے ذیور حی میں ایک نکڑی مسجد کا ۱۲ جو مسجد کا م کی تھی خریدی اور وہ ذیور حی میں لگائی۔

باقی کچھ ذیرہ والوں سے خریدی۔البت طالب علم جوجلانے کے لیے وہاں سے شاخ کاٹ کرالاے ،ان میں ہوا تقاطی سے جوہ کام کی نکڑی کاٹ کر بیال لائے تھے جن میں سے میں نے بھی کچھ فریور حی میں لگائی ہیں۔ جہاں کی نکڑی کی ہوگئی تی تو تعوزی وہاں بھی لگائی ہیں۔ اس نکڑی کا مجھ بعد میں تلم ہوگیا تھا کہ طالب علم مہیں سے جہاں کی نکڑی کی ہوگئی تی تو تعوزی وہاں بھی لگائی ہیں۔ اس نکڑی کا مجھ بعد میں تلم ہوگیا تھا کہ طالب علم مہیں سے این کو بہتر کرنے کے لیے بائی کو تیز کیا تھا۔

یہا سے صرف وود فعد ہوئی۔ (۳) میں نے ویوہ والسے بھی ایک چیر بھی ایک چیر بھی ای تی خرج نہیں کیا ہیں ہیں اس جھی دینے سے بات صرف نے کو تیار ہوں ، مدتی نے یہ جو اب مان لیا اور اعتراض مقع ہو گیا (۴) حساب میں اب بھی دینے کو تیار ہوں ، انجمن بنائے کے لیے تیار ہوں ۔ (۵) قاری صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے لیے روئی مقرر کرائی میں نے تی ہوئی کھی زیاوہ روٹی آ جاتی ہے اکثر میں جہانوں اور چیر طلب پر کے اور چیر طلب کی تی ہوئی ہوئی نے ایک خوص نے طلاق سخلط دی تھی اور پھر میں نے مفتی تھا سے القد صاحب مرحوم اور دار العلوم و لو بند کے نہا کہ نے اور میں نے طلاق سخلط دی تھی اور پھر میں نے مفتی تھا سے القد صاحب مرحوم اور دار العلوم و لو بند سے فراؤی مذکائے اور میں نے طلاق سخلط کے تھا تہ ہوئی تھا سے مرحوم اور دار العلوم و لو بند سے فراؤی مذکائے اور میں نے طلاق مغلط کے تھا تہ ہوئے جو سے تھی تھا مدہ دیں تھے۔ میں نے ال

# **€5**%

#### فيصله شرعي

قاری غلام مسین صاحب کے متعلق جوسات اعتراضات ہوئے ان کی تفصیل پر مختصر تبصرہ کرنے کے بعدان کی امامت کا تعلم لکھا جائے گا۔

پہنے اعتراض کے متعلق قاری صاحب نے بہتلیم کیا کہ داقعی کچھلائی وسٹر کٹ بورو کی مملوکہ ضرور ان کے مکان میں گئی ہوئی ہے۔ اس بات کوشلیم کرتے ہوئے کہ قاری صاحب کوا تھاتے وقت علم نہ تھا قاری صاحب اس الزام سے بری نہیں ہو کتے۔ بلکہ قاری صاحب پرلازم ہے کہ وہ اس لکڑی کی قیمت و سرکٹ بورو کو ادا کرے یہ حق العبد ہے صرف تو یہ سے معاف نہ ہوگا(۱)۔ دوسرے اعتراض کے متعلق

١) وإن كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الاموال، فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الاموال وارضاء الخصم في الحال والاستقبال بأن يتحلل منهم أويردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث شرح الفقه الاكبر ملا على قارى بحث التوبة ص١٥٨ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في رياض الصالحين شرح اردو مولانا قيام الدين الحسيني صاحب: التوبة واجبة من كل ذنب ........ وإن كانت المحصية تتعلق بادمي فشروطها اربعة هذه الثلثة وأن يتبرأ من صاحبها، فان كانت مالا أو نحوه رده إليه الخ باب التوبة ص١٦٠١٥ طبع مكتبه مدنيه اردو بازار لاهور.

بھی قاری صاحب نے پیشلیم کیا کہ اگر چہ بالٹیوں سے بیں نیکن کسی ذریعہ سے انہوں نے اپنی باری میں یانی کو تیز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیزیاد تی ہے اور اس طرح کے تمام طریقے استعمال میں لانے شرعاً ناجا نزیں جس میں یانی کا تیز کرنابھی ناجائز ہے۔فقہاءاحناف نے اس کوجائزنہیں تکھااس لیےاگر چہ یہ واقعہ دومرتبہ بی پیش آیااس کابھی اینے ان پانی والوں ہے تلافی کرائے جنہیں پانی کا نقصان پہنچااوراً گرمعلوم نہ ہو سکے کہ نقصان کس کا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہے معانی مانگنی جا ہیے۔ تیسر ہےاعتراض کا تا ری صاحب نے خودای وقت جواب دیا کہ میں نے دیدہ دانستہ آج تک ایک ہیں۔ ذاتی ضرورت پرخرج نہیں کیاا درحلف اٹھائے کے لیے بھی تیار ہے۔ چنانچےخود مدعی نے ہی اس اعتراض ہے وست برداری کا اعلان کر دیا لہٰذا ہے اعتراض ختم ہو چکا۔ چو تھےاعتراض کے جواب میں قاری صاحب نے مان لیا کہ میں انجمن بنانے کے لیے تیار ہوں اور صاب بھی وینے کے لیے اس لیے میرامشور و بھی ہے کہ انسقوا مواضع التھے الحدیث ایعی تہمت کے مواضع سے بچواور قاری صاحب اس کی ذیب داری کوخود ندا ٹھائے بلکہ وہ جک کے ذیب دار حضرات کی مجلس شوریٰ بنا کران کےمشور ہ بیمل کرےاورتمام حساب کتاب اورخرج ان کےعلم میں آ جائے تا کیسی کو اعتراض کی گنجائش ندہو۔ یانچویں اعتراض میں بھی کوئی حنمان نہیں جب رو ٹی طلباء کی ملک ہو گئی تو طلبہ کی مرضی جسے جا ہیں دیں \_اس پراب رو ٹی دینے والے کوکو ئی اعتراض کاحت نہیں \_اب و درو ٹی کے مالک نہیں میں بلکہ طلب ہی اس کے مالک ہیں۔ چھٹااعتراض کے قاری صاحب نابینا میں۔اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ قاری صاحب کے اپنے قول کے مطابق اور حالات کے اندازہ سے یہ بات واضح ہو چکل کہ وہ طہارت و انتجاست کا بہت خیال رکھتے میں اور ان کے کپڑول وغیرہ برخود ان کے گھر دالے اورطلبہ نظر رکھتے میں ۔ ا یسے نابینا کی امامت جائز ہے ۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو نابینا صحافی تنے جضورصلی اللہ مدیبہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ جب کہ آپ سفر پرتشریف لے گئے تھے۔ پھر جب کہ قاری صاحب قر آن شریف کوقواعد تجوید کی رو ہے بھی اچھا پڑھتے ہیں اور اپنی قوم پعنی منقتدیوں میں علم کے لحاظ ہے بھی فائق میں تو کراہت کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ قاری صاحب اتناعلم دین حاصل کیے ہوئے میں کہ امامت کے لیے کانی ہے۔ باقی اوقات میں بھی بھی تاخیر کرنااس کی عادت تو ہری ہے کیکن بھی کبھارا بیا ہونا کوئی بات نہیں ۔علاوہ اس کے تا خیربھی وہ نا جائز ہے جس سے نماز مکروہ وفت میں ا دا ہونے کا خطرہ ہوور نہ جائز ہے۔ ساتویں اعتراض کا جواب تو جو تاری صاحب نے دیا کے میں جا ہتا ہوں کہ بیہاں مدر سے میں میں نے صرف بڑے طالب ملموں اور چھوٹے لڑکوں کو میتحد ہ ہونے کا اصرار کیا تھا۔ بہر حال حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مجموعی حالات کے تحت میرا فیصلہ بیے ہے کہ قاری صاحب نکڑی وغیرہ چیز وں کی قیمت اوا کر کے تلائی کرے۔ بیان پرخود واجب ہے تا کہ حق العبد سے بری الذمہ ہو جاوے۔

قاری صاحب او قات کی پابندی کا خیال رکھے تا کہ کس کا اعتراض نہ ہوا ور لیطور مشور و کے یہ بھی کہتا ہوں کہ مجنس شور کی فر مدوار حضرات کی نسرور بنائی جاوے۔ جس میں قاری صاحب خود شریک ہوں اور مجلس شور کی کے فیصلہ پڑھی ایسے مدر ن عالم کو قاری صاحب کی مرضی سے ابتخاب کیا جائے ، چو بزی کتب پڑھانے کے ساتھ ساتھ درس قرآن و یویں۔ والٹواملم

محمود حفاالندمنه

ومرجها ومي الدول عنه اله

# كانے سننے والے، تاش كھيلنے والے كى امامت كاتحكم

کیافر ماتے ہیں ملا ، وین دریں مئلہ کہ ایک گھٹیں قصداریڈیو پرفخش و نیرفخش گانے سنتا ہوا ورتاش کھیلٹا ہوا وردیگرخلاف شرع امور میں مشغول ہوا وربال بنا سنوار کر بازار میں نظے سرچلتا ہوا ورقر آن بھی خاصا غلط پڑھتا ہوا وراس کے مخالف وموافق سب بمجھ تھے ہوں اور وہ ان کے سامنے تو اقرار کرلیتا ہو کہ اب میں ان تمام امور کوترک کروں گالیکن بھر دو بارہ ان کاموں کا مرتکب ہوتو کیا ایسا شخص امام بن سکتا ہے اور ایسا امام جس میں پندسکتیں ،وں اگرامام بن جائواس کے چھیے نماز سیح ہے۔ یانہیں۔ بینوا وتو جروا۔

#### \$ 3 m

گانا شناحرام و ناجائز ہے۔ شامی میں ہے: واست ماع ضوب الدف والمؤمار وغیر ذلک حوام (۱) النع نیز تاش کھیلنا بھی جائز ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے: لھو المحقومن باطل الحدیث ورفقار کے صفح ذکور میں ہے۔ و کرہ تحریما اللعب بالنودو الشطرنج علامہ شامی دحمدالقداس پر کھنے ہیں: (۲) قوله والشطرنج فهو حرام و کبیرة عندنا فی اباحته

١) شامي كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢٩٥/٦ طبع ايجدايم ـ سعيد.

وكذا في البحر الراثق كتاب الكراهية ٣٤٦/٨ طبع مكتبه رشيديه كوتته. وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الكراهية ، الفصل فيما يتعلق بالمعاصي ٢٥١/٤ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

٢) الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٦/٤ ٣٩طبع ايج-ايم - سعيد.

وكذا في السحر الراقق كتاب الكراهية ٣٤٦/٨ طبع مكتبه رشيديه كوتته. وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الكراهية ، فصل فيما يتعلق بالمعاصي ٣٥٤/٤ طبع مكتبه رشيديه كوتته. اعدانة ليلشيطن على الاصلام والمسلمين (1). المع. ابذاان مذكور واموركا ربحاً بفتل باورائي افعال كامرتكب فاسل بر<sup>(1)</sup> به أنريدانام باوجود سمجهائ كيهمى بازندآيا تووه امامت كاللهم بيس ب-التدامامت بيتاوينا الله متهدمه لمانول كولازم بير<sup>(1)</sup> فقط والله اعلم به

بندهاممر مفاالقدعنه الجواب سيحيح عبدالله مفاالقدعنه

## فسق وفجور مين مبتلا جابل شخص كي امامت

#### ﴿ *س* ﴾

کیا فرماتے ہیں ملا دوین اس منلد ہیں کہ ہم اہلیان چکہ ۴۵،۴۴ میں محکمہ ذراعت کے تحت بذراید فیند رزز مین لے کراپنا کام زراعت کا کرتے ہیں۔ یہاں ہی آ باد کاری ہے۔ ایک شخص سمی محمد ای پیشندہ ہے۔ اس کا چال چلی بھورت فیل مشہور ہے رہجہ اور توں گراز انی و کھنا بھی و کبذی تھیاں و غیرہ میں حصہ لین جب کہ بوقت تھیل کو دیدن پر صرف جانگیے کا ہونا ران کھنے ناف وغیرہ کا کھلا رہنا۔ جو غیرش فی جہلاء کے کھیل ہیں زنا کرنے اور مشق بازی غیر محرص سے کرنے کا عادی ہے خود اپنی زبان سے تی دمیوں کے روبرواقر ارکیا ہے۔ وطی غیر موضع فطری کا بھی فاعل و عامل سنا گیاہے بلکہ شیعہ فرجب کے ایک از کے سے تو خود اقر ارکیا ہے۔ وطی غیر موضع فطری کا بھی فاعل و عامل سنا گیاہے بلکہ شیعہ فرجب کے ایک از کے سے تو خود اقر ارکیا ہے۔ وطی غیر موضع فطری کا بھی فاعل و عامل سنا گیاہے بلکہ شیعہ فرجب کے ایک از کے سے تو خود اقر ارکیا ہے۔ ویل گور نے بتایا کہ یہ مولوی ہی دارت سے مولوی صاحب فرائن ساحب سندیا فتہ و بنی مدارس نے امتحان ایا مولوی صاحب فرکور نے بتایا کہ یہ مولوی محد فرکور تو نہ نماز کے داجبات سندیا فتہ و بنی مدارس نے امتحان ایا مولوی صاحب فرکور نے بتایا کہ یہ مولوی محد فرکور کہنا ہے کہ یہ بنی نے دور قبل ہے اور نہ فرائن ہا مولوی ساحب فرکور نے بتایا کہ یہ مولوی گور فرخود کہنا ہے کہ یہ بنی نے دور کھی مولوی کھی فرخود کہنا ہے کہ یہ بنی نے دور کھی مولوی کور کور کہنا ہے کہ یہ بنی اس کے دور کھی مولوی کور کور کہنا ہے کہ یہ بنی سے دور کھی مولوی کور آن کی جدید بنی مولوی کا کہ در اس کے اور کہنا ہے کہ بنی سام مولوی کور کے دین اس مولوی کھی مولوی کے دین اس مولوی کھی در کہنا ہے کہ در اس کے دین اس مولوی کھی در کہ بھی مولوی کھی در کہ بھی مولوی کھی در کہ بیا ہے مولوی کھی در کہ بیا ہے مولوی کے در اس مولوی کی در کہ بیا ہے مولوی کھی مولوی کھی مولوی کھی در کیا ہے کہ بیا ہے مولوی کھی در کی کے در اس مولوی کھی در کی کی در کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا ہے کہ در کی کور کی کور کی کے در اس کے در اس کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کیا ہے کہ در کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کر کی کور کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور

١) شامي كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢٩٥/٦ طبع ايج-ايم - سعيد.

٣) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهنم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
 إهانته شرعاً الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايجــ ايم ـ سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتباب المصلوة باب الامامة ص:١٣٥ سعيدي كتب خانه وكدا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٢ طبع كتب قديمي خانه.

٢) قبلت وفي البزازية استماع الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي
معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر الدر المختار كتاب الحظر والاباحة ٣٤٩/٦ طبع ايج
دايم سعيد. وكذا في البحر الرائق كتاب الكراهية ٣٤٦/٨ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في
خلاصة الفتاوي كتاب الكراهية ، الفصل فيما يتعلق بالمعاصي ٤/٤ ٣٥ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

گھر شرق پردہ بھی نہیں ہے۔ اہل خانہ عام بے پردہ عورتوں کی طرح جہاں جی چاہیں چلی جاتی ہیں۔ ہم
چک والوں کے ساتھ مل کر ایک مواوی صاحب حافظ القرآن کو مقرر کررہے ہیں۔ اس مولوی کے گھر پردہ
شرق بھی ہے۔ وضو و تماز وخسل وغیرہ کے مسائل ہے بخو ہی واقف ہے لیکن اس مولوی صاحب کے مستقل
امام بتائے جانے میں اڈل الذکر روزے اٹکا تا ہے۔ حالا نکد اچھی چال چلن والا بھی نہیں ۔ پس فیصلہ درگار
ہے کہ اول الذکر مولوی صاحب کے امام بتائے جانے پراس کے چیچھے نماز جائز ہے یا جائز نہیں ۔ فتو کی شرق
سے مطلع فر ما کر ممنون فر ما کمیں۔ چند تخلصین سے مولوی صاحب سے یہ بھی وریافت کرتے ہیں کہ اگر تمہیں
امام مقرر کر لیا گیا تو جعہ بھی ای مسجد میں پڑھانا ہوگا۔ مولوی حاحب مجد کے متعلق کہتے ہیں اور نہ روزانہ
کے لیے گہتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں کیا آپ ایسا کر سکیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا بھلا نہ یہاں بازار
سے سندہی دو کا تیں ، و فدر و اللبیہ علی کا حق کیا اوا ہوتا اور چندگھر ہیں۔ ایک سوکی آبادی ہے۔ پہلے مفتی
صاحبان کم از کم بازار کا ہوتا اور تین چار ہرار کی آبادی کا ہونا تو ظاہر فر ما گئے ہیں۔ بھلا جعہ کیے کرایا جا سکتا
ساحبان کم از کم بازار کا ہوتا اور تین چار ہرار کی آبادی کا ہونا تو ظاہر فر ما گئے ہیں۔ بھلا جعہ کیے کرایا جا سکتا
ہے۔ لوگوں نے کہا آپ جمعہ کروا دیا کرنا۔ ہم احتیا طا ظہر اوا کر لیس گے، مہر بانی فر ما کر جمعہ کرانے یا نہ ۔ بولوگوں نے کہا آب ہو جمعہ کرانے یا نہ ۔ بولوگوں نے کہا آب ہم فیصلہ فر مادیں۔ بینواوتو جروا۔

## **€**5﴾

اول الذكر مولوى صاحب كے اگر واقعی بهی حالات ہوں تو اس كو قطعاً مستقل امام ركھنا شرعاً جائز نبيل (۱) ۔ اگر دوسراكوئى مستند جيدعالم چك والوں كونه ماتا ہوتو اس دوسرے مولوى صاحب كوامام بنانا چائز ہے (۲) ۔ گئر دوسراكوئى مستند جيدعالم چك والوں كونه ماتا ہوتو اس دوسرے مولوى صاحب كوامام بنانا چائز ہے (۲) ۔ كتب فقہ سے يہ واضح ہے كہ جمعہ كے ليے مصر ہونا يا مصركى طرح ہونا (قصبہ ہويا قربيہ كبيرہ ہوجس ميں بازارگلى كو ہے ہوں اور جمله ضروريات و ہاں بورى ہوتى ہوں اور عرف ميں بھى قربيہ كبيرہ كہلاتا ہو) ضرورى ہے ۔ اس ليے مذكورہ چك ميں جس كے تقريباً سوگھر ہيں قطعاً جمعہ شروع نه كريں اور احتياطى ظہر

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص١٣١٥ سعيدي كتب خاته

وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع كتب قديمي خانه.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكتب العلمية ببروت لبنان.

۱) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٥ طبع ايج\_ايم \_ سعيد.

٢) وفي فشاوى الارشاد بنجب أن ينكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم ..... والورع والتقوى
والنقرأة كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة تانار خانيه، ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية
. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥٧ طبع ايجهايم سعيد.

پڑھنے کے باوجود بھی شروع کرنا جو ئزنہیں <sup>(۱)</sup>اس لیے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے <sup>(۱)</sup>۔اگر جمعہ پڑھنے سے محض پند ونصیحت کرنامقصو و ہوتو یہ غیرورت اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہے کہ جمعہ کے دان جمع ہوجا یا کریں اور خطبہ ندیز ھاجائے۔وعظ وتقریر کے بعد ظہری پڑھ لیے کریں۔فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بنده احمرعفا الغدعن

## سگریٹ نوشی کرنے والے کی امامت کا حکم

#### **€**U **﴾**

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کے ایک اجہل مولوی سوائے چندرسائل وقرآن نوانی کے دین مسائل وفرائض امامت و نمازے بالکل کورا اور اجہل ہے۔ فلا ہم ی صورت و سیرت حضورا کرم تابیہ کہ بالکل خلاف ہے۔ واڑھی ڈیز ھائشت اور بدعت کے کام حقد، سگریٹ نوشی وکبڈی کشتی اس میں بید عاوات پائی جاتی ہیں۔ کیا وہ مولوی جو ندکورہ اوصاف سے متصف ہواس کو ایک چک کی جامع متجد کامستقل امام و مولوی چک کے باشندگان مقرر کردیں۔ جن میں سے چند مقتدی ظاہری صورت سیرت حضورا کرم سائٹ کی مائی متندیوں میں سے حافظ سنت کے عامل و مسائل دین سے معمولی طور پر واقفیت رکھتے ہوں۔ ایک ان مقتدیوں میں سے حافظ القرآن و مسائل نماز سے بخو بی واقف ہے۔ کیا مقتدیوں کی نماز اس موصوف امام کے چیچے ہوجائے گی یا القرآن و مسائل نماز سے بخوبی واقف ہے۔ کیا مقتدیوں کی نماز اس موصوف امام کے چیچے ہوجائے گی یا احسام کو میں معمولی میں مقتل امام ہو ایک ہو جو دان تمام ندکورہ الا اوصاف کے مستقل حالت پر متجد میں تضہرایا ہوا ہے۔ تمام ندکورہ اولات کاحل کتاب وجود ان تمام ندکورہ الا اوصاف کے مستقل حالت پر متجد میں تضہرایا ہوا ہے۔ تمام ندکورہ سوالات کاحل کتاب وسنت ہوفقہ ختی کی روشنی میں مفصل بیان فرمادیں تا کہ اس فتو کی کی روشنی میں اس مولوی کے خلاف جوقد ما اٹھانا ہوا تھا یا جائے یا مجد میں رہنے دیا جائے۔

 ١) فلا تجب على أهل القرى الني ليست من توابع المصر بدائع الصنائع كتاب الصلوة وأما بيان شرائط الجمعة ١/٩٥١ طبع مكتبه رشيديه كوئله.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب صلوة الجمعة ٢٤٨/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكنذا فيي فتناوي الهينندية كتاب الصلوة الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ١٤٥/١ طبع مكتبه

علوم اسلاميه چمن.

 ٣ ولا ينصلني الوتر" ولا النطوع بجماعة خارج رمضان الخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الوتر والتوافل. ٢/٨٤ طبع ايجـايم ـ سعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل؟ /٢٣ اطبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ١ /٤٤٧ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. نوٹ: حقد وسگریٹ نوشی کی نسبت جو کہ بد بودار اشیا ، بیں ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بد بودار چیزیں کھا کر ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔اس معاملہ کی بابت بھی تشریح فرمادیں۔



صورت مسئولہ میں ایساشخص ا مامت کے قابل نہیں (۱) لیکن چونکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو جابل ہیں اور انہوں نے ایسے امام کو نتخب کر لیا ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ اکثریت کے اندر دیتی شعور پیدا کیا جائے تاکہ وہ ایچھے امام کو مقرر کریں (۲) اور جب تک اچھا امام میسر نہیں آتا اس کو سمجھاتے رہیں کہ وہ حقہ نوشی اور سگریٹ و غیر و بد بو وار اشیا ، کو استعمال کرنا نزک کرد ہے ۔ خصوصاً مسجد کے اوقات میں خاص احتیاط کرے (۳) اور مسائل نماز وروز و کے اس سے پوچھتے رہیں تاکہ اس کے اندر دین کی طرف دھیان ہواور داڑھی کئوانے سے اے بازر کھیں۔ فقط واللہ تعالی انتما ہے۔

عبداللهعفااللهعند

١) فيقيد عبليلوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
 إهانته شرعاً الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥٠ طبع ايجد ايم ـ سعيد.

ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ سعيدي كتب خانه

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٢ طبع كتب قديمي خانه.

٢) وفي فتناوى الارشناد ينجب أن ينكنون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم ..... والورع والتقوى
 والقرأة كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١ / ٠٠٠ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية .

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥ طبع ايجـ ايمـ سعيد .

وكدا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

 ٣) وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة المنتنة فالا ينقربن مستجدنا فإن العلائكة تتأدى مما يتأذى منه الإنس متفق عليه باب المساجد ومواضع الصلوة مشكوة المصابيح ص:٦٨ قديمي كتب خانه.

وكذا في الشامي "اكل نحو ثوم" أي كبصل ونحوه ماله رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهى عن قربان اكل الثوم والبصل المسجد قال الامام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت علة النهي اذي الملائكة واذي المسلمين ولا يختص بمسجده عليه السلام ..... ويلحق بما نص عليه في المحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولا او غيره، كتاب الصلوة مطلب في الفرسي في المسجد 1/1 طبع ايجدايم - سبعد .

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة فصل في أحكام المسجد ص: ٦١٠ طبع سعيدي كتب خانه.

# مختلف عا دات ِ ذمیمه کے حامل شخص کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام ورج ذیل صورت میں کہ ایک جامع مسجد کا امام ان اوصاف وعا دات کا حامل ہے۔ وعالجد البخازہ جتم وغیر و بدعات جو کہ مبجد بندائے تمازیوں نے ترک کردی تھیں اور دلیل دریافت کرنے کی صورت میں لوگوں کے عمل کا حوالد ویتے ہیں ، نہ کہ حدیث اور قرآن کا ، جھاڑ بھونگ کا مشخلہ جاری کیا ہے۔ جس میں غیر محرم عورتوں سے بلا تجاب آ منا سامنا ہوتا ہے۔ ہر در دی کا دم کرتے وقت عورتوں کے بالوں کو پکڑ کرکے مورتوں سے بلا تجاب آ منا سامنا ہوتا ہے۔ ہر در دی کا دم کرتے وقت عورتوں کے بالوں کو پکڑ کرکے دم کرتا ہے اور ان حسین وجمیل عورتوں کے ساتھ تخلیہ ہیں بیشتا ہے کہ جو گھر بلو تناز عات کی بنا پر اپنے خاوند دول سے الگ تھلگ بس رہی ہیں اکثر مسائل شرعیہ غلط بلا دلیل بنا تا ہے۔ مثلاً ایک ذائح نے بچھڑ ا غلطی سے ذرج کیا۔ ایک متحق ذائح آیا اور کہا کہ بیہ ہمارا کا م ہے اور یہ ذرج کرماح رام ہے۔ کسی عالم غلطی سے ذرج کیا۔ ایک متحق دائے حلال ہے۔ علاوہ ویتحق کر سے دیکھو۔ مگر مولوی صاحب نے کہا کہ چونکہ سہوا ذرج کیا ہے ، اس لیے حلال ہے۔ علاوہ از سے حقیق کر سے دیکھو۔ مثلاً

## نیکتی ہے نگا ہوں سے برش ہے اداؤں سے محبت کون کہتا ہے کہ پیجانی نہیں جاتی

امیروں کی خوشامد کر کے ان کوا بنا خاص بنا کرغر بہوں پر جائز و ناجائز برستا ہے۔ اور اس کے آبائی وطن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب مذکور زنا کے جرم میں پکڑے گئے تھے۔ منت ساجت کے بعد اس کور ہا کر دیا گیا۔ اب قابل دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے مولوی صاحب کوا مامت کرتی چاہیے یا نہیں اور ایسے مولوی کی اقتداء میں نماز پڑھنا سچے ہے یا نہیں۔ بینوا وتو جروا۔

#### **₹**ひ﴾

اگر بات سیح ہے کہ شخص فد کور مندرجہ بالا اوصاف کا حامل ہے توشخص فد کور فائن ہے (۱)۔ اس کے بیچھے نماز مکر دو ہے (۲) متقی اور ویندار شخص کوا مام بنایا جائے (۳)۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

بنده محمراتحاق غفرايه

۴۳ شعبان ۱۳۹۷ ه

# فاسق شخص کی امامت کاتھم

## **₩**U\$

جناب مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں امام معجد کے بارے میں افتلاف ہور ہاہے۔ اس کی حالت احجی نہیں ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ امام کے اوصاف سے مطلع فر ما کیں کہ امام کیما ہونا چاہیے مہر بانی ہوگی۔ امام معجد ماسٹر ہے۔ اس کوسکول سے تنو او ہتی ہے امامت بھی کرتا ہے مگر لا پروای سے ، نماز میں گھر رہ کر بعض مرتبہیں پڑھاتا جمعہ بھی نافہ کر ویتا ہے مگر غلہ پورا وصول کرتا ہے۔ قربانی کی کھالیں اور صدقہ فطر سب وصول کرتا ہے۔ تیا اس سے لیے جائز ہے ، اخلاقی حالت گری جوئی ہے ، زانی بھی ہے چوری بھی کرتا ہے۔ کھیل تماشہ کا شوقین ہے اگر چہ نماز قضا ہوجائے ، جوا بھی کھیلتا ہے ، معلاء کو کا فربھی کہد دیتا ہے ،

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٣) وفي فتاوى الارشاد ينجب أن ينكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم ..... والورخ والتقوى
 والقرأة كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية .

وكذا في الدر المختار ، كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥٥ طبع ايجـايمـسعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

۱) قوله وقاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ، ولعل المرادبه من يبرتكب المكبائر كشارب
المخسر والزاني وأكل الربو ونحو ذالك كذا في البرجندي إسساعيل شامي كتاب الصلوة باب
الامامة ١/١٦٥ طبع ابجدايم سعيد وكذا في تفسير روح المعاني سوة البقرة آيت ٢٦٤/١٢٦ دار
آحياه الترات العربي .

۲) بنل مشی فی شرح البعنیة علی أن كراهة تقدیمه كراهة تحریم شامی كتاب الصلوة باب الامامة
 ۲) مشی فی شرح البعنیة علی أن كراهة تقدیمه كراهة تحریم شامی كتاب الصلوة باب الامامة

ممبرول ہے اس کی حالت بیان کی تار وہ بدنا می کے باعث ادرائی ویں احساس کی کی کے باعث اس کو اس کے اس کو علی ہوتار ناچھد ونہیں کرتے ، اب ہم کیا کریں ۔ اس کے چھے نماز اوا کریں یا نداس کے گنا ہوں پر ولیری کا ذمہ دار کون ہوگا ، آ وارگی ویکھنے کے باوجوداس کی امامت محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ممبرخود بھی بداخلاق ہیں ، ایساشخص امامت کے لائق ہے ۔ وہ کہتے ہیں ،اگرفتوی اس کے خلاف مل جائے تو نلیجد و کیا جا سکتا ہے ۔ تم از کم ہم بری الذمہ ہوں گے ، جواب ہے سرفراز فرما کیں ۔ (نلامیں)

#### **€**Z}

اگر واقعی امام میں بیکوتا ہیاں جو حدنسق تک مپنجی ہوئی ہیں موجود میں تو اسے امامت سے ہنا نالازم ہے (۱) ۔ امام عالم متقی ، پر ہیز گار ، قوم میں سب سے افضل ہو (۴) ۔ واللہ اعلم

محمود عفاينه عندمدرسه قاسم العلوم ومآبان

#### ہے بود ہ بات کرنے والے کی امامت

## \$ J

کیا فرمائے میں ملاء وین ال مسند میں کہ شریف ٹائی نے کسی آ دمی کو بھیجا کہ آپ جلدیٰ آ کر فتم پڑھیں۔ جب میں گیا تو دیکھا کہ بازار میں چند آ دمی مسلمان بیٹے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کس کا فتم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیسا بیوں کا لڑکا ٹابالغ ہے۔ میں نے سوال کیا ان لوگوں کا فتم نہیں ہوتا۔ جب مجھے ان لوگوں نے زوروی میں نے فتم کوشرو کا کردیا، جب میں فتم شریف سے فارغ ہوکر سکھ آ گیا تو پھر ایک اور مولوی صاحب آئے اور انہوں نے مجھے آ کر مخت ست کہا کہ تم نے بہت ہی

۱) فيقيد عبليلوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠١٥ طبع ايجد ايم ـ سعيد.

وكذا في حلبي كبير، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ معيدي كتب خانه

وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة بات الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قديمي خانه.

ه) وفي فتناوى الارشناد ينجب أن ينكنون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم .... والورع والتقوى
 والقرأة كتاب الصلوة باب الامامة تاتار خانيه ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥٧ طبع ايجـابم-سعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

شرک کیا۔ اس وفت میں نے قر آن پاک سامنے رکھ کرتو بہ کر لی کہ آئندہ ایسا کام نہ کروں گا۔ اب میں آپ ہے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نے متعلق کیا فر ماتے جیں۔

## **€5**€

بسم الله الرحمٰن الرحيم من ميسائيوں كے بال ختم پڑھنا درست نہيں ہے (۱) ماں سے گناہ ہوتا ہے شرك و كفرنبيں ہے ۔ لبندا جب مولوى صاحب اس فعل سے توبائب ہوگيا ہے تو اس كے بيجھے نماز پڑھنی جائز ہے (۲) اور لؤبہ تائب ہو گيا ہے تو اس كے بيجھے نماز پڑھنی جائز ہے (۱) اور لؤبہ تائب ہوجانے كے بعد اس كوطعنه دينا اور اس كو پريشان كرناكسى طرح جائز نہيں ہے (۱۳) كيونكه حديث شريف ميں وارد ہے (۱۳) دانائب من الذنب كمن لاذنب له او كما قال. فقط والله تعالی اعلم

# فاسق و فاجر شخص کی امامت کا حکم



#### ئیا فرماتے میں ملاء وین اندریں مسئلہ کے:

- ۱) ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى الآية توبة -ت- ۱۱۳ پ
   ۱۱ولا يـدعـو له بالمغفرة ويدعوله بالهدى. البحر الرائق كتاب الكراهية ٨/ ٦٧-٦٨ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
  - ۲) وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ـ س ـ الرعد ـ ت ـ ب ٣.
     مشكوة المصابيح ١/ ٢٠٦ باب التوبة والاستغفار طبع قديمي كتب خانه كراچي .
    - وكذا في سنن ابن ماجه ص ٣٣٣ باب ذكر التوبة طبع ايج\_ ايم\_ سعيد.
- ٣) ويمل لكل همزة لمزة إسس وقبال مسعيد بن جبير وقتادة الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم
   واللمزة الطعان فيهم تفسير مظهري ٢٠٠٩ / ٣٣٨ طبع بلوچستان بكذبو.
  - وكذا في ابن كثير (همزة لمزة) طعان معياب ٦/ ٥٣٥ طبع مكتبه قديمي كتب خانه.
- عن ابن عمر رضى الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال ما معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله" (مشكوة المصابيح كتاب الاداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الثاني ص ٢٤٠٤٢٨ طبع قديمي خانه.
  - عشكوة المصابيح ١٠٦/١ باب التوبة والاستغفار طبع قديمي كتب خانه.
     وكذا في سنن ابن ماجه ٣٢٣ باب ذكر التوبة طبع ايج ايم سعيد كراچي -

- ا ) ۔ ایک شخص ایک عام بستی کوجس میں اس کی محبوبہ رہتی ہے اس کی طرف خط میں لکھتا ہے کہ تیری بستی کی گلیاں مدینه منورہ کی گلیاں ہیں ۔
- ۲) یمی شخص اینے رشتہ دار سے بیلغ ۶ ہزارر و پے بعوض اپنی دختر کے لے کر بعد ہ منحرف ہو گیا ہے ۔ قتم بھی کھالی رقم مجھی ہضم ۔
  - m) یمچنم بطورسودخواری پانچ روپے فی صدیے حساب سے قرض دیتا ہے۔
- س) یہی شخص گندم خرید کر بطورا حنکار جمع کر کے رکھ دیتا ہے۔ بوقت مہنگائی کے گندم حسب خواہش منافع گرال پر فروخت کرتا ہے۔
- کہی شخص ہے کہا پی بیٹی شادی شدہ ۳ سالہ کو تھانے میں محض فرمان روائی اپنی عورت کے پیش اپنے حقیقی سیجے جھیقی سیجے طلاق کرائی جو آج تک بیٹھی ہے کوئی رشتہ نہیں لیتا۔
- 7) یہی شخص سینماد کیلتا ہے اور ساتھ غیرمحرم ہوتے ہیں ،آتے ہیں جاتے ہیں \_موصوف غیرت تک محسوں نہیں کرتا بلکہ غیرمحرم کو دوست بنا کر گھر لے جاتا ہے جو کہ پر دہ کا خیال نہیں کرتا۔
- ے ) یکی شخص ہے کہ لوگوں کوامر بالمعروف کرتا ہے اورخودا پی ڈاڑھی کو خضاب لگا تا ہے اور مرد ہے شونی کرتا ہے اور جہال کہیں جانور ذیح ہونے کوآئے جبرا جا کر ذیح کرتا ہے۔اس کے عوض دل وگر دے ''لیتا ہے ، جسے حلالہ کہتا ہے۔
- ۸) ایک گورستان میں زنا کرتا ہے اور محض اپنے اعتبار کی خاطر جلسہ عام میں قر آن پاک اٹھا کرفتم کھا تا ہے کہ میں صاف ہوں ۔
  - 9) ای شخص کوکسی نے جامع مسجد کے لیے دوعد دشہتیر دیے ہیں خود فروخت کر کے رقم کھا گیا ہے۔
- 10) ای شخص کو اپنے والد مرحوم نے جو کہ تخصیل بھر کا عالم تھا غلط کر تو توں کی بنا ، پر موصوف کو امامت وخطا بت سے علیحد ہ کر گیا تھا۔ اس کو منبر نہوی سے اتار کر و وسرے بھائی کو مقرر کر گیا تھا۔ یہ بھی علیہ و فات والد مرحوم کے جونکہ اس کا عاق تھا۔ ویگر متعلقین ومعتبرین و نیاوی سے مل جل کر خطیب بن گیا۔ کیونکہ علاقہ کے اہالیان مطلق جا ال میں ان کی حمایت حاصل کی۔ ذلک عشور ہ کا علمہ نہ اب اس کے پیچھے نماز جمعہ وعیدین و نیر ہ جا بڑیں یانہیں ؟

#### **€**5**♦**

بشرط صحت سوال جس شخص میں مذکورہ اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ شخص منصب امامت کے لاکت نہیں فاسق ہے (۱) اس کی امامت مکروہ تحر بی ہے (۲) ۔ فظ واللہ تعالی اعلم ایک شخص نے اپنی لڑکی اہل شدیعہ کو وی (شدیعہ عام صحابہ وا مہات المؤمنین بٹی کُنٹی کوسب ایک شخص نے اپنی لڑکی اہل شدیعہ کو وی (شدیعہ عام صحابہ وا مہات المؤمنین بٹی کُنٹی کوسب (گالی) مکتا ہے ) اور ان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے ایسے شخص کی امامت کا تھم

#### **乗び**夢

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ مولوی حق نواز ولد میاں مرادقو م بھٹی جس کا فد ہب اہل سنت والجماعت ہے۔ اس نے اپنی ایک لڑکی کی شاد کی اہل شیعہ ہی جو کہ برسر عام صحابہ کواورامہات المؤمنین بڑھ لُنڈ اللہ پرسب (گالی) بکتے ہیں کر دی ہے اور دولڑ کیاں دیگر بھی ان کو دی ہوئی ہیں اور اپنے لڑکے کے لیے اہل شیعہ کی لڑکی کارشتہ لیا ہوا ہے۔ نیز اہل شیعہ کے جنازے میں بھی شریک ہوتا رہتا ہے۔ کیا بیہ مولوی حق نواز اہل سنت والجماعت کے ماتھ قربانی میں شریک بوسکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کو فرض میں اور فرض کھا بیر پڑھا سکتا ہے۔شرع محمدی میں میٹونس کیسا ہے۔ اگر میٹونس کر ہے۔ وضاحت سے کممل مرت کر ہے۔ وضاحت سے کممل مرکز ہوت ویں۔

١) ويكره إسامة عبد ..... وفاسق وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامردينه ، وبأن في
تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً ـ رد المحتار ـ كتاب الصلوة باب الامامة
 ١ / ١ ٥ طبع ـ ايم ـ ايج ـ معيد ـ

وكذا في الهداية مع شرحه البناية ، ص ٣٢٣، ج٢-

وفي الهيداية منع شرحه فتنح النفيدير وفي الفاسق للاول ظهور تساهله في الطهارة ونحو ها كتاب الصلوة باب لامامة ٢٠٤/١ طبع مكتبة رشيديه كوثثه.

٢) بل مشى فى شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال ولذا لم تجز
 الصلوة خلفه أصلا عند مالك كتاب الصلوة باب الامارة ١/٠١٥ ردالمحتار طبع ايچاهم سعيد
 وكذا فى حلبى كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدى كتب خانه كانسى روقد
 وكذا فى منحة الخالق على البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١/١ مطبع مكتبه رشيديه كوئطه

#### ﴿ حَ إِنَّ

ا کر چینمی اہل سنت والجماعت کے عقید و کا ہے۔ قرآن میں انواف یا حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا پر تنہت (فقذ ف) کا قائل نہیں۔ نہ صحبت ابو بکر صدیق بنتی اللہ عنہ کا منکر ہے۔ اسی طرق اور بھی ضرور یاہت وین میں ہے کسی بات کا منکر نہیں تو اگر ہے دوسہ ہے مسلمانوں کے ساتھے قربانی میں شرکیک جو جائے تو سب کی قربانی درست ہے (۱) ۔ اگر یہ خود مبتدی اور عاصی نہیں تو امامت اس کی درست ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی املم

حرره حجد الورشاه عفرند نائب منتق مدرسة قاسكم العنوم . منتاك ۲۹ زيجيند و ۱۳۸۹ هذ

### کیاشیعوں کی مجانس میں جانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے

۾ س

أكيافر ما تشتر مين معا وواين مندرجه فريل مسائل مين كها:

(۱) کوئی امام منجد جو که ابل سنت کی منجد میں امامت کے عبدے پر فائز ہوا ورا ہے یا قابعد و تنخواہ دی جاتی ہو۔ اگر وہ شیعہ حضرات کی مجالس میں شرکت کرے نوحہ خوانی ' مرثیہ جات و غیرہ پڑھے اور اپنے عقائدی بتائے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا کرنیں ۔

" (۲) میمی امام مسجد جو با قامد ہ تھنو او دار ہے مسجد کی و گھیے بھال سے بالکل اٹکار کرے اور یہ کئے کہ میں جو تھنو اولیتا ہوں و ونما زیز ھانٹ کی ہے۔ د کمچہ بھال کی نہیں تو کیا اس کا پیغل جائز ہے یائمیں ۔

ا) وشر الطها الاسلام والاقامة كتاب الاضحية در المختار ٣١٢/٦ طبع ايچـايمـسيعدـ
 وكدا في البحر الرائق كتاب الاضحية ٣٨/٨ طبع مكتبه رشيديه كولتهـ

وكذا في فتناوى الهندية كتناب الاضبحية الباب الاول في نفسيرها وركنها الخ ٢٢/٥ طبع مكتبه رشيديه كوفقه.

٢) والأحيق بـالامامة الاعلـم باحكام الصلوة المهالاورع در المحتار كتاب الصلوة بات الصنوة باب العندة
 باب الامامة ١ /٧٥٥ طبع ايچ ايم \_سعيد\_

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٧/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكلذا في الشاتبار خيانيه كتاب الصلوة فصل من هو أحق بالامامة ١/٠١٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية.

#### **€**5﴾

(۲) متجد لی حفاظت اور دیلیر بھال تمام مسلمانوں پرلازم ہے (۲)۔ اٹرامام کے ذمہ لگایا کیا ہے کہ وہ ا امامت کے ساتھ متجد کی دیکیر بھال بھی کرے گاتو پھرامام کا انکار درست نہیں۔ ویسے بہتریہ ہے کے متجد کی تگرانی کے لیے مستقل آ دمی رکھا جائے (۲) اوریہ کام امام کے سپر دنہ ہوتا کہ کام خوش اسلونی ہے نبھایا جا سکے ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم سے اصفر ۱۳۹۰ھ

# امام كامرزائي يي تخواه لينے كائتكم



کیا فر ماتے میں علا، دین اس مئلہ میں کہ ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب امامت کرتے ہیں اور اس کی ماہوار شخواہ مرز ائی ادا کرتا ہے۔ کیا مرز ائی ہے چندہ لینا درست ہے یانیہ۔

١) ومن انتحل من هذه الاهوا، شيئا فهو صاحب بدعة كتاب الصلوة فصل من هو احق بالامامة
 ١/١ - ١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه...

كذا في فتاوي دار العلوم ديوبند ٣٠٣/٣ باب الامامة والجماعت طبع امداديه ملتان-

 ۲) من تشبه بقوم فهو منهم مشكوة المصابيح كتاب اللباس الفصل الثاني ص: ۲۷۵ طبع قديمي كتب خانه وكذا في أبي داؤد كتاب النباس باب ما جاء في الاقبيته ۲/۳،۲ طبع مكتبه رحمانيه لاهور -

۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء العسجد في الدور وأن
 بنظف ويطيب مشكوة المصابيح كتاب الصلوة باب المساجد ومواضع الصلوة الفصل الثاني ص: ٦٩
 طبع قديمي كتب خاند

وآداب المستجد ترجع إلى معانى منها تعظيم المسجد ومؤاخذة نفسه أن يجمع الخاطر ولا يسترسل عند دخوله ..... ومنها تنظيفه مما يتقذر ويتنفر منه الخ حجة الله البالغة مع شرحه رحمة الله الواسعة كتاب الصلوة باب : ٥ مساجد كابيان فصل آداب مسجد كي بنيادين٣٤٧/٣ طبع زم زم پيلشرز كراچي و وشله في المرقات كتاب البصلوة باب المساجد حديث ٣٩٣/٢٠٧١٧ زم پيلشرز كراچي و درالكتب العلمية بيروت لبنان -

٤) ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن يعبر الخ كتاب الوقف در المختار ٣٧١/٤ طبع
 ايجدايمدسعيد

#### ٠٠ ر ١٠

منظوا الني بعض العواد ص كا لاحسان على اهل الاسلام من اهل الكفو. يعنى بوجا حمّال احسان على المسلمين في امرالدين كم رزائى كا چنده يا تخواه لينا ورست نيس ينزيه بين احمّال به كه اهل اسلام ان كيمنون بوكران ك ذبي شعار بين شركت ياان كي خاطر ساسية شعار بين مدابنت كرف اسلام ان كيمنون بوكران ك ذبي شعار بين شعار بين سالام ان كيمنون بوكران ك ذبي شعار بين ما استبيل في الاسلام يعلو و لا يعلى (۱). والبد المعليا (المعلية) خيو من اليد السفلى (المسائلة والاخذة) (۱) مسلمانون كوچا بيك كه قودا في حلال كمانى العليا (المعلية والاخذة) (۱) مسلمانون كوچا بيك كه قودا في حلال كمانى سينده كرين امام كي تخواه اواكرين (۳) اور اس مرزائى سينزارى افتياركرين و نخطع ومتوك من يفجوك يعنى بم عليمده كروسية بين اور تين مرزائى سينزارى افتياركرين و نخطع ومتوك من يفجوك يعنى بم عليمده كروسية بين اور تين وسية بين استخص كوچو تيرى نافر مانى كرين (۳) وعائية قوت برهمل كرتي بوئ ان سيدورور تين سيند و سية بين استخص كوچو تيرى نافر مانى كرين (۵) وعائية قوت برهمل كرتي بوئ ان سيدورور تين سيند و سية بين استخص كوچو تيرى نافر مانى كرين (۵) وعائية قوت برهمل كرتي بوئ ان سيدورور تين سيند و سيند بين ان سيند و دورور تين سيند و سيند الميند و سيند بينده كرين الميند و من كرين الميند كريند كرين الميند كرين الميند كريند كرين الميند كريند كريند

## مرزائی کی نماز جناز ہیڑ ھانے والے کی امامت کا حکم

﴿ سُ ﴾ کیا فرمائے میں علاء دین دریں منفہ کہ ایک مختص (جو کہ امام بھی ہے ) نے ایک مرزائی کی نماز جناز ہ پڑھائی کیااس کے چیچے نماز پڑھنی جا کڑے یانبیں ۔

١) شامي كتاب الاكراه ١٣٨/٦ طبع ايج ايمدسعيد

۲) وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهويذكر النصدقة والتحقف عن المسئلة اليد العليا خبر من البد السفلي والبد العليا هي المنققة والسفلي هي السائلة مشفق عبله مشكوة النسطاليج بناب من لا تبحل له المسئلة ومن تحل له الفصل الاول ص: ١٦٢ طبع قديمي كتب خانه وكذا في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب لا صدقة الاعن ظهر غني ١٩٢/١ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح كتاب الزكاة باب من لا تحل له المسئلة ٤/٤ ٣٠٤ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

- ٣) جمع أهمل المحلة للامام فحسن الدر المختار كتاب الحظر والاناحة فصل في البيع ٢٤/٦ طبع ايج-ايم-سعيد-
  - ٤) ونخلع ونترك من يفجرك دعا، فنوت.

\$ C >

باوجودان بات کے جاننے کے کہ یمرزانی ہے اس کی نماز جناز و پڑھنے والاشخص عاصی (۱) و فاسق ہے۔ اس کوامام بنا نااوراس کے چیچے نماز پڑھنا کمروہ ہے (۲) یبال تک کہ و وقوبہ تا ئب ہوجائے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ مردمحدازر شاہ نمزید

ڪاؤ وائع 1890ھ

## مرزائی کا نکات پڑھانے والے کی امامت کا حکم

**﴿ سَ ﴾** 

کیا فرہاتے ہیں علانے وین ومفتیان شرع شین دریں سئلہ کہ زید خطیب واہام ہے تو م کا ادراس کو سروار پور میں مقتدا سمجھا جاتا ہے۔ واڑھی تبضہ ہے ہے۔ ہمیشہ کم اتا ہے۔ بار بار کہنے ہے تو بہنیں کرتا اور قبضہ کیر ہوری نہیں رکھتا اور تاش رات دن کھیلتا ہے۔ اور حقہ نوشی وسٹرین و غیر و بھی اس کا شیوہ ہاور مذاتی ولغویت کرتا ہے، جس کو ملتانی زبان میں وٹنی کہا جاتا ہے اور ہر مجلس میں شامل ہو جاتا ہے اور سرکاری میں بیٹوں کا سود کھانا جائز جھتا ہے۔ پھر کہتا ہے اولی الا مرکی اطاعت ضروری ہے۔ اصل مطلب جس کی وجہ بیٹوں کا سود کھانا جائز جھتا ہے۔ پھر کہتا ہے اولی الا مرکی اطاعت ضروری ہے۔ اصل مطلب جس کی وجہ فتو کی طلب کرنا پڑا اوہ یہ ہے کے قصبہ سردار پور میں ایک مرزائی قادیائی آ دمی رہتا ہے۔ وہ نہری محکمہ میں افسر ہے۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ تکائی کیا ہے۔ خدا جانے وہ عورت کس قسم کی ہے۔ زید ندکور معد چند چیدہ مسلمانوں کے اس محلم نواں کی بروگر زکان خواں بنا ہے اور دس رو بے عوش بھی وصول کیا ہے اور چیدہ مسلمانوں کی اس مسلمانوں کو بردی پریشانی ہے کہ ہمارے مقتدا صاحب نے کیا کیا ہے۔ البتدا شریعت کے مطابق جواب عنایت فریا کمیں جو ممانعت ہوا درجس شم کا گناہ ہوا ورجو تعزیر سنا سب ہو۔ پوری تنفیل سے جواب فرماوی ماوین جو مانعت ہوا درجس شم کا گناہ ہوا ورجو تعزیر سنا سب ہو۔ پوری تنفیل سے جواب فرماوی ماوین جو مانعت ہوا درجس شم کا گناہ ہوا ورجو تعزیر سنا سب ہو۔ پوری تنفیل سے جواب فرماوی ماوین جو مانعت ہوا درجس شم کا گناہ ہوا ورجو تعزیر سنا سب ہو۔ پوری

۱) قبوليه وفياسيق من الفينق وهو خروج عن الاستفامة، ولعل المراديه من يرتكب الكيائر ..... كشارب
الخمر الخ شامي، كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٥ طبع ايچدايمدسعيد. وكذا فسي تفسيس روح
المعائي سورة البقرة ٢٦٠ دار أحياه التراث العربي.

وكـذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الاهامة ص:٣٠٣طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان..

۲) بل مشى فى شرح المنبة على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم الخ كتاب الصلوة باب
 الامامة ص: ۱۳ ه طبع معيدى كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ٣/١ ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانهم

۳) التائب من الـذنب كس لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص: ۲۰۹ طبع قديمي
 كتب خانه ، وكذا في ابن ماجة باب الدكر والثوبة ص: ۳۲۳ طبع ايچـايمـسعيدـ

#### ە ئ ه

اً رقی الواقع امام ند ورش مندرجه بالا معاصی کا ارتکاب متفق ہواور بعد کامل تفیش و تحقیق کے واقعات اس طرق ثابت : و جاوی تو اس شخص کی امامت جائز نہیں (۱) ہوجوہ فیل بیر فاسق ہے (۱) (۱) واڑھی کتر ان کی وجہ ت ایکونکہ صدیث شریف میں مختف الفاظ ہے واڑھی بڑھانے کا حکم وارد ہے (۱) اور اللحی کتر ان کی وجہ ت ایکونکہ صدیث شریف میں مختف الفاظ ہے واڑھی بڑھانے کا حکم وارد ہے (۳) معنو اللحی و عیو فالک ، اور حضور اللحی اللحی ، او خوا اللحی و عیو فالک ، اور حضور اللحی اللحی اللحی و عیو فالک ، اور حضور اللحی الله علی و اللحی و عیو فالک ، اور حضور الله علی و الله و اله و الله و الله

١) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ طبع ايچ ايم اسعيدوكذا في البناية شرح الهداية والفاسق لا يهتم لامر دينه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٣/٢ طبع دار الكتب العلمية لبنان في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٤٢/ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

۲) وقوله وفياسيق من النفسق وهو الخروج عن الاستفامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب
الحمر والزائي وأكل الربوا الخ شامي اكتاب الصلوة، باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايجـايمـسعيدـ
وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة ٢٦٤/١٠ دار أحباء التراث العربيــ

وكندا فني حياشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لننان..

- عن ابن عسر رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى
   وأحفوا الشوارب وكنان ابن عسر اذا حج أو اعتسر قبض على لحيته فما فضل أخذه باب تقليم
   الاظفار ص ٥٧٥، ج ٢ (سخارى) دعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال:قال رسول الله عليم الله عنه قال:قال رسول الله عنه الله عنه الله عنه بخارى) د.
- ٤) فقال ومنه الامر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلا، إقعل ..... انه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو السطلب على الوجوب بورالا بوار مبحث الامر ص ٢٨٠ طبع مكتبه حقانيه محله جنگى قصه خوانى پشاورد و كذا في شرح المنار للعلامة الشامى في اصول الفقه مبحث الامر ص ٢٤٠ إدارة القرآن كرانشيد و كذا في فتح العفار بشرح المنار موجب الامر ص ٣٨٠ طبع مكتبه الاسلاميه.
- ه) عمر اسن عسمر رصبي البله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خالفوا المشركين وفروا اللحي
   وأحفوا الشوارب وكنان ابس عسمر اذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه بخارى باب
   تقليم الاظفار ٢/٨٧٥ طبع قديمي كتب خانه.

على الاظابق وارشي كا يزها تا واجب بوتا به حال بضد علم كتراف كا عدم جواز پرامت كا ابتمال على الاخلام والريس المعاد به واحسا الاخلام منها وهي دون خالك (اى قلد المقبطة ) كلما يفعله بعض المعفارية والمتخفة من المرجال فلم يسحه احد (۱) اس لي ماوون القبطة كا كا ناوراس پردوام واصاركرنا كناه كيره به اورم كب اس كا فات تركيل من ما والله والمتخفة من المرجال المن كا فات تركيل من على المنافل المنافل تركيل من المنافل المنافل تركيل من المنافل المنافل

١) شامي كتاب الصوم مطلب في الاحد من اللحية ١٨/٦ طبع ايچـايمـسعيد وكذا في البحر الرائق
 كتاب النصوم باب ما يفسد وما لا يفسده ١/٠٩٤ طبع مكتبه رشيديه كوئثهـ وكذا في فتح القدير
 كتأب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢/٠٧٢ طبع مكتبه رشيديه كوئثهـ

- ۲) قوله وفاسق من الفسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراديه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر
  والزاني وآكل الربا ونحو ذلك الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١ ه طبع ايجد ايمد سعيد
  وكذا في تنفسيسر روح السمعاني سورة البقرة آبت ٢٦٠/١ دار أحياد التراث العربي وكذا في
  حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- ۳) الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٣٩٤/٦ طبع ايجدايم. سعيد. وكذا في الهندية كتاب الكراهية الباب السابع عشر في الغنا واللهو وسائر المعاصى ٣٥٢/٥ طبع مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في البحر الرائل كتاب الكراهية فصل في الأكل والشرب ٣٤٦/٨ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

  - ه ) الدرالمختار والشامي، كتاب الحظر والاماحة قصل في البيع ٣٤٨/٦ طبع ايجــايـمــسعيدــ
- ٣) سبور ذالمقرة أيت ٢٧٤ ياره ٣ وكدا في ترمدي ابواب البيوع باب ما حا، في ترك الشبهات ١ ٢٢٩/ طبيع ابنج اينم سعيد وكذا في الهندية كتاب البيوع الباب الثاني في احكام العقد بالنظر الي المعقود عدم ٣ ٢١٨١ طبع مكتبه رشيديه كوثة.

١) سوة البقرة ابت نعبر: ٢٨٧ باره: ٣-

۲) عن ابن سبعيد النخدري رضي البله عنه قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والنفيضة ببالنفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد أرنى الاخد والمعطى فيه سواء كتاب البيوع باب الربوا ، صحيح مسلم ج ٢٠ ص ٢٥ طبع قديمى كتب خانه و كذا في المشكوة ص ٢٤٢ و كذا في الهندية ، كتاب البيوع الباب الثاني في الحكام العقد بالنظر الى المعقود عليه ص ٢١٨ ، ج ٣٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته ، وكذا في الهداية كتاب البيوع ، باب الربوا، ص ٣٠ ج ٢٠ طبع مكتبه رضيديه كوئته ،

٣) سوة الاحزاب س: ٣٦ باره: ٢٢-

ع) مشكوة الحصابيح كتاب الامارة والقضاء ص: ٣٢١ طبع قديمي كتب خانه ، وكذا في سنن ابي داؤد كتاب الجهاد باب الطاعة ٣٧٧/١ طبع مكتبه رحمانيه وكذا في صحيح مسلم ، كتاب الجهاد باب وجوب طاعة الامير ٢٠/٢ طبع قديمي كتب خانه.

ه) فقد علوا كراهة تقديمه أى فاسق بانه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب
عليهم إهانته شرعاً شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ طبع ايچدايمـسعيد كراچيوكندا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣/٢ طبع دارالكتب العليمة بيروت لبنارـ
وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٤٢/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنارـ

حاب الصفوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع أبج دايم دسعيد.

لايههم لامر دينه وبان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً المخ والتداملم

## مرزائيوں ہے تعلقات رکھنے والے کی امامت کا تعلم

\$ U 30

کیا فرماتے جیں عمام وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص امام مسجد ہے اوراس کے اعتقادات علماء دیو بند کی طرح جیں گراس کے رشتہ دار مرز ائی جیں۔ جمن کے ساتھ اس مولوی امام کا کھا نا چینا اٹھنا میٹھنا عموما ہوتا رہتا ہے۔ اب آیااس مولوی صاحب کے چیچھے نماز پڑھنی درست ہے یانہیں۔ جیزواوتو جروا

#### ٠ 5 ق

مرزانی مرتد میں اسلام سے فارخ میں اسلام سے فارخ ہوجائے کے بعدان سے سارے دشتے فوٹ جاتے ہیں (۱)۔ اس لیے ان کے ساتھ تعنقات رکھنا ، رشتہ ناط کرنا ناجا نزیب (۱)۔ اگر سوال میں فرک ورہ صورت حال میں عبادب فرکور کو لازم ہے کہ اس سے تو بہ کرے (۳) ورنہ اس کو فرکور و صورت حال میں جاتو مولوی صاحب فرکور کو لازم ہے کہ اس سے تو بہ کرے (۳) ورنہ اس کو

١) ويبطل منه ) اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح، والذبيحة ، والصيد ، والشهادة، والارث الخ
 الدر المختار كتاب الجهاد ، باب المرتد، ٢٤٩/٤ طبع ايج ايم سعيد.

وكذا في البحر الرائل كتاب السير، باب أحكام المرتدين ٢٢٤/٥ طبع مكتبه رشيديه كوثته. وكذا في الخانية على هامش الهندية باب الردة وأحكام اهلها ٨٠/٣ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

٢) لا ينجوز له أن يتزوج إمراء ة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية لا حبرة ولا مسكلوكة خانبه على هامش
 الهنديه كتاب السير باب الردة وأحكام أهلها ٣/٠٨٥ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكذا في البحر الراثق كتاب السير باب أحكام المرتدين ٥/ ٢٢٥ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكذا في الهنديه كتاب السير الباب الناسع في أحكام المرتدين ٢/٥٥٧ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

٣) والديس إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو الذنوبهم سء ال عمران آيت: ١٣٥
پاره ٤٥٠ وعين انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير
الخطائين التوابون رواه الترمذي.

باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٤ مشكوة المصابيح طبع قديمي كتب خاله. و كذا في ابن ماجه باب التوبة والاستعفار ص: ٣٢٣ طبع ايجدابماسعيد.

ا ما مت ہے معزول کر دیا جاوے <sup>(۱)</sup>۔ واللہ اللم

منمودعقااند مند منتی مدرسد قاسم العدوم. ماتیان ۱۲ و واقعد ۲ ۱۳۲۸ ه

## شيعه يعانعلقات ركضے والے كى امامت كاحكم

کیا فرماتے میں علاء دین و مفتیان شرع متین اندری مسئلہ کہ ایک امام جو اس محلہ میں لوگوں تو نماز پڑھا تا ہے اور ہار بار بار اس کومنع کیا گیا گئے ہیں شیعہ کے تھر رونی نہ کھایا کرووہ امام رونی کھائے ہے تہیں رکتا۔ جو امام کوروٹی دیتا ہے وہ ند بہ شیعہ کا بزا سرکردہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا واصحاب علاقہ رضی اللہ عنبا واصحاب علاقہ رضی اللہ عنبا واصحاب علاقہ رضی اللہ عنبا کو اس شیعہ نے جمونا مقدمہ بنا کراس حنی مولوی کو قید کرواد یا۔ کیا جو امام اس شیعہ کے گھر رونی کھائے اور اس کو پیامسلمان سمجھے مقدمہ بنا کراس حنی مولوی کو قید کرواد یا۔ کیا جو امام اس شیعہ کے گھر رونی کھائے اور اس کو پیامسلمان سمجھے اور میں دیا ہے اور میں کہائے کے ایک کھائے کہ اور اس کو پیامسلمان سمجھے دور میں دیا ہے۔

\$ € 5 ®

السے خص کواما مینانا جائز نہیں ہے (۲)۔ والقد تعالی اعلم

محمود عفالقدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم

## صحابی رسول کو برا کہنے اور اہلِ اسلام کو کا فر کہنے والے کی امامت کا حکم

﴿ س ﴾ کیا فرماتے میں علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شرار تی

ا) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لا مردينة، وبأنه في تقديمه للامامة تعظيمه وقد
وجب عليهم إهانته شرعاً رد المحتار، كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ هطبع دايم دايج - سعيد
وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت
لبنان.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٤٢/١ طبع دار الكتب بيروت لبنان.

 ٣) ويكره أن يكون فياسقاً ويكره للرحال أن يصلوا خلفه تاتار خاليه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه ..

وكذا في البحر الرافق كتاب الصلوة باب الامامة ١١/١ طبع مكنبه رشيديه.

سے (احیانہ باللہ) اور اس نے کہا ہے کہ میر سے زویک و یو بندی اور ہر بیوی و ونواں جماعتیں کا فرین اور اس نے کہا ہے کہ من کو مشابہ طاپڑھنے والے (بیعن جس طرح عام طور پر قاری پڑھتے ہیں) کا فر ہیں اور وازھی باریک مشین سے کٹا تا ہے اور کالا خصاب بھی داڑھی کولگا تا ہے۔ کیا شرایت کے نزویک ان وصفوں والے آوی کے جیجے سلمان کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں ؟ اور بیآ دی ایک جا تع مسجد کا امام مقرر کیا جا سکتا ہے یانہیں ؟

#### \$ 5 €

یے خص جو حضرت معاویہ برحتی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحافی کی تو بین کرتا ہے اور عدد ، اہل سنت کو العی ؤیاللہ کا فرکہتا ہے ۔ سیجے قرآن پڑھنے والوں کو خارج از اسلام ہتلا تاہے ۔ نیز عمال اتباع سنت سے محروم ہے ۔ ایسے شخص کوتو ہے پرمجبور کیا جائے ۔ اس سے عامیة اسلمین ہرتیم کے تعلقات شادی وقی منقطع کردیں ۔ بیبال تک کہ شخص کوتو ہے برمجبور کیا جائے ۔ اس سے عامیة اسلمین ہرتیم کے تعلقات شادی وقی منقطع کردیں ۔ بیبال تک کہ تائی ہوجائے ۔ اس سے عامیة اسلمین ہرتیم ہوجائے اللہ مقرر کیا جائے ۔ والقد تعالی اعلم تائی ہوجائے ۔ اللہ مقرر کیا جائے نہ والقد تعالی اعلم تائی ہوجائے ۔ والقد تعالی اعلم معرد علی مدرسہ قاسم اعدوم تائی

واجهادى الاخرى ٢٤٥ ١١ه

# شيعه كاسنيول كي مسجد ميں نمازيرٌ ھنے كائتكم

### ♦ ک♦

۱) قبال أجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أويدحل مضرة فى دنياه بنجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه ..... فإن هجرة أهل الاهواء والبدع واجبة على مرالاوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق مرقاة المفاتيح كتاب الاداب باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات الفصل الاول ٩/٥٣٠ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. ص ٥٥٩، ج ٥٠ مكتبه رشيديه كوئفه.

وكذا في أوجر المسالك إلى مؤطا امام مالك كتاب الجامع باب ما جاء في المهاجره ١٦٧/١٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في فتح البارى بشرح صحيح البخاري كتاب الهجرة كتاب الاداب باب الهجرة ٢١/١٢ طبع دار الفكر المعاصر بيروت لبنان.

٢) ويبكره أن يبكون الأمام فناسقا ويكره للرجال أن يصلوا خلفه تأثار خانيه كتاب الصلوة باب من هو احسق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدراة القرآن والعلوم الاسلاميه وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الامسامة ٢/٠٢٥ طبع أبيج ايبم اسعيد كراچي دوكذا في السحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١١ طبع مكتبه رشيديه كوثاه .

اس امام کے پیچھے شیعہ ند بہب کا آ دمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا اس کی نماز ہوجائے گی۔ نیز نماز فرض پڑھنے کے بعد رافضی شخص ذراز در ہے درود پڑھتا ہے، جس سے دوسروں کی نماز میں خلل آتا ہے اور باقی مقتدی اس کام کوئٹروہ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہماری نماز کو خراب کرتا ہے۔ کیا باقی مقتدی یا امام اس شخص کومبحد سے بیا اپنے چھپے نماز پڑھنے سے روک سکتے ہیں یا وہ شخص اس مسجد میں نماز نلیحدہ پڑھے۔ ہیوا تو جروا



بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ اگر سکون و اطمینان سے شیعہ شخص نماز پڑھے تو اس کومسجد سے نہ روکا جائے <sup>(۱)</sup>۔ اوراگرا یسے طریقے پرنماز وغیرہ پڑھتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہواور فتنہ کا باعث بنمآ ہوتو اس کومسجد سے روک دیا جائے <sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره عبداللطيف فحفرايه الجواب سيخ محمود عضالندعن مفتى مدرسة قاسم العلوم، ملتان ۲۵ ربج الثانی ۱۳۸۷ه

## شيعه كى امامت ميں سنى كى نماز كاحكم



کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ شیعہ امام کے چھپے نماز پنجگانہ یا نماز جناز ہ پڑھناسی کے لیے جائز ہے یانہیں۔

١) سورة بقرة آيت :١١٤ پاره :١-

۲) ویسمنع منه و کذا کل موذولو بلسانه الدرالمختار کتاب الصلوة ۲۹۱/۱ طبع ایچدایمدسعید
 کراچید

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم وخصوما تكم ورفع اصواتكم الخ كتاب الصلوة باب أحكام المساجد حلبي كبير ص: ١١١ طبع سعيدي كتب خانه

#### <br/> <br/

شیعدرافضی کے پیچھینی کی نمازنہیں ہوتی البدارافضی نفس کوامام نہیں بٹانا جائے۔عالمگیریہ میں ہے۔ ولا تسجوز الصلواۃ خلف الرافضی والجھمی والمسشبه ومن تقول بخلق القران (۱). فقط والقد تعالی اعلم

## مرزائی متولی کی ولایت میں امامت درست نہیں



کیا فرماتے ہیں ملاء وین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کدایک جگہ نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھے والے تو سب اہل سنت والجماعت ہیں لیکن جوآ دی سخواہ ویتا ہے اور جوامام رکھتا ہے اس کو یہ مقرر کرنا اور ہٹانا ہے وہ ایک مرزائی ہے۔ جواپئی گرہ ہے رقم ویتا ہے۔ اور جوامام رکھتا ہے اس کو یہ حکم ویتا ہے کہ کوئی اختلائی مسئلہ نہ بیان کرنا۔ اس حکم سے اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ مرزائیوں ونجیرہ کو یکھے نہ کہنا۔ اب وریافت طلب یہ امر ہے کہ نہ کورہ بالاقتم کی امامت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں اور اس کی شرط کے موافق کوئی اختلائی مسئلہ نہ بیان کرنا خواہ وہ مسئلہ تم نبوت کیوں نہ ہو یہ کتمان حق ہے یانہیں۔ یہنو ایک کہنا ہے جو ایوم الحساب۔

## ₹5¢

مرزائی چونک ہالاتفاق مرمد اور خارج از اسلام میں اس لیے ان سے عقد اجارہ کرنا جائز

الهندية الباب الخامس في الإمامة الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره ١ / ٨٤ طبع مكتبه
رشيديه وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة مطلب البدعة خمسة أقسام ١ / ٢٦٥ طبع
ايچدابم-سعيد ـ

وكذا في البحر الرائق كناب الصلوة باب الامامة ١١/١ ٦ر شيديه كوتته

نہیں (۱)۔ اس کے ملاوہ ان کا حسان لیمنا مسلمان کے لیے خلاف مروت ہے (۲) جس سے پیمنی (م ہے اور مہمان حق بہت زرا گناہ ہے (۳)۔ اس لیے اس صورت میں امامت کرنا جا آزنیس ہے (۳)۔ والند تعالیٰ اسم محمود عفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ماتان شہر

# ایپے کومرزائی کہنے والے کی امامت ﴿س﴾

كيافرمات جيماعلاء وينان مسائل ميس كها

" (٣) کنجر جس کی آمدنی تطعی طور پرجرام کی ہے۔ وہ رقم مسجد پرنگ سکتی ہے۔ والائل ہے واضح فرما کمیں۔ (٣) جس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت نہ ہوتی ہو ،اس مسجد میں نماز جمعہ جائز ہے پانہیں ا

- ١) ويتوقف منه ... وهـ و الـمـفـاوضة ... والـصـرف والسـلـم والعنق والتدبير والكتابة والهبة والرهن والاجارة كتاب الجهاد باب الحرتد الدر المختار ٤/، ٢٥ طبع ايچ\_ايم\_معيد \_
   وكذا في البحر الرائق كتاب السير باب أحكام المرتدين ٢٢٢/٥ طبع مكتبه رشيديه كولته.
  - وكذا في الخانية على هامش الهندية باب الردة وأحكام أهلها ٣/٠٨٠ طبع مكتبه رشيديه كوئتدر
    - ٢) أن الاسلام يعلوا ولايعلى عليه شامي كناب الاكراه ١٣٨/٦ طبع ايج\_ايم\_سعيد\_
- ٣) ولا تلبسوا الحق بالباطل ونكمتوا الحق وأنتم تعلمون سورة البقرة آيت: ٢٤ پاره: ١عن ابني هنرينوة رضني الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل عن علم ثم كتمه
  النجيم ينوم القياسة ببلنجيام من بار رواه احمد و ابو داؤ د والترمذي ورواه ابن ماجة عن انس مشكوة
  كتاب العلم الفصل الثاني ص: ٣٤ طبع قديمي كتب خانه.
- ع) ويكره إمامة عبد .... وفاسق الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٥٥ هطبع ايچ ايم سعيد .
   وكذا في الحلاصة كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتدار ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيديه كوثشه وكذا في البناية شرح الهداية كتاب العملوة باب الامامة ٢٢٢،٢٣٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

#### \$ 5 @

(۱)اس امام کے بارے میں تحقیق کی جائے اگر واقعی اس نے مرز انیوں والے مقیدے اختیار کرلیے ہوں تو جب تک و وتو بہتا ئب نہ ہواس کی امامت جا مزنہیں ہے ؟ <sup>(۱)</sup>

(۴) اگر واقعی یہ شیعہ سنیوں جیسا عقید ہ رکھتا ہوا ورسحا بہ ربنی انڈ تنہم کو برایا دنہ کرتا ہو جیسے کہ وہ کہتا ہے تو اس کی خرید کر دہ صف پرنما زیڑ ھنا جا ئزے <sup>(۴)</sup>۔ بشرطیکہ مال حلال سے خرید کی ہو۔

(٣) حرام بالمسجد برصرف كرناج تزنيس (٣) ولمحديث أن الله طيب الايقبل الاطيباء (٣)

(۳) الیی مسجد میں نماز جمعہ جائز ہے بشرطیکہ جمعہ کے دیگر شروط پائے جائمیں <sup>(8)</sup> مسلمانوں پرلازم ہے کہ دواس مسجد کو پانچ وقتہ نماز کے ساتھ آبا دکریں <sup>(7)</sup>۔ فقط والند تعالیٰ اعلم۔

- ١) ويحره إمامة عبد ... ومبتدع لا يكفر بها (وان انكر بعض ما علم من الدين ضروة كفر بها كقوله إن الله جسم كا لا جسام وإنكاره صحبة الصديق فلا يصح الاقتداء به أصلا فليحفظ رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة مطلب البدعة خمسة أقسام ٢٠٥٥٩/١ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچى) وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١/١ ٢ طبع مكتبه رشديه كوئته وكذا في الفتاوى الهندية كتاب الصلوة الباب الحامس في الامامة الفصل التالت ٢٠١١ طبع مكتبه رشيديه كوئته \_
- ٢) قلت في البحر عن الحاوى ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت الله المقدس
  وسالر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات ، شامي ج ٤ ، ص ٢٧٨، طبع ايج ايم سعيد وكذا في البحرالرائق ، كتاب الوقف فصل في أحكام المسجد ٥ / ٤٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته و كوئته و كوئته .
- ٣) عن ابى هرير رضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى عليه وسلم من تصدق بعدل تعرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب باب لا يقبل الله صدفة من غلول الخ ١٨٩/١ طبع قديمى كتب خانه صحيح البخارى. وكذا في مشكوة المعباييح باب الكسب وطلب الحلال الفصل الاول ١٤١/٥ طبع قديمى كتب خانه. قال تاج الشريعة أما لو أنفق في ذالك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والبطيب فيكره لان الله تعالى لا يقبل الله الا الطيب يكره تلويث بينه بما لا يقبله شر ببلالية كتاب المصلودة معلل كلمة لا باس دليل على أن المستحب غيره لان الباس الشدة ردالمحتار ١٩٥٨/١ طبع ايچدايم-سعيد كراچي.
- ٤) صحيح البخارى باب لا يقبل الله صدقة من غلول ١٨/١ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في مشكوة المصابيح باب الكسب وطلب الحلال الفعمل الاول ص: ٢٤١ طبع قديمي كتب خانه.
- ه) الجسمة فرينضة على الرجال الاحرار العاقلين المقيمين في الامصار الخ خانيه على هامش الهنديه
   كتاب الصلوة باب الجمعة ١٧٤/١ طبع مكتبه رشيديه كوتثه. وكلذا في فتساوى الهنديه كتباب
   الصلوة الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ١٤٤/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.
  - وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة فصل في صلوة الجمعة ٤٨ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.
- إنسما يعسم مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة وأتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى
  الولئك أن يكونوا من المهندين سورة النوبة آبت: ١٨ باره نمبر ١٠

# مرزائیوں سے تعلق رکھنے والے کی امامت کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے میں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

(۱) ایک عالم دین جوایک مرکزی جامع مسجد کا خطیب ہوا ورشخواہ دار ہومرزائیوں کے ساتھ پر تپاک انداز میں ماتا جلتا ہویؤی عزت واحترام بجالاتا ہو۔ جب موصوف ہے، عرض کرتے ہوئے دریافت کیا گیا ہوکہ آپ کا دشمنان فتم نبوت سے اس انداز میں میل جول رکھنا عوام کے لیے نہایت تا پہندیدہ ونا گوار ہے تو جوابا کہتا ہے کہ ہم علماء کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اورعوام کے لیے جائز نہیں کیا ان کا بیہ جواب درست ہے، اگر نہیں تو خدا کے لیے شری دلائل ہے فتو کی عنایت فریا کر مشکور فریادیں۔

(۲) کیا شخواہ دارعالم دین کے لیے فتو کی لکھ کر دینے کی فیس لینی جائز ہے۔

") آیا ایسے عالم دین کے لیے بازار میں چلتے کھرتے چیز کھانا جائز ہےا گرنہیں تو کھرا پیےا مام کی امامت میں نمازا داکرنی جائز ہے۔ازراہ کرم شرعی دلائل سے فتوی صادر فر ماکرمشکور فر ماکییں تا کہ عوام کی عبادت میں فرق نہ آئے۔

#### **€**5₩

(۱)اگریہ عالم دین مستقل طبیعت کا پختہ کار عالم ہے اور وہ اپنے اخلاق کے ذرایعہ ہے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔اس کے برتا ؤے مظرفتم نبوت متاثر ہو کرمچے العقیدہ بن سکتا ہے تو جائز ہے اور بیررویہ اس کا ورست ہے ورنہ بیں <sup>(۱)</sup>۔

# (۴) اگر شخواہ فتوی نولیک کی لیتا ہے تو فتوی نولیک کی فیس جائز نہیں ہے (۲)اورا گر شخوا وکسی دوسرے

- ا) لا يتخذ المؤمنون الكفرين اوليا، من دون المؤمنين ومن يفعل ذالك قليس من الله في شتى إلا أن تتقوا
  منهم تقة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، سورة ال عمران، آيت نمبر ٢٨، پاره ٣
  وفي فتاوى الهنديه، يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط إلى رجل من أهل الباطل والشر الابقدر
  الضرورة لانه يعظم أمره بين أيدى النياس، كتاب الكراهية: الباب الرابع عشر في أهل الذمة
  والاحكام التي تعود اليهم، ج ٥، ص ٣٤٦، طبع مكتبه رشيديه كوئد.
- ٢) والثناني وهو الاجير الخاص ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتاً بالتخصيص.....
   كمن استؤجر شهراللخدمة اوشهر الرعى الغنم..... وليس للخاص أن يعمل لغيره الدر المختار كتاب الاجارة، باب ضمان الاجير، ص ٦٩، ج٦، طبع ايج ايم سعيد كراچي.

وكلها في الهنديه، كتاب الاجارة، الباب الثالث في الاوقات التي يقع عليها الاجارة، ص ٢١٦، ج٤، طبع مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في الفقه الاسلامي، الفصل الثالث عقد الايجارة: احكام الاجارة، ص ٣٨٤٥، ج٥، طبع دارالفكر المعاصر بيروت، لبنان.

عمل کی ہے اور اس کے علاوہ ایسے مخصوص او قات میں فتوی نولی*ی کر* تا ہے تو فیس لینا جا ئز ہے <sup>(۱)</sup>۔ (۳) بازار میں چلتے پھریتے کھانے کی عادت غلط اخلاق کی علامت ہے<sup>(۲)</sup>۔مروت کے خلاف ہےا مام کوالیکی عاوت ترک کرنی چاہیے ۔اگرتزک نہ کرے تو سی ایسے مخص کوجوزیا دو باو قارا در بااخلاق ہو امام بنالہاجائے <sup>(m)</sup> کیکن اس کے باوجود بھی اس کے چیچے نماز جائز ہے <sup>(m)</sup>۔ والٹداعلم ۔

محمود عفالقدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم

### تاجرآ دمی کی امامت درست ہے



کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک تاجرآ دمی یعنی دوکا ندار جو کہ غیر شرعی یا نازیبا کام بھی بظا ہر کوئی نہیں کرتا اور مسائل وغیر ہ احجی طرح جانتا ہے اورشریعت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ کیا ایبالمخص شریعت محمدی کی رو ہے امامت کرا سکتا ہے۔

- ١) يمجموز للمفتى أخذ الاجرة على كتابة الجواب بقدره سوا. كان في تلك البلدة غيره أولم يكن لان الكتابة ليسبت بواجية عليه لان الواجب عليه الجواب اما باللسان أو بالكتابة الفتاوي الهندية الباب الشانسي والشلائمون في المنتفرقات ، ص ٩ ٥، ج ٤ ، طبع مكتبه رشيديه، وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب القضاء الباب العاشر، في الحظر والاباحه، ص ٢٤٨ ج٤٠
- ٧) الاكبل عبلي البطريق مكروه ولايأس بالاكل مكشوف الرأس وهو المختار، كذا في الخلاصه الهنديه، كتباب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهة في الاكل ص ٣٣٧، ج ١٥ طبع مكتبه رشيديه كوتثه
- ٣) وفيي فتناوي الارشناد يحب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوي والقرأة والحسب والنسب والجمال على هذا اجماع الامة، تاتار خانيه، كتاب الصلوّة، باب من هواحق بـالامـامة، ص ٢٠٠٠ ج ٢، طبـع ادارة القرآن، وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ۱۰۶۰–۵۸۸ م ج ۱۰
- وكنذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٣٩، ج١، طبع دار الكتب، العلمية، بيروته لبنانيه
- ٤) ويلكره تنزيها إمامة عبد وفاسق درمختار، كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٥٥٩، ج١، طبع ايج ابم سبعيند، ومثله في الخلاصة، كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ، ص ١٤٥٠ ج١، طبع مكتبه رشيديه، كوثثه، ومثله في البناية على شرح الهدايه، كتاب الصلوة، باب الامامة ص ٣٣٢-٣٣٢، طبع دار الكتب العلمية.

#### **∳** 5 ∲

اس شخص کی امامت جائز ہے۔احل الله البیع و حرم الوبو ا<sup>(۱)</sup>. الایة. فقط والندتعالی اعلم حرر وقیدانورشاہ نفرادنا ئب مفتی مدرسیق سم العلوم ملتان ۱۸مفر ۱۳۹۰ه

## د کا ندار کی امامت کا حکم

کیا فرمائے میں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مثلا زید عالم ہے اور امام مسجد بھی ہے لیکن اس نے بغرض بے نیازی وطمع از خلائق و ئسب حلال اپنے ذاتی ہیں۔ ہے ایک ددکان بنائی ہوئی ہے اور اس میں لین دین اور معاملات میں حسب طاقت بشرید کے مختاط ہے اور صفائی رکھتا ہے اور اس علاقہ میں اس کاعلم میں کوئی ہمسر نہیں ہے اور نہ تقوی و یا نہ داری میں ، نہ عقائد کے لحاظ ہے کوئی پخشہ وی ہے جو کہ نیابت یا امامت کے فرائض مرانجام دے سکے تو ایسے شخص نہ کورے چھے نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہ اور اس کا امامت کرنا درست ہے فرائض مرانجام دے سکے تو ایسے شخص نہ کورے چھے نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہ اور ایسے کو اور ایسے تو النے کے چھے از روئے بیانہ کے مناز پڑھنا جائز بھن اوگوں کے دلوں میں ایک وہم سا بیدا ہو گیا ہے کہ تر از وسے تو لئے والے کے چھے از روئے شرع نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور ایسا شخص امامت کے لائق نہیں ہے۔ واضح فر مایا جائے کہ شخص نہ کورا مام بنے کا اہل ہے یا کہ نہیں کیا بیٹھ میں اپنا ہمسے نہ ہونے کی وجہ سے افضل ہوگا۔ بیٹوا تو جر واعزد رکم

### **€5**}

احسل السلسه المبيع وحسوم السوبوا. الآية (٢). الشخص كي المامت جائز بيكسي تتم كا دبم نه

- ١) سورة البقرة، آيت نمبر ٢٧٥، پاره ٣، وكذا في مشكوة المصابيح، عن عبدالله قال قال رسول الله
  صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البيهقي في شعب الايمان كتاب
  البيوع باب الكسب وطلب الحلال الفصل الثاني، ص ٢٤٢، طبع قديمي كتب خانه\_
  - ٢) سورة البقره، آيت نعبر ٢٧٥، پاره نمبر ٣

وكذا في مشكوة المصابيح، عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضه ـ رواه البيهقي في شعب الايمان، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، ص ٢٤٢، طبع قديمي كتب خانه

ئرين<sup>(1)</sup>. فقط واللد تعالى اعلم

## حصوبے کے کوا مام بنا نا درست نبیس

#### ٠

الزائن ہے کہ ایک فینی جو اما مسجد ہے۔ اس سے ایک فیف نے مکڑا زین خریدا اور کل رقم متعلقہ اور مین اوا کر کے اشاع ملھوایا جس پر ہائع اور گوا ہوں کے دستخط بھی ہوگئے۔ ہائع نے وحدہ کیا کہ رجسٹری بعدالت تصدیق کروا ویگا لیکن اس اثنا میں ہائع مذکور نے چیکے سے وہ مکزا زمین کسی اور کے بیاس بیج ویا اور بعدالت رجسٹر اراس کی تصدیق بھی کراوئ سے ووہر اشخص جا بنا تھا کہ زمین پہلے فروخت ہوچکی ہے اور ہائع رو بیدوسول کر چکا ہے۔ ہائع ہمارے ساتھ لیت العل کرتا رہا۔ چنا نچ ہم نے اسے سب رجسٹرار کی عدالت میں بلایا تو زرشن وصول پانے اور بی نامہ کی تحریرہ کی کررے سے قطعی انکاری ہوگیا ، جس کی وجہ سے رجستان میں بلایا تو زرشن وصول پانے اور بی نامہ کی تحریرہ کرا سے معاملہ میں فتو کی صاور فرما کیں کہ ایسے محف کی دین متین کی روسے کیا حیثیت ہے۔ واوٹ ایسے امام کوجھونا سیجھے ہوئے وھوکا وہے کیا حیثیت ہے۔ بینوا تو جروا

بهم انقدالرحمٰن الرحيم \_ بشرط صحت سوال امام متجدم وصوف نے ایک دفعدایک زمین کو جب فرو دست کر دیا دور رقم وصول کرنی تو بیچ تام ہوگئی (۱۰) درا ب وہ زمین کا ما لک ندر بالبذااس کا اس زمین کو دوسری جگد

٣) واداحيصل الابجاب والقبول لزم البيع ولاخيار لواحد منهما الامن عيب أو عدم روية الهداية. كتاب البيوع، ص ٢٠، ج٣، طبع مكتبه رحمانيه لاهور

ومثله في الدرالمختار مع ردالمحتار، مطلب يبطل الايجاب سبعة، ص ٥٢٨، ج٤، طبع ايچ ايم. سعيد كراچي، ومثله في البحرالرائق كتاب اليوع، ص ٤٣٨، ح٥، طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

فروخت کرنا قطعانا جائز ہے (۱۱) اور چر جب کے امام نے جو ک اول کراس سود سے سے انکار کردیا تو اس سے بیٹنص فات ہوگیا (۱۷) اور فاسق کی امامت مکر وہ تحریجی ہے (۳) کے لبندا اس کے بجائے کسی اور دیندار امام کو مقرر کیا جاوے (۳) اور اس کو جموتا جائے ہوئے اس کو بچا کہن بھی حق کو چھپانا اور جھوٹ بولنا موجب فسق ہے (۵) یہ لبندا امام موسوف کا اور ویگر متعلقین کا اپنے جھوٹ سے تو بہتا تب ہونا ضروری ہے (۳) یہ لفولہ علیہ المسلام والکذب پھلک المحدیث فقط وائند تعالی اعلم

حمر رومحد الورشا ونعقرانه نائب مفتق مدرسه قاسم العلوم ، مثان المست

#### ۸ زی تعده ۳۸۹ اید

١) عن أبى حرة الرقاشي رضى الله عنه عن عمه رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم ألا
 لاتنظلموا، ألا لا يحل مال امرى إلا بطيب نفس منه مشكوة المصابيح باب الغصب والعارية،
 الفصل الثاني ص ٢٥٥، طبع قديمي كتب خانه.

لاسجوز لاحدان يتنصرف في ملك غيره بلا إذنه أووكالة منه أوولاية وإن فعل ذالك كان صامنًا. (شرح لمجلة لرستم باز) ماده ص ٩٦٧، ص ٦١، ناجران كتب حامد

ومشلبه في الدرالمختار: كتاب العصب، مطلب فيما يجوز من التصرف في مال العيراء ص ٢٠٠٠ ج ٦، طبع ايج، ايم. سعيد كراچي.

- ۲) وفياسق من النفسيق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني واكل الرباونحو ذالك الخ، شامى، كتاب الصلوة ، باب الامامة، ص ٥٦٠ ج١، طبع ايچ ايح، سعيد وكذا في تنفسير روح المعاني سورة البقرة، آبت نمبر ٢٦، ص ٢٨٤، ج١، طبع داراحيا، التراث العربي وكذا في حاشبة الطحطاوي، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٠٣، طبع دارالكتب العلمية، بيروت.
- ٣) بل مشى فىي شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، شامى، كتاب الصلوة، باب الامامة،
   ص ٦٠٥، ج١، طبع ايم سعيد.

ومثله في حلبي كبير: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٣ ٥، طبع سعيدي كتب خاند. ومثله في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٠٣، طبع قديمي كتب خانه

- في فتناوى الارشناد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة والنحسب والنسب والجمال على هذا اجماع الامة، تاتار خانيه، كتاب الصلوة باب من هو أحق با لامامة، ص ٢٠٠، ج١ ، طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.
- وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٥٥٠-٥٥٨، ج١ طبع ايج- ايم سعيد كراجي - وكذا في النهر النفائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٣٩، ج١، طبع دارالكتب العلمية، بيروت لبنان.
- وفاسق من الفسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكمائر كشارب الخمر
  والزاني واكبل الربا ونحو ذالك الغ، شامي كتاب الصلوة باب الامامة، ١ وكذا في تفسير روح
  المعاني، سورة البقرة، بمبر ٢٦، ص ٢٨٤، ج١، طبع داراحيا التراث العربي، وكذا في حاشية
  الطحطاوي، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٠٣، طبع دارالكتب العلمية بيروت.
  - ٦) والذين اذا فعلوا فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروالذنوبهم ،سورة ال عمران، ص ١٣٥، ياره ٤ــ

# ناجا ئزفتمیں کھانے والے کی امامت کا تھم



کیا فر ماتے ہیں علم ءوین اس منلہ میں کہ:

(۱) ایک امام مسجد نے نا جائز حلفیہ بیان دے کرا یک مرد وعورت کا نکاح جائز ٹابت کیا جالانکہ ان کے بجائے شرقی نکاح کے ناجائز تعلقات تھے ان کا کوئی نکاح نہیں تھا۔

(۲) ای امام مسجد نے ایک عورت کو نا جائز حلفیہ بیان و ۔۔ کر مدالت میں طلاق ولا دی کہ اس کا مرداس عورت کو بسانے سے انکار کرتا ہے۔ حالا نکہ اس مرد نے کوئی انکار نہیں کیا تھا۔ یہ بھی اس نے غلط بیانی کی ہے ۔ للہذا بیامام مسجدا مامت کے لائق ہے یا کہ نہیں ؟ جینوا تو جروا۔



یشرط صحت سوال ایباشخص جو ناجائز تشمیس کھا تا ہو فاسق و فاجر ہے (۱)اور لائق امامت نہیں (۲<sup>)،</sup> امامت ہے اس کو ہٹا ناجا ہے (۳<sup>)</sup>اور کی معتمد علیہ دین دار عالم کوامام مقرر کرنا جا ہیے <sup>(۳)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

۱) وفياسق من القسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراديه من يرتكب الكبائر كشارب الخمروالزاني واكل
الربا و نحوذالك، شامي كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ٥٦٠، ج١، طبع ايچ ايم سعبد كراچي.
وكذا في تفسير روح المعاني، سورة البقره، نمبر ٢٦، ص ٢٨٤، ج١، طبع داراحيا، التراث العربي
وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٠٣، طبع دارالكتب بيروت.

- ۲) بل مشی فی شرح المنیة علی أن كراهة تقدیمه كراهة تحریم شامی، كتاب الصلواة باب الامامة،
   ص ۲۰۰۰ ج۱، طبع ایسچ ایسم، سعید گراچی، ومثله فی حلبی كبیر كتاب الصلواة باب الامامة، ص ۱۳
   ۵) طبع سعیدی كتب خانه، ومثله فی حاشیة الطحطاوی، كتاب الصلواة باب الامامة، ص ۳۰۳ طبع قدیمی كتب خانه.
- ٣) وأما النفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لامردينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، ردالمحتار كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٦٠، ج١، طبع ايج ايم، سعيد كراچي، وكذا في البناية على شرح الهديه، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٣٣، ج٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- ٤) وفي فتاوى الارشاد يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى
  والقراء ة والحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة تاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو
  أحق بالامامة، ص ٢٠٠٠ ج١، طبع ادارة القران والعلوم الاسلاميه.

# حصوت بولنے والے اور اپنے بچول پرظلم کرنے والے کے بیجھے نماز پڑھنے کا حکم



کیا فر ماتے ہیں علا ووین ومفتیان شرع متین اندریں مسئد کہ:

(۱) اگرکو کی شخص مسجد میں امام ہواور و وجھوٹ بولتا ہوجس کا ہمارے پاس شراعت کی روہے بورا ہورا خبوت ہوا ور وہ شخص پورا بورا خائن بھی ہوا ورا ہے کا م کوچئ طور پر انجام بھی نہ دیتا ہوجس کی وہ نخوا و بھی لیتا ہے۔ براہ کرم اس کا جواب تفصیلی طور پر عنایت فر مائیں ۔

(۱) اگرکوئی محض مسجد میں امام ہواور عالم بھی ہووہ اپنے بیوی بچوں پرظلم بھی کرتا ہو تا جائز الزام اگا کراپی بیوی کوطلاق بھی ویدی ہواوراس کے نابالغ بیج جس میں ایک شیرخوار بڑی جس کی عمراڑھائی ماہ ہو اوراس بڑی کی پیدائش کے وقت دائی کوبھی نہ بایا ہو، جس کا دواقر اری بھی بواور دوسرے بچے کی عمرتقریبا دوسال ہواورا میک لڑکی جس کی عمر پانٹی چھسال ہو جو کہ بیوی مطلقہ سے جبرا چھین لیے ہوں اور جبرا تکھوالیے ہوں ،ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یانہیں۔ براو کرم اس کا جواب تفصیلی طور پر عنابیت فرماویں۔



اگرواقعی کوئی امام مسجد جھوٹ اور اپنے بیوی بچوں برظلم جیسے کیا نز کا ارتکاب کرتا ہوتو اس کے پیجھیے نماز پڑھنا درست نہیں (۱)۔ ویکو ہ اهامة عبد النح و فالسق (۲) المنح، آط والقد تعالی اعلم حررہ تمدانورشاد ففرانا نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم، ملتان مردہ تمدانورشاد ففرانا نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم، ملتان مردہ تقاسم العلوم، ملتان مردہ تو مساول ۱۳۸۹ھ

۱) بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامى، كتاب الصلوة باب الامامة،
 ص ١٦٥، ج١، طبع سعيد، كراچى ومثله فى حلبى كبير: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٥،٥ طبع سعيدى كتب ومثله فى حاشية الطحطاوى، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٣، طبع قديمى كتب خانه

٢) كتاب الصلوة باب الاطمة، ص ٥٥٩، ج١، طبع ايج ايم سعيد كراچي
 ومثله في الخلاصة كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء، ص ١٤٥، ج١، طبع
 مكتبه رشيديه كوئشه ومثله في البناية على شرح الهدايه كتاب الصلوة، باب الامامة، ص
 ٣٣٣-٣٣٢، ج٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت لنان.

## وعدہ خلافی کرنے والے کی امامت کا حکم



آبیا فرماتے ہیں علیا ، وین دریں مسئلہ کہ ہند وجب پیدا ہوئی اس کی پھوپھی نے اس کورو ہرووالدین کے گا نا ہاتھ میں بطور نشان با ندھا کہ یہ میرے لڑ کے عبدالرشید کی امانت ہے اس کے ساتھ نکاح کروں گی۔ کیجھ عرصہ کے بعد ہندہ مانی کی بھوپھی نے اپنے بھائی مسمی محمد ایوب کوکہا کہ اس کا نکاتے کر دو۔ اس نے کہا ہیہ عبدالرشید کی امانت ہے۔خود اس کا نکاح کروں گا۔اس طرح ٹال مٹول کرتار ما۔ آخر مجمد ایوب امام معجد کے لا کے گی شادی کے دن مقرر ہوئے تو محمد ابوب مذکور نے اپنے بہنوئی محمود کو کہا کہتم شامل شادی ہو۔اس نے ا نکارکر دیا کہ جب تک میرے لڑ کے عبدالرشید کا نکاح کرے نہ دو گے ہم شامل نہیں ہوتے ۔ تو چک کے دو تین معزز آ دی لے آیا کے شادی میں شامل ہوجاؤ، بعد میں نکاح کروں گا۔ مگر محمود نے انکار کر دیا کہ تم نکاح کرے نہ دو گے تو اس مرر و ہرومعززین کے کہا کہ ضرور کر دوں گا تو معززین نے کہا کہ بہ ہماراا مام مسجد ہے ہمارے روبروا قبرار کرتاہے انکار نہ کرے گا۔ تو اس کا بہنو ئی اور ہمشیرہ ودنوں شاوی میں شامل ہوئے بعد میں محمود نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد محمد ایو ب کے گھر اس کا بہنو ئی محمود اور اس کی بمشیر دموجو دیتھے تو محمود نے محمدا بوب کی بیوی کوکہا کہتم میری ہمشیرہ ہوتم اگر میرے لڑے عبدالرشید کولڑ کی کا نکاح کر دوتو ہوسکتا ہے۔ کیونکہ محمدا یو بنہیں کرسکتاتم سے اورلز کے ہے ڈرتا ہے۔اس نے اقر ارکیا کہ دوں گی تواس پرمحمدا یوب نے یوی کوکہا کہ لالہ کی بات مجھی ، اس نے جواب دیا کہ سمجھ گئی۔ تو اس پرمحمد ابوب کے بہنوئی نے کہا کہ ہاتھ کھڑے کر وتو محمدا بوب ندکور کی بیوی نے ہاتھ کھڑے کیے۔محمدا بوپ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے مگرمجلس میں موجو د تھا تو محمدا بوپ کے بہنو ئی کواس کی بیوی لیعنی محمدا بوپ کی ہمشیرہ نے کہا کہا ہے مٹھائی تقسیم کراؤ۔ تو محمد ا یوب کے بہنونی نے ایک روپیےمحمدا یوب کی بیوی کو دیا۔ اس نے اپنے حجھوٹے لڑئے کومٹھائی کے لیے دیا۔ وہ کھجوریں لے آیا جوتقشیم کی گئیں۔اس کے بعد نکاح کرے دیا اورایک دودن کے بعد محمد ایوب نے پھوپھی زاد بھائی نے کہا کہتم لڑ کی نہیں دیتے اس طرح جھوٹا وعدہ کرتے ہوتو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله میں اس کلمے ہے محروم ہول ، خدا کا بند ونہیں ہوں ،حضور حاتیب کا اُمتی نہیں ہوں کہ ہرگز حجوث کہوں ۔ ضرور نکاح کردوں گا نارانس نہ ہوتو اس کے پھوپھی زاد بھائی نے کہا کہ اگروہ انکاری ہو جائے تو پھر؟ اس نے جواب دیا کہا گروہ مان جائے تو بہتر ورنہ جبرااس کی رضامندی کے بغیراس کوڈ نڈا مارکر ٹکاٹ کرووں گا۔ چنا نبچہ اس کالڑ کا چھٹی کا ٹ کر چلا گیا اور نکات کر کے میرے سے سچانہ ہوا۔ اب علم و سے استفسار ہے کہ

نکاح تونہیں ہوا جب کہ کئی وفعہ اقر ارکیا کہ نکائ کر دول گا بلکہ دود فعہ مکر روعدہ کیا کہ نکاح کے بعد نکائ کر دول گا اور کہا دوسرالڑ کا آنے والا ہے۔اس نے نہ مانا تو پھر بھی جبرا ڈینرے کے ذریعے نکاح کر دول گا۔ کیا اس پر عہدو فاکر نالا زم ہے یانہیں اورا یسے جھوٹے امام کے چیجے نما زیڑھنا کیسا ہے!

### **€5**€

حق الامكان ايفائ عبد ضرورى ب احاديث مين وعده خلافى كى بخت مذمت وارد ب (۱) اوروعده خلافى كرنا گناه كبيره ب ر چنا نجيا بام تو وى اذكار س ۱۳۹ مين تحريفر مائ مين وقد اجسمع العلماء على ان من وعده انسانا شيأ ليس بمنهى عنه فينبغى ان يفى بوعده وهل ذلك واجب او مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى و ابوحنيفة والجمهور الى انه مستحب فلو تركه فاته الفضل و ارتكب السمكروه كراهة تنزيهية شديدة ولكن لايا شم و ذهب جماعة الى انه واجب رسحواله امداد الفتاوى (۲) بغير محى توبيك اس كى امامت مروه ب (۳) دفتط والتدتحالي المام

حرر دیجمدا نورشاه نخرانه نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ، ماتیان .

الاصفر • • • • الص

١) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا، سورة بني اسرائيل، آيت نمبر ٣٤، پاره، ١٥

وعن أبئ هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلث زاد مسلم وان صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب واذا وعد أخلف وإذا أوتُمِنَ خان، مشكوة المصابيح، باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الاول، ص ١٧، طبع قديمي كتب حانه.

وكذا في الاشباه والنظائر ـ الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية وعده أن يأتيه فلم يأته لاياثم ولا يلزم الااذا كان معلقاً كما في كفالة البزازيه وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلعي-كتاب الحظر والاباحة، ص ٢٨١، ص ٢٨١، طبع قديمي كتب خانه-

- ٢) امداد الفتاوي كتاب الحظر والاباحة، مسائل شتى، ص ١٨ ٥، ج٤، طبع دارالعلوم كراجي-
- ۳) ویکره إمامة عبد ..... وفاسق، در مختار، کتاب الصلواة، باب الامامة، ص ۹ ۵ ۵، ج۱، طبع ایچ –
   ایم سعید کراچی

ومشله فيي الخيلاصة. كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء، ص ١٤٥، ج١٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

ومثيله في البناية شرح الهدايه، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٣٢-٣٣٣، ج٢، طبع دارالكتب العلمية.

## حصوٹ بول کر غیرحقدار کو جائیدا دولوانے کی کوشش کرنے والے کی امامت کا حکم

#### **₩**

جو شخص گناہ کیرہ کا مرتکب ہو وہ فاس ہو گیا یا نہیں۔ مثانا ایک عور سے متوفیہ کی جائیداد کائی آیدہ از ہندوستان کومتو فیہ کے اولیاء واقر یاء کی موجود گی ہیں ان سے خفیہ طور پر سرکار ہیں جا کرا ضران کے سامنے جمعو کی تشمیل کھا کر کہتا ہے کہ اس متوفیہ کا حقد ارکوئی بھی زندہ موجود نہیں۔ سب کے سب مرگے ہیں ، ایک غیر حقد ارکے بارہ میں کہتا ہے کہ متوفیہ کی حقد ارکوئی بھی زندہ موجود نہیں۔ سب کے سب مرگے ہیں ، ایک غیر حقد ارکوئی بھی کہتا ہے تام کیا جا وے۔ جب غیر حقد ارکوئی ہی انتخال ہو گیا اور حقیق حقد ارنے دعوی کر کے غیر حقیق کو جھوٹا ثابت کر دیا تو پھر بھی ہے شرمی ہے کہتا ہے کہ متوفیہ وضیت نامہ لکھ کرد ہے گئی ہے کہ میں تمام جائیدا والی غیر حقد ارکود کی جائے اور میر ہے حقد اروار تو سے کو نددیا جاوے جب حقد اروار تو سے جبر بھین کر بھاڑ دیا ہے ۔ ایسے جموٹے افتراء اور بہتان با ندھتا ہے ۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے گئے سے حکومت میں جھوٹی وائریاں و بتا ہے اور بگانے تو کہوٹ بول کر حرام کھا تا ہے اور کی کواس کے کے لیے حکومت میں جھوٹی وائریاں و بتا ہے اور بگانے تو کہوٹ بول کر حرام کھا تا ہے اور کی کواس کے رشتہ داروں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلال تبوہ کا حق اپنے نام کھوایا ہے۔ ایم الغرض جس کے ایس جو جوٹ اور حرام خوریاں ثابت ہو جا کیں تو وہ شخص فاس ہوگیا پائیس ۔ اگر ٹی الوا تع بوجا ویں تو بنت الصال کے کا کھو ہے یا غیر کھوا ور مبلغ بن کر شیجوں پر چڑ ھے اور امام بنے کا مجاز ہے یا تبیں ؟



اگر با قاعد ہطور پریہ دھوکہ بازیاں اس کی ٹابت ہو جاویں تو الیے شخص کے پیچھےنماز مکر وہ تحریمی ہے<sup>(۱)</sup> اس کے پیچھےنماز نہیں پڑھنی جا ہیےا یہے شخص ٹوبطر ایق احسن سمجھا یا جاوے کہا لیے فعل سے باز آ جاوے جو

۱) بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريب شامي، كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ۱۹۵۰ ج۱، سعيد

وكذا في حلبي كبير. كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٣ ٥، طبع سعيدي كتب خانه وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٠٣، طبع قديمي كتب خانه علی الاعلان ایسے افعال کرتا ہے اور ایسے فتیج افعال میں شہرت تک پہنچ جوتا ہے تو بنت الصالح کا گفوئیں ہے (۱)۔ باتی رہی تبلیغ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ اچھی بات قوم کو پہنچانے کا مجاز ہے (۱)۔ اگر چہ اس پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ اتساھ رون الناس بالبرو تنسون انفسکم (۳) کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بھواو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھو لنے کی صورت میں امر بالمعروف نہ کرو۔ جلالین ہے لئے کرتمام غسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے (۱۳)۔ باتی اگر قوم کو بری باتوں ہی کی تلقین کرتا ہے تو اس کوروک و یناضروری ہے (۵)۔ خوب غور کرایا جاوے۔

# نماز وں کی پابندی نہ کرنے والے ،جھوٹ بولنے والے اور دیگر غلط صفات کے حامل شخص کی امامت کا مسئلہ

## ﴿ س﴾ کیا فر مائے میں علمائے وین دریں مسائل کہ:

- ١) وتعتبر (الكفاءة) ديانة أى تقوى فليس فاسق كفؤًا لصالحة أوفاسقة بنت صالح معلنا كان أولا على
  الظاهر (الدر المختار كتاب النكاح، باب الكفاءة ص ١٨٨ ج٣، طبع ايج ايم، سعيد كراچى
  وكذا في الهنديه: كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاره، ص ١٩١، ج١، طبع مكتبه رشيديه كوئاهـ
  وكذا في البحرالرائق: كتاب النكاح فصل في الكفاءة، ص ٢٣٢، ج٣، طبع مكتبه رشيديه كوئاه
- ٣) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا، بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الاية، سررة التوبة، آيت نمبر ٧١، ياره ١٠، مشكوة المصابيح، عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو ايف كتاب العلم، الفصل الاول ، ص ٣٢، ج١، طبع قديمى كتب خانه وكذا في مشكوة المصابيح، قال كلا والله لنامر بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدالظالم الخدياب الامر بالمعروف، الفصل الثاني، ص ٤٣٨، طبع قديمي كتب خانه.
  - ٣) أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، سورة البقره. آيت نمبر ٤٤، ياره (١)
- ٤) أتناصرون النباس ببالبر أي ببالايتمان بمحمد صلى الله عليه وسلم (وتنسون أنفسكم) تتركونها فلا
   تأمرونهابه الاية، سورة البقره. آيت نعبر ٤٤، باره نمبر (١) تفسير جلالين صه.
- ه) حاشية الجمل على الجلالين، ص ٤٨، ج١، طبع قديمى كتب خانه، وكذا في تفسير مظهرى، قال البينضاوى السراد بالاية حث الواعظ على تزكية النفس وتكميله لامنع الفاسق عن الوعظ، سورة البقره، آيت نمبر ٤٤، باره نمبر١، ص ٢٤، ج١، طبع بلوچستان بك دُبود
- وكـذا فـي تـفسيـر ابن كثير، أن العالم يأمربالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عـن المنكر وإن ارتكبه، سورة البقره، آيت نمبر ٤٤، پاره نمبر (١) طبع قديمي كتب خانهـ

(۱) کوئی امام نماز میں وقت کی پابندی نہ کرے۔ بار بار تنبیہ کرنے پر بھی اپنی عاوت کونہ چھوڑے اور مقتذی بار بار اس کی غلطی کی نشان وہی کریں تو امام اپنے مقتذیوں سے جانور کی طرح لڑ پڑے اور بداخلاتی ہے پیش آ وے توالیے امام کے چیجیے نماز پڑھنا جائز ہے نیانا جائز۔

(۲)اگرامام نماز میں سوتا ہو،ا یک ایک دود وآیت جھوڑ جائے یا نماز کی ترتیب غلط کر دیاورمقتدی اس کی نلطی کی طرف اشارہ کریں توامام کہدے کہ کیا ہوا نماز تو ہوگئی اورا پنی غلطی کومحسوس نے کریے تو اس امام کے چھپے نماز ہوتی ہے یانہیں ۔

(۳) اگر کوئی امام تھیجیں کرتا ہوا ورجھوٹ بھی بولتا ہو یا کسی آ دمی کے کہنے کے بعد قر آن اٹھا کر۔ رہ ۱۰ و پے کی رقم وصول کرے جب کہ اس آ دمی کے لڑکوں نے مرنے پر اعلان کیا کہ مرنے والے کی طرف سے کوئی قرض کی رقم نہ بتائے اور طرف سے کوئی قرض کی رقم نہ بتائے اور بعد ماہ دو ماہ کے اس امام سے دوکان خالی کرانے کو کہا جائے تو بجائے دوکان خالی کرنے کے اس کے والد کی طرف قرض بتا د ہے اور وہ بیچے اس امام کو قرض بتائی ہوئی رقم بھی دے دیں اور بیامام وعدہ کرے کہ فال کرائے کو گہا جائے دوکان مالی کرتا رہے تو اس کے کرنے کہ فالی کروں گا چھروعدہ پورا نہ کرے اور ٹال مٹول کرتا رہے تو اس کے جھے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔

(۳) جوامام غلہ لے کرجمع کرےاوراونچا نرخ آنے کاانتظار کرتارےاور جب اونچا نرخ آجائے حب فروخت کرے تواس کے لیے کیا تھم ہے۔

۵) اگرکوئی امام مرزائی لیعن قادیا نیوں کے نکاٹ کے فارم بھرے اوراس کے نکاح میں شریک ہواس کے لیے کیاظم ہے۔

(۲) جوا مام جھوٹ بول کرنسی کو غلط سر ٹیفلیٹ دلوا دے اپنی ذیمہ داری پراورمقتدی ہے کہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے اور آپ امام بیں تو امام یہ جواب دے کہ کیا ہوا۔ میری دجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو اس مخص کا کیا تھم ہے۔

( ہے) جوامام بلیک مارکیٹ کرتا ہو۔

(۸) جوامام کسی شخص کو کام کے لیے رقم دے اور منافع ہوتو لے لے اور جب نقصان ہوتو نقصان کا مالک نہ ہے اور کہدے میں نقصان نہیں دوں گا تو ایسے امام کے لیے شرعی کیا تھم ہے اور اگریہ سود میں جاتا ہے تو پھرا یسے امام کے چیجھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز۔

**₩**Z}

مسجد کی منتظمہ کمیٹی شخفیق کرے اگرامام واقعی نماز میں سوتا ہے ،آیات کو چھوڑ تا ہے ، ترتیب میں اکثر

غلطی کاار تکاب کرتاہے،جھوٹ بولٹ ہے،مر نے والے پرقر آن اٹھا کررقم وصول کرتا ہے۔ وغیرہ۔ اگر ان امور کے ارتکاب کا ثبوت بطریق شرقی ہو جانے تو اس کی امامت تکروہ ہے <sup>(1)</sup> اور لاگق امامت نہیں <sup>(1)</sup>۔ فقط والقدائلم۔

## متبتیں لگائے اور جھوٹی قشمیں اٹھائے والے کی امامت کا حکم

® J ₹

کیا فریاتے ہیں علیا ، وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے فراق عنا دکی اوجہ سے تعطیر ویئیٹند وشروع کر ویا کہ تین وفعہ مدالت ہیں تہم اضوائی گئی ہے اور نکاح خوان نے انکار کر ویا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھا ہے۔ یعن کی پر بغیر ثبوت کے جمونا الزام آگا نا شرعا جائز ہے یا نہیں۔ جب کہ خود دکان پر ایک رویے کی چیز آئھ یہ رویے میں فرہ خت کرتا ہے۔ خوش مند ب جارے مجبورا لیتے جی ۔ اپنی جائیدا وزری والا سے تمایک کروائی جب کہ ایک میں اور ایک بھائی کا حصر فصب کرایا۔ اگر چہ جھائی نے ویوائی دعوی کرے اینا حصہ لے ایا۔ تھر بھی بہن کا حصر فصب کر بیا۔

ایک مرغی کے انڈ سے چوری کر کے مولوی صاحب مہید تنگ کھانے رہے اور مالک کے روبروا نکار کرتے رہے کہ جمیں کوئی علم نہیں اور پچر مرغی سات روپ میں فروخت کر وی جو کہ اصل مالک نے بارو روپہیا میں فروخت شدہ والیس لے لی اور پنجائیت اسمی کی یہ جس پر مولوی صاحب نے قشم اٹھائی کہ مرفی میری اپنی ہے۔ جھوٹی قشم اٹھا کرم فی انڈول ہمیت بھیم کر لی۔ کیا ایسے اوصاف والے شخص کی امامت محفوظ سے پائیس جب کہ چھندی کئی دفعہ معہدے کا لیال و سے کرنکال کی بوں۔

ُ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میری وکان کی چوری ہوگئی ہے ۔ واویلا کرنے پر چندمعززین مہاجروانصار

\*\*\*\*\*\*

۱) ويكره (اصامة عبد) وفاسق (درمخنار) كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٥٥، ج١٠ طبع ايچ ايم
 سعيد كراچي

ومثله في الخلاصة، كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ص ١٤٥٠ - ١٠٠ طبع مكتب رشيديم كوثيفه، ومثله فني البساية على شرح الهدايه. كتاب الصنوة، باب الامامة، ص ٣٣٢-٣٣٧، ج٢، طبع دارالكتب العلمية، بيروت.

٢) بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، شامي كتاب الصلوة، باب الامامة،
 ص ١٥١٠ ج١، طبع ايچ ايم، سعيد

ومثله في حلبي كبير: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٣ ٥، طبع سعيدي كتب خانه. ومثله في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، بأب الامامة، ص ٣٠٣، طبع قديمي كتب خاته

\$ € E }\*

ستحقیق کی جاوے اگر واقعی پیخص بلا وجہ تہمت لگا تا ہے۔ جھوٹ بوئٹا ہےا ور نا جائز طور پرفشمیں اٹھا تا ہے۔ تو اس کی امامت مکر وہ تحریمی ہے <sup>(۱)</sup>اور لائق امامت نہیں <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

۱) بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريمـ شامى كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱ / ۹۹۰ طبع ايچـ ايم ـ سعيد كراچى.

ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه .

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٢) أما فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
 إهانته شرعاً ، شامي ، كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايجـ ايم ـ سعيد .

وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب البصلوة باب الامامة ٣٣٢/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٤٢/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

## ایسے خص کی امامت کا حکم جس میں کئی عیوب پائے جاتے ہوں ﴿ سِ ﴾

کیا فر ماتے میں علاء وین دریں مسئلہ کہ زیرا میک مسجد کا امام ہے اور یہ عمیوب اس میں یائے جاتے میں' بعض او گوں کا خیال ہے کہ وہ اس منصب کا اہل نہیں اور بعض لوک اس کے بال بچوں پرتریں کھاتے ہیں اور بعض و گیر وجو ہات کی بنا پراسے امام رہنے دینا جا ہتے ہیں۔ براہ َ سرم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں فر مایئے کهاس کواس منصب پررہنے ویا جائے یا نہ۔اس لیے کہاس منصب پراس مخص کا بھال رہنا وین کی بدیا می مسجد کی و مرانی اورنمازیوں کے تنفر کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اپنے فرائض کا پابندنہیں' نماز وغیرہ ہے اکثر غیرِ حاضر رہتا ہے اور نشان دہی کرنے پر کہتے ہیں کہ آپ کب پانچ وفت آتے ہیں۔ان کا پیویب بدنا می کا باعث ہے۔جھوٹ بولنے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں اوران کے مقتدیوں میں یہ بات مشہور ہے اس کی انتہا بیہ ہے کہان کو یا قاعدہ بنانے کے لیے جب رجیٹر حاضری کا اجتمام کیا گیا تو انھوں نے بعض ان اوقات کی مجھی حاضری لگا دی جن میں وہ نماز میں حاضر نہیں تھے وہ معاملات اور لین دین کے کھریے نہیں \_لوگوں ہے قرض لینا' وقت پرادانه کرنااورلوگوں کا شک آ کرا ہے معاف کردینا۔ بیمعاملہ بھی کئی مقتدیوں ہے پیش آ چکا ہے۔اس لیےان کو قابل اعتبار نہیں مجھا جا تا۔ان پر ہیرا پھیری کرنے کا اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ جن میں سے بعض عابت بھی ہو کیکے ہیں۔ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا پیند نہیں کرتے جو پڑھتے ہیں وہ بھی کراہت اور با مرمجبوری ۔بعض اوگوں ہے بیہ بات بھی سننے میں آئی کہ یکھلوگ جب ان کی اقتداء میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں توامام کی نیت نہیں کرتے ۔امام صاحب اور ان کے مقتد یوں میں لڑائی جھکڑے اور توں تر اک کی نوبت بھی آتی رہتی ہے ۔بعض لوگوں کو جب وہ منانے گئے تو ان کا جواب یہ تھا کہ چونکہ ہم آپ کوامامت کے قابل نہیں پیچھتے اس لیے آپ کی اقتداء میں نمازنہیں پڑھتے ان کومقتدیوں میں مقبولیت ، ہر دلعزیزی اور اعتاد حاصل نہیں ہے۔ الغرض وہ علم دین سے بے بہرہ امانت و دیانت سے کورے اور ہر دلعزیزی ومقبولیت ہے محروم ہیں ۔

\$ 5 %

مسجد کی منتظمہ میٹی پوری تحقیق کرے اگریہ بات ٹابت ہوجائے کے نمازی امام میں کسی دینی نقص کی وجہ سے اس کی امامت سے راضی نہیں تو اس کو امامت سے ہٹایا جائے ایسے تخص کی امامت مکر د ہ ہے <sup>(1)</sup>۔ فقط

وكذا في حاشية الطّحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩/١ طبع رشيديه كوتته.

١) (ومن أم قوماً وهم له كارهون أن) الكراهة لفساد فيه اولانهم أحق بالامامة منه كره له ذالك تحريسا لحديث أبي داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ه ه طبع سعيد كراچي.

والثدتعالى اعلم يه

حرره تمدانورشاه نمغرك الجواسب سحح تمدعبدالله عفاالله عند حاصله ۱۳۹۴ه

## مقتدیوں کی ناپسندیدگی کے باوجودا مامت کرنے کا حکم

**€**U\$

سیافر ماتے ہیں علاءو بن مندرجہ ذیل مسائل میں کہ:

(۱) کیا کوئی امام بغیررضا مندی مقتدیان امامت کرسکتا ہے۔

(۲) کیا کوئی امام زبردئ مصلی پر کھڑا ہوکر جماعت کرا سکتا ہے جب کہ مقتدیان کی کثیر تعدا داس ہے۔ راض ہو۔۔

- ( m ) جب امام خائن ہواس کی اقتدا ، میں نماز ہوسکتی ہے۔
  - ( س ) کیا کا ذہب امام کے پیچھے تماز اوا کرنا جائز ہے۔
- (۵) جبکہ امام زئو قاکا مال کھا تا ہوا ورا کٹر لوگوں کا مقروض ہوای کے چیجے نماز ہو کئی ہے۔
- (۲) جب کہ امام صاحب کو کہا جائے کہتم مسجد میں جا کرنماز پڑھا کرونو و ہ کہے کہ میں کتوں کے پیچھے نماز پڑھوں۔میری نمازنہیں ہوتی کیا دوسروں کی نماز ہوجاتی ہے۔
- ' ( 2 ) جب کہ امام صاحب کے مسجد کے حساب میں گڑ بڑ ہواور مقتدی امام سے متنفر ہوں کیا اس صورت میں زبر دستی امامت کا حقد ا ہے۔
  - (۸) کیا جھوٹ بولنے والے کی امامت جائز ہے۔

\$5\\

ا۔ آکتب فقہ میں ہے کہ اگرامام میں پھی تقصان ٹیس تو مقتد یوں کی ناراضی کا اڑنماز میں بھی تیسے۔ امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتد یوں پر ہے اور اگرامام میں نقص ہواور اس وجہ ہے۔ مقتدی ناخوش ہیں تو امام کے او پرمؤ اخذہ ہے اور اس کوامام بننا مکروہ ہے۔ درمختار میں ہے <sup>(۱)</sup>۔ ولمبو ام قبو میا و **ھیم لہ کار ھو**ن

الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايچـايمـسعيد كراچى.
 وكذا في حاشيه الطحطاوى كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوئطه.

ان المكراهة لفساد فيه او لانهم احق بالاماهة منه كره له ذلك تحريما لحديث ابي داؤ د لا يقبل المكراهة عليهم (٣) بوشش يقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون (وان هوا حق لا)والكراهة عليهم (٣) بوشش اوَّول كَ عَوْلَ وَفِيهِ هِ بِاوْجُودا سَتَظاءَت كَ اوَا فَهُرَ هِ اوْرَ مَارِ لِيُوبِ وَفَالْمُ اوْرَ فَا مِن بِيَالِيكِ أَن كَ يَبْتِيكِ فَهُ رَهَرُوهِ عِينَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

( س )اس کا بھی کہی تھام ہے ( ص )اگر وہ مستحق زکو قاہباتو اس کے لیےزکو قالینا جا مزہ ہے ( <sup>( م )</sup> اورا مامت سیج ہے مقم وش کی امامت سیج ہے ( ۵ ) یہ کہنا پرا ہے ۔ ( ۷ )اس کا تکھر جواب ( ۴ امیں کر ۔

۱) قبوله وفاسق ، من الفسق وهو الحروج عن الاستقامة ، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب المحمر ، والنزائي وآكل البريو ونحو ذالك كذا في البرجندي إسماعيل شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٠ طبع ايج ايم سعيد كراچي، وكذا في تفسير روح المعاني سوة البقرة آيت ٢٦، ١/٨٤/ دار أحياء الترات العربي ، وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت لنان.

۲) بال مشي في شرح السبية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامي كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱/ ٥٦٠ طبيع اينچ اينم - سعيد كراچي. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ٥١٣ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٣) بىل مىشى فىي شىراح السنية على أن كراهة نقديمه كراهة تحريم شامى كتاب الصلوة باب الامامة
 ١٠/١ طبع ابچ ايم سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

 ع) أى منصرف النزكانة والبعشرهو فقير وهوله ادبي شئ ... ومسكين من لا شئاله كتاب الزكاة باب المنصرف ٣٣٩/٢ طبع اينچ اينج - اينم - منعيد كراچي، وكدا في حاشيه الطخطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب حاله.

وكذا في النهر الفالق كتاب الزكاة باب المصرف ص: ١٥٨ بيروت لبنان

ه) وفيي فتناوى الارشاد: ينجب أن ينكنون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والنفون
 والقراء ة، تناتبار خيانييه كتباب الصنوة باب من هو احق بالامامة ١١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم
 الاسلامية.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٧ طبع ايجــايمـسعيدكراچي . وكدا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكنب العلمية بيروت لبنان. سیا<sup>(۱)</sup>۔ ( ۸ )ا بیشے خص کی امامت مکروہ ہے <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررةمجمدانورثناه فمفرلة

حجموٹ بولنے اور خیانت کرنے والے کی امامت کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فرمانتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص امام مسجد ہے اور جھوٹا قرآن اٹھا تا ہے۔امانت میں خیانت کی خیا خیانت کرے اور جب اس کے حساب کو چیک کیا جاوے تو کنی ہزار کا فعین بکڑا جاوے اور ندہب بھی تبدیل کرتا رہے ۔ میمی ویو ہندی اور مجھی ہریلوی۔ آیا اسلام اس کی مطلق اجازت ویتا ہے کیا اس کے چیجھے نماز جائز ہے یانہیں۔ بینواوتو جروا

ﷺ میں امامت کر وہ تحریمی ہے (۳)۔ اس کوامامت سے بیٹا یا جاوے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ ممرانورشاہ نفریہ الجواب تھے محموم داللہ مفااللہ مند الجواب تھے محموم داللہ مفااللہ مند ماشوال ۱۳۹۳ھ

 ١) ومن أم قوماً وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه اولانهم أحق بالامامة منه كره له ذالك تحريما لحديث أبي داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ مرة طبع رشيديه كوتته.

۲) بىل مىشى فىي شىر ح السمنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريمه شامى كتاب الصلوة باب الامامة
 ۲) مىلى مىشى فىي شىر ح السمنية على أن كراچى.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكدا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٣) بـل مشــى فــى شــر ح الــمنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريمهـ شامى كتاب الصلوة باب الامامة
 ١ / ٥٠ ٥ طبع ايچــ ايم ــ سعيد كراچى.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

أما فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأنه في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً ، شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايجد ايم د سعيد كراچي.
 ومثله في حلبي كبير ، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ سعيدي كتب خانه .

ومثله في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قديمي خانه.

## حجوثا دعویٰ کرنے والے کی امامت کا حکم

**⊕**U **€** 

کیا فرماتے ہیں علمائے وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص سی مجد کا امام ہوا۔ متو بی مسجد نے آ کر مکان
ملکیہ مسجد رہائش کے لیے دیا اور کی سال اس مکان میں رہائش پذیر رہا۔ پھر کس نے محکمہ سیطمنے میں
درخواست دلوائی۔ طبی پر جا کر بیان دیا کہ میں سال ۵۵ ، میں خانچور آیا۔ موجود ہ مکان مقفل پڑا تھا۔
جناب حسن محمود صاحب جواس وقت وزیر بلدیات تھے۔انھوں نے تھانیدار کو بلوا کر مجھے قبقہ دلوایا جب سے
میں مکان میں رہائش پذیر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مکان ہندؤں کا ہے۔ مجھے دیا جاوے میں رقم دونگا۔
متولی معجد کو بیان دینے سے پہلے ایک افر ار نامہ لکھ دیا ہے کہ یہ مکان مجد پر وقف ہے یعنی ملکت ہے میں
معلی معبد کو بیان دینے سے پہلے ایک افر ار نامہ لکھ دیا ہے کہ یہ مکان مجد پر وقف ہے یعنی ملکت ہے میں
بسلسلہ امامت اس میں رہائش پذیر ہوں۔ نیز امام مجد نہ کور نے اس مکان کے متصل دو مراد کا بلائ خرید
کیا۔ پھر جرم کی کرایا۔ جس کے عدود ار بعث بالی جانب مکان مجد تھا۔ اس کوا ہے نام کا مکان لکھوایا۔ اس
کے علاوہ دیگر عادات ناشا کشت اس امام میں موجود ہیں۔جھوٹ گلاگوئی محصب بلبدامتولی واکثر مقد یان
حت متنظ ہوکر دومری مجدوں میں جا کر تماز پڑھتے ہیں۔ اس کے چچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ابندا شرعا ایسے امام
کے چچھے جو غاصب وکاذب ہواور ہماعت اس سے متنظ ہو کیا نماز پڑھنا جا کر نے؟ امام نہ کور مجد میں بیٹوکر
کہتا ہے کہ مکان مجدوکا ہے جھے پرحرام ہے اور محکمے میں بیانات دیتا ہے کہ مکان ہندوکا ہے ججھے دیا جاوے
اور چھل خوری ومحلہ میں فتنہ پر یا کرتا ہے۔فقط

**€**5∌

فاسق شخص کی امامت مکرو ہ ہے (۱) \_

اہیے آپ کوسید ظاہر کرنے والے کی امامت کا حکم

ال الإس الله

کیا فرماتے میں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نسبا غیر سید ہوئے ہوئے خو دکو عمدُ اشد و مدیے ساتھ

۱) بـل مشـــى فـــى شــرح الــمنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريمــ شامــى كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱ / ۵ ملع ايچـــ ايم ــ سعيد كراچــى.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

سید کہلانے پرمعسر ہے اورا کیلے مسجد میں امامت بھی کرتا ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا اس سے متعلق احادیث میں کوئی وحید دارو ہے۔ بیٹواوتو جروا

#### €5¢

بسم الله الرحمٰن الرحيم به اگر فی الواقع بيشخص نسباً سير نه ہواورا پنے کوسيدنسبا ظا ہرکرتا ہواوراس پرمصر ہو اور جان ہو جھ کر ايباً کرتا ہوتو بيشخص گنا ہ گار بنمآ ہے اور البیشخص پراحاد بیث میں لعنت وار و ہوئی ہے <sup>(۱)</sup>۔ اس کوتو بہتا تب ہونا جا ہے <sup>(۱)</sup> ورنداس کوا مامت ہے معزول کرد یا جائے <sup>(۳)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم حروم برالطیف فغایز میں مفتی مدرسر قاسم العلام ملتان

اتاذ والتج يدهمانط

#### طلاق دیے کرمنحرف ہونے والے کی امامت کا حکم

#### ﴿ لَ ﴾

کیا فرہا تے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ زید نے ہندوستان بذر بعد بھط ۱۹۳۸ میں اپنی دونوں عورتوں
کو جو پاکستان میں تھیں طلاق ویدی اور اس کے تین خط اور آئے جن میں بھی طلاق کا ذکر ہے جو کہ پٹین
خدمت ہیں۔ بھر وہ ۱۹۵۵ ، میں خود پاکستان آگیا بھر اس نے حاجی ولی محمد واسلام الدین سے کہا کہ میرا
حلالہ کرا دومگر بیخوں حلالہ پر راضی نہیں ہوئے۔ بھر وہ تحفیل اپنی نیوی کے رشتہ داروں کے پاس گیا اور کہا کہ
میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ بنچایت نے خطوں کو دیکھا وہ خطول سے اٹکاری ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں وی اور کہا کہ میں نے اس کے متعلق قرآن ن شریف اٹھا اللہ نہیں وی اور کہا کہ اور سوال ہے ہے کہ آیا ایسے امام کے پیچھے تماز جائز ہے یا نہیں۔

 ۱) عن سعد رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يغول من ادعى إلى عير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام باب من ادعى الى غير أبيه بخارى ١٠٠١/٢ طبع ، قديمي كتب خانه.

۲) والذين إذا فعلوا فاحشة اوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم سورة أل عمران آيت ١٣٥٠ باره٤. وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التبوابيون رواه التبرمذي . وابن ماجه باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٤ مشكوة المصابيح طبع قديمي كتب خانه. وكدا في ابن ماجه باب التوبة والاستغفار ص: ٣٢٣ طبع ايچمايم-معيدكراچي.

٣) أما فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
إهانته شرعاً ، شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايج - ابم - سعيد كراچي.
وكذا في حلبي كبير ، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ سعيدي كتب خانه.
وكذا في حاشية الطحطاوي ، كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٦ طبع كتب قديمي خانه.

۾ تي ۾

اً مُرعایق ولی محمد واسلام الدین اس بات کی گواہی و ہے دیں کہ اس نے کہا کہ میری عورت سے طالہ کرا دوتو باو جود خطوط سے انکاری ہوئے کے بھی طلاق واقع ہوتی (۱) یا بچر ایکے شخص کے چیچھے تماز پڑھنی عمروہ تحریمی ہے (۲) اور اس کی امامت ناجائز ہے (۳) یہ آئندو کے لیے ووعورت اس کے حوالہ اپنیم طالہ کے نہ کی جاوئے ۔ واللہ اعلم

محموا عفا الفدعشة في مدرسة المواعلوم ماتمان 194رفع (1 ول 2 مصواط

#### وعده خلافی اور حجوث کے مرتکب کی امامت کا حکم

#### ۾ س

آیو فرہ تے ہیں ملائے وین دریں مسئد کہ ایک مسجد قالمام ہے۔ مقتدی اس کے پیچھے چند فرافات کی وجہ سے نماز پڑھنا مکروہ جانتے ہیں۔ وہ خرافات میں اتھائے ہیں جا کر لوگوں کے ناجائز اور فیم بشرقی معاملات میں سفارش کر کے ملزم سے جینے کے کرخو دبھی اور پولیس کوبھی کھلاتا ہے بات بات میں جموٹ بولٹا

١) ومنا سوى ذالك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أورجل وأمرانين سواء كان الحق ما لا أو غير
مال مثل النكاح والطلاق هدايه كتاب الشهادة، ج ٣، ص ١٦١ طبع مكتبه رحمانيه.
 وكذا في الدر المختار كتاب الشهادات ٥/٦٥ طبع مكتبه ايچدايم سعيد كراچي.

وكذا في البحر الرائق كتاب الشهادات ١٠٤/٧ طبع مكتبه ر شيديه كوئظه.

٢) بىل مشى فى شرح السنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، شامى كتاب الصلوة باب الإمامة
 ١٠/١ طبع ايچ، ايم ـ سعيد كراچى.

ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٢ طبع قديمي كتب خانه.

٣) ويكره أنه يكون الأمام فاسقا ويكره للرجال أن يصلوا خلفه تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/ ٣٠٣ طبع مكتبه إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه وكذا في رد المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/ ٥٥٩ طبع ايسچد ايسب مسعيد وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/ ٦١١ طبع مكتبه رشيديه كولته. قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره الآية: سورة البقرة : ٢٣٠ باره ٢٠.

وإن كان الطلاق شلاناً في الحرق .... لم تنجيل له من بنعد حتى تنكح زوجاً غيره بكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أويموت عنها الهداية: ٢ /٩٠٤ كتاب الطلاق باب الرجعة رحمانيه لاهور. وكدا في الدر المختار باب الرجعة ٢٠٩/٣ طبع ايج-ايم-صعيد كراجي.

ے۔ جھوٹی قشم اٹھا تا ہے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جس کی چند مثالیں میہ ہیں۔ ا کی شخص کی درخواست پر امام صاحب نے ایک شخص کے خلاف آپھے تحریر لکھی۔ نمازیوں نے جب اس سے یو جھا تو اس نے کہا میں نے بیتح برنہیں لکھی اور جھوٹا قر آ ن اٹھا لیا۔ نمازیوں نے فور اوہ درخواست امام ساحب کے سامنے کر دی اور اس کی لکھی تحریراس کو دکھائی تو وہ بہت شرمند و ہوا۔ اسی طرح ہے ایک شخص نے تھانے میں ایک شخص کے خلاف درخواست وی کہ میں نے فلاں آ ومی ہے ۲۰۰ روپے لینے ہیں۔ملزم اور امام صاحب تھانے میں موجود تھے۔ملزم افسرمجاز کے سامنے برتمیزی ہےسگریٹ پینے زگار تو افسر صاحب نے اس کوحوالات میں بند کرایا۔امام صاحب کے کہنے براور یہ دعدہ کرنے پر کہ میں جا کران کا آپی میں فیصلهٔ لراد ول گااس کوحوالات ہے بری کر دیں امام صاحب کی زبان پریفین کرتے ہوئے افسر مجاز نے اس کو چھوڑ دیا۔ امام صاحب اس کو لے کرعدالت میں گئے اور افسرمجاز کے فلاف استفاثہ کر دیا اور خود گواہی دی۔ جب اس واقعہ کا نماز یوں کو پتہ چلاتو انھوں نے امام صاحب کو کہا کہ آ ب نے وعدہ خلافی کیوں کی ہے۔اس نے کہا کہ آپ میری اور انسرمجاز کی سلح کرا دیں۔ پھر میں استغاثہ واپس کراووں گا نمازیوں نے کوشش کر کے سکے کرا دی اور سینہ ہے سینہ ملا دیا ادر بیہ طلے پایا کہ استغاثہ دالیں کرلیں گے۔لیکن ایکلے دن اس صلح اور وعد ہ ہے امام صاحب بچمر گئے ۔اس طرح اپنی زمین ایک شخص کو دس ہزار رو یے میں فر وخت کر دی اور اس سے رقم بھی لے بی انجھی انتقال نہیں ہوا تھا کہ دوسر ہے مخص کو بیس بزار روپے میں فروخت کر وی۔ الغرض اس قشم کے بہت ہے واقعات کرتا رہتا ہے۔جس کی وجہ ہے نمازی اس کے میتھیے نماز پڑھنے ے بھاگتے ہیں۔ میں نے ملاء ہے سنا ہے کہ جس کے چھے لوگ نماز پڑھنا پہند نہ کریں اس کے چھے نماز عمروہ تحریمی ہوتی ہے۔ آپ مفصل طور پر جواب دیں تا کہ آئندہ ایسے اماموں ہے لوگوں کی نماز وں کو نقصان نه پنجے۔ مینواوتو جروا۔

\$ 5 ₺

مسجد کی منتظمہ تمینٹی اس کی تحقیق کرے۔ اگرامام میں ان باتوں کا ثبوت ہوجائے کہلوگوں سے ناجائز طور پررقم وصول کرتا ہے ،جھوٹ بولتا ہے ، تاجائز حلف اٹھانے اور وعد ہ خلافی اورامانت میں خیانت کرنا اس کی عاوت ہے تو اس کی امامت مکروہ تح بیمے ہے (۱)۔ تمام امور یا کوئی ایک گنا واس امام میں ثابت ہوجائے تو

۱) بمل مشمى فىي شرح المعنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريمه شامى كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱ - ۹ مطبع ابچه ايم مسعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشيه الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

ووفاس بي (۱) اورفاس كى امامت ورست نيس اس كوامامت سالك كياجاو س (۲) دو ييت بحى الركس امام يركس شرى عذركى وجد ساكثر نمازى تاراض بول تواس كوامامت سالك كرنا جائز بوتا بي المام يركس شرى عذرك وجد ساكثر نمازى تاراض بول تواس كوامامت سالك كرنا جائز بوتا بي المحديث لهبى داؤد لايسقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون (۳) " ورفقاريس بي بي مي بي بي مشى فى شرح بي ما الماسق النج بل مشى فى شرح الممنية على ان كواهة تقديمه كراهة تحريم (۵)

### حجوثی قشم کھانے والے کی امامت کا تھم

\* J &

کیافر ماتے ہیں ملا وہ ین دریں مسئلہ کہ ایک عالم او مصحد میں رات کو ایک شخص کے خلاف پرو گرام بناتا ہے جسم کوجس وفت لوگوں کو اس پروگرام کاعلم ہوتا ہے تو مولانا ہے دریافت کیا جاتا ہے تو مولانا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرصاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے مبابلہ کرتا ہوں جس نے آپ کواطلائ وی ہے چندلوگوں نے بیٹا بت کر دیا ہے کہ مولانا نے بیر پروگرام بھارے ساتھ کیا تھا تو اب برائے کرم بیر بتا کمیں کہ اس امام کے چیجے تماز ٹھیک ہے پانہیں اور نیز مسجد کی امامت بھی کرا سکتے ہیں پانہیں۔ ہینوا تو جروا

وكذا في تفسير روح المعاني سوة البقرة آيت ٢٦، ٢٨٤/١ دار أحياء الترات العربي .

 ۲) أما فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأنه في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً ، شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠١٥ طبع ايجد ايم ـ سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير، كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣١ ٥ سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٠٣ طبع كتب قديمي خاله.

۳) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايج ايم سعيد كراچي.
 وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي
 كتب خانه. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٠ طبع سعيدي كتب خانه.

الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٠٥ طبع ايچدايمدسعيد كراچي.
 وكذا في المخلاصة كتاب الصلوة باب الامامة الفصل الحامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع مكتب رشيديه كولشه. وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٣٢/٢ طبع دارالعلمية بيروت لبنان.

ه) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ ه طبع ابچ ايم سعيد كراچي.
 وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي
 كتب خانه، وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٠ ه طبع سعيدي كتب خانه.

#### \$ 5 m

یشرط سخت واقعہ اس طرح جھونی فشم کھا نا سخت گناہ ہے <sup>(۱)</sup>۔ امام صاحب کوتو بہ کرنا جا ہیے پھراس کی امامت درست ہے <sup>(۲)</sup>۔ فقط والغد تعالی اتلم

حرر ومجمد و تورشناه و خفران خادم الا في معدد سدقا عم العلوم ملتان سدة والنج ١٣٨٨ هد

### حجوثی گواہی دینے والے کی امامت کا تھم

#### **₩** U **¾**

بخدمت جناب مولوی صاحب السلام تنیم ایرکی کی پیدائش کیم جون ۱۹۳۰ کی ہے۔ اس کا نکان شرق پڑھایا گیا کیم نومبر ۱۹۵۹ کواس کے والد نے وعوی تمنیق نکات وائز کرایا جولز کی کے فق میں ہو گیا ہے۔ مور خد ۱۸۸ یہ یہ کو فیصلہ ہوا ہے اگر بہلا خاوند جس کے ساتھ نکات شرق ہوا تھا و وطاباتی نہ ویو ہے تو نکاتی ہوا تکات کراسکتی ہے یانہیں ۔ قرآن شریف کے فیصلے پرفتوی و یا جائے۔

#### **€5**♦

بشر طصحت سوال اگریدنکان لڑی کے بلوغ کے وقت کے بعداس کی اجازت کے شرعی طریقہ سے پڑھایا

١) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة
 كاذباً فليتيواً مقعده من النار سنن أبي داؤد، كتاب الايمان باب التغليظ في اليمين الفاجرة ٢٠٨/٢ طبع رحمانيه لاهور.

من الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس اعلاه السنن ٢/١١ ٣طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه .

وكذا في الهندية غموس وهو الحلف على إثبات شئى او نفيه في الماضى أوالحال يتعمد الكذب فيه فهذا اليمين ياثم فيها صاحبها وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة كتاب الايمان الباب الاول ٢/٢٥ طبع مكته رشيديه كولثه.

۲) والذين ادا فعلوا فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية(سوره ال عمران: ١٣٥) وعن أنس رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاه وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي .

> وابن ماجه باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٤ مشكوة المصابيح طبع قديمي كتب خانه. وكذا في ابن ماجه باب التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ طبع ايچدايمدسعيد كراچي.

اسا نكاح منكوحة الغير ومعتدته لانه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد اصلاً رد المحتار كتاب النكاح باب المهر مطلب في النكاح الفاسد ص:١٣٢ ج ٣ طبع سعيد كراچي، وكذا في البحر الراثق كتاب الطلاق باب العدة ٢٤٣/٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس ٢٨٠/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

٢) سورة المائدة أيت: ٢.

وفي تفسير روح المعاني قوله تعالى ولا تعاونوا فيعم النهى كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصى ويندرج فيمه المتهمي عمن الشعاون عملي الاعتداء والانتقام سورة المائدة آيت:٢٠ ٦٠ /٦٠ ٣ طبع دار إحيا التراث العربي بيروت، وكذا في تفسير ابن كثير سورة المائدة آيت:٢٠ ٤٥٢/٢٠ طبع قديمي كتب حامه.

٣) والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر والدنوبهم الآية: ١٣٥ ، پاره ٤.
 كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٤ مشكوة المصابيح طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماحه باب التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ طبع ايجـايـــــــعيد كراچي.

عن الاستفامة ولعل المرادبه من الفسق وهو خروج عن الاستفامة ولعل المرادبه من يبرتكب المكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربوا ومحوذالك بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (شامي) كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٥ ه طبع البجدايم سعيد. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠ ٣ طبع قديمي كتب خانه.

٥) قال الله تعالى فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين سورة الانعام آية:٦٨.

يعتى بعد ما تذكر نهى الله لا تقعد مع القوم الظالمين وذالك عموم في النهى عن مجالسة سائر النظالمين من أهل الشرك وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعا أحكام القرآن للجصاص سورة الانعام باب النهى عن مجالسة الظالمين ١٦٦/٤ دار أحياه الترات العربي بيروت.

فان هجرة اهمل الهوا، والبدع واجبة على مر الاوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع الى الحق مرقاة شرح مشكوة كتباب الاداب بناب منا ينهني عنيه من التهاجر الفصل الاول ٢٣٠/٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

حرر**ه بحد**انورشاه تمقرله ۱۲ والحجه ۳۸۸ ه

#### حجوثے دعوے کرنے والے کی امامت کا تھکم

\* 5

ئیں فرماتے تیں ملاء دین دریں مئلہ کہ عبد شکنی کرئے والے ، زانی اور چور کی امداد کرنے والے ، حجونے دعوے کرنے والے ،مقتدیوں کی مرضی کے بغیر زبردی امامت کرنے والے ،لوگوں سے جاہ اور زمین غصب کرنے والے کی امامت جائز ہے یانہ۔



جوامام بلا مجہ عبید شکنی کرتا ہو، جھوٹ بواتیا ہوا ورمقتدی اس کی ہے دین یعنی شرعی نقائنس کی وجہ سے امامت

١) ولهما خيار البلوغ في نكاح الاب والجد عند آبي حنيفة ومحمد فتاوي قاضي خان فصل في الاولياء
 ١ /٣٥٧ طبع رشيديه .

وكذا في الهنديه الباب الرابع في الاولياء ١/٥٨٥ رشيديه كولفه.

وكذا في فتح القدير باب الاوليا. والاكفاء ١٥٧/٣ طبع رشيديه كونته.

- ٢) وان زوجها غير الاب فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ويشترط فيه القضاء كتاب النكاح باب في الاولياء والاكفاء الهدايه ٣٣٩، ٣٣٩، ٣٣٩ رحمانيه لاهور. وكذا في البحر الرائق ولهما خيار الفسخ باليلوغ في غير الاب والجد بشرط القضاء كتاب النكاح باب الاولياء والاكفاء ٢١١/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئثه وكذا في النهر الفائق كتاب النكاح باب الاولياء والاكفاء ٢١١/٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- ۳) بل مشى فى شرح المنبة على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامى) كتاب الصلوة باب الإمامة (٢) بل مشى فى شرح المنبة على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامى) كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ سعيدى كتب خانه به وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى العلاج كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع كتب قديمى خانه.

سے ناراض ہوں تو ایسے مخص کی امامت مکر وہ تحریمی ہے <sup>(۱)</sup> ۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم حرر چمدانوں شاہ غفرلد نا بنب مفتی مدر سیقاسم العلوم منتان

الجواب سيح بنده محمداستاق غفرالله لهذا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ١٧٠ جب٣٩٦ هـ ا

# قرابت ہاروں کےخلاف جھوٹا کیس کرنے والے کی امامت کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں ملاء وین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ:

(۱) زیدجس کی نواسی عرصه سات سال ہے بلوغ کوئیتجی ہوئی ہےاس کی شادی نہیں کرتا۔

(۲) جھونا کیس اپنے قرابت داروں پر ہابت سرقہ کیا۔

(۳) اہل جماعت کی ایک تہائی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔جب کہ دو تہائی اس سے نفرت کر تے میں اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔

( ٣ ) قرآن غلط پز هتا ہے تو کیاا ہے مخص کی امامت درست ہے۔ ﴿ حَمَّى اَ مَامِّ عَلَمْ اِلْهِ هَا مِنْ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْ

منتظمہ کمیٹی اورنمازی پوری تحقیق کریں اگر زید واقعی لوگوں پر جھوٹے مقد مات قائم کرتا ہے اورقر اُت میں غلط تلفظ کرتا ہے اورمسجد کے اکثر نمازی کسی شرعی عیب کی بنا پراس کی امامت پر راضی نہیں تو ایسے مخص کو امامت سے الگ کرنالازم ہے (۱۰) ورکسی ویندار مقی عالم کوامام مقرر کرنالازم ہے (۳۰) ۔ فقط والقد تعالی اعظم حررہ محدانور شاہ نمفرلہ

- ۱) ومن أم قبوماً وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه اولانهم أحق بالامامة منه كره له ذالك تحريماالدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٥٥٥ طبع سعيد كراچي. وكذا فسي حساشية المطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٣٠٩ طبع رشيديه كوثته.
- ۲) وأما البغاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، رد المحتار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٠٥ طبع ايچايم -سعيد كراچي. وكنذا في حلبي كبير كتباب البصلوة باب الامامة ص١٣: ٥ طبع سعيدى كتب خانه. وكذاحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.
- ۲) وفي فتاوى الارشاد: يحب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسب والنسب والحمال على هذا إجماع الامة كتاب الصلوة باب من هو احق بالامامة تاتار خانيه ١٠٠/٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة الامامة ٥٨٠٥٥٥١ طبع ايجاب مسعيد. وكذا في المنهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٨٥٥٥٨ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

# ماں کے نافر مان تاش کھیلنے کے عادی شخص کی امامت کا حکم



کیا فر ہاتے ہیں ملا، وین دریں منلہ کہ جسشخص میں مندرجہ ذیل اوصاف ہوں کیا وہ شخص امامت کرنے کے قابل ہے یا کنہیں و واوصاف مندرجہ ذیل ہیں :

والدين كا نافرمان ، تاش كھيلنے والا ، نتيموں كاحق كھانے والا ،شہادت بعنی جھوٹی گوا بی دینے والا مذکور و بالا تخص والدین کا نافر مان تھا والدین کوتکلیفیں ویتا برے الفاظ استعمال کرتا جو نہ کرنے کے قابل تھے۔ اس شخص نے اپنے والدین ہے کئی مرتبہ معافی ما نگی مگرعوام کے اصرار پر کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر معافی نہ مانگی تو مسجد سے ملیحد وکرویا جائے گا۔ تگر معافی مانگنے کے باوجو دبھی اپنی بات پر ہی رہتا تھا ، مذکور ہ بالاشخص كى والده قريب المرَّك تقى تو اس وقت مذكوره بالأشخص كى والده نے كہا كه ميرا آخرى وفت لكتا ہے میرے بینے کوکہو کہ ایک مرتبہ آ کر مجھے اپنا چیرہ دکھا دے۔اگر نز دیک نہیں آتا تو دور ہی ہے چیرہ دکھا دے۔ تو اس نے بارے میں ندکورہ بالآخص نے جواب دیا کہ اگر وہ لینی والدہ مرجائے تو میں اس کی قبر پر جا کر پیشا بهمینهیں کروں گا۔ آخر کا روالد وانقال کرگئی اور ندَور ہ بالاشخص نز دیک بھی نہ گیا بیہاں تک کہ جنا ز ہ میں بھی شریب نہ ہوا تاش بہت کھیلا کرتا تھا۔ جب لوگوں کومعلوم ہوا تو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ یا تو تاش کھیلنا چھوڑ دویا پھرمسجد سے علیحد ہ ہو جاؤ تو مجبوراً تاش کھیلئے سے تو بہ کی مگراس کے باوجود پھربھی پوشیدہ تاش کھیلا کرتا تھا تو لوگوں کو پھرمعلوم ہو گیا تو پھرعوام کے مجبور کرنے پرتو ہاں اور بیالفاظ اپنی زبان ہے کہے کہ اگر آئندہ مجھ کو تاش کھیلتا دیکھیں یا میں تاش کھیلوں تو میر ن عورت مجھ پرحرام ہوجائے۔اس کا ایک مفتی صاحب سے فتوی لایا گیا اور پھرا مام مقرر کیا گیا۔اس نے عدالت میں جا کرا یک انحواشد ہلا کی کے بارے میں گوا بی دی کہ میں نے اس کا عقد فلا اس تخص ہے کیا ہے۔ مگر مذکورہ بالا الفاظ صریحاً غلط ہیں۔ اس نے اغوا شدہ عورت کا عقد کیا ہی نہیں تھا۔ آخر کاریہ بات لوگوں پر ظاہر ہوگئی انہوں نے پھرامام صاحب پراعتراض سیا کہ امام صاحب کو یہ جھوٹ نہیں بولنا جا ہے۔ اس جھوٹ کی بنا پر کوئی شخص امامت کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔اس کوا مامت ہے علیحدہ کر دینا جا ہے مگر پھرمعا فی طلب کر لی ۔معافی طلب کرنے ہے باوجود پھرجھونی سے اور تاش کھیاتا ہوا کپڑا گیا۔اس بنا پراوگول نے امام صاحب کومسجد سے علیحدہ کر دیا اور بیکہا کہ تمہاری عورت تم پرحرام ہو چکی ہے۔اس کا عقد ٹانی ازرو ئے شریعت دو بارہ کر دمگر وہ اس عورت کے ساتھ با قاعدہ موجود ہے اورشر بعت کے سب احکام کو پس پشت ذال ویا ہے اور اب بھرامام بننے کا خواہش مند

ہے۔ تو اب کہیں امامت کرسکتا ہے یانبیں اور کونسی سزا کامستحق ہے۔ وہ اپنی عورت کا عقد ثانی کرے یانہیں ، اس کے بارے میں شرع شریف اقوال ائمہ مجتہدین اور احادیث نبوی کی روشنی میں آگاہ ئیا جائے۔

#### \$5\$

بسم الله الرحمٰن الرحيم! والعرين كا نافر مان ہونا(۱) ، بتيموں كا مال كھا نا(۱) ، جھو كُلُ لُوا بى (۳) دينا، تاش كھيلتے (۳) پراصرار كرنا سب گنا د كبير ہ ميں ۔ قرآن و حديث كى صرت كنصوص ميں ان كے متعلق خت سخت وعيديں وارد ميں ۔ ان افعال كے مرتكب كى امامت مكر و دتح كمى ہے (۵) ۔ اس كو ہميشہ كے ليے مسجد كا امام

۱) الكبائر الاشرائه بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري مشكوة المصابيح
 باب الكبائر وعلامات النفاق ص:۱۷ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في اعلاء السنن ٢٤٢/١١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

وكذا في مرقاة المفاتيح كتاب الايمان باب الكبائر وعلامات النفاق ٢٠٦/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

 ٢) لسما في قوله تعالى إن الذين يأكلون اموال اليتمي ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سورة النساء باره ٤.

عن ابني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالو يارسول الله وما هن قال الشرك بالله والسنحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و آكل الربوا و آكل مال اليتيم مشكوة المصابيح كتاب الايمان باب الكبائر وعلامات النفاق ص ١٧١ طبع قديمي كتب خانه.

وكفا في مرقاة المفاتيح كتاب الايمان باب الكبائر وعلامات النفاق ٢٠٨٠٢٠٧/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

 ٣) ذالك ومن ينعظم حرمات الله فهو خيرله عند ربه وأحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور سورة الحج آية: ٣٠٠ياره :١٧.

رد المحنار كتاب الشهادات باب الشهادة على شهادة ٥٠٣/٥ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

٤) وكره تحريماً الملعب بالنردو كذا شطرنج در المختار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع ٣٩٤/٦
 طبع ايچـايمـسعيد كراچي.

وكذا في البحر الرائق كتاب الكراهية ٤/٤ ٣٥ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكذا في خلاصة الفتاوي فصل فيما يتعلق به ٤/٤ ٣٥ طبع مكتبه وشيديه كوئته.

ه) بىل مشى فىي شىر ح الىمنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم شامى كتاب الصلوة باب الامامة
 ١٠/١ طبع ايچـايمـسعيد.

ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

ومثله في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

رکھنا ناجائز ہے (۱) کسی صالح اور متقی شخص کونی امام رکھنا جائے (۱) ۔ اگر حلف بالطلاق انھائے کے بعد تاش تھیلتے بگزا گیا تو اس کی بیوی مطاقہ بائد ہوئی (۱) اس کے ستحد آباد ۔ ہنے کے لیے تجدید نظات ضروری ہے (۱) ۔ ہدوں تجدید کے اس کے ساتھ آباد رہنا حرام ہے (۵) مصورت مسلولہ میں اندریں حالات میشخص امام ہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہاں آگر تجدید نکات اور تمام امور ممنوعہ سے تو ہتا نب ہوجائے اور توام کواس کی تو یہ پراور اس کے صلاح و تھوئی پراختا د حاصل ہوجائے تب تہیں جا کرامام رکھا جا سکتا ہے۔ نیز والدین میں سے جوزندہ ہواس سے میافی مانگ لے اور جوان میں سے مرگیا ہے اس کے لیے تہدول سے دعاو استغفار کرے اور رب تعالی سے معافی مانگے۔

حرر وعبداللطیف نمفرار معین مفتی مدرسه قاسم العلوم ،ملتان ۲۹ جهاوی الاخری ۳۸ ۱۳۸ ه

 ۱) لا ينبغى أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماماً غيره رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع أيج\_أيم\_ سعيد كراچي.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٢١١/٦ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

- ٢) وفي فتاوى الارشاد: ينجب أن ينكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة كتاب الصلوة باب من هو احق بالامامة ص: - ٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥٥٥ طبع ابچ ايم سعيد كراچي. وكذا في النهر العائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٩٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٣) (فيقع بعده) أي يقع الطلاق بعد وجود الشرط كتاب الطلاق باب التعليق ١٣/٤ طبع مكتبه رشيديه
   كولثه. وكذا في هداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٣٩٨/١ رحمايه لاهور.
   وكذا في الهندية كتاب الطلاق الفصل الثالث في تعنيق الطلاق ٢٠/١ طبع رشيديه كولثه.
- ع) وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها با لاجماع الدر المختار كتاب الطلاق باب الرجعة،
   ٢ ٩/٣ طبع سعيد كراچي.

وكذا مي الهندية كتاب الطلاق افضل فيما تحل به المطلقة ٢/٢١ طبع سعيد كراچي.

وكذا في تبيين الحقائق كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ١٦٢/٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

ه) عن جابر رضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امراة ثيب إلا
 أن يكون ناكحا أو ذا محرم الصحيح المسلم ١/٥١٦ كتاب السلام باب تحريم الخلوة إلا جنبية
 طبع قديمي كتب حانه وكذا في الدر المختار الخلوة بالاجنبية حرام كتاب الحظر والإباحة فصل
 في النظر والمس ٢٦٨/٦ طبع ايج-ايم-سعيد كراچي.

# نااہل شخص کوووٹ دینے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسلد کہ جب بنیا دی جمہوریت کے الیکش ہوئے تو اس موقع پر وو

آ دمی گھڑے ہوئے تو ان میں سے ایک عالم دین اورخطیب مجد تھا۔ دوسرااس کے مقابلے میں اسلام سے

کوسوں دوراور برائے نام مسلمان تھ۔ اس لیے اہل محلّہ نے عالم دین کور جج دیتے ہوئے مولوی صاحب کو

کامیاب کیا اور دوسرے کی مخالفت کے جب چیئر مین کے لیے الیکش ہوئے تو اس عالم دین ہے محلّہ کے

معززین نے جو بنیادی جمہوریت کے الیکش کے دوران مولانا کے سرگرم رکن تھے۔ جنہوں نے مالی اور جائی

امداد سے مولانا کوکا میاب کیا تھا۔ ان حفرات میں سے بچھ معززین مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

امداد سے مولانا کوکا میاب کیا تھا۔ ان حفرات میں سے بچھ معززین مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

استدعا کی کہ حضرت مندرجہ ذیل صفتوں والے آ دمی کو و و ب نددیں۔ جس کی صفتیں درج ذیل ہیں۔

استدعا کی کہ حضرت مندرجہ ذیل صفتوں والے آ دمی کو و و ب نددیں۔ جس کی صفتیں درج ذیل ہیں۔

شراب پیتا ہے، جوا کھیلا ہے اور خود اپنے ذاتی مکان میں جوابازی کرتا ہے اور بھی اس میں کئی عیب

وعدہ فر مایا کہ میں ذاتی نقصان کو برداشت کرلوں گا اور مجبری ہے استعفادے دوں گالیکن ایسے شخص کو و و در و یا۔ جس کو و و د و دیے

معززا ہل محلّہ نے منع کیا تھا۔ اب ہم دریا فت کرنا جا ہتے ہیں کہ اس خطیب وامام مسجد کے پیچھے نماز جا کر کے معززا ہل محلّہ نے منع کیا تھا۔ اب ہم دریا فت کرنا جا ج ہیں کہ اس خطیب وامام مسجد کے پیچھے نماز جا کر کے معززا ہل محلّہ نے منع کیا تھا۔ اب ہم دریا فت کرنا جا ہو کہ اس خطیب وامام مسجد کے پیچھے نماز جا کرنا ہو کہ کور



ے یا کہ ہیں۔ بینوا وتو جروا۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ نہ معلوم کہ امام صاحب نہ کور نے کن مصلحتوں کی بنا پریاکسی لا کیج میں آ کرا یسے شخص کو ووٹ دیا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس امید وار کے مقابلہ میں دوسرا امید وار کن صفات کا مالک ہے۔ لہٰدا ہم وہاں کے حالات سے بوری طرح واقفیت حاصل کے بغیر کوئی فتو ئی نہیں دیے سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ اس خطیب کے متعلق آ پ وہاں کے مقامی علما ، کرام سے ہی فتوی حاصل فرمائیں ۔

حرره عبداللفطيف نحفرا . الجواب سيح لا يملن بدون تنقيح الاحوال محمود عفائلة عنه 19شوال ١٣٨٥ هـ

# حجوث بول کراینے کوسید ظاہر کرنے والے کی امامت کا حکم

### **€U**

کیا فر ماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص با ہرسی ضلع کا رہنے والا ہے۔اینے آپ کومولوی کہتا ہے۔ جا فظ قر آن اور پیر بتلا تا ہے ، دعویٰ سید ہونے کا کرتا ہے۔خوش آ وا ز ہے۔ پیری مریدی اور وعظ کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے لیکن تحقیق ہے پتہ چلا ہے کہ قوم کا سیز نہیں ہے اور اپنا نام بھی کئی و فعہ تبدیل کر چکا ہے۔قرآن مجید بہت خوش آوازی ہے پڑھتا ہے لیکن آواز بناتے بناتے قرآن مجید کوقوا عد تجوید کے خلاف پڑھ جاتا ہے۔محرم الحرام کے موقع میں شہادت امام حسین جائیڑ کامضمون پڑھتا ہے اور میلا و کے موقع پر میلا د کی مجلس پڑھتا ہے۔ لاؤ ڈسپیکر اور نعت خوا نوں کے بغیر وعظ نہیں کرتا مسلما نو ں میں انتشار پھیلاتا ہے اور اپنے عقیدت مند بنا کر جتھہ بندی کرتا ہے ۔ حالانکہ اینے آپ کواہل سنت ظاہر کرتا ہے ۔مقصد جتھہ بندی کا صرف یہی ہے کہ میری عزت ہوتی رہے اور مجھے بار بارکہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیاوہ رتم دو۔ فلاں جُلہ مجھے بہت پہنے ملتے تصے کیکن تمہاری محبت مجھے یہاں لائی ، انتثار کی وجہ ہے بعض مقد ہے بھی اس پر ہیں ، برسرا فتذ ارطبقہ کے خلاف بھی اس نے کوئی غلط وعظ نہیں کیا۔ کہتا ہے وین الگ ہے سیاست الگ ہے۔ اس لیے سیاست میں حصہ بالکل نہیں لیتا۔ وہ حریص اور لا کچی از حد ہے۔مفتح مزاج ہے، دین جتناسمجھتا ہے یا جتنا دین کو بیان کرسکتا ہے و و پیشہ کے طور پر دولت جمع کر نامقصود بنایا ہوا ہے ۔ بیری مریدی اور تعویذ گنڈ وں کا کام بھی خوب کرتا ہے ،لوگوں کو بیعت کرتا ہے ، کہتا ہے کہ میرے جالیس ہزارمرید ہیں -گا ہے گا ہے جھوٹ بولتا ہے ، گا ہے گا ہے وعدہ خلا فی کرتا ہے ، ہر دعظ میں تمین صدیا جا رصد روپے کما لیتا ہے نماز اور وعظ اہل سنت کے علماء کی طرح پڑھتا اور کرتا ہے۔ مدر سہا ورمسجد کے نام پر بھی رقم ما نگتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ما تکنے کا بنالیتا ہے۔ بیخرا بیاں ہمیں تحقیق سے معلوم ہو کیں کیا بیخص یا ایھالمذین امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله كا مصداق ہے، کیاا بسے مولوی اور پیر کا وعظ سننا اور اس کی بیعت ہونا اور اس کورقم وینا درست ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان آپ علماء دین ہے شریعت کا فیصلہ جا ہے ہیں۔

#### ₩23

مقا می طور پرخوب تحقیق کی جائے اگر واقعی بیشخص جھوٹ بولٹا ہے، بدعات اور رسو مات کا ارتکاب کرتا ہے <sup>(۱)</sup> اور مقتدی اس وجہ ہے اس کی امامت پر راضی نہیں تو اس کوا مامت ہے الگ کرنا جائز ہے <sup>(۱)</sup> یہ فقط والقداملم ۔

حرره تحدانورشاه فغرا ۲۵۰ بسب ۱۳۹۱ ده

# مفعول کے پیچھےنماز مکروہ تحریمی ہے

### \$ U \$

کیا فرماتے ہیں ملاء وین اس مئلہ میں کہ زیدا یک معجد کا خطیب ہیں امام ہے۔ قرآن نہایت اچیا پڑھتا ہے۔ نماز کے مسائل ہے بھی فوب واقف ہے۔ تقریبی خوب کرنا ہے۔ وضع قطع بھی خوب اور سفید پوش ہے۔ مگران تمام خو نیوں کے ساتھ اس میں ایک شرقی بداخلاقی بھی اظیرمن انتشس ہے وویہ کے مفعول بینے کا '' بہے۔ اس مئلہ میں ووکانی فرلیل بھی ہو چکاہے اور کئی آ دمی اس کے فاعل بھی موجود ہیں۔ ایسے مخص کے چھے نمازیز حمنا جائز ہے یانہیں۔ جواوگ اس کے چھے نماز نہیں پڑھتے ، ان کی نماز ملیحہ و

' بیتے ''ن سے بیضے ما ریز مساج 'رہے یا ہیں۔ بولوں اس سے بینچے مارین پڑھنے 'ان ماریکھر صحیح ہوتی ہے یانہیں۔ایسے امام کے بیتی نماز پڑھنے کے بجائے جماعت ٹانی کرنی جائز ہے کہ نہیں۔ جب ''کہا سے علیحد وکروانے کی غونش سے کی جاوے۔ بینواتو جروا۔

 ١) هان الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار باب إجتناب البدع ، ابي ماحه، ص : ٦ طبع ايجــايمــسعيد كراچي.

إياكم و محدثات الامور فان شرالامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ابن ماجه باب إجتناب البدع ص: ٦ طبع سيعد كراچي.

٢) من ام قوما وهم له كارهون ان الكراهة لفساديه اولائهم احق بالامامة منه كره له دلك تحريما لحديث أبى داؤد لا يبقبل الله صلوة من نقدم قوما وهم له كارهون الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٥٥ سبعيد كراچى. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى القلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١ .٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

#### **₹5**%

اییا شخص جوسفی کام مرتا ہوا مامت کے قابل نہیں فاسق اور عاصی ہے۔ اگر وہ تو برکر لے فیھا ور نداس کوا مام نہ بنایا جا و ہے کہ اس کے چھپے نماز مکر وہ تحریکی ہے ، شامی میں ہے۔ (۱) و امسا المفاسق فقد علمو ا کو اہمة تبقید یسمید (المبی قوله) بل مشبی فی شرح المہنیة علی ان کو اہمة تقدیمه کو اہمة تسحیر یہ اس کوا مام بنائے والے سب لوگ گنبگا ربول کے (۱) راہندا آگرا مام تو بدکر لے تو فیھا ور نہ سب پر لازم ہے کہ اس کوا مامت سے احسن طریقہ ہے میں حدہ کردیں (۳) ۔ فقط والند تعالی اطم ۔

حرر وثندا تورشاه فغفرا له نائب مفتى مدرسة قامم العلوم، ماتان

عاذى تعدو ١٣٨٩م

# سفلی کام کرنے والا (مفعول) فاسق، فاجرہاس کی امامت مکروہ تحریمی ہے

### ﴿ لَ ﴾

کیا فرماتے ہیں علا و بن و بہیں مسئلہ کہ زیدا یک مسجد کا چین امام وخطیب ہے۔ قرآن مجید سی پڑھتا ہے۔ سفید ہوئی بڑھتا ہے۔ سفید ہوئی بھی ہے۔ کینے سے ساف ستھ ہے رکھتا ہے۔ خلیق بھی ہے۔ کینے سے ساف ستھ ہے رکھتا ہے۔ خلیق بھی ہے۔ کینے سالم بھی نہا ہے۔ سفید ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کینے ساتھ ساتھ اس میں ایک مذہبی واخلاتی اور سے ۔ کفتگو بھی نہا ہے۔ ان تمام خو بیول کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مذہبی واخلاتی اور اس مفعول ہونا کوئی ڈھکی چیبی بات نہیں۔ وومتعدد بار پکڑا گیا اور اس

١) كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايج-ايم-سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ١٣ ٥طبع سعيدي كتب خانه.

وكندا فني حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٢ طبع قديمي كتب حاله.

- ۲) کدا فی حلبی لو قدموا فاسقاً باثمون بنا. علی أن کراهة تقدیمه کراهة تحریم کتاب الصلوة باب
   الامامة ص:۱۳ ۵ طبع سعیدی کتب خانه.
- ٣) فقد عشلوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم
   إهانته شرعاً، شامي كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٠ ٥ طبع ايجـايم ـسعيد كراچي.

وكيذا في حليني كبير كتياب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذاحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاج كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠ ٢طبع قديمي كتب خانه. کی ہے عزتی بھی ہونی ۔ اس ہے اس جرم کے موقع پر گواہ بلکہ خود فاعلی بھی متعدد موجود ہیں۔ ان حالات کے تحصے نماز نہیں ہن جستے اور انہوں نے خطیب برطرف کرنے کا مطالبہ بھی پرز ورطریق پر کیا مگر مبد کا متولی یا منتظر کمیٹی اسے علیحد ہنیں کرتے اور خطیب برطرف کرنے کا مطالبہ بھی پرز ورطریق پر کیا مگر مبد کا متولی یا منتظر کمیٹی اسے علیحد ہنیں کرتے اور نمازی بحیثیت ایک صنعتی اوارہ کے ماازم ہونے کے اسی مسجد میں نماز پڑھنے پر مجبور ہیں۔ کیا اس امام کے بیچھے نماز پڑھ لیس؟ یا اس مسجد میں یا اس سے ہن کر وسری جگہ میلی دی نماز حجم ہوگی؟ یا اپنی اپنی نماز ملیحد و پڑھیں؟ یا اسی مسجد میں یا اس سے ہن کر ووسری جگہ ملیحد و جبکہ یا تم بھی ہوگہ اول جماعت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ بیٹواتو جروا۔
کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ بیٹواتو جروا۔



- ۱) وفياسى من النفسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والنزاني وآكل الربواونحوذالك في البرجندي اسماعيل(شامي) كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايجـايمـسعيد كراچي. وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت: ٢٦ ١٠/١٠ دار أحياء التراث العربي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت لبنان.
- ٣) ومن ام قوماً وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه أولا نهم أحق بالامامة منه كره له دالك تحريما لمحديث ابى داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ابچمايمدسعيد كراچى. وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح كتاب الحملودة باب الامامة ص١٠٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٠١ طبع رشيديه كوئته.
- ۳) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، شامي كتاب الصلوة باب الإمامة ١٠/٠٥ طبع ايچدايم دسعيد كراچي. وكذا حاشية وكذا في حليبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

اورقر يبكونى اورمبحد بهى نبيس جس ميں جماعت كى نمازاداكى جائي تواى امام كے بيجھے نماز پڑھنى چاہيے۔
كيونكه تنها نماز پڑھنے سے جماعت سے اس كے بيجھے نماز پڑھنى اولى ہے اور جماعت تانيہ مجدمعلوم ميں يعنى جس مجدكا امام اورمؤ ذن مقرر ہوجا كرنہيں ہے۔ در تقاريس ہے (۱) ۔ و فسى المنهو عن المحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة النج اور شامى ميں ہے۔ قبوله نمال فضل الجماعة النج اور شامى ميں ہے۔ قبوله نمال فضل الجماعة النج اور شامى ميں الانفراد لكن لاينال كما ينال خلف تقى ورع (۱) النج، فقط واللہ تعالى الله على الله على

حرر ه مخمرا نورشا ه غفرایه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ، ملتان ۸صفر • ۳۹ ه

# د وسرے شخص کی منکوحہ عورت اپنے گھر بٹھانے والے کی امامت کے متعلق



کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس منٹہ میں کہ ہمارے گاؤں میں ایک ووکا ندار ہے جس وقت پیش امام موجود نہیں ہوتا تو وہ نماز پڑھا تا ہے اس دوکا ندارامام کے متعلق اس کے رشتہ داروں نے ہمیں بتلایا کہ اس کے گھر بغیرطلاق عورت ہے اس کے بیچھے نماز نہیں ہوتی تو ہم نے پوچھا۔اس نے بتلایا کہ مجھے تھٹھ ہے فتو کی مل گیا ہے تو مجھے طلاق کی کیا ضرورت ہے۔ بھر علاء کرام سے دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بیچھے نماز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے تمام لوگ اس کے بیچھے نماز پڑھنے سے رک گئے اوراس کے بعد پھریہ

۱) ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق قوله ويكره أي تحريماً لقول الكافي لا يجوز الدر المختار مع رد المختار ۱/۲ه كتاب الصلوة باب الامامة طبع ايج-ايم-سعيد كراجي. وكذا في بدائع الصنائع كتاب الصلوة فصل وأما بيان محل الوجوب ١٥٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في احسن الفتاوي مسجد مين جماعت ثانيه كاحكم ٣٢٢/٣ طبع ايجدايم سعيد كميني.

۲) الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ۲/۲۱ طبع ایچـایمـسعید كراچی.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۱۶ ه طبع سعیدي كتب خانه.

وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

امام تج پر چلا گیااور تج کر کے دائی آگیا تو ہماری معبد کا جو پیش امام تھا وہ گذر گیا جولوگ اس وہ کا ندارامام والے بتھے انہوں نے اس کو دوبارہ پھر تائم کر دیا۔ جب بینماز پڑھانے لگ گیا تو پھر بیشور ہوا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو معلی ہوتی تو میں آپ کوفتو نے نہیں وکھا سکتا ، آپ نماز پڑھ کر دو جوار آدی میرے پاس آئیس تو میں آپ کوفتو کی دکھا دول گا جب آدی اس کے پاس گئے تو اس نے فتو کی دکھا یا جس پرکسی کی کوئی مہر یاد مخط نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کیول نہیں لیتے تو جواب ملاکہ جن لوگوں نے مقرر کیا ہے بیس نماز ضرور پڑھاؤں گا۔ باقی آپ میرے بیچھے نماز ند پڑھیں اور اس کی جو بیوی ہے اس کا گھر والا زندہ ہے جو کہ ہم سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس سے اس عورت کے متعلق بوجھا تو کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ اس کے بھائی بھتے وغیرہ نمام کو بوجھا گیا مگر انہوں نے بھی بہی بوجواب دیا اور جس مخص کو اس کے جائی گائی موالی وہ اس امام کے بیچھے نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ دوسرے نماز یول کو بتاہ سکتا ہے یا کہ نہیں اور ان کی نماز ہو کتا ہے کہ نہیں۔



حسب سوال جب تک نکاح والی عورت کواس کے خاوند کے ہاں واپس کر کے تو بہ نہ کرے امامت کے قابل نہیں (۱) یا طلاق لے کر بعد عدت کے خود نکات کیے بغیر بلانکاح کسی عورت کو گھر میں رکھنا اور امام مسجد بنزانہایت درجہ جراًت ہے اگر سوال مطابق واقع کے ہے۔ واللہ اعلم۔

محمد عبدالشكور ماتمانی بخفرا ۴ررجب ۹ ۱۳۸۹ه

الجواب صحيح مجمود عفاالقدعنه فتى مدرسه قاسم العلوم ،ملتان

۳ شعبان ۱۳۸۹ ه

۱) لما في الدر المختار أما نكاح الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم إنها للغير لانه لم يقل أحد بجوازه اصلا كتاب الطلاق باب العدة مطلب في النكاح الفاسد ١٦/٣ ٥ طبع ايخ ايم سعيد كراچي. وكذا في الهنديه كتاب النكاح الباب الثالث في بيان محرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١/١٨١ طبع ، مكتبه رشيديه كوثته.

وفاسق من الفسق : وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربواونحو ذالك كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٦٠ طبع ابچدايمدسعيد كراچي. بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (شامي) كتاب الصوة باب الامامة ١/٠٦٠ سعيد كراچي.

# ایسے شخص کی امامت کا حکم جس پر غلط کاری کا الزام ہو

#### **⊕**U **>**

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک حافظ قرآن ہے جولڑ کے بڑھاتا ہے اور امام کی غیر موجودگی میں امامت بھی کرواتا ہے اور لڑ کے بڑھنے والول نے کہا ہے کہ بیداغلام بازی کرتا ہے۔ اور چک کے معزز آ دمیوں کے سامنے اور اس حافظ کے منہ بربھی کہدویا ہے کہ بیداغلام بازی کرتا ہے اور اکثر بچک جمی اس وجہ سے اس کے باس بڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ آیا ایسے حافظ سے بچوں کو تعلیم دلوانا یا امامت کا کام لینا شریعت محمدی میں کیسا ہے۔

**€**€\$

بلاوجہ کسی پرالزام لگانا گناہ کبیرہ ہے (۱)۔اس لیے پوری تحقیق کی جاوے اگر دافعی حافظ صاحب میں یہ خرابی موجود ہوتو اس کی امامت درست نہیں (۱) اور نہ اس سے تعلیم کا فریضہ سرانجام لینا درست ہوجائے کہ پھراس کی امامت وغیرہ میں کوئی شرح نہیں (۳)۔ بہرحال ہے رہ تحقیق کی جاوے۔ نقط وائند تعالی املم۔

١) كلما قال الله تعالى يايها الذين امنوا اجتنبوا كتيرا من الظن إن بعض الظن إثم الاية: سورة الحجرات آية:١٢.

وأيضاً قال الله تعالى لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين مسورة النبور آية: ١٢ وقوله إن بعض الظن اثم أي ان ظن المؤمن بالمؤمن الشر لا الخير اثم لان الله تعالى قد نهاه عنه فصل ما نهى الله عنه من إثم (تفسير طبري ١٧٤/١٣ بحواله جامع الملكات ص: ٤٤ طبع دارالكتب العلمية ببروت.

۲) لا ينبغى أن يقتلدى بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماما غيره (رد المحتار) كتاب
الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع أيج ايم سعيد كراچى. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب
الامامة ١/١١٦ طبع مكتبه رشيديه كوثله.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

- ٣) وعمن ابن سيبرين قبال ان هـذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم مشكوة كتاب العلم الفصل
   الثالث بين السطور )حاشية المراد الاخذ من العدول والثقات ص: ٣٧ طبع قديمي كتب خانه.
- ٤) وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى سورة طه آيت: ٨٢ پار١٥٠.
   وعن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاتب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة والإستغفار ص:٣٢٣ طبع ايج-ايم- سعيد.

# نئسن برستى ميس مبتلا شخص كى ا مامت كاحكم

کیا فر ماحتے میں ملا وہ بن دریں مسئلہ کہ ایک شخص جس کی عمرانیس سال ہے اور و وا مام سجد ہے ۔ حافظ قر آن ہے۔قبل دوسال کا واقعہ ہے کہ وہ خودمفعول تھا۔ چند فاعل اشخاص بھی اور گواہ بھی موجود ہیں ۔ جب ا مامت کے لیے مقرر کیا گیا وہ تا ئب ہوا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہو نگا۔لبذا اب دہ چند دن ہوئے کہ ایک سکول کالز کا جس کی عمرہ اسال حسین وجمیل ہے اور وہ عقا ٹند شیعہ کا ہے اور اس کے حالات محلّہ والے سب جانتے ہیں کہ مہذب مفعول ہے۔اس امام سجد نو جوان کی بیٹھک جو کہ معجد کے قریب ہے۔ اس میں اس کے ساتھ بہت محبت کے لہجہ میں مصروف رہتا ہے اور تبت سنو وغیر ہ خوب لگا کرایک روسرے کا بوسہ لینتے ہیں اور گیارہ بجے تک تقریبا اندر درواز ہ بند کر کے لینے رہتے ہیں اورامام مسجدا یک کیمر د آٹھ رویے کا خصوصی طور پراس لاے کا فوٹو لینے کے لیے لایااور ہروفت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اُسرکوئی مفتدی د کیجے لے تو و دفور اا لیک دوسرے ہے دور ہوجائے میں اور ان کو کئی بار مقتدیوں نے روکا اور کہا کہ اس لڑے سے دور ہوجا۔ ہمیں زبر دست شک ہے اس طرح کی حرکات کرنے سے سکناہ ہوجا تا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں محبت سے بینصنا موں میر اکوئی گنا ونہیں ہے۔اگر میں نہ ویکھوں تو میرا جی نہیں لگتاا ورای طرح بٹھا ؤں کا ا گرتم زیاد ه کوئی بات کروتو جو پچی بو سکے کرلو۔مقتد یوں کوز بردست شک سےالبیتہ آتکھوں کی شہادت نہیں ال سکی ۔للذوا ب بہت سے مقتدی بروفت نماز پڑھنے سے انکاری ہو گئے تو وہ جناد یا ٹیمیا اورا مام محدووسرا مقرر کیا گیااب وہ کہتا ہے کہ ہم وراثتی ہیں۔ بیم حجد ہمارے چھا کی ہے ہم نہیں منتے کوئی نماز پڑھے یانہ پڑھے اس کی مرمنی نماز تو ہم خود پیڑھا کمیں گےاور قبضہ لے کے تجھوڑیں گے۔ کیا ہماری نمازیں جو کہ پیڑھی کنئیں منظور ہوئمیں یا کے قضا کرنی پڑیں گی اور اس کا ہٹا وینا شریعت کے مطابق ٹھیک ہے اور اس کے چھپے نماز ہوسکتی ہے یانہیں اورتقریبا دس دن ہے اہام مسجد دوسم امقرر کیا گیا ہے جو کہ شا دی شد ہ ہے اورنسی کونسی فشم کا

﴿ ح ﴾ بشرط صحت سوال استخفی کی امامت مکر و وقح می ہے اس کامعز ول کرنا امامت ہے ضروری تھا<sup>(۱)</sup> اور

کوئی اعتراض نہیں ہے اور سابقہ امام مسجد نوجوان بغیر شادی کے ہے۔

ا) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وحب عليهم إهانته شرعاً (شامي )كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٠٥ طبع ايچ-ايم -سعيد كراچي.
 وكذا في حالبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذاحاشبة الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣طبع قديمي كتب خانه

جونمازي اس كے پيچے پڑھى بيں وہ تي بين ان كا اعادہ واجب نبين (١) هـــ تمام مساجد الله على ورا شت نبين الى الله على ورا شت نبين الى الله على الله على الله عليه وسلم ثلاثة لاتو فع لهم صلوتهم فوق رؤسهم شبر ارجل ام قوما وهم له كارهون (المحديث) مشكوة (٣) ورئتاريس بـولو ام قوما وهم له كارهون ان الكواهة لفساد فيه اولانهم احق بالامامة منه كره له ذلك تحريما (٣) وفى النهر عن المحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة ..... ويكره امامة عبد النح وفاسق .... (١) بل مشى فى شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم (٢) والله الم

حرره محمرا نورشاه غفرله

١) وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أومبتدع نال فضل الجماعة أفادان الصلوة خلفهما أولى
 من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع، الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب

الامامة ٢/١ ٥ طبع ايج ايم سعيد كراجي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ه طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي

كتب خانه.

٢) وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً سورة الجن آية: ١٨ ياره ٢٩.

٣) مشكوة المصابيح باب الامامة الفصل الثالث ص: ١٠٠٠ طبع قديمي كتب خانه.

كما في الدر المختار وعندهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصر ف منفعتها على من احب ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له ابطاله ولا يورث عنه كتاب الوقف ٢٣٨/٤ ، طبع ايچ ايم سعيد كراچي.

٤) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع ايجدايم سعيد كراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه .

٥) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٢٥طبع ايج\_ايم\_سعيد.

وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٦) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٦٠ طبع ايع ـ ايم ـ سعيد كراجي.

وكذا في حلبي كبير كتباب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

# اليسيخص كى امامت كاحكم جس برتهمت لكا أي كن ہو

#### ال ال

#### 6 ت 🛪

صورت مسئولہ میں امام کی امامت بلاشہ جائز ہے اور تہمت لگانے والے تخت گنبگار ہیں (۱)' ان پر لازم ہے وہ تو بہتا ئے ہوج کمیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حررومجدا نورشاوغفرية بمنب مفتى مدرسة المم العلوم متمان ۴۱ نو والقعد و ۱۳۹۸ ج

۱) كما قال الله تعالى يا ايها الذين آمنو اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم سورة الحجرات آية: ۲۱. واينضاً قال الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين سبورة النبور : ۲۱. وكنذا في تفسير الطبرى ۱۳ / ۱۷۶ بحواله جامع الكلمات ص : ٤٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم سورة النساء الآية: ١٣٥. واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة اوكبيرة شرح النووى على الصحيح المسلم ، كتاب التوبة، ص ٢٥، ٣٠٠ ح٢، قديمى كتب خانه، وقد نصوا على أن اركان التوبة ثلاثة الندم على الماضى والاقلاع على الحال والعزم على عدم العود في الاستقبال تعريف التوبة ومراتبها ص:٣٦١ طبع دارالبشائر الاسلامية روض الازهر شرح فقه الاكبر.

#### جس امام پرفعل بد کاالزام ہواور و دتر دید میں قشم اٹھا لے تواس کی امامت کا حکم پڑس کھ

کیا فرمائے بین علائے وین دریں مسئلہ کہ اُلکہ جافظ قرآن جائے مسجد کے خطیب پر ایک ۱۹ سالہ لڑ کے نے زیااوراغلام بازی کا الزام لگایا ہے حالا ٹکہ اس نے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ خوو و کیمنے کا اقرار کرتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ حافظ نے مجھے خود بتایا ہے اور حافظ صاحب چے سات سالوں سے بید کام کرتا ہے اور اس بات پر اس نے تیم بھی اٹھائی ہے اور حافظ صاحب نے بھی جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہوکر قرآن باحد میں الے کہتے کہ بید کام نہ میری عادت اور نہ میں نے کیا ہے۔ تو کیا اس حافظ صاحب کے بیجھے باتھ میں لے کرفتم اٹھائی کہ بید کام نہ میری عادت اور نہ میں نے کیا ہے۔ تو کیا اس حافظ صاحب کے بیجھے بات میں اور نہ میں اور نہ میں نے کیا ہے۔ تو کیا اس حافظ صاحب کے بیجھے بھی اور نہ میں ہے کیا ہے۔ تو کیا اس حافظ صاحب کے بیجھے نہ میں اور نہ میں او

क्टें ∞

حافظ صاحب نے آئیشم اٹھائی ہے تو اٹل محلہ کو اس کی قتم کا انتہار کر لینا جا ہیے اور نمازیں اس کے پیچھے پڑھ لینی جیا بئیں اور اس لڑکے کے ذیر قسم اٹھانا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس کے قسم اٹھانے سے اس کی بات کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ فقط والٹد تعالی اعلم۔

بنده محمد اسحال شفر الله ان ۱۳ جمادی الا ولی ۱۳۹۸ حص

# اس شخص کی امامت کا تھام جس پر برے کام کاالزام ہو ﴿ س ﴾

کیا فرمائے ہیں علماء دین دریں مئلہ کہ ایک حافظ صاحب جو کہ نامینا ہے ایک مسجد کا امام ہے۔ بچوں کو پر حاتا ہے اس پر بچوں سے بدفعلی کرنے کا الزام ہے کیکن وہ بالکل منکر ہے اور شم اٹھانے کو تیار ہے اور ایک لڑکے نے اس بارے میں اس پر گواہی بھی دی ہے کہ مجھ سے حافظ صاحب نے زبر دستی بدفعلی کی ہے تو اس بنا کرام مت سے اس کو جنا دیا گیا ہے۔ لیکن وہ کہنا ہے کہ مجھے ووبارہ امام بنایا جائے ۔ تو کیا اس کے پیچھے نما زور مت ہے۔

€5

امام کے لیے لازم ہے کہ وہ مسائل دین کا عالم ہوا ورمتقی ہوا ورمقند یوں کواس کے حیال چلن پراعتبار ہو۔ اپنی صورت مسئول میں اگر اس کے حیال جیس مشکوک میں اور عام نمازی اس سے مطمئن شہیں تو شرعا آپلوگ اس امام کومقرر کرنے پر مجبور نہیں۔ ایسے مخص کومقتدی بنانے سے احتر از کرنا جا ہیے اور کسی نیک و صالح و بندار عالم کوامام مقرر کریں۔ امامت خالص دین مسئلہ ہے اس میں بارٹی بازی ہے احتراز کریں۔ اور عام نمازیوں کے مشورہ ہے دیندارا مام کومقرر کریں (۱)۔ فقط والتد تعالی اعلم

حرر وجحه انورشاه فيفراية نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ماتيان

# ناجائز تعلقات رکھنے والے کی امامت کا حکم

### € U }

کیا قرماتے ہیں مفتیان کرام اور ملائے تق مندرجہ فریل مسائل کے متعلق کہ (۱) زیدا کہ ابالغ لا کی کہا تھ تکائی کرالیتا ہے اور زیدلا کی وور غلا کراور بہا کر چوری ہے نکال لاتا ہے اور جب کہ ذیدامام بھی ہے تو کیا ہے نکاح درست ہے اور زید کے چیجے باتکلف نماز جائز ہے اور پڑھ کے ہیں (۲) زیدا کہ نابالغ لا کی کو ور غلا کر اور بہا کر چوری ہے نکال لاتا ہے اور ایفیر نکائی آ ہے گھر بیں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہی برتا و کرتا ہے جو کہ اپنی منکوحہ بیوی ہے کیا جاتا ہے اور اس کرنا ہے گھر بی رکھتا ہے اور آس کے ساتھ وہی برتا و کرتا ہے جو کہ اپنی منکوحہ بیوی ہے کیا جاتا ہے اور اس کرتا ہے گھر بیچ بھی پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہے فعل درست ہے اور جب کہ زیدامات بھی کرتا ہے اور اس منکوحہ لا کی سے ذید کے گھر آ کر ہے تھی بیدا معت بیں۔ (۳) زیدا کہ منکوحہ لا کی اور نیدامات بھی کرتا ہے۔ زید اور کردونوں جیٹی بیدا ہوتے ہیں تو کیا ہے اور اس منکوحہ لا کی سے ذید ایک گھر آ کر ہے تھی بیدا ہوتے ہیں تو کیا ہے اور نیدام ہی کرتا ہے۔ زید اور کردونوں جیٹی شیل ہیں ہو اور نیدامات بھی کرتا ہے۔ زیدام ہی لا کی کیا ستان سے اور دوسری جگہ دی ہے نیمان کر کے بی جا ور نیدرہ مورو پیزیدا بی لا کی گیا جا ایک کے اور پندرہ مورو پیزیدا بی لا کی سے اور زید امال کے لیے اور پندرہ مورو پیزیدا بی لا کی سے اور زید ہی اس کے حکم ہی کرتا ہے اور میں کے خلاف ہے تو کیا اس عذر کو تبول کر کے زید ای میش کرتا ہے اور میں دیا ہے کہ میشادی مرضی کے خلاف ہے تو کیا اس عذر کو تبول کر کے زید کے چیچے با اٹکلف میں۔

١) وفي نشاوى الارشاد يسجب أن يسكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم ..... والورع والتقوى
 والقرأة كتاب الصلوة باب الامامة التاتار خانيه ١٠٠/١ طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥٧ طبع ايجــايمــسعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/ كلبع دارالكتب بيروت لبنان.

#### \$ 5 p

اگرنی الواقع زید ان حرکات قبیحہ کا مرتئب ہوا اور قوبہ ٹائب نہیں ہوا تو وہ امامتِ کامستحق نہیں ہے۔ اگر نی الواقع زید ان حرکات قبیحہ کا مرتئب ہوا اور قوبہ ٹائب نہیں ہوا تو وہ امامتِ کامستحق نہیں اور ہے۔ تمام مسلمانوں کولازم ہے کہ اپنی قدرت کواستعمال کر کے اس کو بہنا کرکسی نیک امام کومقر رکریں اور اگرزیدان حرکات ہے تھے معنی میں تائب ہوکرا پی باقی زندگی اصلاتِ احوال کے ساتھ گزارنے لگا ہوتو اسے مجھی امام بنانا جائز ہے (۲)۔ نقط والقد اعلم

حبدايند عفاالتدعنه مفتي يدرسه قاسم العلوم ، ملتان

# ٹونے ٹو گئے اور دیگر شرعی امور میں متہم شخص کی امامت کا حکم



کیافر ماتے ہیں ملاء کرام مستد ذیل میں کہ آیک شخص پر مند جہ ذیل ہوں ہیں ہے کسی ایک بات یا تمام باتوں کی تہمت لگائی گئی ہوا ور یہ تہنیں عوام میں بھی مشہور ہو پھی ہوں تو کیا ایسے شخص کوامام مقر رکیا جا سکتا ہے یا شہیں ؟ (۱) جس کی دا زھی قبضہ (لیتی مٹھی بھر ہے ) کم ہو(۲) جس کوشری طور پر تو حدز نانہیں لگائی گئی کیکن رک دروا جی طور پرگاؤں کے خوام کے دو ہروہ زادگی ٹی ہو(۳) ایک شخص جو کہ رات کو کسی غیر کے گھر جا تا ہے جب کہ گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی مروموجو دنہیں اور باہر ہے پڑوئی آ کراہ اندر بند کرد بتا ہے اور شیخ گاؤں کے سردار کے کہنے پرتمام عوام کی موجود گی میں اسے باہر نگال دیا جا تا ہے (۳) ایک شخص جس کی اولا دنہ بھی ہواور وہ شخص ٹونے ٹو تلے کے طور پراپی عورت کوائی ایسے شخص کے گھر بھی ویتا ہے جس کی اولا دکھر التحداد ہوا در ماتھو ہی یہ شرط ہے کہ اس عورت کواس گھر میں اگنا لیس دن بسر کرنے پڑیں گے۔ بعدہ جب وہ عورت ہوں گھر میں اگنا لیس دن بسر کرنے پڑیں گے۔ بعدہ جب وہ عورت اس کے گھر ہے گائیوں تک کودھوئیں گے۔

١) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً الخ شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع سعيد.

وكذا في حلبي كبير، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣، ٥ سعيديه كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قدّيمي خانه.

٢) قَالِ الله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً لم اهندي سورة طه ٨٢.

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاتب من كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة، والاسغفار ٢٠٦/١ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في سنن ابن ماجة" باب ذكر التوبة ص ٣٢٣ طبع ايجـايمـ سعيد.

#### \$ 3 m

وگر واقعی مندرجہ بالا امور میں ہے کوئی ایک اس میں موجود ہوتو اس کی امامت میں نماز پڑھنی مَنروہ تحریکی مندرجہ بالا امور میں ہے کوئی ایک اس میں موجود ہوتو اس کی امامت میں نماز پڑھنی مَنروہ تحریکی ہے (۱)۔ ایک امور ہے متنم ہونے کی صورت میں مستقل امامت سے تو بہر طال معزول کر دیا جائے (۲)۔ والند تعالی املم۔

مخمودعفا بغد وندمفتی مدر مه قاسم العنوم ، ملتال ۴ شوال ۲ ۱۳۰۵ م

# ولدالزناكي امامت كاحكم

#### **₩ U**

کیا فر ماتنے جیں ملاء دین اس سند میں کہ ولدالتر نا آ دمی کے چیجے نماز پڑھنا جائز ہے یا مکروہ ہے۔ ﴿ ح ﴾

ولدائز نااگرافضل القوم اوراملم القوم ہے یعنی جن اوگوں کی ولدائز نا امامت کرے ،ان سب سے وہ زیا دو عالم اور پہتر مختص ہوتو اس کے چیچے نماز بلا کراہت جائز ہے لیکن اگر ووقوم میں اعلم وافضل نہ ہواور

۱) ويكره امامة عبدا وفاسق من الفسق وهو الخروج عن الأستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب البخمر والنزاني وأكبل الربوا و نحو ذلك كذا في البرجندي إسماعيل، الشامي ، كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ه طع ايجها يم سعيد.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة، الآية ٢٨٤/١٠٢٦ طبع داراحيا. التراث بيروت.

وكذا في حاشية المطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامت ص:٣٠٢ طبع دارالكتب بيروت.

 ٢) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً الخ شامية كناب الصلوة باب الامامة ٢٠/١ عطيع سعيد.

وكذا في حببي كبير، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ سعيديه كتب خانه

وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ صُع كتب قديمي خانه. 

# نامحرم عورتوں کو بے پر دہ پڑھانے والے کی امامت کا حکم

### **₩**U

کیا فرمائے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس نانڈک مسئلہ میں کدایسے امام کے چیجے نماز جائز ہے یا نہیں۔ امام صاحب نامحرم مورتوں کو دم کرتے وقت یا سبق پڑھاتے وقت ہاتھ لگا تا ہو۔ جب کہ وہ نو جوان ہے، جھوٹی فسمیں کھا تا ہے۔ ابو واحب کی ہاتوں میں دلچیں کینا ہے اور چودو سال کے لڑکوں سے ہوں و کنارکرتا ہے۔ و فیرہ و فیرہ و۔

### \$€ }®

بر تقدیر صحت واقعہ مختص ندکورہ فاش ہے (۳) اس کی امامت مکروہ ہے <sup>(۱۸</sup>۔ امام کے لیے متق،

 ١) ويكره امامة عبيد وأعرابي وفياسيق وأعمى ..... ولد الزنا هذا ال وجد غيرهم والا فلا كراهة الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥٩٢٠٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في الهداية، كتاب الصلوة باب الامامة ١٢٣/١ طبع رحماني لاهور.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/ ٩٠ طبع رشيديه كوثثه.

٢) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٦٥٣طبع رشيديه جديد كوتثه.

٣) قبولمه وفياسيق ، من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب
المخمر ، والزاني و آكل الربو ونحو ذالك كذا في البرجندي إسماعيل الشامية كتاب الصلوة باب
الامامة ١/١٥ ه طبع ايجمايم سعيد وكذا في تفسير روح المعاني سوة البقرة آيت ٢٨٤/١ ١٢٦ دار
أحياء التراث .

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة ص:٣٣ بيروت.

ع) ويكره امامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى أسالدر المحتار كتاب الصلوة بابا الامامة ١٩٩/١ سعيد
 كراچي. وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة فصل في بيان الأحق
 بالامامت ص: ٣٠٢ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١٠/١ طبع رشيديه كوثته.

پر جیبز گار ، دیندا رجونالازم به <sup>(۵)</sup> مفقط والندتعالی اعلم به

بنده محمدا حاتی غفرالندایه 9 شوال ۲ ۱۳۹۶

# مودودی جماعت میں شامل ہونااورمودودی نظریات کے حامل شخص کے پیجھے نمازیڑھنے کا حکم

# ﴿ لَ ﴾

کیافر ماتے ہیں علما و بن دریں مستدکہ مودودی صاحب کی کتا ہیں دیکھی بھی گئیں اور علما و کرام سے ان کے متعلق سنتے بھی رہتے ہیں۔ جس میں مودودی صاحب نے بزرگان و بن کا مذاق اور صحابہ کرام رضوان القدمليم اجمعين ہو جا بجا تھيد کی ہے۔ فائس کر مشرت عثان اور مشرت معاويد رضی الله تعالی عنها پر فوب ول کھول کر تقید کی ہے اور فرشتول کو دیو گ و ہوتا کے مثل قرارہ یا ہے اور شرعی سزاؤں کو ظلم قرارہ یا ہے اور مثالیس موجود ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی جماعت ہیں شامل ہونا اور اگراس مذہب کا کوئی محض کسی مسجد کا امام ہواس کے چھے تمازیز ھنا جا کرنے یانبیس۔ بینواتو جروا

#### \$ 5 m

بسم الله الرحمان الرحيم مه و دووی صاحب کے متعلق اکابر دیو بند مثلاً مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه، مولا نا احمد علی صاحب لا ۱۹۰۸ی قدس سرو، مولا نا تصیرالدین صاحب غورغشتوی طلق اورای طرح دیگر ملا مکرام کا متفقه فتوی ہے کہ ۱۹۰۸ وی صاحب ضال ۱۹ مضل جیں۔ حصرت عثان فنی جوئٹوا ورحضرت امیر معاوید بوئٹو جیسے جلیل انقدر ص برکرام کی فروات پراپی کیا ب خلافت و هو کیت میں ناپاک حملے بی تحص کر چکا ہے۔ ای طرح چند دیگر مسائل متفقہ بین الائمہ بیں اپنی منفروان رائے فرکر چکا ہے۔ ان با تول کی موجود گی

میں ان کی جماعت میں شریک ہوتا یاان کی اعانت کرنا جائز نہیں۔ولا شعباد نبوا عبلسی الاثم والعدوان الایدة ب<sup>(۱)</sup>مودودی صاحب کے ان غلط الزامات تقیدات کو درست مجھنے والے کی امامت درست نہیں <sup>(۲)</sup>۔فقط والثد تعالیٰ اعلم۔

# مودودي عقائدر كصنے والے كى امامت كاحكم

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اندریں مسئلہ کہ ایک شخص جماعت اسلامی کے مودودی صاحب کے عقائد کا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ مسجد میں امام ہے۔ مقتدی الل سنت والجماعت ہیں ، وہ اکثر اس کونہیں چاہیے کیا ایس شخص کی امامت صحیح ہے۔ اس کے بیچھے نماز درست ہے۔ اس کومسجد سے الگ کرتا جا ہیے یانہیں۔

#### €5€

موہ وری صاحب جو کہ اکثر و بیشتر اجتہا دیلی خلاف الا جماع کرتے ہیں اور اس کو جائز اور سیجے سیجھتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں میرے ذہن میں ہیں۔ مشتے نمونداز خروارے ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں ، ان کے نز دیک ڈاڑھی بقدر قبضہ رکھنا سنت رسالت نہیں بلکہ فقط برسیل عادت رکھی گئی تھی۔ اس میں صریح نصوص اعفو اللحی. کشروا اللحی، اوفوا الحی، وفروا اللحی (۳). کے الفاظ موجود ہیں۔ سب صیفے امرے ہیں جومواظبت ممل کے ساتھ وجوب کے لیے آتے ہیں۔ کے مساھو مقور عند الاصولیین (۳) اور

١) سورة المائدة الآية ٢.

وكلذا في تنفسيس روح السمعاني تحت قوله تعالى فيعم النهى كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصى ويندرج فيه النهى عن التعاون على الاعتدا، والانتقام سورة المائدة ٢/٦ ٣ طبع قديمي كتب خانه.

٢) ويكره امامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى الدر المختار ١/٩٥٥ كتاب الصلوة باب الامامة طبع ايچ
 ايم سعيد كراچي. كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١/٥١ طبع رشيديه.
 ومثله في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٣٢/١ طبع دارالكتب بيروت.

۳) وفي الصحيح البخاري باب اعفاه اللحي ١٧٥/٢ طبع قديمي كتب خانه كراچي.
 وكذا في مشكوة المصابيح باب النزجل ٢٨٠/٢ طبع قديمي كتب حانه كراچي.

وكذا في جامع الترمذي باب ما جاء في اعقاء اللحية ١٠٥/٢ طبع ايجـ ابم سعيد كراچي.

غةال وموجبه الوجوب لا الندب والاباحة نورالانوار مبحث الامر ص: ٣١.
 وكذا في الحسامي فصل في الامر ص: ٢٩ طبع رشيديه كوتته.

صاحب الدرائيل في ترون دلک ای قدر القبضة کمها يفعله بعض المعاوبة و محنته الرجال فلم الاحد منها و هي دون دلک ای قدر القبضة کمها يفعله بعض المعاوبة و محنته الرجال فلم فلم يسحمه احد (۱) بين تم و تحت التي آني آ آيات، بوه فيدا شغراق بـ وازهی کا کا تا ک في تبی اس کومپال شير کاسا گوياس کي و ما تر تحت التي سلی الله سير تامی کومپال کاسا کي و اسا حب نصوص و واظبت التي سلی الله سير و الصحابة والتا بعین واصالين که خلاف نيز اجماع کے ظاف اس کو جائز قرار دے رہے بين اور احتهاد علی خلاف الاجماع والنصوص ابتداع في الله بين به اور ظام به كه و بين المحدوف عن المعدوف المعدوف عن المعدوف عن المعدوف ال

١) الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد ١٨/٢ طبع سعيد كراچى.
 وكذا في البحرالرائق كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ٢ / ٩٠/٤ طبع رشديه كراچى.

وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٧٠/٢ طبع رشيديه كوتته.

 ۲) وفي الدر المسختار كتاب المصلودة باب الامامة ۱/۰۳ طبع سعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب ببروت. وكسذا فسي خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة بفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ۱٤٥/۱ طبع رشيديه.

ع) وفي الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ه طبع ايچــ ايم ـ سعيد.
 وكذا في التاتار خاليه كتاب الصلوة من أحق الامامة ٩/١ ه ٩٠٥ طبع إدارة القرآن كراچي.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ طبع رشيديه كولثه.

على أن كراهة تقديمه كراهت تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٦٠٥ سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٩٢٥ طبع سعيدي كتب خانه, وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع دار الكتب بيروت.

ہوجا کے للحدیث المذکورورنہ بوجہ استحقاق عزل کے اس کومعزول کردیا جائے (۱) بالخصوص جب کہ اس کی امامت سے اختیاف بین المسلمین کاشدید خطرہ بھی لاحق ہے۔ واللہ اعلم

### مودودی خیالات رکھنے والے کی امامت کا حکم

<br/>

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ جوشخص مود دی خیالات رکھتا ہولیعنی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کی امامت کا کیا حکم ہےا دراس کے جیجھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہ۔ جواب ہے مشکورفر ماویں۔

#### €5€

بہم اللہ الرحمٰ الرحیم ۔مودودی صاحب کے خیالات اوران کے مسائل شرعیہ میں مخصوص اجتہاوات گراہ کن جیں۔ جن کی تفصیل علماء حق کے متعدور سائل میں موجود ہے۔ لہٰذا مودودی صاحب کا ان مخصوص خیالات ومجتہدات میں پیروکا رشخص ضال و فاسق ثار ہوگا اور اس کی امامت مکروہ ہوگی۔ اکا برعلماء کا یہی فق کی ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

عماره وبدالطبيف ففرائه معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ما مان ١٢٥ رجب ١٣٨٤ ه

> منہ میں کبھاریامستفل طور پرایسے تخص کی امامت کا حکم جومودودی صاحب کے خیالات رکھتا ہو



كيافر مات بي علمان ومفتيان شرع متين دري مسلك كه:

- ۱) ويكره امامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ۱،۰۵۵ طبع سعيد كراچي. وكذا في الخلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ۱/۵۶ رشيديه. وكذا في البناية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٣٢/٢ طبع دار الكتب بيروت.
- ٢) وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلثة لايقبل الله منهم صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون الخ كتاب الصلوة باب الرجل يؤم وهم له الخ ابوداؤد شريف ٩٨/١ طبع رحمانيه لاهور. وفي الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩٩/١ ٥ طبع ابج مايم سعيد. وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ٢/١٠٤٠٦ طبع إدارة القرآن.

جارے گاؤں میں مسجد کے کوئی مستقل امام نہیں ہیں۔ مقامی حضرات میں سے بی کوئی شخص نماز پڑھا و یتا ہے۔ البتہ یہاں ایک گھراز ایسا ہے جس میں عالم اور حافظ ہیں نیکن یہ حضرات جماعت اسلای سے تعلق رکھتے ہیں اور سیدمود و دی صاحب کے معتقد ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم بھی بھمار جب کوئی و وسرا امامت کرانے والانہ ہوتو ان کی اقتدا میں نماز پڑھ کتے ہیں یانہیں۔ نیز اگر کوئی امام جماعت اسلامی کا رکن ہوتو اس کی اقتدا میں نماز درست ہے یانہیں۔

#### **€**5﴾

مودودی صاحب کے خیالات اوران کے مسائل شرعیہ میں مخصوص اجتبادات تمراو کن ہیں، جن کی تفصیل علاء حق کے متعدد رسائل میں موجود ہے لبندا مودودی صاحب کے مخصوص خیالات و مجتبدات میں پیرو کا دخص کوا مام مقرر ندکیا جائے اس کی امامت مکروہ ہے (۱) مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ مسجد کوآ ہا دکریں سے کہ وہ مسجد کوآ ہا دکریں سالح اور تنقی عالم کوا مام مقر رکر دیں اور اس کی افتدا ، میں نماز باجماعت پابندی کے ساتھ اوا کریں مسجد کی آبادی کی طرف فورا توجہ دیں (۲) یہ فظ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره محمدانورشاه غفرانه الجواب سحج محمود عفاللدعنه عند والقعد و۳۹۳ احد

### مودودي عقائدر كھنے والے كى امامت كاحكم

#### ﴿ كَ ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ آئ کل بجائے اصلاح تخریب کا کام بڑے زوروں پرہے۔ اسلام جو مکارم اخلاق کی تعلیم ویتا ہے۔ یہ اس کے خلاف خدا جانے کیوں دوسرا راستہ اختیار کیا جارہا

راجع الى حاشية سابق بر صفحه نمبر ٩٥ انفاً.

عن فتاوى الارشاد: ينجب أن ينكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى
والقراء ةكتاب الصلوة باب الامامة تاتار خانيه ١٠٠/ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه .
وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٧ طبع ايج - ايم - سعيد.
وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دار الكتب بيروت.

ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے خلاف ہر بیوی اور دیو بندی حضرات نے جواعلان کیے ہیں۔ کہاں تک درست ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کے امام کے چیجیے نماز جائز ہے براونوازش قیمتی مشورہ اورمنتندمسکلہ سے ہماری رہنمائی فرمادیں۔

#### **€5**€

بہم اللہ الرّمان الرحیم ۔ واضح رہے کہ مودودی صاحب کے جو مخصوص عقائد ونظریات نہ ہی ہیں۔ چن کی نشا ندہی علاء کرام نے مختلف رسالوں اور پہغلٹوں کی شکل ہیں گی ہے۔ فاص کر جو اس نے اہمی تازہ گرشتہ سال رسالہ تر جمان القرآن کے مختلف شاروں میں خلافت راشدہ ہے ملوکیت تک کے عنوان نیز دیگر عنوانوں ہے جلیل القدر محالہ کرام خصوصاً خلیفہ راشد حضرت عنمان رضی اللہ عند اور حضرت امیر محاویہ رضی عنوانوں ہے جلیل القدر محالہ کرام خصوصاً خلیفہ راشد حضرت عنمان رضی اللہ عند اور حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عند پر جو تنقید بلکہ ان کی تنقیص و تعمیب کی ہے وہ کسی باغیرت مسلمان کے لیے قابل پر داشت نہیں ہے۔ البند اعلا ، کا متفقہ فصلہ ہے کہ مودود وی صاحب ان مخصوص نظریات کی بنا پر گمراہ اور گمراہ کن جی اور جو مخص ان مخصوص عقائد ونظریات میں ان کی تائید اور تصدیق کرے وہ بھی گمراہ ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره عبداللطيف غفرله الجواب سيح محمود عفاللهُ عنه الربيع الأوّل ۲ ۱۳۸ ه

# مودودی نظریات کے حامی کی امامت کا تھم



کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلے میں کہ ایک مولا ناصاحب ۔ مولا نامود و دی صاحب کے عقائد ونظریات کا حامی ہواور ان عقائد ونظریات کو سی سی سی ہوئے اشاعت بھی کرتا ہوا ورمود و دی جماعت کے مدرسہ میں مدرس کی حیثیت ہے کام بھی کرتا ہو۔ حالانکہ مولا نام بودودی کی کتب میں حسب ذیل عبارتیں

۱) احاالفاسق فقد علوا كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المختار مع الدرالمحتار كتاب الصلوة باب
 الامامة ١٠/١ ه طبع ايجه ايم معيد.

وكذا في حلبي كبير كتباب البصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٦ طبع دارالكتب بيروت.

موجود بین اور بار باطا ، تن نئد بنده عبارات ونظریات کوحذف کر ن اورا نیسے عقا کد سے رہو ج کرنے کہ متعلق کہا دکین موالا نامودود ق آن نئک بہت دھری پر قائم بین امر رہو ج نہیں کیا ہے بارات ونظریات یہ بین ۔

(۱) سخیص انبیا ، بلیجم السلام مثلاً لکھا ہے کہ حضرت بیشی عبد السلام نے اپنے منصب رسالت کی ادائیل میں کوتا ہی کی ہیں۔ والوی فرباللہ مثلاً لکھا ہے کہ حضرت بیشی عبد السلام کی حیات جسمانی کا انکار (۲) حضور علیہ السلام کی جیٹ بیشی کوتا ہی کی ہے۔ (العیوف باللہ کی انکار (۲) حضور علیہ السلام کی جیٹ فلور از ہے کہ الساس سال کی علیہ السلام کی جیٹ فلور از ہے کہ الساس سال کی متاب السلام کی حیث خارمت رکھنے والے مودودی صاحب اور الی بھاعت کا حامی ومؤید ہو بلکہ ہے بھی کہتا ہو کہ اسلام کی حیج معنول میں خدمت کرنے والی ادر اسلام کی اشاعت کا حامی ومؤید ہو بلکہ ہے بھی کہتا ہو کہ اسلام کی حیج معنول میں خدمت کرنے والی ادر اسلام کی اشاعت کرنے والی جماعت اسلامی ہے وارموالا نا اسلام کی حیج معنول میں خدمت کرنے والی ادر اسلام کی اشاعت کرنے والی جماعت اسلامی کے عقا تدونظریات کی اسلام کی حیج خدمت اسلامی کے حقا تدونظریات کی اسلام کی حیات ہو کی کہتا ہو کہ اسلام کی حیات میں اسلام کی حیات اسلامی کے حقا تدونظریات کی جو باتی ہو ایک ہو ایک میں میات کی جیسے خوالے کی مسلاع حتی دیو باتی ہو کی حیات اللہ کی مسلاع حتی دیا بار بانی میانی والی میں اسلام کی حیات اللہ میانی میں ہو کی اسلام کی کرن تو نہیں ۔ تیز جس جماعت اور بانی میانی جو کی اسلام کھری دی کوشن الاسلام حضرت مولا نا وخذ و مناحیوس الکی ترفی ورز مادیں میں فوازش ہوگی۔ خال و مشل کہا ہو ورز کر رات میں لکھا ہو۔ اس مسلاکہ وضیح وضرت مولانا وخذ و مناحیوس الموسیح مین فراز مولوں کی کہا ہوگی کے مار میں میں فوازش ہوگی۔

#### \$ 5 €

یسم اللہ الرشن الرجیم مرمو ووی ساحب کے مخصوص عقائد ونظر بات کو عام ، حق نے گراہ کن اور علم اللہ الرحیات اور اسے ضال ومشل اور تعیع جوی کہا ہے اس پر متعدد کی بین اور رسائل کھتے جانچ بیس میں مرحز پرتشریک و تو تغیج کی نفر ارت تبین ہے۔ مختصرا یہ کہ موا ودی صاحب اور ان کے مخصوس عقائد و نظر یات رکھنے والے اشخاص شال و مشل اور تنبع صوی ہیں ۔ اس پر موجود و زمانہ کے عام ، رہائین کا اتفاق ہے اور تنبع صوی کی امامت مکر وہ ہے ۔ اس لیے الیہ شخص کو مستقل امام ندر کھا جائے ۔ بال منف النقاق ہے اور تنبع صوی کی امامت مکر وہ ہے ۔ اس لیے الیہ شخص کو مستقل امام ندر کھا جائے ۔ بال منف المجنب ہی جسے اس کے چھے اقتدا کرتی بہتر ہے ۔ قال فی المفتاوی المعالم گیرید ہو (ا) قبال المسمول غینسانی تنجوز المصلودة خلف صاحب ہوی و بدعة و لا تجوز خلف الموافضی و المحمد و المحمد الموافضی کا محمد میں والمحمد الموافضی المحمد کا المحمد میں والمحمد میں والم

١) هندية كتاب الصلوة الباب الخامس في الامامة الفصل الثالث في بيان من يصلح اماما لغيره ١ / ٧٤ كلطبع رشيديه كوثثه.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة مطلب البدعة خمسة أقسام١ /٥٥٥٩ مسيد، كراچي. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢١١/١ طبع رشيديه كوئته.

وهو الصحيح هكذا في البدائع. فتلزواللدلغالي اللم ـ

حرر وميداللطيف نمقرانه مين تنتي مدرسة قاحم العلوم مليّان ، ١٣ شوال ١٣٨٥ هـ

# مود و دی پارٹی کے ساتھ سیاسی جدو جہد میں شریک شخص کی امامت کا حکم

#### ♦ T

کیا فرماتے ہیں ملا ، وین اس مند میں کہ ایک عالم وین مقد اور پر نیز گارا ورہم تجوید کا سندیا فتہ قاری بھی ہے۔ نبایت سے العقید و ہے۔ تمام بد مات ورسومات مروجہ سے اجتناب کرتا ہے۔ خدا کی تو حید کواپنی اسلی شکل قرآن اور حدیث کی روشن میں خوب بیان کرتا ہے اور بلا لحاظ کس امیر وغریب ہے مسئلہ حق بیان کرتا ہے اور بلا معاوضہ کا اسال سے امامت و خطابت کا کام سرانجام و سے رہا ہے۔ اور روکھی پھیکی کھا کرگز اراکر رہا ہے۔ اور بلا معاوضہ کا اسال سے امامت و خطابت کا کام سرانجام و سے رہا ہے۔ اور روکھی پھیکی کھا کرگز اراکر رہا ہے۔ لیکن سیاست میں جماعت اسال می کا ساتھ ویتا ہے۔ صرف اس نیت پر کہ خدا کا وین اور نظام شریعت مملاً پاکستان میں جاری ہوجائے۔ کیا ایس عالم وین کے چھپے نماز ورست ہے یا نہیں۔ شرایعت کے مطابق تکم صادر فرمانیں۔ مینواوتو جروا۔

#### \$ 5 €

ابوالا کلی مودووی صاحب کے بچھ عقائد اہل سنت والجماعت کے ضلاف ہیں۔ مثانا عصمت انہیاء اور حضرات صحاب پر تنقید کو جائز جھسنا اور متعد کا جواز و نیمرہ پس اگر بیمولوی صاحب جماعت اسلامی کے ساتھوان ندگورہ عقائد میں اتفاق نہیں رکھتا۔ صرف نظام شریعت کواسپنے زعم کے مطابق عملاً جاری کرنے کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شریک ہے تو بھراس کی افتد ا ، درست ہے (۱) ورنہ تمروہ ہے (۲) ۔ فقط وانعد تعالی اعلم ۔ بندہ تھراس کی افتد ا ، درست ہے (۱) ورنہ تمروہ ہے (۲) ۔ فقط وانعد تعالی اعلم ۔ بندہ تھراس کی افتد ا ، درست ہے (ا

١) وكذا في التناتبار خابيه، وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والبورع والشقوى والقراء ة والحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة. كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٠٠٢ طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٨٥٥٠ طبع سعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب بيروت.

بہتریہ ہے کہ اپنی مساعی جمعیت علماء اسلام کے تحت استعمال کر ہے۔

محمد عبدالقد عفاالله عند ۲۷ جمادی الاخری ۹ ۳ ساره

#### مودودی خیالات رکھنے دالے کی امامت



کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک عالم وین جوخود نیک وشق ہے۔ سندیا فتہ عالم ہونے کے علاوہ قرآن مجید خوب صورت علم بچوید کے مطابق پڑھتا ہے۔ سندیا فتہ قاری ہے۔ بغیر طع ولا لیے کے بلا اجرت ۱۹ اسال ہے امام اور خطیب کا کام سرانجام وے رہاہے۔ مسئلہ تو حید کوقر آن وحدیث ہے خوب بیان کرتا ہے۔ جہاد کے مسئلہ کوجی بیان کرتا ہے۔ لوگوں کواس کے وعظ واخلاص سے کانی فائدہ پنچتا ہے اور تمام بری رسومات و بدعات سے بخت پر بیز کرتا ہے۔ نہ جنازہ کے بعد دعا ما نگتا ہے نہ میت کے دومرے تیسر بری رسومات و بدعات میں شہولیت کرتا ہے۔ نہ جنازہ کے بعد دعا ما نگتا ہے نہ میت کہ دومرے تیسر بری رسوول کو ایک تمام بدعات می خور نہ اور نہ شادی بیاہ کی عام مردجہ رسومات و بدعات میں شہولیت کرتا ہے۔ بکہ دومروں کو ایک تمام بدعات می شہولیت کرتا ہے۔ باور نہ شادی پر رسات کو نکار کے بعد فورا دوغین کرتا ہے اور نہ میں اور نہ میں ہوا کہ کو کہ بیا ہو کہ کہ کہ ایسا کام نہ کر کے لیکن یہی عالم دین جماعت اسلامی کے شہولیات کی ساتھ سیاست میں حصہ لیتا ہے اور تعاون کرتا ہے اور عقائد ہیں بالکل صاف شرام مسلک اہل سنت جیسا رکھتا ساتھ سیاست میں حصہ لیتا ہے اور تعاون کرتا ہے اور عقائد ہیں بالکل صاف شرام مسلک اہل سنت جیسا رکھتا سنت کی تیب کے مطابق ہوتو قبول کرتا ہے ور در در دیتا ہے۔ کیا ایسے عالم دین کے پیچھے نماز خمسا اور نماز حمد پڑھنا اور اس کی تقریا مسئل درست ہے نہیں ؟

#### €5€

مودودی صاحب کے متعلق اکا بردیو بندمثلاً مولا ناحمین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللّہ علیہ مولا نااحمہ علی صاحب لا ہوری بڑائند اور مولا نانصیرالدین صاحب فور غشنہ وی بڑائند اور اس طرح دیگر علما ،کرام کا متفقہ نقو کی ہے کہ مودودی صاحب کے خیالات اور ان کے مسائل شرعیہ میں مخصوص اجتہا دات گراہ کن جیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللّہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ہوگئی جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی ذوات پر بیٹخص اپنی

کتاب خلافت وملوکیت میں نا پاک حملے کر چکا ہے۔ ای طرح چند ویگر مسائل متنفق علیہ بین الائمہ میں اپنی منفروانہ رائے ذکر کر چکا ہے۔ جس کی تفصیل آپ ان کے متعلقہ رسائل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مودودی صاحب کا ان مخصوص خیالات و مجہزدات میں پیرد کارشخص ضال و فاسق شار ہوگا(۱)۔ اور اس کی امامت کروہوگ اکا بری فتوی ہے (۲)۔ اور جو عالم مودودی صاحب کو ان مخصوص خیالات میں غلط کا را ورضال بجھتا ہے اس کی امامت مگروہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# پندرہ سال کی عمر دالے لڑ کے کے پیچھے نماز تراوع کڑ ھنے کے متعلق

# **€**U**}**

سیا فرماتے ہیں علاء دین اس سئلہ کے بارے میں کہ ایک لڑکا جس کی عمر پندر ہ سال ہے اوپر تقریباً سولہ سال ہے اس کے چیجھے نماز تر اور کے جائز ہے یانہیں ۔ بینوا تو جروا

#### **€**5﴾

اگر دوسری علامت بلوغ کی مثل احتلام وغیرہ کے لڑ کے میں موجود نہ ہوتو شرعاً بندر ہ برس کی عمر پوری ہونے پر بلوغ کا تھم دیا جاتا ہے ہیں جس لڑ کے کوسولہواں سال شروع ہوگیا ہے اس کے بیچھے تراوی کا اور

۱) وقوله وفاسق من النفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب
 الخمر والزاني واكل الربو ونحو ذالك الخ الشامية كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٠ ٥ ه طبع ايچدايمد
 سيعد كراچي.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة الآية ٢٠٢٦/ ٢٨٤ طبع داراحيا. التراث بيروت.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة ص:٣٠٣ طبع بيروت.

۲) بل مشی فی شرح المنیة علی ان کراهة تقدیمه کراهة تحریم رد المحتار کتاب الصلوة باب الامامة
 ۲۰/۱ طبع ایچهایمه سعید کراچی.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة ياب الامامة ص: ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكنذا في حياشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه. فرض تما رسب ورست به الله و المان بي به المهم الموال في الدر المسختار (٢) بلوغ الفلام بالاحتلام و الاحبال و الانزال المخ فان لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى لقصرا عمارا هل زماننا الدر المختار كتاب الحجر فصل بلوغ الغلام فقط والنه تن لل المهم

حرره محمدا نورشا و نففرایه ناخب مفتی مدرسه قاسم العنوم مامان ۲۹ رجب ۱۲۸

# ابیابالغ لڑ کا جس کی داڑھی نہ آئی ہو، کی امامت کا حکم



کیا فرمائے میں علا ،کرام دریں منلہ کہ ایک بڑ کا جس کی عمرتقر بیا انھار و سال ہے اور شاہ می شدہ بھی ہے ۔ آیا فرض نماز پڑھائے کے لیے امام بن سکتا ہے یانہیں ۔ اگر چہدوازھی کا ظہورا بھی نہیں ہوا۔ بینواتو جروا۔



ور مختار بی ہے۔ و ک ذا نہ کر و خلف امو دوسفیہ النج ۔ اور شامی بی ہالنظاہر انھا تنزیھیۃ النج (۳)۔ حاصل یہ ہے کہ امرو کے پیچھے تماز کروہ تنزیبی یعنی فلاف اولی ہے۔ تماز ہوجاتی ہے جو

- ۱) ویشترط کونـه (إی امـام) مسلما حرا ذکرا عاقلا بالغا قادرا الخ تنویر الابصار کتاب الصلوة باب
   الامامة ۱/۸۶ ه طبع ایج ـ ایم ـ سعید کراچی.
- وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٨٧ طبع دار الكتب بيروت. - وكنذا في حلبي كبير كتباب الصلوة باب الامامة وفيها مباحث ص: ١٨٠ ه ضع سعيدي كتب خانه.
- ٢) وفي الدر المختار مع رد كتاب الحجر فصل بلوغ بالاحتلام الح ٩/٩ د ٢ طبع رشيديه جديد كوئته.
   وكذا في العالمكيرية كتاب الحجر الباب الثاني في معرفة حد البلوع ٦١/٥ طبع رشيديه كوئته.
   وكذا في مجمع الانهر كتاب الحجر فصل يحكم ببلوغ الغلام ٤/٠٦ طبع غفاريه كوئته.
- ۳) ردالمحتار مع الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة مطلب في امامت الامرد ۳۰۹/۲ جديد رشيديه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص ۳۰۳ طبع دار الكتب بيروت.

لوگ اس کے پیچھے نماز جائز سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ حق پر ہیں ۔نماز اس کے پیچھے بے بینی امر د ہونے کی وجہ ہے جماعت کا چھوڑ نا درست نہیں <sup>(۱)</sup>۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

# ایسےلڑ کے کی امامت کا حکم جس کی عمر پندرہ برس ہو

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ ایک حافظ صاحب کی عمرقمری لحاظ سے پندرہ سال ہے۔ اس کی واڑھی وغیرہ ابھی نہیں آئی ہے اور زمیاناف کے بال بھی اتارتا رہتا ہے ۔ کیا وہ امامت کراسکتا ہے یانہیں شریعت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی روسے صحیح جواب سے مطلع فرما ویں ۔

#### **€**5€

پندرہ سال کالڑکا شرعاً بالغ ہے اور بالغ امرد کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے کیکن خلاف اولی ہے۔ درمختار میں ہے۔وکلدا نکرہ امرد و سفیہ النج اور شامی میں ہے السطاھر انھا تنزیھیۃ النج (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرلهٔ ۲۸ شعبان ۱۳۹۱ ه

ا) في النهر عن المحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة افاد أن الصلوة خلفهما أولى من
 الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع الخ الدر المختار مع ردالمختار كتاب الصلوة باب
 الامامة ١٩٢/١ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

٢) وفي الدر المختار مع ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة مطلب في امامة الا مرد٢ / ٣٥٩ طبع
 جديد رشيديه كوثته.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

# نابالغ كى امامت فرائض وتر اوت كميس

#### **€**U**)**\*

كيا فر مات بين علماء وين مندرجه ذيل مسائل مين كه:

(۱) ایک لڑکا تیرہ چودہ سال کا جو کہ نابالغ ہے۔قرآن پاک حفظ کررہاہے۔اگر تراوی کی نماز پڑھائے تو کیا جائز ہے یانہیں؟ (۲) قطب کی تو کیا جائز ہے یانہیں؟ (۲) قطب کی جانب پاؤں کر کے یانہیں؟ (۲) قطب کی جانب پاؤں کرکے لیٹنایا پیشاب کرنااور قضاء حاجت کے دفت منہ کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں اور عام مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کا نورمبارک قطب شال میں رہتاہے۔اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائمیں۔

#### **€**€\$

(۱) تیرہ چودہ سال کا لڑ کا (جب کہ اس میں بلوغ کی علامت احتلام وغیرہ موجود نہ ہو) شرعاً نا بالغ ہے (۱) اور نا بالغ کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ فرائض و واجب صحیح ہیں اور نہ نو اقل وتر اوت کے۔ لہٰذ الڑے نہ کورکو بالغین کا امام بنانا درست نہیں ہے (۲)۔

(۲) بیمشہور بات غلط ہے۔ ستارہ قطب کی جانب پیشاب پاخانہ وغیرہ میں منہ کرنا درست ہے <sup>(۳)</sup>۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الندله ۸شعیان ۱۳۹۲ه

 ١) بملوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال فان لم يوجد فيهما شئ فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سمنة به يفتى الدر المختار مع رد المحتار كتاب الحجر فصل في بلوغ والاحتلام ١٩٣٦، طبع ايج- ايم سعيد كراچي.

وكذا في العالمكيرية كتاب الحجر الباب الثاني في معرفة البلوغ ١١/٥ طبع رشيديه كوئته. وهكذا في مجمع الانهر كتاب الحجر فصل يحكم ببلوغ لغلام ١/٥ اطبع غفاريه كوئته.

- ٢) ولا تنجوز اصامة النصيبي في صلاحة النفرض ..... لأن الفعل يصح من الصبي نفله لا فرضه الخ المحيط
  البرهاني كتاب الصلاة الفصل السادس أحكام الامامة والاقتداء ٢/٩/٢ طبع إدارة القرآن بيروت. وكذا
  في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٨٨ طبع؛ دار الكتب بيروت.
- ٣) عن ابنى ايوب الانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا او غربوا صحيح البخارى كتاب الوضوء باب لا تسقبل القبلة الخ ١ / ٢٦ طبع قديمى كتب خانه. وكذا في سنن ابى داؤد كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١٣/١ طبع رحمانيه لاهور.

وكذا في جامع الترمذي كتاب الطهارة باب في النهي عن استقبال القبلة ١ /٨ طبع ايجـ ايمـ سعيد.

# نابالغ كى اقتداء ميں تراويح كاحكم

#### ₩ 🗸

کیا فرمائے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین اندری مسئلہ کہ نابالغ کے چیجے تر اوت کا پڑھنا جائز ہے یا ندا گر دس سال سے زیاد ہ عمر کا ہے تو کیا ا مام محدر حمد اللّٰہ کا قول مفتی بہ ہے یا ند۔ بینوا بالنفصیل وتو جروا

#### **€℃**﴾

تابالغ کے پیچے علی القول المفتی به بالغین کر اور سی مطلق اول الدر المختار (ولا یہ سے اقتداء رجل سامر ق و خنشی او صبی مطلق ) ولو فی جنازة ونفل علی الاصح وقال الشامی تعلیقا علی قوله وقال فی الهدایة وفی التر اویح والسنن المطلقة جوزه مشائخ بلخ ولم یجوزه مشائخنا ومنهم من حقق الخلاف فی النفل المطلق بین ابی یوسف و محمد والمختار اله لا یجوز فی الصلوات کلها (۱) والله تعالی اعلم

# تراويح ميں نابالغ كى امامت كاتھم

#### **(U**)

کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ میں نے اپنے لڑکے کو حفظ قر آن مجید کرایا ہے جس کو حفظ کے ہوئے فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ میں نے اپنے لڑکے کو حفظ کے بیا ہے۔ اس کی عمر۱۲ سال اور۲ ماہ ہے۔ منزل بحمد اللہ بہت اچھی ہے اس کا بی جا بتا ہے کہ رمضان السارک میں تر اورج و بی پڑھائے تو کیا اس کے پیجھے تر اورج پڑھنا سیجے ہے یا نہیں۔

وكنذا في العالمكيرية وعلى قول مشائخ بلخ يصح الاقتداه بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة كذا في قياضيخان المختار انه لا يجوز في الصلوات كلها كذا في الهداية هوالاصح ، الباب الخامس في الامامة الفصل الثالث في بيان من يصلح الغ ١ /٨٥ طبع رشيديه كوئثه.

١) الدر المختار مع ردالمحتار كناب الصلوة باب الامامة ٣٨٧/٢ طبع جديد رشيديه كوئثه.

#### \$ 5 **₹**

لا کے کے لیے اوئی مدت بلوغ بارہ سال ہے (۱) ۔ اگر آثار بلوغ مثلاً احتلام احبال یا انزال ظاہر ہو جائے تو یہ بالغ شار ہوتا ہے ۔ ورنہ پندرہ سال آخری مدت بلوغ ہے اگر کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہوت ہی اس عمر کو پیٹی کر بالغ شار ہوتا ہے (۱) آپ کے لا کے میں اگر وئی علامت بوغ کی نہیں پائی گئی ہے اور بھی ظاہر ہے تو بیصی اور مراصق کہلائے گا اور اس کی امامت بالغ مقتد یوں کے لیے نہ قوض میں سی ہے ہے اور نہ کسی فی نماز تر اوسی و فیر دمیں ۔ قبال فی فتناوی عبالمسکیسویہ و عملی قول المحة بلخ مصح الاقتعداء بمالم حسینان فی التر او بح و المسنن المطلقة کذا فی فتناوی قاضیحان و المسختار انسه لا یہوز فی المسلوة کلما کذا فی المهدایه و هو الاصح هکذا فی المحیط و هو قول المعامة و هو ظاهر الروایة هکذا فی المبحو الرائق (۲۰).

حضرت مولا ناعلامہ رشید احمد صدیب منگوی رحمة الند میدائ تنم کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں است میں ارشاد فرماتے ہیں اس لیے ایسے موقع میں سورت سے فرماتے ہیں اس لیے ایسے موقع میں سورت سے تراوئ کرچہ لیں۔ پندروسالہ لڑکا قابل اہامت ہے۔ اگر چہکوئی علامت اس میں ظاہر ند ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

 ١) وأدنى مبدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين وهو المختار الدر المختار. كتاب الحجر فصل بلوغ الغلام بالاحتلام الخ ٩/٠٢٠ طبع جديد رشيديه كوثثه

وهكذا في العالمكيرية كتاب الحجر الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ ١١/٥ طبع رشيديه. وكذا في مجمع الأمهر كتاب الحجر قصل في يحكم ببلوغ الغلام ٢١/٤ طبع غفاريه كوئته.

٢) بلوغ الغلام ببالاحتلام والإحبال والانزال ..... حتى يتم لكل منهما خمس عشر سنة به يفتى الدر المختار كتاب الحجر فصل بلوغ الغلام بالاحتلام ص ٣٦٠ ج٩، طبع جديد، وشيديه كوئته كذا في العالميكرية كتاب الحجر الفصل الثاني في معرف حد البلوغ ١١/٥ طبع وشيديه.

وكذا في مجمع الأنهر كتاب الحجر فصل في يحكم بلوغ الغلام ٢١/٤ طبع غفاريه كوثثه.

- ٣) وفي الفتاوى العالمكيرية الباب الخامس في الامامة الفصل الثالث في بيان من يصلح الخ ١/٥٨ طبع رشيديه كوئشه. وكذا في مجمع الأنهر كتاب الحجر فصل في يحكم ببلوغ الغلام ١١/٤ طبع غفاريه كوئشه. وكذا في الدر المحنار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ٣/٧٨٣ جديد رشيديه. وهكذا في الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ١٢٩/١ طبع رحمانيه لاهور.
- عمر کا بیان امامت اور جماعت کا بیان امامت تروایح یا فرائض کے لیے عمر کا تعین ص:۲۰۳ طبع ادرہ اسلامیات لاہور.

#### اقتداء کے لیے بلوغ شرط ہے

#### **€**U **¾**

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ زید جو کہ حافظ قرآن ہے اور نماز روزہ کے مسائل سے واقف ہے۔ جو کہ عمراتھارہ انیس سال بتا تا ہے۔ لیکن ڈاڑھی اس کی ابھی نہیں ہے۔ اس بناء پر چندا ہخاص اس کے پیچھے نماز ہز ھنے ہے انکار کرتے ہیں۔ تواستشاراس چیز کا ہے کہ ڈاڑھی ہونا امامت کے لیے شرط ہے یا بلوغ اگر بلوغ شرط ہے۔ اوائی میں اور کیا ہوئی چاہیے۔

#### \$ 5 p

اگروہ۱۹/۱۸ سال کی عمر کا ہے۔ تو شرعا اس کو ہالغ ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔اس کی اقتدا ہیں نماز درست ہے (۱)۔ اقتداء کی صحت کے لیے ڈازھی کا ہونا شرط نہیں ہے (۲)۔ فقط والغد تعالی اہلم داڑھی منڈ انے والے کبوتر باز کے چیجھے نماز پڑھنے کا حکم

#### ﴿ *ن* ﴾

کیا فرماتے میں علاء کرام اس مئلہ کے بارے میں کہ ایک مختص داڑھی منڈوا تا ہے اور کبوتر باز بھی ہے گولیاں وغیرہ بھی کھیلاہے کیااس کے چھپے نماز ہو جاتی ہے اور بیامامت کے لائق ہے۔ بینوا تو جروا

ا) والسن البذى ينحكم ببلوغ البغيلام والبجارية اذا انتها اليه خمس عشرة سنة وعليه الفتوى فتاوى عالمكيرية كتاب الحجر العصل الثاني في معرفة حد البلوغ ١١/٥ طبع رشيديه سركى رود كوئفه.
 وكذا في الدر المختار كتاب الحجر فصل بلوغ الغلام ٢٦٠/٩ طبع جديد رشيديه.

وكذا في مجمع الأنهر كتاب الحجر فصل في يحكم ببلوغ الغلام ٢٠/٤ طبع غقاريه كوثثه.

۲۸۷) في نبور الاينضاح فقال وشروط الامامة للرجال الأصحاء سنة الاشياء الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراء ة والسلامة من الأعذار كالرعاف الخرد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٧/٢ طبع جديد رشيديه كوتك، وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٨٧ طبع دارالكتب بيروت.

وكذا في العالميكرية كتاب الصلوة الباب الخامس في الامامت ٨٢/١ طبع رشيديه.

#### \$ 5 p

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم به داڑھی منڈ وانے والا فاسق ہے <sup>(۱)</sup> اور فاسق کی امامت مکر وہ تح کی ہے <sup>(۲)</sup> لہٰذا پیخص امامت کے لائق نہیں <sup>(۳)</sup> یفقظ واللہ تعالی اعلم

حرره مخدا اورشاه فخفرانه البسطنی مدرسة قاسم العلوم ما تاك ۸ دی قعده <u>۱۳۸۹</u> د الجواب سیم محمود عفا الله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ما تاك ااذ والقعده ۹ ۱۳۸ د

# قبضہ ہے کم داڑھی والے امام کی امامت کا تھم ﴿ سَ ﴾

کیا فرماتے ہیں ملا ہوین دریں مسئلہ کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ مبجہ میں پیش امام کے لیے داڑھی چھوٹی کرانا کیسا ہے۔ سفید داڑھی کو کالا کرنا مثلا کالاکولا تھسمہ 'کالی مبندی' خضاب وغیرہ سے جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو وہ کول ہی ایک وجہ بات میں جن کی وجہ سے کالی کرسکتا ہے۔ مثلاً جوان عورت یا روزی کمانے میں سفید داڑھی کی وجہ سے رکاوٹ ہوتو کالی داڑھی کر کھتے ہیں۔ کالی داڑھی کرنے والے انسان کو مبحد میں چیش امام رکھا جا سکتا ہے۔ مبحد کے اندر درس وینا، تقریر کرنا، وعظ کرنا ہرایک کو جہاد بجھ کرسفید داڑھی کو کالا کرنا جائز ہے۔ جموت ہولئے والے انسان کو مبد میں چیش امام رکھنا کیسا ہے۔

١) ولـذا يـحرم على الرجل قطع لحيته الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٤٠٧/٦ طبع
ايـچـد ايـمـد سعيد. ومثله في الدر المختار وأما الاخد منها وهي دون ذالك كما يقعله بعض المغاربة
ومخنثة الرجال فلم يبحه احد، كتاب الصوم باب ما يفسده وما لا يفسد ١٨/٢ عطبع سعيد.

۲) اما الفاسق فقد عللوا كراهة نقديمه كراهة تحريم الشامية كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع
سعيد, ومثله في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٩٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.
ومثله في حاشية الطحطاوي على مراني الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٣ طبع قديمي
 كتب خانه.

 ٣) لا يبنغى أن يقتدى بالفاسق الا في الجمعة لانه في غيرها يجد اماما غيره رد المحتار كتاب الصلوة باب الاصامة ١/٠٦ ه طبع صعيد. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ ه طبع سعيدى . وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة امن هو أحق بالامامة ٢/٣/١ طبع إدارة القرآن.

#### **€**5♦

ایک بیند (منی) واڑھی رکھنا سنت ہے۔ اس سے چھونی کرانا واڑھی کٹانے اور منڈانے کے تھم میں ہے اور بیرام ہے اور داڑھی کو منذ وانے اور کتم وانے والا فاسق ہے (۱)۔ اور اس کی امت کر و دہے۔ و لا بساس بسنتف المشیب و احدا اطراف السلحیة و السنة فیها المقبضة النح و لمذا یحوم علی الرجل قطع لمحیته (۱) سیاہ خضا ہے کا سند مختف نید ہے۔ المقبضة النح و لمذا یحوم علی الرجل قطع لمحیته (۱) سیاہ خضا ہے کا سند مختف نید ہے۔ مولا نا تھانوی جمان نے سیاہ خضا ہے کو نا جائز کھا ہے (۳)۔ نامة المثن کی کا بھی فدھب ہے (۳)۔ نامة المثن کی کا بھی فدھب ہے (۳)۔ امام ابو نق دار العلوم میں سیاہ خضا ہے کا استعال کرنے والے کی امامت کو کرو د لکھا ہے (۵)۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بال جائز ہے۔ کفار کے مقابلہ میں جہاد کرنے والے کو کفار پر رعب ڈالنے کے یوسف رحمہ اللہ کے بال جائز ہے۔ کفار کے مقابلہ میں جہاد کرنے والے کو کفار پر رعب ڈالنے کے

۱) ويكره تقديم العبد والاعرابي والغاسق لانه لا يهتم لامر دينه الخ هدايه كتاب العبلوة باب الامامة
 ۱ ۲٤/۱ طبع رحمانيه لاهور.

و هكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ ه طبع سعيد كراچي.

وكدا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفعيل الخامس عشرفي الامامة الخ ١٤٥/١ طبع رشيديه.

 ٢) وفي الدر المحتار مع شرحه رد المحتار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع ٩/١٧٦ طبع جديد رشيديه.

وكذا في الدر المختار واما الاخذ فيها وهي دون ذالك اي قدر القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال قبلم يبحه أحد كتاب الصوم باب ما بفسد وما لا يفسد ١٨/٢ عليع ايچـ ايم ـ سعيد.

- ۳) وفی امداد الفتاوی بالوں کے حلق وقصر اور خضاب وغیرہ/ مسائل خضاب ۲۱۷/٤ طبع دار العلوم
   کراچی
- ٤) ويبكره (اى الخضاب) بالسواد اى لغير الحرب الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع
   ٢٩٦/٩ طبع جديد رشيديه كوثته.

وكذا في الهندية كتاب الكراهية الباب العتبرون في الزنية الخ ٣٥٩/٥ طبع رشيديه.

وكذا في الموسوعة الفقهية ٢/١٠١٠ طبع.

هن فتاوى دارالعلوم ديوبند كتاب الصلوة باب الامامة سياه خضاب استعمال كرنے والے كي امامت
 ١١٨/٣ طبع دارالاشاعت كراچى.

کیے۔ یاہ خضاب استعمال کرنا جا تزیب<sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعمالی اعلم

حرر ومحمدانورشا وغفرانه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ماتمان عصفر ۱۳۹۱ ه

# فاسق کی امامت کا حکم

#### **₩**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص امام مسجد ہے اور قرآن کا حافظ بھی مگرنماز پڑھا کر مصلی پر بیٹے کر بہت ہے ہود و ہا تیں نمازیوں کے سائنے کرتا ہے۔ اورعوام لوگوں سے میل جول کرتا رہتا ہے۔ لہذا علماء دین کی خدمت میں تحریر ہے کیاا بیاشخص امام بنانے کے قابل ہے یا کہ نہیں اور ایسے شخص کے چھیے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ کتب فقد متداولہ ہے تحریر فرمادیں۔ نیز داڑھی بھی منذ وا تا ہے۔ حرف نظر آتی ہے دوسرا کچھ بھی نہیں۔

#### **€**€\$

در مختار میں ہے کہ چارائنگشت ہے کم دازھی کا قطع کرنا حرام ہے۔ وامیا قسط عہا و ھی دو نھا فلم یہ معد الحد المخ ، (۲) اس طرت ہے ہود واور خلاف شرع قشم کی باتیں کرتا بھی ناجا مُزہے۔ پس ایسے تحص

- ۱) ولا خلاف انه لا بأس للغازى أن يخضب فى دار الحرب ليكون أهيب فى عين قرنه وأما من اختضب لأجل التزين للنما والجوارى فقد منع من ذلك بعض العلماء والاصح انه لا بأس به وهو مروى عن ابى يوسف رحمه الله الخ مبسوط للسر خسى كتاب التحرى ١٠/٩٩/ طبع إدارة القرآن كراچى. وكذا فى رد المحتمار مع الدر كتاب الحظر والاباحة فصل فى البيع ١٩٦/٩ طبع جديد رشيديه مديد رشيديه مديد رشيديه مديد رشيديه مديد رشيديه المدركة المدركة المدينة المدينة
- و كذا في رد المحتار مع الدر كناب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢٩٩/٩ طبع جديد رشيديه . كولئه. وكذا في الهندية كتاب الكراهية الباب العشرون في الزينة ٥٩٥٩ طبع رشيديه . ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢/٧، ٤ طبع ايچ ايم سعيد . ومثله في الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ٢/٨٤ طبع ايچ ايم سعيد كراچي.
  - ٢) وفي الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ١٨/٣ طبع ايچـ ايم ـ سعيد كراچي.
     وكذا في الدر المختار كتاب الحضر والاباحة فصل في البيع ٢/٧، ٤ طبع سعيد.

حرر وتحدانو رشاه نمفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان اا شعبان ۹ ۱۳۸ ه

# ایک مشت ہے کم داڑھی والے کے بیچھے نماز کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کے دازھی کترانے والا لیعن جس کی داڑھی قبضہ ہے چھوٹی ہو اس کے چیجیے تماز جائز ہے یا نہ؟ کیا اس نماز کا اعاد و واجب ہے یا نہ داڑھی کترانے اور منذ والے میں کیا فرق ہے ٔ داڑھی کے متعلق شری حیثیت کیاہے۔ جینوا تو جر دا۔



اعلو اللحى (الحديث) (٣) ہے وجوب اعفاء لحيہ ثابت ہوتا ہے اوراس كا تقاضا تو پہ تھا كہ قبضہ ہے آئے ہڑھا ہا اللحى اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی القبضه كاقطع ثابت ہو چكا ہے (٣) للبذا ہے آئے ہڑھا یا جا تاليكن ابن عمر رضى اللہ عنها ہے مسا زاد علی القبضه كاقطع ثابت ہو چكا ہے (٣) للبذا قبضہ ہے كم كرناكى صورت ميں جا مرتبيں (۵) اوراس پردوام واصرار گنا وكبيرہ ہے جوموجب فسق ہے اس كی

 ١) فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً الخ رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٦٠ طبع ايجــ ايم ــ سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه كوثثه.

وكبذا في حياشية البطحيطاوي على مرافي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب فديمي خانه.

٢) رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١ هطبع ايج ـ ايم ـ سعيد.

۳) وفي صحيح البخاري باب اعفاه اللحي ۲/۵/۷ طبع قديمي كتب خانه.
 وكذا في مشكوة المصابيح باب الترجل ۲/۰ ۴۸ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

٤) وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحبته فما فضل اخده صحيح البخاري باب اعفاء اللحي
 ٨٧٥/٢ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

وفيي رد المسحتار قبال لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث انه كان يأخذ الفاضل عن القبض كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد ٥٧/٣ ؛ طبع جديد رشيديه كوثثه.

 ه) والسنة فيها القبضة .... ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ... الدر المختار كتاب الحضروالاياحة فصل في البيع ٦٧١/٩ طبع جديد رشيديه كوته.

ومثله في الدر المختار كتاب الصوم باب مايفسد وما لا يفسد ٢ /١٨ ٤ طبع ايجـ ايمـسعيد.

مستقل امامت جائز نہیں (۱) البندا گر کسی موقع پرایسا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی مجبوری پیش آ جائے تو نماز پڑھ لینی جاہیے اور و ہال سے جانانہیں جا ہے صلو الحلف کل ہر و خاجر (۴) واڑھی کی شرعی حیثیت حضرت مولانا حسین احمدصاحب مدنی نورالندم قد و کے رسالہ ہے معلوم کرلیں۔

# ایک مشت ہے کم داڑھی والے حافظ کی تراویج میں امامت کا حکم

#### **₩**

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کدا یک شخص حافظ قرآن ہے اور قرآن پاک شیخے اور اچھا پڑھتا ہے اور وہ رمضان المبارک میں نماز تراوح میں قرآن پاک سنانا چا ہتا ہے۔ مگر وہ واڑھی کتر وا تا ہے اور اس کی واڑھی حد شری بین کہ اس کی واڑھی ہے۔ اس لیے بعض حضرات معترض ہیں کہ اس کی واڑھی خلاف سنت ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے نماز تراوح جا ترنہیں۔ لہٰذا اس مسئلہ میں شری فیصلہ صاور فر ماویں کہ ایسے جا فظ کے پیچھے نماز تراوح جا ترنہ ہیں اور یہ بات بھی طوظ خاطر رہے کہ اس شخص نے پچھ دنوں سے واڑھی کتر وائی جھوڑ وی ہے اور آئندہ نہ کتر وانے کا وعدہ بھی کیا ہے مگر ابھی تک واڑھی شری حدے کم ہے۔ شاید کہ وہ ومضان المبارک تک بھی حد شری تک نہ بہنچے ، اس لیے جواب وے کرممنون فرماویں۔ ہے۔ شاید کہ وہ ومضان المبارک تک بھی حد شری تک نہ بہنچے ، اس لیے جواب وے کرممنون فرماویں۔

#### **€5**₩

ا گر دا ڈھی کتر انی چیوڑ دی ہےا درتو بہ تا ئیب صدق دل ہے ہو گیا ہے تو اس کی امامت جا ئز ہے <sup>(۳)</sup>

 ١) لا يسبخي أن يقتدي بالفاسق ألا في الجمعة لانه في غيرها يجد أماماً غيره الخرد المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٦٠ طبع أيج أيم سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي.

وكذا في التاتارخانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ص:٣٠٣.

٢) حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي.

وكدا في حباشية الطبحة للوى على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع دارالكتب. وكذا في شرح الفقه الاكبر الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الايمان ص٣٢٢ طبع دارالابشائر الاسلاميه.

٣) التالب من الذب كمن لا ذنب له ، مشكوة المصابيح كتاب اسماء الله تعالى باب الاستغفار والتوبة
 الفصل الثالث ٢٠٦/١ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في سنن ابن ماجه باب النوبة ٣٢٢ طبع ايجدايم سعيد كراچي.

گورمضان المبارک تک حدشری کونہ بھی پہنچے۔ مگر وہ ڈازھی پوری ہونے تک امامت نہ کرے کیونکہ و کیھنے والے جائز بالکروہت مجھیں کے (۱)۔

### جہاں ننا نوے فیصدی داڑھی منڈ وانے یا کتر وانے والے ہوں تو امام کون سے

#### ₩U\$

کیا فرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ میں کہ ایک تصبہ میں سارے کے سارے افراد ننا نوے فی صدی واڑھی منڈے یا دو ددانگل والے ہیں۔ ان میں قاری بھی ہیں اور حافظ بھی اور پچے دین کا ملم جانے والے بھی ہیں۔ لیکن سارے کے سارے داڑھی منڈ ہے یا داڑھی کتروانے والے دوانگل یا تمین انگل داڑھی والے ہیں۔ جب کہ چھوٹی داڑھی والے کے چھچے نماز جائز نہیں کیا بیلوگ اسکیے اسکیے نماز پڑھیس یا ان میں ہے کوئی امام بن جائے جماعت کرائے تو سب کی نماز ہوجائے گی یانہیں اور جوایک فی صدی داڑھی والے ہیں وہ یا نگل ان پڑھ ہیں۔ قل شریف بھی جھی تی ہیں آتی۔ ہیؤاتو جروا۔

#### **€5**

داڑھی قبضہ ہے کم کرنانا جائز ہے (۴) لبذا واڑھی کنوا نے اور منڈ وانے والے فائق میں اور فائل کی امامت مکروہ ہے (۳)۔ اس لیےا بیٹے خص کوا مام نہ بنانا جا ہیے۔ البنة اگر ایسا مختص امام بن گیا تو جدا نماز پڑھنے

۱) دع ما يبريبك الى مالا يربيك مشكوة المصابيح باب الكسب وطلب الحلال الفصل الثانى
 ۱/۲۲۲ طبع قديمى كتب خانه كراچى. وهكذا فى الصحيح البخارى كتاب البيوع باب مى تفسير المشبهات ٢٥٥/١ طبع قديمى كتب خانه.

 ٢) واما الاختذمنها وهي دون ذالك كيميا يضعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد الدر المختار كتاب الصوم باب ما يقسد ومالا يفسد٢/ ١٨ ٤ طبع سعيد.

وكذا في الدر المختار والسنة فيهما القبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته الخ كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ١٧٥/٩ طبع سعيد كراجي.

٣) ويكره امامة عبد... وفاسق قال ابن عابدين وفاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل
السمراد به من يرتكب الكبائر كشارب المخمر والزاني وآكل الربوا ونحو ذالك الدر المختار كتاب
الصفوة باب الامامة ٥٩/١ طبع ايج ابم سعيد.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الحامس عشر في الامامة ا /١٤٥ طبع رشيديه. وكذا في حاشية البطبعبطباوي عملي مبراتي الفلاح كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة س:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت. ے اس کے چیجھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس صورت مسئولہ میں جیموئی داڑھی والے کا امام بنا بنسبت داڑھی منڈ دانے والے کے اس وقت تک منا سب ہے جسب تک کہ کوئی دوسراصا کے اور نیک امام میسرندآ جائے اور اس کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے اور صلوق خلف الفاسق واجب الاعادہ نہیں <sup>(۱)</sup>۔ فقط والڈ تعالیٰ اعلم۔

# امام کن صفات کا حامل ہونا جا ہیے



کیا فر ماتے میں علماء دین دریں مسائل کہ:

(۱) ا مام کن خصوصیات کا حامل ہو ناچاہیے مفصل بیان کریں ۔

(۲) ایسے امام کے چھپے نماز جائز ہوسکتی ہے جس کی داڑھی شرع کے مطابق پوری نہ ہو یا بالکل ہی صاف ہو؟ شرع کے مطابق کم از کم داڑھی کتنی ضروری ہے ۔ قرآن وسنت کی روشی میں ثابت کریں ۔ جواس مسئلہ کو نہ مانے اس کے لیے کیا تھم ہے شریعت میں ۔

(m)اس امام کے چھپےنماز ہو سکتی ہے جس کی واڑھی ابھی اتر رہی ہو گرشرع کے مطابق پوری نہ ہو۔

#### \$ 5 p

(۱) امام كے ليے مساكل ثماز سے واقفيت اور صالح و متقى به ونا ضرورى ہے۔ و الاحق بسالا مسامة تقديماً بل نصبا الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة و فسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة (۲)

- ۱) وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة إفادان الصلوة خلفهما اولى من الانفراد لكن لا ينال كما بنال خلف تفي ورع الخ الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٧١، ٥٩٢١ طبع ايج ايم سعيد. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه كوئطه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع دارالكتب بيروت.
- ۲) الدرالمختار مع شرحه ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ۲ / ۲ ۵۰ طبع جديد رشيديه كوئته. وكذا في الفتاوى التاتار خانيه وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في المصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة. كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١ / ٢٠٠ طبع إدارة القرآن كراجي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١ / ٢٣٩ طبع دارالكتب بيروت.

داڑھی منڈانے ، کٹانے ،صرف رمضان میں رکھ لینے والوں کی امامت کا حکم

#### **€**U**∲**

کیا فرمات میں علماء دین دریں مسئلہ کہ بعض حفاظ واڑھی منڈ واتے ہیں بعض شرقی مقدار پوری ہونے سے قبل کتر واتے ہیں اور بعض نے عادت بنالی ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ایک دو ماہ قبل کچھ بڑھا لیتے ہیں۔ رمضان شریف کے بعد پھرمنڈ واتے یا کتر وادیتے ہیں۔خصوصا ایسے حفاظ کے چیچے کہ جنھوں نے پہلے داڑھی رکھوائی ہوئی تھی اوراب منڈ وا دی ہے۔ شرعانماز تر اوس پڑھنا جائزہے یانہیں۔

- الدرالسختار مع شرحه ودالمحتار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد مطلب في الاخذ من اللحية ٤١٨/٢ طبع ايچهايمه سعيد كراچي.
  - ٣) الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢/٦٠٤٠٢، ٢ طبع سعيد كراجي.
- ۳) في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايچايمدسعيد كراچي.
  - وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٠ ٥ طبع سعيدي كتب خانه كوثته.
- وكيذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.
- ع) صلوا خلف كل برووفاجر حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي.
   وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي
   كتب خابه.
- ويكره تنزيها أمامة عبد وفاسق الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/ ٥٥ هطبع ايچــايمــسعيد كراچي.

#### ﴿ حَ إِنَّ

واڑھی منڈوانا یا حدشرے کے کم کرانا گناہ ہے<sup>(1)</sup>۔ ہوشخص ایبا کرتا ہے اس کے پیچھے نماز کروہ ہوتی ہے (<sup>1)</sup>۔ ہوشخص ایبا کرتا ہے اس کے پیچھے نماز کروہ ہوتی ہے (<sup>1)</sup>۔ ورمختاریں ہے کہ واڑھی کا تبطیع کرنا حرام ہے۔ واحا الا خد منھا و ھی دون ذلک کہما یہ فعطہ بعض المغاربة و مختفة الرجال فلم یبحه احد (<sup>۳)</sup> نیز درمختار (<sup>۳)</sup> میں ہے۔ و کذا یحوم علی الرجل قطع لحیتہ۔ اس سے پہلے ہے۔ والسنة فیھا القبضة.

نیز روالحتی ر<sup>(۵)</sup> میں ہے۔ان کے اہمہ تقادیمہ (ای الفاسق) کو اہمہ ت**بح**ریم ۔ان جز نیات ہے معلوم ہوا کے چارانگشت ہے کم داز حمی قطع کرنے والے یا منذ والے والے کے چیجے نماز مکرو وتح کی ہے اور ایسا شخص لائق امامت نہیں ۔ تر اوس میں کر بھے تھی کی امامت جائز نہیں ۔ نقط واللہ تعالی اعلم ۔

 ١) والسنة فيها القبضه ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٤٠٧/٦ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

وكذا في الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد مطلب في الاخذ من اللحية ١٨/٢ ع طبع سعيد.

٢) ويكره امامة عبد ..... وفاسق الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩٥٩ طبع صعيد.

ومُشِلَّه في خيلاصة النفشاوي كتباب الصلوة القصل الخامس عشر في الامامة والاقتدادا / ١٤٥ طبع رشيديه.

وكذا في البناية شرح الهدايه كناب الصلوة باب الامامة ص:٣٣٢ طبع دار الكنب.

- ٣) وفي الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد مطلب في الاخذ من اللحية ٤١٨/٢ طبع سعيد.
  - ٤) الدر المختار كتاب الحظر والإماحة فصل في البيع ٢٠٧/٦ طبع سعيد كراچي.
  - ٥) رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠١٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه كوثته.

وكـذا فـي حـاشية الـطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

# ڈ ازھی کتر وانے والے ، ناظرہ خواں ، واقف ازمسائل میں سے نماز پڑھانے کے لیے کیے آگے کیا جائے

#### **₩**

کیا فریاتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل ہیں کہ:

(۱) دا زهی کتر ان اور مشت ہے کم رکھوانے والے حافظ یا ناظرہ خوال معاجب کے چیجے نماز فرض میں فرض کھا یہ یا تر اور کے وغیرہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو کس وقت اگر کسی جگہ دا زھی منذ سے علاوہ دوسراکوئی آ دمی نماز پڑھانے والا ہوتو کیا دا زھی منذا نے یا دا زھی کتر انے والے کے چیچے نماز پڑھ کتے جیسے نماز پڑھ کتے جیسے نماز بڑھ کتا دا زھی منذا نماز پڑھ کتے جیسے دا زھی کتر اور دا زھی منذا نماز پڑھ کسی کے بیٹے دا زھی کتر سے کیا دا زھی منذا نے اور کتر انے والے کے چیچے نماز پڑھ کسی یا منظم ہے بیٹے نماز پڑھ کسی یا دا زھی کتر سے کے چیچے نماز پڑھ کسی یا دا زھی کتر سے کے چیچے نماز پڑھ کسی یا دا ترمی کتر سے کے جیچے نماز پڑھ کسی یا دا ترمی کتر سے کے جیچے نماز پڑھ کسی یا دا ترمی کتر سے کے جیچے نماز پڑھ کسی یا دا ترمی کتر سے کے جیچے نماز پڑھ کسی یا دا ترمی کتر سے کے جیچے نماز پڑھ کسی یا دا ترمی کرو ہو ہیں۔

(۲) ایک حافظ جونماز کے مسئلوں سے واقف نہیں اور دوسرا ناظر وخوان بھی موجود ہے۔ جونماز کے مسئلوں سے واقلیت رکھتا ہے۔ان وونو ں صورتو ں میں کس کے چیجیے نماز پڑھنی جا ہیں۔

(۳) ایک آ دمی قرآن کا حافظ ہے اور نماز کے مسئلوں ہے بھی واقف ہے۔ گرناخن پالش لگا کر نماز پر ھاتا ہے اور نماز کے مسئلوں ہے بھی واقف ہے۔ گرناخن پالش لگا کر نماز پر ھاتا ہے اور دوسرا جوقر آن ناظرہ پر ھا ہوا ہے نماز کے مسائل ہے بھی واقف نہیں ان وونوں ہیں ہے کس کے جیجے نماز پڑھنی چا ہے نماز ویسے ناظرہ خوان بھی پڑھا سکتا ہے۔

#### ₩2.₩

(۱) درمخاریس ہے کہ چارانگشت ہے کم واڑھی کا قطع کرنا حرام ہے۔واما قبط عها و هی دونها فیلم بیحہ احد الغ (۱) نیز درمخاریس ہے۔و کیذا یسحرم علی الرجل قطع لحیتہ .(۲) دارگ

الدرالمختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد مطلب في الاخذ من اللحية ١١٨/٢ طبع سعيد.
 الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٧/٦ ؛ طبع ايچـايمـ سعيد كراچي.

کترانے ،مشت سے کم رکھوانے والے حافظ یا ناظر وخوان کی امامت مکروہ تحری ہے <sup>(۱)</sup>۔فرض عین ،فرض کفاریہ ،تر اور تح سب کا ایک تھکم ہے۔ سب میں ایسے فاسق کی امامت مکروہ ہے <sup>(۲)</sup>۔ اگر شریعت کے مطابق واڑھی رکھنے والانہیں ہے تو اسلے پڑھنے ہے اس کے پیچھے پڑھ لینا چاہیے <sup>(۳)</sup>۔ لیکن ایسے تحص کوامام بنانانہ چاہیے۔ لان فی امامته تعظیمہ و تعظیم المفاسق حرام <sup>(۳)</sup>۔

(٢) ناظره فوان واقف الرساكل زياده الأقلمات بـــوالاحق بالامامة تقديما بل نصبا الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة (٥)

 ۱) في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع ايچدايم ـ سعيد كراچي

وفي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٢) ويكره امامة عبد ..... وفاسق الخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٥٩ طبع ابچـ ايمـسعيد.
 وكذا في خلاصة الفتاوى كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة ١ / ٥٤١ طبع رشيديه.
 وكذا في البناية شرح الهدايه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دار الكتب العمية.

٣) وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة أفادان الصلوة خلفهما أولى
 من الانتفراد لكن لا يتنال كنما ينال خلف تقى ورع الخ الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب
 الامامة ٢/١٥ طبع سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

- ٤) واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامردينه وبأن في تقديمه الامامة تعظيمه وقد وجب علهيم إهانته شرعاً ، ردالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ ه طبع سعيد. وكذا في البناية شرح الهدايه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣/٢ طبع دا الكتب العمية. وكذا في النهر القائق كتاب الصلوة باب الأمامة ٢/٢٤٢ طبع دارالكتب بيروت.
- ه) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٥٠ طبع ايچ ايم سعيد كراچي.
   وكذا في الفتاوي التاتار خانيه يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ق والحسب الخ، كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠/ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراچي پاكستان.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دار الكتب بيروت.

(۳) ناخن پاکش کے اندر سے ناخن تک پانی وضو کے وفت سرایت نہیں کرتا اس لیے ہاخن پاکش کا استعال درست نہیں اورا یسے مخص کی امامت ورست نہیں بہر حال وضو کے پانی کا وضو کے اعصاء پر پہنچنا ضروری ہے اگر مست نہیں اورا یسے مخص کی امامت ورست نہیں بہر حال وضو کے پانی کا وضو کے اعصاء پر پہنچنا ضروری ہے اگر مسی حصہ بر پانی ند پہنچنو وضونہیں ہوتا (۱) ۔ فقط والند تعالی اعلم۔

# بودی داڑھی رکھے ہوئے خص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

#### **€**U**∲**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں منلہ کہ اگر ایک جگہ پرکوئی باریش یاصا حب شرع آ دمی نہیں تو لوگوں نے ایک داڑھی منڈ ہے اور بودی داڑھی والے آ دمی کوامام بنایا اور اس کے چیجے افتد اء کی حالا نکہ وہ آ دمی صرف نماز کے علاوہ امامت کے احکام ہے واقف نہیں۔ اس صورت میں افتد ا، کرنے والول کی نماز ہو جائے گی یالوٹانی پڑے علاوہ امامت میں بیجی واضح فرمادیں کہ جماعت اولی ہے یافروافروا پڑھنی اولی ہے۔ بینواتو جروا۔

#### **€0**€

 ا) ويسجب اى ينفرض كل ما يسكن من البدن بلا حرج مرة كأذن الى اخره ولا يمنع الطهارة ونيم أى خردة باب وبرغوث لم يصل الما. تحته وحنا، ولوجرمه به يفتى ودرن و وسخ وكذا دهن ودسومة الى اخره ولا يسمنع ما عملى ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه النخ الدر المختار ١٥٤٠١٥٢١ كتاب الطهارة مطلب ابحاث الغسل طبع سعيد.

وكذا في الفتاوي العالمكيرية الغصل الاول في فرائض الوضو طبع رشيديه كوئته.

وكذا في مراقى الفلاح كتاب الطهارة فصل في تمام احكام الوضو ١ /٦٣ طبع قديمي.

٢) و في الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد ٢ /١٠٧ طبع سعيد كراچي.

٣) وكذا في الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢/٧٦ طبع ايچـايمـ معيد كراچي.

٤٠) وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص١٤٠ه طبع سعيدي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

٥) واماً النّفاسق فيقيد عللوا كراهة تقديمه بأنه لآيهتم لامردينه، وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً ، ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع سعيد.
 وكذا في البناية شرح الهدايه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣/٢ طبع دار الكتب العمية.
 وكذا في النهر الغائل كتاب الصلوة باب الأمامة ١/٢٤٢ طبع دار الكتب بيروت.

اگراياموقع پيش آجائ كراياتخص جس كى دازهى سنت كه مطابق بواور نماز كے مسائل جانا ہو موجود نه بوتو نماز اى داڑهى منڈ ئے ہے بيچے باجماعت پڑھ لينى چا ہے اكيلے پڑھنے ہے باجماعت پڑھ لينى اولى ہے۔ در مختار ميں ہے۔ وضى النهر عن السمحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة (۱). اى پر مااستامى ئے تکھا ہے۔ (قول منال فضل المجماعة افاد ان الصلوة خلفه ما اولى من الانفراد.

فقط والتهاملم

#### امام ومقتدی سب دا رهی مندر یے ہوں

#### **⊕**

کیا فرماتے ہیں ملائے وین دریں مسأئل کہ:

(۱) داڑھی منڈ ہے کے چیچے ٹماز پڑھنی جا ہیے یانہ۔

(۲) خاص کر جب کوئی نماز پڑھانے والانہیں ہے سوائے داڑھی منڈ سے کے تو کیا اس وقت نماز فردا فرداً اداکی جائے یا مع الجماعت اداکی جائے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے۔ صلوا خلف کل ہو و خاجو۔ (۳) کیا مقتدی اور امام سب داڑھی منڈ ہے جیں۔ توان کی نماز باجماعت ہوئی چاہیے یا فردا فردا نیزھیں۔ (۳) شرعاً داڑھی کی اہمیت اور تھم کیا ہے۔

#### €5€

(۱) داڑھی منڈے کے پیچے نماز جائز ہے مع الکراہت (۲) (۲) ایسے موقع میں انفرادی سے داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ درمختار میں ہوفسی النہو عن المصحیط صلی خلف فاسق

- ١) الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ٥٦٢/١ طبع سعيد.
- وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي.
- وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصنوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب بيروت.
- ۲) ويكره امامة عبد وفاسق الخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٥٩ طبع ابجـ ايمـسعيد كراچى. وكذا في خلاصة الفتاوى كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة ١ / ١٤٥ طبع رشيديه. وكذا في التباتبار خانيه ويكره ان يكون الامام فاسقاً، كتاب الصلوة باب الامامة ٢ /٤٣٨ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراچى.

# سونے کی انگوشی استعمال کرنے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں ملائے وین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کدا گرکوئی امام محد دا زھی منڈ واکر یعنی بالکل چیٹ کرا کے نماز پڑھائے بعنی امامت کرے ایسے عمل کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں اگر چداس کو چتا بھی ہو پھر بھی وہ یوں کے کہ یہ فضول عمل ہے تو ایسے امام محد کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہ اور پھرسونے کی انگوشی ہے در کھے شرع محمدی ایسے امام کے بارہ میں کیا تھم ویتی ہے۔

 الدر المختبار مع رد كتباب البصلودة باب الامامة ١٩٢/١ عطبع سعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب.

۲) رد المحتار مع الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ۲/۱ ه طبع سعيد كراچى. وكذافى حلبى
 كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۱۶ ه طبع سعيدى كتب خانه كراچى. وكسذا فسى حساشية الطحطاوى على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۳۰۳ طبع دار الكتب بيروت.

٣) هذا ان وجد غيرهم والا فلا كراهة (قال ابن عابدين) هذا اى ما ذكر من كراهة امامة المذكورين
 الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ٩٨/٢ طبع جديدر شيديه كوئته.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به .... كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٠٤ طبع دارالكتب بيروت.

عن عن الفقه الاكبر الانبياء منزعون عن الكبائر والصغائر ص:١٧٠ طبع دارالبشائر الاسلامية.

ه) وفي الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ١٨/٢ طبع ايچـايمـ سعيد.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ١٩٠/١ طبع رشيديه كوئته.
 وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٧٠/٢ طبع رشيديه.

#### **€**5₩

واڑھی متذوا ناحرام ہے اور اس براصرار <sup>(۱)</sup> کرتا ہیر حال گنا ہیں وہے۔ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے استعال کرنا بھی گنا ہ کبیرہ ہے <sup>(۲)</sup>۔ اس لیے ایسے خص کے چیجے نماز مکر وہ تحریمی ہے <sup>(۳)</sup>۔ مسجد میں ایسے امام کار کھنا جائز نہیں اسے معزول کر دیا جائے <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

محمو دعفاا لغدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ماتبان

### داڑھی منڈانے والے کی امامت کا حکم

#### **₩**U 🆗

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی منڈانے اور کترانے واسلے کے پیجھے نماز جائز ہے یا نہیں۔ اگر درست نہیں تو تفصیلی روشی ڈالیں اور کس معتبر کتاب کا حوالہ بھی تخریر فرماویں نیز فسول النہی صلی اللہ علیمہ و مسلم صلوا حلف کل ہوو فاجو کی تفصیل بھی مطلوب ہے۔ کیونکہ داڑھی کترانے والے امام اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور منابقاتا کی حدیث کے الفاظ عام ہیں۔

١) والسنة فيها القبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته الدر المختار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع
 ١/٦ عليع مسعيد. وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ٢/٩٠٤ طبع
 رشيديه. وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢/٧٧ طبع رشيديه.

٣) ولايت حلى الرجل بذهب وفضة مطلقاً الغرد المحتار مع الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في في اللبس ٣٥٨/٦ طبع اينج داينم سعيد كراچي. وكذا في البحر الرائق كتاب الكراهية فصل في اللبس ٣٤٨/٨ طبع رشيديه كوئته. وكذا في الفتاوي العالمگيرية كتاب الكراهية الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة ص٣٣٥ ج٥ طبع رشيديه سركي رود كوئته.

- ۳) في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/٥ طبع طبع ايجابم سعيد كراچي. وكذافي حلبي كبير كتباب الصلوة باب الامامة ص١٣٠ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حباشية المطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٢٠٣٠ طبع قديمي كتب خانه.
- ٤) ويكره أن يكون الاسام فاسقا ويكره للرجال أن يصلوا خلفه التاتار حاليه كتاب الصلوة من هو أحق بالاسامة ٦٠٣/١ طبع إدارة الفرآن كراچي. وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الاسامة ٩/١٥ مطبع أيج ايم سعيد. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الاسامة ١/١١٠ رشيديه كوئه.

#### **€**5€

چوتکہ حضوراکرم شابقا کی احادیث مطہرہ میں مختف الفاظ سے داڑھی برحانے کے محم بھی دارد ہیں۔

چائچہ استم کے امر کے صیفے استعال فر بائے ہیں۔اعفوا للحصی او فوا للحی، وفوو اللحی، کشوو اللہ حی وغیر ذالک (۱) اور ساتھ ساتھ حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس پرووائی ملل ہوا درصیفہ امر مع مواظمیۃ العمل وجوب حکم کا فائدہ دیتا ہے۔ کے صادو السمقور دفی اصول المفقد (۲) اس واسطے داڑھی کا چھوڑ ناواجب ہے لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر جائے اس کی تھے بخاری دربارہ قطع ما فوق القبضہ اثر موجود ہے اور سحابی کا قول فیسما لا بعدر ک بسالوای مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس لیے ما فوق القبضہ اثر موجود ہے اور سحابی کا قول فیسما لا بعدر ک بسالوای مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس لیے ما فوق القبضہ کے کا شے کے متعلق جواز کا حکم و یدیا۔ اگر حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عبنما کا یکل صحیح بخاری میں منقول نہ ہوتا تو علی الاطلاق داڑھی کا بڑھانا واجب ہوتا (۳)۔ بہرحال تبضد ہے کہ کے کترانے کے عدم جواز پراجماع ہواور بھی الم طلاق داڑھی کا بڑھانا واجب ہوتا (۳)۔ بہرحال تبضد ہے کہ کے کترانے کے عدم جواز پراجماع ہواور بھی الم المعاربة و مختفة المرجال فلم یہ جہ احد (۳) اس لیے داڑھی کا منڈوانا یا کتروانا اور اس پر دوام واصرار کرنا گناہ کیرہ ہے اور مرتکب اس کا فائن ہے اور احد (۳) دائل کے دائل منڈوانا یا کتروانا اور اس پر دوام واصرار کرنا گناہ کیرہ ہو اور مرتکب اس کا فائن ہے اور

۱) صحیح البخاری باب اعلاه اللحی ۲/۵۷۸ طبع قدیمی کتب خانه کراچی. و گذا فی صحیح البخاری باب اخراجهم ۲/۵۷۸ طبع قدیمی کتب خانه کراچی. و گذا فی مشکوة المصابیح باب النزجل ۳۸۰/۲ طبع قدیمی کتب خانه کراچی. و گذا فی جامع الترمذی باب ماجاه فی اعفاء اللحیة ۲/۵۰/۲ طبع صعید کراچی.

٧) فقال وموجب الوجوب لا الندب والاياحة نور الانوار مبحث الامرص: ١ ٣ طبع رشيديه كولثه.

٣) وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه صحيح البخاري بات تقليم الاظفار
 الخ ٢/٥/٢ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في رد المحتار قال لانه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث انه كان يأخذ الفاضل عن القبضة كتاب الصوم باب مام يفسد ومالا يفسد ٧/٣ ٤ طبع سعيد كراچي.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ٢/٩٠٠ طبع رشيديه.

وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٧٠/٢ طبع رشيديه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠١ طبع دار الكتب بيروت.

ع) ردالمحتار مع الدرالمختار كتاب الصوم باب مايفسدو مالا يفسدو وكذا في البحر الرائق، كتاب
 الصوم، باب مايفسد الصوم وما لايفسد طبع رشيديه، ص ٩٠، ج٧-

وكذا في فتح القدير كتاب العموم باب مايوجب القضاه الكفارة ،ص ٢٧٠ ج ٢، طبع رشيديه

فاس کوامام بنانا جائز نبیل اوراس کوامات سے ملیحدہ کرنا آگروہ امام رکھا گیا ہے مسلمانوں پرلازم ہتا کہ فاسق کی تکریم و تعظیم نہ ہو۔ اس لیے کہ مقام امامت کرامت و تعظیم ہے تو گویا کدامام بنانا مکرم بنانا ہے اور فاسق کا فسق موجب اہانت ہے۔ اس لیے فاسق کا امام بنانا جا ترخیس۔ شامی میں ہے: احما المضاسق فقد علموا کو احمة تقدیمه بانه لا بہتم لا مردینه و بان فی تقدیمه لملامامة تعظیمه وقد و جب علموا کرا ہة تقدیمه بانه لا بہتم لا مردینه و بان فی تقدیمه لملامامة تعظیمه وقد و جب علمیہ ما المی ان قال فہو کا لمبتدع تکرہ امامته بکل حال بل مشی فی علیہ ما المی ان کرا ہة تقدیمه کو اہة تحریم کما ذکونا قال و لذا لم تجز الصلوة خلفه اصلاً عند مالک و دوایة عن احمد (۱) الخ۔

اور قولمه صلبی الله علیه و سلم صلوا خلف کل برو فاجو کے متعلق گزارش ہے کہ چونکہ حضورا کرم صلی الله علیہ و سلم صلوا خلف کل برو ہزے ہن ہے امرو و اقعات فیر وشرک در پیش ہونے والے تھے بتلا دیے تھے اور آپ سلی الله علیہ وسلم امت پرانتہائی شفقت کرنے والے ہیں۔ انھیں اس لیے فیر کے حاصل کرنے اور شرسے نیجئے کے متعلق بھی بہت بچھ راستے ارشاو فرماتے ہیں۔ انھیں و اقعات میں سے امراء فساق کا آسلا ہے اور پر جمعا ورعیدین میں ان کا مام بنتا ہے۔ نیز صحابہ کرام جو باطل و مقد ہونا اور اختلاف و فتد ہونا اور زیادہ ہونا ظاہر و مقد اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ و سلوا حلف کل ہو و فاجو کہ اختلاف و فتد اور فساق کے پیچھے نماز پڑھنا ان میں اھون البہ چین افتا اللہ کے سورت نہ ہوا ور نیز بنانا بھی اصلی طریقے سے بغیرا ختلاف فت کے نہ و سکے ( تھم شری ہے ہے ) تو ہر فائق وصالح کے پیچھے نماز پڑھ لیا کہ و ہر کہ اسلی طریقے سے بغیرا ختلاف فت کے نہ و سکے ( تھم شری ہے ہے ) تو ہر فائق وصالح کے پیچھے نماز پڑھ لیا کہ و ہر کہ اسلی طریقے سے بغیرا ختلاف فت کے نہ و سکے ( تھم شری ہے ہو ) تو ہر فائق وصالح کے پیچھے نماز پڑھ لیا کہ و ہر کہ اسلی طریقے سے بغیرا ختلاف فت کے نہ و سکے اسلی میاں ہوگی ( ۳ ) رائیکن نماز مگر وہ ہوگی اور وہ فیر و ہر کہ کہ نماز ہو جاتی ہے۔ نیز جماعت کی نصیات بھی حاصل ہوگی ( ۳ ) رائیکن نماز مردہ ہوگی اور وہ فیر و ہر کت

١) الدرالمختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٠ ٦ ٥ طبع سعيد.

وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ه طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

۲) لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر شرح الفقه الاكبر الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الايمان ص: ۲۲۷ طبع دارالبشالر الاسلاميه، وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۲۲۷ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقي القلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۳۰۳ طبع دارالكتب.

٣) صلى خلف قاسق او مبتدع نبال قنضل النجماعة أفادان الصلوة خلفهما اولى من الانفراد الخ
 ردالمحتار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ٢/١ ٥ طبع سعيد كراچى.

وكنذانس حلبي كبير كتباب النصلوة باب الامامة ص: ١٥ ه طبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع دارالكتب.

جوا یک متق کے چیچھے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی (۱) اور باوجود ناائل ہونے اور فاحق ہونے کے امام بنتا اور ہنانے سے نہ بننے کی بناپر سار ونقصان وکراہت کا وبال امام پر ہے (۲)۔ والتد تعالی اعلم۔

# عارضی دا ژهی والے کی تر اوت کے میں امامت کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علا، دین اس مسئلہ میں کہ ایک حافظ تمام سال داڑھی منذاتا ہے اور رمضان شریف میں تر اور کے کی امامت کراتا ہے اور قرآن مجید سناتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز کوئی دوسرا مختص پڑھائے اور تر اور کے واڑھی منڈ ا حافظ پڑھائے تو کوئی حرج نہیں کیا شرعاً بیتر اور کی پڑھا سکتا ہے اور تر اور ک کی نماز اس کے پیچھے درمت ہے۔



شر عادا زهمی کومطلق جیموز نے کا حکم ہے اور متعدوحدیثوں میں دا زهمی کا حکم وارد ہے۔اعفوا اللحبی ارخسوا اللحبی ارخسوا اللحبی و او فوا اللحبی و غیر خالک (۳) امر کے سینے وارد بیں اور بقدر مشت کم از کم دا زهمی حیوز نا واجب ہے (۳)۔ واز هی منذانا یا قدر مشت سے قبل کتر وانا لیعنی حد سنت جو کہ بقدر قبضہ ہے اس

- ۱) لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع الخ الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ٥٦٢ طبع
  اينج داينم سعيند كراچى. وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٥١٤ طبع سعيدي
  كتب خيانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣
  طبع دارالكتب.
- ٢) ومن ام قوماً وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه أولا نهم أحق بالامامة منه كره له ذالك تحريما لمحديث ابى داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٩ ٥ ٥ سعيد.
  - ۲) يكره ان يكون الامام فاسقا كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ٢/٤٣٨ إدارة القرآن.
     ويكره تنزيها امامة عبد وقاسق در مختار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٩٥٥ سعيد.
  - ومثله في حلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة ١٤٥/١ طبع رشيديه.
- ٤) فقد علموا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامر دينه وبان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً ..... الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/٥ طبع ايجدايم سعيد، وكدافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٥١٣ طبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

ے کم کرنا اور اس پر ووام واصرار کرنا شرعاً فسق اور کبیر و گناہ ہے (۱) ۔ لہذا ایسا شخص جو کہ واڑھی منڈ اتا ہے شرعاً فائق ہے۔ امامت کا اہل نہیں اس کی امامت مکر وہ تحریج ہے (۲) ۔ ایسے امام کوفر ائض و تر اورج وونوں میں امام بنانا جا کرنہیں ۔ بجائے ایسے حافظ کے غیر حافظ سنت کے مطابق واڑھی رکھنے والے کے پیچھے تر اورج بغیر ختم کے پڑھی جا کیں ۔ فرائض ہول یا تر اورج وونوں میں واڑھی مونڈ نے والے کو جو کہ فائن ہوا مام بنانا ہے جو کہ شرعاً جا کرنہیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم اس کو معظم بنانا ہے جو کہ شرعاً جا کرنہیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده احمدعفاالندعنه

# داڑھی منڈانے ،سرکے بال خوب بڑھانے والے کی امامت کا تھم



ئيافر ماتے ہيںعلاءوين ان مسائل ميں كه:

(۱) جعد پڑھانے والا پخض عالم بھی نہیں داڑھی بھی غائب بلک دوسوتر یا ایک سوتر یعنی اپنج کا آٹھواں حصہ یا دسواں حصہ یا آ دھ حصہ یا ایک اپنج واڑھی اور بال سرکے ایک فٹ لیمے یا ڈیڑھ فٹ لیمج کی ایسج جعد یا جماعت کراسکتا ہے۔ تئمبیر اذان کہہ سکتا ہے۔ یہ خص کہتا ہے کہ بال جب بھی جج پر گیا تو وہاں کٹائے گا۔ اس سے پہلے نہیں۔ نماز جماعت وجعہ کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہے۔ (۲) کیا یہ خص جنازہ پڑھا کا سے سکتا ہے (۳) متولی جا محم مجد یہی فض ہے۔ جمعہ نہیں ہوتا دوم بحد یں اور بیں۔ مگر پچھلوگ شہر بیس جو یہاں سکتا ہے (۳) متولی جا محم مجد یہی فض ہے۔ جمعہ نہیں ہوتا دوم بحد یں اور بیں۔ ورمری مجد میں قاری صاحب سے ایک سے دومیل دور ہے وہاں جاتے ہیں اور پچھ یہاں پڑھتے ہیں۔ دوم ری مجد میں قاری صاحب تفریغ مام درس قرآن دیتے ہیں۔ گر جمعہ کے لیے اگر وہ شہر نہ جا کیں تو وہاں جا کہ پڑھا کہ درس قرآن دیتے ہیں۔ متولی والدا ذان ونماز کرا تا ہے اور یہ خض وہاں جا کہ پڑھا کہ درس قران سے بی متولی جا محم مجد اوگوں میں ہر ولعزیز بھی نہیں قاری صاحب کو جمعہ کے لیے اگر اور باپ یا دادانے اللہ کا گھر بنوایا تھا گراب بھندا ورمھر ہیں۔ بھی اور باپ یا دادانے اللہ کا گھر بنوایا تھا گراب بھندا ورمھر ہیں۔ بھی خراع مشین سے جلدی تحریز ماکر تو آب دارین حاصل کریں۔

١) وكذا في صحيح البخاري باب تقليم الاظفار ٢/٨٧٥ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في مشكوة المصابيح باب الترجل ٣٨٠/٢ قديمي كتب خانه.

وكذا في حامع الترمذي باب ماجاء في اعفاه اللحية ٢/٥٠١ طبع سعيد.

۲) فقال وموجبه الوجوب لا الندب والاباحة نورالانوار مبحث الامر ص: ۱ ۳ طبع حقانيه پشاور.
 وكذا في الحسامي فصل في الامر ص: ٢٩ طبع رشيديه سركي رود كوايه.

#### €0°

(۱) ایبافخص جوداڑھی مٹی بھر ہے کم رکھتا ہے اور سرکے ہال عور توں جیسے خوب لیے رکھتا ہے۔ مسائل نماز دغیرہ سے نا دافف ہے اگر جماعت کرائے تو اس کی امامت مکر وہ تحریجی ہے (۱) ۔ اگر کہیں دوسرے امام کے چیجے جماعت میسر آسکے تو اس کے چیجے بی ادائی جائے ۔ ور تہ بصورت مجبوری اس کے چیجے بی ادائی جائے (۲) اس کا تھم بھی وہی ہے جو او ہر بیان کر دیا گیا۔ (۳) صلا نے مشورہ کے ساتھ کسی دوسرے مستحق واہل مقرر کیا جائے ۔ فساد وفتنہ ہر یانہ کیا جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

محمود عفاالتدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۳ صفر ۱۳۸۵ ده

# جابل ڈاڑھی منڈ انے والے کے پیچھے نماز کا تھم

#### **€U**

كيا قرمات بين علاء دين مندرجه إلى مسأئل بين كه:

(۱) کہ ایک شخص کے گھر لڑکی پیدا ہوئی و و پانچ منٹ زندہ رہی پھروہ مرگنی۔اس کا نام بھی نہیں رکھا گیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھا یا گیااس کو زمین کے ایک گڑھے کے اندر کر کے ڈالا گیا۔ (۲) و بی شخص قرآن مجید کا

- ۱) في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٠/٥ طبع عبيدى كتب طبع ايج ايم سعيد. وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص١٣٠٥ طبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٢٠٣٠ طبع قديمي كتب خانه.
- ٢) و في النهر عن المحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة أفادان الصلوة خلفهما اولى
   من الانتقراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة
   ١٩٢/٥ طبع ايجــايمـسعيد.
- وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب.
- ٣) بان في تقديمه للامامة تعظيمه وقدوجب عليهم اهانته شرعاً ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة، ص
   ٩ ده، ج١، طبيع سعيد وكذا في حلبي كبير كتاب انصلوة، باب الامامة، ص ١٣ ٥، طبع سعيدي وكذا حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة، باب الامامة ص ٣٠٣، طبع قديمي كتب خانهم

حافظ ہے ٔ داڑھی منڈ وا تا ہے ٔ قوم کا امام ہے کیا ایسے شخص کے چیچے نمازیں پڑھنا ٹھیک ہے ُ نماز ہوجواتی ہے اگر نمازنہیں ہوتی تومطلع کریں۔

#### **€0**﴾

(۱) لڑی جب زندہ پیدا ہوگئی تو پھراس کا نام رکھنا تھا اور موت کی صورت میں اس کو قسل دینا اور کپڑے میں کفنا نا اور اس کا جنازہ پڑھانا ضروری تھا<sup>(۱)</sup> اور بغیر نماز جنازہ کے دفنانے کی صورت میں تین بوم تک اس پرنماز جنازہ پڑھنا فرض کھا پی تھا<sup>(۱)</sup> ، جس شخص کو بھی ان دنوں میں اس لڑکی کے زندہ پیدا ہونے اور بغیر جنازہ کے دفنانے کا علم ہوا اس شخص پر فرض تھا کہ نماز جنازہ اوا کرتا اب تین یوم گزرنے کے بعد نماز جنازہ ساقط ہوگیا ہے۔ ان لوگوں کو تو برکرنا ضروری ہے (۳)۔

۱) ومن ولمد فحات يغسل ويصلى عليه ويرث ويورث ويسمى (قال ابن عابدين (ويصلى عليه) ويكفن
 المخ المدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة ١٥٢/٣ طبع جديد رشيديه سركى رود كولطه.

وكذا في الهداية ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه الخ وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الجنائز فصل في الصلوة على الميت ١٩٣/١ طبع رحمانيه لاهور.

وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الجنائز فصل في الصلوة على المبت ٢٣٢/٣ طبع دارالكتب بيروت.

- ٢) وان دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره ولان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إمراة من الانصار ويصلى عليه قبل ان يتفسخ والمعتبر في معرفة ذلك اكبر الراى هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان الهداية كتاب الصلوة باب الجنائز ٢١٤٠٢١٣/٢ طبع دارالكتب بيروت. وكذا في الدر المختار مع رد وان دفن بغير صلاة صلى على قبره مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الاصح (قال ابن عابدين) (هو الأصح) لانه يختلف باختلاف الأوقات حراً او برداً والميت سمينا وهزالا و الامكنة بحر وقبل يقدر بثلاثة أيام وقبل عشرة وقبل شهر كتاب الصلوة باب الجنائز ٢٢٤/٢ طبع ابح-ايم-سعيد كراجي.
  - ٣) والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكرواالله فاستغفروا لذنوبهم سورة آل عمران الآية
     قوله تعالى يايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً سورة التحريم الآية ٨.

۳) ایباشخص فاسق ہے اور فاسق کی امامت کروہ تحریمی ہے۔ ایسے شخص کومستقل امام بنانا جائز نہیں ہے (۱) اور امام ہونے کی صورت میں است بنانالازی ہے <sup>(۲)</sup>۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرره عبداللطيف نعفرك

### بےریش کی امامت کا تھم

#### **乗び**夢

کیا فر ماتے میں علماء وین ان مسائل میں کہ:

(۱) ہے راپش مسلمان محت کی امامت کراسکتا ہے جبکہ مقتد ہوں میں اور کوئی بھی امامت کے لیے تیار نہ ہوخواہ وہ باریش بھی کیوں نہ ہو۔ بال بدایک علیحدہ بات ہے کہ وقتی طور پر پڑھانے کے لیے کوئی رضا مند ہو جائے اور صرف ند کور ہے راپش مستقل امامت کے لیے موز وں اور مناسب ہواور علی کوئی رضا مند ہو جائے اور مرف ند کور ہے راپش مستقل امامت کے لیے موز وں اور مناسب ہواور مقتدی بھی راضی ہول لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک باریش بھی مستقل امامت کے لیے رضا مند بھی ہوا ور مقتدی بھی راضی ہول لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک باریش بھی مستقل امامت کے فرائض سرانجا م تو دے سکتا ہے ۔ لیکن و واس امرے لیے تیار نہ ہو' تو بھر صورت مسئلہ کیا ہوگی ؟ نیز ایک محتص جو راپش ایک محتی ہے کم رکھوا تا ہو کیا وہ بھی ؛ وسرے مقتد یول پر امامت کے لیے فوقیت رکھتا ہے۔

(۲) کیااٹمی کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے۔ بینوا تو جروا۔

۱) على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٦٠ ٥ طبع أيج-ايم-معيد.

وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب بيروت.

٢) فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامر دينه وبان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
 إهانته شرعاً ..... رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/١٥ طبع ايج ـايم ـ سعيد.

وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠ ٥ سعيدي.

وكـذا فني حباشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خاته.

#### **€**5€

(۱) ڈاڑھی رکھنا سنت مؤکدہ بلکہ واجب ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ خسمس من الفطوۃ وقیمہ ذکر اعفاء اللحیۃ وقال صلی الله علیہ وسلم اعفوا اللحی الحدیث (۱) وقال فی الله رائمہ ختار (۲) واما الاحذ منها وهی دون ذلک کما یفعله بعض المغاربة ومخنثة الدرائم ختار (۲) واما الاحذ منها وهی دون ذلک کما یفعله بعض المغاربة ومخنث المرحال فلم یبحہ احد البذاقین ہے آرائی رکھنے والافاس ہاور قاس کی امامت کروہ تح کی المحن کرانے کے بعد المام نبالیا جائے ۔ اگرامام بنالیا جائے (۳) ۔ بشرطیکہ اس کے علاوہ کوئی اور علامت فتی نہیا تی جائے ۔

(۴) اتمی کی امامت اس صورت میں بغیر کی کراہت کے جائز ہے کہ وہ نجاست سے بیخے کے معاملہ میں خوب مختاط ہو۔ اس سلسلہ میں وہ اپنے ساتھ کی صحفی کور کھتا ہو<sup>(8)</sup>۔

حرره عبداللطيف غفرام معين مفتى مدرسة قاسم العلوم متنان الجواب صحيح بنده احمد عفاالله عنه ۱۸ريخ الثاني ۳۸ ۱۳۸ه

١) وفي الصحيح البخاري باب اعفاء اللحي ٢ /٥ ٧٨قديمي.

وكذا في صحيح البخاري باب اخراجهم ١٧٥/٢ طبع قديمي كتب حاله.

وكذا في جامع الترمدي باب ما جا. في اعفاء اللحية ١٠٥/٢ طبع سعيد.

وكذا في مشكوة المصابيح باب الترجل ٢٨/٢ طبع قديمي كتب حانه.

٢) وفي رد المحتار مع الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسدوما لا يفسد ٤١٨/٣ سعيد.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد وما لا يفسد ٤٩٠/٢ طبع رشيديه.

وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٠/٢ مسعيد.

على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١٥.
 وكذافي حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ مسعيدي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٤) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذيب
 كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في سنن ابن ماجه باب ذكر التوبة ص:٣٣٣ طبع سعيد.

ه) ويكره تنزيها امامة عبد . . واعرابي وفاسق وأعمى .... الخالدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة
 ١/٩٥٥ طبع ابجدايم سبعد كراچي.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة القصل الخامس عشر في الامامة ١٤٥/١ طبع رشيديه. وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٩٣٢/٢طبع دارالكتب بيروت.

# بوفت ضرورت ڈاڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک جامع مسجد میں ایک عالم دین خطیب تو ہے لیکن بھی بھی سے صروری کام کی غرض سے وہ کہیں چلا جاتا ہے تو پھر ہم ایک اور شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھائے حالا تکہ وہ شخص بھی مجبوراً خطیب اصل کی عدم موجود گی میں نماز پڑھاتا ہے۔ یشخص بھی عالم دین ہے۔ لیکن داڑھی کٹا تا ہے۔ یہ تا کیں کہ آیا اس کے جیجے نماز ہوجاتی ہے یانہیں۔

#### **€0**€

ا پیسے شخص کے چیجھے نماز مکر وہ ہے نرض ا دا ہو جاتے ہیں <sup>(۱)</sup>۔ فقط والنڈ تعالیٰ اعلم ۔ بندہ محمد اسحاق نمفرالنڈ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان بندہ محمد اسحاق نمفرالنڈ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان 9 شعبان ۱۳۹۷ھ

#### ڈ اڑھی کی شرعی حیثیت

#### **₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علمائے وین کدداڑھی رکھوانا شریعت میں فرض ہے یا واجب یا سنت ہے اوراس طرح آیا امام کے لیے داڑھی رکھنا شرا نظا امامت میں ہے ہے یا کہ نہیں اگر ایک شخص کسی جگہ کا امام ہے اور پھراس کی داڑھی صد شریعت ہے کہ سے مہم ہے۔ کیا اس کو امام بنایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں اور پھر یہ فدکور کوئی عالم بھی نہیں صرف قر آن شریف کا حافظ ہے۔ کیا اس کے چیجے نماز ہو سکتی ہے یا اعاد وضروری ہے۔ کیا اس کو جمیشہ کے لیے امام بنایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ بینوا تو جروا۔

١) ويكره ان يكون الامام فاسقاً التاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٣٨/١ إدارة القرآن. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥٥ طبع ايجــايمــسعيد.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١ طبع رشيديه كوئله.

وهمذا ذكره في النهر بحثا أخذا من تعليل الاعمى بأنه لا يتوقى النجاسة رد المحتار كتاب كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٠ طبع أبج\_ايم\_سعيد.

#### \$ 5 p

۱) صحيح البخاري باب اعفاء اللحى ٢/٥٥/٢ طبع قديمي كتب خانه كراچي.
 وكذا في جامع الترمذي باب ما جاء في اعفاء اللحية ٢/٥٥/٢ طبع سعيد كتب خانه كراچي.
 وكذا في مشكوة المصابيح باب الترجل ٣٨٠/٢ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

٢) فقال وموجبه الوجوب لا الندب والاباحة نورالاتوار مبحث الامر ص: ٣١ طبع حقانيه يشاور.
 وكذا في الحسامي فصل في الامر ص: ٢٩ طبع رشيديه سركي روة كواتله.

٣) الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد ١٨/٢ طبع ايجمايمـ سعيد.

ر وكذا في البحرالراثق كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ٢ / ٩ ٩ طبع رشديه كراچي. وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢ / ٢ ٢٠ طبع رشيديه كوثثه.

 ٤) وكره امامة العبد والأعمى والاعرابي وولد الزنا الجاهل الخ كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٦ طبع قديمي كتب حانه كراچي.

وكذا في الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الاماة ١٠/١ ه طبع ايچ ايمــسعيد .

وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دار الكتب بيروت.

ه) ويكره تنزيها امامة عبد واعرابي وفاسق واعمى الغ كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥٥ سعيد.
 وكدا في بدائع الصنائع تجور امامة العبد والفاسق كتاب الصلوة باب الامامة ٣٨٦/١ رشيديه.
 وكذا في خيلاصة النفت اوى كتباب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة ١٤٥/١ طبع رشيديه كوئته.

# ایک مشت ڈاڑھی رکھناواجب ہے، کیا ڈاڑھی منڈانے والے کوٹل کیا جائے ﴿ س ﴾

کیا حرمائے ہیں علمائے وین ویمفیان مرت مین اس مسئد میں کہ بیال پر دو حریقوں کا خار مہ ہے کہ ہو شخص دا زھی کٹوا تا ہے۔ منڈ وا تا ہے۔ بینی جارانگل سے کم رکھتا ہے وہ فخص امامت نہ کرائے۔ جا ہے وہ عالم ہو باعالم نہ ہواس کی امامت مکر وہ تحریمی ہے اور جواس کے چھے نماز پڑھی ہے وہ دو ہرائی جائے اور جو شخص داڑھی منڈ ا تا ہے اور کٹوا تا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے اور ااگی قتل ہے اور امامت جا مُزنہیں ہے۔ اس مئلہ کا صحیح جواب اصادیث ہے فرمایا جائے۔

#### ₩ €5₩

صدیت شریف میں ہے عشر من الفطرة منها اعفاء اللحیۃ تیز وارد ہے۔اعفوا اللحی ارخوا اللحی ارخوا اللحی اورو فروا اللحی دصور منی اللہ ملیہ وسلم نے اور حوا اللہ حی دصور منی اللہ ملیہ وسلم نے داڑھی جھوڑ نے۔ بڑھانے پوراکر نے لڑکانے کا ان احادیث میں تخم فرمایا ہے (۱) ۔ نیز حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام اخبیاء ملیم السام کی سنت قرار دیا ہے (۱) جس امر کے متعلق حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا دائی عمل بھی ہوا ورحکم بھی فرمایا ہو۔ وہ امر واجب ہوتا ہے (۱) ۔ اس کا ترک اور ترک پر مداومت کرنافستی ہوتا ہے (۱۱) ۔ اس کا ترک اور ترک پر مداومت کرنافستی ہوتا ہے (۱۱) ۔ اس کے

النسائي كتاب الزينة من السنن الفطرة ٢٧٤/٢ طبع قديمي كتب خانه.
 وكذا في جامع الترمذي باب ما جاء في اعفاء اللحية ٢/٥/١ طبع سعيد كراچي.
 وكذا في مشكوة المصابيح باب الترجل ٢٨٠ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

 ۲) فقال وموجیه (ای الامر) الوجوب لا الندب والاباحة نور الانوار منحث الامر ص: ۳۱ طبع حقانیه پشاور. و کذا فی الحسامی فصل فی الامر ص: ۲۹ طبع رشیدیه سر کی رود کونته.

 ٣) وفياسق من الفسق وهو الخروج عن الأستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر الخ رد المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة اليقرة الآية ٢٨٤/١٠٢٦ طبع دار أحياء التراث.

وكذافي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ دار الكتب.

على الله الله السنق فقد عللوا على ان كراهة تقديمة كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة
 ام الله الله الجهد المهد سعيد. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ١٣٥ معيدي.
 وكدافي حاشية البط حطاوي كتاب الصلوة فصل في بيان مين أحق باب الامامة ٣٠٣ طبع تار الكتب بيروت.

دا زھی کا قبضہ ہے کم کوانے والا فائق اس کی امامت کروہ ہے۔ امامت کے لیے متقی ،متور ٹ ، عالم کی ضرورت ہے بہتر ضرورت ہے بہتر سے محمود عفاللہ اللہ علیہ وسلم پڑمل کرنے پر آمادہ ہوجا کمیں۔ والقداعلم ۔ طریق سے مجھایا جائے (۲) تا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑمل کرنے پر آمادہ ہوجا کمیں۔ والقداعلم ۔ محمود عفااللہ عند

٣ رئيني الأول ١٣٨ اهد

# دوسروں کو قبضہ سے کم ڈاڑھی کرنے پراکسانے والے کی امامت کا حکم سسکا

کیا فر ماتے ہیں ملاء دین ان مسائل میں کے:

(۱) ایک آ دمی کی ذار تھی سنت کے خلاف ہے۔ یعنی ڈیز ھا دوانگل ہے۔اس کے چیھے نماز فرض ،نمازنفل ،رمضان المہارک میں تر اوت کیز ھنا جا تز ہے یا کہنیں ؟

(۲) ایک آ دی امام مسجد ہے۔ اس کی ذارعی خلاف سنت ہے لیتنی دوانگل ہے۔ ایک تو خود سنت ہے لیتنی دوانگل ہے۔ ایک تو خود سنت کے خلاف کرتا ہے۔ دوسرے جس آ دمی کی ڈاڑھی سنت کے موافق ہے اس کو کہنا ہے میاں کیا ڈاڑھی بڑھاتے جارہے ہوکوئی شریعت میں ڈاڑھی کا ثبوت نہیں سوائے ایک دوانگل کے مثلاً زیدا مام ہے اور بحر سے مندرجہ بالا بات کہنا ہے۔ ایسے طریقہ ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کرکاول دکھتا ہے۔ ایسے امام کے لیے کیا تھم ہے۔

#### **€**€\$

#### (۱) جس کی دار تھی مشت بھر ہے کم ہو <sup>(۳)</sup>۔ خواہ بالکل منڈ وا تا ہو یا کتر وا تا ہوا وراس فعل پراصرار

- ١) يسجب أن يمكنون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/٣٦/ طبع مكتبه الإدراة الفرآن والعلوم الاسلامية
- وكذا في الدر المختار والاحق بالامامة تقديما بل نصبا مجمع الانهرالا علم بأحكام الصلوة ثم الاحسن ثلاوة للقرأة ثم الاورع ثم الاسن الخ كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٧٥ ٥ سعيد.
  - وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت.
    - ٢) قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سورة النحل الآية ١٢٥.
- ٣) السنة فيها القبضة ولذا يحرم عل الرجل قطع لحيته الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٧/٦ • ٤ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

وكذا في رد المحتار كتاب الصوم باب مام يفسد ومالا يفسد ٧/٢ه ٤ طبع سعيد كراچي. وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ٢/٩٠/٤ طبع رشيديه. اور مداومت کرتا ہوا بیاشخص فاسق ہے اوراس کی امامت مکروہ ہے (۱)۔

(۲) ابیا شخص جوخود اصرار کے ساتھ ڈاڑھی خلاف سنت رکھنا ہے اور پھر دوسرے سنت کے مطابق ڈاڑھی خلاف سنت رکھنا ہے اور پھر دوسرے سنت کے مطابق ڈاڑھی رکھنے والوں سے معارضہ کرتا ہے۔ بیٹخص بزاگناہ گار ہوتا ہے۔ ابیاا مام سنحق عزل ہے (۲) اس کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تح کی ہے (۳)۔ حکانہ افی ایدا والفتاوی جسم ساا۲۔

فقظ والثدتعاني انعلم

# سرپرانگریزی بال رکھنے والے کی امامت کا حکم

#### **€U**

ایک حافظ قرآن ڈاڑھی منڈ وا تا ہے۔ سر پرانگریزی بال ہیں نماز بھی بھی پڑھتا ہے۔ایسے حافظ کے پیھیے نماز تر اور کے جائز ہے یانہیں۔



در مختار میں ہے کہ چار آنگشت ہے کم ڈاڑھی کا قطع کرنا یا منڈا ناحرام ہے۔ وامسا قسط عہا و ہی دونها فلم یبحہ احد (۳)۔

۱) ويكره ان يكون الامام فاسقا الخ التاتارخانيه كتاب الصلوة باب من هو احق بالامامة ٢٣٨/١ طبع إدارة القرآن كراچى. وكذا في الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع سعيد كراچى. وكذافى خلاصة الفتاوى كتاب المصدرة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١/٥٥ طبع رشيديه سركى رود كوئته.

 ٢) كراهة تنقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٥٦٠ طبع ايچـايمـسعيد.

وكذافي حلبي كبير كتباب الصلوة بناب الامنامة ص:١٣٥ طبيع سعيندي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

- ۳) على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٥ طبع ايچـايم ـ سعيد.
   وكـذافـي حـلبـي كبيـر كتــاب الـصــلـوـة بـاب الامــامة ص:١٣٥ طبع سعيدي. وكـذا في حــاشية الطحطاري على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامـامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.
  - ٤) و في الدر المختار كتاب الصوم باب مايفسد ومالا يفسد ٢/١٨ ٤ طبع سعيد كراچى.
     وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ٢/١٠ عطبع رشيديه.
     وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢/١٧٠ طبع رشيديه كوئطه.

نیزور مخاری ہے۔ولذا یحوم علی الوجل قطع لحیته (۱)۔ اس ہے پہنے ہو السنة فیها القبطسة (۲)۔ اس ہے پہنے ہو السنة فیها القبطسة (۲)۔ پُسُخُصْ مَدُور کے بیجھے تماز مکروہ تحریب کو الساق۔ (در مختار) ان کو اہة تقدیمه ای الفاسق کو اہة تحریب (۳)

اليصحف كرسى بهى نماز مين امام نه بناتا جاہيے - لان في اصاحت و تعظيم و تعظيم الفاسق حوام (٣) فقط والله تعالیٰ اعلم

#### ڈ اڑھی کٹانے سے تو بہ کرلے تو کب امام بنایا جائے

#### **₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ ایک حافظ قرآن جو کہ پابندصوم وصلوٰ ق ہے اوراعتقاد سیمج رکھتا ہے۔ لیکن ڈاڑھی منڈ اتا ہے۔ کیااس کے چیچے نمازمفروضہ یا تراوت کی پڑھنا جائز ہے یا ناجائز نیز اگروہ آج تا یب ہوجائے تب شرعہ کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا



شرعاً دا ڑھی کومطلق جیموڑنے کا حکم ہے اور بقدر مشت کم از کم ڈاڑھی جیموڑنا واجب ہے۔ ڈاڑھی منڈ انا یا حدسنت بعنی بقدر مشت ہے تبل کتر وانا اور اس پر دوام واصر ارکرنا شرعاً فسق وکبیر ہ گنا ہے۔ لہٰذا

١) الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٤٠٧/٦ طبع سبعد.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة ١٤٥/ طبع رشيديه. ومثله في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة٣٣٣٢٢٢٢٢طبع دار الكتب بيروت.

٢) الدرالمختار/ كتاب الحظروالاباحة/ فصل في البيع ص ٤٠٧، ج ٢، طبع رشيديه كوئثه)

٣) رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٦٠ طبع سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ٥ طبع سعيدي كولته.

وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٠٣ طبع كتب قديمي خانة.

 ه) كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامردينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب علهيم إهانته شرعاء الخ ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٢٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصاوة باب الامامة ١٣ ٥ طبع سعيدي.

وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة ص٣٠٣ قديمي كتب خانه.

ابیافتی جو ڈاڑھی منڈا تا ہے شرعا فاسق ہے (۱) امامت کا اہل نہیں - اس کے پیجھے نماز مکرہ ہ تحریک ہے (۲) - ایسے امام کوفرائن و تر اوس میں امام بنانا جا ئز نہیں (۳) - ایسے حافظ کے بجائے غیر حافظ سنت کے مطابق ڈاڑھی رکھنے والے کے پیچھے تر اوس کے بغیر نتم کے پڑھنا اچھا ہے (۳) - لبندا اگر دوسرا کوئی حافظ سنت کے مطابق ڈاڑھی رکھنے والا نہ طابق بھی اس کوتراوس میں امام نہ بنایا جائے اور تا نب ہوجائے کے بعد بھی جب تک ڈاڑھی قدر سنت یعنی قبضہ ہے کم جوامام نہ بنایا جائے (۵) - نقط والند تعالی اعلم

 ا) والمسنة فيها القبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٤٠٧/٦ طبع سعيد كراچي.

وكذا في الدر المختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد ١٨/٢ قطبع سعيد كراچي. وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ٢ / ٩٠/٢ طبع رشيديه كوثثه.

۲) على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي.

وكـذا فـي حـاشية الـطـحـطاوي على مراقى الفلاح كتاب العملوة باب الامامة ٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

- ٣) راجع الى حاشية حاشية نمبر ٤، بر صفحه ١٣٦١ انفأ.
- ٤) يحب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء قالخ التاتار خانيه
   كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٧/١٥٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٢٣٩ طبع دار الكتب ببروت لبنان.

ه) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب
 كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستعفار ص ٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه وكذا في
 سنن ابن ماجه باب ذكر التوبة ص: ٣٢٣ طبع سعيد.

### ڈاڑھی کٹانے والاتو بہکر لے تواس کی امامت کا حکم

### **∳**U**∲**

کیا فرمات میں علماء دین اس بارے میں کہ:

(۱) جولا کا نابالغ ہے ریش ہواس کی امامت صحیح ہے یانہیں۔

(۲) جو محض رلیش کٹوا تا ہے یا منڈ وا تا ہے اس کے پیچھے نماز جا نز ہے یانہیں۔

(٣)امامت میں ریش کٹوانے یامنذ وانے والا بالغ بے ریش پرفوقیت رکھتاہے یائبیں۔

( س ) اگر کسی امام مسجد کی ڈاڑھی قبضہ ہے کم ہے اور اس نے بیدوعکدہ کیا کہ میں آئندہ اپنی ڈاڑھی کوئییں کٹو اوّں گاتو اس کی امامت اسی وفت ہے جائز ہو سکتی ہے یا جب تک کہ ڈاڑھی بوری ندہوجائے۔

(۵) تبضہ ہونوں ہے مراد ہے یا تھوڑی ہے جواب معتبر کتب حنفیہ ہے دیں۔

### **€5**€

(۱) امامت بالغ برایش کی سیح برایکن اگروه سین به بس کی جانب شہوت سے التفات کا فطرو ہوتو کروہ ہوت کے التفات کا فطرو ہوتو کروہ ہوگا۔ لیکن برکرا ہت تنزیبی بے۔ درمخاریس ہے (و کندا تسکر و خلف امر دوقال الشامی النظاهر انها تنزیه آکما قال الرحمتی ان المراد به الصبیح الوجه لانه محل الفتنة (۱) ۔

(۲) ڈاڑھی منڈ وانا اور قبضہ ہے کم کا ٹنا اور کتر وانا دونوں جائز نہیں ہیں <sup>(۲)</sup> ایسا کرنے والا فاسق ہےاور فاسق کے چیچے نماز مکر وہ تح کی ہے <sup>(۳)</sup>۔

۱) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٢١ طبع سعيد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

 ٢) والسنة فيها القبضة ولدا يحرم على الرجل قطع لحيته الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٤٠٧/٦ طبع سعيد كراچي.

وكذ في البحر الرائق كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ٢ /٩٠٠ طبع رشيديه.

وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ١٠/١ طبع رشيديه .

على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٠٥ عليع سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ هطبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع فديمي كتب خانه.

(۳) بالغ بے ریش کی امامت کروہ تنزیبی ہے جیسے کے سوال نمبرا کے جواب میں گزر گیا اور فاسق کے چیچے کروہ تحریبی ہے۔ اس لیے بالغ بے ریش کی امامت ڈازھی منذا نے والے اور کٹانے والے سے اولی ہے (۳) اگر چی تو برکرتے ہی وہ عادل ہو گیا اس کافسق جاتار ہالیکن صور تا چونکدوہ فاسق ہے اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ ڈاڑھی بڑھ جانے کے بعد امامت کی جائے (۱)۔ (۵) قبضہ تھوڑی ہے ہی ہوتا ہے۔ ہونٹوں سے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

محبود عفاالله عندمدر سيمفتي قاسم العلوم ملتان

# ڈ اڑھی منڈ انے والے قرآنِ پاک درست پڑھ سکتے ہوں اور ڈ اڑھی والوں کا تلفظ درست نہ ہوتو امام کس کو بنایا جائے

### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک گاؤں ہیں پچانو سے فی صدی لوگ ڈاڑھی منڈ واتے ہیں اور ان میں چونو اڑھی رکھواتے ہیں قرآن من منڈ واتے ہیں اور ان میں جو ڈاڑھی رکھواتے ہیں قرآن مجید نہیں پڑھ سے کہیں مین کی جگہ الف، ح کی جگہ ھ، ذال کی جگہ زبڑھے ہیں کھڑے کو پڑا، پڑے کو کھڑا پڑھے ہیں اور جو ڈاڑھی کو اتے ہیں ان میں قرآن مجید ٹھیک پڑھ سے ہیں اور لوگ بھی ان کی کھڑا پڑھے ہیں اور لوگ بھی ان کو کہتے ہیں ان کی دو اڑھی کو اتا ہے اور قرآن مجید ٹھیک پڑھتا ہے ان کے چھے فاڑھی کو انے فاڑھی کو انے والوں کی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور ڈاڑھی کو انے والے کے چھے ڈاڑھی کو انے والوں کی ہوتی ہے یا نہیں۔

۱) وعن عبد البله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التالب من الله نب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة ص: ٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه، وكذا في أبن ماجه باب ذكر التوبة والاستعفار ص: ٣٢٣ طبع أيج-ايم- سعيد.

#### **€**5€

نمازیوں کو جائے کو گئی احجمایز سے والے نیک بہتی امام کو مقرر کر کے اس کے پیجھے نمازا داکریں (')۔
مستقل امام نہ تو ڈاڑھی کٹو انے والے کو رکھیں اور نہ غلط پڑھنے والے کو دونوں کی امامت ناجا کڑئے ، البت کسی خاص دفت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سیح پڑھنے والے ڈاڑھی کئے کے پیچھے پڑھ لیں (')۔ اور غلط پڑھنے والے کے پیچھے نہیں۔ واللہ تو کی احم۔

محمودعفا الندعنه مفتي مدرسه قاسم العلوم مأتان شهر

#### ڈاڑھی کنزانے والے بےنمازی کی تراویح میں اقتداء



کیافر ماتے ہیں ملائے وین ان مسائل میں کہ:

(۱) ایک امام مسجد فوت ہوگئے - ان کے باپ دا دا پہلے امامت کراتے تھے - ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی فوت ہو جانے کے بعد ان کی اولا دمیں سے کوئی شخص موروثی اور باپ دا دا دا والاحق مجھ کرخو دا مامت کے لیے کھڑا ہوسکتا ہے یا کہ مقتد یول کے استیلا ویہ یہ اس مسئد کی وضاحت فر مائی جائے ۔

(۲) ہماری متحد میں عرصہ کی سال ہے یہ جھگڑا چل رہا ہے کے شعبان کا چاندو یکھا جاتا ہے تو گئی عیا حیان اس یارہ میں جھٹڑا کرتے ہیں کے ہمارا پسر نماز تراوین کے لیے اس متحد میں امامت کرے گا۔وہ حافظ جس کوامامت کے لیے تھڑا کرنے کی استدی کرتے ہیں وہ قابل امامت نہیں ہوتا ،نماز یا بندی سے نہیں پڑھتا کئی نمازیں پڑھتا ہے اور کئی نہیں پڑھتا۔ سگریٹ بھی بیتا ہے۔ووسری بات یہ ہے

١) ينجلب أن ينكلون إسام النقلوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسب، الخ
 كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/٠٠/ التاتار خانيه طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٧/١٥ ٥ طبع سعيد.

وكذا في التهر الفائق كتاب الصلوة ماب الإمامة ٢٢٩/١ طبع دار الكتب بيروت.

 ۲) لقوله عليه الصلوة والسلاء صلوا خلف كل بر وفناجر حليي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ هطبع سعيدي كتب خانه كوثله.

وكذا في شرح الفقم الاكبر الكبيرة لا تخرج المؤمن ص: ٣٤٦ طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت. وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب الامامة ٣٤٦/١ طبع دارالكتب بيروت. کہ اس کے سریرائگریزی فیشن کے بال ہوتے میں اور ؤاڑھی بھی منذ وا تا ہے اس بنا پر مقتدیوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور جھکڑا وفساویر پاہو جاتا ہے - جنا ب مفتی صاحب اس مسئلہ کی وضاحت فر ما کراس شرارت وائٹی کوئنم فر مادیں نوازش ہوگی -

#### <br/> <br/>

(۱) امامت کاوراشت ہے کوئی تعلق نہیں <sup>(۱)</sup>۔ امامت کی قابلیت رکھنے والے جس شخص کومقتدی جاتیں امام بنا کتے ہیں۔امامت کے شرا کط اور قابلیت کا خیال رکھناضر وری ہے<sup>(۲)</sup>۔

(۱) ایسے فخص کے چیجیے تراوی کی یا کوئی ووسری نماز پڑھنی مکرو و تحریمی ہے <sup>(۱)</sup>- ایسے فخص کوا مام نہیں بنا نا جا ہیں۔ امامت کسی شخص کا استحقاق نہیں۔ ملکہ مقتدیوں کی اکثریت جس پابند شریعت شخص کومقرر کرلیں وی امام بن سکے گا<sup>(۱)</sup>- وائتدائنم

محمودعفاالغدعته مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتال شبر

انه اذامات الامام أوالمدرس لايصح وظيفته على ابن الصغير، ردالمحتار، كتاب القضاء مطلب في

ر) الله الطاقف للابن صفيراً، ص ٢٦٦، ج ٨، طبع جديد رشيديه كوفته.

٢) ينجب أن ينكنون إسام النقوم فني النصلودة أفنضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والنحسب
 والنسب،التاتار حانيه، كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٠٠/١ طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥،٥٥١ طبع سعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٢٣٩ طبع دار الكتب بيروت.

على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ عليم أيج، أيم سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣١٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

 ٤) فيان استبووا يقرع بين المستويين (اوالخيار الى القوم)فان اختلفوا اعتبر اكثرهم الخ الدر المختار مع رد كتاب الصفوة باب الامامة ١/٥٥٥،٥٥٩ صليع سعيد كراچى.

وكذا في التاتار خانيه كناب الصلوة باب الامامة ١٠٠/١ طبع ادارة القرآن كراجي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٠١ طبع دارالكتب بيروت.

# ڈاڑھی کترانے والے کی امامت میں ادا کی گئی نماز وں کا حکم

#### **€**U

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک امام مجد جو کہ ہر وقت نماز اور جعد بھی پڑھا تا ہے۔
رمضان شریف کی تر اور تج بھی پڑھا یا کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کا حافظ ہے لیکن حد شرق سے اس کی ڈازھی کم ہے۔ کثوا یا کرتا ہے۔ بعض لو گول نے بیاعتراض کیا ہے کہ حد شرق سے کم ڈازھی رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نہ فرض نہ فعل بعنی تر اور بح نہیں ہوتی جو پڑھی گئی ہیں۔ ان کو بھی بھر لو ٹایا جائے۔ اب پو چھنا کہی ہے کہ کیا ڈاڑھی منڈ ہے یا کتر ان والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی تو جو پڑھی گئی ہیں ان کا لوٹا نا ضروری ہے یا نہیں؟ مدل اور معتر کتا یوں کے حوالے دے کر بند و کی کسلی فرما کیں۔

### **€**5﴾

ورمخاری ہے کہ چاراگشت ہے کم ڈاڑھی کا قطع کرنا حرام ہے۔ واصا الاخذ منها وهی دون ذالک فلم یبحه احد (۱) اور نیز ورمخاری ہے۔ والسنة فیها القبضة النع - و کذا قال بحرم علمی الرجل قطع لحیته (۱) ۔ للذا جو تحقی ذار حی منذ وائے یا ایک مشت ہے کم کنز وائے وہ فاس ہے۔ اس کے چھے تماز کروہ تح کی ہے۔ ویسکرہ اصاحة عبد المنع - وفساسق بسل مشی فی شرح بے۔ اس کے چھے تماز کروہ تح کی ہے۔ ویسکرہ الفساسق) کو اہمة تحویم (۲) اگر چہ بحد کم

١) الدرالمختار كتاب الصوم باب ما يفسد ومالا يفسد ١٨/٢ عطبع سعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد ٢ / ٩٠٠ طبع سعيد. وكذا في فتح القدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٧٠/٢ طبع رشيديه.

- ٧) الدرالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢/٧، ٤ طبع سعيد كراچي.
  - ٣) رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١ ٥طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت. صلوا خلف كل بوو فاجو اس كے پیچھے نماز ہوجاتی ہے <sup>(۱)</sup>-لبذا جونمازیں اس كے پیچھے پڑھی ہیں وہ واجب الاعادہ نہیں لیکن ایسے تخص کوامام نہ بنانا چاہیے نہ فرائض میں نہ تر اوت کے وغیرہ میں <sup>(۲)</sup>-لان فسلسی امامته تعظیم و تعظیم الفاسق حوام <sup>(۲)</sup> - فقط واللہ تعالی اعلم

## بریلوی عقائدر کھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

#### **♦**U**>**

کیا فرماتے ہیں علما وہ بن دریں مسئلہ کہ ہم لوگ دیو ہندی عقائد کے ۱۰ ۱۵ آومی ایک ایسی جگہ پر ملازم ہیں جہاں پر مرف ایک مسجد ہے اور اس کا چیش امام ایک حافظ ہر ملوی خیالات کا آومی ہے۔ اب ہماری نماز کے لیے کیا فتو کی ہے۔ ہراہ کرم تفصیل کے ساتھ فرما دیں کہ ہم کس طرح نماز کا بندو بست کریں تا کہ ہم جماعت کے لیے کیا فتو کی ہے۔ ہراہ کرم تفصیل کے ساتھ فرما دیں کہ ہم کس طرح نماز کا بندو بست کریں تا کہ ہم جماعت کے قواب ہے ہم جمہ کی کالونی ہے ہم میل وور ایک اور کالونی ہے۔ جس کی مجد کا چیش امام تو حید والے خیالات کا آومی ہے۔ ہم جمعہ کی نماز اوھر جاکر اواکرتے ہیں۔ ہرائے کرم جواب عنایت فرمائمیں تا کہ ہماری نمازوں میں اور زیادہ خلل نہ ہڑے۔

### **€5**₩

اگرامام موصوف بدعات کا ارتکاب کرتا ہے۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور حاضرونا ظرجانتا

١) حلى كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٤ ٥ طبع سعيدى كتب خانه.
 وكذا في شرح الفقه الاكبر، الكبيرة لا تخرج المؤمن ص:٢٢٧ طبع دارالبشائر الاسلاميه.

٢) ولا يجوز للرجال ان يقتدوا بامرأة او صبى ..... وفي التراويح والدنن المطلقة جوزه مشائخ بلخ ولم
 يجوزه مشائخنا ..... والمختار انه لا يجوز في الصلوات كلها الهداية كتا ب الصلوة باب
 الامامة ١٢٦/١ طبع رحمانيه لاهور.

وكذا في العالمكيرية الباب الخامس في الامامة الفصل الثالث ١ /٨٥ طبع رشيديه كوثثه. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٣٨٧/٢ طبع جديد رشيديه كوثثه.

٣) رد المحتارمع الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥٥٠ طبع سعيد.

وكذا في حلبي كبيركتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت. ہے تو پھرائ کی افتدا ، درست نین (۱) ۔ آپ اپنامستنقل امام رکھ لیس یا اپنے میں سے کی ایک اوامام بنا یا کریں گئے میں سے کی ایک اوامام بنا یا کریں گئے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ۔ آپ آئر بمت کریں گئے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ۔ مسود قدو السلیسل اذا یعشمی (۲) میں الند تعالی کامومنین متقین کے لیے فیسٹیسسر و للیسسری (۳) کا فرمان ملاحظہ ہو۔ فقط واللہ تعالی املم

حمار ومحمدا نورشاه تحفرانه تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم متنان ۱۹۹ شودال ۱۳۸۹ م

# حضور سلطيني کے ليے علم غيب کلي کاعقيده رکھنے والے کے بیچھے نماز کا تعلم



جومولوی علم غیب کلی کا حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم کے لیے عقید ہ رکھتا ہے اور بھتا بعث مولوی احمد رضا خان صاحب ہریلوی ،حضرات ملما ، ویو ہند کو کا فرکہتا ہے اور یا محث فتنہ ہے۔ اس کے پیجھے نماز کیس ہے ۔ بیٹوا تو جروا۔



اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنی جا ہے اور اس کی امامت ناجا نزیے (م) ۔ والقداعم ۔

 ۱) ويكره اسامة عبيد .... وفاسق .... ومبتدع لا يكفر بها وان كفر بها فلا يصح الاقتدا، به اصلاً الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير المتدع والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقده اهل السنة والسماعة وانسما يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذا لم يكن ما يعتقده يؤدى الى الكفر عنداهل السنة كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ د طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في خلاصة الفتناوي كتباب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة الاقتداء ص: ١٤٥ طبع رشيديه كوثفه.

٧) سورة الليل الآية: ١ ٣) سوة الليل الآية: ٨ ٤) راجع الى حاشيه ١

### " ما اهل به لغير الله " كوحلال قراردية والے كے بيجھے نماز برا صنے كاحكم



سیافر ماتے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ:

(۱) زیدایک عالم محض ہے اور پیش امام بھی۔ عقیدہ میں بالکل ڈھیلا اور بر بلوی ہے۔ نذر و نیاز کا قائل ہے اور و میا اہل نغیر اللہ بد والی چیز کوھلال کر کے تخلوق کو گمراہ کر رہا ہے۔ داڑھی کا تخت وخمن ہے۔ دو تین انگل سے بالکل زائد نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اور داڑھی کا ثبوت صدیث اور فقد کی کتب سے دیا ہے تو ہر بلوی صاحب نے کہا ہے کہ میں تمام کتب کو اکھا داڑھی کا ثبوت صدیث اور فقد کی کتب سے دیا ہے تو ہر بلوی صاحب نے کہا ہے کہ میں تمام کتب کو اکھا کر کے آگ جلاتا ہوں ( نعوذ باللہ )۔ اس کی ہمشیرہ جس کی عمر تقریباً بچیاس سال ہے وہ جیٹھی ہے شادی کر دینا نہیں چاہتا۔ تمام لوگ اور علاء اور زمیندار طبقہ کہد بھی جیس کہ ایسا کام مت کرو کس ایک کی خور سے نہیں ما نتا اور زانی بھی ہے۔ ایسے شخص کے چیھے نماز جائز ہے یا ند۔ جو الفاظ اس نے کتب کے متعلق نہیں کیا کا فر ہوجاتا ہے یا ند۔ اگر ہوجاتا ہے۔ تو اس صورت میں عورت چیوت جاتی ہے یا ند۔ اگر جو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں عورت چیوت جاتی ہے یا نہ کو اس کی قبروں کی قبروں کی قبروں کی قبروں کی قبروں پر ایدا داور مراد ما نگا ہے۔ شرعا کیا تنام علاء دیو بند کو کا فر کا فر کہتا ہے اور چیروں کی قبروں پر جاکرا یہ اداور مراد ما نگا ہے۔ شرعا کیا تنام ۔ ب

۔ (۲) ایک شخص نے کہا ہے کہ یہ آیت قر آن یہود کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں۔ہم اس کونہیں مانے ۔ یے قر آن اس زمانے میں نصیں کے واسطے از اٹھانہ کہ ہمارے لیے تو اس کے لیے کیا تھم ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے۔

(۳)غیراللّدےامداداورمراد جا ہنے والے کے ساتھ کیا برتا ؤرکھنا چا ہیےاور وہ مسلمان ہا تی ہے یا نہ؟ بینوا تو جروا



(۱)ا یسے مخص کے پیچھے تماز جائز نہیں ان کے بعض اقوال وعقائد کفریہ ہیں<sup>(۱)</sup>۔العیاذ ہاللہ۔

١) ويكره امامة عبد ..... وفاسق .... والمبتدع لا يكفر بها وان كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبيركتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

(۲) اگر واقعی اس کی مرادیه ہو کہ قرآن اس زمانے کے یہودیوں کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں اور اس میں کوئی تاویل نہیں کرتا تو یہ کفر ہے (۱) اور اگر یہ مطلب ہے کہ اس آیت کا تعلق یہود ہے ہے اس میں ان کے متعلق تھم ندکور ہے ۔مومنین کا تھم اس آیت میں ندکور نہیں تو کوئی خرابی نہیں۔ (۳) اس سوال کے جواب میں تفصیل ہے۔ فی الحال وقت میں اتن گنجائش نہیں۔والتداعلم ۔

بدعات ورسومات کے مرتکب امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مؤذن کی امامت کا حکم



کیافر ماتے ہیں علائے وین دریں مسئلہ کہ ایک مؤذن سیح العقیدہ ہے۔ گربعض دفعہ بر ملوی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ جو ہر ملوی علاقہ بھر میں گیار ہویں میلاڈ عرس فیراللہ کی نذر دنیاز اور فیراللہ کی پکار کی تبلیغ، شرکیہ اعمال وعقائد میں مشہور ومعروف ہے۔ کیااس مؤذن کی ایسے غالی مشرک مولوی کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے اوربعض دفعہ مؤذن فد مؤذن فد کورامام کی عدم موجودگی میں نماز بھی پڑھا تا ہے۔ کیااس کے پیچھے اقتداء سیجے ہے یانہیں۔



تتحقیق کی جاوے اگر واقعی اس شخص کے عقائد شرکیہ ہوں تو اس کی امامت درست نہیں اور نماز اس کے پیچھے جائز نہیں (۲) اور اگر عقائد اس کے شرکیہ نہیں البتہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور مرتکب بدعات کا نہیں تو اس کی امامت جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی املم۔ ہے۔ فقط واللہ تعالی املم۔

۱) ومبتدع اى صاحب بدعة وهى اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة (قال
ابن عابدين) اما لوكان معاندا للادلة القطعية التي لا شبهة له فيها اصلاً كانكار الحشر ..... فهو كافر
قطعاً الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١ طبع سعيد كراچى.

 ٢) ويكره امامة عبد ..... ومبتدع لا يكفر بها وان كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبيركتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في خلاصة الفتاوي الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١ /٥ ١ ٢ طبع رشيديه.

۴) على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣١٥ طبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

### مماتی، بریلوی،غیرمقلد،شیعه،مرزائی،مودودی، پرویزی عقائد والے کی امامت



کیا فرماتے ہیں علاء دین اور مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسأنل میں کہ:

(۱) مماتی، بریلوی' غیرمقلد' شیعه' مرزانی' مودودی' پرویزی' ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ۔ بیارے ان کی امامت بھی جائز ہے یا نہیں۔ (۲) ہے سب حضرات ہمارے نز دیک کائل مسلمان ہیں یانہیں ۔ (۳) مماتی دیو بندیوں میں داخل ہیں یانہیں اور کتنے مسائل میں ہماراان کے ساتھ اختلاف ہے اوروہ کون کون سے ہیں۔ جینوا تو جروا۔

### €5€

بسم الله الرحمٰن الرحیم (۱) مماتی اور غیر مقلد مسلمان میں اور ان کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہے (۱) مرزائی اور ان کی امامت نا درست ہے شیعہ میں اختلاف ہے فاسق مرزائی اور پرویزی دائر ہاسلام سے خارج میں اور ان کی امامت نا درست ہے شیعہ میں اختلاف ہے فاسق ومبتدع ضرور میں لہٰذا ان کے بیچھے نماز نہ پڑھی جائے ان کی امامت نا درست ہے (۱) ۔ ہر بیلوی ومودودی مبتدع وضال میں ان کی امامت مکروہ ہے (۲) ۔ (۲) اس کی تفصیل او پر گزرگئی۔ (۳) مماتی حضرات اپنے مبتدع وضال میں ان کی امامت مکروہ ہے (۳) ۔ (۲) اس کی تفصیل او پر گزرگئی۔ (۳) مماتی حضرات اپنے

 ١) السبندع والسراد بالمبتدع من يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقده اهل السنة والجماعة وانما يجوز الاقتداء به مع الكراهية الخ حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ سعيدي.

وكـذا في التاتار خانيه ولكنه مال عن الحق بتأول فاسد تجوز الصلاة خلفه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/١ ، ٦ طبع إداة القرآن.

وكـذا في حـاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح والصحيح انها تصح مع الكراهة خلف ..... كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع دار الكتب بيروت.

۲) ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱ /۸۵ هطبع سعيد كراچى.

وكذا في حياشية الطحطاوي على مراقى الفلاح وشروط صحة الامامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢٨٧ طبع دارالكتب بيروت. وكذاحلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٢١٥ سعيدي.

٣) ويكره امامة عبد..... ومبتدع در المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩/١ ه ه طبع سعيد كراچي.
 وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة ص: ١٤٥ طبع رشيديه.
 ومئله في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٢/٢ طبع دار الكتب بيروت.

کو دیو بندیوں میں ہی شار کرتے ہیں البتہ چند مسائل میں یہ حضرات اکا بر دیو بند ہے اختلاف رکھتے ہیں۔ بیعند ہیں۔ آپ خو دہی تفسیر جوا ہر القرآن اور تفسیر بلغة الحیران وغیرہ کا مطالعہ کرکے یہ مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ یا کسی دوسرے بزرگ سے دریافت فرمالیں۔ نقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرايا معين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان سار جب ١٣٨٥ ه

### قبر برچراغ روثن کرنے والے کی امامت کا حکم



کیا فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

(۱) ایک شخص اپ والد ما جد صاحب کے انقال کے بعد پختہ و چونہ گئے کی قبر بنا کر جمعرات کو وہاں جا کر چرائ روش کرتا ہے اور روکئے ہے الٹا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ از روئ شرع شریف قبروں پر چرائ روش کرتا جا کز بلکہ سعادت دارین کا سب ہے ۔ کیاا ہے شخص کی امامت جا کڑے یا نہیں۔ (۲) وہ اپنے پر صاحب کے بتلائے ہوئے وظا نف کو اس طریقہ ہے پڑھتا ہے کہ نماز کی بھی کوئی پر دانہیں اور لوگوں کے کہنے ہے یوں فریب کاری کرتا ہے کہ جواپ چر وہر شد کے کہنے پرنہ چلے وہ تو ذکیل وخوار ہو گیا اور میں تو اپنے پیر کے بتلائے ہوئے وظا نف کو اس طریق ہے کرتا ہوں (۲) فہ کو شخص کا بیا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضرو ناظر کہنا ہے دین ہے ۔ یو حضور جھلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اگر اس کے اس عقیدہ باطلہ کی کو حاضرو ناظر کہنا ہے دین ہے ۔ یو حضور جھلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اگر اس کے اس عقیدہ باطلہ کی تر دید قر آئی آئی آیا ہے واحاد یک ہے کہ جا ہے تو پھر اپنے مولوی احمد یار صاحب گیراتی کی کتا ہ جا ۔ الحق کا جو ایہ ہی سے دی ہو جا بین فرم کی شان ہے اور اگر اس کے اس عقیدہ باللہ کی سے میں ۔ کس طرح آئی نظلی کر سکتے ہیں۔ (۴) ای فہ وضی تو عالم ہیں۔ قر آن کو اچھی طرح ترفر مایا اور اپنے اللہ کو خدا و ندگر کی گئا ہیں ۔ کس طرح آئی نظلی کر سکتے ہیں جن مولوی احمد کی تو اس طرح آئی مولوی احمد کی کتا ہے وہ مولوی احمد علی کی بہار شریعت اٹن کر دکھا تا ہے کہ افسوں نے اس طرح آئی میں جن مایا اور ان جیا کوئی عالم نہیں گز را البرا ہے عقا کہ عین جز مایا نی ہوئے۔ اب دریاضت طلب امریہ ہے کہ ایسے شخص کی امامت جائز ہے یا نہیں اور بید فرکوشن ایسے عقا کہ کہ کوئن ہے گناہ کا مرتکب ہے ۔ بینواوتو جروا۔

#### **€**5﴾

ندکورہ مخص کے عقائد واعمال سرا سراسلام کے خلاف ہیں اس کے بیجھے نماز پڑھنا جائز نہیں <sup>(۱)</sup>۔ واللہ اعلم محمود عفااللّہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# فرض نماز وں کے بعد ذکر بالجہر اور تین مرتبہ دعاء کا التزام کرنے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہرفرض نماز کے بعد دعاما نگ کر کلمہ شریف کا ذکر بالجبر کرانا بھر دوسری دعاما نگ کرالصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللہ زور ہے کہلوانا بھر تیسری دعاما نگنا اوران طریقہ کو بالالتزام کرانا جو نہ کرے اس کو براسمجھنا کیسا ہے بعنی شریعت میں اس طریقے اور آوی کا کیامقام ہے اوران شخص کے چیجے نماز ہوجاتی ہے یانہیں مفصل و مدلل بیان فرما کرمنون فرمادیں۔

### **€**5€

اس ہیئت اورالتزام کے ساتھ ذکر جبری کلمہ شریف اور درود شریف بدعت ہے ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہوگی کیکن تخت مکروہ ہوگی <sup>(۲)</sup>۔فقط واللہ اعلم

عبدالة عفاالته عشفتي مدرسه قاسم العلوم مليان

 ١) ويكره امامة عبد ....وفاسق .... والمبتدع لا يكفر بها وان كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً الدرالمختار مع ردكتاب الصلوة باب الامامة ص: ٥٥٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير المبتدع والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقده اهل السنة والجماعة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ هطبع سعيدي كتب خانه .

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ بيروت .

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوةالفصل الخامس عشر في الامامة ١ /٤٥ اطبع رشيديه.

۲) على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ ه طبع سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ هطبع سعيدي كتب خانه, وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع دار الكتب بيروت.

## بدعقيده فخص كى امامت كاحكم

### **♦**U**>**

کیا فرماتے ہیں علمانے وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص جواعتقا و باطل رکھتا ہے۔ مثلاً حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور مختا ہے اور بدعات کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثلاً سجدہ وغیرہ قبروں ہر کرتا ہے۔ داڑھی قبضہ کے ہرا برنہیں ہونے ویتا پہلے ہی کٹوا ویتا ہے اور نصف قبضہ بھی نہیں رکھتا۔ کیا ایسے شخص کواما م بنانا درست ہے یا نہ اگر امام بنایا جائے تو نماز پڑھنا اس کے پیچھے جائز ہے یا نہ اگر چند دن نمازیں پڑھتا رہا ہو اس کے پیچھے جائز ہے یا نہ اگر چند دن نمازیں پڑھتا رہا ہو اس کے پیچھے تو اعادہ واجب ہے یا نہ۔ اگر سے الاعتقاد ہوا مام صرف داڑھی کٹواتا ہے قبضہ کی مقد ارپوری نہیں رکھتا صرف معمولی می رکھتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست سے یا نہ۔

### **€5**

مخاركل بونااور نيز برجگه عاضرونا ظربونايي صفات خاص الندتعالى كى بين قوله تعالى هو الله فى السه موات و فى الارض يعلم سركم و جهوكم ويعلم ماتكسبون (۱) اس سه صاف معلوم بوتا بركسوائ الله تعالى كوئى تمام جگه حاضر ناظر نبيل ب حضور عليه السلام كو برجگه حاضر و ناظر بجمنا اورمخاركل بجمنايه عقيد كريه بين (۲) فقها و احناف كى عبارتين ملاحظه فرفاوي قاوى قاضى خان (۳) پر ب حرجل تزوج امراة بغير شهود فقال الرجل للمرأة خدائ راوي في برگواه كرديم قالو ايكون كفر الانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ماكان يعلم الغيب حين كان فى الاحياء فكيف بعد الموت الخرعالم كيرى (۳) تزوج و جل امراة وليم يسح صدر الشهود و قال خدائ راورسول را گواه كرديم او قال خدائ راوفر شتگان وليم يسح صدر الشهود و قال خدائ راورسول را گواه كرديم او قال خدائ راوفر شتگان

١) سورة الانعام الآية :٣(وكذا في قوله تعالى واسرواقولكم اواجهروا به انه عليم بذات الصدور سورة الملك الآية: ١٣.

٢) وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب شرح الفقه الاكبر
ص: ٢٢ قطبع دارا لبشائر بيروت. وكذا في الدر المختار مع رد المحتار ومبتدع لا يكفر بها وأن
كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً كتاب الصلوة بأب الامامة ص: ٥٥ ه طبع سعيد كراچي.

٣) فتاوى قاضى خان على هامش الهنديه كتاب السير باب مايكون كفرا من المسلم الخ ٥٧٦/٣ طبع
 رشيديه. وكذا في الدر المختار مع رد كتاب النكاح ٢٧/٣ طبع ايچ-ايم-سعيد كواچى.

٤) الفتاوي العالميكرية كتاب السير الباب التاسع في احكام المرتدين الخ ٢٦٦/٢ رشيديه.

راگواہ کردیم یہ کفس لموقال فرشتہ وست راست را گواہ کردم وفرشتہ وست راست و چپ را گواہ کردم لا یکفو الخ بح الرائق (۱) میں ہے۔لو تو وج بشہادہ الله ورسوله لا ینعقد و یکفو لاعتقادہ ان المنب صلحی المله علیہ وسلم یعلم الغیب ای طرح جملہ کتب فقہ میں ہے۔صاحب عدایا پی کتاب جینیس میں ہو میں اور برازیہ میں اور برازیہ میں اور ملاعلی قاری شرح فقہ اکبر میں علامہ شامی روا المحتقیدہ رکھتا ہوکہ میں علامہ شامی روا المحتقیدہ رکھتا ہوکہ اس کی تفویح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میعقیدہ رکھتا ہوکہ افران سلم میں علامہ شامی روا المحتقین میں فرائم ہوگا آپ حاضر ناظر سے قوالیا شخص قطعا کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہوا اور ای طرح فیراللہ کو بحدہ کرنے والا عمادة با تفاق کافر ہے اور بحدہ تحیہ کرنے والا محتقین کے نزدیک میں ہوتی نامان میں مرتکب کمیرہ ہے اور بحدہ تعیہ کرنے والا محتقین کے نزدیک میں ہوتی ناعاوہ لازم ہوگا ای طرح جوامام دازھی مقدار قبضہ ہے کم کرتا ہو وہ بھی فاس ہے اور مرتکب کمیرہ ہے۔اس کے پیچھے نماز کروہ تح کی ہے (۱۳) ہے۔اس کے پیچھے نماز کروہ تو کی ہے (۱۳) ہے۔اس کے پیچھے نماز کروہ تو کی ہے (۱۳) ہو کہ کرا ہم وہ کوئی ہواس کے پیچھے نماز کروہ تو کی ہے (۱۳)۔ جے امام کر کھر ہے قاکہ اور کھر ہا المامت سے بنانا ابل مسجد کولازی ہے۔اس کے پیچھے نماز کروہ تو کی ہے (۱۳)۔ جے امام کوئی ہواس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے (۱۳)۔ نقط واللہ تعالی علم کے اصفر اس المامت سے بنانا ابل مسجد کولازی ہے۔اس کے پیچھے نماز کروہ تو کی ہے (۱۳)۔ نقط واللہ تعالی علم کے اصفر اس المام کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے (۱۳)۔ نقط واللہ تعالی علم کے اصفر اس اللہ کی بھوا کی مقدم کی ہواس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ (۱۳)۔ نقط واللہ تعالی علم کے اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کھی ہواس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ (۱۳)۔ نقط واللہ تعالی اللہ کوئی ہواس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی نماز کروہ تو کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی کی کی ہور سے کے کہ کوئی کی کے کھر کی ہو تو کی ہے۔ اس کے پیپور کی کی کے کی کے کوئی کی کی کوئی کی

### عقائدواعمال بدعيه ركضے واللے كى امامت كائتكم



کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ (۱) ایک امام جو بریلوی عقیدہ رکھتا ہے۔ داڑھی کتر وا تا ہے۔ حقہ نوشی اس کی تھٹی میں ہے تو کیا

البحر الرائق كتاب النكاح ٨٨/٣طبع ماجديه كوثفه.

۲) على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٠/٥ سعيد.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ هطبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

٣) كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، رد المحتار مع الرد كتاب الصلوة باب الإمامة ١/، ٥٦ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥طبع سعيدي كتب خانه. وكـذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع دارالكتب بيروت.

<sup>2)</sup> راجع الى حاشية مذكوره بالا

ویو بندی عقیدہ رکھنے والے کی اس کے بیجھے نماز ہوجائے گی۔ (۲) کن کن صورتوں میں کس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہر پہلو سے وضاحت فر ماویں (۳) کیا تکروہ تح کی نماز کا لوٹا نا ضروری ہوجاتا ہے۔ مثلاً اتفاقاً کسی الیسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جو نمبر'ا کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن بوقت نماز معلوم نہیں ہوا کہ امام کیسا ہے۔ یا بھی جاکر کسی ذریعہ ہے معلوم ہوا تو الیسی نماز کا لوٹا نا بھی ضروری ہے۔ (۳) ختم مروجہ جواکثر ہر بلوی صاحبان پڑھا کرتے ہیں اور اس برختی سے کاربند ہیں اس کے متعلق روشی ڈالیس۔ مروجہ جواکثر ہر بلوی صاحبان اکثر قیام کرتے ہیں اور اس برختی سے کاربند ہیں اس کے متعلق روشی ڈالیس۔ (۵) ہر بلوی صاحبان اکثر قیام کرکے صلوۃ پڑھتے ہیں یعنی بیاوگ میلا دکا نام رکھ کرکا فی ویر تک لعیس پڑھتے رہتے ہیں اور آخر میں کھڑے ہوئر یا رسول السلام الخ پڑھتے ہیں اس کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ پڑھتے والو جروا۔

#### **€5**♦

(۱) ایساا مام تبدیل کرنا ضروری ہے (۱) اگر قدرت ہو درنہ کسی اور نیک امام کی اقتدا میں نمازیں ادا کی جا کیں (۱) ایسال مام تبدیل کرنا ضروری ہوگی۔ اس میں صحیح العقیدہ وغیرہ کا کی جا کیں اوراگر اتفاق سے نماز پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی لیکن کروہ ہوگی۔ اس میں صحیح العقیدہ وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بلکہ سب کا ہی ہے تھم ہے اگر جی چاہوٹا لے اولی اورافضل ہوگا جب تک کہ بدعت کفر کی حد تک نہیجی ہوتو نماز صحیح نہ ہوگی اورلوٹا نا ضروری ہوگا (۳)۔ (۲) جن اماموں کے حد تک نہیجی ہوتی ہے۔ وہ بہت سے قشم کے لوگ ہیں ان ہیں سے ایک فاس سے بیچھے نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ عمرود ہوتی ہے۔ وہ بہت سے قشم کے لوگ ہیں ان ہیں سے ایک فاس سے بیچھے نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ عمرود ہوتی ہے۔ وہ بہت سے قشم کے لوگ ہیں ان ہیں سے ایک فاس سے سے نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ میں دور بہوتی ہے۔ وہ بہت سے قسم سے لوگ ہیں ان ہیں سے ایک فاس سے سے نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ میں ان ہیں سے ایک فاس سے سے نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ میں ان ہیں سے ایک فاس سے نماز س

المختار كتاب الوقف ٦/٣/٦ طبع جديد رشيديه. ويعزل به الالفتنة والمراد أنه يستطيعه : الدر
 المختار كتاب الوقف ٦/٣/٦ طبع جديد رشيديه. ويعزل به الالفتنة والمراد أنه يستحق العزل
 الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٤١ طبع سعيد كراچي.

 ٢) يحب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/٠٠/ طبع مكتبه الإدراة القرآن كراچي.

وكذا في الدر المختارمع ردالمحتار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٨،٥٥٧ طبع سعيد. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب بيروت.

٣) الصلوة خلف أهل الهواء بكون؟ الخ التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١٠١/١
 طبع إدارة القرآن كراچي.

وكذا في تبيين المحقبائق ..... تجوز الصلاة خلف صاحب هوى او بدعة ولا تجوز خلف الرافضي المجهمي والقدري..... حاصله ان هوى لا يكفر به صاحبه يجوز مع الكراهبة والا فلا كتاب الصلوة باب الامامة والحدث في الصلاة ١ /٣٤ عليع دارالكتب بيروت. اور مبتدع اور داڑھی منڈ انے اور کتر وانے والا بھی اس میں داخل ہے (۱۰)۔ (۳) اس کا جواب نمبر امیں آ چکا ہے کہ اگر انفاق سے ایسے آ ومی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور لوٹا نا افضل ہوگا (۳) مروجہ ختم بدعت ہے۔ اس سے احتر از کرنالازم ہے۔ (۵) یہ بھی بدعت ہے سلف صالحین میں اس کا نام ونشان تک نہ تھا۔ فقط واللہ تغالی اعلم

عبدالله عقاالله عند ۱۲ رمضال ۱۳۹۴ حد

#### الضأ

### **€U**

میرے تیسرے سوال کے جواب میں جناب نے صرف اہل بدعت کا لفظ اختیار فرمایا ہے۔ اس
ہے میرے نز دیک تحقیق طلب بات باقی رہ گئی ہے۔ یعنی یہ لوگ صرف اہل بدعت ہی ہو سکتے ہیں تو
پھر میں ان کے لیے اپنی رائے قائم کرنے میں زیادتی کرر ہا ہوں قرآن کی توضیح کے بعد میری رائے
ان کے لیے بالکل مشرک ہونے کی تھی۔ بس قرآن سے میری توضیح کا مطلب ہوا کہ میں قرآن سے
تا حال شرک نہ سمجھ سکا ہوں میں تو ایسے لوگوں کو مشرکیین مکہ سے بھی چنداں آگے ہی خیال کرتا ہوں
مزید عرض ہے۔ اس عنوان کی وضاحت فرمائیں اور کیا ایسے لوگوں کی اقتداء اختیار کریں یا نہ
کریں۔ جائز ہے یا ناجائز ہے۔

### **€5**♦

ہم احتیاطاً مشرک کہنے ہے گریز کرتے ہیں اور بدعتی کالفظ اختیار کرتے ہیں تا کہ ہماری زبان ہے کوئی شخص بغیر تحقیق کے کفراور شرک کے الزام میں نہ آ جائے۔ آپ حضرات ہے بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ

١) وكره امامة العبد والنفاسيق والمبتدع والاعمى و ولد الزانى الغ تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب
 الامامة والحدث في الصلوة ١/٥٤٣ طبع دار الكتب بيروت.

وكله في المدر المختار مع رد يكره امامة عبد ..... وفاسق ..... والمبتدع الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥ هطبع سعيد كراچي. وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع رشيديه. بغیر تحقیق کے کسی کو کا فریا مشرک نہ کہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں۔ صحیح العقیدہ اہل السنّت والجماعت امام کی اقتد اءکریں <sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

عبدالتدعفا التدعنه غنى مددسه قاسم العلوم ملتان

### حضورسلی اللّٰدعلیه وسلم کو بشرنه ماننے والے کی امامت کا تھم

### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں ملاء وین اس سئلہ میں کہ ایک شخص کا یہ عقیدہ ہوکہ سرکار دو عالم صلی انقہ عذیہ وسلم کی وات اقدس ہروفت اور ہرآن سمجے وبصیر ہے اور نشیب وفراز کی مالک ہے۔ کتاب الله اور حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں اگر چے صفات بشریت کے مصداق ہوں یا نہ ہوں گو کتاب کا ارشا دہوکہ حضور صلی الله علیہ وسلم خود بذاتہ بشر ہیں تب بھی ہم نہیں مانے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کا جز ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ رائح عقیدہ ہے۔ صحابہ اور تا بعین اور انکہ اربعہ بھی حاضر ناظر ہیں۔ کیا شریعت مقدمہ کا فتوی ہے کہ ایسے محض کے چھے نماز ہوتی ہے اور کتب انکہ اربعہ ہے۔ مفتی بقول تحریر فرما کر محکور فرما ویں۔ ایک اور کتب انکہ اربعہ ہے۔ مفتی بقول تحریر فرما کر محکور فرما ویں۔

### **€0**€

یہ عقا کمدا و رکلمات کفریہ بیں ۔ ( العیاذ باللہ )! لیسے تخص کے پیچھے نمازنبیں ہوتی <sup>(۱)</sup>۔ واللہ اعلم محمود عفاالقد عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم متمان

 ١) يحب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة التاتار خانية كتاب الصلوة باب من هو أحق بالإمامة ١/٠٠٢ طبع مكتبه ادارة القرآن كراچي.

وكذا في الدر المختارمع رد المحتار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٧ طبع سعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب بيروت.

۲) ومبتدع صاحب بدعة وهني اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بوع شبهة
 لا يكفر بها وان كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة
 ۱/۹۵۹ مطع معيد كراچي.

وكذا في حلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الحامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع رشيديه. وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٢/٢ طبع دار الكتب بيروت. كما في الدر العختار واعلم انه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسس او كان في كفره خلاف ولو كان دالك رواية ضعيفة. ص ٢٢٩، ج٤، طبع سعيد كراچي-

### انجانے میں بریلوی عقائدوالے کے بیچھے نماز پڑھ لینے کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء دین ان مسائل میں کہ:

(۱) ایک انسان نے بھولے ہے ایک بریلوی امام سجد کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ کی ہے کیا اس انسان پر اس نماز کی قضایعنی دو ہارہ پڑھنالازم ہے یانہیں' یاصرف نماز مکروہ ہوجاتی ہے اور قضایعنی دو ہارہ پڑھنالازم نہیں ہے۔ (۲) مذکورہ ہالا انسان کے لیے حدیث شریف کی روشنی میں کفراور بے دین کا فتو کی انگانے والے کے لیے شرعاً کیا تھم صادر ہوتا ہے۔

### €5%

(۱) بریلوی امام کے عقائد و خیالات اگر شرک جلی تک نہیں پہنچے فقط رسوم و بدعات وغیرہ کا قائل و مرتکب ہے تو اس کے پیچھے نماز مکر وہ تحریک ہے (۱)۔ (۲) ایسافتوی لگانا تیجے نہیں ہے (۱) ہم بائے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے افتد اکر نا مکر وہ تحریکی ہے (۱۳)۔ ایسا کفر کا فتوی لگانا گناہ ہے تو بہکر لینا ضروری ہے (۱۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره عبداللطيف غفرله الجواب سيح بنده احمد عفاالله عنه ۵رجب ۱۳۸۴ ه

۱) كالمبتدع تكره امامته، بكل حال بل مشى في شرح العنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم رد
 المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٢٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

- ٢) وكل من كان من قبلتنا لا بكفر بها اى بالبدعة المذكورة العبنية على شبهة اذ لا خلاف في كفر
  المسخالف في ضروريات الاسلام من حدوث العالم الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة
  ٢ /٣٥٧ طبع جديد رشيديه كولثه.
  - ٣) راجع الى حاشية سابقة نمبر ١.
- ع) يابها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً سورة التحريم الآية: ٨.
   وكذا قوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفرو الذنوبهم سورة العمران الآية: ١٣٥٠.

# بدعتی اورعلم دین سے عاری شخص کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء اس میں کہ چک نبر کا ایس ایک امام چک والوں کی طرف ہے رکھا گیا ہے جس میں میہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حقہ بیتا ہے ووسری بات یہ ہے کہ رسومات بہت کرتا ہے مثال کے طور پر نماز جنازہ کے بعد دعا با نگنا ، گیارہ ویں کے ختم دینا ، جس نماز کے بعد شتیں ہیں اس کے بعد اکھا ہو کر دعا ما نگنا ، قل وغیرہ کرنا ' یعنی اس منم کی بدعات کرتا ہے اور علم بھی بس اتنار کھتا ہے کہ عید قبل کے پہلے فطب پڑھا بعد عید کی نماز کے دو تین آ ومیوں نے کہا بھی تو فر مایا کہ کوئی بات نہیں پہلے پڑھے یا بعد میں ہے جو پار بے قرآن بعد عید کی نماز کے دو تین آ ومیوں نے کہا بھی تو فر مایا کہ کوئی بات نہیں پہلے پڑھے یا بعد میں کہدو کہ بھائی مسئلہ اس طرح میں ہے حفظ کے ہوئے ہیں۔ باتی مسئلہ سے خطب ہوئے ہیں ایک مشکلہ اس طرح ہے ہوئے میں جاتا ہوں اور گھے ہوئے ہیں جاتا ہوں اور گھی ہے ہیں۔ ایسے ہے تو میر سے ساتھ واردا ڑھی بھی ایک مظر کر دھ ہیں۔ ایسے ہی دیکھتا ہوں گئے مورد کھا تا ہوں اور گھر میرا لیہ ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ چک بال پڑھے نہوں کے ضرور کٹا تا ہوگا۔ میں ایک غریب آ دمی ہوں اور گھر میرا لیہ ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ چک بال بڑھے نہوں کے ضرور کٹا تا ہوں اگر کوئی مسائل کی بات کروتو نہیں سنتے کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہوا ہے شعیس کیااس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں۔

### **€**5€

ی خص مبتدع ہے اور جب کہ وہ اتنا جاہل ہے اس کی امامت مکر وہ ہے۔ اس کو ہٹا نا اہل مسجد پر لازم ہے کہ کہ میں مبتدع ہے اور جب کہ وہ اتنا جاہل ہے اس کی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہو<sup>(۱)</sup> اورمسکلہ آپ سیجے اور ہے کیکن آپ کو دوسری جگداس سے انجھی نہل سکے تو اس مام کے پیچھے نماز پڑھتے رہو<sup>(۱)</sup> اور فساد کی صورت پیدانہ ہوا چھے انداز سے تبلیغ حق کرتے رہو<sup>(۱)</sup>۔

١) صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة قوله نال فضل الجماعة افاد إن الصلوة خلفهما أولى
 من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع، الدر المختار مع ردالمحتار كتاب الصلوة باب
 الامامة ٢٢/١ ٥طبع ايج ايم سعيد كراچى.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ هطبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٢) فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سورة الانبياء ٧.

٣) ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سورة النمل ١٢٥.

### حضورصلى التدعليه وسلم كوعالم الغيب مانيخ واللحى امامت كاحتكم

### **₩**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی ہے جوامام مسجد کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ امام مسجد تنخواہ لیتا ہے۔لوگوں ہے اپنے لیے چندہ کراتا ہے اور حضور صلی انتدعلیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔

#### **€**Z}

جس شخص کا بیعقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بیں اور وہ ہرغیب کی بات کو جانبے بیں اس کی امامت ورمت نہیں <sup>(۱)</sup>۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ومحمد انورشاه عفرله الجواب مسجح محمد عبد الله عفا الله عنه ۱۸ جمادی الاخری ۱۳۹۲ه

### بدعات میں حصہ لینے والے کی امامت کا حکم

### **€**U}

كيا فرمات بين علماء وين مندرجه ذيل منله مين كه:

 ١) وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب شرح فقه الاكبر ص:٤٣٢ طبع دار البشائر بيروت.

وكذا في تنوير الابصار مع الدرالمحتار وبكره امامة عبد ..... وفاسق ..... ومبتدع لا يكفر بها وان كفر بها وان كفر بها قال يصبح الاقتداء به اصلاً كتاب الصلوة باب الامامة ، ص ٩ ٥ ٥ مج ١ ، طبع سعيد كراجى وكذا في خلاصة الغتاوى كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء 1 دا ٤٥/١ طبع رشيديه كوتله.

٧) قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله سوة النمل ٦٥.

جوآ وی داڑھی منڈا تا ہے اور جوآ دی لواطت کرتا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یائییں۔ جو امام گیار ہویں بھی کھا تا ہوا ورقل شریف بھی پڑھتا ہوا ورمشر کین کا جناز ہ بھی پڑھتا ہوا ور دیگر رسو مات میں بھی حصہ لیتا ہوا یسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یائییں۔

### **€0**

ا بیے صفح کی امامت مکروہ تحریمی ہے <sup>(۱)</sup>۔ لائق امامت نہیں ۔ اس کا امامت کے منصب پر فائز رکھنا ''گناوہے <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره محمدانورشاه ۱رجب ۱۳۹۲ه

### عقائد فاسده ركضے والے كى امامت كاحكم

### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ محلّہ کی مسجد کا امام ہریلوی ہے۔ اس کا عقیدہ حضور اکرم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حاضراور ناظر بیا عالم الغیب کا ہواور بیا اہل حدیث کہلاتا ہو یا ہے تو دیو بندی مسلک کالیکن ڈاڑھی کتراتا یا منڈ واتا ہولہٰڈا ان سب صورتوں میں ان حضرات کے پیچھے نمازادا ہوجاتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا



جس بریلوی کا عقیده نبی کریم علیه العلوة والسلام کے متعلق بیر ہوکہ وہ حاضر و ناظر ہیں یا علم غیب

- ۱) على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ سعيد.
   وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.
- وكـذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.
- ۲) وفيه اشارة الى أنهم لو قدموا فاسقاً يأثمون بناء على ان كراهة تقديمه الخ حلبى كبير كتاب الصلوة
   باب الامامة ص: ۱۳ ٥ طبع سعيدى كتب خانه.

جانتے ہیں تواس کے چیچے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے (۱) اور اہل حدیث بہت طرح کے ہیں بعض ایسے ہیں کہ ان کے چیچے خفا ف ان کے چیچے خفی کی نماز باطل ہے اور بعض کے چیچے خلاف احتیاط یا نمروہ ہے (۳) چونکہ پورا حال معلوم نہیں ہے اس کے احتیاط بھی ہے کہ ان کے چیچے نماز نہ پڑھی جائے (۳) اور دیو بندی ڈاڑھی منڈے کے چیچے بھی اس سے بہتر کی موجودگی میں مکروہ ہے واللہ تعالی اعلم

### قبروالوں ہے مشکل کشائی کاعقیدہ رکھنے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ جس آ دمی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانبے ہیں اور بشر ( انسان ) کہنے سے غصر لگتا ہے اور قبر والوں سے حاجت روائی مشکل کشائی سفارش کروانے کو ضروری مجھتا ہے اس کے جیجے نماز پڑھتا اور اس کومستقل امام بنا نا درست ہے یانہیں۔

١) وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب شرح الفقه الاكبر
 ص:٤٢٢ طبع دارلبشائر بيروت.

ويكره امامة عبد ..... ومبتدع لا يكفر بها وأن كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاًالدر المختار مع ردكتاب الصلوة باب الامامة ص: ٩ ٥٥ طبع سعيد كراجي.

تنوير الابصار مع الدر المختتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥،٠٥٥ طبع سعيد.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع رشيديه.

۲) ويكره امامة عبدوأعرابي وفناسق وأعمى ومبتدع (ومبتدع) لا يكفر بها وان كفر بها فلايصح
 الاقتداء به اصلاً الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥ هسعيد.

وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دارالكتب بيروت.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة الخ ١٤٥/١ طبع رشيديه كوفته.

 ٣) لا ينبخي للقوم أن يقتدي بالفاسق الا في الجمعة لانه في غيرها يجد اماما غيره ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٠ ٥ طبع سعيد كراچي.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/ طبع رشيديه كوثثه.

وكلًّا في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥طبع سعيدي كتب خانه .

ا على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم ردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ سعيد كراچى.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص١٣:٥ طبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاري على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٣٠٣طبع دار الكتب بيروت .

€5¢

شرح فقدا كبرش ب-شم اعلم ان الانبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيبات من الاشياء الاما اعلمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى عليه السلام يعلم النغيب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله كذا في المسايره ص ١٥٨ (١).

پی معلوم ہوا کیشخص مذکور کا عقید ہ غلط ہے۔ ایسے خص کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتراز لازم ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم اس مخص کی افتد ایڈر نا اورا مام بنانا جا کزنہیں <sup>(۱)</sup>۔ والجواب سیج

## امام پراختلاف ہوتو کس رائے پڑمل کیا جائے گا



تمکری ومحتری بزرگوارم جناب قبله مفتی محمود صاحب به قاسم العلوم ملتان به

موضع ہیں ہ جانگار تحصیل تلہ گئی نتیا کے تبہپاور میں تین مسجد کی تیں۔ جن میں سے ایک مسجد قوم شیعہ اور دومجد یں الی سنت والجماعت کی ہیں۔ اور یبال کی آباد کی تقریبا دو جزار کی ہے شیعہ آباد کی کا تقریبا ۱/۵ یا ۱/۵ مصد ہیں اور بقایا تمام اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہر دومجد ول کے ساتھ ہرا ہر آباد کی ہے۔ ہمار کی ایک مسجد اہل سنت والجماعت ہیں آج سے تقریباً چالیس ہیالیس سال پیشتر سید فرمان علی شاہ امام مسجد تھا۔ مسجد اہل سنت والجماعت جس میں آج سے تقریباً چالیس ہیالیس سال پیشتر سید فرمان علی شاہ امام مسجد تھا۔ جس نے تقریبا بچاس سانچ سال اس مسجد کی اور مت کے فرائض سرانجام دیے۔ وہ ہز رگ اور نیک استی حصد این کے فرمان کے مطابق ان کی قبیسی مسجد میں بنائی تنی۔ جو آئ تک موجود ہے۔ مسجد بذا سے تعلق رکھنے والے لوگوں ہیں سے تقریباً انسف شاہ صاحب مرحوم کے مرید ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے لیم ان کی ایکس سال مسجد بذا کی لڑے۔ سید تی شاہ رسول کے ذر مدفر یضا مامت لگایا گیا۔ جنھوں نے تقریباً چالیس اکتالیس سال مسجد بذا کی

١) شرح الفقه الاكتر أن القران أسم للنظم والمعنى ص: ٢٢٤ طبع دارالبشائر بيروت.

٢) ويكره امامة عبد وفاسق ومبتدع لا يفكر بها وان كفر بها قلا يصح الاقتداء به اصلاً تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١٥٥ ومثله في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل المخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع رشيديه كوئظه.
وكذا في البناية شرح الهداية ٣٣٢/٢ طبع دار الكتب بيروت.

ڈیونی امامت کوسرانجام دیا۔لیکن اس عرصہ میں میری عمر بھی تقریباً ساٹھ سال کے قریب ہور ہی ہے۔نمو نے کے طور پر بھی ایک دن ایسانہیں کہ کسی دن ٹھیک یانچ وفتت با جماعت نماز ہوئی ہو۔ جس کی وجہ غیر حاضری امام ہوتی تھی۔ ورنہ جن کے او پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاک ذات راضی ہے۔ وہ گویا نج وفت ادا نیکی فرایضہ کے لیے متجد میں آجاتے تھے۔ جوں جوں زمانہ بدلیا گیالوگ مجھدار اورتعلیم یافتہ ہوتے گئے تو شاہ صاحب لیعتی سید سخی شاہ رسول سے متنفر ہوتے گئے ۔اس کی وجہ صرف ان کی غیرِ حاضری اور ساتھ ہی ہر آ دمی کے ساتھ بدکلامی تھی کہ جس نے بھی جماعت کے لیے عرض کی جواب ملا کہ بھائی اپنا کوئی امام لیے آؤ۔ آخراییا ہی کیا گیا۔ دوسرا امام جو کہ حافظ قرآن پاک صحیح شریعت محمدی پر چلنے والا اور پانچوں وفت مسجد میں حاضر رہنے والا لایا گیا۔ جس کے آنے پر قبلہ شاہ صاحب سابقہ اہام خود بخو د اہامت ہے استعظے و ہے کر الگ ہو گئے ۔ کٹیکن اس وفت سے عہد ہُ امامت یارٹی بازی کی نذر ہو گیا اور اس امام مسجد نے ہزاروں باتیں نا جائز ہننے کے باوجود عرصہ تبن ماہ اس ڈیوٹی کوسرانجام دیا اور حچیوڑ گیا۔ یارٹی بازی کے علاوہ امامت مجیوز نے کا سبب اور بھی تھا وہ بید کہ حقوق امام مسجد جو کہ ہم باپ دا دا ہے دیتے چلے آ رہے ہیں۔مثلاً شا دی ہوتو دس روپیہ نکاح اور مبلغ پانچ روپیہ ہرئے کلام پاک اور پھھشکر۔کوئی مرجائے تو پانچ روپیہ ہدیہ کلام پاک اور دویا تین یا جاریا حسب تو فیق میسر ۔ اور کوئی پیدا ہوتو ۵ روپیہ کان میں اذان وینے کے اور عیدوں پر بھی نفذى حاليس نے لے كرساٹھ سترتك اورفصل رہيج پر غلے گندم چھ سيرا ورفصل خريف پرغلہ گندم يا باجرا تين سیر فی گھر۔ مذکورہ تمام حقوق مسجد بھی اس امام کوکسی نے نہ دیالیکن ایک ٹائم رو ٹی عرصہ نمین ماہ میں دی گئی۔ صرف زمیندار بذات خودازگر ہ خودمیلغ سارو بے ماہوار دیتا تھا۔ جس پراس کا گز ار ہمشکل تھا تو و ہجی اُس ڈیوٹی سے دستبر دار ہو گیا۔ پچھر وزتمام آ دمیوں نے الگ الگ پڑھیں تو الند تعالیٰ کی مہر ہانی ہے ماہ رمضان المبارك ١٩٦٨ء آگيا يہال ايك آ دمي جو پانچ وفت كانمازي اور اچھا آ دمي ہے اور جوحافظ قر آن پاك تو منہیں البتہ چندسورتیں بادضرور ہیںصرف برائے تراوت کے ماہ رمضان میںمقرر کیا گیا۔جس نے تراوت کے ماہ رمضان ۲۸ ء پڑھائیں عیدبھی پڑھائی اورعید پرا ہے ایک جوز اکپڑ اساٹھ ستر روپیہ بطور مدیہ دیا گیا۔ جب اس نے بیہ چیز دیکھی کہ عبادت اپنی کرنی اور بیآ مدنی تو اس نے سلسلۂ امامت کومضبوط کرنے کی خاطر ہر بڑے زمینداری خوشامد کرنی شروع کردی جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ آج کے دن تک وہی امام مسجد ہے۔ آج ٹھیک عرصہ ایک مال ہو گیا۔ زیادہ ہے زیادہ ایک یا دو دن کی نہیں کہہسکتا کہ اس نے ظہرا ورعصر کی جماعت کرائی ہو یا مسجد میں آیا ہونتین ٹائم فجر' مغرب' عشاء' عرصہ ایک سال ہے ہماری مسجد میں صرف تین ٹائم جماعت ہوتی ہےاور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگ موجووہ امام مسجد کے پیچھے نمازنہیں پڑھتے مسجد میں جاتے ضرور جیں کیکن اپنی الگ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو پر انی پارٹی ہازی چلتی آ رہی ہے۔ ووسرا جوامام کا طریقه کار که صرف مندرجه بالاتمین نائم آتا ہے۔ آپ عالم وین میں۔ از راو کرم کافی لوگوں کی نمازوں کا خیال فر ما کر بمطابق شرخ محمری اور طریقه اجل سنت والجماعت تحریری تنم نامه بھیج کرمشکورفر ماویں۔

#### **€**5﴾

امامت کے لیے افعل وہ فض ہے جو مراکل نماز کے جاتا ہواور صالح و متی ہو (۱) اور پابند جاعت ہو۔ (والا حق بالا مامة) تقدیما بل نصبا (الا علم باحکام الصلوة) فقط صحة و فساداً بشر طا اجتبابه للفواحش الفظاهرة. (۲) صورت مسئولہ میں موجود ہام جبر عرصا یک سال سے فراور عمر کی جاعت نہیں کراتا۔ اور ای امام کی ویہ ائل محقر مجد میں پانچ وقت جماعت ہے محروم بیں تو ظہر اور عمر ول کرنا نہ صرف ضروری بلکہ واجب ہے۔ چانچ شامی میں تمری ہے۔ اذا عسو صللا مام و المسؤذن عدر منعد من المساشرة ستة اشهر للمتولی ان یعزله و یولی غیرہ و تقدم مایدل علی جو از عزله اذا مضی شهر یبری اقول ان هذا العزل لسبب مقتص و الکلام عسد عدمه قلمت و سیسذ کر الشارح عن المؤیدة المتصویح بالجو از لو غیرہ اصلح عسد عدمه قلمت و سیسذ کر الشارح عن المؤیدة المتصویح بالجو از لو غیرہ اصلح عند (۲) خصوصاً ایے امام کے لیے جس ہاں کے متندی ناراض بوں اور اس امام کوت چاہے بمول تخت و عبر آئی ہے۔ حد یک شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ ملیہ والم قوم و هم له و امر آق باتت و زوجها علیها ساخط و امام قوم و هم له کارهون اللہ عنہ من تقدم قوما و هم له کارهون الحدیث.

٣) الدر المختار مع الرد كتاب الوقف ٢٥٤/٦ طبع جديد رشيديه كوثثه.

١) يبجب أن يكون امام البقوم في البصلونة أفضلهم في العلم والورع والنفوى والقراءة والحسب
 ١٠٠٠ التاتار خاينه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٠٠٢ طبع مكتبه الإدراة القرآن.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة ص: ٥٥٧ طبع سعيد كراچي.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب بيروت.

٢) الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة ٢٠٥٠/١ طبع سعيد كراچي.

وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/٠٠٦ طبع إدارة القرآن. - سند من السنان عليه السنان المسلوة باب من هو أحق بالامامة ١/٠٠١ طبع إدارة القرآن.

وكذا في النهر الغائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب.

٤) مشكوة المصابيع باب الامامة ١١٠/١ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

وكذا في سنن ابي داؤد شريف كتاب الصلوة باب الرجل يؤم وهم له كارهون ١ /٩٨ طبع رحمانيه.

پی مسئولہ صورت میں بہتر تو بن ہے کہ متفقہ طور پرامام کا انتخاب ہوتا کہ کوئی اختلاف راہ نا پاسکے۔
لیکن اگر اختلاف پیدا ہی ہوجائے تو اکثریت پر فیصلہ کیا جانا چاہیے اور پھر سب کو اکثریت کا فیصلہ تعلیم کر لینا
چاہیے۔ البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ و ونتخب امام و بندار اور پانچ وقتہ نماز باجماعت کا اجتمام
کرے (۱) ورمخار (۲) میں ہے۔ (فعان است و وا یقرع) مین المستویین (او الحیار المی المقوم)
فان اختلفوا اعتبر اکثر ہم النح فقط واللہ تعالی اعلم

حرر وجمدانورشاه فقرارنا تبسفتى مددسه قاسم العلوم ملتاك

٣ زوالقعدو ١٣٨٩ه

الجواب سيح محمود عفاالله عندمفتي مدرسة قاسم العلوم ملمان

ه زی قعده <u>(۱۲۸۹</u> ه

### بلاوجها كيامام معزول كركے دوسراامام ركھنے كاحكم

### ﴿ *ن* ﴾

کیا فرماتے ہیں عامنے وین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص جوعرصہ ہیں سال ہے ایک چک کی مسجد میں امامت کر رہا ہو، اس میں کسی شم کا شرق لحاظ ہے نقص نہ ہو، چک والے اے امامت سے خارج کرنا چاہیں مگر چیش امام مسجد چھوڑ تا بہند نہ کرتا ہو بلکہ ناراضگی کا اظہار کرے لیکن اس کو مجبور کرئے اسے خارج کرکے دوسراا مام مقرر کردیا جائے کیا شرع میں اس امام کے پیھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نا جائز۔

جوامام عرصہ ہیں سال ہے نماز پڑھانے والا ہے اس کے چھھے پچھے مقتدی نماز پڑھنانہ چاہیں تو و ہامام سجد خود بخو دجھوڑ دے یا نہ جھوڑ ہے۔ ہر د دسوال کا جوا ہے تحریر کرتے تفصیل وارکمل جوا ب دیں۔نوازش ہوگی۔

١) يبجب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسب السائة الرخاينة كتاب الصلوة باب من هو أحق بالإمامة ١٠٠١ طبع مكتبه ادارة القرآن كراچي. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٥٥٠٥٥٧ طبع سعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

٢) الدر المختار مع رد كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥٥ طبع سعيد كراچي.
 وكذا في الناتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٠٠٠ طبع إدارة القرآن.
 وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص١٠٠ طبع دارالكتب

#### \* \* 5 •

دوسرے امام کے پیچھے نماز تو جائز ہے لیکن احق بالا ماست پہلا امام تھا جبکداس تو بغیر کسی شرقی خرابی کے معزول کیا گیا ہوتو اگا اس اس کے بیٹھے نماز تو جائز ہے لیکن احق بلا وجداس کو نکالا گیا ہوتو اٹکا لئے والے گئجگار ہول کے (۱) اب اگر اوصاف امام میں دونول ہر ایر بھی ہول پھر بھی حق سابق امام کا ہے۔ کیونکہ سوال میں لکھا گیا ہے کہ کہ تھتندی اس کے جیجھے نماز پڑھنا نہیں جا ہتے ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اس پر راضی ہیں اور اعتبار اللہ المدر المعاملة واللہ اللہ المعسنويين او المحبار اللہ المقوم فان المحتلفو العتبار اکثر ہم شرقی اللہ المحتل المحتل المحتل اللہ المحتل اللہ المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل اللہ المحتل الم

عبدائرس تائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان الجواب صحیح محمود عفالاند عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان

### جس شخص کی امامت برنمازیوں کی اکثریت راضی ہو

### **€**U**∲**

کیا فرماتے ہیں علماء وین وریں مسئلہ کہ گاؤں کی اکثریت عبدالشکورکوامام مسجد برقر اررکھنا جا ہتی ہے۔ عبدالشکورئیک سیرت اور پر ہیزگارا ومی ہے۔ نماز کے مسائل سے واقفیت رکھنا ہے ۔ تعمل قرآن مجید سی تلفظ کے ساتھ ناظر و ہز ھا ہوا ہے اور تقریبا دو پارے زبانی یا دہمی جیں۔ ہم ابالیان چک کی بید ولی خواہش ہے کہ آپ عبدالشکورکوان شرا نظر پر جائی کر جو کم از کم ایک امام کے ہوئے جا ہئیں مطلع فرماویں۔

۱) لو قدموا غير الاولى اساؤا بلا اثم الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥٨ مسعيد.
 وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١ /٠٠٠ طبع إدارة القرآن كراچي.
 وكذا في حشية الطحطاوي عني مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٠١ طبع دار الكتب بيروت.

 ٢) لوان رجلين في الفقه والصلاح سواد الا أن أخدهما أقراء فقدم القوم الاخر فقد أساوؤا وتركوا السنة ولكن لا يائمون التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/٤٣٧ طبع إدارة القرآن كراچي.
 وكذا في الدر المختار فان اختلفوا اعتبر اكثرهم الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٨٥٥ سيعد.

۲) در المختار كتاب الصلوة باب المامة ٩٢٥٥٨/١ و و طبع منعيد كراچى.
 وكذا في التباتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١٠٠/١ طبع إدارة القرآن. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٠١ طبع إدارة القرآن.

### **€5**﴾

اگرا کثریت اس کے امام ہونے پر رضا مند ہے تو اس کا امام بنیا درست ہے۔ ایک دوآ دمیوں کامحض کسی دجہ ہے اس کے خلاف پر ویبیَّنڈ ہ کر نا جا تزنبیں ہے <sup>(۱۱)</sup>۔ فقط والنداعلم

حرره بنده محمدا سحاق غفرالله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

۳رجب۱۳۹۸ه

# لڑائی میں امام کے ہاتھ ہے کسی کو چوٹ لگ گئی تواس کی امامت کا حکم س

کیافر ماتے میں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص پیش امام ہے اس کی ہمسایوں کے ساتھ لڑ ائی ہوئی تو اس کے ہاتھوں کسی آ دمی کو چوٹ گلی ہے تو کیا صورت مذکور ہیں اس امام کے چیجے نماز جائز ہے یانہیں۔

### **€5**₩

اگرامام مذکورا پنفعل سے توبہ تائب ہموجائے اورا کثر نمازی اس کی امامت سے رائنی ہوں تواس کو امام بنانا درست ہے <sup>(۲)</sup> اوراس کی امامت میں پچھ کراہت نہیں ہے۔قسال السنسسی عسلیسہ السصلو ہ والسسلام المتانب من المذنب کیمن لاذنب لمه<sup>(۳)</sup>. فقط والٹد تعالیٰ اعلم

بنده محمدا سحاق غفرالله له ما ئب مفتی مدر سه قاسم العلوم ماتمان ۳۰ رجب ۱۳۹۸ ه

 ١) فنان استووا يقرع بين المستويين (او الخيار الى القوم)فان اختلفوا اعتبر اكثرهم ولو قدمو اغير الاولى اساؤا بلا اثم درالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٨٥ طبع سعيد.

وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن. وكذا في حاشية على الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠١ طبع دار الكتب.

- ۲) فان استووا يقرع بين المستويين (او الخيار الى القوم) فان اختلفوا اعتبراكثرهم ولو قدموا غير الاولى
  اساؤا بلا اثم، الدر السختار مع رد السحتار كتاب الصعوة باب الامامة ١/٥٥٥، ٥٥ ايج ايم سعيد
  كراچى وكذا في حاشية على الطحطاوى مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٠٣ طبع
  قديمى كتب خانه. وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ١/١٠٠ طبع إدارة
  القرآن.
  - ۳) مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص: ٦، ٦ طبع قديمي كتب خانه.
     وكذا في سنن ابن ماجه باب ذكر التوبة ص:٣٣٣طبع قديمي كتب خانه.

### ناراضكي ميں افتذاء كاحكم

### **♦U**

کیا فرماتے ہیں ملائے وین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی کی امام مسجد سے کافی عرصہ سے بول چال نہیں ہے۔ وجہ بیہ بوئی کہ دونوں میں جھٹڑ اصرف و نیا داری پر ہے اور باقی لوگوں نے ان دونوں کومنانے کی کوشش کی کیئن سلح نہیں ہوسکی ندا مام مسجد مانتا ہے اور ندمقتدی مانتا ہے۔ گزارش ہے کہ اگر مقتدی اس امام کے پیچھے نماز پڑھے لے تو نماز ہوسکتی ہے یانہیں۔

### **€5**﴾

شخص مذکورا گرامام مذکور کے بیجھے نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہوجائے گی (۱) ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفراللہ لا الجواب سیح محمد عبداللہ عنا اللہ عنہ سر مجھ الثانی ۱۳۹۹ھ

### دیرے آنے والوں کے خیال سے قرائت کولمبا کرنے والے امام کومعزول کرنے کا حکم

### **∜**U ﴾

کیا فرماتے ہیں علائے دین دریں مئلہ کہ اگر کوئی امام صاحب قراُت کمی کرتے ہوں اوران کونمازی لوگ کہیں کہ قراُت کمی نہ کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مئلہ معلوم کیا ہے کہ پچھ لوگ وضو بنار ہے ہوں تو ان کے لیے قراُت کمی کردیا کریں تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جو وضو بنار ہے ہیں وہی تو تہیں اور بھی آ جا نمیں گے ان کے لیے بھی پہلے ہی سے کمی قرات کی نیت چل رہی ہے کہ سب کونماز جماعت سے ل جائے کوئی بھی نہ رہے اور جب سلام پھیر کردیکھتے ہیں کہ کتنے آ دمی رہ گئے ہیں اب کے اس سے بھی کمی

۱) والتصلوة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة ..... كل بروفاجر اى صالح وطالح ..... الخ لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر شرح الفقه الاكبر الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الايمان ص: ٢٢٧ طبع دار الابشائر اسلاميات بيروت.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

قرائت کروں گاتا کہ میہ بھی نہ رہنے پاکیں اور جواذان ہوتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آگے بیٹے ہیں ان کوکام بھی ہیں وہ چیوز کرآئے ہیں۔ جلدی جماعت سے نماز پڑھ کرفار خی ہوکر ہی کام کریں گے تو ان کو جب ویر ہوتی ہے جی نہیں گئی۔ بھر فسہ آنے لگتا ہے اور قرات ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے دیڈ ہو پر یا مجلس کے شروع میں رکوع پڑھتے ہیں۔ خوب لے لگا کر طرز سے اور جب ویکھتے ہیں کہ نمازی کم ہیں تو چھوٹی سورت بھی اتنی ویر میں پڑھتے ہیں۔ خوب لے لگا کر طرز سے اور جب ویکھتے ہیں کہ نمازی کم ہیں تو چھوٹی سورت بھی اتنی ویر میں پڑھتے ہیں۔ جیسے عہم بعسانلون ھل اتنک وغیرہ ایک تو پہلے ہی ویر سے آتے ہیں۔ پھرون مالت ہوجاتی ہے۔ جس کی وجہ سے پچھائے تیں۔ پھرون مالت ہوجاتی ہے۔ جس کی وجہ سے پچھائے تی ساتھتی تائے ہوکر ناراض ہوگئے ہیں اور اس کے چھھے نماز پڑھنا حجھوڑ ویا ہے۔ تو کیاان وجو ہاسے کی بنا پرامام ساتھ ہوکر ناراض ہوگئے ہیں اور اس کے چھھے نماز پڑھنا حجھوڑ ویا ہے۔ تو کیاان وجو ہاسے کی بنا پرامام ساتھ ہوکر ناراض ہوگئے ہیں اور اس کے چھھے نماز پڑھنا حجھوڑ ویا ہے۔ تو کیاان وجو ہاسے کی بنا پرامام ساتھ ہوکر ناراض ہوگئے ہیں اور اس کے چھھے نماز پڑھنا حجھوڑ ویا ہے۔ تو کیاان وجو ہاسے کی بنا پرامام ساتھ ہوکر ناراض ہوگئے ہیں اور اس کے چھھے نماز پڑھنا حجھوڑ ویا ہے۔ تو کیاان وجو ہاسے کی بنا پرامام

### **€5**♦

مقررہ وقت سے پانچ منٹ تاخیر سے جماعت کھڑی ہو بیکوئی ایساعیب نہیں ہے جس کی وجہ ہے امام کو معزول کیا جاوے یا اس کے پیچھے نماز مکر وہ ہوائی طرح قر اُت کمی پڑھنااگر اکثریت اس پرراضی ہوتو بھی بلاکراہت درست ہے البتہ امام کومناسب یہی ہے کہ فرض نماز دن میں اس قدر قر اُت کمی نہ کر ہے جس سے معذورین اور بیاروں کوٹیا تی گڑر ہے (ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده مخد اسحاق غفرانندانهٔ ئبسفتی مدرسه قاسم العلوم مکتان ۸ زوانج ۱۳۹۲ه

### بلا وجبدا مام کی مخالفت نه کی جائے

### **♦**₩

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص احمد بار فیکٹری یونین کونسل ملک کلاں ایک عورت سے زنا رات کے دفتت کرنے گیا اور مین موقعہ پراس کو بکڑ لیا گیا اور رسی وغیرہ سے باندھ لیا گیا۔ شہر کے

۱) يكره تحريب (تطويل الصلاة) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة و اذكار رضى القوم اولا
 لاطلاق الأمر بالتخفيف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير ..... الدر المختار مع ردالمحتار كتاب الصلوبة بناب الامامة ١/٤٥ طبع صعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣٠ طبع دارالكتب

نہ دارکو جب علم ہوا تو اس نے ایک میں دورہتی میں مولوی شیخ غلام پلیمن کواپنے ذیرہ میں بلایا۔ مگر مولوی شیخ غلام پلیمن کواپنے ذیرہ میں بلایا۔ مگر مولوی شیخ غلام پلیمن کواپ کے ورثا ، کو بلا کر کہا کہ یا تو زانی اور زائیہ کولل کردویا جھوڑ دو۔ اس طرح تم مھاری بھی عزت ہے مگر انھوں نے کہا کہ ہم تو رپورٹ تھانہ پر کریں گے سے تھوٹ کہا کہ ہم تو رپورٹ تھانہ پر کریں گے سے تم نماز کے وقت احمہ یار فذکورخود بخو دکسی ذریعہ سے جھوٹ کیااور بعد لوگوں ہے ہے برہ ہیگنڈ والیا کہ مولوی صاحب فذکور نے احمہ یارزانی کی امداد کی ہے جب کہ وہ رات کو آکر ہمیں کہتا تھا کہ یالنگ کرویا چھوڑ دوا یسے مولوی صاحب کے جھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ تھیم دے دیں۔

#### \$ 5 m

واضح رہے کہ اس خفس کے پیچھے نماز مکر وہ ہوتی ہے جو کہ فاسق ہواور فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کہیے وگا مرتکب ہوا ہو<sup>(۱)</sup> اور اس سے تو ہتا ئب نہ ہوا ہویا گناو صغیرہ پراصر ارکرتا ہو<sup>(۲)</sup> ہے ہے مسئلہ امامت کی شرقی حیثیت کا باقی مولوئی صاحب مذکور کے فعل ونس سے تو کوئی خاص گناہ کا ارتکاب معلوم نہیں ہور با ہے چہ جانئیلہ اسے گناہ کہیر وقر ارد ہے کراس کی امامت کو مخدوش و کروہ تمجھا جائے۔ بلا وجدایک مالم دین کو بدنام کرنا اور اسے گناہ کہیر وقر ارد ہے کراس کی امامت کو مخدوش و کروہ تمجھا جائے۔ بلا وجدایک مالم دین کو بدنام کرنا اور اسے از بہت پہنچائی شرعہ جائز نہیں ہے مولوی ما دیس سے مولوی صاحب کی علمی و جاہت کو تھیں مہنچ ۔ قطعا جائز نہیں ہے (۳) اور بے بنیاد غلط پرا پیگنڈ ہے کرنا جس سے مولوی صاحب کی علمی و جاہت کو تھیں مہنچ ۔ قطعا جائز نہیں ہے (۳) ۔ مذکورہ اوگوں کو اس حرکت ہے باز آٹا جا ہے

- ا) وفناسق من النفسن: وهو خروج عن الاستفامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كتبارب الخمر
  والزائي وأكبل الرباء ونحو ذالك كدا في البرجندي اسماعيل (شامي) كتاب الصلوة باب الامامة
  ١ / ٥٦٠ طبع ايچدايمدسعيد. وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت نمبر : ٢٦ / ٢٨٤/ ١٠ ٢٦
  طبع دار أحياد التراث العربي. وكندا في حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح كتاب الصلوة باب
  الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لينان.
- ٢) روض الازهر في شرح فقه الاكبر وقال سعيد بن جبير إن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهماكم الكبائر اسبع هي؟ قال إلى سبع مائة أقرب منها على سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ص: ١٧٠ طبع دار النشائر الاسلامية. وكذا في مرقاة المفاتيح (رقم الحديث ٢٣٤٠) كتاب الدعوات باب الاستغفار والنوبة ٢٤٩/٥ طبع دارالكتب العلمية ، بيروت لبان.
- ٣) كما في الترمذي عن ابي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه الخ باب ما جاه في شفقة المسلم ٢/١٤ طبع ابچه ايم صعيد.

وكذا في تحقه الاحوذي التقوى هها و راد في رواية مسلم ويتبير إلى صدره فال في مجمع البحار أي لا ينجوز تنحقير المتقى عن الشرك والمعاصى والتقوى محله القلب بكون مخفياً عن الاعين فلا ينحكم بعدمه الاحد حتى يحقره كتاب البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم؟ ١٠ ٤ طبع قديمي كتب خانه. ا وریے گنا ہ مولوی صاحب کا احترام اور د قار دلول میں رکھنا جا ہیے <sup>(۱)</sup>۔ فقط والٹد تعالیٰ اعلم حرر عبداللطیف غفرلہ، 19 ذ والقعد ہ ۳۸۵ ہ

### اختلاف کی صورت میں امام کون ہے



کیا فرماتے ہیں علماء وین وریں مسئلہ کہ علاقہ زہری ہیں تقریباً سات جھوٹے جھوٹے تھے محدود ہیں گور نمنٹ کی تحصیل ایک قصبہ ہیں ہے۔ شہرنا می نور گامہ وہ یگر معتبر سردار قصبہ سموانی ہیں رہائش پذیر ہیں۔ طویل بدت ہے دو جگر عبد کی نماز اوا کرتے ہیں ۔ نو دس برس کا واقعہ ہے کہ ایک خدا پرست و بندار تحصیلہ ار نے تمام علاقہ لینی سات قصبہ ہے متفق طور ہے چندہ حاصل کر کے ایک عبدگاہ تیار کی ۔ تمام علاقہ ایک جگہ سموانی قصبہ کے چیش امام کے چیھے نماز عبداوا کرنے چلا تے ہیں ۔ چار پائٹی برس کے بعد نورگا سہ والوں نے اعتراض کیا کہ ایک عبد کی نماز سموانی کا چیش امام اوا کے اعتراض کیا کہ ایک عبد کی نماز سموانی کا چیش امام اوا کرائے ۔ اس ما ہیں جھڑا فساد کا خدشہ ہوا۔ حکماء نے فیصلہ کیا کہ عبد کی نماز نورگا مہ والے چیش امام اوا پیش امام اوا کے دیگر اس مقرر فر مایک و بیدار متق عالم تھے۔ وہ چلے گئے ہموانی والے حضرات نے ایک بریلوی خیالات کا چیش امام ایک و بیدار متق عالم تھے۔ وہ چلے گئے ہموانی والے حضرات نے ایک بریلوی خیالات کا چیش امام مقرر فر مایا۔ نورگا مہوائی والے حضرات کا فرمان نورگا مہوائی والے حضرات کا فرمان کو بیدار متابہ کے دیکر کا وہ شیس امام کے دیگر کسی کو تو نہیں ۔ براہ کر میں کہ عبد کی نماز اور تھ ہے۔ لیے براہ کر میں کے دیگر کسی کو تو نہیں ۔ براہ کر میں کہ وائی والے کو نہیں ۔ براہ کر میں کہ عبد کی متلہ ہیں مراہ کے اس کے دیگر کسی کو تو نہیں ۔ براہ کر میں کہ عبد کی کمان کا حق ہے یا کہ نفری و واضح کر میں کہ عبد کے مشلہ ہیں مواری معتبر ہے یا کہ نشری میں جو زیادہ عالم ہواس کا حق ہے یا کہ نفری و



بسم اللّه الرحمٰن الرحيم \_ واضح رہے کہ امامت کاحق سب سے پہنے بڑے عالم کو ہے اورا گر دوآ ومی علم

المافي مشكوة المصابيح وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويامر المعروف وينه عن المنكر رواه الترمذي باب الشفقة والرحمة على الخلق الفصل الثاني ص: ٢٣٤ طع قديمي كتب خانه.

میں برابر بیوں تو جو مختص انجھا قاری ہوا وراگراس میں بھی برابر بیوں تو جو مختص زیادہ متقی اور بر بیز کار ہو<sup>(۱)</sup>۔
علی صدّ القیاس۔ نیز امام را تب (مستقل) کا حق دوسرے سے مقدم ہے۔ اگر چہ وہ دوسر الحقص اس سے بزا
عالم بی ہو۔ کسمیا قبال فسی المعالمہ گیسویہ دبحل المستجد من ہوا و لی بالا مامہ من امام
الممحلة فامام الممحلة او لمی کنذا فی القنیہ (۲)۔ اور اگر نہیں تناز مہوجائے تو انتہارزیادہ او گوں کا
ہوگا۔ وہ جس کوامام مقرر کردیں وہی امام ہے گا۔ اب اگر اتھوں نے دونوں میں سے انتھے اور بہترین تیا تو بہترین کو پسند نہ کیا۔ تب بھی بیام من جائے گا۔
پہند فرمایا تو بہتر ہے اور اگر دونول میں سے اجھے اور بہترین کو پسند نہ کیا۔ تب بھی بیام من جائے گا۔
اگر چہ ایسا کرنا خلاف اولی ہے۔

کسما قبال فی المدر المعتبار (فان استو وایقرع) بین المستویین (او المحیار الی المقوم) فیان احتیاف و اعتبار الکورت المقوم) فیان احتیاف و اعتبار اکثرهم و لو قد مواغیر الاولی اساز ابلااتم (۳) سورت مسئوله میں جو بڑا نالم ہاور متی ہے اگر اس کی امامت پر اتفاق ہوجائے تب تو بہتر ہے اور اگر اس پر اتفاق ہوجائے تب تو بہتر ہے اور اگر اس پر اتفاق نہیں ہوتا اور فتر فساو پیدا ہوتا ہے توجیعے پہلے تازید کا فیصلہ کما ، وقت نے کیا تھا کہ ایک عید نور کا مہ والا چیش امام پر صابح اور ایک عید ہر کار بندر بنا چاہیے۔ فتند اور فیصلہ پر کار بندر بنا چاہیے۔ فتند اور فیصلہ برکار بندر بنا چاہیے۔ فتند اور فیصلہ برکار بندر بنا چاہیے۔ فتند ورفعان نام کی ساتھ زندگی گزار نی چاہیے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر وفيداللطيف غفرالمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّان الجواب سيّح محمود عفاالله عنه ، كاذ والقعد و ١٣٨٥ م

- عنديه كتاب الصلوة الفصل الثامل من هو أحق بالامامة ١٩٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
   وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة بات الامامة ١٩٥١ طبع ايج ايم سعيد كراچي.
   وكذا في النحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٧١ ١٠٩٠٦ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ٣) در المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥٥٨ طبع ابچـابمـسعيد كراچى. وكــذا فــى حــاشية الــطـحـطــاوى عـلـى مـراقـى الـفــلاح كتــاب الـصـلـوـة بــاب الامــامة ص:١٠٠٢٠١٠٩ طبع قديمــى كتــ خانه. وكذا في التاتارخانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.
  - ٤) والفتنة أشد من القتل الآية : ١٠١٩/١٠١٩ تفسير ابن كثير ، طبع قديمي كتب خانه.

ا) وفي التاتبار خانيه قال الاولى بالتقديم الاعلم بالسنة إذا كان يحسن قرائة ما تجوز بها الصاوة فاذا تساؤوا في كثرهم قرآنا فان تساؤوا في العلم فأفرؤهم وفي الكافي عن أبي يوسف أن الاقرآ اولى من الاعلم، فنان تساؤوا فأبينهم ورعاً، فان تساؤوا فأكبرهم سنا، كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٠/٦ طبع سعيدي طبع إدارة القرآن والعلوم. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب العبلوة باب الامامة ص:٥٠٠ مناب العملوة باب الامامة ص:٥٠٠ منابع فديمي كتب خانه.

### اصل امام کے ہوتے ہوئے دوسرے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک بستی ہیں ایک عرصہ سے ایک حافظ امام مبجد موجود ہے۔
استی کے پچھے وقتا فو قتا نماز پر ھتے رہے۔ اگر چہ اکثریت اس امام کے ساتھ ہے۔ ایک دن سبح کوقد بم امام آیا تو
اس نے دیکھا کہ نیا امام جماعت کر اربا ہے اس نے بیرخیال کیا کہ اگر اس کے چھے ہیں نمازنہ پڑھوں گاتو
اس نے دیکھا کہ نیا امام جماعت کر اربا ہے اس نے بیرخیال کیا کہ اگر اس کے چھے ہیں نمازنہ پڑھوں گاتو
فتہ بر پا ہوگا اس لیے اس نے اور اس کے بعض ہمراہوں نے اس کے چھے نماز پڑھ کی تو نماز سے فارغ
ہونے کے بعد اس نے کہا کہ تم نے ہمارے چھے نماز پڑھ کر ہماری نمازخراب کردی۔ مہر بانی فر ماکر ایسانہ
کرواور اس نے بھردو باروجماعت کر ائی۔ اب دریا فت طلب بیام ہے کہا سے امام کا کیا تھم ہے جولوگوں
کواسینے پیچھے نماز پڑھنے ہے رو تتا ہے؟ بینواتو جروا



امام صاحب (بینی منجگانہ اوقات کا امام ) جوعرصہ ہے ہتی کے لوگوں کی اکثریت کا امام ہے اور وہ برابر نماز پڑھار ہا ہے اس کے ہوتے ہوئے بغیراس کی اجازت کے سی دوسر شخص کو امامت کرنے کا حق مہیں ہے (۱) اور اگر اس نے نماز پڑھائی اور اس کے جیجے امام سابق نے نماز پڑھ کی تو اس کا بیا تہا کہتم نے ہماری نماز خرا ب کردی آئندہ ایس نہ کیا کرویہ اس نے بہت ظلم کیا۔ کیونکہ کس شخص کونماز باجماعت ہے روکنا بہت بڑاظلم ہے (۱)۔ امام معجد کو چاہیے کے وہ لوگوں کونماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید کرے نہ ہے کہ جولوگ بڑے ہے ہیں ان کورو کے بھر اس کا بیکہنا کہتم نے ہماری نماز خراب کردی اور جماعت وہ بارہ ادا کی۔ اس کی جہالت اور کم بنمی اور مسائل شریعہ سے نا واقفی پر دالات کرتا ہے کہ اس کو اتنا ہے نہیں کہ کسی فاسق و فا جرکے بھی

١) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (اولى بالامامة من غيره) مطلقا الدر المختار
 كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايجـايم\_سعيد كراچى.

وكذا في الفتاوي الهندية كتاب الصلوة الفصل الثامن من هو أحق بالامامة ٨٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٠٦٠٩٠١ طبع مكتبه رشيديه كولثه.

٧) ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية :١١٤.

امام کے چھپے نماز پڑھنے ہے امام کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا ہے۔ ایسے جاہل اور ناوا قف امام کو کہ جو
اپنی ذاتی عداوت کی وجہ ہے اور : وسر ب لوگوں کے اشار ہ ہے لوگوں کونما زے رو کے ہرگز ہرگز امام نہ
بنانا چاہیے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنا امام کا فرض اولین ہے۔ یہ امام لوگوں کے درمیان
میں فتندا ورفساد پھیلانے کی کوشش کرنا ہے اور مسلمانوں کو آکلیف پہنچاتا ہے۔ ایسے شخص کو امام نہ بنایا
جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بشرط صحت واقعہ تھم مذکور سیح ہے اگر واقعہ ستفتی نے سیح نہ بیان کیا ہوتو بہتھم نہ ہوگا۔ مفتی ستفتی سے بیان کے مطابق جواب کاذ مہوار ہے۔

محمودعفا الثدعنه مفتل مدرسه قاسم العلوم ماتيان

### امامت کا زیادہ حقدارکون ہے



کی زندگی تک وہ قوم اس کی امامت پر شفق تھی۔ جب وہ فوت ہوگیا اس کا بیٹا اس کی جگہ پر خلف ہوگیا اور وہ بھی امامت کی زندگی تک وہ قوم اس کی امامت پر شفق تھی۔ جب وہ فوت ہوگیا اس کا بیٹا اس کی جگہ پر خلف ہوگیا اور وہ بھی امامت کے قابل تھا۔ اس چیش امام کے رشتہ داروں وخویشوں نے اس کو کہا کہ ہم تجھ کو پیش امام نہیں بناتے بلکہ ہم بذات خوداس قوم کی امامت کرتے ہیں اور بعض قوم کو انھوں نے اپنے او پر تملق و فریب سے منعق کیا اور فی الواقع اس بعض قوم کا القاق صرف ایک فتنا اور فساد پھیلانے کے لیے تھانہ ہیکہ ای بعض قوم ماکا تھا قوم کا اتفاق صرف ایک فتنا اور فساد پھیلانے کے لیے تھانہ ہیکہ ای بعض قوم نے پیش امام اول ہیں کوئی قصور بایا تھا اور بعض قوم کی ہم امام مقدم کی امامت پر راضی ہیں کیونکہ ہم نے اس امام میں کوئی عزل کا موجب نہ بایا۔ یہ جھگڑ واور تازیو ہو کے رئیس و مردار کو پیش ہوا۔ سردار نے امام قدیم کے خالف لوگوں سے استفسار کیا گئم کیوں مقدم سے نا راض ہوگئے۔ کیا اس امام میں امامت کی

١) وفي التاتارخانيه ويكره للرجال أن يصلوا خلفه (الفاسق) كناب الصلوة من هو أحق بالامامة ١ -٦٠٣)
 طبع إدارة القرآن.

وكذ في الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايجــايمــسعيد كراچي. وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

تا بلیت نہیں ۔خالف لوگوں نے کہا کہ ہم نے امام قدیم میں کیجھ قصورنہیں دیکھا صرف امامت مرضی کی چیز ے - لبندا ہم پہلے امام کو حچھوڑ نے ہیں - امام مقدم کے موافق اوگ سردار کے سامنے کہنے لگے کہ یہ بعض قوم اورخصوصاً امام کے رشتہ دارا ورا قرباء سرف ہمارے اتفاق کوتو ڑتے ہیں اور مساجد بکثرت بنا ناچاہتے ہیں اور اسکے علاوہ بھی دوسروں کو اتحاد ہے بذر اید مکروفریب منع کرتے ہیں - براہ مہر بائی امام مقدم کو ہمار ہے درمیان سے ان مفید وں کے کہنے ہے نہ نکالواور سردار صاحب کے حضور میں بہت احتجاج کیا۔ علاوہ اس قوم مخالف اور امام کے رشتہ داروں وغیرہ کو کہہ دیجیے کہ امام مقدم پر ہمارے ساتھ اتفاق کریں - سردار صاحب نے فر مایا کہ جمعہ کوتو امام مقدم کی امامت کرتا منظور ہے۔ تگر چونکہ بیس عالم نہیں ہوں اور نہ جمارے علاقہ میں ایہا جید وتحقق عالم ہے۔ لہٰذاتم پنجاب کے حضرات علما ءکرام سے استفتاء کرو۔ امیدقوی ہے کہ خدا یاک اس کی توفیق اور تحقیق ہے تمھار ہے درمیان متناز عات رفع فر مائیں گے - عزل کے موجبات براہ مہر ہانی آ یے حضرات سے بوضوح مطلوب ہیں فقراء کے انتشار کو رفع فر ما کرمشکور فر ما دیں۔ امام اول متعلمین کوز ما نه مدید ہے تعلیم دیتا ہے اور ہر وقت پڑھائی میں مشغول ہے - اس لیے رشتہ داروں وعزیز وں نے اس کے طلبا وکی تفریق کے لیے اور اشخاص اپنے ساتھ رکھ لیے کہتم اس امام کے متعلمین کوا لگ کرو-اور ہر وفت تم بھی روٹی مانگنے کے وقت اس کے بیچھے چلو - اس بنا پرامام اول ان رشہ داروں کے معلمین کو بند کرسکتاہے کہتم صرف عنا دااس تو م کونٹک کرتے ہوا ور جا ہے ہو کہ تد ریس دین بند ہو جائے۔اورا مام قدیم اور قوم موافق کے مابین اتحاد کی بونہ رہ جائے از را ومہر ہانی استدعا ہے کہ مسائل مرقومہ بالاسحقیق و تدقیق ے حوالہ کتب ارسال فر مائیں - جزا کم اللہ تعالیٰ عنا

### **€5**€

اگراما ماول میں کوئی فساد دینی ہویا دوسرا کوئی اس ہے احق بالا ماست موجود ہوا وروہ اس کے باوجود اس اس اماست موجود ہوا وروہ اس کے باوجود اس میں اس اماست پر مصر ہے اور چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں تو اماست اس کی مکر دہ تحریک ہے (۱) اور اگر نہ تو اس میں فساد ہوجیسا کے سوال میں مخالفین نے خود اقر ارکر لیا ہے اور نہ دوسرا امام اس سے احق بالا مامت لیحنی اعلم واقر آ ہوتو اس کی امامت بلاکر احست سمجھے ہے - بلکہ اس کا عزل مکر وہ ہوگا اور مخالفین بوجہ تفریق بین المسلمین کے ارتکاب کے گنہ گار ہوں گے (۲)۔ در مختار میں ہے - (ولسوام قسو مسا و ھسم لسم سے سارھون ان)

۱) بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه (الفاسق)كراهة تحريم الشامى كتاب الصلوة باب
 الامامة ص: ۲۰ ٥ طبع ، ايچ ايم سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

٢) والفتنة أشد من القتل الآية :١٩١، ٢/٤٦٢ تفسير ابن كثير طبع قديمي كتب خانه.

السكراهة (لفساد فيه او لانهم احق بالامامة منه كره) له ذالك تحريما لحديث ابى داؤد لا يقبل المله صلوحة من تقدم فوما وهم له كارهون (وان هو احق لا و الكراهة عليهم (۱) - بانفوص يهال توسارى قوم خالف نبيل بكر بعض قوم بى خالف بي ظالبان علوم ويذيه كوتنك كرنا اورهم سے روكنا شخت گناه ہے - اس سے تو بركرنا لازم ہے (۱) اورا گراس فعل شنج سے ندركيس توان كو نه پڑھايا جائے - واضع العلم عند غير اهله كمقلد المختازير المجواهر والملؤلؤ او كما قال المنبى صلى الله عليه وسلم (۱) - البت اگروالدين اس كناه كارتكاب كري توان كے بچول كولم كول مختصيل سے محروم ندكيا جائے - ان لاتور وازرة وزر احرى الايه (۱) - والله تحالي اعلم

محمودعفاالذعنهفتي مدرسه قاسم العلوم ملمآن

# جس امام کی امامت پرتمام نمازی متفق ہوں اس کومعزول کرنے کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب جنسیں عرصہ بیجاس سال ایک ہی محلّمہ

١) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايج\_ايم\_سعيد.

وكسذا فسى حساشية السطسجمطساوي عملي مراقبي النفلاح كتساب النصلودة بساب الامسامة ص: ٢٠٣٠ - ٢٠٣٠ - ٣ طبع دارالكتب العلمية ، بيروت لبنان.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٦٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوكثه .

٢) وإني لغفار لمن تاب وآمل وعمل صألحاً ثم اهتدي سورة طه آيت ٨٢١٪باره نمبر ١٦٪

وكذا في شرح النووى على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وأنها واجبة على الفور لا ينجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كتاب التوبة لا على الشوبة على الشوبة على المعمى كتب خانه. وكذا في روض الازهر على شرح فقه الاكبر وقد نصوا على أن الكوبة ثلاثة الندم على الماضى والاقلاع على الحال والعزم على عدم العود في الاستقبال تعريف التوبة ومراتبها ص: ٤٣٦ طبع دار البشائر الاسلاميه.

٣) وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم قريضة على كل مسلم
 وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤو الذهب رواه ابن ماجه وروى البيهقى
 كتاب العلم القصل الاول مشكوة المصابيح ، ص: ٣٤ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن مناجمه كتناب النعملم بناب فنضل النصليمياء والنحث على طِلْب العلم ص: ٢٠ طبع ايجدايم سعيد كراچي.

٤) سورة النجم آيت : ٣٨.

میں منصب امامت پرفائز ہوئے گزرگیا ہے مولانا صاحب شریف النفس اور سنیم الطبع انسان ہیں اور قرب و جوار میں ان کے کیٹر تلانہ و بھی ہیں اور مولانا صاحب وین کی بہت خدمت کر رہے ہیں۔ حال ہی ہیں ایک شخص نے مولانا صاحب کے خلاف نفرت آمیز کلے کے اور دشنام طروزی بھی کی شرعاً ایسے انسان کے لیے کیا تھم ہواور مولانا صاحب کے خلاف نفرت آمیز کلے کے اور دشنام طروزی بھی کی شرعاً ایسے انسان کے لیے کیا تھم ہواور نفرہ خص دومرا امام لیے آنا جا ہتا ہے تو الیے صورت میں امامت کاحق وارسابق امام ہے یا جواب آنے والا ہے بہر سارامحکہ ما بق امام برراضی ہے۔ بینواوتو جروا

## **€**5€

جس کو جماعت کے زیادہ اشخاص مقرر کریں وہی امام رہے گا: لان الاعتبار لیلا کشورار المنعیار المناعیار المنعیار الم

# احق بالامامت کون ہے

# **€**U **€**

کیا فرمائے میں علائے وین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ ایک شخص متقی عالم قدیم الایام سے ایک آبائی جگہ منصب امامت پر فائز الرام ربا ہے اب بھی اہل ویہ کاسمجھ دار طبقہ امام قدیم کاعقیدے مند

١) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي.

وكنذا في حاشية الطبحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠١ طبع قديمي كتب خانه. وكنذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٠/ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

 ٣) وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضى لمدرس ونحوه وهو أنه لا يجوز إلا بجنحة وعدم أهلية (شامى) كتاب الوقف مطلب فى عزل الواقف لمدرس وإمام وعزل الناظر نفسه) ٤٧٨/٤ طبع ايچمايم سعيد كراچى.

وكمذا في البحر الراثق فلا يحل عزل القاضي صاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهلية ولو فعل لم يصح كتاب الوقف ٩/٠٣٠، طبع مكتبه رشيديه كوثله.

وكذا في الدر المختار مع رد المحتار يعزل به إلا لفتنة (أي الامام)أي بالفسق لوطرا عليه والمراد انه يستحق العزل كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي. ہے۔ کیکن چندایک نامجھ لوگول نے ایک نے امام کوائی جگہ امام مقرر کرا کرایک عظیم الشان ہنگامہ اورا نتشار بیدا کررکھا ہے۔ امام سابق ہر حیثیت ہے امام ٹانی ہے فائق ہے۔ بحیثیت علم بھی وعمل بھی۔ کیا شرعا امام قدیم بہتر ہوگا یا جدید۔

#### **€0**♦

صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال اگر حقیقت حال یہ ہے کہ امام سابق امام ٹانی پر بحثیت علم وعمل فاکن ہے اور ابل ویہہ کاسمجھ دار طبقہ ای امام سابق کا حامی ہے۔ چندایک ناسمجھ لوگوں کا امام سابق کومعزول کر کے فتنہ وفساد پیدا کرنا جائز نہیں (۱)۔ امام سابق کو بہر حال فوقیت ہوگ (۱۰)۔ فقط واللہ تعالی اعم مسجد کے امام صاحب کو بدا خلاق کہا گیا اور انھوں نے امام ست سے معذرت کردی

# **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علیاء دین دریں منلہ کہ ایک امام مجد فرصہ درازے امامت کے فرائفن سرانجام دے رہا ہے۔ چند دن ہوئے ہیں کہ دونمازیوں کا امام صاحب کے ساتھ نماز کا وقت تبدیل کرنے کے ہارہ ہیں جھٹڑ اہو گیا،
ہاتوں ہاتوں ہیں ایک نمازی نے امام صاحب کو ہراخلاق کہا ہے۔ جس کی وجہ ہے امام صاحب نے مصلی چھوڑتے ہوئے کہا کہ ہیں چوتکہ آپ کے خیال کے مطابق بداخلاق ہوں للبذاجو بااخلاق امام ہوائی کو امامت کے لیے مقرر کرلیں۔ میں نے جو ۱۵ ایا ۱۷ سال مجد شریف کی خدمت کی ہے خداوند قد ویں منظور فرمائے۔ اب آپ انتظام کرلیں۔ میں نے جو ۱۵ ایا ۱۷ سال مجد شریف کی خدمت کی ہے خداوند قد ویں منظور فرمائے۔ اب آپ انتظام کرلیں۔ میں جو توں میں آپ بااخلاق ہیں جو اتی کمی مدت گزار گئے اب امام صاحب بد ستورا مامت کے فرائش سر امامت سے خوش ہیں آپ بااخلاق ہیں جو اتی کمی مدت گزار گئے اب امام صاحب بد ستورا مامت کے فرائش سر انجام دے دے ہے۔ کیا شریعت اجازت و یتی ہے کہ امام صاحب مندرجہ بالا کی روشنی میں مصلی چھوڑنے کی عوام سے معافی مائے۔ بینوا تو جروا

١) والفتنة أشد من القتل الآية : ١٩١/١٠١٩ تفسير ابن كثير طبع قديمي خانه.

٢) اعلم أن صاحب البيت ومثله إمام المسحد الراتب أولى بالامامة من غيره مطلقاً الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ، ١/٥٥٩ طبع ايچدايم سعيد كراچي.

وكذا في النفشاوي الهنديه كتباب البصلوة الفصل الثالث من هو احق بالامامة ١ /٨٣ طبع مكتبه رشيديه كوتته.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٩٠٦٠١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

#### **€**5﴾

بلاشر کی عذر کے امام صاحب پر اعتراض کرنا اور بدنام کرنا گناہ ہے (۱) اگر واقعی امام صاحب میں کوئی عیب نہیں تھا صرف تبدیلی وقت پر معمولی ساجھگڑا ہوا اور امام صاحب کوایک مقدی نے بداخلاق تک کے الفاظ سے یاد کیا اور امام صاحب اس سے ناراض ہوکر مصلی حجوڑ گئے تو یہ صلی حجوڑ نا امام صاحب کا کوئی جرم نہیں اور نہ ہی اس کو معافی مانگنے پر مجبور کرنا جا ہیں۔ بلکہ جس نے امام صاحب کو ناراض کیا ہے اس کوامام صاحب اور دیگر تمازیوں سے معافی مانگ لینی جا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# مكمل ناظرہ اور دوپارے حفظ كيے ہوئے غيرعالم كى امامت كاحكم



کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص جو پر ہیمز گار ہوقر آن مجید مکمل سیح تلفظ کے ساتھ ناظرہ پڑھا ہوا ہو۔ تقریباً دو پارے کا عافظ بھی ہو عالم نہ ہونہ ہی بہترین خطیب ہوا ورنہ ہی حافظ لیکن گاؤں کے اکثر لوگ اسے اپنی مسجد کا امام رکھنا چاہتے ہوں۔ تو کیا وہ امام مسجد بننے ، نماز ہنجگانہ ، نماز جمعہ اور نماز حمید بن پڑھانے کا اہل ہے یا نہیں۔



اگرامام صاحب متقی و پر بیزگار بین نماز اورامامت کے مسائل سے واقف ہیں۔ قر آن مجید سیجے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اکثر مقتدی ان کی امامت سے راضی ہیں تو شرعاً ان کی امامت نماز ہوجگا نہ اور

ا) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه
 ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى الخ (ترمذى ) ١٤/٢ طبع ايجـايمـسعيد كراچى.

وكذا في تحفة الاحوذي التقوى ههنا زاد في رواية مسلم ويشير إلى صدره قال في مجمع البحار أي لا يبجوز تحقير المتقى من الشرك والمعاصى ، والتقوى ، محله القلب يكون مخفيا عن الاعين فلا يبحكم بعدمه لاحد حتى يحقره أو يقال محل التقوى هو القلب فمن كان في قلبه التقوى لا يحقر مسلماً ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، ١١/٧ عليع قديمي كتب خانه.

جعه وعيدين وغيره ميں بلاشباحا مزيب (١)- فقط والقدتعا في املم

# امام مسجدا ورانتظامیه کی مرضی ہے دوسراا مام رکھا گیا تواس کی اقتدا کا حکم

## **€U**

کیا فر ماتے ہیں علماء وین دریں مسائل کہ:

(۱) ایک بستی کے امام معجد صاحب سرویوں میں اکثر نیار رہتے ہیں تو ان امام صاحب کی جگہ عارضی طور پر ایک امام رکھ لیتے ہیں۔ اس سال تمازیوں نے امام معجد کی رضا مندی سے عارضی امام نوستعقل امام رکھ لیا۔ لیکن سابقہ امام نے صحت یاب ہونے پر چاہا کہ بعد میں آنے والا امام صاحب چلاج نے مگر الیانہ ہو کے الب صورت حال ہو سے البتہ چندا فراد نے سابقہ امام کی تمایت کی اور ایک چھوٹی جماعت کی تشکیل الگ ہوگئی۔ اب صورت حال میہ ہے کہ یہ نئی جماعت معجد کے ایک حصہ میں الگ تھلگ بینے جاتی ہے۔ جب جماعت ہوجاتی ہے تو یہ وگ سابقہ امام کے چھے دو بارہ جماعت کرائے ہیں تو کیا ایسا کرنا در سمت ہے۔

(۲) مسجد کی انتظامیہ نے مسجد میں ایک کمرہ بنا کر مدر سہ قائم کیا ہے ۔ جس میں بستی کے بچے پڑھتے میں قربانی کی کھال وغیرہ کی رقم میں ہے امام مسجد کو پڑھانے کی ماہوار شخواہ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ در ست ہے۔

#### \$ 5 m

(۱) جبکہ سابقہ امام کی رضا مندی ہے دوسرے شخص کومتنقل امام رکھ لیا ٹیا اور اکثر نمازی اس کی امامت پرخوش میں تو اس کاحق مقدم ہے <sup>(۱)</sup>۔ دوسری جماعت کرنے والوں پراما زم ہے کہ دوواس امام کے

وكذا في التاتاخانيه كتاب من هو أحق بالامامة ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

١) وفي فناوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورخ والتقوى والقراء ة والمحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة. تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١٠٠٥٥٥٥٥ دطبع ايبجدابمدسعيد وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

۲) فان استووا يقرع بين المستويين (او الخيار الى القوم) فان اختلفوا اعتبر اكثرهم كتاب الصلوة باب
 الامامة ٩٠٥٥٨/١ ٥٥ طبع ايج\_ايم-سعيد كراچى. وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى
 الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٠١ طبع قديمي كتب خانه.

چھے نماز پڑھیں اورا لگ جماعت ندکریں <sup>(۱)</sup>۔ فقہا ء کے نز دیک دوسری ۱۰ جماعتوں ہے بھی پہلی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔

(۴) قیمت جرم قربانی اور مشرز کو قا کامصرف فقراء ومسا کمین بین (۴) به شخواه میں دینا جائز نہیں - تمام صدقات واجبہ میں تملیک فقرا ، بلاعوض شرط ہے <sup>(۳)</sup> - فقط واللّہ تعالی اعلم

معقول وجوہات کی بناپرجس امام ہے اس کے مقتدی ناراض ہوں اس کی امامت کا حکم

# **€**U\$

کیا فرمائے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ ہمن شخص ، زید ، عمر ، بکر ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور نز دیکی رشتہ وار ہیں۔ ان میں سے زید تا جر ہے بکر زمینداری کا کام کرتا ہے اور عمرامام ہے۔ تینوں کی جانبداد مشتر کہ ہے کافی جانبداد کے مالک ہیں اور جانبداد کے ملاو و کافی نقلای بھی رکھتے ہیں امامت بھی تینوں کی مشتر کہ ہے اور یہ امامت ان کی آبائی وراشت چلی آر ہی ہے تینوں ہیں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے صرف معمولی مسائل عامہ سے وا تفیت رکھنے کے علاو واتعلیم قرآن شریف ناظر وخواندگی تک محدود ہے۔ جس طرف معمولی مسائل عامہ سے وا تفیت رکھنے کے علاو واتعلیم قرآن شریف ناظر وخواندگی تک محدود ہے۔ جس طرب کہ ایک عالم مسلم کو ہوا کرتی ہے اور اس امام کی ناخواندگی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ ایک

 ۱) ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محله لا في مسجد طريق (قوله ويكره) أي تحريما لفول الكافئ لا يحوز در المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٣/١٥٥ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في بدائع الصنائع كتاب الصلوة وأما بيان محل الوجوب ١٥٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوئفه.

وكذا في أحسن الفتاوي مسجد مين جماعت ثانيه كا حكم؛ ٣٣٩/٣ طبع ايجـايم.سعيد كراچي.

 ٢) اى منصر ف النزكادة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هوفقير ، وهو من له ادنى شئ ومسكين وهو من لا شئ له ) كتاب المصرف ٣٣٩/٢ طبع ابجدايمدسعيد كراچى.

وكذا في البحر الرائق كتاب الزكاة باب مصرف الزكاة ١٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوتشه.

وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الزكلة باب ما يجوز دفع الزكاة إليه ٤٤٦/٣ طبع. دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٣) همى تسمليك السمال بعفير عوض من فقير مسلم عيرها شمى كتاب الزكاة ص:٥٥ كنز الدقائق طبع
بدوجستان بكذيو. تعليكاً لان الايتاء في فونه و أنو الزكاة يقنضى التعليك فلو بني مسجداً أو فنظرة
.... او كفن ميتاً لا يجزئه لا نعدام التعليك كتاب الزكاة ١/٣٦١ فتح باب العناية بشرح النفاية طبع
ایچدایم-سعید كراچي.

وكذا في الدر المختار كتاب الزكاة باب المصرف ٣٤٤/٢ طبع ايجـايمـسعيد.

وفعہ ایک مروہ لڑکی جو ماں کے بطن سے مردہ پیدا ہوئی ہے وہ امام صاحب اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو عالم لوگوں نے اس سے کہا کہ جم نے سنا ہے کہ جواولا د مال کیطن سے مروہ پیدا ہوتو اس کی نماز جناز ونہیں ہوا کرتی تو اس پر پیش امام نے کہا کہ چلو پھرنہیں پڑھا نئیں گے اب بوج پھنا ہے کہاں شخص یعنی ا مام ہے و ہاں کے لوگوں کی وینی غروریات قطعا پوری نہیں ہوتیں اوراس کے ساتھ میشخص امام اتنامتمول ہونے کے باوجود امامت آبائی وراثت سمجھتے ہوئے وہاں کے لوگوں سے زکو ق'عشر' صدقات وغیر وبھی وصول کرتا ہے۔ چونکہ ایک متمول اور کافی رسوخ کا مالک ہے۔ اس لیےلوگوں سے اپنے ذاتی و باؤں کی وجہ ہے یہ سب کچھ وصول کرتا ہے کانی او ً وں نے اس کےصدقات اور واجبات کےعدم مستحق ہونے کی وجہ ہے اور اس کی ناخواند گی کی وجہ ہے اس ہے اختلاف کیا اور اس کے چیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اور اس سے درخواست کی که چونکه جماری و بی نهر وربات کوآپ پورائیس کریجتے اس لیے آپ کسی اور مالم وین کوجو ہماری شہروریات دین کو بورا کرسکتا جومنگوا دویا ہم خودمنگوا لیتے ہیں۔لیکن وہ اس پررضا مندنہیں ہے۔ ملکہ التاا گر کوئی کسی عالم وین کومنگوا تا بھی ہے تو بیا ہے نہیں حصورْ تا ہے اور جولوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ا وراس کے پیچھےنما زنبیں پڑھتے بلکہ اپنے گھرنماز ا دا کرتے ہیں تو سیاما ساشخص پر گمراہی اور گناہ گا ری اور تارک جماعت جیسے نتو ہے لگا تا ہے۔اب اوگوں میں کافی اختلاف ہے پچھاوگ تو اس کے رشتہ دار ہونے ک وجہ ہےاور پچھاس کے ذاتی دباؤ کی مجہ ہے باول نخواستداس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پچھلوگ اپنے گھر ہی نماز پڑے ہے ہیں۔اب جبکہ بیامام نے کسی اور امام کواور نے کسی طالب العلم کوچھوڑتا ہے تو کیا اس امام مُدکور کوز 'ٹو قا وعشر اور صدقات وا دب وغیرہ دینا جائز ہے یانہیں اس کے چیجے نماز ادا ہوتی ہے یانہیں اور جو شخص اس کے پیچیے نماز نہ پڑھے بلکہا ہے گھر ہی ادا کرے کیا و ہ گنبگار ہوگا یانہیں اور و ہال کے لوگول کو ا پی و بی ضرور یات پوری کرنے کے لیے کسی اور عالم وین کولا نا جا ہیے یا اس امام کے پیچھے نمازیں اوا کریں اور اس سے دینی ضروریات بوری کریں - جبکہ دوسرا عالم وین بھی مل رہا ہولیکن امام اس کو نہ چھوڑ تا ہوا در امام مذکور کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے کہ نما زبھی درست نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے علاوہ بیہ ا ما م مذکور حیلہ اسقاط کو بھی اس طریقہ ہے کرتا ہے کہ اپنے اروگر دمشکینوں کا حصہ بٹا کر قرآن شریف کو ایک د فعہ چکر دیئے کے بیٹنی پہلی مرتبہ چکر دینے کے جارر و پیداور پھر ہرمرتبہ چکر دینے کے تین تین روپے لیا کرتا ہے۔ای طرت سے حبّنے روپے بنتے میں پھرو وشخص اسی حساب سے رقم وصول کر لیتا ہےا وریہ رقم پھر اس ہے لیتا ہے اور اس میں اس کا حصہ مقرر ہے اور یہ چیکر قر آن مجید کا کا فی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ورست ہے یائہیں؟ بینوا تو جروا

#### \*5×

سوال سے معلوم ہوتا ہے کے قوم کی اکثریت اپنے امام پر رضا مندنہیں (۱) پس اگر واقعی امام میں الی خصلتیں موجود ہوں تو اس کومعز ول کرنا جا ہے (۲)۔ ایساامام منصب امامت کا ابل نہیں ہوتا (۳) کیونکہ جس کیفیت ہے اس نے حیلہ استفاظ وغیرہ رائے کرایا ہے اس کا ثبوت معلف صالحین ہے نہیں ملٹا نیز اس کے لیے زکو ق وعشر کا لینا جا نزمبیں (۳)۔ جن او تول نے باوجود اس کے متمول ہونے کے اس کوز کو ق یاعشر کا مال د ہے و یا ہے تو ان کا فرمہ فار نے نہیں ہوگا (۵)۔ البتہ دوس سے امام کے تقر رتک اس کے بیجھے نماز پڑھنی جا ہے۔

 ا) ومن ام قوماً وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه أولا نهم أحق بالامامة منه كره له ذالك تحريما لحديث ابى داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥ ٥٥ طبع ايجـايمـسعيد.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٩/١ طبع رشيديه كوثته.

۲) وأمافق عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب
عليهم إهانته شرعاً، (شامي) كتاب الصلوة باب الإمامة ١٠/١ ه طبع ايچايم دسعيد كراچي.
وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي
 كتب خانه.

٣) بدائع السنائع وهذا قول العامة وقال مالك لا تجوز خلف الفاسق ووجه قوله أن الامامة من باب
 الامانة والفاسق خائن ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الامانة كتاب الصلوة فصل وأما
 بيان من يصلح للامانة 1/101 طبع مكتبه رشيديه كوئته.

٤) أي مصرف الركاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم هو فقير من له ادني شع .....
 ومسكين من لا شيرله كتاب الزكاة باب المصرف الزكاة ٣٣٩/٢ طبع ايج ايم صعيد كراچي الدر المختار

وكذا في البحر الرائق كتاب الزكاة باب مصرف الزكاة ١٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوفعه.

ه) الدر المختار مع رد المحتار دفع بلا تحر لم يجز إن أخطا قوله لم يجز دفع الزكاة إليه إن أخطاء أى
لم ألم غير مصرف كتاب الزكاة باب المصرف كتاب الزكاة مطلب في الحوائج الاصلية ٣٥٤/٣
طبع مكتبه رشيديه (جديد).

وكذا في البحر الرائق كتاب الزكاة ماب المصرف ٢٣٢/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

وكنذا في البناية عملي شرح الهنداية كتباب الزكاة باب ما يجوز دفع الصدقة إليه ٣٠٤/٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لينان. نماز كا اعاده ندكر سينى دو باره منفردات پڑھے (۱) - بهركف بدامام دائى امامت كا اهل نہيں ہے جيت كه در مخارى عبارت بيس هيا كالفظ اس پر دال ہے - پورى عبارت بيسے - والا حق بسالا مامة تقديما بل نصب (مسجم علا الله مامة تقديما بل نصب (مسجم علا الله مامة به احكام المصلوة فقط صحة و فسادا بشوط اجتنابه لملفو احش (۱) - اگراس امام كرشته داردوس سامام كے تقرر پر راضى ند بول توان كى بات مسموع نہيں بوگى بلكتوم كى اكثر بت معتبر ہے - كھا قال صاحب الدر بعد هذه العبارة - فان اختلفوا اعتبر اكث رهم هم ركر ليس اور بلاوج امام سے تنفر نہيں اكثر هم والى الله عبارة من الله عبارة المعالم منظر ركر ليس اور بلاوج امام سے تنفر نہيں اس اس الله عبارة من ہوگى حدیث میں ہے - لا يسقب ل المله صلاة من تقدم قوما و هم له كار هون (۱۱) \_

ا) وفي النهر عن المحيط صنى خلف قاسق أومبتدع نال فضل الجماعة أفادان الصلوة خلفهما أولى من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع، الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١، طبع ايچـايمـسعيد كراچى.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكفا في حياشية البطحطاوي علي مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٢) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥ ه طبع ايچـايمـسعيد كراچى.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٧/١ طبع مكتبه رشيديه .

وكلفا في حياشية المطلحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٠،٢٩٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

٣) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥،٩٥٥ طبع ايج\_ايم\_سعيد.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠١ طبع قديمي . وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة باب من هو احق بالامامة ١/٠٠١ طبع إدارة القرآن.

٤) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١٥ صليع ابج\_ايم\_سعيد كراچي.

وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١ - ٣ طبع قديمي كتب خانه .

وكذا في البحر الرافق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩/١ طبع مكتبه رشيديه.

# خواب کی بنابرامام کو ہٹا نادرست نہیں



کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ محمد انور نامی امام سجد قرآن کا حافظ ہے۔ جس کے پاس متعدد

ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ آئ تک اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کے شیعہ رشتہ داروں نے

اس سے رشتہ چا با تو اس نے سنیت کی قید لگائی چنا نچہ ان رشتہ داروں نے اس کے چیچے کی والی نمازشرو ن

کردی اور امام نے نکا ت کردی بعد میں جب بیامامان کے پائی گیا تو انھوں نے کہا کہ شیعہ ہوجا۔ امام نے

کہا میں شیعہ ہر کرنہیں بنا۔ اگرتم رشتہ نہیں دینے تو اپنے پائی رکھوائی اثنا میں امام صاحب کے بھائی کو کہنا

ہر کواب آئی۔ حضور علی اللہ ملیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرما یا کہائی امام کو صلی سے بھا دو۔ چنا نچہ اب

مسجد ویران ہے۔ اب ای خواب سے اور اس واقعہ سے دہ حق امامت سے محروم کیا جاسکتا ہے بائیں۔

## \$ 5 B

برتقد رصحت واقعہ خواب اورای طرح ندکورہ بالارشتہ کرنے سے امام مذکور کوامامت سے ہٹانا ورست نہیں <sup>(۱)</sup>۔ فقط والقد تعالی اعلم

# سودخورکی امامت کاحکم



کیا فرمائے میں علا ء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص علا نیہ سودخوری کرتا ہے کیا ایساشخص کسی مسجد کا امام یا متولی ہوسکتا ہے۔

١) (شامى)وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضى لمدرس ونحوه وهو أنه لا يجور إلا بجنحة وعدم أهلية
 كتاب الوقف مطلب في عزل الواقف لمدرس وإمام وعزل الناظر نفسه ٢٨/٤ طبع ايچمايم-سعيد
 كراچي.

وكـدًا في البحر الرائق فلا يحل عزل القاضي صاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهلية ولو فعل لم يصح كناب الوقف ٢٨٠/٥ ،طبع مكتبه رشيديه .

وكذا في الدر المختار مع رد المحتار يعزل به إلا لفتنة أي بالفسق لوطرا، عليه والمراد انه يستحق العزل كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٤٩ طبع ايچـايمـسعيد.

#### **₹5**≽

سودخور شخص امامت کے لائق نہیں ہے (۱) اور تولیت مسجد کا بھی اہل نہیں ہے۔ لیقبولیہ تعالی ان اولیسانیہ الا المعتقون (۲) فقہاء کی تصریح ہے: کسرہ احسامہ الفیاسق کرایتہ سے مراہ کراہہ تحریکی ہے (۳) اور سود کھانا کہائز میں ہے ہے (۳)۔ اگر حلال سمجھے تو کا فریب نہر حال فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (۳)۔ فقط والتد تعالی اعمم شک نہیں ہے (۳)۔

محمر عبيدالله عقاالله عش

٣ شعبان ١٩٥٥ ال

-----

- ۱) الدر المختار وكذا تكره خلف أمرد سوشارب الخمر وآكل الرباكتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايچايم-سعيد ،كراچي. وكذا في الشامي وفاسق من الفسق وهو خروج عن الاستفامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزائي وآكل الربواونحو ذالك كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايچايم-سعيد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٢) سورة الانفال آيت: ١٣٤.
- ۳) بل مشى فى شرح العنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (شامى) كتاب الصلوة باب الإمامة
   ۲/ ۱۰ طبع اينچد اينم سعيد . وكذا فى حلبى كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۱۳ سعيدى كتاب خانه . وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۲۰۳ طبع كتب قديمى خانه.
- خ) وفاسق من الفسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربواونحو ذالك كتاب الصلوة باب الامامة (شامي) ١/١٥ طبع ايچايم سعيد كراچي. وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت: ٢٦ ،١٠٢١ دار أحياء التراث العربي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قديمي خانه.
- ه) واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حرام لعينه وثبت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا صرح به في المدرر مقدمه حاشية الطحطاوي ص: ٦ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في البحر البرائق كتاب السير باب احكام المرتدين ٥/٥ ٢٠٦ طبع مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في التاتار خانيه كتاب أحكام المرئدين فيما يتعلق بالحلال والحرام ٥/٥ ٥ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.
- ۲) وفناسق من النفسق وهنو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني و آكل الربواونحو ذالك كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١ سعيد كراچي.
- وكذا في تنفسير روح المعاني سورة البقرة آيت : ٢٨٤/١٠٢٦ دار أحيا. التراث العربي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قديمي خانه.

# غاصب ،سودخور کی امامت کاحمکم

## الله الله

کیا فرمائے ہیں ملا ہو ین دریں منلہ کہ زید نے جنت فی لی کا نگان کمرے ساتھ پڑھا اور دری رجسٹر بھی کیا جنت فی لی کے درثانے جنت فی فی کے نکاح کے متعلق زید ہے دریافت کیا۔ زیداس وقت بعد نماز فیرمسید میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ زید نے کہا کہ میں تلاوت قرآن پاک مررہ ہوں نہ میں نے جنت فی فیرمسید میں قرآن کی کر رہا ہوں نہ میں نے جنت فی فیرمسید میں قرآن پڑھا ہے اور نہ مجھے کوئی ہم ہے۔ زید نے صف انجا کرت بھاجھوٹ بولا۔ کیا المیے شخص کی اقتداء میں نماز جا کزیت یا نہیں۔

الیے تختص کی شہاہ سے معتبر اور مقبول ہے یا ندر زید غاصب اور مود خور بھی ہے ۔ غاصب اور سود خور کی افتد ارمیں نماز جائز ہے یا ندرقر آن وحدیث کی روشن میں رہنما ئی فر یا ئی جاء ہے۔ میٹوا تو جروا۔

#### ٠ 5

شخفیق کی جاوے اگرزید نے واقعی مجموت بولا ہوا وروہ غاصب مسودخور بھی ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے (۱) یہ اس پر لازم ہے کہ ووتو ہاتا ہم ہو جائے یہ تو ہاتا ئب جوٹ کے بعد اس کی امامت درست ہے (۲) یہ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره تحمدا نورشاه ففرايا احر جب احساره

١) بل مشى فىي شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (شامى) كتاب الصلوة باب الإمامة
 ١/ ٥٦٠ طبع ابنج.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ سعيدي كتب خانه

وكنذا في حاشية البطحنطاوي على مراقى القلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قديمي خانه.

٢) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي مورة طه آيت: ٨٢.

وعمن عبيد البله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاثب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ ايج-ايم- سعيد.

# سود کی حلت کافتو کی دینے والے کی امامت کائتلم

# **€**U **€**

ا کیٹھنٹ سووخور ہے اور سود کی حلت کا فتوی ویا جو موسوف ان صفات کا حامل ہے۔ مسجد اور مدر سدگی خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹی قشم اٹھا تا ہے، اپنے مقرر شدہ امام کے بیجھیے بہمی نما زنبیس پڑھتا، کبھی جماعت کے ساتھ نما زنبیس پڑھتا، بعد میں دوسری جماعت کراتا ہے۔ کبھی میں جماعت کے وقت بالمقابل دوسری جماعت شروع کردیتا ہے اس کے متعلق حکم شرکی کیا ہے۔ ایسا ھے نفس امامت کے لائق ہے یانے۔

## 

جس امام میں مذکورہ بالا صفات ذمیمہ موجود میں شرعاً وہ فاسق ہے<sup>(۱)</sup>۔ ایباشخص لائق امامت نبیں <sup>(۱)،</sup> جس سود کو القد تعالی اور بسول الفدسلی الله علیہ وسلم نے حرام فر مایا ہے اس کو حلاق سمجھنا کفر ہے <sup>(۳)</sup>۔ جب تک اس شخص کا فتو کی سود کی حلت کا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس شخص کے اس فتو می

 ا) وفياسيق من النفسيق وهيو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والنزاني وآكيل البربواونحو ذالك (شامي) كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١ هطبع ايچـابمـ سعيد كراچي.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت : ٢٦ ٢/١٠ دار أحياء التراث العربي. وكذا في حياشية البطبحيطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب

٢) لا ينبغى أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماماً غيره شامى كتاب الصلوة باب
 الامامة ١٠/١ ه طبع أيج دايم سعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢١١/١ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٠٥ طبع سعيدي كتب خانه.

٣) واعدلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حرام لعينه وثبت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا صرح
به في الدرر وكذا في التاتار خانيه كتاب أحكام المرتدين) فيما يتعلق بالحلال والحرام ٥٠٥٥ طبع
إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

وكذا في البحر الرائق كتاب السيرباب احكام المرتدين ٦/٥ ٢٠٩ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

ویٹے کے متعلق کی چھڑیں کہا گئے۔ بہر حال اس کے فتق سالے یہ دوسری باتش اگر واقعی اس میں ہواں کا فی جیں اور فاسق کے چیجے شرعا نماز کر دو وجو کی ہے (۱)۔ فاسق شرعا امامت کا اہل نہیں کیونکہ امامت مقا ستعظیم ہے اور فاسق شخص بوجے فسق کے قابل تو مین ہے (۱)۔ کذافی الشامی والند تعالی املم

احمد عفاالذ عندنا مب مفتى مدر سة قاسم العلوم ماتيان

١٤٨ والقعد و١٣٨٣ م

# سودخورکی امامت کاتحکم

#### ه <del>ل</del> که

کی فریات ہیں ملا اورین دریں مسند کے زیدا کیا ہے ہا سے نام عالم وین اور حافظ قرآن ہے۔ بہتی فد کورہ میں دہامت کے فرائض سرانجام ویتا ہے۔ کافی عرصہ ہے اس نے بنکاری کا کارو بارکر رکھا ہے اور و ویوں کہ بنک ہے قرضہ پر قم لے کرآ گے ضرور یات کے لیے لوگوں کواس قم پر مبلغ وی فی صد سوو لین ہے ۔ مثلاً سی نے سورو پہتر ضد لیا اور وہ قرض خواو سال کے بعد الارو پنا ادا کرے گا اس طرح کر کے اس نے سودی کارو بار چلارتھا ہے۔ اس کے مااو دامام صاحب کی کریا نہ فروق کی دو کان بھی ہے اور لوگ او ھارسو داسانیہ کی رہیا ہے ہوتی وہ اپنی کریا نہ وہ کی اس طرح کر کے اس نے ساور داسانیہ کی رہیا ہے ہوتی وہ وہ پنی کریا نہ وہ اس کا دھارسو داسانیہ بیت اور جب کوئی شخص اپنی سودی رقم کو اوا کرتا چا جتا ہے تو وہ اپنی کریا نہ وہ ای دو کان کا حساب ب باق کر لیتا ہے اور سودی رقم کی جی بیتی رہتی ہے تا کہ سود برہ صتار ہے اور کا منوب چلے پچھوانوں سے کسی نے اس کی مخبری کردی اور جب مقتد یوں نے ساتو امام نہ کورکو برا بھلا کہا اور کہا کہ قرآن کے حافظ ہو خدا خوفی کروتو

 ١) سل مشيي في شوح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٦٠ ه طبع ايچــايمــسعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصنوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) وأما النفاسق فقد عدوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد
 وجب عليهم إهانته شرعاً شامي كتاب الصلوة باب الإمامة ١٠/١ طبع ايچه ايم سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكـذا فـي حـاشية الـطحطاوي على مرافي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب حاله. اس پراس نے سےکام اسپنے بیٹے بھر سے ہو کردیا حالانکہ بکر نابائغ اور ناتیجھ ہے۔اس طرل بے کا روبار برائے نام ان کے سے لیے ہے اور کرنے خودامام صاحب ہیں اور سود کا فقع خود کھاتے ہیںا مقتدی امام ندکور ہے قائفہ ہیں اور اس کے چیجھے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ سود خور ہے ۔اس طرل بیمسئلہ ہیش خدمت ہے برائے کرم فق کی دے کر ہمیں بتلاویں کہ آیا واقعی یہ نمیک ہے کہ اس امام کے چیجھے نماز نہیں ہوتی یا نہیں ۔

## ه **ت** ه

چونکه مود لینا شرعاحمرام قصعی ہے (۱) یا لیے اگر واقعی امام مذکور مود لینا ہے اور اس کے مذکور دیال حالات ہوں تو ووشر ما فائل اور گئا و آبیر و کا مرتکب ہے (۲) یہ فائل شرعالائل اور مت نہیں اس کے چیجے نور کا تکروہ تحریکی ہے (۳) اس لیے مقتد یوں کواپسے اوام کوا مامت ہے ہٹا نالازم ہے (۳) یہ فقط واللہ تعالی اعلم بندوا حمد عندانا نے مفتی مدرسہ تا تم العلوم وزیر

١). قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربواء الآية سورة البقرة آية: ٣٧٥.

عن جابر رضي الله عنه قال لعن الله أكل الربوا ومؤكله وكاتبه وشاهديه مشكوة المصابيح باب الربوا الفصل الاول ص:٣٤٣ - طبع قديمي كتب حانه.

ما حبرم فعله حرم طلبه ( الاشباة والنظائر القاعدة الرابعة عشر ما حرم احدّه ص: ١٥٥ قديمي كتب خانه. ومثله في شرح المجلة رستم باز ماده :٣٤،٣٥ تاجران كتب خانه قندهار.

- ب) وفاسق من العسن وهو خروج عن الاستقامة ولعل المرادبه من يرتك الكنائر كشارب الخمر
  والزاني وأكبل الربواونحو دالك كتاب الصلوة باب الامامة (شامي) ١ / ٥٦٠ طبع ايج ايم سعيد
  كراچي، وكذا في تعسير روح المعاني سورة البقرة آيت: ٢٨٤/١٠ ١٦ دار أحياء النراث العربي.
  وكدا في حاشية الطلح طاوى على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طع كتب
  قديمي خانه.
- ۴) بال مشمى في شرح المنية عدى أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (شامي) كتاب الصدوة باب الامامة ١/١٦٥ طبع ايچدايم-سعيد.

وكذا في حليي كبير كتاب الصنوة باب الامامة ص١٣٠ ه طبع سعيدي كتب خاله.

وكيذا في حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع دار الكتب العلمية ببروت لبنان.

٤) ويتعزل به إلا لفتنة أى بالفسق لوطرا عليه والمراد إنه يستحق العزل الدر المحتار مع رد المحتار
 كتاب الصلوة باب الامامة ١٩/١ ه طبع ايجهابم سعيد.

وكلفا فني البنجار الرائق فلا يحل عزل القاضي لصاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهلية ولو فعل لم يصح بحر الرائق كتاب الوقف ٣٨٠ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

\_

# سودی قرضہ کی رقم ہے ٹیوب ویل لگوانے والے کی امامت کا حکم



کیا فر ماتے میں علماء وین ومفتیان شرح متین مندرجیدؤیل مسائل میں کہ:

(۱) ہمارے گاؤں کے اہام سجد نے جو عرصہ المحارہ سال سے ہمارے گاؤں کی مسجد میں امامت کروا رہے ہیں' تئی اور حصہ داروں کے ساتھ مل کر زرق تر قیاتی بنک سے ڈیڑھ ہراررو ہے گی رقم چار فیصد شرح سالانہ سود پر قرض لے کر صرف اپنے حصہ کا ۱۵۰۰ و پیدسے اپنی زمین میں ٹیوب ویل نصب کروایا ہے۔ اصل زراور سود کی رقم اس پر سات سال کے عرصہ میں داجب الادا ہے۔ ہم گاؤں کے مقتدی سخت تذبذ ب میں ہیں۔ آیا یسے امام کی امامت جائز ہے یا جرام۔ (۲) نیز الی مہندی کا استعال جس سے بال سیاہ ہوجا کیں' جب جائز ہے یا جرام۔ (۳) اگر جماعت کرائے وقت آگی قطار میں یا تھی ہاتھ نابائغ لڑکے کھڑے ہوجا کیں' جب ہوگی یا نہیں۔ (۳) اگر جماعت کرائے وقت آگی قطار میں جائے ہوں تو کیا ایک جماعت میں کوئی خلل یا کرا ہت ہوگی یا نہیں۔ (۳) اگر اسلامی طلباء پر دور ہے ہوں جماعت ہوجائے وہ شامل نہ تو کیس تو کیا معلم اس کے بعد میں جماعت کراسکتا ہے یا نہیں برائے کرم فتوی صا در فر مادیں۔

## **€**5₩

(۱) شرعاً چونکہ سود لیناوینا حرام ہے <sup>(۱)</sup>اس لیے اگر واقعی امام نے زرعی ترقیاتی بنک سے ذیڑھ ہزار کی رقم سوو پر لی ہے تو شرعاً بیرار تکاب کبیر و وفسق ہے <sup>(۲)</sup> وہ امامت کا اہل نہیں' اس کے پیچھے نماز مکر وہ

١) قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا الآية: سورة البقرة أيت: ٢٧٥.

عن جابر رضى الله عنه قال لعن الله أكل الربوا ومؤكله وكاتبه وشاهديه مشكوة المصابيح باب الربوا الفصل الاول ص:٣٤٣ - طبع قديمي كتب خانه.

ما حرم فعله حرم طلبه( الاشباة والنظائر) القاعدة الرابعة عشر ما حرم اخذه ص: ١٥٥ قديمي كثب خانه. ومثله في شرح المجلة رستم باز ماده :٣٤،٣٥ تارجران كتب خانه قندهار.

٢) وقياسيق من النفسيق وهيو خيروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر
 والزاني وآكل الربواونجو ذالك كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٥٦٠ طبع ايچـايمـ سعيد.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة أيت: ٢٦ ٢٠ ٢٨ دار أحيا، التراث. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع كتب قديمي خانه. المسى في شرح المنية عمى أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١١٠/٥ طبع ايچـايمـسعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ٥ طبع سعيدي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح كتاب الصنوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

٢) وأسا النصاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد
وجب عليهم إهانته شرعاه شامي كتاب الصلوة باب الإمامة (شامي) ١ / ١ ٥٩ طبع ايچ ايم رسعبد
كراچي. وكذا في حلبي كبر كتاب النصلورة باب الامامة ص ١٣:٥ طبع سعبدي كتب خانه.
وكذا حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠ طبع قديمي كتب خانه.

۳) امداد الفتاوی بالوں کے حلق وقصر وخضاب اور خنبه وغیرہ کے احکام ص:۳۱۳،۳۱۳ طبع مکتبه دارالعلوم کراچی.

٤) البدر السمختار مع رد المحتار ويكره بالسواد أي بغير الحرب) كتاب الحظر والإباحة فصل في الببع
 ٢٣٢/٦ طبع ايچ-ايم سعيد كراچي.

وكلفا فلى فتاوى الهندية كتاب الكراهة الباب العشرون في الزينة واتخاذ الخادم ٣٥٩/٥ طبع مكتبه رشيدية كوئته، وكانا في فتح الباري كتاب اللباس باب الحضاب ٤٧/١١ ه طبع بيروت لسان وكذا في الدر المختار مسائل شتى ٣/٦ ٧٥ طبع ايچدايمدسعيد كراچي،

٥) كتاب اللباس والزينة باب بهي الرحل عن التزعفر صحيح المسلم ١٩٩/٢ قديمي كتب حابه.
 وكذا في تكملة قتح الملهم كتاب اللباس والزينة باب استحباب حضاب الشيب بصفرة أو حصرة الخ حديث نمبر ٢٦٥، ٥٤٦٦ اطبع مكتبه دار العلوم كراتشي.

وكذا في الدر المحتار (مسائل شتي) ٧٥٦/٦ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

ت) سندن ابنی داؤد کشاب الشرحل باب ما حاد فی خضاب السواد حدیث ۲۲۱۲ ، ۲۲۱۲ طبع مکتبه رحمانیه لاهور.

ترام نہیں ہوگا<sup>(۱)</sup> (۳) ناہالغ اگرا کے ہونو صف ئے ساتھی دائیں یا ہائیں کھڑا ہواورا گردویا زیادہ ہوں تر بزوں کی صفوف کے چیجیے کھڑے ہواں (۱) ایک ہے زیادہ بڑواں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ (۲) جماعت بیں شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوشش شمولیت کی ہواور کسی وقت رہ جائے تو معلم مسجد سے ہا ہران کے ساتھ دوسری جماعت کراسکتا ہے۔ (۳) رئیکن بیانا ویت مرگز نہ بنائیں فقط واللہ تعالی اعلم

بانده احمد عفالنذ عنه نائب مفتي مدرسه قاسم العلوم مانيان

# سود پرقرض کیکر کارو بار پرلگانے والوں سے امام مسجد کے نخواہ لینے کا حکم

#### ₩ #

کیا فرماتے ہیں علماء اس مسئلہ میں کہ موجودہ دور میں پاکستان کی منڈیوں میں جو کاروبار ہور ہے ہیں۔اکٹر آڑھتی حضرات بینک ہے رقم لے کر کاروبار پرلگاتے ہیں اوراس رقم کا سودھکومت کودیتے ہیں۔ اب وریافت طلب امریہ ہے کہ ایس منڈیوں میں کہ جس میں اکٹر آڑھتیوں کا اس طرح کا کاروبار ہواز روئے فتو ٹی امام مسجد کے لیےان لوگوں ہے تخواہ لینا جائز ہے یا ناجا نزیج ۔

۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: مر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا فال فحر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا فعر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا فعر آخر قد خضب بالصفرة بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله سنن أبى داؤد كتاب الترجل باب في خضاب الصفرة ٢٢٦/٢ طبع مكتبه رحمانيه لاهور. وكذا في تكلمة فتح الملهم كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب ١٤٨/٤ طبع مكتبه دار العلوم كراچي.

وكذا في رد المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في اليع ٢/٦ ٤ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

- ٢) الرجال ظاهره يعم العبد ثم العبيان ظاهره تعددهم فلو واحدًا دخل الصف الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥، طبع ايج ايم صعيد كراجي. وكذا فسي البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٦،٦١٧، طبع مكتبه رشيديه كوثته. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة والحدث في الصلوة ٢٤٦/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ۳) أنه عليه الصلوة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع الى منزله فنجمع أهله وصلى (شامى) كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٥٦ مطبع ابتها بها سعيد كراچى. وفي البحر الرائق وفي فتح القدير وإذا فائته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين اصحابنا وذكر القدوري بجمع بأهله ويصلى بهم يعنى وينال ثواب الجماعة كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٦١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في الجوهرة النيرة كتاب الصلوة ١ /٧٠ طبع قديمي كتب خانه.

## \$ 5 p

احتیاط اس میں ہے کہ امام متحد کے لیے کسی مختص سے قرض لے کر تنخواہ اوا کر دی جائے ۔ پھرمشتبہ آمد تی سے قرضہ اوا کردیا جائے ۔ فقط والقداملم ۔

# سودی لین دین کرنے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاورین کہ ایک صاحب جو کہ امام اور خطیب جامع مسجد ہیں۔ انھوں نے پچھلے سال گورنمنٹ سے کھا دسود پر لی اور سود ادا کیا۔ حالا نکہ حکومت کی طرف سے کوئی جرنہیں تھا میں نے انوار العلوم ملتان سے اس کا فتو کی مانگا۔ انھوں نے فر مایا ایسا شخص علی الاعلان تو بہ کر ۔ اور اس پر استفامت اختیار کر نے تواس کے پیھیے نماز ہوسکتی ہے۔ لہذا صاحب موصوف نے اعلانے تو بہ کی اور آئندہ الیانہ کرنے کا عبد کیا۔ اس سال پھر انھوں نے ایسا کیا ہے۔ گرفر ق صرف میہ ہے کہ اپنے کے نام خریدی ہے جو کہ نافر مان نہیں ، شاد کی شدہ ہے۔ ابھی ابھی ہوغ کو پہنچا ہے۔ اپنے والد کا نہایت تا بع خریدی ہے جو کہ نافر مان نہیں ، شاد کی شدہ ہے۔ ابھی ابھی ہوغ کو پہنچا ہے۔ اپنے والد کا نہایت تا بع موصوف کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ نہیں۔ موصوف کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ نہیں۔ موصوف کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ نہیں۔

## **₹**5₩

برتیم کاسودی کارو بارحرام ہے <sup>(۱)</sup>اورسودی کارو بار کرنے والےاوراس کی کتابت کرنے والےاور اس کی گواہی دینے والےسب پر حدیث میں لعنت آئی ہے <sup>(۲)</sup>اور ایسے کارو بار کرنے والے کی امامت

١) قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا الآية: سورة البقرة آيت: ٣٧٥.

٢) عن جابر رضى الله عنه قال لعن الله آكل الربوا ومؤكله وكاتبه وشاهديه مشكوة المصابيح
 باب الربوا الفصل الاول ص: ٢٤٣ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في الاشباه والنظائر)ما حرم فعله حرم طلبه) القاعدة الرابعة عشر ماحرم أخذه ص:١٥٥ طبع قديمي كتب خاله. وكذا في شرح المجلة رستم باز)مادة نمبر :٣٥:٣٤ طبع تاجران كتب خاله فندهار مكتبه فاروقيه كوثته. تکروہ تح یی ہے (۱) ۔ صورت مسئولہ میں مسجد کی تظیمی تمیٹی اور با قاعد و جماعت کی پابندی کرنے والے نمازی تحقیق کریں اگر واقعی صاحب نے خود سودی سودا کیا ہے اگر چدکا غذات میں بیٹے کا نام دری کیا ہے تو اس کوامام مقرر کیا جائے (۱۰) اور میں متعدین شرع کے پابند عالم کوامام مقرر کیا جائے (۱۰) ۔ اگر بہی امام صدق دل سے قربہ تا تب دو جائے ۱۰ رمیتی کھی کہ لیقین خالب ہو جائے کہ وہ آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کریں گا وہ اس کی امامت ہی وہائے کہ وہ آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کریں گا وہ اس کی امامت ہی ہیں رقم جمع کر اگر سود کے کرخودا ستعمال نہ کرنے والے کی امامت کا تھکم بین کے میں رقم جمع کر اگر سود کے کرخودا ستعمال نہ کرنے والے کی امامت کا تھکم

## \$ J }

سيافر مات تياعلا وين ومفتيان شرع متين اس مئله ميں كه:

(۱) ایک آ دمی ہے جس نے صرف حفاظت کے لیے اپنی رقم بینک میں بھٹ کرائی ہوئی ہے۔ بغیر سود پر ایعنی سود مطاقانہیں لیتا۔

۱) بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٠٥ طبع طبع ايچ-ايم-سعيد كراچى. وكذا فى حلبى كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٥١٣ طبع سعيدى كتب خاته. وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمى كتب خانه.

۲) وأما النفاسق فقد عللوا كراهة نقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وحب عليهم إهانته شرعاً، شامي كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٠ ٥ طبع ايچـايم مسعيد كراچي. وكدا في حليي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص١٣٠ طبع سعيدي كتب خانه. وكذاحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

٣) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة
 والحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة. تاتارخانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة
 ١٠٠/١ طبع إدارة القرآن.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥،٥٥٧ طبع ايجدايمـمبعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٤) وإبي لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحاً ثم اهتدي سورة طه ايت :٨٢.

وعس عبيد البله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاثب من الذنب كمن لا ذب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٦ قديمي كتب خانه. وكذا في إبن ماجه باب ذكر التوبة ص:٣٢٣ طبع ايچهايمه سعيد كراچي. (۲) ایک دوسرا آ دمی ہے جس نے بینک میں رقم جمع نمانی ہوئی ہے سود پر ایسی سود بینک ہے ضرور وسول کر اپنی ہے ۔ سیکن وہ سود می رقم خور نہیں کھا تا بلکہ سود می رقم کومسا کین وغر بامیں تقلیم کر دیتا ہے۔ ہرائے مہر بانی ہر دونوں صورتوں کی دانل شرعیہ ہے وضاحت فر ما نمیں اور کیاان دونوں اشخاص کا امامت کرانا در مت ہے۔ بینوا تو جروا۔

#### ﴿ ق ع ﴿

پہلا شخص امامت کامستحق ہے (۱) اورا ہے کوشش یہ کرنی جا ہیے کہ بینک والوں سے مطالبہ کرے کہ اس کارو پیسود پر نہ لگا نمیں …۔ اور کوشش کا طریق زبانی معلوم کرلیں۔فقط واللہ تعالی اعلم مجبوری میں بنک ہے سود لے کرتو یہ کر لینے والے کی اما مت

#### ر الم

کیا فر مائے ہیں علمانے وین و مفتیان شرع متین وریں مئلہ کہ ایک شخص نے کسی کی رقم وین محقی رقم لینے والے نے اپنے مقروض کو اپنی رقم کا مطالبہ میں بہت تنگ کیا یہاں تک کہ ایک ون کہنچ لگا کہ یا تو میری رقم اوا کر ویا اپنی امامت اس کے عوش میں وے دو۔ مقروض نے مجبور ہوکر بینک سے سوو پر قرض اٹھا کر اسے رقم اوا کر دی اور پہنچنس سود کو حرام بھی جمینا ہے محض مجبوری کی بناء پر اس نے اس کا ار تکاب کیا ہے۔ سود کونہ حلال مجبنا ہے اور نہی جو کڑ کیا ہے شخص امامت کا حق دار ہوسکتا ہے یانہیں ۔ بینوا تو جروا

# \$ **€**

لبهم اللّٰد الرحمٰن الرحيم - اگراس مجبوری کی بنا ، پرسود لیے پیکا ہوا وراس کو نا جائز سمجھتا ہوا وراس فعطی پر

 ا) وفي فتاوى الارشاد: ينجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والنقراءة والحسب والنسب، تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥٥٥ وطبع ايج\_ايم\_سعيد. وكذا في النهر الفائق كتاب الصنوة باب الامامة ١/٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. تو به تا بهب بھی ہو چکا ہوتو ایس صورت میں اس شخص کی امامت درست ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم محمود عفااللہ عنہ فتی مدر سے قاسم العلوم ملتان

# ا مام مسجد نے شم کھائی اور جانث نہ ہوتو اس کی امامت کا حکم

# 

س فرمات میں ماہ و بین وس مسلد میں کہ جا فظ فعلل البی امام مسجد ہے اس مضمون کی تح مو پر وستخط ئرائے گئے کدا گران نے اپنی میکی والان اپنے بینے کے ملاو والی دوسہ سے تھی کے ساتھو اشار قایا اراو قا بھی کروں تو تمام حلال چیزیں جھے ہے۔ام جوں کی اس کے بعد امام مسجد کی جینجی مذکورہ کا نکات حسب بیان ا ما مهمجر کی ابللمی میں ووسری جگه کرا دیا گیاا مام مسجد کا بیان ہے کہ میں اس اقلاع میں اشار قایا ارا و فاتو شریک نہیں ہوں رئیکن بتی کے پچھاوگ کئے جی کہ امام مسجد اس اکات میں شر یک تھا البذا اس کی قشم ٹوٹ گئی اور ا تمام حلال چیزیں حروم ہوئنیں ۔ اس جھکڑے لوبصورت استفتا ، بیش آبیا علما ، کرام نے متفقہ فتوی دیا کہ اگر شرعی ثبوت ا، رشہادت سے بیامر ٹابت ہو جائے کہ امام مسجد ندّلور نے اپنی جینچی مذکور دے اکا تا میں قتم کے خلاف اشارة يارادة شركت كي ہے تو ها فظ تقل البي صاحب امام متحد كي زويوں كوطلاق بائن واقع ہوجائے گئے۔ چنانجیے تبین علا وہ بین حافظ صاحب موصوف کی ستی میں پہنچے اور مسجد میں علا رکی موجود کی میں تمام استی کے باشندے اور قرب وجوار کے معززین شریکے تیل ہوئے۔ علی ویے عوام کے سامنے اعلان کیا کہ اگر ہم لوگ جان یو جو کر قصدا شریعت کے خلاف فیصلہ کریں تو ہماری ہیو بول کو تمین طلاق ہوں ۔ اس اعلان پر حاضرین نے لیے زیان ہوئر کہا کہ ہمیں ملاء نیز کامل اعتاد ہے ملا ، کے فیصلہ کوہم لوگ بدول و جان شکیم کریں ئے چنانچے یہ فظ فضل اللی امام مسجد ند کور کی مداوت ثابت ہوگئی جس کا اقرار خودش ہدئے اپنی زبان سے کیا وس لیے اس کو قبول نے لیا گیا اور حافظ صاحب نے عدم شرکت پر حلف اٹھا یا اس کے بعد تینوں علما و نے تمام قوم کے سامنے متفقہ طور پر اعلان کردیا کہ ایک شہادت ہے کوئی الزام ٹابت ٹبیں ہوسکتا لہٰذا جا فظ صاحب ا ما مصحد ند کور کافتهم میں جانت ہوتا گاہت نہیں جوا اس لیے ان کی ذیریاں ان پرحلال ہیں اور ان کے لیے

١) وإني لغفار لمن تاب وآس وعمل صالحاً ثم اهتدي سورة طه آيت :٨٢.

وعين عبيد البله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا دنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ قديمي كتب خانه. وكذا في إبن ماجه باب ذكر التوبة ص:٣٢٣ طبع ايج ايم اسعيد كراچي.

نماز جائز ہے علما ،کرام کا یہ متفقد ا علان من کرتمام لوٹ خاموش کے ساتھ والیاں چلے گئے اور ملما ،ہمی مسائل بنا کہ واپس آ گئے۔ اب بعض لوک علی اے اس فیصلہ کو غلط تجھے کر امام مسجد ندکور کے چھپے نم زام ہو از سجھتے ہیں۔ اور بغیر شہوت شرعی ہیویوں کو مطلقہ بائنہ خیال کرتے ہیں اور محض عداوت کی بنا ، پر چاہتے ہیں کہ کوئی ووہر ا امام اس مسجد میں مقر رکردیں لنبذا جواب طلب یہ امریبے کہ امام موسوف کے مخالفین کا یہ رویہ شرعہ ایسا ہے۔ حافظ صاحب کے چھپے نماز جائز ہے یائیس اور جو تھی بغیر ثبوت شریل کے حافظ صاحب پرا نزام ما ند کر ہے تو

## 6 5 o

ا) تشحل أى تبطل (اليمين)ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط)كتاب الطلاق باب(التعليق)الدر المحتار
 ۲۵۲/۳ طبع ایچ-ایم-سعید كراچی.

وكذا في البحرالرائق ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين كتاب الطلاق باب التعليق ٢٢/٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في النهر الغاثق كتاب الطلاق باب التعليق ٢ / ٣٩٠ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) وفي التتمة من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها كفر شرح فقه الاكبر قصل في العلم والعلماء ص: ١٧٤ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في رد المحتار كتاب الحهاد باب المرتدين ٢٣/٤ طبع ايج ايم اسعيد.

وكيفًا في البروص الازهير في شيرح الفقه الاكبر قصل في العلم والعلماء ص: ٤٧٣ طبع دار البشائر الاسلامية.

٣) سورة الجاثية أية: ٢٤.

ر دغة البخبال (۱) اور جولوگ حافظ صاحب كم تعلق مذكوره بالا احكام شرعيه سفنے كے بعد محض عداوت اور نفسانيت كى بنا پركسى دوسر بے شخص كوامام بناتے ہيں بيلوگ مسلمانوں كى جماعت ميں آغريق اور فتندوفساد كا دروازه كھولنے والے ہو بگے اور بيكسى تاجائز وحرام اور موجب عذاب ہے اللہ تعالى فرماتے ہيں ان المله الا بحصب الممفسدين (۱) مسلمانوں كوچا ہے كه اس ميں اتفاق واتحادكو قائم ركھنے كى كوشش كريں اور تفریق ميں انسانسين سے احتراز كريں قرآن كريم ہيں ہو اعتصموا بحبل الله جمعيا و لا تفرقوا الايه (۲).

# بے نکاح کسی کی عورت رکھنے والے کی جماعت کی نماز میں شرکت کا حکم



کیا فرماتے میں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے ہے نکاح عورت اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اس کا پچھلا خاوند بھی زند و ہے اور وہ شخص نمازی ہے اور یا جماعت نماز پڑھتا ہے چند دون سے بہشرت ہے بلکہ ایک عالم وین نے کہدویا ہے کہ جس جماعت میں مل کریے نماز پڑھتا ہے نہ ان نماز یواں کی اور نہ اس امام کی نماز ہوتی ہے جس کے چھپے یہ نماز پڑھتا ہے۔ نمازیوں کواورامام کواس میں از حدید بیثانی ہے۔ جواب سے مطلع فرمانیں م

## \$ Z \$

جس نماز میں وہ مخض شریک ہوتا ہے دوسرے نمازیوں اور امام صاحب کی نمازیراس کی شرکت ہے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگریہ بات درست ہے کہ مخص مذکوراس فعل کا مرتکب ہے تو دوسرے لوگوں کواس سے قطع

وكذا في تنفسيس إبن كثير (ولاتفرقوا)أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الاحاديث المعتمدة بالنهي عن التفرق والامر بالاجتماع والائتلاف،

كسا في صحيح مسلم حديث: ١٥٠٢ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه و لاتشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ........ وخيف عليهم بالافتراق والاختلاف سورة آل عمران آية: ٢٠١٠ ٢/٨٠ طبع قديمي كتب خانه.

١) الترغيب والترهيب ص ٢٠٩ طبع دار احياء التراث العربيه.

۲) سبورمة القصص آية: ۷۷ و كذا في تفسير ابن كثير وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك المحرث والنسل والله لا يحب الفساد اى هو أعوج المقال سيئ الفعال فذالك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة سورة البقرة آية: ۲۰۵/۱۰۲ طبع قديمي كتب خانه.

٣) سورة أل عمران آية: ١٠٣ پاره : ١٠

تعلقات کرنا درست دوگا اورای وخوشی وفی میں شریک نہیں نرنا چاہیے (۱) یہ لیکن اکریے شخص بما حت ک نماز میں شریک جو جائے تو اس سند دوسروں کی نماز فاسد نه ہوگی - ندکورہ عالم دین نے مسئد ناط بنا یا ہے - فقط والنداعلم

# حق زوجیت ادانه کرنے والے کی امامت کا حکم

#### هِ سُ جِهِ

علا ، کرام مندرجہ فریل مسئلہ ہیں کیا فرمائے ہیں۔ ایک شخص جس نے پہلے دوشاہ بیاں کی ہوئی ہیں اور انصاف ایک سے ساتھ بھی نہیں کر مکن اس کا ہین مجوت اس کی جسمانی حالت اور طبعی صحت کی مدم موجوہ کی جسمانی حالت اور طبعی صحت کی مدم موجوہ کی ہے۔ ایک نامید کی بنا ، پراس نے تیسری شاہ می بھی کرنی ہے۔ حالا تکہ اس کی پہلی دو نیویاں اپنے اپنے میکواں ہے۔ سالا تکہ اس کی پہلی دو نیویاں اپنے اپنے میکواں ہیں مصیبت اور جھیف کے دن کا ب رہی ہیں۔

اس تیسری شادی کے موقع پر الیہ عالم نے یہ کہہ کرنگان پر سنے سے انگار کردیا کہ یا تو قواپنی پہلی ہوں کو طلاق دویا انظار کردیا کہ یا تو قواپنی پہلی ہوں کو طلاق دویا انھیں گھر میں آباد کر وتب نگان درست ہے اور میں پڑھوں گا ور زنہیں لیکن انھوں نے ضعد کی اور دوسرے عالم نے لایل سے نگان پڑھ ویا ہے۔ جواب سے مطلع فرما ویں کیا اس کے پیچھپ نماز درست ہے یانبیں۔

## \$ 5 p

بشرط صحت سوال اگر واقعی بیشخص حقوق زوجین ادانهیں کرتا اور حقوق کی ادائیگی میں قصدا کوتا ہی َ میتا

۱) لما في مرفاة المفاتيح قال أحمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه ديب أويد خل مضرته في ديباه يجورله مجانبته وبعده و رب صرم جميل حير من مخالطة توذيه فان هجرة اهل الإهبواء والبدع واجبة على مر الاوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع الى الحق كتاب الاداب بناب ما يمهى عنه من التهاجر والتقاطع وإتباع العورات الفصل الاول ٩/١٠٢٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

وكلفا في أوجيزا للمسالك إلى مؤطا امام مالك، كتاب الجامع ما جاء في المهاجرة ١٦٧٠١٤ طبع دارالكتب العلمية بيروت للنان.

وكنذا في فتنح البناري بشرح صحيح البخاري كتاب الاداب باب الهجرة ١٣١/١٢ طبع دار الفكر المعاصر بيروت لبنان. ہے۔ تو بیخض گنبگار ہے اگر وہ امام ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے (۱)۔ نکاح خواں مولوی صاحب کی امامت درست ہے اوراس کے پیچھے نماز تیجے ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ املم

حرر وخدا أورشا وففرانا ئب مقنى مدرسه قاسم العلوم منتان

19زوالقعدو و971ھ

# نکاح پرنکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کی امامت کا تھم



کیافر ماتے ہیں علا ، دین دریں منلہ کہ آئ سے پندرہ سولہ سال قبل ایک بوم ایک برا دری کے جمع میں بیک وقت چھ نکاح منعقد ہوئے۔ نگاح سب کے سب لڑکیوں کے درخ ، نے برضا مندی اپنی لڑکیوں کے پڑھا نے بعداز اں ان کی شادیاں ہوگئیں۔ مگر ایک لڑکی جس کا نکاح اس کے والد نے برا دری میں پڑھایا تھا کہ شادی میں تاخیر ہوتی چلی گئی کہ اس کا والد بچھا نکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا چنا نچے اس نے وہ لڑکی کسی دوسرے آدمی ہے حوالے کر دی اور اس سے اپنی ایک دوسری لڑکی جو پہلے ایک شخص کی منکو حکمی وہ لے کر آگے دو ہزار میں فرونست کر دی اور اس سے اپنی ایک دوسری لڑکی جو پہلے ایک شخص کی منکو حکمی وہ لے کر آس کے دو ہزار میں فرونست کر دی اور بی متناز عدار کی بلا نکاح اس کے ساتھ روانہ کر دی بلا نکاح کی حالت میں اس لڑکی کے دو ہزار میں فرونست کر دی اور پیمناز عدار کی بلانکاح جس شخص سے ہوا تھا اس کے گھر آباد بھی نے ہوئی تھی دنوں ایک مولوی صاحب نے جان ہو جھ کر حالات سننے کے باوجود بلاحصول طلاق از خاونداول اس انسی دنوں ایک مولوی صاحب نے جان ہو جھ کر حالات سننے کے باوجود بلاحصول طلاق از خاونداول اس کے معزز افراد ، ممبر ، تمبر دار ، چیئر مین وغیر ہ تک شہادت دیتے ہیں کہ سب کا نکاح ہمار ہے ساسے ہوا تھا اور کے معزز افراد ، ممبر ، تمبر دار ، چیئر مین وغیر ہ تک شہادت دیتے ہیں کہ سب کا نکاح ہمار ہے ساسے ہوا تھا اور

۱) ويكره تنزيها (إمامة عبد) ..... وفاسق در مختار كتاب الصلوة بالامامة ١٩٥٥ طبع ايچدايم سعيد. ومثله في الخلاصة كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيديه كوئشه. ومثله في البناية شرح الهدايه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسب والنسب، ثاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميم وكذا في الدر المختمار كتماب المصلوة من هو احق بالامامة ١٥٥٥/١٥ ٥طبع ايجمايه مسعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

ایک کے بجائے چھونکا تے تھے۔ ووسب خوشی اور رضا کے ساتھ ہوئے تھے۔ اب بین کاتے پر دوسرا نکائی مولوی صاحب نے جو جان کرید کام کیا اب وہ اماست نماز کا لائق رہایا کرنیں۔ اس کے چھیے نماز ہوتی ہے یا کرنیں۔ اگر ہوتی ہے تو نکروہ تحریکی یا تنزیمی اور جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یا گائی کیوں کیا فرمانے کے میری مرضی میں نے کیا ہو جو کھھ میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یا گائی کیوں کیا فرمانے کے میری مرضی میں نے کیا ہے جاؤ کراو جو کھھ کرنا ہے۔ طالا تکہ تکات سابق والد نے خود کیا تھا۔ جس پر خیار ہلوٹ بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ نیز وہ لائی بھی اس وقت بالغہ راضی تھی۔ نیز اس مولوئی صاحب کے اپنے زکانے کا کیا حال ہے کہ آرام کو طال کہنے کا جگہ بنانے کا مرتکب سے بہنوا تو جروا۔

## \$ 5 p

بهم الله الرحمٰن الرحيم به اكر في الواقع امام مذكور في منكوحه غير كا نكال بلاطلاق شوب اورجان بوجه كر ووسر مضخص سے پڑھ دیاتو وہ فات به مرتکب بیرہ كا ہوا(الله لسمه الله علی رقد المه حسار (الله والله) واحا مكاح منكوحة المغير و معتدته المنع لم يقل احد بجوازد. البذااس كے پیچھے نماز مكرو وقع أي ہے (الله

- ۱) وفياسق من النفسيق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربواوتحو ذالك(شامي) كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٦٠ ه طبع سعيد كراچي. وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت : ٢٠ ٢٠ / ٢٨٤ دار أحياء التراث العربي. وكذا هي حاشية الطحط اوي على مراقي الفلاح كناب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ بع كنب قديمي خانه.

وكذا في البحر الرائق كتاب الطلا في باب العدة ٢٤٢/٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

- ۳) دل مشی فی شرح المنبخ علی آن کراههٔ تقدیمه کراههٔ تحریم(شامی) کتاب الصلوهٔ باب
   الاماهه ۱/۱۶ طبع سعید کراچی.
  - وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٩١٣ طبع معبدي كتب خانه.
- وكنذا في حياشية البطيخطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

اوروة تخص اما مت کل آن بیل جب تک توبدند کرے (۱) دکھا فی الدر المعختار (۲) ویکرہ امامة عبدالنح و فاسق و فی رد المعختار ، (قوله فاسق) من الفسق و هو النحروج عن الاستقامة و لعبل المعراد من يرتكب الكبائر (۲) النح بيل مشبى فى شرح المنية على ان كراهة تقديمه كواهة تحريم (۳). و فى الكبيسرى للحلبى قدموا فاسقايا ثمون بناء على ان كراهة كراهة تقديمه كراهة تحريم (۵). نالمثانى نے فاس كے بيجے نماز مروق كي بوئے اور فاس كو امام بنانے كى حرمت كى وليل ميں يكما ہے كہ فاس از روئے احاد يث واجب اللها نت ہے اور اس كو امام بنانا اس كو حرام بوارعبارت شاكى كى بيہ الفاسق فقد بنانے ميں اس كى تخطيم ہانه الا بهت الا مردينه و بان فى تقديمه للا مامة تعظيمه و قد و جب عليهم اها نته شرعا النح (۱) والتداعلم

١) وإني لغفار لمن تابو آمن وعمل صالحاً ثم اهتدي سورة طه آيت: ٨٢ پاره ١٦.

وعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاتب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ ايچـايمـ سعيد كراچي.

٣) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٩ طبع ابجدايم سعيد كراجي.

وكذا في المخلاصة كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيديه كوثيثه. وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٣٢/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٣) (شامي)كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٥٦٠ طبع ايج ايم سعيد .

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة أية ٢٨٤/١٠٢٦ طبع دار احيا التراث العربي.

وكبذا في حباشية الطحطاوي عبلي مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ بع كتب قديمي خانه.

٤) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ طبع ايجـايم-سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير ، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكلذا في حياشية الطبحيط اوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ بع كتب قديمي خانه.

- ه) وكذا في حلبي كبير ، كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.
  - ٦) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٥ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

وكذا في حليي كبير ، كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ه طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ بع كتب قدسي خانه.

# بغیرنکاح کے عورت رکھنے والے سے تعلقات رکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم

## ﴿ *ل* ﴾

کیافرمائے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ فیلے مسئلہ میں کہ ایک آ دی نے ہے زکات عورت رکھی ہے اور دولڑ کے بھی اس کے ہیں جیس سال کے عرصہ ہے زیاد و جو چکا ہے اور ایک حافظ امام مسجد اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے کیااس کے چیچے نماز جائز ہے یانہیں۔

#### \$ 5 m

الیے شخص کے ساتھ تعلقات رکھنا اور اس کے ساتھ خورہ ونوش اور اختاا طاکرنا ورست نہیں البذا اوام مسجد ہو چاہیے کہ اس سے تعلقات اورخورہ ونوش ختم کرد ہے <sup>(۱)</sup> پھراس کی اوامت درست ہے <sup>(۲)</sup> رفقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

۱) لما في مرقاة المفاتيح قال أجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أويند خل مضرة في دنياه بحوزله مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة توذيه فأن هجرة اهل الاهبواء والبندع واجبة على مر الاوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع الى الحق كتاب الاداب بناب منا ينهى عنه من التهاجر والتقاطع وإتباع العورات الفصل الاول ٩/ ٢٣١٠٢٣ طبع دار الكتب العلمية بروت لبنان.

وكنذا فني أوجيز للمسالك إلى مؤطا امام مالك، كتاب الجامع ما جاء في المهاجرة ١٦٧/١٤ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في فتح البداري بشرح صحيح البخاري كتاب الاداب باب الهجرة ١٢١/١٢ طبع دار الفكر المعاصر بيروت لبنان.

٢) والاحق ببالامامة تقديما بن بصبا مجمع اللهروالا علم بأحكام الصلوة) فقط صحة وفساداً بشرط
 اجتنابه للفواحش الظاهرة اكتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٧ طبع ايج دايم دسعيد كراچي.

. وكيفًا في حياشية البطرحطاء ي على مرافي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طع قديمي ........................ . كتب خانه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

# جوان بیٹی کو گھر بٹھائے رکھنے والے امام کا حکم

# **⊕**U **>**

کیا فرماتے ہیں علماء وین کہ ایک امام مسجد کی بالغ جوان لڑکی گھر بیٹھی ہے باوجود سمجھانے اور تاکید کرنے کے وہ کسی سے نکاح نہیں کراتا تو کیا ایسے امام کے چھپے نماز درست ہے یانہیں ۔

## **€5**♦

نمازاس کے پیچھے سے لیکن باو جودا حیا موقعہ کفو میں ملنے کے اپنی وختر کا نکاح نہ کرنا برا ہے<sup>(۱)</sup> ایسا نہ کرنا جا ہے ارشا در بانی ہے۔وانک حوا الا یامی<sup>(۲)</sup> منکم ۔فقط واللہ اعلم

# غیرشادی شده،حقه پینے والے کی امامت کا تھم



ایک شخص عالم ہے اور درس نظامی کا فاضل ہے اور بظاہر اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں یائی جاتی۔ البتہ وہ غیرشادی شدہ ہے اور حقہ چنے کا عادی ہے تو ایسے شخص کی امامت جائز ہے یا نہیں۔ نیز یہ فرما دیں کہ شادی شدہ ہونا امامت کی ان شرائط میں سے ہے جس کے بغیر امامت نہیں کراسکتا۔ نیز واضح کریں کہ شراعت کی روسے حقہ بینا کیسا ہے۔



غیرشا دی شده ہونا مانع امامت نہیں البتہ حقہ وسگریٹ وویگر منشیات استعال کرنے والے امام کے پیچھے

- ١) وعنه قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسلم إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض كتاب النكاح الفصل الثاني ص:٢٦٧ طبع قديمي كتب خانه. وكبذا في جامع الترمذي كتاب البنكاح باب ما جاء في النهى عن التبتل ص:٢٠٧ طبع ايجابه حسيد كميني.
  - ٢) سورة النور: آية ٣١، پاره١٨.

نمازَعکروه ہے <sup>(1)</sup>\_فقط واللّداهم \_

# بیٹی کوخاوند کے گھرنہ جیجنے والے کی امامت کا حکم

#### **₩**

کیافر مائے ہیں علماء وین وریں مسئلہ کہ ایک امام مسجد نے اپنی لڑکی جو کہ زید کی متلوحہ ہے موسہ جار پانچ سال سے ناجائز طور پر بٹھارتھی ہے نہ فیصلہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کو آباد ہونے ویتا ہے۔ بلکہ تعلیم کا دعوی کرایا ہے اور عدالت نے بھی اس کو بھیجنے کے لیے کہا ہے لیکن و وہنیں بھیجنا۔ نہ شریعت کو مائٹا ہے اور نہ قانون کو مانتا ہے۔ کیا ایسے امام کے چھیے نماز شرعا جائز ہے یا کہنیں۔ زیدگی اس بیوی میں سے ایک بڑی بھی ہے جو کہ عرصہ یا نچے سال سے والد کی شفقت سے محروم ہے۔ بینوا تو جروا۔

## ⊛ ठुं⊛

ا گر بلاوجہ شرقی اس شخص نے اپنی لئر کی کوخاوند کے پاس جائے ہے۔ دوک رکھا ہے تو پیخص شرعا سمنا ہگار ہوگا اوراس کی امامت کر وہ ہوگی <sup>(۴)</sup> یہ فقط والڈرتی لی اعلم -

# مسئلہ شرعیہ برعمل نہ کرنے والے کی بنائی ہوئی مسجد میں امامت کا حکم

# \$ J \$ 1

سیا فر ماتنے ہیں علما و دین وریں مسئلہ کہ ایک شخص نے مسئلہ شرقی نیہ مائے کی بنا پر ایک ہیجد ہ و وسری

- ١) وبكره إمامة عبد وفاصق در السختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٩ طبع ايچ ايم اسعيد
   كراچي. وكذا في خيلاصة الفتاوي كتاب البصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء
   ١/٥٤١ طبع مكتبه رشيديه كوئفه. وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة
   ٢٢٣٣٣٢/٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٢) ويكره إمامة عبد .... وفياسق الدر المختار ... (فاسق من الفسق وهو خروج عن الاستقامة) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥٥٩ ، ٥٠٠ ٥طبع ايج ايم ـ سعيد كراچي.

ومثله في خلاصة كتباب البصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتنداء ١٩٥/١ طبع مكنيه رشيديه كوفيغه. ومثله في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. مسجد بنوائی۔مسئلہ شرقی پیدکہ اس شخص نے اپنی ہوی کوطلاقیں دے دیں۔ پھرو و ہارہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو مولوی صاحب سے بوچھنے کے بعد اس نے بغیر حلالے کے نکاح کرلیا کیا اس مسجد میں کوئی مولوی صاحب مستقل امام رہ کرامامت کراسکتا ہے یانہیں۔ مدرسہ کا مدرس اس مسجد میں بغیر معاوضہ کے مسجد کوآ با دکرنے کی نبیت سے نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں۔

## **€5**﴾

اگراس شخص نے بیسجد قربت کی نمیت سے بنائی ہےاہ رنماز کے لیے وقف کر دی ہے (۱) تواس میں نماز صحیح ہے اور جس نے مطلقہ ثلاثہ کے ساتھ بغیر علالہ کے نکاح کمیا ہے ۔ صحیح ہے اور جس نے مطلقہ ثلاثہ کے ساتھ بغیر علالہ کے نکاح کمیا ہے (۲) اس کو سمجھا یا جاوے لیکن اگروہ باز نہیں آتا تواس سے قطع تعلق کیا جاوے (۳) نقط والٹاد تعالیٰ اعلم ۔

•

١) حتى إنه بنى مسجداً وأذن للناس بالصلوة فيه جماعة فانه يصير مسجدًا شامى كتاب الوقف مطلب
في أحكام المسجد ٤ /٣٥٦ طبع ايج ايم سعيد كراچى.

وكذا في منحة الخالق على بحر الرائق كتاب الوقف فصل في أحكام المسجد ١٦/٥ عليع مكتبه رشيديه كوئثه.

وكذا في الجوهر النيرة كتاب الوقف ٢٤/٢ طبع قديمي كتب خانه.

٢) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح وزجاً غيره الآية: سورة البقرة : ٢٣٠ ياره: ٢٠

وإن كان الطلاقي ثلاثاً في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها (الهداية) باب الرجعة ٤٠٩/٢ طبع رحمانيه لاهور وكذا في الدر المختار باب الرجعة ٤٠٩/٣ طبع سعيد كراچي.

كذا في الهندية الباب السادس في الرجعة ١ /٤٧٣ طبع رشيديه كوثته.

٣) فان هنجرة أهل الاهواء والبدع واجبة على مرالاوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق مرقاه
 المنفاتين كتباب الاداب بياب مباينهن عنبه من التهاجر والتقاطع و اتباع العورات الفصل الاول
 ٣ - ٢٣١٠٢٣٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في أوجز لمسالك إلى مؤطا امام مالك، كتاب الجامع ما جا. في المهاجرة ١٤/١٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في فتح البياري بشرح صحيح البخاري كتاب الاداب باب الهجرة ١٢١/١٢ طبع دارالفكر المعاصر بيروت لبنان.

## جس کے اہلِ خانہ کا جال چلن درست نہ ہواس کی امامت کا تھم یہ جس کھی

کیا فرماتے ہیں علما ، وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص جوالیک گاؤں کی مسجد میں خطیب مقررتھا۔ اس نی
ہیوی 'لڑکیوں کا چال چلن انتہائی خراب ہوگیا اور ہا وجو وتمازیوں کے اصرار کے وہ شخص اس معاملہ میں وائستہ
طور پرکوئی بند و بست نہ کر سکا۔ بلکہ نشان وہ ہی کرنے والے نیک لوگوں کی دیگر اہالیان سے لڑائی کرائے کی
کوشش کر نے لگا۔ اندریں صورت اس کو مسجد سے علیجدہ کرد یا گیا۔ کیمن مجرا او باش قسم کے لوگ اس کو دو ہارہ
چک میں لے آئے میں اور خطیب مقرر کرنے پرمھر میں ۔ چک وو دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ حالات
انتہائی کشیدہ ہیں ان کا چال چلن بہت بی زیادہ خراب ہے۔ کیا ہم ان حالات میں اس کو خطیب مقرر کر کے ہیں۔
ہیں یا چک میں اس کی رمائش کا بندو ہت کر کتے ہیں۔

#### \*5\*

ایشر طاعمت سوال اگر واقعی بیشنس اپنی زوی اوراز کیواں کے فراب جال جیلن پرراضی ہے اوراس فعل ہے چیٹم پوشی کرتا ہے تو اس کے چیچے نما زمکر وہ ہے ۔ کیونکہ زوی کے فرا ب جیلن ہے چیٹم پوشی کرنے والے کود بوٹ کہا جائے گا<sup>(۱)</sup> اوراس کی امامت مکر وہ نوگی ۔ ویسکر ہ اهامة عبد المنح ، و فاسق <sup>(۱)</sup>بل مشی فی شرح المنیۂ علی ان کو اہمۃ تقدیمہ کو اہمۃ تبحریم <sup>(۳)</sup>۔ فتط واللہ تعالی اعلم

١) لمما في الدر المختار هو من لا يغار على إمراته أو حجرمه كتاب الحدود باب التعزير ٢٠/٥ طبع ايجدايمدسعيد كراچي.

وكذا في البحر الرالق كتاب الحدود باب حد القذف ٢٤/٣ طبع مكتبه رشيديه كولته.

وكذا في تبيين الحقائق كتاب الحدود باب حد القذف ٢٥٥/٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) ويكره تنزيها (إمامة عبد)... وهاسق الدر المدختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩/١ هم طبع
 ايجدايم سعيد كراچي.

وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الغصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء) ١٩٥/١ طبع مكتبه رشيديه كوثته. وكذا في الدناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت نبيان.

٣) بـل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه (الفاسق) كراهة تحريم الشامى كتاب الصلوة باب
 الامامة ص: ٢٠ ٥ طبع ايج ايم سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

# جوان لڑکی کو بیاہنے میں تاخیر کرنے والے کی امامت کا حکم

## **€U**

کیا فر ماتے ہیں علماء وین دریں مسائل کہ:

(۱) ایک ہمارے چک کے امام مجد جن کی صاحبز ادمی عرصة تقریباً چھ سال سے جوان ہے لیکن انھوں نے اس کا اب تک رشتہ کہیں نہیں کیا۔ جب بھی ان سے اس کی شادی کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے ہمیشدا چھے اور مناسب رشتہ ند ہونے کا بہانہ کیا۔ آخر کا رچندا حباب نے ایک اچھے مناسب رشتے کا گھر بٹایا تو جناب امام مسجد نے ایک بڑا عذر تلاش کیا کہ میرے دولڑ کے جوان ہیں ان کے لیے وہ دشتے ویں لیکن جب ان کی بیشرط پوری ہونے کی تو قع ہوئی تو انھوں نے ایک اور بہانہ ڈھونڈ نکا لاکٹر کی کا جھاتھی میافت اور خاصی جائیدا دکا ہونا ضروری ہے۔ چنا نچہ آئ جب کہ لڑکی کو بالغ ہوئے ساتو ال سال گزر رہا ہے ایسے حالات میں جائیدا دکا ہونا ضروری ہے۔ چنا نچہ آئ جب کہ لڑکی کو بالغ ہوئے ساتو ال سال گزر رہا ہے ایسے حالات میں آیا شرعی طور پر برخم خودا یک مناسب اور اچھے رشتہ کی تلاش میں بالغ لڑکی کو اتنا عرصہ بٹھانے کی اجازت ہے۔ آیا ایسے امام سجد کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ لینی و دا مام کے فرائنس سرائجام دے سکتے ہیں۔ نیز شرعی طور پر آیا ایسے امام سجد کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ لینی و دا مام کے فرائنس سرائجام دے سکتے ہیں۔ نیز شرعی طور پر ونگا۔

(۲) ہم رے امام مجد فالنامہ لکھتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلال مصیبت آئے والی ہے تمھارے گھر میں لڑکا بیدا ہوگا یا لڑکی اس لڑک کے فلال لڑکے کے ساتھ نا جائز تعلقات ہیں۔ نیز غریب مخلوق خدا ہے یہ بہانہ کر کے روپیہ بٹور رہے ہیں کہ جنات نے دوصد روپیہ ما نگا ہے۔ اگر آپ دیدیں گئو آپ کارشتہ فلال لڑک ہے ہوجائے گا۔ نیز اس کے پاس ایک جادو کی کتاب بھی ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب جادو کرنا جائز نہیں تو جوابا فرمانے گئے کہ جادو سے جادو کا اثر دور کرنے کی اجازت ہے۔ نیز ادوبات مشروبات و نیرہ پر دم کر کے ان سے دولت لوٹ رہے ہیں۔ حالا تکہ وہ کوئی واکٹریا حکیم نہیں ہے۔ آیا شرق طور پر مندرجہ بالا اعمال کا کوئی جواز ہے۔

(۳) کیا سود پیرتم لیمناکسی صورت میں جائز ہے۔ مثال کے طور پرکوئی آ دمی کسی غریب کوایک صد روپیدا دھاروینے کے لیے تیار نہیں ہے۔اگر دہ ادھار دیتا ہے توایک گائے جس کی موجودہ قیمت انداز اووا روپی یا ۹۰ روپی ہے اور وہ اس غریب کو ۲۰۰ روپی میں ادھار دید ویتا ہے۔ وہ بیمار مرتا کیا نہ کرتا یا پیم مجبوری ہے اپنی ضرورت جائز پوری کرنے کے لیے لیتا ہے اور چھ ماہ کے بعد سور و پیہ کی بجائے اس غریب کو دوصدر و پیدادا کرنے پڑتے ہیں۔اب جب کہ بینک ایک سور و پیہ میں عرصہ چھ ماہ کے بعد صرف پانچ روپیہ مود لیتا ہے اور چھ ماہ کے بعد اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد سور و پیہ کی بجائے ایک سو یا نئے روپیہا داکرنے پڑتے ہیں۔ جب کہ گانے کے سودے میں اس گائے کوفر و فٹ کرئے سوکی ہجائے دوسو روپے ادا کرنے پڑے تو بینک سے قرض لینے میں اسے تقریبا پچانوے روپے کے بوجھ سے نجات ملی۔ حالا نکہ پہلی گانے والی نتا بھی شرقی طور پرحمرام ہے۔

( س ) ہیں کہ بندہ و یہد بندا کا نم وار ہے۔ بحثیت ایک ذرمہ دارشخص کے بندہ پرامام مسجد کی مندرجہ بالا کمزور بول کے گناہ کا بوجھ تو نہیں ہے۔ جب کہ عوام الناس بندہ کواس گناہ میں برابر کا نثر یک تفہراتے ہیں۔ نیز اگر داقعی ان کے امام مسجد رکھنے میں بندہ گناہ میں برابر کا نثر کیک ہے تو از راہ کرم جلداز جلد مطلع فرم ویں تاکہ بندہ اس گناہ سے نجامت پاکھے۔ نیزعوام الناس میں ایسے امام صاحب کے بیجھے نماز باجماعت پڑھنے میں نماز کے نہ ہونے کا چرچا ہے ، اسے دور کیا جائے۔

## €0\$

(۱) اس امام کے چیجیے نماز جائز ہے <sup>(۱)</sup>۔ (۲) بشرط صحت سوال ایسے شخص کی امامت مکروہ ہے <sup>(۲)</sup>۔ (۳) سود پررقم لینا جائز نہیں <sup>(۳)</sup> (۴) اگر واقعی امام خلاف شرع امور کا مرتکب ہوتا ہوتو اس کوامامت ہے

الحافي الدرالمختار (والحق بالامامة تقديمًا بل نصبا مجمع الانهر (الاعلم بأحكام الصلوة) فقط
 صحة وقساداً بشرط اجتماله للفواحمش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ١/ ٥٥٧ طبع
 ایجایم-معید كراچی.

وكذا في حاشية الطبحطاوي على مراقي الفلاح فالاعلم بأحكام الصلوة الحافظ ما به سنة القرائة ويبحثنب النفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحر فني بنقية المعلوم كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٩٩، ٢٠٩٠ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

وكدا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ ٥ فليع سعيدي كتب حانه.

٢) بـل مشى فى شرح العنية على أن كراهة تقديمه (الفاسق) كراهة تحريم الشامى كتاب الصلوة باب
 الامامة ص: ٢٠٥ طبع ايچ-ايم-سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقى القلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طيع قديمي كتب خانه.

٣) واحل الله البيع وحرم الربوا الآية سورة البقرة ٧٧٥ بهاره٣.

وعن جابر رضى الله عنه قال لعن الله آكل الربوا ومؤكله وكاتبه وشاهديه مشكوة المصابيح باب الربوا الفصل الاول ص:٤٣ كطبع قديمي كتب خانه ( الاشباه والنظائر). ما حرم فعله حرم طلبه القاعدة الرابعة عشر ما حرم اخذه ص:٩٥٥ قديمي كتب خانه.

ومثله في شرح المجلة رستم بازار ماده : ٣٤٠٣٥ تاجران كتب خانه.

ہٹا نا چاہیے اور ہٹانے پر قدرت کے باوجو و نہ ہٹانے والا گنبگار ہوگا<sup>(۱)</sup>۔امام کے بارے میں پوری تحقیق کی جاوے۔ بلاختیق اس کےخلاف کا رروائی نہ کی جاوے ۔ فقلا والند تعالیٰ اعلم

حمده محمرانورشاه

۸شعبان•۳۹ج

# امام مسجد کی بیوی اگر بے پردہ ہوتو امامت کا حکم



کیا فر و تے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ:

امام مسجد کی بیوی اگر پر دونہیں کرتی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نا جائز ہے۔ پُر دہ ہے مرادیہ شیس ہے کہ بیوی گھر کی چارد بواری میں ہندر ہے۔ بلکہ بیا کہ برشم کے کاروبار کے تحت باہر پھرتی رہے۔



عورتوں کاغیرمحرم کودیکھناورست نبیں (۲)اور شو ہر پیوی کا نگران ہے۔ار شاد نبوی ہے۔ والسر جسل راع عسلسی اهل بیته و هو مسئول عن رعیته (۳) رامام کوچاہیے کہ اپنی اہلیہ کو بے ہر دگی ہے رو کے

۱) وهو فرض كفاية ومن تسكن منه وتركه بلا عذر أثم مرقات المفاتيح، كتاب الاداب باب الامر بالسمعروف ٢٢٦/٩ العلمية بيروت وكذا في أحكام القرآن لمولانا ظفر احمدعثماني وجملة القول فيه ماذكره الشيخ في بيان القرآن إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في الامور الواجبة فعلا أو تركا على القادر عليهما شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ١/٧٥ طبع إدارة القرآن كراچي.

وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية سورة النور آيت: ٣١.

- ٢) وأما النبوع السادس وهبو الاجتبيات الحرائر قلا يحل النظر للاجتبى من الاجتبية الحرة كتاب
   الاستحستان النوع السادس بدائع الصنائع ٥/١٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- وكذا في تبيين الحقائق كتاب الكراهية فصل في النظر والمس ٣٩/٧ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
  - ٣) مشكوة المصابيح كتاب الامارة ص: ٣٦٠ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في صحيح البخياري كتاب الاحكام باب قول الله اطبعو الله واطبعو الرسول ٢ /١٠٥٧ طبع قديمي كتب خانه. منع کرنے کے بعدا گروونہ ، نے تو کناواس پر ہے (۱) ۔ سویہ بری الذمہ ہے اوراس کے پیجیھے نماز تیج ہے (۲) ۔ و لا منز درواز درور انحوی الابلة (۳) ۔ فقط والله تعالی اعلم ۴۰ شعبان ۱۳۹۰ھ جھگڑ الواور ورشت گفتار تحص کی امامت کا تھکم

#### \$ J \$

علانے دین و مفتیان شرع متین حسب ذیل مسک کے متعلق کیا تحریر فر ماتے ہیں کہ باپ اور بینا فاون ایک مجد کی اما مت کرتے ہیں اور ان دونوں کا یہ کر دار ہے کہ دیناوی بات پر رشتہ داروں سے ٹاراض ہوکرا پی بیویوں کو چھوڑ ۔ پھر تے ہیں اور آ گرہمی لے جاویں تو ان کے ساتھ یہ برتا ؤ ہے کہ ان کو الگ رکھتے ہیں اور تا جا کہ کہ دائد کا تو یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو تہمت لگا تا ہے کہ یہ لاگ دائد کا تو یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو تہمت لگا تا ہے کہ یہ لاگ دائد کا تو یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو تہمت لگا تا ہے کہ یہ لاگ دیری نہیں نیری نہیں نور کی جا وار چلی جا وار در جب رشتہ یہ لاگ داروں سے لڑتا ہے تو کسی کو کو تر تا ہے تو کہتا ہے کہ در ان کی اور نہا تری کو مور دونو پر گہتا ہے۔ جب بھی لڑے گھوٹا ہے بکہ ان پر دار فی بیت اور نہا ہوں کی بات ان میں کو کی نہیں ہیں اور نا جا کڑ بنا پرلات جھڑ تا ہے بکہ ان پر حوا ہوں ہوئی کہ ان پر اس خوا ہشات ہی ہیں۔ دین کی بات ان میں کو کی نہیں ۔ یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اسے بڑے ہوئی کر نے چلا کو ایس معامد میں مار بہت کی اور نا جا کڑ کا لیاں ان کا کہ ہوئی کر اس حد تک جا چکے ہیں کہ اسے بڑے ہوئی کر نے چلا میں دیاں کا دیا جا تر کی بات ان میں کو کی نہیں ۔ یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اسے بڑے ہوئی کر نے چلا گیا ہوں نے چھے نماز کا کہا تھم ہے۔ بیٹوا تو جروا

١) من عمل صالحا فلنفسه ومن أسا فعليها الآية سورة الجاليه آية: ١٥.

۲) الدر المختار والأحق بالامامة تقديما بل نصياً مجمع الانهر (الاعلم بأحكام الصلوة) فقط صحة وفسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥٥ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

وكذا في حياشية التطبحيطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٩٩،٠٠٢طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٩٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

٣) سورة فاطرء آيات نمبر ١٨، پاره نمبر ٢٢

#### **€**5﴾

دراصل فلطی اور گناہوں سے معصوم نو انبیا علیہم السلام میں (۱)۔ باقی سب لوگ خطا کار ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس باپ اور بیٹے کو سمجھا یا جائے۔ درشتی اور نرمی دونوں سے کام لیا جائے (۲) کہ آپ حضرات اپنارویہ بدل دیں ورندامامت سے الگ کردیں گے (۳)۔ وغیرہ وغیرہ امید ہے کہ ٹھیک ہوجا نمیں گے۔ فقط والند تعالیٰ اعلم

عبدالتدعفاالتدعنه

## دامادکی بدعهدی کے سبب بیٹی کورخصت نه کرنے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں ملائے دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ زید نے عمر وکو اس معاہدہ پراپی لڑکی کا ایک کرہ یا کہ عمر وشرع شریف کے مطابق زندگی بسرکرے گا مگر نکاح کے بعداور زخصتی سے پہلے عمرو سے ایسے فتیج افعال سرز دہوئے جو کہ خلاف شریعت ہیں۔ مثلاً بدز بانی نیز متکوحہ کے لیے شرعی پر دہ کا انکار وغیر ذالک لڑکی کے بالغ ہونے پر عمرونے بصورت بنجایت زید سے مطالبہ کیا کہ اپنی لڑکی کی رخصتی کرومگر زید نے ای مجمع بنجایت کے سامنے عمر وکو کہا کہ میرا اور آپ کا نکاح سے قبل جومعا بدہ ہوا ہے۔ آپ اس پر کار بند سیس رہے۔ آپ کی زبانی مواعید غیر معتبر ہیں۔ لہذا اس معاہدہ کو تحریری شکل دیدی جاوے اور جملہ احباب جو شریک بنجا بیت ہیں اس ام کے شابہ ہو جا نمیں بھر میں اپنی لڑکی کو تمھارے ساتھ رخصت کرنے کے لیے جو شریک بنجا بیت میں اس ام کے شابہ ہو جا نمیں بھر میں اپنی لڑک کو تمھارے ساتھ رخصت کرنے کے لیے جو شریک بنجا بیت اس بات کو تسلیم نمیں کیا اور اپنا وراپنا و لے کرمجلس منعقد سے اٹھ کر چلاگیا تا ہنوز عمرو

ا) وفيي شرح فقه الاكبر والانبياء عليهم الصنوة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح ص:١٦٩ دارالبشائر الاسلاميه.

٢) أدع الى مبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وحادلهم بالتي هي احسن الآية سورة النحل
 ١٢٤:

٣) لما في الدر المختار مع رد المحتارويعزل به إلا لفتنة أي بالفسق لوطرا عليه والمراد انه يستحق
 العزل كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٩١ طبع ايچمايم سعيد.

وكـذا فـي البـحـر الـراثق فلا يحل عزل القاضي لصاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهلية ولو فعل لم يصح كتاب الوقف ١/-٣٨ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

نے زید کوکی تح رئیبیں لکوکروی اور نہ لکھ کروینے کے لیے تیار ہے بنابریں زید بھی اپنی لڑکی کو (جوایک سال سے باعثہ ہو چی ہے باعثہ ہو چی ہے ہاتا تو کیا جب کہ زید کسی مسجد کا اوم ہو واس کے پیچے ماز پڑھنی جائز ہے یا ناجائز۔ جب کے بکر نہ کور بھی اس معا ماز پڑھنی جائز ہے یا ناجائز۔ جب کے بکر نہ کور بھی اس معا مارین این جب یا ناجائز۔ جب کے بکر نہ کور بھی اس معا مارین این والدزید کا مدومعاون ہے۔ کیازید کے گھر کا کھانا پینا حلال ہے یا حرام۔ بینوا تو جروا

#### \$ 5 B

زیداور بکر دونوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے (۱) اور ان کے گھر کا کھانا بھی طلال ہے (۲)۔ وائلہ تعالیٰ اسم۔

## مطلقه کی عدت گزرنے ہے بل نکاح کرادینے والے کی امامت کا تقلم

## <u>ه</u>ر س به

کیافر ماتے ہیں ماہ اورین وریں مسئلہ کہ زید نے کسی عورت کا نکات پڑھا بعد ہیں معلوم ہوا کہ زید نے اللہ تعالی از عدت مطاقہ نکات پڑھا اور زید و کہا گیا کہتم نے قبل از عدت شرعاً نکاتے کیوں پڑھا تو زید نے اللہ تعالی کو حاضر جانے ہوئے اور حلف انھا کر کہا کہ مجھ کواس کی عدت کے گزر نے کے بارے میں بالکل معلوم نہ تھا اور نہ گھر والوں نے عدت کے بارے میں بالکل معلوم نہ تھا اور نہ گھر والوں نے عدت کے بارے میں مجھے نہ کہ بھر والوں نے عدت کے بارے میں مجھے نہ ہوں کہ میں اور بے نہ ہی پڑھا جس میں مجھے نہ اس وقت اور نہ اس سے قبل کوئی علم تھا۔ میں حلفا کہتا ہوں کہ میں نے عدا نکاتے نہیں پڑھا ابنی منطی سے اور بہ نہ ہی میں اللہ تعالی سے معانی کا طلب گار ہوں اللہ مجاف فرما و سے ہاندا اب

۱) الدر المختار (والأحق بالامامة) تقديما بل نصباً مجمع الانهر (الإعلم يأحكام الصلوة) فقط صحة وفسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥ ه طبع ايچ-ايم-سعيد كراچى. وكذا في حياشية المطحط اوى عنيى ميرافى الفلاح كتاب الصلوة بياب الاميامة ص: ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ طبع دارلكتب العلمية بيروت.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٥١٣ هطبع سعيدي كتب خاله.

٢) ليما في مشكورة البعضاييج حق البعشلم على العملم خصص رد السلام ..... وإجابة الدعوة ص:١٣٣٢ طبع قديمي كتبه خانه.

وكذا في الهندية ولنو إدعني فبالنواجب أن يجيبه إلى ذالك كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا ص:٣٤٣ طبع مكتبه رشيديه كوئله.

زیداور نکاح میں جولوگ عمداً شامل ہوئے تیں ان پرشر کی صد کیا وارد ہوسکتی ہے اور زید نے جونمازیں ہڑھائی میں ان کوقضا کرنالازم ہے یاند۔

#### **€5**€

۱) الدر المختار (والأحق بالامامة) تقديما بل نصباً مجمع الانهر (الاعلم بأحكام الصلوة)فقط صحة وقسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥ ه طبع ايچـايمـسعيد كراچى. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ ه طبع سعيدي كتب خانه.

٢) وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة افاد إن الصلوة خلفهما أولى
 من الإنفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ٦٢/١٥ طبع ايجدايم سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

لما في قوله تعالى ،وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى سورة طه آيت: ١٦٨ پاره١٠. مشكوة المصابيح التاتب من الذنب كمن لا ذنب له باب التوبة والاستغفار قديمي كتب حانه. وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ ايچدايمد سعيد كراچي.

٣) لما في البحرالرائق أما تكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لانه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً كتاب الطلاق باب العدة ١٦/٣ ٥ طبع سعيد كراچي. وكذا في رد المحتسار كتساب المنكاح بساب المهر مطلب في النكاح الفياسد ١٣٢/٣ عليع ايجدايم سعيد كراچي.

وكذا في بدائع الصنائع كتاب"لطلاق فصل في أحكام العدة ٣٢٣/٣ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

زید نکاح خوال اور دوسرے لوگ جونگائے میں فعطی ہے شریک ہوئے ہیں ان پرشرعا کوئی حدثہیں <sup>(۱)</sup>۔اس کے چیچے نماز بھی درست ہے اور امامت کر واسکتا ہے <sup>(۳)</sup>اور جواس کے چیچے نمازیں بڑھی گئی ہیں ان کی قضا بھی کسی پرلازم نہیں <sup>(۳)</sup>۔فقط ولعند تعالی اعلم

ينده التمرعفا الذعندنا نبي مفتى مدرسة قاسم العلوم ماتيان

## بہن کی رخصتی نہ کرنے والے کی امامت کا حکم



سیافر مات میں علمائے وین و مفتیان شرع متین درین مسئلہ کہ مولوی محمد رمضان نے وی تقیقی ہمشیرہ صلحبہ کا اکاح کر دیا تھا جس کوعرصہ تقریبا عمیں سال کا گزر چکا ہے اورلڑ کی کو بالغ ہوئے بھی تقریبا عرصہ بندر و سالب کا گزر چکا ہے اورلڑ کی کو بالغ ہوئے بھی تقریبا عرصہ بندر و سالب کا گزر چکا ہے لیکن مولوی صاحب اب تک اپنی ہمشیرہ صلاب کی شادی (منصقی) نہیں کرتا' حالا نکہ پیش امام مسجد بھی ہے لہٰذا التماس ہے کہ ایسا مولوی امام نت کے قابل ہے یا کنہیں کیونکہ مولوی صاحب کے ذمہ یہ کہیرہ گناہ ہے اور ایسے قمام کے چھے نماز پڑھنی جائز ہے یا کنہیں اس مسئلہ کامفصل جواب تحریر فرماوی آپ کا نہایت مشکور ہوں گا۔

کا نہایت مشکور ہوں گا۔

 ١) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عفوت عن امتى الخطاء والنسبان وما استكرهوا عليه بدائع الصنائع كتاب الاكراد فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه الاكراه ١٨٠/٧ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

۲) الدر المختار (والأحق بالامامة) تقديما بل نصباً مجمع الانهر (الاعلم بأحكام الصلوة) فقط صحة وفسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١٥٥/١ طبع ايج ايم سعيد كراچى. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٩١٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية البطبحطاوي على مراني الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٩٩٩،٠٠٢٩ طبع قديمي كتب خانه.

٣) وفي النهرعن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة اقاد أن البصلوة خلفهما أولى
 من الانتفراد ولكن لا يتبال كما ينال خلف تقى ورع الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة
 ١٩٢/١ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٤٥ ه طبع سعيدي كتب خانه.

وكـذا فـي حـاشية الـطـحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه.

#### **€5**€

مفتوۃ شریف میں حضرت ابوسعیداہ را بن عباس رضی الفد عنبات منتول ہے کے رسول الفیصلی الفد علیہ وسلم نے فر مایامین و لمد لله و لمد فلیحسن اسمه و ادبه و اذا بلغ فلینو و جه فان بلغ و لمم ینو و جه فات بالغ و لمم ینو و جه فات الله و الله الله علی الله اور دوسری روایت میں حضرت ہم بن الخطاب اور انس بن ما لک رضی الفد عنبا رسول الفد علی و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سرتین نے فرمایا تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی وختر بار و سال کی ہوگئی اور اس نے اس کا نگال نہ کیا ہی و و گناہ کو پینچی تو وہ گناہ اس کے ہوا ہے کہ جس کی وختر بار و سال کی ہوگئی اور اس نے اس کا نگال نہ کیا ہی وہ گناہ کو پینچی تو وہ گناہ اس موقع ملے تو طروری ہے کہ اس حاویت کرے اور ایسا ارادہ رکھنا کہ ہرگز اس کا نگال نہ کروں گا ہراہے اور غلاف تھم خدا اور رسول الفیصلی اللہ علیہ وسلم کے ہے (۲) نصوصا جب کہ نکالے ہو چکا ہے تو اب رکھتی میں غلاف تھی خدا اور رسول الفیصلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہ کا ور دھتی کر ہے اور ایسا کہ خیال رکھنا جا ہیے اور ہرے دیوال سے تو ہر کرنی جا ہیے اس کے بعد اس کے چیچے نماز تھی ہے وار ہی ۔ شریعت کا خیال رکھنا جا ہیے اور ہرے خیال سے تو ہر کرنی جا ہیے اس کے بعد اس کے چیچے نماز تھی ہے (۳)۔ فقط والفر تعالی اعلی ہے۔

۱) مشكودة المصابيح كتاب النكاح باب الولى في النكاح الفصل الثالث ص: ٢٧١ طبع قديمي كتب
خانه. عن عصر رضى الله عنه وانس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في التورادة مكتوب من بلعث ابنته النتي عشرة سنة ولم يزوجها فاصابت اثما فائم ذالك عليه
مشكوة المصابيح باب الولى في النكاح ص: ٢٧١ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في رد المحتار كتاب النكاح مطلب كثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة ٩/٣ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

٣) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى سورة طه آيت: ٨٢ پار ١٦٥.

مشكوة المصابيح وعن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٦ قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب ذكر النوبة والاستغفار ص:٣٢٣ طبع ايجــايمــ سعيد كراجي.

ا بسے شخص کو جولڑ کی بالغہ کو اپنے خاوند کے پاس جانے ہے مانع ہے امام نہیں بنانا چاہیے اور معزول کر دینا ضروری ہے <sup>(۱)</sup>۔ واللہ اعلم

ایسے خص کی امامت کا حکم جس کی بیوی ہے اس کے داماد کے نا جائز تعلقات کا شبہ ہو



کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک امام صاحب کی بیوی ہے اس کے داماد کے ناجائز تعلقات کا شبہ ہے اور اس بنا پر اس کواس کے گھر آنے جانے ہے روک دیا ٹیمیالیکن اس کے باوجود وہ اس کے گھر آتار ہاتو مقتدیوں نے اس بنا پر اس کوامامت سے بٹا دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کوطلاق دی مجھے دو بارہ امام رکھ لوچالا تکہ بیوی اس کے گھر میں موجود ہے۔

#### **€**€\$

سنسی نیک و بیندارعالم کوامام مقرر کریں <sup>(۱)</sup> \_ایسے خص کوامام ندمقرر کریں جس کی دیا نت اور تقوی پر عام نمازیوں کواعتما دنہیں \_ فقط واللّٰدتعالی اعلم

ح<sub>د</sub>ره محمدانورشاه غفرایه کیم محرم ۱۳۹۷ه

ا) وأمنا الشناسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد
 وجب عليهم إهانته شرعاً (شامي )كتاب الصلوة باب الإمامة ١/، ٥٦ طبع ايچـايمـسعيد كراچي.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٠ ه طبع سعيدي كتب حانه.

وكـذاحـاشية الـطبحـطـاوي عـلى مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة
 والحسب والنسب والجمال على هذا إجماع الامة. تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة
 ١/ ١٠٠٠ طبع إدارة القرآن والعلوم

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١/٥٥٥١ ٥ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي.وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

# ایسے خص کی امامت کا حکم جو غلط قرآن پاک بڑھے اوراس کی بیوی بے بروہ پھرے

#### **€U**

کیا ٹریاتے ہیں ملیا ،کرام اس سنلہ کے ہارے میں کہ امام قرآن مجید عمو ما غلط پڑھتا ہے۔کیا شرعاً نماز جائز ہے یانہیں اور بیوی چیش امام صاحب کی ہے پردگ کی صورت میں پھرتی ہے اور اس کی لڑک کے دوسروں سے ناجائز تعلقات ہیں اور اس کوعلم بھی ہے۔ بلکہ اس کو بار بارکہا ہے اور اس کو دکھایا گیا جس سے اس کی لڑکی کے تعلقات ہیں۔ بینواتو جروا۔

## €5¢

بشرط صحت سوال اگرامام واقعی قرآن غلط پڑھتا ہے اور مذکورہ دوسرے امور برجیتم پوشی کرتا ہے اور باوجود قد رہ کے اس کو روکی نہیں تو اس کی امامت درست نہیں (۱) مسجد کی منتظمہ کمیٹی اور نمازی تحقیق کر ہے۔ کریں آگرواقعی امام سجد میں بیامور پائے جانے ہیں تو اس کوامامت سے بٹادیں (۲) مضحد میں بیامور پائے جانے ہیں تو اس کوامامت سے بٹادیں (۲) مضحد میں بیامور بائے ہائے ہیں تو اس کوامامت سے بٹادیں کروہ کا مسجد میں بیامور بائے ہائے ہیں تو اس کوامامت سے بٹادیں (۲) مفتی مدرسة قاسم العلوم ما تا ن

# غلط سازشوں میں شرکت اور تعاون کرنے والے کی امامت کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین چھ اس مئلہ کے کہ زید ایک بزرگ سید

 ١) ويكره أن يكون الامام فاسقا ويكره للرجال أن يضلوا خلف الفاسق تأثار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية.

وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

٢) وأسا الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد
 وجب عليهم إهانته شرعاً (شامي) كتاب الصلوة باب الإمامة ١/١٥٥ طبع ايج-ايم -سعيد كراچي.
 وكدا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذاحاشية الطحطاوي علمي مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣طبع دارلكتب العلمية بيروت لبنان.

اور مشہور ہیر کا مرید ہے۔ پیرصاحب مرحوم نے اس پر ہے انتہا ءمہر بانیال کی تیں۔اس کی جمیشہ کفالت کرتے رہے میہاں تک کہاس کی شاوی بھی چیرصاحب مرحوم نے اپنے خریج ہے۔ چیرصاحب مرحوم کے ہینے و پوتے ان کی زندگی ہیں ہی انقال فر ما گئے ۔ ان کی زندگ ہیں ہی ان کے مرحوم پوتے کی زوو نے ان کے شاطر مرید خالد سے نکات کرایا ہیں صاحب مرحوم کی نابالغہ بوتی کو جواس بیوہ سے بھی اس کی تانی اور ہاموں لیے گئے اور اس کی بیرورش انھوں نے کی ۔تھوز ۔۔م صے بعدلز کی کی والد و کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہی صاحب کی پوتی برستور نانی و ماموں کے قبضے میں رہی ۔ پیر صاحب مرحوم کے عرب کے موقع پرم یدین نے اینے ایک آ دمی کو بھیج کر پیرصاحب کی بیوتی کو نانی و ماموں کے پاس سے بلالیا اور بعد عرس عزت وحرمت کے ساتھ والیس نانی و ماموں کے پاس بہجادیا۔اس موقع پر پیرصاحب مرحوم کی بوتی کے سوتیلے باپ خالد نے جوعرت برآیا تھا۔ایک دوسرے مخص ساجد ہے کچھ روپیے قرمن لے لیا اورائز کی کے ساتھ اس کی نافی و ما مول کے پاس جلا گیا۔ بیر صاحب وصوف کے دوس ہے موس کے موقع پر بیر صاحب مرحوم کی ہوتی اپنے ماموں کے ہمراہ تائی اور بڑی کا سوتیلا باپ بھی آگیا۔ بعد مرت لڑ کی کو آس سوتیلے باپ خالدے اپنے قبضے میں لے ابیا۔ ماموں بغیر لڑ کی کے واپس چلا گیا۔ دوسرا مامول پچھ عرصہ کے بعد لا کی ٹو لینے آیا۔ مگرسو تیلے ہا پ خالد نے لڑکی اس کو بھی نے دی۔ اس اثنا ، میں لئر کی کا سو تیلا باپ لئر کی کی شاوی ایک شخص سا جد ہے جس کا و دمقروض تھا کرینے پررضا مند ہوگیا۔ جب مریدین کوشا طرم پیرخالد کی ای خواہش کاعلم ہوا کہ وہ لازگی کی شاوی ساجد ہے کرنا جا ہتا ہے تو مریرین سنت برہم ہوئے کیونکد و ولوّٹ اس ساجد کوکسی طرح بھی لا ک کے لیے مناسب خاوید نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ساحد شاوی شدوتھا۔اس کی پہلی بیوی زند دیتھی اورا ہے بھی زندہ ہے اور و و اس کا ؤں کے ایک فخص کی لز کی تھی ۔ جب بیامعاملہ اس حدیر پہنچا تو شاطرخالد نے جولائر کی کا سو تبلا ہا ہے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے تصلحت بہی تمجھی کہ گاؤں والے مریدین کو دھوکہ دے کرکسی و وسری جگه لژگی کو لیے جائے ۔ چنانچیاس نے گاؤں والے مریدین کو صلفیہ یقین دلایا کہ میں ہرگز ہرگزار کی کی شادی ساجد ہے نہیں کروں گا۔ جب وہ شاطر مرید خالدلڑ کی کو لے جائے لگا تو زید نے جو خالبًا شاطرم یہ خالد ہے در پروہ ملا ہوا تھا۔ گاؤں کے مریدین کو بیادھوکا دیا کہ میں شاطر مرید خالد کے ہمراہ جاتا ہوں۔ میں ضرورلز کی کوواپس لے آؤں گاتم اس وفت شاطرمر پیرخالد کولژ کی لیے جانے دومت روکو۔اس کی امداد کی اورخود بھی اس کے ہمراہ جلا گیا۔ اس مخص زید نے چندروز بعد واپس آ کرمریدین سے یہ نلط بیانی کی ک شاطر مرید خالد نے کہا ہے کہ میں لا کی کو چند روز بعد لے کر والیس گاؤن میں آجاؤں گااور یہ بات اس نے فتم کھا کر کبی ہے۔اس نے بعد شاطر مرید خالد نے بجائے از کی کووالیس لانے کے اس کو ساجد کے حوالہ کرویا جواس کو لے کراور دومری جگہ گیا۔ وہاں پر پہنچ کراس نے لئوگ سے نکاٹ کرنا چاہا۔ وہاں پرلز کی کے سوشیلے

باپ نے بالقسم کہا کے لئر کی سید کی نہیں ہے بلکہ پنٹنے کی ہے۔ یہ بات بالگل غلط تھی پچھے دنوں بعد وہ مخص ساجد لڑکی کو لے کر واپس گاؤں مریدین میں آ گیا اور بیان کیا کہ میں نے لڑکی ہے نکاح کرلیا ہے اور میں دونوں ہیو ایوں میں ونصاف کو مدنظر رکھوں گا۔ گاؤں والے مریدین اس کی اس حرکت سے ناراض تو ضرور ہوئے مگر اس کا بیاقر ارس کرخاموش ہو گئے اور اس ہے کوئی ہاز پرس نہ کی ۔ پیرصاحب مرحوم کی پوتی کوگھر میں ڈ ال لینے کے بعد وہ شخص ساجدا پنی پہلی بیوی سے خلوت صحیحہ کرتار ہا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے خاص آ دمیوں سے یہ بھی کہتار ہا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کوعرصہ ڈیز ھسال سے طلاق بائن دیدی ہے۔ان کے دریافت کرنے پر کہ پھرطلاق دینے کے بعدا پی پہلی بیوی کو کیوں رکھ چھوڑا ہے۔اس نے اقرار کیا ہے کہا گرچہ میں اس ہے حرام کرتا رہا ہوں ۔ مگر چونکہ وہ بےقصور ہے اس لیے اس کو بہن مجھ کر رکھ چھوڑ ا ہے ۔ بیر بات جب اس کی پہلی بیوی سے بھائیوں کومعلوم ہوئی تو انھوں نے اس شخص ساجد ہے اس کی صحت کرنی جا ہی جن پراس شخص ساجد نے اقر ارکیا کہ یہ سب بچھ ٹھیک ہے اور میں نے ان اشخاص سے کہا ہے۔ میں اپنی پہلی بیوی کو ڈییڑ ھسال قبل طلاق وے چکا ہوں۔اس پرلائی کے ور ثا ، نے کہا کہتم پھرتحریری طلاق نا مہ دو۔ چنا نچیا <sup>اس</sup> شخص ساجد نے اپنی پہلی بیوی کے ورٹا وکوتحریری طلاق نامہ ویدیا۔اس تحریری طلاق نامہ میں اس نے خود ا پنی مطلقہ بیوی کو بےقصور مانا ہے اور اقر ارکیا ہے کہ اس نے اپنی مطلقہ بیوی سے زیورات و کپڑے وغیر ہ لے لیے ہیں۔اس نے بیجھی لکھا ہے کہ میں نے بحالت غصہ طلاق دی ہے اور یہ بھی تحریم کیا ہے کہ اس کے وریافت کرنے پر علماءنے فتوی دیا ہے کہ طلاق ہو چکی اس طلاق نامہ پر دو گوا ہوں کی شہادت بھی موجود ہے ۔اس کے بعد مطلقہ لڑکی کے براوران نے گاؤں کی پنچائیت سے بیشکایت کر کےانصاف جاہا۔تو گاؤں کی پنجائیت نے اس مخص ساجد کا حقہ پانی بند کر دیا اور مطلقہ لڑ کی کے ور ٹا موکو ہدایت کی کہ وہ قانون کے تحت عدالت مجاز ہے اپنی داوری کے لیے درخواست کریں چنانچہ مطلقہ لڑکی کے در ٹا ، نے مبروغیرہ کا دعویٰ کرویا ے ۔اب جب کہ اس مختص ساجد نے بیرحالت دیمھی تو اس نے خلاف واقعہ مشہور کیا ہے کہ مجھ سے طلاق ز بردستی دلانی گئی ہے اور یہ کہ میں اپنی مطلقہ ہیوی ہے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں ۔ مگرلڑ کی اوراس کے ور ثاءاس پر رضامند نہیں ہیں ۔اس معاملہ میں شخص زیدمعہ چنداورا پنے موکدین کے اس و دسر بے مخص ساجد کے کچرد نیوی فواند کے لیے ہمنو اہو گئے ہیں تخص زیداہل سنت والجماعة کی ایک مسجد کا پیش امام ہے اورخود اوراس کے حواری عوام الناس کویہ کہ کر کہ شرعاً طلاق نہیں ہوئی۔لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔اس کی تعلیمی حالت عربی و فارسی تو کجا در د و میں بھی نفی کے برابر ہے۔ وہ لوگوں کو محض اپنی امامت کی دھونس دکھلا کرا س تخص ساجد کا جس کوسب لوگ ظالم کہتے ہیں امدادی بنانا جا ہتا ہے۔لندا التماس ہے کےعوام کو گمراہی ہے بچانے اور مظلوم کی واد رسی کے لیے اہل سنت والجماعة کے سیج عقائمہ کے مطابق اول تو شخص زید دوم شخص

خالدا ورتیسرے شخص ساجدا ورائ کے حوار یوں کے متعلق شرعی نقط نگاہ سے صاف صاف فتوی عنایت فر مایا جا دے اور بتلایا جائے کہ آیاان حالات میں طلاق بائن ہو چکل یانہیں اور کیاا ب وہ شخص ساجدا پی مطلقہ بیوی کوزیروئی اس کی خلاف مرضی رجو ٹ کرنے پرمجبور کرسکتا ہے۔ نیزشخص زید یعنی پیش امام اس ذمہ داری کے عہدے کے قابل ہے یا بیسب شرعا واجب التعزیر بین ۔

## **€**5€

اگریہ بیان سی ہے جو ساجد کی پہلی بیوی مطلقہ بائے ہو چکی ہے اور اس نے اگر مہر اوائنیں کیا یا عورت نے معاقب نہیں کیا تو عورت اس سے حق مہر لے عتی ہے (۱) ور نہیں یا تی (زید ۔ خالد ۔ ساجد ) کے مجموعی حالات اس قابل نہیں میں کے ان پر اعتماد کیا جا ہے ۔ ایسے اشخاص کو امام بنا نا بھی غیر مناسب ہے (۱) ۔ باتی مزاد ینا تو موجودہ معاشرہ میں کسی کے اختمار میں نہیں ہے ۔ جس سے متعلق کی ھے عرض کیا جا سکے ۔ ان کو ایسی حرکات سے بازر کھنے کی ہرا چھی صورت پر عمل کیا جا سکتا ہے ۔ واللہ تع لی اعلم سے ربیج ال آئی کے عواج

# بعداز طلاق بدونِ حلاله عورت كوگھر ميں رکھنے والے کی امامت كاحكم



کیا فرماتے میں علاء وین اس مسکہ میں کہ ایک آ ومی نے اپنی بیوی کو بھری مجلس میں تمین طلاق دیے ویں' بغیر حلالہ کے اب تک گھر میں آبا و میں اس بات کو تمین حیار ماہ گز رگئے میں ۔ کیا اس کے ساتھ کھا نا پینا جائز ہے یا نہ اوراس کے پیچھے تماز جائز ہے یا نہ۔

۱) أن السهر وجب بنفس العقد النكات باك لزوم تمامه بالوط، ونحوه شامى كتاب النكاح باب السهر ١٥١/٣ السهر ١٠٢/٣ طبع ايج ايم سعيد كراچى. وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب المهر ٢٥١/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في الهنديه كتاب النكاح الباب السابع في المهر الفصل الثاني يتأكد به المهر والمتعة ٢٠٣/١ طبع رشيديه كوئه.

۲) لا بنبغی آن یقندی بالفاسق إلا فی الجمعة لانه فی غیرها بعد إماما غیره (شامی) کتاب الصلوة باب
 الامامة ۱/ ۲۰ مطبع ایچه ایجه سعید کراچی.

وكلذا في حلبي كبير كتباب الصلومة باب الامامة ص١٣: ٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ص٣: ٣ - ٢ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه .

#### \$ 5 p

اگر واقعی بیه درست ہے تو اس کے ساتھ قطع تعلق ضروری ہے (۱) یہ اس کے پیچھیے نماز ورست نہیں ہے (۲) یہ اس کے پیچھیے نماز ورست نہیں ہے (۲) یہ سلمانوں کو جا ہے کہ اے مجبور کر کے عورت کوالگ کراویں (۲) یہ واللہ اعلم محبور میں اسلام مانان محبور مفااللہ عند مفتی مدر سے تاہم العلوم مانان

ال مجرة أهل الاهواء والبدع واجبة على مر الاوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع الى الحق مرقاة السمف اتبح كتباب الاداب ساب ما ينهى عنه من النهاجر والتفاطع إتباع العورات القصل الاول ٢٣١٠٢٣٠/٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في أوجز المسالك إني مؤطا امام مالك، كتاب الجامع ما جاء في المهاجرة ١٦٧/١٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في قنع البخاري شرح صحيح البخاري كتاب الاداب باب الهجرة ١٣١/١٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (شامي) كتاب الصلوة باب الامامة
 ٢/١٥ طبع ايچ ايم سعيد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكيذا فيي حياشية البطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب حانه.

انت طالبق بالدن أوالبته أو أفحس الطلاق أو طلاق الشيطان ···· فهي واحدة بالنه إن لم ينو ثلاثا البحر الرائق ٣/٩٩٩، ٥ كتاب الطلاق باب الكنايات مكتبه وشيديه كولته.

وكذا في الدر المختار ٢٧٧،٢٧٦/٣ كتاب الطلاق باب الصريح طبع ايج\_ايم\_سعيد.

٣) لما في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح وهو (أى أمر بالمعروف فرض كفاية ومن تمكن منه
وتركه بملا عبذر أثم ، كتاب الاداب باب الامر بالمعروف ٣٢٦/٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت
لبنان.

وكذا في احكام القرآن لمولانا ظفر احمد عثماني، وجملة القول فيه ما دكره الشيخ في بيان القرآن إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في الامور الواجبة فعلاً وتركا على القادر عليهما الخ شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ١ /٥٧ طبع إدارة القرآن كراچي.

# جس شخص کی ایک بیوی اینے حقِ شب باشی ہے دوسری کے حق میں دستبر دار ہو جائے اس کی امامت کا حکم

#### **₩ U**

## \$ 5 p

صورت مسئولہ میں جب ایک زوی نے خوش سے خاوند کو اپنا حن شب یاش معاف کر دیا ہے تو اب خاوند پرتقتیم ریائش شرعاً لازم نہیں ہے (۱) اوراس کے چیچے نماز بلاشیہ جائز ہے۔ آنخصرت مسلی اللہ میہ وسلم کو

١) وتركت قسمها بالكسر أي بوبتها (لضرتها صح، فلها الرجوع كتاب النكاح باب القسم ٢٠٦/٣
 الدر المختار طبع ایچ ایم سعید كراچي.

وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب القسمة ٣٨٤/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في الهنديه كتاب النكاح باب القسم ٣٦٨/٢ طبع مكتبه رحمانيه لاهور.

بھی حضرت سودہ رضی القدعنہا نے اپتاحق حضرت ما نشہ ٹڑٹھا کے لیے بخش دیا تھا<sup>(۱)</sup>۔والسلام بندہ احمدعفاالقدعنہ، الجواب بیج عبداللہ عفااللہ عنہ

فاحشہ بیوی کو بسائے رکھنے، فاحشہ کوطلاق بالمال دینے، بغرض لالجے گاؤں میں عیدشروع کرنے ،عدالتی طلاق پر نکاح پڑھانے والے کی امامت کا حکم

## **₩**U}

کیا فرماتے ہیں علمائے وین دریں مسئلہ کہ: (۱) ایک شخص جس کی عورت نہایت بدکار اور فاحشہ ہو۔
خاوند کو باوجود پوراعلم ہونے کے اس کو گھر میں رکھتا ہے لیکن عورت بدفعلی سے باز ند آئے اور خاوند بھی اسے
طلاق نہ دوسے قر کیا ایسے شخص کے چھے نماز ہوسکتی ہے۔ (۲) ایک فاحشہ عورت جو بالکل آ وارہ ہولیعتی خادند
کے قبضہ میں ندر ہے اور خاوند کو خاوند ہی نہ سمجھے اور اسے طلاق دیتے پر مجبور کرد ہے۔ فاوند اس عورت کے
رشتہ دار سے طلاق و سینے کے عوض کچھر قم لے کر طلاق دیدیتا ہے تو کیا ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے۔
(۳) کسی گاؤں میں بروئے مسئلہ شرایعت نماز عید نہیں ہوسکتی۔ ایک شخص جو اس وقت امام مقرر نہ ہوتو و ہاں نہ
خود نماز عمید پڑھتا ہوا ور دوسروں کو پڑھائے بغرض لالی جائز قر اردی تو کیا اس کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ (۳)
نماز عمید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے بغرض لالی جائز قر اردی تو کیا اس کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ (۳)
ایک عورت جس کا نکاح الف کے ساتھ ہے۔ لیکن بروئے فیصلہ عدالت (سرکاری) عورت طلاق حاصل
ایک عورت حاملہ ہوگئ

#### **€5**♦

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ (1) اگریڈ خص اپنی بیوی کو بد کاری ہے رو کتا ہے اور وہ نہیں رکتی تو اس کوطلاق ویدینامستحب ہے ۔ اس کے ذیمہ طلاق وینا واجب نہیں ہے <sup>(۴)</sup>۔ اگر طلاق نہ دیے جب بھی اس کے پیچھے

ا) سودة بنت زمعة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضى الله عنها هدايه كتاب النكاح باب القسم ٣٧٨/٢ طبع مكتبه رحمانيه الاهور.
 وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب القسم ٣٨٤/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئله.

٢) الدر المختار لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع ٢/٢٧٦ طبع
 ايج-ايم-سعيد.

تماز جازي (١) يوتاد يشته تارك ستب بن تارك وابب كلما قال في البحو (١) وفي غاية البيان يستحب طلاقها اذا كانت سليطة مؤذية او تاركة للصلوة لاتقيم حدود الله تعالى اه. وهو يفيد جواز معاشرة من لا تصلى ولا اثم عليه بل عليها ولذا قالوا في المفتاوى له ان يضربها على ترك الصلاة ولم يقولوا عليه. مع ان في ضربها على تركها روايتين ذكر هما قاضيخان - بالايت شي وستقل الم شركها بائة وبهم المن في ضربها على توكها روايتين ذكر هما قاضيخان - بالايت شي وستقل الم شركها بائة وبهم المن والمالم من موسلات والمنتون والمالم من موسلات والمنتون والمنتون والمنتون والمنتون المنتون المنتون المنتون الله والمنتون المنتون به يفيد انها تنزيهية وبه يحصل التوفيق. (٣) معمول گؤل شي عيد في نماز يرض جائز المنتون المنتون و منتون المام في نيت يرجم عملة و منتون بو كل المامت من وفي شيل بو يكتوان و منتون و منتون و منازي من المام في نيت يرجم عملة و منتون بي منازي من المام في نيت يرجم عملة و منتون و يكتوان و من المنتون و المامت من وفي المان المام في نيت بي جم عملة و منتون بي منازي من المان بي المامت من وفي المان آن با مام في المامت من وفي المان المام في المامت من وفي المان آن بي مانون المام في المامت من وفي المان آن به عاد المان كوالمام به يفيد المان كوالمام به به المامت من وفي المان المام كوالمام به به المان المام كوالمام بي المامت من وفي المان المام كوالمام به به المان كوالمان المام كوالمان كو

 ١) والاحق بالامامة الاعلم بأحكام الصلوة) فقط صحة وفساداً بشرط احتنائه للفواحش الطاهرة كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٥ طبع ايچ-ايم-سعيدكراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ( فالاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ ما به سنة القرائة ويسجتنب الفواحش الظاهرة ، كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٩٩، ، ، ٢طبع دار الكتب العلمية بيروت.

- ٢) بحر الرائق كتاب الطلاق ١٤/٣ عليم مكتبه رشيديه كوثفه وكذا في الدر المختار كتاب الطلاق
   ٢٩/٣ طبع ايچــايمــسعيد.
- ٣) لا ينبخى للقوم أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماماً غيره كتاب الصلوة بأب
   الامامة ١/١٥ فبع أيجهايمه سعيد.
  - وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ٦١١/١ طبع سعيدي كتب خانه.
  - وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٤١ ه طبع سعيدي كتب خانه.
- الدر المختار كتاب الطلاق باب الخلع ٣/٤٥/ طبع ايچـايمـسعيد كراچى.
   وكـذا فـى الـجوهرة النيرة وبهامشه الميداني كتاب الطلاق باب الخلع ٢/٧٨ طبع مير محمد كتب خانه.
- ه) صلوة العيد في القرى تكره تحريماً الدر المختار كتاب الصلوة باب صلوة العيدين ١٦٧/٢ طبع
   ايج ايم سعيد كراجي.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب صلوة العيدين ٢٧٧/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

مطابق ہوا دراس فیصد کے بعد عدت گزار لینے نے بعد یہ تورت زنا سے حاملہ ہوگئی ہے تو اس کا نکان شرعاً دوسر ہے تھیں کے ساتھ ہوسکتا ہے (۱) لیکن ہے تھیں اگر وہی زانی نہیں ہے تو اس کے لیے وضع حمل سے قبل اس کے ساتھ ہوسکتے مرنی نا جائز ہے (۱) ہے نکان سیخ ہوا ہے۔ جولوگ اس نکاح میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ صحیح کر فن گنا دو غیر دفنیں ہے (۳) اورا گرعدالتی فیملہ شراجت کے مطابق نہ ہوتو اس کا نکاح دوسری جگہ صحیح ان پرکوئی گنا دو غیر دفنیں ہے (۳) اورا گرعدالتی فیملہ شراجت کے مطابق نہ ہوتو اس کا نکاح دوسری جگہ تھی منہ میں ہوئے ہیں وہ کناہ گار ہیں (۳) ان کوتو ہار نی ضروری ہے۔ فقط والقہ تعالی اعلم ۔ ضروری ہے کے خطاب القہ تعالی اعلم ۔

حرر وعبداللطیف غفرار الجواب صحیم محمود عفاالقدعنه ۲۵شوال ۱۳۸۵ه

۱) وصبح نكاح (حبلي من رني لا) حبلي (من عيره) الدر المختار كتاب النكاح فصل في المحرمات
 ۲ طبع ايچــايمــسعيد.

وكذا في تبيين الحقائق كتاب النكاح ٤٨٧،٤٨٦/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح فصل في المحرمات ١٨٧/٣ طبع مكتبه رشيديه كوايغه.

۲) وصبح نكاح (حبلي من زبي لا) حبلي من غيره أي الزاني لثبوت نسبه ولومن حربي ..... وإن حرم
 وطؤها وداوعيه حتى تنضع الدر المختار كتاب النكاح فصل في المحرمات ٤٨٠٤٩/٢ طبع
 ايچدايمدسعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح فصل في المحرمات ١٨٧/٣ طبع مكتبه رشيديه كوتته. وكذا في تبيين الحقائق كتاب النكاح ٤٨٠٤٩/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٣) وفي السحر الرائق وأما منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة أن علم أنها للغير لانه لم يعقد اصلاً كتاب النكاح باب المهر مطلب في النكاح الفاسد ١٣٢/٣ طبع ايجدايجدمعيد كراچي.

وكذا في رد المحتمار كتماب النبكماج بمات المهمر مطلب في النكاح الفاصد ١٣٢/٣ طبع ايچمايم معيد كراچي.

وكذا في بدائع الصنائع كتاب الطلاق فصل في أحكام العدة ٣٢٣/٣ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

غ) لما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الآية : ٢.
 وكذا في تفسير ابن كثير ٢ / ٤٥٣ سورة المائدة أية طبع قديمي كتب خانه كراچي.

ه) لحما في قوله تعالى بابها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً الآية: سورة التحريم آيت: ٨ وكذا في
الصحيح المسلم شرح للنووى واتفقوا على ان التوبة من جميع المعاصى واحبة وانها واجبة على الفور لا
يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٣٥٤/٢ طبع قديمي كتب خانه.
 وكذا في رياض الصالحين الباب الثاني في ١٥/١ طبع مدنيه لاهور.

## لڑکی رو کے رکھنے والے کی امامت کا حکم

## **₩**U}

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع میں اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کا نکاح کئیر کے ساتھ ہے اور بکر کا نکان صغری کے ساتھ ہے ۔ عوض معاوضہ میں رو بروگوا بان وکیل مجلس عام میں طرفین نے اپی رضا مندی سے ایجاب وقبول کیے ۔ ایک سال کے بعد مسماق صغری برضائے البی فوت ہوگئی جس برع صد تین سال سے بکر کے ججاو غیرہ لواحقین نے مساق کنیز کو یا بند کیا کہ زید دومرا رشہ دے یا کنیز سے جولا کی ہووہ دے یا نقدی دے تو حقوق ن و جیت ادا کرنے کو جھیج دیں اور حق مبرکنیز کا زیورسونے کا ادا کیا ہوا ہے ۔ کیا شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے کہ جوان لڑکی قید میں رکھنا اور حقوق ن و جیت ادا نہ کرنے دینا اور حقوق ن و جیت ادا تہ کرنے دینا اور تقدی کے خضب وقبر سے خوف دلا کر تھیجت اگر نے مہر بانی کریں اللہ اس گناہ عظیم سے حلق کو بچا کمیں اور اللہ بیشا مامت کرنا کیا ایسے خوف دلا کر تھیجت اگر خریز مادیں کہ عبرت حاصل ہواور دین حق ظا ہر ہو۔

#### €5€

پوری تحقیق کی جاوے اگر واقعہ ورست ہے توشخص مذکورا مامت کا استحقاق اورا ملیت نہیں رکھتا کہ لڑک کے عوض ذکاح ہو جانے کے بعد کسی شم کا مطالبہ جا ئزنہیں اور نہ کوئی رقم وغیرہ کی جاسکتی ہے۔ اگر لے گا تو حرام ہوگا<sup>(1)</sup> شخص مذکور کوفورا تائب ہوکرلڑکی کواپنے خاوند کے حوالہ کرنا الازم ہے ورنہ مسلمانوں کو جا ہے کہ اس شم کے غیر تنبع احکام شرع شخص کوا مامت ہے معزول کردیں <sup>(۲)</sup>۔ والنداعلم مجمود عفا اللہ عنہ

۱) لحافى الدر المختار أخذ أهل المر. ة شيئاً عند التسليم فللزوج أن يسترده لانه رشوة وقال الشامى تحت قوله عند التسليم أى بأن أبي أن يسلمها أخوها أو نحو حتى ياخذ شيئاً وكذا لو أبي أن يزوجها فللزوج الاستراداد قائماً أو هالكاً لانه رشوة كتاب النكاح باب المهر ١٥٦/٣ طبع ايجـايمـسعيد كراچي. وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب المهر ٢٥/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئفه. وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب المهر ٢٥/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئفه. وكذا في البرازية على هامش الهنديه كتاب النكاح الثاني عشر في المهر نوع آخر ١٣٦/٤ طبع رشيديه كوئفه.

۲) (شامى)وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه
 وقد وجب عليهم إهانته شرعاً كتاب الصلوة باب الإمامة ١/١ ٥٥ طبع ايچـايم ـ سعيد كراچى.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

# بغيرطلا ق کسی کی عورت رکھنے والے کی امامت کا تھکم



کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مئلہ میں کہ ہمارے گاؤں میں ایک ووکا تدار ہے جس وقت پیش امام موجود نبیں ہوتا تو وہ نمازیژھا تاہےتو ہم کواس دوکا ندارامام کے متعلق اس کے رشتہ داروں نے بتلا یا کہ اس کے گھر بغیرطلاق مورت ہے اس کے چھے نمازنہیں ہوتی تو ہم نے یو چھاتو اس نے بتلایا کہ مجھے گھڑے فتوی ال گیا ہے مجھے طلاق کی کیا ضرورت ہے چھر علماء کرام ہے وریافت کیا گیا تو اٹھوں نے کہا کہ اس کے پیچیے نماز نہیں ہوتی جس کی وجہ ہے تمام لوگ اس کے بیچیے نماز پڑھنے ہے رک گئے اور اس کے بعد پھریے امام صاحب حج پرتشریف لے گئے اور حج کر کے واپس آ گئے تو ہماری مسجد کا جو پیش امام تھاوہ گزر گیا جولوگ اس و و کا ندار کی امامت کو چاہنے والے تھے انھوں نے اس کو دو بار ہ پھر قائم کر دیا جب پینمازیز ھانے لگ گیا تو پھر پیشور ہوا کہ اس کے بیچھے نما زنبیں ہوتی تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس وفت تو میں آپ کوفتو کی بھی وکھا سکتا ہوں - آپنماز پڑھ کر دو چارآ دمی میرے پاس آئیں تو میں آپ کوفتو ی دکھا دوں گا جب آ ومی اس کے پاس گئے تو اس نے فتو مل و کھایا جس پرکسی کی کوئی مہریا وستخطانییں تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کیوں نہیں لیتے تو جواب ملا کہ جن لوگوں نے مقرر کیا ہے میں ان کونما زضرور پڑھاؤں گا باقی آپ میرے چیجے نماز نہ پڑھیں اور اس کی جو بیوی ہے اس کا گھر والا زندہ ہے جو کہ ہم سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اس ہے اس عورت کے متعلق یو چھا تو اس نے کہا کہ میں نے طلا ق نہیں دی اس کے بھائی ہجیتیجے وغیرہ تمام کو پوچھا مگرانھوں نے بھی یہی جواب دیا اور جس شخص کواس کے حال کائلم ہو گیا تو کیا وہ اس اہام کے چھے نماز اوا کرسکتا ہے کہ نبیں اور بیہ بات وہ دوسرے نماز یوں کو بتلا سکتا ہے یا کہ نبیں اوران کی نماز ہوسکتی ہے ما کہ بیں یہ



قابل نہیں (۱) یا طلاق لے کر بعد مدت کے خود نکاح کرے۔ بلا نکاح کسی عورت کو گھر میں رکھنا(۲) اور امام مسجد بنیانہایت درجہ جراکت ہے اگر سوال مطابق واقع کے ہے۔ واللہ اعلم

## ا بنی بیوی کوعلق جیمور دینے والے کی امامت کا تعلم

#### ه ک په

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی ذبو کی چھوڑی ہوئی ہے ۔ زبوی ہندوستان میں ہے ۲۳ سال کا عرصہ ہو گیا ہے نہ اس کوطلاق وی ہے نہ اس کوفرچہ ویتا ہے ۔ پینجس مسجد میں امامت کا کام کرتا ہے۔ کیا اس شخفی کے پیچھے نماز جائز ہے۔ علما وین کی کیا رائے ہے کہ اس شخص کے پیچھے نماز ہوتی ہے اپنیس ۔

#### \$ 5 p

ا پنی زوجہ کو کالمعلقہ رکھنا کہ نداس کو طلاق دے اور نہ خبر گیری کرے حمام اور ناجائز ہے (۳)۔ فسسال السلمہ تسعالی فلا تدمیلو اسحل الممیل فعذرو ہا تحالم علقہ -الایة - پس اس شخص کوا گرندرت ہو اس السلمہ تسعالی فلا تدمیلو اسحل الممیل فعذرو ہا تحالم علقہ -الایة - پس اس شخص کوا گرفتر ہے تربی نہیں کرتے تو چھا اس کی خبر گیری کرے اور اگر خبر کے بی بھی نہیں کرسکتی اس کا در اندر اندر گزارہ کرسکتی ہے اور طلاق و بنا جا ہے - البنة اگر عورت اس حالت میں شرقی حدود کے اندر اندر گزارہ کرسکتی ہے اور طلاق

۱) لاينبغي أن يقتدي بالفاسق الا في الجمعة لانه في غيرها يجداماماً غيره (شامي) كتاب الصلوة، باب
 الامامت ص ١٦٥٠ ج١، طبع ابج ايم سعيد كراچي-

٢) أما منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لانه لم يقل أحد بجواره
 فلم ينعقد أصلاً كتاب الطلاق باب العدة ٤ / ٢٤٦ طبع مكتبه رشيديه كوئثه بحرالراتق.

وكلذا في رد المحتمار كتماب المنكماج بمات المهر مطلب في النكاح القاسد ١٣٢/٣ طبع ايجمايم سعيد.

وكذا في بدائع الصنائع كتاب الطلاق فصل في أحكام العدة ٣٢٣/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

٣) سورة النساء آية ١٢٩.

وكذا في تفسير ابن كثير سورة النساء آبت :٢٩ اطبع قديمي كتب خانه.

وكفا في تفسير منير سورة البساء أيت : ٢٩٨٠١٢٩ طبع غفاريه كانسي رود كوثته.

لینانهیں جا ہتی تو پھرطلاق دینا ضروری نہیں لیکن اگر خبر گیری پھی نہیں کرسکتا اورعورت بھی اس حالت میں نہیں رہنا جا ہتی تو پھرطلاق دینا ضروری ہے (۱) اور اس حالت میں طلاق ندد ہینے کی صورت میں ہے تھی ماصی و کالم ہوگا اورا مامت اس کی مکروہ ہوگ <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## جوان لڑکی کو بعداز نکات زھنتی ہے رو کنے والے کی امامت

کیا فرما ہے ہیں ملائے وین کرا بکے شخص نواز شاہ نامی کے گھر اس کے مقد میں ایک بحورت متمی جس سے ایک بھی تھی ان کو گھر ہے نکال دیا نہ فرج و نجیرہ دیا اور نہ گھر رہنے ویا بعد از اس دوسری ایک محورت ہے نکا ت کیا جس کے بال پیچیلے گھر ہے ایک نوجوان لا کی بھی تھی اور اس لا کی کا نکات بھی کیا ہوا تھا لیکن اب و وکسی ضعہ بازی میں آ کر اس کی رقعتی ہے انکاری ہے۔ امر دریا فت طلب سے ہے کیا ایسے شخص کے پیچھے جو کسی مسجد میں امام ہونماز جائز ہے یانہیں۔

#### ર્જ્ ઈ ﴾

ا ما مت کے لیے کسی متقی پر بییز گار عالم وین کو مقرر کرنا منا سب جوتا ہے (۳) اس لیے پیش ا مام ندکور کے

- الدر المختار وينجب لوفات الامساك بالمعروف ويحرم لو بدعياً كتاب الطلاق ٢٦٩/٣ طبع
   ايجدايمدسعيد. وكذا في البحر الرائق كتاب الطلاق ٤١٤/٣ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ۲) ويكره تنزيها (إمامة عبد) ..... وفاسق در مخنار كتاب الضلوة بالامامة ١٩٥٥ طبع ايچـابهـسعيد. وكـذا في الـخـالاصة كتـاب الـصلوة الفصل الخامس حشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيـديـه كـوئـشه. وكـذا في البنـاية شـر ح الهـدايـه كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣٠٣٣٢/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٣) وفي فتاوي الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة والمحسب والنسب تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميمة وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١٥٧٥٥٥٥ مطبع ايج-ايم-صعيد.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٣٩ طبع دارالكنب العلمية بيروت لبنان.

چھے اگر چہنماز جائز تو ہے کیکن مناسب یہ ہے کہ اس ہے کہا جائے کہتم اپنے اس فعل مذکورے بازآ جاؤ-اگر باز آ جائے تو بہتر ورنہ اگر کوئی دوسرامتی عالم مل سکے تو اسے پیش امام بنا کرموجودہ امام کومعزول کردینا مناسب ہوگا <sup>(1)</sup>-واللہ تعالیٰ اعلم

محمو وعفاالقدعنة مفتي مدرسة قاسم العلوم ماتيان

# غلط مسائل بتانے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم



کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کرایک معصوم پچی پا خانے میں ہاتھ بھر کرفر آن پاک کے ورق پر لگا دے۔ نجاست قرآن پاک کے ورق پر لگ گئی جب بڑے ہے نے جوقر آن پاک پڑھ رہا تھا حافظ صاحب سے کہا کہ آپ کے بچے نے نجاست لگا دی تو حافظ صاحب نے کہا کہ کا غذ سے صاف کر دے اس کے بعد یہ بات بڑوں تک گئی تو حافظ صاحب سے دریافت کیا تو کہا کہ نجاست نہیں سالن کا ہاتھ اگا دیا۔ دیکھا تو نجاست تھی۔ ورق کا ہے کر دوسرا سفید کا غذ لگا کر حروف لکھ دیے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس حافظ صاحب نے غلط بیانی کی اور قرآن پاک کا احترام کرنے کے بجائے کہا کہ کوئی حرج نہیں کا غذ سے صاف کرلوتو حافظ صاحب کی افتداء میں نماز ہوگی یانہیں۔ بینوا تو جروا



قرآن پاک کے ورق کو جہاں پر نجاست گلی تھی پانی سے صاف کرنا ضروری ہے (۲)۔ کاٹنے کی

 ۱) (شامى) لا ينبغى أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماما غيره (شامى) كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠١٥ طبع أيج\_ايم\_سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطبخطاوي على مراقى القلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.

لما في الدر المختار وكذا يطهر محل نجاسة (مرثية)...... (بقلعها)....أي بزوال عينها واثرها
ولوجمرة أوبما فوق ثلاث في الاصح كتاب الطهارة ٩/١، طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في الجزء الاول من الجوهره النيرة وبهامشه اللباب في شرح الكتاب للميداني ١ /٤٦ طبع مير محمد كتب خانه كتاب الطهارة باب النجاسة.

وكذا في الجوهرة كتاب الطهارت باب الانجاس ٢٦/١ طبع مير محمد كتب خانه.

نے ورت نہیں۔ حافظ صاحب کو اس بارے میں ستی اور جھوٹ سے کا منہیں لینا جا ہیے اور حافظ صاحب کو غلط بیانی پرتو ہے تا ئیب ہونا جا ہیے۔ پھراس کی امامت درست ہوگی <sup>(۱)</sup>۔ نقط والقداملم

بند ومجمر استاق غفر إنه النب مفتى مدرسة قسم العلوم مليّان ، ٢٣ رزّج النّاني ١٩٩٠ الته الجواب صحيح محمد انورشًا وغفرانه نائب فتى مدرسة قاسم العلوم مليّان ، ٢٣ رزّج الثّاني ١٣٩٠ الته

## غلط عقید و بیان کرنے والے خطیب کے چیجے نماز پڑھنے کا حکم

## **₩**

سیا فرماتے ہیں ملاء وین دریں مسئد کہ ایک خطیب نے فضائل حسنین رمنی اللہ مسلما ہیان کرتے ہوئے کہ کہ حسنین شریفین بہشت میں ہم سب کے سردار ہوں گے۔ تمام اولیا ، کے سردار ہوں گے اور تمام انہیا ، کے سردار ہوں گے ۔ اس موقعہ پران کوٹو کا گیا کہ حسنین شریفین انہیا ، کے سردار ہوں گے ۔ خطیب صاحب نے نوکنے والے کو چپ کرا ویا اور کہا کہ تسییر خازن افعا کر ویجھ و مشکو ہیں ہیں ملاعلی قاری رحمت اللہ عنیہ نے تو کی رفر مایا ہے وہ ویجھ و ۔ لہٰذا مندرجہ بالا تفتگو کو مداخلر رکھتے ہوئے مندرجہ فریل سوالوں کے جواب عرفا فرما ویں ۔ کیا یہ بات ورست ہوئی کہتیں شریف ہنت میں انہیا ، کے سردار ہوں گے ۔ اس تشم کا عقید ورکھنے والے کے چھے نماز ورست ہوئی کہتیں ۔

#### **€5**♦

خطیب مٰدُورجا ہل ہے۔ کسی تفسیر کی کتاب میں ایسا قول موجود نہیں ہے اور نہ ہی تفسیر خازن اور مشکوۃ شریف میں اس کا ذکر ہے۔ لبندا فورا اس کو اپنی بات سے رجو تا کرنا جا ہے (۱) اور تو بے استعفار کرنا لازم ہے (۳)۔

١). والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو الذنوبهم الآية: ١٣٥ -ﭘﺎره ٤.

وعس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوية والاستغفار ص:٢٠٦ قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ ايچ-ايم- سعيد كراچي.

٢) واجتنبوا قول الزور الآية : سورة الحج آية: ٢٩ پاره١٧.

٣) لما في قوله تعالى يايها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً الآية: سورة التحريم: ٨. لما في صحيح المسلم شرح للنووي واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وانها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ١/٤٥ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في رياض الصالحين الباب الثاني في التوبة ١/٥١ طبع مدنيه لاهور.

ورنيه امامت ہے علیحدہ کردیا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمداستاق غفرایه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان، ۲۵ محرم ۱۳۹۹ ه

## غلط مسائل کی تبلیغ کرنے والے کی امامت کا حکم

#### **♥U**

وزیراعلی سرحد کی وساطت ہے آ پ کا بیاستفتاء جمیس ملا۔ سوال میں امام مسجد مولوی عبدالرجمن صاحب برمندرجہ ذیل الزامات کا ذکر ہے۔

مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے میں مصردف ہے، قرآن مجید غلط پڑھتا ہے، غلط مسائل کی تبلیغ کرتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، تحریری معاہدہ ہے، خرف ہو گیا ہے۔ وغیرہ



مسجد کی منتظمی<sup>م</sup> بیٹی ومعتمد علیہ نمازی تحقیق کرلیں۔اگر واقعی یہ الزامات درست میں تو ایباشخص لاکق امامت نہیں <sup>(۲)</sup>۔ اس کو امامت سے ہنا دیا جاوے اور کسی معتمد علیہ دیندار حنق المسلک عالم کو امام مقرر کر دیا جاوے <sup>(۳)</sup>۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمد انورشاه غفرایه الجواب صحیح محمر عبدالله عفاالله عنه، یه و والقعد و ۱۳۹۲ ه

pqqqqqqqqqq

- ۱) وأماالفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد
   وجب عليهم إهانته شرعاً،شامي كتاب الصلوة باب الإمامة ١/٠٥ عليع ايچـايم ـسعيد كراچي.
   وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٥١٣ عليع سعيدي كتب خانه.
- وكنذاحاشية البطحطاوي عملي مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع در الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٢) لا ينبغى ان يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماماً غيره كتاب الصلوة باب الامامة
   ١٠/١ طبع ايچ-ايم- سعيد.
- وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣طبع قديمي كتب خانه.
- ٣) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن بكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة والحسب والنسب تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠/٦ طبع إدارة القرآن . وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١/٥٥٥ ٥٨،٥٥ طبع ابج ايم سعيد . وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٣٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

# کفار ومشرکین کے جہنم میں دخول کاعقیدہ ندر کھنے والے کی امامت کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں ملائے وین اس مسئلہ میں کہ ذرکورہ ذیل با تیں کئے والے پرشرعا کیا فتو گی عاکمہ ہوتا ہے۔ کیا ہے انسان کوسلمان سمجھا جائے یا اگر ایسا آ دمی امام ہوتو اے امامت پر باقی رکھا جاسکتا ہے۔ کہنے والے کے جملے یہ ہیں (۱) نبی عربی سلمی اللہ ملیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھیوں پر غلبہ کیے حاصل کریں آپ نے فرمایا کہ جب وہ تماز میں کھڑ ہے ہوں تو تم ان پر عملہ کروو۔ کفار نے ایسا ہی کیا تو کافی سحا بہ قتل ہوگئے۔ پھراس بات کو یہ رنگ و بیٹا کہ حضور سلمی اللہ ملیہ وسلم اسنے رہیم و کریم ہے کہ مشرکوں کو بھی سمخورہ و یا کرتے تھے۔ (۲) قیامت کے روز جب حساب چل رہا ہوگا تو اہلیس رب العزب سے عرض کر سمندورہ و یا کرتے تھے۔ (۲) قیامت کے روز جب حساب چل رہا ہوگا تو اہلیس رب العزب سے عرض کر سمندورہ و یا کرتے اللہ تعالیٰ موافق و عدہ لا صلف جہ ہم کو انسان اور جنوں سے مجز کی اور و بلیس امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے ہاں پہنی کردر یافت کرے گا کہ اس کے متعلق کیا فتو کی جائے تو قاضی کا فتو کی ہوگا کے زمین تو ما لکہ کو واپس وی جائے ۔ رہے پود نے وہ وہ عاصب نکال کر سے جائے ہو سے اس مسئلہ علی بندے ہوگا کے زمین تو ما لکہ کو واپس وی جائے ۔ رہے پود نے وہ وہ عاصب نکال کر سے جائے اب رہنی کا فتو کی ہے ہوگا کے زمین تو ما لکہ عیں ہے۔ وہ تو سارے کے سارے بغیر حساب جنت میں جائیس اسلام کے درہے اس مسئلہ علی بندے ہوگا کے زمین تو ما لکہ عیں جو وہ تو سارے کے سارے بغیر حساب جنت میں جائیں گے جو کے بمزر کہ پودے بیں۔ خلاصہ بیا ہوئی کے درہے اعمال کفر ونٹرک اور گناہ جائیل گے۔ نہ وہ بندہ جو کہ کا فریا مشرک فاس یا فاجر ہیں۔ بینوا تو جروا۔

#### **€**5€

(۱) صحابہ کرام رضی الندعتهم کو اسلام میں داخل کرائے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتی تکلیفیں اٹھا ئیں ۔لعدک بساخع نفسک ان لایکو نوا مؤمنین (۱) ۔ پھر انھیں کے قل کی تجویز کفار کو ہتلانا اسلام کی بنیا دکو اکھیر نانہیں تو اور کیا ہے۔ الی بات کی نسبت آپ سُوائی کی طرف کرنا انتہائی ہے وقو فی اور جہالت اور افتر ایک عظیم ہے (۲) ۔کسی مسلمان آ دمی کا قتل گنا و کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرماتے

١) سورة الكهف آية: ٢ پاره ١٥ وكذا في سورة الشعراء آية: پاره ١٩.

۲) عن عبد الله بن عمرورضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذى مشكوة المصابيح كتاب العلم الفصل الاول ص: ٣٦ قديمى كتب خانه. وكذا في صحيح البخارى كتاب العلم باب اثم من كذب على النبسى صلى الله عليه وسلم ٢١/١ طبع ايجابه سعيد كراچى.

یں: السان السمسلم فسوق و قناله کفر (۲) پر ان واضح ارشادات کے بعد خودی افضل اسلمین سی بہ سیاب السمسلم فسوق و قناله کفر (۲) پر ان واضح ارشادات کے بعد خودی افضل اسلمین سی بہ کرام رضی اللہ عنم کے تل وقبال اوران کی مغلوبیت کا مشور و کس طرح دے سکتے ہیں۔ (والعیافی باللہ ) ایس بات کا قائل وین سے ماری ہے اور حدن کذب عسلی حصعہ حداً فسیت و آحقعدہ حن الناد (۲) بات کا قائل وین سے ماری ہے اور حدن کذب عسلی حصعہ حداً فسیت و آحق حدہ حن الناد (۲) بات کوئل جموعت افتر اور کفریہ کلام ہے۔ اس میں نصوص قرآب کا الحدیث ) کا مصدات ہے رکم واحاد بیث صریح بکثر ہے وار دیس اور اس پر اہمائ امت ہے۔ کہ خود کفار و مشرکیین و کفار کے خلود واحد و است میں اسلام میں شرکین و کفار کے خلود المدی فی النار کا و نکار کفریہ کا مرید کا مدین سے تعلقات رکھنا روا

۱) مشكوة المصابيح كتاب القصاص الفصل الثاني ص: ۳۰۰ طبع قديمي كتب خانه.
 وكذا في جمامع الترمذي ابواب المديمات بما ما جماء في تشديد قتل المؤمن ص: ۲۵۹ طبع

ا و مساحی بیمانی بورگ مسایت بیان می مساید می مساید می است. این مساید می استوان می این الموان می این و می

۲) مشكوة المصابيح باب حفظ اللسان والغيبة والشتم الفصل الاول ص: ۱۱ و طبع قديمي كتب حانه.
 وكذا في جامع الترمذي باب ما جاء في الشتم ۱۹/۲ طبع ايچـايمـسعيد كمپني.

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولوأية:
 وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (مشكوة المصابيح)كتاب العلم الفصل الاول ص:٣٣ طبع قديمي كتب خانه.

وكلذا في صبحيح البخاري كتاب العلم باب الم من كدب على النبي صلى الله عليه وسلم ص: ٣١ قديمي كتب خانه.

- إن الدين كفروا وماتواوهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملتكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سورة البقره آية: ١٦٢.
- ه) إذا أنكر آية من القرآن أوسخر ببأية من القرآن وفي الخزانة اوعاب فقد كفر تاتار خانيه كتاب
   احكام المرتدين فصل فيما يتعلق بالقرآن ٩٠/٥ عليع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية.
- ٢) لما في حلبي كبير وإنما يجور الاقتداء به مع الكراهة اذا لم يكن ما يعتقده يؤدى الى الكفر عند أهل السنة أما لو كان مؤديا الى الكفر فلا يجور أصلا كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدى كتب خانه.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٦١/١ ٥٦٦ دطيع ايچ ايم سعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ہے <sup>(۱)</sup>۔ بلکہ اس پرتجد بد<sup>(۲)</sup>ا بیمان وتو بہ ملی الا ملان لا زم ہے۔ واللّہ اعلم محمود مفارید عنہ فتی مدرسہ قاسم العلوم منتان ، ۴۸محرم ۹ سے اور

# صرف ٹو بی پہن کرنماز پڑھانے کا تھم

## **₩**

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ایک امام متجد ٹو پی کپڑے والی پہن کرا مامت کرایا کریں گر کرا مامت کرا تا ہے۔ اس کومفقد بول نے کی دفعہ کہا ہے کہ آپ ٹو پی پر گپڑی باندھ کرا مامت کرایا کریں گر وہ اس چیز پرمصر ہے کہ میں تو نو پی پہن کر ہی امامت کرا ڈال گا۔ نو پی پہن کر یا نو پی پر گپڑی پہن کر میں سے کون سامل افضل ہے۔ اگر وہ اس کونہ مانے کہ میں گپڑی کے بغیر نو پی کے ساتھ نماز پڑھا ڈال گا تو اس کے متعلق کیا تھم ہے کہ افضل کو چھوڑ کراونی کو فوقیت دیتا ہے۔



نو پی سے نماز پڑھنا نیز امامت کرنا جائز ہے۔البتہ گاڑی ہے نماز وامامت افضل ہے اورافضل پڑمل بہتر ہے (۳) یکین اگروہ گیزی ہوئے کے باوجوونو پی ہے نماز پڑھا تا ہے توامام ایک جائز پڑممل کرنے گ

وكنذا في أوجزا لمعسمالك إلى مؤطا امام مالك، كتاب الجامع ما جاء في المهاجرة ١٦٧/١٤ طبع دارالكتب العلمية بيروت لننان. وكنذا في فتح البساري على شرح البخباري كتباب الاداب بباب الهجرة ١٢١/١٢ طبع دارالفكر المعاصر بيروت لبنان.

 ٢) وفي الهندية ما كان في كونه كفراً اختلاف فان قائله يؤمر بتجديد النكاح بالتوبه والرجوع عن ذالك بطريق الاحتياط (الباب التاسع في احكام المرتدين) قبيل الباب العاشر في البغاة ٢٨٣/٢ مكتبه علوم اسلاميه چمن. وكذا في مجمع الانهر باب المرتد ٢/٠ ٤٩ طبع غفاريه كوثته.

وكذا في شرح للنووي صحيح المسلم كتاب التوبة ٢/٤٥٦ طبع قديمي كتب خانه.

٣) وقد ذكروا أن المستحب يصلى في قميص وإزار وعمامة لا يكره الاكتفا. بالقلنسوة ولا عبرة لما
 إشتهر بين البعوام من كراهته ذالك عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية. كتاب الصلوة ١٩٨/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في فتاوي اللكنوي المكروهات المتفرقة ص: ٢٩٨ طبع مكتبه حبيبه كانسي رود كولثه.

جہے مستحق اعتراض نہیں ہے اور مشتد ہوں کو بار بار کہنا اور گیڑی ہے امامت کرانے پراصرار کرنا 'اس کے خلاف استفنا وحاصل کرنا اور پھراس کے ذراجہ ہے اسے پہنچ پر مجبور کرنا اور نہ پہننے پر ملامت کرنا ایک خلاف اوٹی پر ہرگز جائز نہیں امام کا احترام اس سے زیادہ ہے (۱)۔ فقط والقداملم

حضرت حسين براتيز كوتمام اصحاب رسول برفضيات دينے والے كى امامت كاتفكم

#### **₩**U }

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک امام مجد اگر لوگوں کو اس طرب کی جدایت کرے کہ حضرت امام حسین بڑائو جناب محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت صدیق آ کبر رضی اللہ عنہ وحضرت علم رضی اللہ عنہ وحضرت امام حسین بڑاؤ کا مرتبہ بلند ہے۔ بلکہ یہ بھی ساتھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسارے اصحاب حضرت امام حسین بڑاؤ کے مقام تیے بلند ہے۔ بلکہ یہ بھی ساتھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسارے اصحاب حضرت امام حسین بڑاؤ کے مقام تھے۔ کیونکہ حضرت امام حسین بڑاؤ نے کا مرتبہ بلند ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسین بڑاؤ نے مقام تھے۔ کیونکہ حضرت امام حسین بڑاؤ نے کا مرتبہ بار ہے ہوں اس ام حسین بڑاؤ کے مقام تھے۔ کیونکہ حضرت امام حسین بڑاؤ نے کہ موجود رکھا۔ کیا ایسے عقائد کر کھنے والے امام مجد کے بی جھی بال سنت والجماعت کی نماز ہو جاتی ہے بائیس اور اگر کین امام مجد ایک موجود کر اس کے گھر بخوا ویوے اور وہ کی ون تک عورت مرد و کشے کھاتے ہیے رہیں تو ایسے امام مجد کے بیکھیے نماز جائز ہے یائیس ۔ حالا نکہ مولوی صاحب خود جائے ہیں کہ جب تک عدت تحق نہ ہوتو دومرے شخص کے ماتھ مطلقہ عورت نہیں رہتے ہیں مولوی صاحب خود جائے ہیں کہ جب تک عدت تحق نہ ہوتو دومرے گئی مطلقہ عورت نہیں رہتے ہیں مجبود کے بھی عرصہ تک اس کے گھر میں رہتے ہیں جب تک عدت تحق نہ ہوتو کہ وہ کون میں اس کے گھر میں رہتے ہیں۔ بہ کہ خود لے جاگر اس محتم کے کھر مطلقہ عورت نہیں کیا تھی مقرار کے بچھی عرصہ تک اس کے گھر میں رہتے ہیں کہ وہ کہ اس کے گھر میں کے گھر میں کہ ہوتوں کہ ہوتوں کی اس کے گھر میں کہ ہوتوں کہ ہوتوں کے بھر عرصہ تک اس کے گھر میں کہ ہوتوں کے بھر میں اس کے گھر میں کہ ہوتوں کہ کون کیا کہ موادی صاحب کے متعلق علیا درین کیا تھم فرمائے ہیں۔

#### \$€ Z }

سوال میں درج کیا گیا عقیدہ ایک غلط عقیدہ ہے - اہل سنت حضرات کا متفقہ اورمسلمہ عقیدہ ہے ہے کہ

۱) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم
 صغيرنا ولم يتوفر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب
 كتاب باب السلام ص: ٢٣٢ طبع قديمي كتب خانه.

حضرات شیخین بلکہ خلفاء راشدین تمام امت ہے افضل ہیں (۱)۔ اس طرب کی ضعیف اور موضوع روایات ہے۔ استدلال کرناعلم کی نہیں بلکہ جہالت کی ولیل ہے۔ ایسے شخص کو امام ندر کھنا جائے۔ بلکہ فوراً معزول کرنے استدلال کرناعلم کی نہیں بلکہ جہالت کی ولیل ہے۔ ایسے شخص کو امام مقرر کیا جائے (۱۰)۔ ساتھ جی عدت والی عورت کو کسی اجنبی شخص کر کے (۱۰) کسی معتمد محتی العقیدہ عالم کو امام مقرر کیا جائے (۱۰)۔ ساتھ جی عدت والی عورت کو کسی اجنبی شخص کے گھر میں بڑھا نا بھی سخت گئا و ہے (۱۰) ملکن شخص ضروری ہے کہ کیا واقعی امام مذکور نے بیا حرکت کی ہے یا ایسے خیالات کی اشاعت کی ہے یا نہیں۔ فقط والقد تھا گیا اعلم

## غلط مسائل بتانے والے کا امام بننا

## **€**U}

کیا فرماتے ہیں علاء اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کا ایک نابالغ لڑکی سے نکاح ہوا۔ پچھ عرصہ (جھے ماہ)
بعد لڑک کی والدہ ہو و ہوگئی ہمارے امام مسجد نے فتو کی دیا کہ نابالغ کو طلاق دے کراس کی والدہ کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ انہٰ دائمل درآ مد کرایا گیا۔ اب اس ہیوہ نہ کورہ جس کا اکان شخص نہ کورسے کردیا گیا حاملہ ہے۔ ہمارے علاقہ کے روائی کے مطابق اس شخص نے اس ہیوہ عورت کے رشتہ داروں کورشتہ دیا۔ اب علما اکرام اس نکاح کو حرام کہتے ہیں۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اگر حرام ہے تو مولوی صاحب کو کیا سزاملنی چاہیے اوریہ نماز پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں اوران اشخاص کے متعلق کیا کیا جائے۔ بینوا تو جروا

١) ومنها تفضيل سائر الصحابة بعد الاربعة رضى الله عنهم فقال أبو منصور البغدادي .... ....أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبوبكر فعمر فعثمان فعلى فبقية العشرة المبشرة بالجنة الخ \_ تفضيل سائر الصحابة شرح فقه اكبر، ص:١٩١ طبع قديمي كتب خانه.

۲) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا بهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعاً عنامي كتاب الصلوة بناب الإمامة (شامي) ١ / ٥٦٠ طبع ايجدايم دسعيد كراچي. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة ياب الامامة ص: ٥١٣ طبع سعيدي كتب حانه. وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه

- ٣) وفي فتباوى الارشاد: يبجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسبب والنسبب تباتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسبلامية. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١٥٥٧/١ طبع ايجد ايمد سعيد. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- إلدر المختار الخلوة بالاجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت الخ. كتاب الحظر والاباحة فصل في البظر والمس ٢/٣٦٨ طبع ايجـايمـاسعيد كراچي.

وكذا في الاشباه والنظائر كتاب الحظر والاماحة ص٢٨٢ طبع قديمي كنب خانه.

#### \$ 5 p

صورت مسئولہ میں امام مسجد نے غلط قتوی دیا۔ ساس کے ساتھ نکات حرام ہے (۱) چاہاؤی ناباؤ غیر مدخولہ ہو۔ اس شخص کوفورا نیوہ ہے الگ کرویٹالازم ہے۔ مولوی صاحب نے جوفتوی دیا ہے الیا معلوم ہوتا کہ معلی اور جہالت کی بنا ، پر دیا ہے۔ مولوی صاحب کواب تو بہ کرنالازم ہے اور آئندہ کے لیے اس پر ضروری قرار ویا جائے کہ علم وین حاصل کرے معنول میں امام منروری قرار ویا جائے کہ علم وین حاصل کرے معنول میں امام بنا میں امام بنا میں امام کے لیے تیار نہ ہوتو اے امامت سے اگ کرے کوئی وین داراور مالم وین شخص کوامام بنا دیا جائے والد تھ کی امام

#### یے حقیق فتو ہے لگانے والے کی امامت



کیا فرماتے ہیں ملاء وین اس مسئد میں کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جو محص فیر مقلد کو مسلمان کیے اور اس کے چیجے نماز درست سمجھے وہ ہے ایمان ہے۔ مولوی صاحب کو بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ تعلم نہ رکا کیں۔ اس سے تو بہ کریں کیاں مولوی صاحب کو بات پر جما ہوا ہے اور تو بہ بیں کرتا کیا اس مولوی صاحب کو امام مسجد مقر رکز ناور مت سے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

١) حرمت عليكم امهانكم وبنا تكم واحواتكم وعمتكم وخلتكم وامهنكم التي ارصعنكم واخواتكم من

لما في الدر المختار (و)حرم المصاهرة بنت زوجته الموطوثة وأم زوجته) كتاب النكاح فصل في المحرمات ٣٠/٣ طبع ايج ايم سعيد.

٢) فاستلواهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة الانبياء آية:٧.

الرضاعة وامهات نسالكم الآياب سوره نساد: ٢٣ ـ

٣) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن بكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة والمحسب والنسب تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/٠٠٠ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١/٥٥ هـ ٥٨ هطبع ايچــايـمــسعيد . وكذا في النهر القائل كتاب الصلوة باب الامامة ١/٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

#### \$ 5 **€**

اگراس بات کایقین ہوکہ غیر مقلد ند کور ہمارے ند جب کے تمام شرا لط وارکان وواجبات وسنن نماز کی رعایت کرتا ہے تو اس کے پیچھے افتد ا، کرنا بلا کراست ورست ہے اور یہ یقین ہوکہ شرا نظ وارکان نماز کی رعایت نہیں کرتا یا درعایت نہیں کرتا یا رعایت نہیں کرتا یا درعایت نہیں کرتا یا درعایت نہیں کرتا یا درعایت کی رعایت نہیں کرتا یا درعایت وسرم رعایت کا کوئی پت نہ ہوتو اس کی افتد ا، کرنا کرو ہے۔قال فی المدر المختار (۱) و مخالف کے شایت وسرم رعایت کا کوئی پت نہ ہوتو اس کی افتد ا، کرنا کرو ہے۔قال فی المدر المختار (۱) و مخالف کے شایت کی دونر البحر ان تیقن المواعاة لم یکوہ او عدمها لم یصح وان شک کرہ۔

چونکہ مندرجہ بالاتفصیل ہے اس لیے غیر مقلد کے پیچھے نماز درست نہ سیجھنے والے کو ہے ایمان کہنا جائز نہیں ہے - اس لیے کہ غیر مقلد کی امامت میں مندرجہ بالاتفصیل ہے - البتہ ایسے شخص کو امام مقرر کرنا بغیر تو بہ کیے مصلحت شرعیہ کے خلاف ہے اور مکروہ ہے (۳) - لبندا بغیر تو بہتا ئب ہوئے مقرر نہ کیا جائے - فقط والند تعالیٰ اعلم-

# الیی حرکات کرنے والے کی امامت کا تھم جن سے شبہات پیدا ہوتے ہیں

کیا فرماتے ہیں ہلاء دین دریں مسئلہ کہ عنایت پورستی کی جامع مسجد میں جوامام مسجد مقرر ہیں ۔ بستی کے مقتدیوں کوامام کی کچھ خامیاں نظر آئیں۔ جن کا امام مسجد بھی اقراری ہے۔ اس لیےان خامیوں کے ہارے میں فتوی دریافت ہے۔ حرکات میں ہیں (۱) ۱۴ سا سالہ بچے سے گھٹوں ہے او پرتک ٹانگلیں و بوانا۔ جب کہ بیچے و دسرے قریباً کا گرز کے فاصلے پر چراغ جلا کرفرش پرقر آن کریم پڑھ رہے ہوں اوراس فاصلہ جب کہ بیچے و دسرے قریباً کا گرز کے فاصلے پر چراغ جلا کرفرش پرقر آن کریم پڑھ رہے ہوں اوراس فاصلہ

۱) لما في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ۱/۱۳ هطبع ایجدایمد سعید كراچی.
 وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ۱۹ ه طبع سعیدی كتب خانه.
 وكذا في التيات خيانه كتاب الصلوة من هماحة مالامامة د/د. ۲۰۳، ۳ ما مادا قالة آسال.

وكذا في التياتيار خياليه كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ٢٠٦٠١/١ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية .

۲) ويسكره أن يسكون الامام فاسقا ويكره للرجال أن يصلوا خلفه تأتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة النفر أن والعلوم الاسلامية. وكذا في در المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٩٥٥ طبع صعيد كراچي.

وكذا في البحر الرائق كناب الصلوة باب الامامة ١١١/١ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

#### \$ 5 3

جب امام معافی کا خواست گار ہے اور نادم ہے تو اس کی امامت جا نز ہے <sup>(۱)</sup>۔ امام پر لازم ہے کہ وہ آ سندہ اس تشم کی حرکات ہرگز نہ کرے <sup>(۲)</sup> جو شرعاً منع ہوں یا جس سے لوگوں میں شبہات پیدا ہوں ۔ امام کو دیندارصا کے اور مقی ہونا جا ہیے <sup>(۳)</sup>۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

۱) لمسافى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية: ١٣٥ سورة آل عمران، مشكوة المصابيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التالب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار، ص ٢٠٣، قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب ذكر التوبة والاستغفار ص:٣٢٣ ايچــابـمــ سعيد كراچي.

٢) يايها الذين أمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاص الآية: سورة تحريم ١٨.

لما في صحيح المسلم شرح للنووي واتفقوا على ان التوبة من جميع المعاصى واجبة وانها واجبة على النفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة كانت او كبيرة كتاب التوبة ٢٥٤/١ طبع قديمي كتب خانه. روض الازعر في شرح فقه اكبر وفي الشريعة هي الندم على المعصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود تعريف التوبة ومراتبها ص:٤٣٥ طبع دار البشائر الاسلاميه.

٣) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والمحسب والنسب تاتبار خانيه كتباب البصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١، طبع إدارة القرآن والعلوم. وكذا في الدر المختبار كتباب البصلوة من هو احق بالامامة ١٥٥٥٥٥٥ مطبع ايجابم سعيد كراچي.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لنان.

# غلطی سے نکاح درج کروییے پرتا ئب شخص کی امامت کا حکم

#### **€**U}

کیا فر مانتے ہیں علمائے وین دریں مسئلہ کہ ایک مولوی رجسز ارزکاح نے مقدمہ تنتیخ شدہ کاکسی مغالطہ پر نکاح درن کر دیا۔اس کے بعداس نے اندراج کو خطاسمجھ کرمسجد میں لوگوں کے سامنے تو بہ تائب اور نادم ہوا۔ ایسے مولوی کی افتذ انماز میں جائز ہے یائیس۔

#### **€5**₩

اگرواقعی غلطی سے اس نے ایسا کام کرلیا ہے اور پھرمعلوم ہوجانے پرصدقِ دل سے توبہ تائب ہوگیا ہے تو ہنا برحدیث پاک المنسائی مسن السذنب تکمن لا ذنب له۔ پیخص امامت کا اہل ہے۔ اس کے پیچھے نماز درست ہے <sup>(1)</sup>۔ فقط واللّہ اعظم

بندومجمداسحاق نحفرالله كالنب مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان

## مسجد کے چندہ سے بچھ رقم چھیا لینے کے بعد تو بہ کر لینے والے کی امامت کا حکم

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسجد کا امام ہے اور اس کی تنخواہ بھی مقرر ہے اور جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد چندہ برائے مسجد کیا جاتا ہے۔ امام مذکور نے اس چندے میں سے دو تمین دفعہ کچھ پہیے چھیا لیے اور اس کا اعتراف بھی کرلیا اور مقتدیوں سے معافی بھی مانگ کی ۔ تو کیا اب جب کہ اس نے تو بہ کرلی اور معافی مانگ کی ۔ تو کیا اب جب کہ اس نے تو بہ کرلی اور معافی مانگ کی تو کیا تا ہے۔ کہ اس سے یانہیں۔

#### **€**ひ﴾

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعدامام مذکورا گرصدق دل ہے تو یہ تائب ہو چکا ہے اور جورقم مسجد کی اس نے اٹھائی ہے۔ و دمسجد کے چندہ میں جمع کرا دے تو اس کی امامت درست ہے۔المنسائیب مین اللذنب

١) وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحاً ثم اهتدي سورة طه الآية ٨٢ پاره ١٦.

وعمن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم التاتب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب بالتوبة والاستغفار ص:٣٣٣طبع ابج ايم سعيد كراچي.

كمن لاذنب له. الحديث (١) يفقط والله اعلم

بنده محمداسهاق غفرالله لدمام مستقى مدرسة قاسم العلوم ملتات والجواب سنج محمدا نورشاه ناائب مفتق مدرسة قاسم العلوم ماتان مهم رقيق الثماني ١٣٩٨ هـ

# بدکاری کے ارتکاب کے بعد تائب شخص کی امامت کا تھم

\$ J \$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدا یک شخص امام مسجد زنا کا مرتکب ہوا ہے بستی والول نے اسے بستی ہوا ہے ہت سبتی سے عرصہ دوسال تک نکال دیا عرصہ دوسال کے بعد و دنو بہتا نئب ہوا کہ آئند ہمیں ایسافعل ہر گزنہ کروں گا اور تو بہ اور معافی کا اظہار برسرا جاہاں کیا اب بعض لوگ اس کی امامت سے متنفر ہیں اور بعض راضی کیا اب و و شخص از روئے شرع شریف بعداز تو بہتا ہل امامت ہے یانہیں ۔

#### \$ 5 p

اگر شخص مذکور تائب ہوگیا ہے اور اس میں اخلاص و راستبازی کے آثار ظاہر ہیں اس کی حرکات چال چلن سے بیم معلوم ہو کہاں کی تو بہ حقیقت پر بنی ہے اور وہ واقعی اپنے کیے پر نادم ہے تو اسے امام بنائے میں کوئی حرج نبیں (۲) اورا گر آثار اخلاص کے ظاہر نبیں تو اسے احتیاطا امام نہ بنایا جاوے (۳) منصب امامت کے لیے کمل تقویٰ کی صفر ورت ہے (۳)۔ البتداس سے نفرت مجمی نہ کی جاوے۔ والتد تعالیٰ اعلم۔

١) مشكوة المصابيح باب التوبة الاستغفار ص: ٢ ، ٢ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب بالتوبة والاستغفار ص:٣٣٣طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي.

 ٢) والـذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو الذنويهم الآية: ١٣٥ سورة آلعمران عن ابس مسعود رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاتب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا في ابن ماجه باب التوبة والاستغفار ص:٣٣٣طبع ايچـايمـسعيد كمپني.

٣) لا ينبغى لـلقوم أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لائه في غيرها يجد إماما غيره رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٠٥ طبع ايچـايمـسعيد وكذا في البح الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١٨ طبع مكتبه رشيديه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة : ١٤ هطبع سعيد كتب خانه.

 ع) وفي فتاوى الارشاد: يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراء ة والحسب والنسب كتاب الصلوة باب الامامة من هو أحق بالامامة ١/٠٠٠ تاتار خانيه طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه .

وكذا في الدر المختاركتاب الصلوة باب الإمامة ١ / ٥٥٨،٥٥٧ طبع ايچــايـمــ سعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١ / ٢٣٩طبع دارالكتب العلمية بيروت.

# ناجائز چندہ جمع کرنے کے الزام کے بعدامامت کرنے کا تھم ﴿ س﴾

کیا فرمائے میں علماء میں دریں مسئلہ کرزیر جو کہ حافظ قرآن ہے وہ ایک مجد میں عرصہ آٹھ سال سے امام و مدرس ہے۔ آئ تک اس سے کوئی فعظی سرز نہیں ہوئی اور مقلہ بیوں کا اس پر پورا اعتباء ہے۔ بہی زیدا یک مدرسے کا نظم بھی ہے۔ تقریباً مدرسہ بذامیں آٹھ سال سے مدرس ہا اور نظامت بھی اس سکے پرور رہی اس کام اور سان المبارک ۱۳۹۷ ہو تک ایران المبارک ۱۳۹۱ ہو تک ایران سے کرتا رہا۔ ذاتی وشنی کی وجہ سے اس پر ایک آ دمی نے الزام لگا یا۔ جس کی تفصیل میہ سے کہ وہ مدرسہ بذاکا چندہ اکنوا کرتا تھا تو جورسید بک اس ووی گئی تھی وہ ختم ہوئی اور اس کی رقم بھی مدرسہ میں جمع کرادی اور پھر رمضان شریف میں رسید بک نہ ہوئے کی وجہ سے ایک پرانی رسید بک پر چندہ بھی مدرسہ میں جمع کر ناشروع کیا۔ انظامیہ واطلاع دید بیانی وی وجہ برانی رسید بک پر چندہ بھی کرتا ہو جمع کر ناشروع کیا۔ انظامیہ واطلاع دید بیانی با بائز رسید بک پر چندہ بھی کہتا ہو کہتی مدرسہ کی چھی ہوئی رسید بک ہے اور اس پر ایک مولوی صاحب نے فتری دیا کہ اس حافظ کہا ماہ حافظ کی امامت کردیا۔ تو اس حافظ کی امامت کردیا۔ تو اس حافظ کی امامت کردیا۔ تو اس حافظ کی امامت حائزے پائیں۔

١) والاحق بالامامة ..... الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ
 الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٧٥٥ طبع ايچ-ايم-سعيد كراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى (والاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٠٠٢٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش الخ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ مطبع سعيدي كتب خانه.

۲۸۶ با ب الامامت

# مرزائیوں کےخلاف تحریک بیں جیل جانے کے بعد معافی پر رہائی حاصل کرنے والے کی امامت کا حکم

#### **₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علائے وین دریں مسئلہ کے ہمارے چک کے امام مسجد صاحب جو کہ عالم فاضل ہیں اوران میں امامت کی صلاحیت بھی ہے مظاہر العلوم سہاران بور کے مسئند بھی ہیں وہ تحریک خلاف مرزائیت میں مشاکاروں کے ساتھ جیل میں گئے تھے۔ بھروہ معافی ما نگ کر ہاہر آ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جس بیمار تھا اور بیماری کی وجہ ہے میں معذور تھا۔ اب چندلوگوں کو میہ بہانہ ل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے چھیے نماز نہیں ہوتی ' دریافت طلب میامر ہے کہ جن لوگوں نے معافیاں ما نگی تھیں وہ مسلمان ہیں یانہیں اوران کی امامت نماز شرعا جائز ہے یانہیں۔

#### ﴿ حَ ا

اگرامام مذکور میں اور کوئی خلاف شرح باتیں نہ ہوں تو اس کی اقتدا ، میں نماز پڑھنا درست ہے<sup>(۱)</sup>۔ فقط والنّداعلم ۔

## ایسے استاذی امامت کا تھم، جس نے طلبہ کومباح کام کا تھم دیا اور طلبہ مباح سے تجاوز کر گئے ۔ ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں مفتیان وین مسئلہ ذیل میں کہ زیدایک سجد کا امام ہے اور بچوں کوتعلیم بھی ویتا ہے کیکن زید نے اسپے متعلمین سے یہ کہا کہ اپنا سالن وغیرہ بکانے کے لیے ذسٹر کٹ بورڈ کی حدود میں جو درخت ہیں ان درختوں کی سوکھی ہوئی شاخیں لا کر جلا ایما کرو- زید نے بیمبات سمجھ کرا ہے متعلمین سے کہا تھا۔ مگر متعلمین بجائے شاخوں کے موثی کنٹریاں کا کے کرلانے کے اورجلانے میں استعال کرنے گئے۔ اس واقعہ پر بھرنے یہ برو پہلند و کیا کہ زید جو کہ امام سجد ہے کے چیجے نماز جا کرنہیں ہے کیونکہ زید نے اپنے متعلمین کو چوری کا تھم دیا ہے۔ لیکن

 ١) والاحق بالامامة ..... (الاعلم باحكام الصلوة) فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥٥ طبع ايچـايمـسعيد كراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى (الاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مايه منة القراءة ويجتنب النقواحث النظاهرية كتاب الصلوة باب الامامة فصل في الامامة ص: ٩٩ ٢ ٠٠٠ عليم دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير ان العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش الخكتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ٥ عليم سعيدي كتب خانه.

زیداس چیز سے لاعلمی کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح ڈسٹرک بورڈ کی حدود سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کوخود بھی ناجا ئز سمجھتا ہے۔ لیکن بکرا پی بات پرمصر ہے اور ایک ہی مسجد میں ووسری جماعت علیحد ہ کھڑی کر کے مسلمانوں میں جدائی ڈالنے کا سبب بن رہاہے۔ فنوکی کیا ہے۔

#### \$ 5 kg

بہرِصورت جب تک زید مسجد کا امام ہواورا سے معزول نہ کیا گیا ہوا سے وقت تک اس کی اجازت کے بغیر دوسرا کوئی شخص امام بننے اور مسجد میں جماعت ادا کرنے کا مجاز نہیں ہے (۱) اور یہاں تو امام مسجد پر بظاہر کوئی الزام ہی نہیں ہے۔ جبر صورت مسلمانوں جس افتراق پیدا کرنا حد سے بی نہیں ہے۔ جبر امام صاحب اس الزام کی تر دید کرر باہے۔ بہر صورت مسلمانوں جس افتراق پیدا کرنا حد سے زیادہ برافعل ہے۔ والند تعالی اعلم کے چیجے بی نماز پڑھنا اولی ہے۔ والند تعالی اعلم محمود عفالات عنہ منتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## فسق وفجور ہے تو ہے کر لینے والے کی امامت کا حکم

کیافرہات ہیں بھا وہ بن در ہیں مسئلہ کہ سمی و ہیں جمہ ولدامام و بن جوہ ۴ سال ہے لے کر ۴۵ سال کی عمر تک ارتفاب کیا کر کرتا رہا جس نے چند گناہ ورن و میں ہیں۔ ایک تل بے گناہ اور عورت کوطلاق و ہے کے بعد گھر میں رکھا اور پچھ عرصہ بعد نکال ویا۔ جمونی گواہیاں وینا اور بیل جواس کے گھیت میں جاتا ہے اس کو وہاں ہی مارویتا تھا۔ صغیرہ گنا ہوں کے تو کوئی انتہائیمیں بعد ۳۵ برس کے اس نے تمام گنا ہوں سے تو ہر کے علم و بین حاصل کرنا شروع کیا۔ چندسال کے بعد قرآن جیدمع قرآت حفظ کیا۔ اب اس نے علی الاعلان لوگوں کے ساسنے تو بہ کر میں اور اللہ تعالیٰ کے در بار میں بھی تائیب ہوا ہے۔ صرف مقتول کے وارثوں سے معانی نہیں ما نگہا اور ان کا جنازہ بھی شہیں پڑھتا ہے گاؤں کے جائے میں امام اور خطیب کی ضرورت ہے۔ اب کیا از روئے شریعت بیشنی امام اور خطیب کی ضرورت ہے۔ اب کیا از روئے شریعت بیشنی امامت و خطابت کے فرائنس سر جائے میں امام اور خطیب کی ضرورت ہے۔ اب کیا از روئے شریعت بیشنی امامت و خطابت کے فرائنس سر جائے میں امام اور خطیب کی ضرورت ہے۔ اب کیا از روئے شریعت بیشنی امامت و خطابت کے فرائنس سر جائے میں دیا تھیں جینوا تو جروا

اليدر المختار (وعلم أن صاحب البيت) ومثله أمام المسجد الراتب (أولى بالامامة من غيره) مطلقاً
 كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥ ٥ طبع أيج ابم اسعيد كراجي.

وكله في حياشية البطبحط اوى عبلي مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٩٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

٢) قوله تعالى والفننة أكبر من القبل الآية : ٣١٧.

\$ 5 m

بسم الله الرحمان الرحم - واضح رہے کہ گناہ متعدوسم کے ہوتے ہیں بعض گناہوں کا تعلق حقوق اللہ ہے ہوتا ہے اور بعض کا حقوق العبادے ہرا کیک گناہ ہے قوبر کرنے کی نوعیت کچھ شلف می ہے - اگر حقوق اللہ ہیں ہے کس فریضہ مثلاً نماز کا تارک وغیرہ درہا ہے قواس ہے قوبر کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پشیمان اور نادم ہوکر رہ سے معافی ما نگ لے اور اس فریف قضالائے (۱) - اور اگر کسی حرام کا م کا ارتکاب کر چکا ہے قو آئندہ کے لیے اس ئے ترک کا پیشتہ عزم آبر نافی ہے ہے ۔ اس فریف قضالائے (۲) - اور اگر کسی حرام کا م کا ارتکاب کر چکا ہے قو آئندہ کے لیے اس ئے ترک کا پیشتہ عزم آبر نافی ہے جہ اور اگر حقوق العباد ہے متعلق ہے قوالی صورت میں رہ تھی لئے ہے معافی ما نگ لیے کے ساتھ ساتھ و سے امر بھی تو ہے گئے سے خروں ہے کہ اس حق والے کاحق اوا کر دے اور اس ہے معافی ما نگ لیے گئے ستوراس کے وسے میں خوب نیکن اور بیا بہ مقتول کاحق بدستوراس کے وسے بی نہ کہ اس کے در اور ہے بیکن اور بیا بہ نہ کا بی اور وہ جا مع مسجد کی امامت و خطابت کا اہل نہ بن سے گا (۲) - فقط واللہ تھی لئی الم

۱) روض الازهر شرح فقه اكبر ثم هذا إن كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الخمر وأما إن كانت عدما فرّط فيه من حقوق الله كصلوة وصيام وزكاة وتوبته أن يندم على تفريطه أولاً ثم يعزم على ان لا يعود أبد الخرتعريف التوبة ومراتبها وأمشلة عليها ص: ٤٣٥ طبع دارالبشائر الاسلاميه لما في موسوعة النفقيهة أن للتوبة اربعة شروط الاقلاع عن المعصية حالا والندم على فعلها في الماضي، والعزم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداً الغ ـ باب التوبة . ٢ / ١ ٢ ملع المكتبة الحقائبة وكذا في شرح المسلم للنووى كتاب التوبة ٢ / ٢ ملع قديمي كتب خانه.

٢) وهنوان ينكنون منع النعزم على عدم العود أبدًا تعريف التوبة ومراتبها وأمثلة عليها ص: ٤٣٦ ، اوض
 الازهر شرح فقه الاكبر طبع دارالبشائر الاسلامية.

وكذا في موسوعة الفقهية باب لاتوبة ١٢٠/١٤ طبع المكتبة الحقانية.

- ٣) روض الازهر في شرح فقه الاكبر وإن كانت عما يتعلق بالعباد، فان كانت من مظالم الاموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه الخ تعريف التوبة ومراتبها وأمثله عليها ص: ٣٦٤ طبع دار البشائر الاسلامية . وكذا في موسوعة الفقهية التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفى لاسقاط حق من حقوق العباد ..... لا يتخلص من المسئالة بمجرد الندم والاقلاع عن المذنب والعزم على عدم العود بل لا بد من رد المظالم وهذا الاصل متفق عليه وكذا في شرح للنووى المسلم كتاب التوبة ٢٥٤/٢ طبع قديمي كتب خانه.
- ٤) وقوله وفاسق من الفسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكمائر كشارب الخمر والزاني وأكل الربوا الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١١٠١٥ طبع ايجـايمـسعيد.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقره آيت ٢٨٤/١٠٢٦ طبع داراً حياء النراث العربي. وكنذا في حناشية النطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في بيان من هو أحق بالامامة ص:٣٠٣طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

## نامرد ہوجانے والے اور زناہے توبہ کرنے والے کی امامت

**♦U** 

کیا فرماتے ہیں علاء مسئلہ ذیل میں کہ: (۱) ایک شخص پیدائشی مخنث نہیں لیکن بعد میں کسی بیاری کی وجہ سے بیخص ندکورنا مرد ہو گیا یعنی عورت کے قابل نہیں رہا- ویسے بیٹھن نیک بھی ہے اوراال علم وفضل بھی ہے۔ کیا اس شخص کومنتقل امام بنایا جاسکتا ہے یانہیں؟ کیالو گوں کی نماز اس کے بیجھے جائز ہے یانہیں؟

(۲) ایک شخص بہت بڑا زانی ہے بیہاں تک کداس شخص نے کسی فتم کا زنا بھی نہیں چھوڑا لیتی زنا کی کوئی ایسی شم کا زنا بھی نہیں چھوڑا لیتی زنا کی کوئی ایسی شم نہیں کے اس شخص نے چھوڑی ہو ۔ لیکن شریعت کے باقی احکام بجالا تا ہے ۔ لیعنی نماز بھی بڑھتا ہے اور دوز و بھی رکھتا ہے اور قدر ہے اہل علم بھی ہے ۔ اگر بیٹخص خالص دل ہے تو برکر لے اور آئیندہ کے لیے عہد کرے کہ ایسا مجمعی نہیں کروں گا تو کیا شخص مستقل طور پرلوگوں کا امام بن سکتا ہے یا نہیں ؟ کیا اس کے پیچھے لوگوں کی نماز درست ہے یا نہیں ؟ میانل خادم العلما ، بشیراحمہ

﴿ تَ ﴾ (۱) پیخص امام بن سکتا ہے اس کی امامت میں کوئی قباحت نہیں <sup>(۱)</sup>۔ (۲) خالص تو بیکر نے کے بعد پیخص امام بن سکتا ہے <sup>(۲)</sup>۔ واللہ تعالی اعلم

محمودعفاالتدعنة مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان

ا) وفي فناوى الارشاد يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة والحسب والنسب تاتار خانبه كتاب الصلوة باب الامامة من هو أحق بالامامة ١٠٠/٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه .

وكذا في الدر المختاركتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٥٨،٥٥٧ طبع ايچـايمـ سعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الأمامة ١/ ٢٣٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

٢) والـذيـن إذا قـعلوا قاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو الذنوبهم الآية ١٣٥٠ سورة
 آل عمران.

وعمن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في ابن ماحه باب ذكرالتوبة والاستغفار ص:٣٣٣طبع ايج-ايم-سعيد كميني .

# کیامردے نہلانے کا کام کرنے والے کے پیچھے نماز جائز ہے

#### ر من من م

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس بارے میں کے میت کونہلائے کا اجر کتنا ہے اور میت کونسل دینے والے کے چیچے نماز جائز ہے بانہیں؟ ہمارے اندراختا ف ہوگیا ہے۔ ایک کہنا ہے کہ اس کوتمام گنا ہوں سے پاک کر ویتا ہے اورائیک کہتا ہے کہ اس کے چیچے نماز جائز نہیں ہے۔ سائل فتح مجدا و بازی

#### ە ئى 🏚

ای بیں کوئی شہر بین کے میت یونسل وینے میں بہت تواب ہے بھی کہ جب کوئی وومراند ہوتو و ہاں فرش ہو جاتا ہے (۱) اور خلوص کے ساتھ لنڈ کسی مسلمان کی خدمت کرنے کی فرنس سے شسل وینا بہت نیک کام ہے لیکن اس کو پیشہ بنا کر ذریعہ معاش بنالیا جاوے تو جہاں جہاں اس پیشہ کرنے والے کو تقیرا ور ذریل سمجھا جاوے وہاں اس کے چیجے نماز تکرو وجم بھی ہوگ (۱) ۔ اہندا اصول میں دونوں یا تھی اپنی جگہ تیں۔ والقدائم ۔

# مرد ہ شوئی کا کام کرنے والے کی امامت کاتحکم

**⊕** U €

الیافر مائے جیں علوہ وین دریں مسئلہ کہ ایک محتص زیدا ماہم دوہ شوئی کا کام کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مردہ شوامام مسجد کے چھیے نمازیز هنا ککرووٹ سااب استفسار یہ ہے کہ کیا ہی درست ہے ۔

خالد نے کہا کہ امام مسجداً ٹرم دوں کونسل دے اس کے چیجے نماز بلا ٹراہت و بلاشہد جائز ہے۔ مردہ کو عنسل دینا بڑے تو اب کا کام ہے۔ عنسل کی اجرت بھی جائز ہے کر افعل یہی ہے کہ اجرت نہ لی جاویہ۔ الہٰڈا امام مذکورکو خفارت سے نہ دیکھا جائے اوراس کے چیجے نماز پڑھی جاوستہ۔

١) والافتضل أن ينفسل الميت(محانا فإن انتفى الغاسل الاجر جار إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه
 كتاب الصلوة باب الجنائز الدر السختار ١٩٩/٢ طبع ايجــايمــسعيد كراچى.

وكذا في فتناوى النعالكيرية كتاب الصلوة الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثاني في الغسل ٩/١ هـ ١ طبع مكتبه رشيديه. وكذا في البحر الرائق كتاب الجنائز ٢٠٤/٢ رشيديه كوئته.

على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامى كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠/١ طبع ابعد ايمـ
سعيد كراچى. وكذا في حلبي كبر كتاب الصلوة باب الامامة ص ١٣٠ طبع سعيدى كتب خانه.
وكذا في حاشية البطحطاوي على مرافى القلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص ٢٠٢ ضع دار الكتب العلمية بيروت.

عرف کے بدلنے سے بعض ادکام بدل جاتے ہیں۔ تنغیر الاحکام بنغیر الزمان (شامی).

یوشک پہلے اپھے نوگ اپھے لوگ اپھے لوگوں علما ، حقائی صوفیا و کرام اولیا ، اللہ کوشل و ہے میں بزے بڑے اچھے لوگ سا ، حقائی صوفیا و کرام اولیا ، اللہ کوشل و ہے میں بزے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں گئی ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں گئی ہوتے ہیں۔ گرم دوشوئی کا پیشا فقیار کر لینے والے کو حقیر و ذکیل سمجھا جاتا ہے ۔ تعظیم و کر ہم نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ حقارت کی نظرے و کیھتے ہیں لہذا امام مسجد کے لیے جائز نہیں کہ دوشوئی کا کام کرے ۔ قدوری کے حاشیہ بلکہ حقارت کی نظرے و کا یوسید و لا مام الحق ان یغتسل للمیت النے ، لہٰذا امام سجد کے چھیے میں مضمرات سے قال کیا گیا ہے۔ و لا یہ جو ز لا مام الحق ان یغتسل للمیت النے ، لہٰذا امام سجد کے چھیے نول معتبر ہے تا کہ اس برعمل کیا جاوے۔ بینواوتو جروا

\$ 5 m

اموات کوائر مساجد مساجد الوئیس بیدرست ہے۔ حقیر جانے والے بوقو ف ہیں (۱)۔ امام تو پھے مسائل جانتا بھی ہے بیٹے ورتو بالکل ہی غلط ملط عسل دیں جانتا بھی ہے بیٹے ورتو بالکل ہی غلط ملط عسل دیں جانتا بھی ہے بیٹے ورتو بالکل ہی غلط ملط عسل دیں گے۔ اب رہی بات پہنے والے کی تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ امام کواتی تنو اود یں کہ اس کو لٹد فی اللہ انجام و سے سکے۔ اب فعل حسن کواپنے فی ططر زعمل کے باعث ابانت بنانے کے اہل محلّہ خود ذرمہ دار ہیں۔ والٹد اعلم۔ محمد سائے سائل محلّہ خود ذرمہ دار ہیں۔ والٹد اعلم۔ محمد عاشق اللہ عند دار العلام کرا ہی

. الجواب سيخ بنده منشفع

ولهجيب مصريب اي وربل النه الحق فاضل حبيب الله ناظم اعلى جامعه رشيعه بيرسا جيوال

بمضمان ١٩٩٢ امد

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دور جہالت کا ہے اور لوگ دین سے غافل ہور ہے ہیں۔ پس بہتر یہ ہے کہ وارثان میت اپنی میت کوشس دیں جیسا کہ بہشی زیور وغیرہ میں طریق شسل وکفن تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں گر بوجہ جہالت و تا دانی آئر ہوگ اس فریفہ کوانجام نہ دیں اور ائنہ مساجد مسل ویں تو کوئی حریث نہیں کہ جب احتیاط ہے کام کریں اور کپڑے ویدن کوصاف تھرا رکھیں اور اجرت لینا بھی جائز ہے (۴)۔ پس ایسے انکمہ

١) كما في الدرالمختار: ريجب اى يفرض على الاحياء المسلمين كفاية اجماعا ان يغسلوا .... الميت المسلم، كتاب الطهارة، ١/١٦٧، سعيد كراچي-

۲) والافتضل أن يغسل الميت مجاناً فإن ابتغى الغاسل ألاجر حاز إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه الخرد
 ۱۱ المختار كتاب المصلوة باب الجنائز ١٩٩/٢ طبع ابچه ايم سعيد كراچي. وكذا في فتاوي العالكيريه
 كتاب المصلوة الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثاني في الغسل ١٩٥١، ١٩٠١ عطبع مكتبه
 رشيديه كوئته. وكذا في البحر الرائق كتاب الجنائز ٢٠٤/٢ رشيديه كوئته.

مساجد کے تیجھے نماز جائزے<sup>(1)</sup>۔

### مرد ہے نہلانے کے کام کواپنی ڈیوٹی قرارد بنے والے کی امامت کا حکم ﴿ س ﴾ ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کے ایک آ دمی نے مرد سے نہا نے کا کام اپنے ذیبے کررکھا ہے۔ اور دوموضع کے مرد سے کوشنل دینا اور نہلا نا اپنی ڈیوٹی اور اپنے لیے ملکیت کررکھی ہے۔ کیا اس آ دمی کے پیچھے نماز پڑھنا یا جمعہ پڑھنا جا مُزہے یا نہیں ۔ یہ بات بھی ہے اگر کوئی آ دمی اس مولوی سے مردہ نہلو اسے بعنی عشل کا کام نہ کرائے تو مولوی صاحب ان سے بائیکات کردیتا ہے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جا کڑے یانہیں۔

**€**5₩

۔ لہذا اس کی امامت درست ہے لیکن اگر و دکسی اور کونسل دینے کی اجازت نہیں دیتا اور کسی اور کے نسل ابیخ کی صورت میں اس کے ساتھ بائےکاٹ کروے یا جو ان سے مردہ نہ نہلائے ان سے ہائےکاٹ کر کے بول چال بند کر لیتا ہے تو مومن کے ساتھ بلا وجہ شرقی قطع تعلق فسق ہے (۳) اور فاسق کی امامت مکر وہ وہے۔اہذا اس کی

- ا) والاحق بالامامة ... .. الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٠ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي.
- وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى (فالاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٩٩ ٢٠٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش الغ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.
- ۲) الدر المختار كتاب الصلوة باب الجنائز ۱۹۹/۲ طبع ایچدایمدسعید كراچی.
   وكذا في فتاوي العالكيريه كتاب الصلوة الماب الحادي والعشرون في الجنائز ۱/۹۵۱ءطبع مكتبه رشيديه كوئفه.
   رشيديه كوئفه. وكذا في المبحر الرائق كتاب الجنائز ۲/٤/۲ رشيديه كوئفه.
- ٣) عن ابى أيوب الانصارى رضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يه جر أخاه فوق ثلاث ليال مشكوة المصابيح كتاب الاداب باب ما ينهى من التهاجر والنقاطع ص: ٢٧ ٤ طبع قديمي كتب خانه كراجي. وكذا في مرقدة المصابيح شرح مشكاة المصابيح والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة مع أن في إطلاقها حرجاً عظيماً حيث بلزم منه أن مطلق الغضب المؤدى إلى مطلق الهجران يكون حراماً كتاب الأداب باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات (الفصل الاول) ٢٣٠/٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

امامت مکروه ہوگی<sup>(۱)</sup>\_فقط والله تعالیٰ اعلم \_

# میت کونسل دینے والے کی امامت کا حکم

ﷺ کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اگرامام مسجد مسل میت دے تو جائز ہے یانہیں اس کوؤراتفصیل سے بیان فرمادیں۔

**€5**♦

اصل تو بیہ ہے کہ مرد ہے کو اس کے عزیز وا قارب عنسل دیں اگر سی کو عنسل دینانہیں آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ باتی اما مسجد کا عنسل دینا جائز ہے بلکہ اس صورت میں جب کہ کوئی دوسراغسل دینا جائز ہے بلکہ اس صورت میں جب کہ کوئی دوسراغسل دینا جائز ہے والا موجو و نہ ہوتو وا جب اور ضروری بھی ہو جائے گا(۲) فیسل کی اجرت لینا مختلف فیہ ہے اجرت نہ لینا بہتر ہے (۳) نقط واللہ تعالی اعلم۔

و فاحسن دارالانآ ، مدرسه عمر بیداسلامیه کراچی نمبره الجواب صحیح محمد رفع عثانی عفاالله عنه دارالافیآ ، دارالعلوم کراچی نمبرهما الجواب صحیح عبدالله رائع پوری مدرس مدرسه رشید بیسا بیوال

ا) على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٦٠ طبع ايجـ ايم ـ سعيد
 كراچى. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدى كتب خانه.
 وكذا في حياشية البطحط اوى على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٢٠٢ طبع
 دارالكتب العلمية بيروت.

 ٢) غسل الميت حق واجب على الاحياء بالسنة وإجماع الامة كذا في النهاية (هنديه)كتاب الصلوة الفصل الثاني في الغسل ١/٥٨/ طبع مكتبه رشيديه كوئته .

وكـذا فـي الشـاميـه قوله لتعينه عليه أي لانه صار واجبا عليه عينا ولا يجوز أخذا الاجرة على الطاعة كالمعصية كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة ١٩٩/٢ طبع ايجــايمــسعيد كراچي.

وكـذا فـي مـنـحة الـخالق على هامش بحر الراثق وعن ابي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل له منا حتى لو غسل لتعليم الغير كفي كتاب الجنائز ٢٠٥/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

٣) والافتضل أن ينفسل الميت(محاناً فإن ابتغى الغاسل الاجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه الدر المختار كتاب الصلوة باب الحنائز ١٩٩/٣ طبع ايجدايمدسعيد كراچى.

وكـذا فـي فتـاوى الهنديه كتاب الصلوة الباب الحادي والعشرون الفصل الثاني في الغسل في الجنائز ١ /٩٥ طبع مكتبه رشيديه كوثثه

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الجنائز ٢٠٤/٣ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

الجواب بعون ابتدالوهماب.

هر بخ الرام (۱۳۹۳) مير

عنساں دینا انید اسلامی کام ہے شنس دینے ہے تواب ہوتا ہے اور بزید، بزیہ جزر گول نے شسل دیے صحابہ کرام کیسیم الرضوان نے بھی شسل دید بھریہ کیسے کہا جا سکتا ہے کیشسل دینے والے کے چھپے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ بزی جبالت ہے اگر جہلا ۔ کے خیال کے مطابق غاسل کے چھپے نماز پڑھنا مکروہ تمجھا جائے یااس کو حقارت ہے ویکھا جائے تو آئندہ مسلمانوں کولوئی بھی شسل دینے والانہیں ملے گا۔

عشل میت کاشر ما تقام بیائی المیت کے ولی پراازم ہے کہ وعشل و سائر وعشل ندو ساتو کوئی نیک شخص حتی پر بیز کار بو(۱) ہو ویست حب للفاصل ان یکون افر ب الناس الی السبت فان لم یعلم الفسل فاهل الاهانة و الورع کذافی الزاهدی . تاوی عالم گیری هکذافی صغیری اور دیباتول میں امام مجد سے شمل ولوات بیل بیزی کدافی مسجد مسائل جانتے ہیں اورا پنی نظر وال میں پر بیز گاران کو جائے میں اور بیجے میں کروہ تی کو اور پر تاران کو جائے میں اور بیجے میں کہ وہ تی کو اور پر تاران کو جائے میں اور بیجے میں کروہ تی کو بر تر تی کا اران کو جائے میں اور بیجے میں کہ وہ تی کے اگر امام مجداج سے شمل کی لیس تو اجرت بھی جائز ہے کو بر بیتر نہیں ۔ می میں اور بیجے میں الفاصل الاجو جاز ان

١) كتباب البصيلوة الباب الحادي والعشرون في الجنائز وفيه فصول الفصل الثاني في الغسل ١٩٩/١ طبع
 مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في صغيري كتاب الصلوة باب الجنائز ص: ٥٨٠ طبع سعيدي كتب خانه.

٣) الدر المختار كتاب الصلوة باب الجنائز ١٩٩/٢ طبع ابج ايم صعيد كراچي.

وكذا في فتاوى الهندية كتاب الصلوة الباب الحادي والعشرون في الجنائز وفيه فصول الفصل الثاني في الغسل ١٩/١ ٥٩/١ مطبع مكتبه وشيديه كوئثه. وكذا في البنحر الراشق كتاب الصلوة باب الجنائز ٢٠٤/٢ طبع مكتبه وشيديه كوئثه. کسان شمهٔ غیسره و الالا ترجمه افعنل بیت که بغیراجرت کینسل، پاجانه اگراجرت کیونجی جائز ہے۔ جبکہ کوئی اوربھی نسل دینے والا ہوور تربیس۔

# میت کونہاؤنے والے کا امامت کا تقلم کیا جالیس مردے نہلانے والا بہشتی ہے

### هِ *ک* په

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرق ہیں اس مسئند میں کدو یکھا گیا ہے آئ کل شیرے باہر و بہات میں جوملاں ہیں اکثر مردہ شوئی بااجرے کرتے ہیں اور امامت یعنی نماز بھی پڑھاتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی یانہ یعنی پڑھی جائے یا نہ ۔ نیمز ایک صاحب منفی المذہب جو حافظ القرآن پاک ہے۔ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور مردہ شوئی بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جالیس مردونہا یا ۔ وہ بہتی ہے۔ یا بیدرست ہے۔ براہ کرم اس مسئلہ یکمل جواب دیتے ہوئے راہبری فرمائی جاوب باری تعالی آی وجڑائے تھے ویں گا۔ والسلام

#### ø ट ें

مرد ہ شوئے چھچے اگر چہنماز درست ہے <sup>(۱)</sup> نیز عنسال اجرت عنسل بھی لےسکنا ہے <sup>(۲)</sup>لیکن اگر کسی جگہ عرف میں اس کی امامت ہے لوگ آفرت کرتے ہوں تو وہاں امامت اس کی مکروہ ہوگ<sup>ی کے</sup> علامہ شامی نے

- الدر المختار والاحق بالامامة الاعلم مأحكام الصغوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٧/١٥ طبع ايجدايمدسعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي (فالاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراء ة ويجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٩٩١، ٢٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنيان. وكذا في حلبي كبير ان العالم اولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش الخ كتاب الصلوة ناب الامامة ص: ١٩٩١ كان يجتنب الفواحش الخ كتاب الصلوة ناب الامامة ص: ١٩ مطبع سعيدي كتب خانه.
- ٧) والافضل أن يغسل) المست (مجاناً فإن ابتعى الغاسل الاجر إن كان ثمة غيره وإلا لاء الدر المختار كتاب الصلوة باب الجنائز ١٩٩/٢ طبع ابج ايم سعيد كراچى. وكذا في الهنديه كتاب الصلوة الباب المحادي والعشرون الفصل الثاني في الغسل في الجنائز ١٩٩/١، ١٥٩ طبع مكتبه وشيديه كوثته وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الجنائز ٢/٤، ٣ طبع مكتبه وشيديه كوثته.
   ٣) قوله بشرط اجتناب كذا في الدراية عن المجتبى وعبارة الكافي وغيره الاعلم بالسنة أولى الا أن يطعن في دينه لان الناس لا يرغبون في الاقتداء به (شامي) كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع معيد كراچي.

اعرائی عبد اولدزنا کی انامت کی کرانت کی علت تفریقا عت کاھی ہے۔ اگرم و وشوییں اس علت کا تحقق ہوتو ہو اللہ علی مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ سب قوم سے انتظار واعلم ہے تو قوم کو جا ہیے کہ اس کی امامت پر راضی ہول۔ نیز اس کو بھی جا تی عسل میت کے ہارہ میں جو ہوا۔ نیز اس کو بھی جا تی عسل میت کے ہارہ میں جو ثواب ہے وہ اس عمورت میں ہوتے ہوئے مسلم کے اوا کرنے کی نیت ہے ہو۔ اجرت لینے کی صورت میں کو گئی اوا سنبیں ماتا۔ واللہ تعالی املم۔

# میت کونہلانے والے کا جناز ہ میں امام بننے کا تعکم

﴿ س ﴾ میت کونہا؛ نے والانماز جناز دیز حاسکتاہے یانہیں۔فرض نماز پڑھاسکتاہے یانہیں۔

﴿ ثَنَّ أَبِينَ مروول <sup>(۱)</sup> کونهلا نا گنا ونہیں اس کے چھپےنماز نیج ہے۔ پاھ کرانہت نہیں ہے <sup>(۲)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم حردمحمدا ورشاہ غفران

۲۰ تحرم ۱۳۹۳ س

 ا) غسل الحيث حق واجب على الاحياء بالسنة واجماع الامة كذا في النهاية) هندية) كتاب الصلوة الفصل الثاني في الغسل) ١٥٨/١ مكتبه رشيديه كوثثه.

وكمذا في الشامية قوله لتعينه عليه أي لانه صار واجباً عليه عينا ولا يجوز أخذ الاجرة على الطاعة كالمعصية كتاب الصلوة باب الجنازة ١٩٩/٢ ايچـ ايمـ سعيد.

وكذا في منبحة البخالق على هامش بحر الراثق وعن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل له منا حتى لو غسل لتعليم الغير كفي الخ كتاب الجنائز ٢٠٥/٢ طبع مكتبه ر شيديه كوثثه.

 ٢) الدر المختار والاحق بالامامة الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفسادًا بشرط إجتنابه للمواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ٧/١٥ ه طبع ایچ-ایم-سعید كراچى.

وكذا في حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح (فالاعلم) باحكام الصلوة الحافظ به سنة القراءة ويحتنب الفواحش الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ٢٩٩، ١٠٢٠، ٣طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

وكنذا في حلبي كبير أن الحالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب القواحش الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

### مردے نہلانے والے کی امامت کاحکم

### \$ J 8

کیا فرمائے میں علماء دین دریں مسئلہ کہ: (۱) جولوگ مرہ وشونی کرتے ہیں۔ ہمیشداس کوا بنائے رکھتے ہیں۔ کیاان کے چیچھے نماز جمعہ یا نماز وجیگانہ سی ہے پانہیں۔ (۲) یا وولوگ جو قبروں پر اوا نیس دیتے ہیں یا ڈنن کے بعد مروجہ فتم القرآن یا کے کرتے ہیں اور تمام موضع نجر کی روٹیاں لیتے ہیں اس کے علاوہ گیار تھویاں کھائے ہیں۔

#### \$ C \$

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔(۱) مرد وشو کے پیجیے نماز جائز ہے آیونکہ مردوں کوشسل وینا فرنس کفایہ ہے <sup>(۱)</sup>۔ آ خرصی بہ کرام بھی تو مردوں کوشسل دیا کرتے تھے۔لبندااس کی امامت میں کوئی شبیبیں ہے۔ ہاں وگراس کو بطور پیشد کرتا ہواوراس پراجرت لیتا ہواہ رلوگوں کی نظروں میں اس پیشہ کو تقارت سے دیکھا جاتا ہوتیا اس کی امامت خلاف اولی ہے <sup>(۱)</sup>۔

مفتی عزیز الرحمٰن صاحب تخریر فرماتے ہیں۔ مردہ شوئے پیچھے نماز «رست ہے اور عسال کو اجرت قسل مردہ بھی لینا درست ہے۔اگر چاولی نہیں (۳) ۲) یہ بدعات ہیں۔ جبیبا کے قناوی رشید یہ کتا ہا البدعات میں تفصیل ہے فدکور نیں (۵) یہ اور بدختی کے پیچھے نماز کر وہ ہے۔

- ۱) غسل المست حق واجب على الاحياء بالسنة وإجماع الامة كذا في النهاية (همديه) كتاب الصلوة الفصل الشاني في الغسل ١٥٨/١ طبع مكتبه رشيديه كولته . وكذا في الشاميه فوله لتعينه عليه أى لانه صار واحبًا عليه عبناالخ كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة ١٩٩/٢ طبع ابچ ابه سعيد كراچي. وكذا في منحة المخالق على هامش بحر الرائق وعن ابي يوسف يفيد أن الفرص فعل الغسل له منا حتى لو غسل لتعليم العير كفي كتاب الجنائز ٢٥٥/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئه.
- ٢) بشرط اجتنابه كذا في الدراية عن المجتبى وعبارة الكافي وعيره الاعلم بالسنة أولى الا أن يطعن في دينه
   لان الناس لا يرغبون في الاقتداء به (شامي)كتاب الصنوة باب الامامة ١ /٧٥٥ طبع سعيد كراچي.
- ٣) الدر السختار.... والاحق بالامامة .... باحكام الصلوة فقط صحة وبسادًا بشرط إجتنابه للفواحش الطاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥٥ طبع ايچدايمدسعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة: ٣٠٠٠٢٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- عن والاقتضل أن يغسل الميت محافاً قان انتغى الغامل الاجر جار إن كان ثمة عبره والا لا الدر المختار
   كتاب الصنوة باب صلوة الجنائز ١٥٨/٢ طبع ايجـايمـسعيد كراچى.
- وكذا في الهنديه كتاب الصلوة الباب الحادي والعشرون الخ الفصل الثاني في الغسل ١٩٠٠١ علم ١٩٠٠ طبع مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في المحر الرائق كتاب الصلوة باب الحنائر ٣٠٤/٢ مكتبه رشيديه كوئثه.
  - ٥) كتاب البدعات ص: ١٣١٠١٢٥ فناوى رشيديه، إدارة اسلاميات لاهور.

# کیافخش غلطیاں کرنے والے کوامام بنانا جائز ہے

کیا فریائے ہیں ما ، وین مسند ویل میں کراگر پیش ایام قراءت میں تلطی کرے پڑھتا چاہ ہے اور کامیا کی جگہ کاس پڑھے تو کیا مقتری اسے سی لفظ بناوے یانہ؟ کیا بیشرط ہے کہ پیش ایام تین آ بنول کے بعد فلط پڑھتا چاہ نے اور کوئی نہ بنائے ہے اور اور سے منام علطیاں مثال السح خد کو السح خد پڑھنا الله خدت کو المحد خد پڑھنا الله خدت کو المحد خد پڑھنا الله خدت کو المحد نہ ہے ہوں الله مثال کو الحد نا پڑھنا کے اندے بیش ایام کے چھے نماز پڑھنا کو اف الحلیک ہے الله مثال کو الحد کے بیشے نماز پڑھنا کی ہے یا نہ۔

ه ت ه

پیش امام کواگر وہ نلط فاحش ہے قمر آن پڑھ رہا ہوسچے تافظ بتانا چاہیے۔ خواو تین آیتوں کے بعد (۱) ہویا قبل ہتبدیل حرف بج ف ،از دیا دحرف ، نقصان حرف و تبدیل حرکت بسلون و بہترکت و گیر۔ و تبدیل سکون بحرکت بیسب اغلاط فاحش ہیں۔ ان اندا ط میں ہے کوئی غلطی کر کے قمر آن پڑھنا ٹن جلی ہے۔ جس کا پر ھنا ا سننا دونوں گذا و ہیں ہے کذا فی تحتب الفقہ والقو أہ ایسے غلی کوچیش امام بنانا ہم ترسیح نہیں ہے۔ خواوسائل سے واقف عالم کیوں نہ و بلکہ اس کولازم ہے کہ قرآن کی تھی میں معی بلیغ کرے (۱) بعد تھیجے آئر مناسب ہوتو اس

١) وفي التانار خانيه وقال أبو يوسف أكره أن يكون الامام صاحب البدعة ويكره للرجل أن يصلى خلفه
 كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية.

وكيذا في حيلبي كبير والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقده اهل السنة والجماعة وإنما يجوز الاقتدار به مع الكراهة ص: ١٤ ٥ هطبع سعيدي كتب خانه.

وكندا فني حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة في الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

الدر الممختار مع رد المحتار بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقاً لفاتح و آخذ بكل حال (قوله بكل حال)أي سواء قرأ الامام قدر ما تجور به الصلوة أو لا كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ٢٢٢/١ طبع سعيد كراچي.

وكذا في حاشية المطبحطاوي عبلي مراقي الفلاح باب مايفسد الصلوة ص: ٣٣٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت لننان . وكدا في البنجر البرائيق كتباب المصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ٢/٠١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

۷) لمعالمی تأنیفات رشیدیه علم تجوید جس سے کہ تھی حروف کی ہوجائے کہ جس سے معانی قر آن تریف کے نہ گڑیں یہ فرض مین ہے قر اُت اور تجوید کا بیان ۲۹ ماطنی اِ وار قاسلام بات الا ہور۔

کود و بارہ امام بنایا جاسکتا ہے <sup>(۱)</sup> واللہ انلم \_

# قرآنِ پاک غلط پڑھنے والے،مسائلِ نمازے بے برواہ کی امامت کا حکم

\$ U \$

میرا گاؤل چک نمبر - W - B - W متصل و نیا پورضای ملتان ہے۔ اس گاؤل میں صرف ایک بی مجد ہیں۔ آبادی تقریباً ۱۰۰۰ کی تعداد میں بہت کم بیست کم بیست کم بیست کم اور بیس ۔ نمازی بھی تعداد میں بہت کم بیست کم بیست کم و بیست نے دو بی تعلیم ند ہونے کی وجہ سے مسائل سے بھی واقف نہیں۔ گاؤل بذا کی مجد میں وو مختص باپ اور بیٹ امامت کے فرائض اوا کرنے پر مامور ہیں۔ و بی مسائل سے پورے واقف نہیں۔ بعض اوقات تو ان سے ایس کرکات نماز و غیرہ کے متعلق سرز و ہوتی ہیں کسی بت کدہ میں بیان سرول تو ہے شم بھی ہری ہری ۔ امام مجد یعنی باپ ورست قرآن پاک نیست قرآن پاک بیست تران پر خوب درگت ہوتی وارو تو یقینا نماز و ہرائے ہیں۔ جعد کا فطبہ نمیں پڑھ سکتا۔ اس لیے بعض اوقات نماز و ہرائے ہوئی ہے۔ نموارو تو یقینا نماز و ہرائے ہیں۔ جعد کا فطبہ نمیں پڑھ سکتا۔ تو نے بھوٹے آن پاک کی متعدد صورتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں۔ جن کی اوا سکی الا مان ۔ امام مجد کا بیٹا خود قرآن پاک کی متعدد صورتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں۔ جن کی اوا سکی الا مان ۔ امام مجد کا بیٹا خود قرآن پاک کی متعدد صورتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں۔ جن کی اوا سکی الا مان ۔ امام مجد کا بیٹا خود قرآن پاک کی متعدد صورتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں۔ جن کی اوا سکی نہاز کر اور پاپا بند نہیں۔ و بی کمائل سے واقفیت نہیں رہتا ہی نہیں ترکھ و بی بیک فیداداد ہے۔ ایکونی شاؤل بیاد نہیں کروا پاپند نہیں مائل سے واقفیت نہیں رہتا ہی تھی و نوب ول جماکر و کیفنے کا ولدادہ ہے۔ اب صرف جمعہ پر اکتفا کرتا ہے۔ نہیں اور بیٹیا بلاوضواذ ان پڑھنے کے بھی عادی ہیں۔ وضویتیں کوئی عضو کہیں سے سوکھارہ جائے تو بتلائے پر بھی بیادی ہیں۔ وضویتیں کوئی عضو کہیں سے سوکھارہ جائے تو بتلائے پر بھی

جینے نے جمعہ کا وعظ بھی شاید ہی بھی سنا ہو۔ صرف خطبہ پڑھنے کے موقع پر آیا کرتا ہے۔ اس کے والد نوٹے پھوٹے الفاظ میں دعظ فر ماتے ہیں۔ گذشتہ جمعہ باپ وعظ فر مار ہے تتھے۔ جب انھوں نے وعظ ختم کیا تو جیٹے کو آواز د ک کہ منبر پر بہنچ کر خطبہ دے۔ لیکن جیٹا ابھی عسل کرنے کے لیے کپڑے اتار رہا تھا باپ نے پھر وعظ شروع کردیا۔ جیٹانہار ہاہے اورزیادہ سے زیادہ ایک منٹ وعظ فر مایا پھرکسی نمازی کے کہنے پر بند کرکے خطبہ دینا

١) وفي فتارى الارشاد يجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقرأة والحسب والنسب تاتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٧٥ ٥٥٠٥ طبع ايجابيم سعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

شروع کر دیا۔ وہی غط ملط بیٹا نہا رہا ہے۔ بیونبی خطبہ تم ہوا تنہیر شروع ہوئی۔ بیٹا امامت کرانے کے لیے مصلی پرآن کھڑا ہوا نہ وعظ سنانہ خطبہ جمعہ سنا حالا نکہ داڑھی کو آئی ہوئی تھی حالا نکہ داڑھی کو گوائے جمعہ اداکی۔ جماعت کرائی دوسنت اور دونفل پڑھ کر گھر کو چلا گیا۔ داڑھی کو ائی ہوئی تھی حالا نکہ داڑھی کو گوائے سے لیے بندہ نے دس بار ودفعہ پہلے کہا بھی ہے کہ یہ فعل حرام ہے۔ خاص کرامام کے لیے گراس پر کوئی ائر نہیں ۔ کے لیے بندہ نے اپن ظہر کی نماز اداکی ۔ گزشتہ جمعہ کی نماز بھی ظہر کی ادائیگی میں پڑھی کیا بندہ کا یہ فعل درست ہے۔ یا بندہ نلطی برہے۔

کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا کہنیں'اگر نماز نہیں ہوتی تو کیا کیا جائے جب کہ گاؤں میں اور کوئی مسجد نہیں ۔کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھی جاتی بندہ نے ای دن سے بلاجماعت نماز اداکر نی شروع کر دی ہے۔ کیا بندہ حق پر سے یا خلطی پر۔

کمترین نماز با جماعت کا تنی سے پابند ہے۔ بلکہ تکبیر اولی کے چلے جانے کا بندہ کوصد مہ ہوا کرتا ہے۔
گاؤں والے امام مسجد صاحب اور ان کے جیٹے گوئیں کہتے کہ داڑھی رکھاوے جمعہ کا خطبہ سنا کرو۔ نماز کی پابندی
رکھواور اپنے قرآن پاک کو ورست کرو۔ بلکہ مجھے میرے جیتیج سے کہلواتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔
لٹس سے مستنہ میں ہوتے بلکہ بعض تو اوں کہتے ہیں کہ داڑھی کا کیا ہے تئی امام ایسے ہی ہیں۔ اگر نماز کا پابند نہیں تو
اسے گناہ ہوگا۔ مسمیں کیا اس گاؤں ہیں اس عرصہ میں کئی امام بدلے گئے ہیں کیونکہ گاؤں میں پارٹیاں ہیں کوئی سے کا حامی۔
سیکناہ ہوگا۔ مسمیں کیا اس کا حامی۔

ا بے میرے نیے شریعت محمد کی کے مطابق حکم و یا جائے تا کہ میری پریشا نیاں جو دن بدن ہڑھتی جار بی ابن دور ہوں اور اطمینان قلب کے ساتھ دینی فرایشے اوا کرسکوں ۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ۔

### \$5¢

امام موصوف اگر تر آن شریف ایسا غلط پڑھتا ہے جس سے نماز میں فساد تا تاہے یاا عضا، وضوختگ رہ جانے کے باوجو دنماز پڑھتا ہے تو اس کی اقتداء جائز نہیں ۔لیکن اگر غلطی مفسد نماز نہ ہوتو نماز اس کے پیچھے ہوجاتی ہے اور اسکیے پڑھ لینے ہے امام کے ساتھ باجماعت پڑھنا اولی ہے۔۔۔ جوشخص واڑھی منٹر وائے یا ایک مشت ہے کم کتر وائے وہ فائل ہے اور اس کی امامت مگر وہ تح کی ہے۔ اگر چہنماز اس منٹر وائے یا ایک مشت ہے کم کتر وائے وہ فائل ہونگے ۔سب مسلمانوں کرچاہیے کہ اتفاق کر کے پیچھے ہوجاتی ہے اور ایسے خص وامام بنانے والے گئے گار ہونگے ۔سب مسلمانوں کرچاہیے کہ اتفاق کر کے پیچھے ہوجاتی ہے اور ایسے خص وامام بنانے والے گئے گار ہونگے ۔سب مسلمانوں کرچاہیے کہ اتفاق کر کے اس کو امام بنادیں جوقر آن کوتر تیل و تجوید ہے بڑھتا ہو۔

والدلبل على كل ما ادعينا. والسنة فيها القبضة الخ. ولذا قال يحرم على الرجل قطع لحيته (۱) ويكره اصامة عبد و فياسق درمختار) بل مشى في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم (۲) وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فيضل الجماعة. فإن امكن الصلوة خلف غيرهم فهو افضل والا فالاقتداء اولى من الانفراد (۲) الدر المختار (۳) والاحق بالامامة تنقديما بل نصبا الاعلم باحكام الصلوة بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض و قيل واجب وقيل سنة ثم الاحسن تلاوة وتجويدا للقراءة (۵). أقطوالله تعالى المحمد على المحمد المقراءة (۵).

 ۱) البدر المختار مع رد المحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٤٠٧/٦ طبع ايجـ ايمـ سعيد كراچي.

ومثله في الدر المختار مع رد المحتار؛ كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد ٢ / ١٨ ع طبع ايج-ايم-معيد كراچي.

٢) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠١ ٥ طبع ايجدايم سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في منبحة الخالق على البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١ /١ ٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

٣) الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايج\_ايم ـ سعيد كراچي.

وكبذا في حباشية البطحطاوي عملي مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٠١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنال.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي.

- ٤) (شامي) كناب الصلوة باب الامامة ١/١ه ه طبع ايج ايم سعيد كراچي.
- ٥) الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥٥طبع ايج\_ايم\_معيد كراچي.

وكلذا في حباشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٣٠٠،٢٩٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

# قر آن پاک فلط پڑھنے والے کی امامت ﴿ س ﴾

كيافر مات مين علاء ين مندرجه في مسائل مين كه.

(۱) ایک امام مسجد قم آن شمریف ناط پڑستا ہے۔ ایسے امام کے چھپے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز۔ (۲) کیاامام مسجد پر چون کی دوکان کرسکتا ہے یانہیں۔ (۳)ایباامام جو بدمعاش آ دمیوں اورعورتوں سے تعلق قائم رکھتا ہے۔اس کے چیچپے نماز کا کیا تنکم ہے۔ ایسے امام کے بارومیں شریعت کیا تھم دیتی ہے۔ بینوا تو جروا۔

<u> ﴿ نَ ﴿ </u>

(۱) وه تعطی معلوم مونا جائے تا که اس کے مُوافق مطلب اور معنی و کی کرتھم لکھا جاوے (۲) کرسکتا ہے (۱) کرائی الزام کا کی تی توجوامام پراگایا ہے تواس کی امامت بلا کراہت سی ہے اور اگر تیوت ہے تو سیختی فاسق وعاص ہے اور اس کی امامت بلا کراہت سی ہے اور اس کی امامت بلا کراہت سی ہے اور اس کی امامت سکر و و تح کی ہے۔ ویسکسر ہ اصامة عبد النج و فاسق (۲) قولمه فاسق من المفسسق و هو المخروج عن الاستقامة و لعل المواد به من پرتکب الکہائر کشسار ب المخمر والزانی الی قولمه بل مشی فی شوح المنیة علی ان کر اهة تقدیمه کر اهة تحریب الکہائر تحریب الکہائر تحریب الکہائر تحریب الکہائر المنام

حرره محمدانورشاه فغرل انجواب سيح محمود طفالانتدعت ۴۴ جمادی ارد ل ۴۸ ۳۸ این

١) لما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا الآية سوة البقرة أيت: ٢٧٥ پاره٣.

وكذا في مشكو ة السمصابيح على عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البيهقي في شعب الايمان كتاب البيوع باب كسب الحلال الفصل الثاني ص: ٣٤٣ طبع قديمي كتب خانه.

- ٢) كتباب البصلوة باب الامامة ٩/١ ٥ ٥ طبع ايج ايم سعيد كراچي. ومثله في الخلاصة ،كتاب الصلوة
  المفصل الخامس عشر في الامامة والافتداء ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته. ومثله في البناية على
  شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت.
  - ٣) شامي، كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١ ٥طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة أيت ٢٦، ٢٨٢/١ دار أحياء التراث العربي.

وكذا في حياشية البطيحيطياوي عبلني مراقبي الفلاح كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

# علم نجو يديه ناوا قف شخص كوامام مقرر كرنے كاحكم

\$ J \$

مکری جناب مولوی صاحب عرض ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو حافظ کہتا ہے اور قرآن کریم کھی جس منایا نہیں ہے اور امام بننے کا شوق بہت ہے۔ لیٹی نماز پڑھانے کا بہت شوق ہے اور قر اُق جو پڑھتا ہے تو وہ الف میں سایا نہیں ہے اور امام بننے کا شوق بہت ہے۔ لیٹی نماز پڑھانے کا بہت شوق ہے اور قر اُق جو پڑھتا ہے تو وہ الف میں میں دھور ہے ان تینوں حرفوں کی اوائیگی صرف الف طاہر کرتا ہے اور آگے ن دونوں حرفوں کو صرف چھوٹا سین پڑھے گا۔ اور آگے ن دونوں حرفوں کو صرف چھوٹا سین پڑھے گا۔ اور آگے ن اے درخ دونوں حرف کے اور تاہد ہے اور کے اور آگے ن کے دونوں حرف کا جادر آگے نے اور کی دونوں کو تاہد ہوں کی خوات ہوں کو بازنے کرم فرمائے کہ ایسے تعلق سے چھپے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں۔ یعنی مقتد یوں کی نماز ہو صرف دخا ہر کرتا ہے برائے کرم فرمائے کہ ایسے تعلق سے پڑھی جائز ہے یا نہیں۔ یعنی مقتد یوں کی نماز ہو سے پڑھیں ؟ بینوا تو جروا

ین جی اوا کرنا اور ایستی کو بید کو بید کو بید کو بید کرنا کے در بعد ہے۔ وف کو مخارج ہے اوا کرنا اور صفات کے ساتھ پڑھنا معلوم ہوتا ہے ھامل کرے۔ کسی ایجھے قاری کے پاس مشل کرے۔ جب تک وہ ایسانہ کرے اس کے چیجے نماز مکر وہ ہوگی (۲)۔ اس کو مستقل طور پرامام مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میجھے نماز مکر وہ ہوگی قرآن بڑھنے والے کے پیچھے نماز کا تھکم میجو ید کے خلاف قرآن بڑھنے والے کے پیچھے نماز کا تھکم

﴿ سُ

سی افر ماتے میں ملا ودین دریں مشد کہ جوامام ضاد کواس کے مخرج منے سے اوائد کرے بلاماس کووال یا ذال

- ۱) فقادی رشید به هم تجوید جس سے کتھی حروف کی ہوجاد ہے کہ جس سے معانی قر آن شریف کے ندگین پر میفرض مین ہے تکر عاجز معند درادراس سے زیادہ علم قر آت و تجوید فرض کفا ہے ہے قر آت اور تجوید کا بیان ص: ۲۹ تاطبع اوار دا سلام پاست ا
- ۲) ولا تنجوز إسامة الأمنى للمقارى ..... وهو أن يتكلم بالباء مرازا او فأفاة لا ينبغى له أن يؤم النح كتاب النصلوة الفصل الرابع في كيفيتها المحيط البرهاني (٣٦٦/١ المكتبة الغفارية وكذا الدر المختار مع رد وينكره تشزيها إصامة عبد او أعرابي قوله وأعرابي نسبة إلى الاعراب والا فالمناسب ومنه والعلة في الكل عليه الجهل الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥، ٥٥ طبع سعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٢٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

کے مشابہ پڑتھے تو اس کے چھھے نے زیا کہ ہے پائیں۔ جوامام نیاہ واس کے سیح مخرج سے اوا کرنے پر فی الیال قادر ہے لیکن اس کوا ہے مخرج مخرج سے اوا کرنے پر فی الیال تا در ہے لیکن اس کوا ہے مخرج مخرج میں الیال اس کوا ہے مخرج میں الیال اس کوا ہے مخرج سے ادا کرنے پر قاور نہیں اور سکھنے ہے فافل ہے یا اس کو ضروری نہیں تجھتا تو اس کے چھھے نماز پڑھن کیسا ہے۔ بینوا تو جروا

0 G

ضادع بی زبان میں مستقل ترف ہے اس کو دال مُثمّ پڑھنا بھی غلط ہے اور ظاء پڑھنا بھی ورست نہیں (۱)۔ کسی مستند قاری ہے اس کی مشق ضروری ہے۔ اگر باوجود ؑ می سے کھیج پڑھنے پر قادر نہ ہوا تو جولفظ بھی نکلے نماز درست ہوگی (۱)ادرا گرمیج پڑھنے کی کوشش نہ کرے تو گنبرگار ہے (۳)۔ فقط والند تعالی اعلم ادا نیکی الفاظ میں فخش غلطیاں کرنے والے کی امامت کا حکم

### **₩**

کیا فہ ماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک امام مسجد حنفی المذہب نماز میں وہ تین جگہ ورج ذیل طریقہ ہے۔ پڑھتا ہا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نصد آئیں پڑھتا بلکہ اس کی زبان اوائل سے اس کی عاوی ہے اس لیے وہ پڑھتا چلا جا تا ہے۔ حالا فکداس و کہا گیا ہے کہ ذیل کی دو نین جگہ آ پ اس طرح پڑھے ہیں ان پرغور کر کے وہ پڑھتا چلا جا تا ہے۔ حالا فکداس و کہا گیا ہے کہ ذیل کی دو نین جگہ آپ اس طرح پڑھے لیتا ہے تو دو جگہ کے کوشش کریں تا کہ سیح ہو جاد ہے لیکن اس کی در نظی اس سے نہیں ہو سکتی کس ایک جگہ کو جیح پڑھ لیتا ہے تو دو جگہ اپنی سابقہ اور میں مارچ میں ایک جگہ کو جی پڑھ لیتا ہے تو دو جگہ اپنی سابقہ سابقہ سابقہ سابقہ سابقہ سے انعمت میں عین کا کسرہ پڑھتا ہے وہ جاتی ہو جاتی ہے۔ انعمت میں عین کا کسرہ پڑھتا ہے

 المعافي فتاوى قاضى خان، وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والعساد مع السين والطاء مع التاء إختلف المشائخ فيه قال أكثرهم لا تفسد صلاته الغ كتاب الصلوة فعمل في قراءة القرآن ١٤١/١ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

وكذا في فتاوي الهندية كتاب الصلوة الفصل الخامس في زلة القاري ٧٩/١ طبع رشيديه كوئفه. وكذا في الشامية مطلب مسائل رلة القاري ٦٣١/١ طبع ايچدايمدسعيد كراچي.

- ۲) والحنار للفتوى فى جنس هذه المسائل أن هذا الرجل إن كان بجهد آناه الليل والنهار فى تصحيح هذه الحروف ولا يقدر على تصحيحها فصلاته جائزة لانه جاهدوإن ترك جهده فصلاته فاسدة لا نه قادر البخ كتباب البصوة الفصل الرابع فى كيفيتها فرع فى زلة القارى) ٢٦٧/١ المحيط البرهانى) طبع المكنبة الغفارية كوئته.
  - ٣) ايضاً المحيط البرهاني، كتاب الصلوة الفصل الرابع في كيفينها ٣٦٧/١ طبع المكتبة الغفارية.

### سمع الله لمن حمرہ ۔ میں لیمن کے ساتھ الف پڑھ کر تھینچتا ہے اور لمن کے لام پر شد پڑھتا ہے۔

### و ح ج

سوال میں مندرجہ غلطیاں فخش غلطیاں ہیں ایس غلطیاں کی عامی آ دمی ہے ہی مرز د ہو بحق ہیں۔ ایسے آ دمی کو مبحد کا امام تو ہر گرنہیں ہونا چاہیے (۱) جب سورۃ فاتح جیسی معروف ومشہور وسبل سورت میں اس کی میہ غلطیاں ہیں تو ہاتی سورتوں میں بہت زیادہ ہوں گی۔اس لیے اس کوامامت ہے معزول کر دیا جائے ہاتی رہااس کی نماز کی صحت وفساد کا منلد تو جا ننا چاہیے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے پیلفظ ہے معنی ہو کررہ جاتا ہے۔اس لیے تو اعدے کیا ظ سے تو فساد لازم آتا ہے۔اس لیے بیادہ میں جواز اور صحت کی املید کی جا سکتی ہو کہ اوراس شخص پر سیجے سیکھنا ہر حال میں لازم ہے۔

 ا) لمحافى المحيط البرهائي ولا تجوز إمامة الامي للقارئ فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بقلك المحروف فسدت صلاته وصلاة القوم عشد أبى حشيفة قياساً على الامي إذا صلى باميين وبقارئين كتاب الصلوة القصل الرابع في كيفيتها ٢٦٦١ طبع المكتبه الغفاريه كوئته.

وكـذا في التتـار خـارتيـه كتـاب الصلوة الفرائض ومما يتصل بهذا الفصل ٢ /٤٧٨ عليه إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

وكذا في الشاميــه (قوله اتفاقاً) بخلاف الامي إذا ام أميا وقار ثاً قان صلاة الكل فاسد كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٧٥ طبع ايجــابمــسعيد كراجي.

 ٢) فيإن لسم يمكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشأ يفسد شامى كتباب البصلوة مطلب مسائل زلة القارئ ١/١٣١ طبع ايچـدايمـدسعيد كراچي.

وكذا في الخانية فتاوى الهندية وإن غير المعنى تغيرا فاحشاً بان قرأ وعصى ادم ربه فغوى بنصب ميم آدم وقع باه ربه الخ كتاب الصلوة فصل في قراءة القرآن ١٣٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

٣) وكذا في فشاوى الهندية كتاب الصلوة الفصل الخامس في زلة القارى ١ / ٧٩ طبع مكتبه رشيديه
 كواتله.

لا تنفسيد لعموم البلوي وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن شامي كتاب الصلوة مطلب مسائل زلة القارئ ٢٣١/١ طبع ايچه ايم سعيد كراچي.

وكذا في الهنديه ومنها زيادة حرف إن زاد حرفاً فان لا يغير المعنى لا تصد صلاته عند عامة المشافخ نحو أن يقرأ وانهى عن المنكر يزيادة اليا هكذا في الخلاصة كتاب الصلوة الفصل الخامس في زلة القارئ ١ /٧٩ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في التشار خيانيه استحسن بعض مشائخنا وقالوا بعدم الفساد للضرورة في حق العامة خصوصاً للعبجيم كتاب الصلوة الفرائض نوع آخر في زلة القارئ الفصل الاول في ذكر حرف مكان حرف ٢/١٥ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية.

# مہندی ملاخضاب لگانے والے اور بدعتی کی امامت ﴿سَ ﴾

کیافر ماتے میں علائے وین ومفتیان شرع متنین دریں مسائل کے:

(۱) ایک عالم وین عرصه دراز تقریبا ۱۹ مال سے بھارے چکے دیا جائے ہیں ہے جامع مسجد کے امام ہیں۔ فریضہ امامت کو پوری طرح ادافر مارہ جیں۔ پختہ ختی الممذ بہ جی کے دیوبندی جیں۔ پختہ کو بعد نماز فجر قرآن پاک کا درس بھی دیتے جیں۔ شرک و بدعات سے بخت نفرت رکھتے ہیں۔ جمعیت عام اسلام کے نماز فجر قرآن پاک کا درس بھی دیتے جیں۔ شرک و بدعات سے بخت نفرت رکھتے ہیں۔ جمعیت عام اسلام کے نائب امیہ بھی ہیں۔ چکے کا درس بھی جی جماعت کے بڑے کا رکن بھی جیں صرف بات اتن ہے کہ امام ندکورسیاد خضاب نائب امیہ کی میں مرخ مبندی ما کرائی رایش میں برک دیگا ہے جی تو کیا ایسے امام صاحب کے چکھے نماز جائز ہے یا نہیں۔

(۲) ای چک۵ میں ایک سیدصاحب ہے جو کہ ہریلوی العقیدہ ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ پورا ہوئتی اسے سال میں ہمیشہ میلاد کراتا ہے توال منگاتا ہے۔ گانے باہے سارگی ذھول دیگر پروگرام بھی ہوتے ہیں اس سید ندگور نے دوسری مسجد جک ہیں تیار کررکھی ہے جس میں اماست کراتا ہے اوگول کونماز پڑھاتا ہے شرکیا قبال وافعال کی قیادت کرتا ہے لئر کیا تھا اوجوا تو جروا۔
کی قیادت کرتا ہے لہٰڈواس سید ندکور کی امامت جا نزہے یا نداس کے جیجھے نماز ادا کرنا جا ٹزہے یا کہنیں۔ جینوا تو جروا۔

ﷺ (۱) سیاہ خضاب میں مبتدی ملا کر استعمال کرتا درست ہے <sup>(۱)</sup> اس لیے امام مذکور کی امامت بلا کراہت درست ہے <sup>(۱)</sup>۔

١) يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولوفي غير حرب في الاصح قال الشامي ورد أن أبابكر رضى
الله عنه خضب بالحناء والكتم مدنى الدر المختار مع رد المحتار كتاب الحظر والإباحة فصل في
البيع ٢٢/٦ عطبع ايج ـ ايم سعيد كراچي.

وكنة في الهندية وعن الامام أن الخضاب حسن لكن بالحناه والكتم والوسم وأراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الاصح ٣٥٩/٥ طبع مكتب رشيديه كوثته.

وكذا في الخانيه والخضاب بالحناء والوسعة حسن كتاب الحظر والاباحة باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة ٢/٣ ٤ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

 ٢) والاحق بالامامة الله علم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط إجنبابه للفواحش الظاهرة الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٥٧/١ طبع إيجـابـمــسعيد كراچى.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح فالاعلم باحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٩٩، ٢٠٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت. وكذا في حلبي كبير أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يحتنب الفواحش ص: ٢٣٥ كتاب الصلوة باب الامامة سعيدي كتب خانه.

# (۲) جنس مذکورمہند تا ہے اس کی امامت مکروہ ہے <sup>(۱)</sup>۔ تعویذ ات کے ذریعی<sup>ن</sup>ام یقینی کے قائل کی امامت کا حکم

ھِ م

> ﴿ حَ ﴾ شخص مذکورمبتدی ہے اس کے پیچھے تماز کروہ تحریمی ہے (۲۰)۔ فقط والقدائلم

 ١) ويكره ... إمامة عبد وفياسق واعمى ومبتدع الخ الدرالمختار باب الامامة ١٩٩٩،٥٥ سعيد كراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب حانه.

 ٢) ههـو كالمبتدع تكره أمامته بكل حال بل مشي في شرح المبية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٦٥ طبع ايجـايمـ صعيد كراچي.

وكذا في التشار خانيه وذكر شيئخ الاسلام في شرح كتاب الصلوة الصلوة خلف أهل الهواء يكره كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠١/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

وكذا في حلبي كبير ويكره تقديم المبتدع ايضاً لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

# غلط اورنا جائز عملیات وتعویذ ات کرنے والے کی امامت کا حکم

# **₩**U\$

کیا قرمائے ہیں علمائے وین ان مساکل میں کہ:

(۱) ایک عامل صاحب نے مبلغ اڑھائی رہ بے وصول کر کے تعویز دے دیا یہ تعویز ایک ایسے مخص نے حاصل کیا جوالیک منکوحہ عورت سے راہ ور تم پیدا کرنا چا بتا ہے۔ جب کہ عورت اس مخص کے علاوہ کسی دو سر سے منکوحہ ہے۔ رہ ای عامل نے ایک آسیب زوہ مسلمان عورت کے لیے برائے ملاح فتیلہ کے ہمراہ کتے گا باخا نہ جلا کر اس کا دھوال ناک کے وربعہ چڑھانے کا حکم دے دیا۔ (۳) چھوٹے شیر خوار بچوں کے علاج کے سلسلہ میں تعویز کے ہمراہ سات مختلف کنووں کا پانی منگوا کرا ستعال کرنے کا حکم دیا۔ ایسے عامل صاحب کے سلسلہ میں تعویز کے ہمراہ سات مختلف کنووں کا پانی منگوا کرا ستعال کرنے کا حکم دیا۔ ایسے عامل صاحب کے سلسلہ میں تعویز کے ہمراہ سات مختلف کنووں کا پانی منگوا کرا ستعال کرنے کا حکم دیا۔ ایسے عامل صاحب کے جمال دیا ہے۔

### **€**5∌

 ۱) قبوله وفاسق من الغسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وأكل الربوا ونحو ذالك كذا في البرجندي (شامي)كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٥ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت :٢٦ / ٢٨٤ طبع دار أحياء التراث العربي. وكذا في حياشية المطبح طاوي عبلي سرافي الفلاح كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

۲) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيه وقد وجب عليهم إهانته شرعا شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١/٠٦٥ طبع ايچـاهمـسعيد كراچي. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خاره. وكذا في حابقية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ٣٠٣ طبع قديمي

یانی کے استعمال کا حکم و پنا جائز ومباح ہے۔فقط والقداملم۔

بنده احمدعفاالتدعنه

# جاووٹونے کرنے والے کی امامت کا حکم

### **€U**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں منلہ کے زید نے عالم دین اور خطیب مسجد ہوکرا کیک نیم مسلم مردے کی قبر کو کھو دکراس ہیں بکری کی سری اور دو مجھلیوں ہیں بینکٹر وں سوئیاں چبھوکر دفن کیا اور پھر قبر پر کھڑے ہوکر جادوٹو نے کاعمل کیا۔ جس سے نتیجے ہیں غیر مسلموں نے عالم کو پکڑ لیا اور مارا پیٹا۔ پت چلنے پرلوگوں نے اس عالم وین کے پیچھے نمازیں پڑھنا ترک کر دی ہیں۔ کیالوگوں کا یفعل جائز ہے یانہیں؟ کیازید کافعل درمت ہے جبکہ وہ ا بھی امامت کررہا ہے۔

### \$ 5 p

یے عالم دین جواس طرح کے مفلی عملیات پرعقیدہ رکھتا ہے امامت کے لائق نہیں <sup>(۱)</sup>لہذا ایسے مخص کوامام نہیں بنانا چاہیے- فقط والقد تعالیٰ اعلم

# مشترک زمین کوغیرشری طریقه پرمدرسه کے نام کرانے والوں کی امامت کا حکم ﴿ س﴾

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ہمارے گاؤں میں ایک دین ادارہ قائم ہے بنام تجویدالقرآن رحمانیہ۔ مدرسہ ہداکے متولی صاحبان نے ایک کنال زمین بنام مدرسہ ہبہ کرواکرا پنے نام انتقال کروالیا۔ جب کہ اس نذکورہ زمین کے جارسوستر حصد دار ہیں اور ان حصد داروں میں سے صرف پندرہ سولہ حصد داروں نے اپنی رضامندی سے زمین ہبہ کی بقیہ حصہ جات کوان حصد داروں کی منشا ومرضی رضاور غبت کے خلاف تخصیل دار

١) تنوير الابصار ومبتدع لا يكفر بها وإن كفربها فلا يصح الاقتداء اصلا ٥٦٢،٥٦١/١ مسعيد كراچى. وكذا في التتارخانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١/١٠٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه. وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح أن الصلوة خلف أهل الاهوا لا تجوز والصحيح أنها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفر بدعته كتاب الصلوة فصل في الامامة ٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

اوردیگرمتعنقه لوگول کورقم و بر کرانتهال نامه بنوالیا۔ جب که بقید حصد دارا پی خربت کی وجهست ان سے نیا گف ہوکرمطالبہ نہیں کر سکے یا گرکر تے بھی میں تو زمین واپس نہیں بی جاتی ۔

مدرسه مذکور و بالا کاکل اہتما م و و بھائیوں نے سنجالا ہوا ہے و وکل آمد وخری کے معاملہ میں سیاد و سفید کے مالک میں۔ جب کہ گاؤں کے اوّلوں کو مطالبہ کے باوجود حساب نہیں و کھایا جاتا ہے پھر جوطئہ طلب علم کے لیے آتے تیں ان سے بیغار نہتے تیں ۔ ان سے نصل کو اتنے تیں۔ زمینوں کو پانی لکواتے تیں۔ بلامعا وغد مدرسہ کی اشیا و برتن مجینس وغیر والن کے استعمال میں رہتے تیں۔ کیا ایسے لوگوں کو زکو قافط اند قربانی کی کھالیس صدقہ و بینا جائز ہے ہوئیں۔

### ہ کی کھ

بشرط معت سوال بعنی اگر واقعی اس زمین کے آپھے حصد دار میں جنھوں نے بیز مین مدرسہ و وقف تبین کی بلامتولیوں نے بیز مین مدرسہ و وقف تبین کی بلامتولیوں نے رہ دئی اس زمین ہا انتقال مدرسہ کے نام کر والی ہے تو بیمتولی ناصب ہے (۱۰) اور اس کی بلامتولیوں نے زبر دئی اس زمین ہا انتقال مدرسہ کے نام کر والی ہے تو بیمتولی ناصب ہے (۱۰) اور اس کی امامت تمرودہ ہے (۱۰) یہ تولی کوشری طریقہ سے اس مسئلہ کا تصفید کرانا جا ہے۔ فقط والند تعالی اسم۔

# متجد کے حسابات منتظم یہ کمینی کے سامنے پیش نہ کرنے والے کی امامت کا حکم

### وَ سُ إِنَّ الْمُ

ئیافرمائے ہیں ملائے وین دریں مئد کیا گیا جا فظ قرآن دامام مجد کی منتظمہ میلی ٹومجد کی آبدوخر کی کا حساب دینے سے صاف انکاری ہے۔ حساب و کتاب طاب کیا گیا تو اوم صاحب منتظمہ کمینی سے سخت کلامی کے ساتھ پیش آئے۔ کیا ایجہ امام صاحب ٹومجد کے لیے چندہ دینا درست ہے۔ جو چندہ کا با قاعدہ

 ا) قبال النبي صبلي الله عليه وسلم ألا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه (مشكوة المصابيح كتاب البيوع، باب العصب والعاربة ص: ٥٥ قاديمي كتب خانه كراچي. ومشله مي الدر المحتار مع رد المحتار كتاب الغصب مطلب فيما يحور من التصرف في مال عير بدون إذن صريح ١٠٠/٦ طبع ابتها يجدا يجد عراجي.

ومثله في الاشباء والنظائر ٢/٤ ٤٤ إدارة الغرآن كراجي.

۲) ويكره إمامة عبد وفاسق قوله وفاسق من الفسق وهو حروج عن الاستفامة ولعل المرادبه من يرتكب السكيالير، كشارب المخمر و والزاني وأكل الربوا ونحو ذالك كذا في البرجندي بل مشي في شرح الممنية عملي أن كراهة تقديمه كراهة نحريم الح الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٦٠٥٥٩/١ طبع سعيدي كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص٣٠٥٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:٩١٣ طبع سعيدي كتب خابه.

حساب نہ رکھتا ہواور جوابنے وعدہ اور وعید کا پابند نہ ہو۔ زبان سے پہری کہتا ہے اور نعل پیچھاور کرتا ہے۔ اس طرت سے مسجد کی آمدنی میں فرق پڑتا ہے۔ ایسے خص کے لیے شرع میں کیا تھم ہے۔

## **€**5∌

اس مسلمین امام مجد پر مسجد کے چندہ کا با قاعدہ حساب و تناب رکھنا اور عندالطلب منتظر کمیٹی کو حسابات کے لیے پیش کرنا ضروری ہے اور اگر با قاعدہ حساب و کتاب نبیس رکھنا اور ند حساب و کتاب پڑتال کے لیے پیش کرتا ہے اور منتظر کمیٹی کواس کی خیانت پر یقین ہوگیا ہے قاس شخص کا مجد کے حسابات سے معزول کرنا ضروری ہے۔ ورند بصورت عدم معزولی منتظر کمیٹی اس کی جواب دہ ہوگی (۱)۔ اگریقنی طور پر امام مجد کی خیانت ثابت ہو جائے تو وہ فاس ہے باور اس کے پیچھے نماز مگروہ ہے اور وہ اائل امامت کے نبیل جب تک تو بد نہ کرے حدیث مشریف میں وارد ہے۔ حضور صلی التہ عید وہ مام فرماتے ہیں (۲)۔ لا ایسمان لسمن لا امانة له و لا دین لمن شریف میں وارد ہے۔ حضور صلی التہ عید و فاسق اما الفاسق فقد عللوا کر اہم تقدیمہ بانه لا یہ جم میں دین نبیل ۔ اور کہ امامة عبد النج و فاسق اما الفاسق فقد عللوا کر اہمة تقدیمہ بانه لا یہ جم میں دین نبیل ۔ ویکو ہ امامة عبد النج و فاسق اما الفاسق فقد عللوا کو اہمة تقدیمہ بانه لا یہ جم میں دین نہیں اور اس فی تقدیمہ للامامة تعظیمہ وقد و جب علیہ م اہانتہ شوعاً (۱) النج واللہ تعالی اعلی میں تقالی اعلی میں تقالی اعلی میں تعلی اس میں انہ اللہ میں تعلی اس میں انہ اللہ میں تعلی اللہ مام دین ہیں انہ اللہ میں تعظیمہ اہانتہ شوعاً (۱) النج واللہ تعالی اعلی اس میں تعلی اللہ مام دین ہیں تعلی اللہ مام تعظیمہ وقد و جب علیہ میں امانتہ شوعاً (۱) النج واللہ تعالی اعلی اللہ میں تعلی اللہ میں تعلی اللہ میں تعلیل اللہ میں تعلی اللہ میں تعلیل اللہ میں تعلی

۱) الدر المحتار مع رد المحتار وينزع وجوبا قوله (وينزع وجوبا) اثم القاضي بتركه والاثم بتولية الخائن
 ولا شنك فيه كتاب الوقف مطلب يأثم بتولية الخائن ٥٨٣/٦ طبع مكتبه رشيديه جديد.

ومثله في تقريرات الرافعي على هامش رد المحتار وينزع وجوباً النخ وإن عزله واجب على كل مسلم يستبطيعه كتباب البوقف ٣٩٨٦ طبع مكتبه رشيديه جديد ومثله في منحة الخالق على هامش بحرالرائيق وينبعزل لو خاتناً إن عزل الخ و واجب على القاضي كتاب الوقف ٩٩٢/٥ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

- ٢) مشكوة المصابيح كتاب الايمان الفصل الثاني ص: ١٥ طبع قديمي كتاب خانه.
  - ٣) شامي كتاب باب الامامة ١٠/١ عظم ايج ايم سعيد.

وكذا في حدى كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدى كتب خانه. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

# مدرسه کا مال خورو بردکرنے والے کی امامت کا حکم

### و ک د

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے مدرسہ کا ناظم مالیات مدرسہ کی اشیاء میں خورہ برد کرتا ہے۔ احقر نے پہشم خود ملاحظہ کیا ہے۔ نیز مہتم مدرسہ کو بھی اس کاعلم ہے رکیان و چھٹس اس لیے اس کو پھوٹیس کتے کہ پھروہ استعفل دیدیں گے اور پھرکو کی ایسا کام والا آ دمی میسر نہ ہوگا۔ حالا نکہ اس کومعقو اُستخوا دبھی ملتی ہے تو کیا ایسے حرام خورکی امامت جائز ہے یانہیں۔ بینواتو ہروا۔

### \$ J &

السلام علیکم! مزاج شریف عرض بید ہے کہ مولوی صاحب نے پاس مسجد کی امانت ہواور وہ اس میں خیانت کر کے استعال کر گیا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق شراجت میں کیا تقلم ہے۔ پھر وہی مولوی امانت کو اپنے استعال میں الا کر پھر شیعہ ند بہ اختیار کر گیا اور ان سے پوری طور پرامداد حاصل کی اور پھر وہاں ہے دوسری جگہ پر پہنچ کر اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گیا اور کو ورس کے بھول کر اس کو پیش امام مقر رکیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اس مولوی نے مسجد کی امانت کو ہز پ کیا اور پھر شیعہ مذہب اختیار کر کے اس امانت کو ادا کیا ہے اور بغیر کسی تحزیر شرع کے وہ اہل سنت میں کیا اور پھر شیعہ مذہب اختیار کر کے اس امانت کو ادا کیا ہے اور بغیر کسی تحزیر شرع کے وہ اہل سنت میں واضل ہو گیا ہے اب کیا اس کے چھپے نماز بڑی یائیس جب کے لوک وانستہ اس کے چھپے نماز بڑھتے ہوں تو کیو اس حالت میں اس بہتی کے اندر دومرا جمعہ مبارک ہوسکتا ہے یائیس ۔ جب کہ اس میں صرف ایک بی جمعہ کی احازت ہو۔

۱) لا ينبغي أن يقتدي بالفاسق إلا في الجمعة لانه في غيرها يجد إماما غيره رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٦ طبع ايچـايم\_سعيد.

وكذا في البحرالراثق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/ طبع مكتبه رشيديه كوتثه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

### **€5**≽

صورة مسئوله من اگرواقعی مولوی صاحب نے خیانت مسجد کے مال میں فی ہو خیانت کرنا شرعا گناہ ہوا)۔ جتنی خیانت کی باتفاق امت فتق ہے بلکہ آئ کل کے شیعہ تو تعموماً قطعیات اسلام کا انکار کرتے ہیں جن کا انکار کفر ہے شیعہ تو تعموماً قطعیات اسلام کا انکار کرتے ہیں جن کا انکار کفر ہے انکین اگر مولوی صاحب شیعہ ندہب وغیرہ ہے تا نب ہوگیا ہے تو اللہ تا کا فقور رہیم ہیں۔ قوله تعمالی بعبادی المذین اسر فوا علی انفسہ ملا نمق من رحمہ الله ان الله یعفر الذنوب جمیعا انه هو العفور الوحیم (") وقوله علیه المصلوة و السلام التانب من الذنب کمن لا ذنب له (۵). اس کا اہل سنت والجماء ت ہونا سیح ہو اور اس کی امامت بھی درست ہے البت اگر اپنے اغراض و منافع کے لیے اس فتم کے ناجائز اس کا مات کروہ ہے (۱)۔

 ۱) لمما في مشكوة المصابيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان باب الكبائر وعلامات النفاق ص:١٧ طبع قديمي كتب خانه.

۲) الدر المختار ويجب ردعين المعقصوب .... في مكان غصبه لتفاوت القيم كتاب الغصب ص
 ۲۰۵ - ۳۰۱ ج ۹ مطبع مكتبه رشيديه جديد، وكذا في نصب الراية مع الهداية شرح بداية المبتدئ
 كتاب الغصب فصل ٤١٦/٤ طبع مكبته حقائيه.

وكذا في البحر الرائق كتاب الغصب ١٩٩١١٩٨٨ طبع مكتبه رشيديه كوتثه.

- ٣) الدر المختار وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها كتاب الصلوة باب الامامة ١٩١/٥
   طبع ايج ايم سعيد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
  - ٢٤ سورة الزمر آيت: ٥٣، پاره ٢٤.
  - مشكوة المصابيح باب التوبة والاستعفار ص: ٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه.
- ا) لمما في حلبي كبير ويكره تقديم المبتدع ايضاً لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في الشائدار خانيه وذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب الصلوة الصلوة خلف أهل الهواه يكره وكذا في الشامية فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٦٠ طبع سعيد كراچي.

# مسجد کے قرآن شریف بیجنے والے کی امامت کا حکم ﴿ س ﴾

ایک امام مسجد نے مسجد کے دومد دقر آن شرافیہ بعوض ایک سیرتھی اپنے شاگر دوں کوفر و بخت کے اور کیتے قرآن شرافیہ جو کہ خشہ حالت میں تھے گلا کران میں مٹی ملا کرا پی شاگر دلز کیوں سے برتن بنوائے تو ایسے امام مسجد کے متعلق شرقی فتوی تحریر کریں اسلام میں اس کی سزا کیا ہے۔

### **₩**Z₩

اس پیش امام نے بقیمنا جہالت کی وجہ ہے اس ہے اولی کا ارتکاب کیا ہوگا اس لیے اسے تو ہاکرنی جا ہے۔ تو ہے ہعداس کا گنا ومعاف ہوجائے گا<sup>(1)</sup> والقد تعالی اعلم \_

محمود عقداند هند غیر جب ۴۸۰ اید

# مسجد کے حساب کتاب میں دھوکہ دہی کرنے والے کی امامت کا حکم: ﴿ سَ ﴾

کیافر مات بیل علی نے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص امامت کرتا ہے۔ سخواہ بھی لیتا ہے۔ مسجد کا قمام چندہ بھی اس کے بیر و کیا گی ہے جا ور امام نے ایسے فرق کیے جی کہ رواا کی چیز خریدی ہے اور ۲۲۵ روپ کھ رہے ہیں اور اسی طرق کی اور چیز وال میں رقم زیادہ کررکھی ہے اور اان کے پاس رسید بھی موجود ہے اور جس شخص کو بھیجتے رہے وہ شخص بھی ان کے سامنے کہتا ہے اور مانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ قربائی کی کھالوں کی قیمت امام صاحب نے میر سے بیر دق ۔ ایسے ایسے فرج انھوں نے کیے ہیں۔ اب اس کے چیچے نماز بوسکتی ہے یا تیں۔ اس کے جیچے نماز بوسکتی ہے بیں۔ اب اس کے چیچے نماز بوسکتی ہے یا نہیں۔ بینواتو جروا۔

 السما في قوله تعالى قل يعبادي الذبي اسرعوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر آيت: ٥٣ باره ٣٤.

لمما في مشكوة المصابيح وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا دنب له باب التوبة ص:٣٢٣ طبع ايچـايمـدمعيد خانه. \$ 5 8

الل محلہ امسجد ایک سینی معزز ویندار «عفرات کی فتخب کرلیں (۱)۔ وہ اس امام صاحب کے حساب کی بڑتال کریں اگر حساب اس کا ٹھیک ہوت ان کے چھپے نماز ورست ہے (۱) اور مخالف اور خیانت کی تہمت کا بنے والوں کو تو ہت سے دو جانا اور امام صاحب سے معافی مانگرا خبر ور کی ہا اور اگر واقعی خیانت کا بت ہو جائے تو اس سے خیانت کی رقم وصول مریں (۱) نیز اسے مجھا کیں کہ آئندہ اس قتم کی خیانت آپ سے نہ ہو بھا گر اور تائب ہو جائے تو اس سے چھپے نماز پر صنا درست ہے (۱۱) اور آئندہ کے لیے بہتر بیرے کہ مالیات کے شعبہ سے اسے برطرف رقیس اور کھیلی خود حساب و کتاب اسپنے ہاتھ میں لے لیے یاکسی اور بہترین محفق کے سپر وکر دے اور اگر کھیلی کی تحقیق وثبوت کے ہا وجو دیجی وہ تائب نہ ہوتو وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ اسے امامت سے علیحد و کیا جائے اس کے نظ واللہ تعالی اطم۔

بندواحمد جان عفائندعنه اجواب صحيح عبدائندعفائندعنه

الشمامي قبال في الاستعماف ولا يتوسي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه كتاب الوقف مطلب في شروط المتولى
 ١٥٨٤/٦ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكدا في البحر الراثق كتاب الوقف ٥٨٤/٦ طبع مكتبه رشيديه كوئله.

البدر المستختبار والاحق بالامامة تقديما بل نصباً مجمع الانهر (الاعلم باحكام) الصلوة فقط صحة وفسياداً بشرط إجتبنايه للفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٧ طبع ايچهايمهمعيد كراچي. وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقى الفيلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٩٩٠ مبع طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة بات الامامة ص:١٣٥ طبع سعيدي كتب خانه.

- ۳) الدر المحتدار ويجب رد عين المخصوب في مكان غصبه لتفاوت القيم الح كتاب الغصب الدر المحتدار ويجب رد عين المخصوب في مكان غصبه الراية مع الهدايه شرح بداية المبتدى كراچى. وكذا في نصب الراية مع الهدايه شرح بداية المبتدى كتباب الغصب كتباب الغصب فيصل ١٦/٤ طبع مكتبه حقبانيه، وكذا في البحر الرائق كتباب الغصب ١٩٩٠١٩٨٨ مكتبه رشيديه كوئته.
- على يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور
  البرحيم سورة الزمر آية : ٣٥ پاره ٢٤. وعن عبد الله بن مسعود رضى الله قال قال رسول الله صلى الله
  عليه وسلم التائب من الذب كمن لا ذنب له مشكوة المصابيح باب النوبة والاستعفار ص ٢٠٦٠ طبع
  فديمي كتب خانه. وكدا في إبن ماجه باب ذكر التوبة ص ٣٢٣٦ طبع ايجد ايمد سعيد.
- مما في الدرائمختار مع ردالمحتار يعزل به الالفتنة اي بالفسق لوطرا عليه والمراد انه يستحق العزل
   ماب الصلوة باب الامامة ، ص ٩ ٤ ٤ ، طبع ايچدايمدسعيد كراچي.

كذا في البحر الرائق ولا بحل عزل القاضي صاحب الوظيفة بعير جنحة وعدم أهلية ولو فعل لم عدم كتاب الوقف ٥/ ، ٣٨ طبع ايج ايم سعيد كراچي. وكذا في الشامي وقد منا عن البحر حكم عز القاضي لمدرس وبحوه وهو أنه يجور الا بجنحة وعدم اهلية كتاب الوقف مطلب في عزل الدوس وإمام وعزل الناظر نعسه ٤٢٨/٤ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

# شطرنج باز ،لحیه تراش ،حقه نوش کی امامت کاتھکم

### **﴿ سُ** ﴾

کیا فرماتے ہیں ملائے وین ان مسائل میں کہ:

(۱) زید سی مسجد کی امامت ہے مستغنی ہوتے ہوئے اس کے پاس اتنا گزارہ کا تفیل ہے کہ کی حتم کا محتاق نہیں اور پھر زید فاولد بھی ہے تقریبا اس کی جوا کیٹر زبین بھی ہے۔ کیا اسے مسجد کے فنڈ ہے نبین کرنے کی اجازت ہے اورا گرمسجد کے نام چھر تربیعی ہوتو اس بیس ہے بھی غین کرسکتا ہے۔ کتا ہو وسنت سے بیان کریں۔ اجازت ہو اس بیل ہے بھی غین کرسکتا ہے۔ کتا ہو وسنت سے بیان کریں۔ (۲) بالغ ، غیر بالغ مسجد میں تعلیم وین حاصل کر سکتے ہیں حالا نکہ ان کو طہارت غیر طہارت کا امتیاز نہ ہو۔ (۳) شطر نج باز ، حقہ نوش ، محید تر اش بغیر اجازت امامت خطابت سرانجام دے سکتا ہے یا نہیں (۳) بدعتی اور مرد وشو کے چھے نماز ہو سکتی ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا۔

#### \$ 5 B

(۱) امام ندکورنبن بمعنی خیانت کا تو کسی طرح مجاز نبیس ہے۔البتہ مجد کی کمبنی ہوتو اس کمینی کی رائے اور مشورہ سے اپنے لیے تخواہ مقرر کر سکتا ہے (۱)۔ باتی گزارہ کا ذریعہ اگر اس کا موجود ہے جس سے فار ف اور مطمئن ہوکرا مامت کا کام کر سکتا ہے تو اچھا ہے کہ مسجد کے فنڈ سے پچھ نہ لے۔لیکن اگر لے تو بھی جائز ہے۔ (۱) فقہاء کرام نے مسجد میں اس تعلیم سے جو بالمعاوضہ (۱) ہومنع فر مایا ہے اس طرح حدیث شریف ہیں جھونے بچوں کو مسجد میں لانے سے متع فر مایا (۳) ایسے جھوٹے جنسیں یا کی بلیدی کی تمیز نہیں ہوتی۔ پس میں جھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے متع فر مایا (۳) ایسے جھوٹے جنسیں یا کی بلیدی کی تمیز نہیں ہوتی۔ پس اولی وانسب مید ہے کہ قعلیم صعبیان کے لیے خار ن از مجد کسی مکان کا انتظام نہ ہوائی وقت تک مسجد کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ کیوں نہ لیا جائے۔

 ١) و (لاتصبح الاجاراة) لاجل الطاعات مثل الاذان والحج والا مامة و تعليم القرآن والفقه ويعنى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان. الدر المختار ص ٥٥ ج٦ طبع سعيد كراچي

 ل بل في التتارخانيه عن العيون جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة شامي كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢٨/٦ طبع ايجــايمــسعيد.

لحافي تقريرات الرافعي على هامش رد المحتار ولا يخفي أن ما ذكره من التوجيه يفيد الفسق في مسألة التعليم بالاولى كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٧٠٧/٩ رشيديه جديد.

" ٢) لما في ابن ماحه عن والله بن الاسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيسكم وشراء كم ويبعلكم وخصوماتكم ..... باب مايكره في المساجد، ص:٥٥ طبع ايچـايمـسعيد كمپني.

وكذا في الشاميه كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢٨/٦ طبع ايج\_ايم\_سعيد كراچي.

(٣) شطرنج باز، حقہ نوش اور لحیہ تراش امامت کے مستحق تو ہر گزنہیں (۱) اور خطبہ بھی اس سے سننا مکروہ ہوگا اور صرف تقریر وہ عظا اگروہ بغیرا جازت متولی معجد یا امام معجد کے شروع کرد نے تو یہ بھی درست نہیں ہے اور اجازت کے ساتھ نفس تقریرا گروہ اچھی باتیں کرے تو سننا جائز ہوگا۔ بعد میں فہمائش کی جائے کے خود بھی اپنی مملی اصلاح فریاوے۔ (۳) بوعتی کی امامت مکروہ ہے (۱) اور مردہ شوئی کرنے والا اگر مختاط ہو کر شسل دیتے وقت چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچوائے پاک کپڑے رکھے اور شسل بھی کرے اور مردہ شوئی کو بطور پیشدا فتیار نہ کرے بلکہ ضرورت کے وقت اس کو بطور خدمت کے انجام دے بلا معاوضہ (۳) تو نماز بلاکرا ہے اس کے چھیے درست ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

عبدالله عفااللهعنه

۱) لما في شامي وفياسق من الفسق وهو خروج عن الاستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر
 كشيارب المختصر والزاني وأكل الربوا بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه (الفاسق)
 كراهة تحريم كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٥ هطبع ايج ايم سعيد. وكذا في حياشية

الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣١ ه طبع سعيدي كتب خانه.

٢) لما في حلبي ويكره تقديم المبتدع أيضاً لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤٥ هطبع سعيدى كتب خانه.

وكذا في التتارخانيه ذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب الصلوة الصلوة خلف أهل الهوا. يكره كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠١/١ طبع إدارة القرآن كراچي.

وكذا في الشاميه فهاو النفاسيق كالمبتدع تكره إمامته بكل حال الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١ / ٢٠ ٥ طبع ايجــايمـسعيد كراچي.

٣) وفي البدر المختار والافضل أن يغسل الميت(مجاناً فإن ابتغى الغاسل الاجر جاز إن كان ثمه غير.
 وإلا لاكتاب الصلوة باب الجنائز الدر المختار ١٥٨/٢ طبع ايچدايمدسعيد كراچي.

وكذا في الهندية كتاب الصلوة الباب الحادي والعشرون الفصل الثاني في الغسل ٩/١،٠١١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الجنائز ٢/ ٤ ٣٠ طبع مكتبه رشيد يه كوئطه.

إلى الدر المختار والاحق بالامامة شه الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥٥ طبع ايچهايم سعيد.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (فالاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٩٩٩، ٣٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، وكذا في حلبي كبير أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش الخ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ هطبع سعيدي كتب خانه.

### بدعہدی کرنے والے کی ا مامت

### \$ J &

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مشارمیں کہ ایک گاؤں کا چیٹی امام سجد آیک شخص کا حق نیمن کرنے کی خاط عبد تشکی کررہا ہے۔ گاؤں والے اس عامد کو بخو بی جانتے ہیں کہ حقدار واقعی عنداللہ حق بجائب ہے۔ ووقمام لوگ جمع ہوکرا ہینے چیٹی امام کی خدمت بٹس آ کراہے بدایت کی درخواست کی تکروہ چیٹی امام بدایت پذیر نہ ہوا۔ گاؤں والے ناراض ہوکرا ور بدخلن ہوکر واپنی چلے گئے۔ کیالوگ متفقہ طور پراس چیٹی امام کو بٹا کر دوسرا چیٹی امام مقرر کر سکتے ہیں مانہیں۔ بینولیا لکتا ہے تو جروا بالٹواہ۔

#### ۾ جي ج

عنورت مسئولہ میں حسب تو رہے وحسب معاہدہ امام مسجد کو لا زم ہے کہ جس سے معاہدہ کیا ہے اس کو بچہ ا کرے (۱) اور خاندانی لڑکی کا نکان کرد ہے اورا گرتو کی عذر شرعی موجود ہے تو اس معاہدہ کیے گئے تنفس کوراختی کر کے دوسرے شخص کولڑ کی وینے کی خوائش ہے (۲) ہے ورنہ امام مجرم ہو گا اور لوگوں کوحق ہو گا کہ اس امام کو بدل کر دوسرا امام مقرر کریں (۲) ہے فقط والند تغالی اعلم

الماغى قوله تعالى وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا سورة الاسراد: ٣٤ پاره ١٥.
 المعلى التفسير المبير (أوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا) ... فيجب شرعاً الوفاه بالعهد پاره ١٥ آية ٣٤ النبوع التناميع ١٠/٧٧ طبع غفاريه كانسي رود كوثته. وكدا في حاشية المشكرة الحلف بالوعد من غير منابع حرام وهو المراد هنا وكان الوفاه بالوعد ماموراً به في الشرائع السابقة ايضاً

كتاب الاداب باب الوعد الفصل الثاني ص:٦١ كاطبع قديمي كنب خانه.

٢) لما في شرح الاشباه والنظائر الخلف بالوعد حرام ... إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فللا أشم عمليه انتهى وقبل عليه فيه بحث فإن امر (أوفوا بالعقود) مطلق فيحل عدم الاثم في الحديث على ما اذامنع مانع من الوفاء كتاب الحظر والاباحة ٢٣٦/٣ إدارة القرآن.

وكذا في مرقا ة المصفاتيج شرح مشكوة المصابيح كتاب الاداب باب الوعد الفصل الثاني ١٠٣/٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت. وكذا في حياشية المشكوة الخلف بالوعد من غير مانع حرام وهو المرادهنا وكان بالوعد ماموراً به كتاب الاداب باب الوعد ص ٤١٦٤ طبع قديمي كتب خانه.

 ٣) لحافي الدر المختارمع رد المحتاريعزل به إلا لفتنة أي بالعسق لوطر أعليه والمراد أنه يستحق العزل كتاب الصلوة باب الامامة ١٩/١ ه طبع ايجـايمـسعبد كراچي.

وكذا في البحر الراثق فلا يحل عزل القاضى صاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهلية لو فعل لم يصح كتباب الوقف ٥ / ٢٨٠ طبع مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في الشاميه وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضى لمعدرس ونحوه لا يجوز إلا بجنحة وعدم أهلية كتاب الوقف مطلب في عرل الواقف لمدرس وإمام وعزل الناظر ننفسه ٤٢٠/٤ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

### '' میں ان لوگوں کے ساتھ شریعت نہیں کرنا جا ہتا'' کہنے والے کی امامت کا حکم '' میں ان لوگوں کے ساتھ شریعت نہیں کرنا جا ہتا'' کہنے والے کی امامت کا حکم

### **€ U €**

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین دامت برکائھم کدایک عالم جوایک گاؤں کی مجد کے امام بھی ہیں جہائی فیصلہ کے بعداس کی زبان ہے دو تمین دفعہ یہ کلمہ نگلا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریعت نہیں کرنا جا ہتا گیا اس کے بیجھے نماز ہز ھنا درست ہے یا نہ اگروہ امام تو بہ کرے تو کیا اس کے بیجھے نماز پز ھنا درست ہوجائے گایا نہ حوالہ کتب ہے جوائے کر یا کرمنون فرمادیں۔

### \$€0

بهم الله الرحمٰن الرحيم بسوال مين مندرجه الفاظ كه مين ان لوگول كے ساتھ شريعت نہيں كرنا جا ہمنا بہت تنگين الفاظ ہيں اس شخص كونوراً توبية ائب ہونا جا ہے (۱) ورندا ماست سے ہنا و یا جا وے (۱) اگر وہ توبية ائب ہوجائے تواس كى اماست بلاكرا ہمت ہا أثر بائدنب كمن تواس كى اماست بلاكرا ہمت ہا أثر ہے۔ ليقول له عمليه المصلو ة و السملام التعالیب من الله نب كمن الاذبيب له (الحديث) (۲۰) فقط والله تعالى اعلم

۱) لمما في الشرح النووى على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصى واجبة وانها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٢٥٤/٢ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في رياض الصالحين شرح اردو مولانا قيام الدين الحسيني صاحب التوبة واجبة من كل ذنب الخ باب التوبة طبع مكتبه مدنيه اردو بازار لاهور.

٢) لما في الدر المختار مع رد المحتار يعزل به إلا لفتنة أي بالفسق لو طراعليه والمراد أنه يستحق
 العزل كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٤٥ طبع ايجـايمـسعيد.

وكذا في البحر الرائق ولا يحل عزل القاضي صاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهلية ولو فعل لم يصح كتاب الوقف ٥/٠٣٠ طبع ايچـايمـسعيد كراچي.

وكنذا في الشنامينه وقند مننا عن البحر حكم عزل القاضي لمدرس ونحوه إلا بجنحة وعدم أهلية كتاب الوقف مطلب في عزل الواقف لمدرس وإمام وعزل الناظر لنفسه ٢٨/٤ طبع ايچمايم سعيد كراچي.

٣) واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي سورة طه آية ٨٢ ياره ١٦.

لما في مشكوة المصابيح وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاتب من الذنب كمن لا ذنب له باب التوبة والاستغفار ص: ٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في إبن ماجه باب الذكر التوبة ص:٣٢٢طبع ايجدايم ـ سعيد كميني.

# بيه كهنے والے كى امامت كائتكم كەحدىيث تيجيخ نهيس

**₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھا تا تھا دیگر ایک شخص نے بیان کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے اپنے والد کے لیے ہارگاہ النبی میں وعاء کی تو ان کو معلوم ہوا کہ میرے والدک شکل بجو کی ہے۔ اس پر پہلے نماز پڑھانے والے نے کہا کہ پہلے تو حدیث سختی نہیں ہے۔ اگر ہے تو بار بارکہنا منا سب نہیں کہ اس مسئلہ میں جھڑ امعلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ کرنے والے نے کہا بیشخص حدیث کا قائل نہیں کا فر ہے۔ جو اس جھڑ رے مسئلہ میں جھڑ امعلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ کرنے والے نے کہا بیشخص حدیث کا قائل نہیں کا فر ہے۔ جو اس جھڑ رے بول ان چھڑ اس بھڑ کی کرنے سے مزید کہ ان چندا شخاص نے عیب جو ئی کرنے سے گھاور جماعت ہیں تفرقہ والدان شخصوں کے واسطے کیا تھم شرئ ہے۔ مزید کہ دیب مجھڑ کو بیاوگ کا فر سمجھتے امام کے بیجھے نماز نہ پڑھی اور اس امام کے لڑے کو امام مقرر کر لیا۔ باپ جیئے کومنع کرتا ہے کہ جب مجھڑ کو بیاوگ کا فر سمجھتے ہیں تو ان کونماز نہ پڑھاؤٹر کے کے بیجھے باپ اور چندلوگ نماز نہیں پڑھتے ۔ کیاس کے بیجھے نماز جا نزے یا نہیں۔

واقعی میہ حدیث صحیح بخاری شریف صفی ۱۳۵۳ (۱) پر موجود ہے۔ لیکن جس نے یہ کہا کہ پہلے تو حدیث صحیح منیں اس کا میہ مطلب ہے کہا کہ پہلے تو حدیث صحیح منیں اس کا میہ مطلب ہے کہا کہ سند تھیک نہیں۔ توبیاس کو غلط بنبی گئی تھی۔ اس وجہ ہے اس نے انکار کیا ہے۔ بہر حال بیامام کا فرنہیں ہے (۱) اور غلط بنبی کی وجہ ہے گئہگار بھی نہیں ہوگا (۳)۔ جن لوگوں نے امام ہے الگ ہو کرنما زیز ھنی شروع کی ہے ووجق پنہیں بشر طیکہ امام سابق میں کوئی ووسراعیب نہ ہو (۳)۔ والند اعلم۔

- ۱) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى اراهيم اباه آذر يوم القيمة وعلى وجه آذر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم الم أقل لك لا تعصيني فيمول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول ابراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخرني يوم بيعثون فأى خزى أخزى الخ صحيح البخاري باب قول عزوجل واتخذ الله ابراهيم خليلًا ١ /٤٧٣ طبع قديم كتب خانه.
- ٢) لحافي الدر المختار بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل
  من كان من قبلتنا لا يكفر بها كتاب الصلوة باب الامامة ٥٦١،٥٦٠ طبع ايچـايمـسعيد كراچي.
   وكـذا في التتار خانيه أن كل من كان من أهل قبلتنا ولم يغل في هواه حتى لم يحكم بكونه كافراً ولا
  يكون ماجنا بتأويل الفاسد كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ١/١٠٦ طبع إدارة القرآن كراچي.
- ٣) لسما في جسمع الجوامع .... حديث: ١٨٥٥ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هو اعليه ٢٦٠/٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٤) لما في الدر المختار والاحق بالامامة .... الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وقساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ١/٧٥٥ طبع ايچـايمـسعيد كراچي.

وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح (فالاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مانه سنة الفراءة وينجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصارة فصل في الامامة ص: ٢٩٩١ - ٣٠٠٠ طبع دار الكنب العلمية بيروت لبنيان. وكنذا في حلبي كبير أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش النخ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٣ ه طبع صعيدي كتب خانه.

# غصه میں بیر کہنے والے کی امامت کا تھم'' میں تو حید بیان نہیں کروں گا'' ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک امام مسجد کو ایک شخص نے کہا آپ تو حید کا مسئلہ بیان کریں امام مسجد نے جواب دیا ہیں تو حید بیان نہیں کروں گا میں تو شرک بیان کروں گامسجد کے امام نے کہا کہ جھے کہتے ہیں اور دوسرے اماموں کونبیں کہتے ۔ بیالفاظ نصے میں کہے ہیں۔ کیا عندالشر کا ان الفاظ کے کہنے سے ایمان میں بھے نقصان تو نہیں ہوا امامت کے قابل رہایا نہیں۔

### **€0**

ان کلمات ہے اگر چہ کفر کا تھم نہیں دیا جاتا۔ کیکن امام صاحب کو لازم ہے کہ اپنے الفاظ پر نادم ہو کر تو ہے تا ئب ہو (۱) اگر اس میں کوئی دوسراعیب نہ ہوتو اس کی امامت درست ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق نفرانندلہ انہ منتی مدرسہ قاسم العلوم مثان

به مان تر مدوره ب مارد ۱۳۹۸ مار دست ۱۳۹۵ ه

# بی بی زلیخاے بارہ میں بدزبانی کرنے والے کی امامت کا حکم

### **₩**

کیا فرمائے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زانجا مسلمان ہوئی تھی یانبیں زلیخا جوہز پر مصر کی بیوی تھی۔اس زلیخا کے حق میں اگر کوئی شخص میالفاظ استعال کر ہے کنجری' کرازی' کمیٹی' فاحشہ' برچلن' زانبیآ یا ایسے آ دمی کے چھے نماز پڑھنی درست ہے یانہیں۔

- ۱) لما في الشرح النووى على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصى واجبة وانها واجبة على على الفور لا يحوز تأخيرها سوا. كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٢٥٤/٢ طبع قديمى كتب خانه. وكذا في روح المعانى تحت آية (يايها الذين آمنو توبوا إلى الله توبة تصوحاً) سورة التحريم آية ٨، ٨٠/٢٨ طبع دار أحباء التراث. وكذا في رياض الصالحين شرح اردو مولانا قيام الدين الحسينى صاحب التوبة واجبة من كل ذنب باب التوبة ١٥/١٥/١ طبع مكتبه مدينه اردو بازار لاهور.
- ۲) وفي الدر المختاروالاحق بالامامة ..... الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للمفواحش الظاهرة النخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٥٧/١ طبع ابچدایمد صعید كراچی.وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (فالاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة المقراءة وينجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٩٩٦ م٠٠٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش النخ كتاب الصلوة باب الامامة من يجتنب الفواحش النخ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٩٩٥ كناب الامامة ص: ٩٠٥ كناب الصلوة باب الامامة ص: ٩٠٥ صبع صعبدي كتب خانه.

ز کیخا (امراۃ العزیز ) کے متعلق قر آن کریم ہے صرف صفائر گناہ ثابت میں ۔ جوحسنات ہے معاف ہو جاتے ہیں<sup>(۱)</sup>۔ کبیرہ گناہ ( زنا ) ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے فضل وکرم سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت وعفت وتقوی کی وجہ ہے بیالیا ہے <sup>(۱)</sup>۔ پھراس کوئس طرح زانیے بنجری کہا جا سکتا ہے۔ پیچنس الزام ہے۔بدز بانی ہےاور جہالت کا ثبوت ہے اس طرح کے بےاحتیاط شخص کوایام اور مقتدا بنا ناجا ئزنہیں ہے۔امام کے لیےضروری ہے کہ مختاط اور متقی ہو (۳) ۔ واللہ اعلم ۔

# غلطی ہےغلط مسئلہ بتا دینے والے کی امامت



کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ چک نمبر ۳۵۹ کے امام مسجد نے جمعہ کے موقع پرتقر برکرتے ہوئے تاش ،شطرنج ونر داور شراب کی ندمت بیان کی اور اس میں بہ کہا گیا کہ جو مخص تاش کھیلے وہ اس طریقہ سے ہے کہ اپنی والدہ سے برائی کرتا ہے بیمسکد حدیث میں ہے جب بعد میں یوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی تلطی کامعتر ف ہول کیونکہ میرے ذہن میں حدیث ربوا کامضمون موجو دتھاغلطی ہے تاش کے بارے میں بیان ہوگئی ہے کیااس امام مسجد کے چیجیے نماز باہما عت پڑھتا جائز ہے یانا جائز ہے اور تاش مشطر کی ونرداورشراب جولوگ علانیہ ہمتے ملاتے ہیں شرعان کے ذمہ کون سے فدیے ہیں۔

١) لما في قوله تعالى إن الحسنات بذهبن السيآت الآية سورة هود آية: ١١٤ باره١٠.

لما في تفسير ابن كثير قوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السآت يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السابقة (٣٨١٩ كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين على بين ابني طبالب قبال كنست إدا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ....... أنه سمع رسبول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضا ويصلي ركعتين .....إلا غفرله ) سورة هود آية ١١٤ پاره ١٢ ٣/٥٦٠ طبع كتب خانه.

- ٢) لما في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لو لا أن راي برهان ربي كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء إلا سورة يوسف آية ٢٤ پاره ١٢.
- ٣) وفي التتار خانيه ينجب أن يكون إمام القوم في الصلوة افضلهم في العلم والورع والتقوي والقراء ة كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ١٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.
- وكذافي الدر المختار والاحق بالامامة تقديما بل نصبأ مجمع الانهر الاعلم باحكام الصلوة ثم الاورع ثم الاسن ثم الاحسن خلقا ثم الاحسن وجهاً كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٥ ٥٨ هـ طبع ايچ \_ايم\_سعيد کراچي.

وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبمان.

**€**3.

جب مونوی صاحب نے اپنی تعظی کا اقر ارکرلیا ہے اورلوگوں کو سیخے مسئلہ ہے آگاہ کیا تو مولوی صاحب پر اب کوئی ملامت نہیں اوراس کی امامت جائز ہے (۱) شطرنج ونر دکھیانا نا جائز ہے (۲) شراب بینا حرام ہے (۳) اور پینے والے پرحد ہے (۳)۔ فقظ واللہ تعالی اعلم پینے والے پرحد ہے (۳)۔ فقظ واللہ تعالی اعلم ناشا کسند الفاظ منہ ہے نکالے والے کی امامت کا حکم ناشا کسند الفاظ منہ ہے نکالے والے کی امامت کا حکم

# **₩** U **>**

کیافرہاتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ دو عالم شخص آئیں میں ایک مسئلہ دینی میں مباحثہ کررہے ہے۔ پھران
میں ہے ایک نے دوسر کے کہا کہ اگر آپ عدم جواز کے قائل ہوتو جائے مسجد میں ہروز جمعہ اعلان کروتا کہ لوگ جو جواز
کا قول آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس غلط بھی ہے نگی جا کیں۔ تو اس دوران میں زید جواس جامع مسجد کا خطیب
تا اطیش میں آ کر بول اٹھا کہ جو کوئی شخص میری مسجد میں اعلان و تقریر کر سے میں اس کی نا تگ (پاؤل) تو ڈکراس کی
مخصوص جگہ (دہر) میں دیتا ہوں۔ اب بیالفاظ جوزید سے صاور ہو گئے کیا تو بین ملاء دین کی ہے یا نہیں؟ پہلی صورت
میں تکم شرکی کیا ہے۔ اس کے پیچھے نماز پر تھنی جائز ہے یا نہیں۔ اس کی عورت مطلقہ ہوگئی یا نہیں۔ دوسری صورت میں
تو جین نہ ہونے کی کیا ولیل ہے۔ حالا تک زید کی مراد تو جیں علاء دین کی جی تھی۔ اس پر قرائن دو عالموں کا مباحث دین اور
دی مسئلہ کے اعلان کا قول کرنا اوراس کا اس پر غصہ ہونا اوران الفاظ ناشائے تو کونہ ہے نکالنا موجود ہیں۔

 ١) الدرالمختبار: والاحق بالامامة الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة و فساد بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة. كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٥٥، ج١، طبع ايچ ايم معيد كراچي.

٢) لـما في الدر المختار كره تحريما اللعب بالنرد وكذا شطرنج كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع
 ٦ ٩ ٤/٦ طبع صعيد كراجي. وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الكراهية الفصل فيما يتعلق بالمعاصى
 ٢ ٥ ٤/٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

- ٣) والاحق بالامامة ... الاعلم باحكام الصنوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش النظاهرة النخ الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٦ طبع ايچايم مسعيد كراچى. وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقى (والاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراءة ويحتنب الفواحش البظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٩٩١ ، ٢٠٩٠ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير ان العالم اولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش الخ كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٦٥ مطبع سعيدى كتب خانه.

\* Z \*

اس قتم کے الفاظ خلاف شرع میں <sup>(۱)</sup>اس شخص کواس قتم کے الفاظ سے تو بداورا حتر از کرنا جا ہیے <sup>(۱)</sup>-اس شخص کی امامت جائز ہے <sup>(۲)</sup>-فقط والند تعالیٰ اعلم

## فتوی کو برا کہنے والے کی امامت کا حکم

\$ J €

کیا فرمائے ہیں علاء وین اس سند میں کہ ایک شخص امام سجد ہے اور ایک روز درود شریف پردس ہارہ آدی استھے ہوئے ہیں۔ بات چیت کرتے کرتے جوامام سجد تھا اس نے سب آدی جو درود شریف میں شامل تھا ان سب کو کہا کہ تم کا فر ہو۔ انھوں نے کہا کہ فتو کی پوچھیں کے کے مسلمانوں کو کا فرکبنا جائز ہے یا نہیں؟ اس ہات پراس نے کہا کہ میں فتو کی پر پیشاب کرتا ہوں۔ لبذا یہ سئلہ علاء وین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ شخص امامت کے لاگن ہے یا نہیں اور اس کے حق میں شریف کا کفارہ ہوتو کتب فقہ سے بحوالہ فرمائیں۔

; Mit of the field of Supposed to the constraint of the field of the f

١) لما في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور سورة الحج آية: ٢٩.

وكذا في الشرمذي عن عبد الله رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب السمسلم فسنوق وقتماليه كنفسر ابواب البر والتصلح بناب منا جناء في الشقم ١٩/٢ طبيع اليهدايمدسعيد كميني.

وكذا في شرح النووي على صحيح المسلم باب النهي عن السياب ٢ / ٣٦ ١ طبع .

۲) لما في شرح النووى على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصى واجبة وانها واجبة على أن التوبة كتاب التوبة ٢/٤ ٥٦ طبع واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواد كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٢/٤ ٥٦ طبع قديمي كتب خانه. وكذا في روح المعانى تحت آية (يايها الذين أمنو توبوا إلى الله توبة نصوحاً) سورة التحريم آية ٨٠ ٤٨٧/٢٨ طبع دار أحياه التراث العربي.

وكله في رياض الصالحين شرح اردو مولانا قيام الدين الحسيني صاحب التوبة واجبة من كل ذنب باب التوبة ١٦٠١٥/١ طبع مكتبه مدينه اردو بازار لاهور.

٣) والاحق بالامامة .... الاعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ الدرالمختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع ايچهايم سعيد كراچي. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي (والاعلم) بأحكام الصلوة الحافظ مابه سنة القراء ة ويجتنب الفواحش الظاهرة كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٠٠٢٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكيدًا في حليني كبينر أن التعاليم أولني بالتقديم إذا كان يجتنب القواحش الخ كتاب الصلوة أاب الإمامةص١٣١ ٥طبع سعيدي كتب خاله.

اس مخص نے بیربہ سخت (۱) الفاظ استعمال کیے ہیں- واقعہ کی خوب محقیق کی جائے اگر واقعی اس نے بیلفظ کیے ہیں تو اس پرلازم ہے کہ وہ فوراً توبہ تا ئب ہوجائے اوراستغفار کرے (۱) - توبہ تا نب ہوجانے کے بعداس کی امامت درست ہے (۳) اگر و وتو بہتا تب نہ ہوتولائق امامت نہیں (۳) - فقط واللہ تعالی اعلم

# 'میں فتوی کونہیں مانتا' کہنے والے کی امامت کا حکم

## 🏟 ک 🏟

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ حافظ صاحب اور حاجی صاحب کے مابین اجنبی عورت کو تمین دن

١) لبصافيي شيرح فيقيه اكبير من أهيان الشيريعة والمسائل التي لا بدمنها كفر فصل في العلم والعلماء ص:٤٧٣ طبيع دارالبشيالير وابيضياً قيه اي شرح فقه اكبر ومن قال الشرع وامثاله لا يغيذني ولا ينفذ عندي كفر قصل في العلم والعلماء ص: ٤٧٥ طبع دار النشائر،

لما في رد المحتار ويظهر من هذا ان ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف باب المرتدا ٢٢٢/٤ طبع ايج\_ابم-سعيد كراجي.

٢) الما في شرح النووي على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصي واجبة وانهاواجبة عملي الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٣٥٤/٢ طبع قديمي

وكمذا في تقسير روح المعاني تحت آية (يايها الذين آمنو توبوا إلى الله توبة نصوحاً) سورة التحريم آية ٨٠ ٢٨ /٢٨ طبع دار أحيا، التراث العربي.

وكنذا في رياض الصالحين شرح اردو مولانا قيام الدين الحسيني صاحب التوبة واجبة من كل ذنب باب التوبة ١٦٠١٥/١ طبع مكتبه مدنيه اردو بازار لاهور.

- ٣) لما في قوله تعالى قل يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميهاً مسورة الزمر آية ٥٣ هاره ٢٤ ، وكذا في مشكوة المصابيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عينه التناشب من المذنب كمن لا ذنب له ص:٦٠٦ باب التوبة والاستغفار طبع قديمي كتب خانه وكذا في سنن ابن ماجه باب ذكر التوبة ص: ٣٢٣ طبع ايجــايمــ سعيد كميني.
- ٤) كمما في حلبي كبير ويكره تقديم المبتدع ايضاً لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو اشد من الغسق من حيث العمل كتاب الصلوة باب الاهامة ص: ١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في التتارخانيه ذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب الصلوة الصلوة خلف اهل الهواء يكره كتاب الصلوة باب من هو احبق بالامامة وكذا في الشامية فهو الفاسق كالمبتدع تكره امامته بكل حال كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٥٦٠ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

پاس دکھنے کے الزام کے سب کائی تو سے با پڑات کا سلسہ جاری ہے۔ جافظ صاحب نے سلم کے لیے کافی کوشش کی مگر جائی صاحب بالکل نہیں مانے بلکہ دوسروں کو بھی با نیکاٹ کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بالکل نہیں مانے بلکہ دوسروں کو بھی با نیکاٹ کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاصلہ المسکسان والمسنافقین واغلظ علیہ ہے۔ حاتی صاحب کی مجد میں ایک مولوی صاحب امام مجد ہے جس کو حاتی صاحب نے قرآن نے فر مایا کرتم حافظ صاحب سے با بیکاٹ نروتو وس مجد میں امام روسکتے ہوور نہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجد کی آیت انعا المعوصوب سے با بیکاٹ نروتو وس مجد میں امام روسکتے ہوور نہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجد کی آیت انعا المعوصوب نے بیکاٹ نروتو وس مجد میں امام روسکتے ہوور نہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن ہو جو المحد کی آیت انعاز المحد ال

ھ بی صاحب نے سراور ہاتھ کے اشارہ سے قر آن وصدیث کا انکار کیا ہے کیا جا بی صاحب کے لیے تو بہ کرنی صروری ہے یانہیں؟

و وہارہ پھر جاجی صاحب کے سامنے قرآن و حدیث بیش کیے گئے تو کہنے لگا کہ تمھارا فرض اوا ہو گیا اس انکار کا وہال مجھ پر پڑے گا۔ مجھ پر فتو کی انگاؤ میں نہیں مانتا۔ کیا حاتی صاحب خط کشیدہ الفاظ سے سراور ہاتھ کے اشاروں سے انکار کے سبب قرآن وحدیث کے انکار کے مرتکب ہوئے یا نہیں؟ اگر انکار کے مرتکب نہیں تو فیھا اگر انکار کے مرتکب ہیں تو تو بیلی الاعلان کر ناضروری ہے یا بغیر تو ہے وام بنائے جاسکتے ہیں۔ بیٹوا تو جروا

₩C 🎘

واضح رہے کہ بلاوجہ کسی پرتہجت لگانا شرعا گناہ ہے (۱) اگر حابق صاحب کے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں تو وہ دخت گنجگار ہیں اور قرآن وحدیث سے ان کو تمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں یعنی اس پر قمل نہیں کرتے تو اور بھی زیادہ سخت گنجگار بن گئے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ علانیہ تو ہہ تائب ہو

١) لما في قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن الآية سورة الممتحنة آية ١٠.

وأخرج أحمد خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مومن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق الخ (الزواجر عن اقتراف الكيائر كتاب النكاح الكبير الرابعة والخمسون بعد المائتين البهت ١/٢ ١٤دار الفكر بيروت.

بائیں (۱) اور حافظ صاحب ہے مصالحت کریں یہ بھی تو ہمیں وافعل ہے۔ لیکن آئران کے پاس کوئی شرقی ٹبوت ہے تو اس کو پیش کر ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے بید مسئد شم ہوجائے۔ اگر حابی صاحب اس کا ٹبوت پیش کر سکے تو اس کو پیش کر ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے بید مسئد شم ہوجائے۔ اگر حابی صاحب اس کا ٹبوت پیش کر سکے تو ان ہمیں تین دن سے زیاد دکسی مسئمان کے ساتھ بلا وجہ شرکی بول جا ال ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# د ماغی بیاری میں مبتل<del>ا شخ</del>ص کی امامت کا <del>حک</del>م

## \$ U €

کیا فرمائے میں علاء وین دریں مسئلہ کہ آیک امام صاحب جوتقریباسترسال کی عمر کا ہے۔ بھی بھی اس کا دماغی تو ازن درست نہیں ہوتا وہ بہتی بہتی یا تیں کرنا ہے۔ اس دفت ہر خص محسوس کرتا ہے کہ اب امام صاحب کو دماغی دورہ ہو چکا ہے تو ان دنوں ان کے چیچے تقی اور اہل علم نماز نہیں پڑھتے اور نمو ما سخت گرمیوں میں سخت مردیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ کیا ایسے خص کے پیچھے نماز درست ہے۔

جب اس کا و ماغی تو از ن درست ہوتو اس کی اقتد اکر ناکیسا ہے۔ اس کا د ماغی تو از ن درست ندد کھے کرمیرا عقیدہ اس امام کے چیچے نماز پڑھنے کا نہیں رہا۔ جا ہے اس پر د ماغی دورہ بھی نہ پڑا ہوا ہو۔ لوگوں میں انتشار پھلنے کی وجہ سے اس کے چیچے نماز پڑھ کردہ باروعلیحدہ پڑھتا ہول ُوسراخوف جماعت کے ترک ہونے کا ہوتا ہے۔ کیا میرایفعل درست ہے یانہیں ۔مسجد کے اراکین کو امام بدلنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو وہ اس کے بےروزگار ہو

۱) لما في شرح النووى على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصى واجبة وانهاواجبة على شرح النووى على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصى واجبة وانهاواجبة على القور لا يجور تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٢ ٢٥ ٢ طبع قديمي كتب خانه. وكدا في تفسير روح المعانى تحت آية (يايها الذين آمنو توبوا إلى الله توبة نصوحاً) صورة التحريم آية ٨٠ ٢٨ ٢٨ طبع دار أحياء التراث العربي.

و كذا في رياض الصالحين شرح اردو مولانا قيام الدين الحسيني صاحب التوبة واجبة من كل ذنب باب التوبة ١/١٥١٥ طبع مكتبه مدينه اردو بازار لاهور.

٣) لما في مشكوة المصابيح عن ابي ايوب الانصاري رضى الله عه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبحل لرجل ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال كتاب الاداب باب ما ينهى عنه من النهاجر والتفاطع ص: ٢٧ عليه عديمي كتب خانه. وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة مع ان في إطلاقها حرجاً عظيماً حيث يلزم منه أن مطلق المغضب المؤدي إلى مطلق الهجر ان يكون حراماً، قال الخطابي رخص للمسلم أن يغضب على اخيمه ثلاث ليبال لمقلته ولا يجوز فوقها الا اذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، باب ماينهي عنه من التهاجر والنقاطع ٩/٠٣٠ طبع دار الكتب العمية بيروت لبنان. وكذا في سنى ابى داؤد كتاب الاداب باب في هجرة الرجل أخاه ٢/٠٣٠ حديث ١٩٥ عليع رحمانيه لاهور.

جانے کا خطرہ پیش کرکے بات تال دیتے ہیں اور اس امام کوئیس نکالتے۔ کیامسجد کے اراکین کابیرویہ شرعادرست ہے اور مسجد کے اراکین سے بھی کہتے ہیں کہ جب اس کا دمانی تو ازن درست ہوتا ہے تو یہ نماز میں نہیں بھولتا۔ بینواتو جروا۔

#### \$ 5 \$

جس وقت امام کاوما فی توازن خراب ہو۔اس وقت اس کی اقتداء درست نہیں (۱) میجد کے اراکین پر لازم ہے کہ وہ کی ایسے عالم صالح اور تقی کو امام مقرر کر دیں (۲) جو امامت جیسی اہم عبادت کو بطریقہ احسن مرانجام دے سکے۔امامت کا مسئلہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔اس میں کسی قتم کی کوتا ہی درست نہیں۔ امام مقتدیوں کی نماز کا صامن ہوتا ہے (۳)۔جس امام ہے مقتدی نفر ہے کرتے ہوں اس شخص کا امام بننا مکروہ ہے (۳) اور حدیث شریف میں اس کی سخت وعید آئی ہے (۵)۔فقط والند تعالی اعلم۔

- ١) وتحب على العقلاء البالغين الاحرار القادرين على الجماعة من غير حرج انتهى حلبى كبير كتاب الصلوة فيصل في الامامة ص ١٨٠٥ طبع سعيدى كتب نجانه . وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقي النفلاح كتاب الصلوة باب الامامة وشروط صحة الامامة للرجال الاصحاء ص ٢٨٨٠٢٨٧ كتاب الصلوة باب الامامة طبع دارالكتب العنمية بيروت لبنان . وكذا في الدر المختار كتاب العبلوة باب الامامة الهرام عبع دارالكتب العنمية بيروت لبنان . وكذا في الدر المختار كتاب العبلوة باب الامامة الهرام عبع دارالكتب العنمية كراچى.
- ٢) لسما في التنارخانيه وفي فتاوى الارشاد يجب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع
  والتقوى والقرآء والمحسب المخ ١٠٠/٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية . وكنذا في الدر
  المختار، كتاب الصلوة باب الامامة ١٥٥٥/١٥٥١ طبع ايجـايمـسعيد.
  - وكذا في النهر الغائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع بيروت لبنان.
- "") لمسافى سنن ابى داؤد عن ابى هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمعودن من تعاهدالوقت)، ص ضامن والمعودن من تعاهدالوقت)، ص مام الامام ج١٠ طبع مكتبه رحمانيه لاهور وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة، ص ١٧٥ مطبع سعيدي كتب خانه
- قبل أبى داؤد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا ينقبل السلم منهم صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون كتاب الصلوة باب الرجل يؤم وهم له كارهون وكذا في جامع الترمذي أبواب الصلوة باب ماجاء أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ١/١٥ طبع أيجدا يمد سعيد كميتي.
- ه) لحافى الدر المعختار ولوام قوماً وهم له كارهون ان الكراهة لفساد فيه أو لإنهم أحق بالامامة منه كره له الخ كتاب المصلوة باب الامامة ١/٩٥٥ طبع ايج ايم سعيد كراچى. وكذا في حاشية المطحطاوى على مراقى الفلاح قال الحلبي وينبغى أن تكون الكراهة تحريمية لخبر أبي داؤد ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وعد منهم من تقدم قوم وهم له كارهون كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٠٣ طبع طبع دار المكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوئله.

# دورانِ نمازامام گر گیا تو نماز کا حکم

## **€**U**∲**

کیا فرمائے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ زیدایک مسجد کا خطیب ہے۔ وہ دونوں پاؤں ہے اس قدر معذور بے کہ جب دوہری دکعت کے لیے اٹھتا ہے تو بعد از بسیار دفت اور منبر کا مہارا لے کر اٹھتا ہے۔ اس جمعہ کے موقع پر جب وہ شخصے لگا تو اس نے ابھی لفظ اللہ ہی کہا تھا کہ دھڑام ہے اوند ھے منے زمین پر چپ گر گیا۔ تا تکیں چیچے کو باہر نکل گئیں۔ دونوں باز واطراف کو اور چہرہ بھی ایک طرف مڑ گیا۔ سینے زمین کے ساتھ ہوگیا۔ پھراسی حالت ہیں دوبارہ انھ کر اللہ اکبر کہا اور جبرہ بھی آئے شروع کر دی۔ کیا یہ باز درست ہوگی یا اس میں بھراسی حالت ہیں دوبارہ انھ کر اللہ اکبر کہا اور جبی جس کے بینی زنہ پڑھائے گروہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور نفی واقع ہوگیا۔ نیز اس پر آ در جے نمازی ناراض بھی جس کہ بینماز نہ پڑھائے گروہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور نفی واقع ہوگیا۔ نیز اس برآ دیکر کرمنون فرماویں۔

#### **€5**

بظاہر میں کشیر معلوم ہوتا ہے اس لیے نماز کے نساد کا قول کیاجائے گا<sup>(۱)</sup>۔ زید کو جا ہیے کہ وہنماز وں کی اہمیت کا خیال رکھے امامت سے سبکدوش ہوجائے اور کسی عالم تق صحیح صالح کوامام مقرر کردے <sup>(۲)</sup>۔ فقط والند تعالی اعلم۔

## معذورا ورزبان میں لکنت والے کی امامت کا حکم

## **₩**

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدایک آ دمی ہے کہ جس کونماز کے متعلق آپھے مسائل یا دہیں اوراس کی دازھی سنت طریقے پرنہیں ہے بینی کثوا تا ہے اور زبان میں تھوڑی کی لکنت ہے اور تھوڑ ا

- ا) لما في الدر المختار ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعمالها ولا لإصلاحها كتاب الصلوة ٢٦٤/٢
   ٤٦٥ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة ص: ٣٢٢ طبع قديمي كتب خانه.
  - وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب كراهية الصلوة ص:٣٥٣ طبع سعيدي كتب خانه.
- ٢) لمما في التشارخانيه وفي فتاوى الارشاد يجب أن يكون امام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم ..... والورع والتقوى والقرأة النح كتاب الصلوة باب الامامة ١٠٠١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. وكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة باب الامامة ١٥٧/٥٥٥٥ طبع ايجـايمـسعيد كراچي. وكذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

سامعذور لیعنی پاؤن پرٹ بھی سرتا ہے۔ ایسے اوقات میں کیاور وٹی نہ ہولیعنی نہ عالم ہواور نہ حافظ ۔ ایسے نئس کی امامت سیجی ہے پانہیں۔

#### 650

ورمختار میں ہے کہ جارائنٹٹ سے کم دازعی کا قطع کرنا ترام ہے و امیا قبطعہا و ھی دو نہا فلم یہ جہ احد (۱) نیز درختار میں ہے۔ و کہذا یہ حرم عملی الرجل قطع لحیته (۲) پس جوسلمان داڑھی منڈ داتا ہے یا ایک مشت سے کم کتر داتا ہے وہ فاتل ہے (۳) اوراس کے چیجے نماز کر وہ ہے (۲) کین اگر ایبال آفال ہو جائے کہ اورکوئی عالم صالح متقی موجود نہ ہوتو اس کے چیجے پڑھ لینا جا ہے (۵)۔ اسکیے اسپیلے نہ پڑھا کریں بہرحال جب تک کوئی صالح متقی ال سے تو اسکو امام مقرر کرنا جائز نہیں۔ فقط دائنہ اعلم۔

- ٩) شامي كتاب الصوم با ب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٢ / ٩٠ أ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٢ / ٩٠ ٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في فتح الفدير كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢ / ٢٠ ٢٠ طبع مكتب رشيديه كوئته.
- ۲) وفياسيق من النفسيق وهو الخروج عن الأستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وأكبل الربوا ونحو ذالك كذا مى الرجندي شامي كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع اليجمايم سعهد كراچي.
- وكفًا في تفسير روح المعاني سورة البقرة آيت ٣٦٠١/١٠٢٢ طبع دار أحياء التراث العربي. وكفًا في حياشية البطبحيط اوى عبلي مراقبي القلاح كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت.
- ٣) بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه اى القاسق كراهة تحريم شامى كتاب الصلوة باب
   الامامة ١/١٦ طبع ايچ اب سعد كراچى.
  - وكذا في حلبي كبير كتار العالموة باب الإمامة ص:١٣ ٥ سعيدي كتب خانه.
- وكيذا فيي حياشة البطد . إن على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص٣٠٣ طبع قديمي كتب خانه .
- ع) وفي النهر عن المه الني حلف فاسق أو مبتدع بال فضل الجماعة أفاد أن الصلوة حلفهما أولى من الانفراد لكن الله الكدينال خلف تقي ورع الدر المحتار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١٩٧١ هذا بح. ايج. العجد معيد كراچي.
  - وكذا في حلبي كنب ؟ الم الصلوة باب الامامة ص:١٤٥ طبع سعيدي كتب خانه.
- وكذا في حياشية ... يطاوي على مراقى الغلاج كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ قديمي كتب خانه.

# لنگڑ ہے تھے کی امامت کا تھم

**₩**U>

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص عالم دین ہے۔ مگر شومئی قسمت کہ وائیں ٹا نگ مصروب ہوئی اوراب کیفیت یہ ہے کے تشھد اور بجدہ کی حالتوں میں اپنی پوری ٹانگ سامنے کی طرف یعنی قبلہ رخ تھیلانی پڑتی ہے توابیسے امام کی امامت درست ہے یاسی اور کوامام مقرر کیا جائے۔

#### \$ 5 \$

نمازاس کے چیجے کے ایکن بہتر ہے کہ اگر کوئی ووسر اشخص جو انگر اند بولائق امامت کے موجود موقواس کوامام بنایا جاوے و کندالک (۱) اعسر جیسقوم ببعض قدمه فالا قتداء بغیرہ اولی فقط واللہ اعلم

# دونوں یا وں سے معذور شخص کی امامت کا تقلم

**∲**U**∲** 

کیا فرمائے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں ایک شخص حافظ قرآن ہے۔ اس کے ہردو پاؤں ٹنڈے ہیں۔
گروہ کھڑا ہوکردونوں پاؤں پرٹھیک اورایک پرٹھیک طرح زور دے کرنماز پڑھا سکتا ہے۔ رکوع وجودشچ کرسکتا ہے۔ اس کی نسبت ثبوت کے ساتھ تحریر فرما دیں کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں۔ اس کی ڈاڑھی ٹھیک ہے۔
خوبصورت ہے۔ نیک آ دمی ہے۔ لیکن مسائل نماز سے ناوا قف ہے۔ کیاا لیے شخص کا ہمیشہ کے لیےا مام مقرر کرنا جائز ہے یا نہ بالد لائل بیان فرمادیں۔

## **∳**€\$

وفى ردالمحتار (٢) وكــذلك اعــرج يـقـوم ببعـض قـدمــه فـالاقتــداء بغيــرم

۱) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ۳۳۰/۲ طبع رشيديه جديد. وكـذا في التشار خيانيـه كتــاب الـصــلـوـة مـن هــو احــق بالامامة ۲۰۲/۱ طبع إدارة القرآن والعلوم

٣٦٠/٢ طبع إلى المامة ٢/٠٢٣ طبع رشيديه جديد.
 وكذا في التسار خانيه كتباب المصلورة من هو احق بالامامة ٢/٢٠٦ طبع إدارة القرآن والعلوم الاصلامية.

اولی تماد خانیہ، اس سے معلوم ہوا کہ امام فہ کور کی امامت بالکرا ہت جائز ہے۔ اگر دوسرا کوئی اس کے ساتھ مساوی علم تقوی اور شرافت میں موجود نہ ہواور دوسرے کی موجود کی میں اس کی امامت خلاف اولی ہے۔ ابندا اس امام کے برابر کا کوئی دوسراو بال برنہیں ہے تو ان کے لیے اس کی امامت بلائر اہمتہ جائز ہے (۱)۔ واللہ اعلم امام کے برابر کا کوئی دوسراو بال برنہیں ہے تو ان سے معذور مخص کی امامت کا تھم

## \$U\$

**₩**C#

بهم الله الرحمٰن الرحيم - اليستُخص كى امامت بلاكراجت ورست ہے-اگركوئى دوسرا شخص اس جيرا عالم نه جوور نه خلاف اولى اور مكر وء تنزيبى ہے-كسما قبال فسى الله دالمه مختار و كذا باعوج وغيره اولمى (۲). اس طرح الدادالفتاوى (۳) ميں بھى ندكور ہے- فقط والنّدتن لى اتلم

حررومبواللصيف تنفرائ عيم تاصفتی مدر به قاسم العلوم ملاکات الجوالب منتج تمود عقاالله عن ۸رجب ۳۸۱ ه

المافي الدر المختار هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٨/٢ طبع
 مكتبه رشيديه جديد.

وكفا في البحر الرائل كتاب الصلوة باب الامامة ٦١١/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

 ۲) لسما في رد المحتار مع شرحه الدرالمختار وكدا أعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداد بغيره أولى كتاب الصلوة باب الامامة ۲/۳ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في التتار خانيه كتاب الصلوة من هو احق بالامامة ٢/١ ، ٢طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه. ٣) امداد الفتاوي ٢٤٩/١ مكتبه دار العلوم كراچي.

# قیام سےمعذور شخص کا حکم

### ₩ U }

کیا فرماتے ہیں علاء اس مسئلہ میں کے زیدا ہے گھر سے چل کرمبجد آتا ہے پھرمبجد ہیں ہوجہ ضعف اور کمزوری کے ہیں کرتماز باجماعت پڑھتا ہے اور عذر ترک قیام کا یہ کرتا ہے کہ میں ہوجہ من رسیدہ ہونے کے کمزور ہوں اور قیام کرتا ہے کہ مواور پھر ہیں کرنماز باجماعت پڑھتے ہوں اور قیام کرنے سے قاصر ہوں اس کومنے کیا گیا گیا گھر سے چل کرآتے ہواور پھر ہیں کرنماز باجماعت بڑھتے ہوتو قیام فرض ہے اور جماعت واجب ہے لیے فرض کو ترک نہ کرداور منفر دنماز بڑھ لیا کرد۔ لیکن دہ کہتا ہے کہا سے کہتا ہے کہاں طرح مجمعے اور جماعت واجب ہے اب اس محض کے لیے کوئی صورت بہتر ہے۔ بینواتو جروا

#### **€**5≱

کھڑے ہوکرنماز پڑھنافرض ہے جماعت کی نماز کے لیے سجد نہ جائے ورندنماز نہیں ہوگی (۱) کیکن اگریہ شخص چاہے گھر میں نماز پڑھے یا سجد تک چل کروباں جماعت سے نماز پڑھے ہرحال میں تیام کرنے سے معذور ہے کھڑ انہیں ہوسکتا تو اس پر جماعت کی نماز کے لیے چلنا ضروری ہے۔ جماعت سے بیٹھ کرنماز اوا کرے اور پہتر یہ ہے کہ کھڑے ہوکر نثرون کرے اور جہاں تک وہ امام کے ساتھ قیام میں کھڑ ا ہوسکتا ہے کھڑ ا رہے اور تھک جانے پر بیٹہ جایا کرے نیز امام کے رکون کرنے ہے بچھ پہلے کھڑ اہوکر رکون میں جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

۱) لمما في البحر الرائق لان القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرًا
في تركها وقيد علم منما ذكرنا أن ركنية القراء ة أقوى من الركنية القيام كتاب الصلوة باب صفة
الصلوة ١/٩٠٥ طبع مكتبه رشيديه كوئله.

وكذا في حلبي كبير والثانية من الفرافض الفيام ولوصلي الفريضة فاعداً مع القدرة على القيام لا تجور وكذا في منية المصلي ولوصلي في مكانه منفرداً يقدر على الصلوة قائما قانه يصلي وحده قالما عندنا لان القيام فرض والجماعة سنة كتاب الصلوة فرائض الصلوة ص: ٣٦٧ طبع معيد كتب خانه.

 ٢) لما في البحر الرائق واختار في مية المصلى القول الثالث وهوانه يشرع قائما ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع كتاب باب صقة الصلوة ٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

وكدا في حلبي كبير كتاب الصلوة فرائص الصلوة ص: ٢٦٧ طبع سعيدي كتب خانه.

# معذ ورشخص كى امامت كاحكم

## ₩ U }

جوامام مسجد کی چوری کرتا ہواہ رجس کی ہروقت ہوا خارج ہوتی رہتی ہواور اس کا وضوفہ رہتا ہواور اس پیشاب کے قطرے آتے ہوں – جب وہ ہروقت وضوکر تا ہے تو لوگوں کے بوچھے پروہ کہتا ہے کہ میرا وضوتو ہوتا ہے کیکن شبہ کی وجہ سے وضوکر تا ہوں – جب اس سے کوئی مسئلہ بوچھا جائے تو اچھی طرح نہیں سمجھا سکتا اور جوامام وین کی خاطر نہیں شمجھا سکتا اور جوامام وین کی خاطر نہیں بلکہ صرف ہیٹ پروری کی خاطرامامت کرتا ہواور تخواہ لینے کے باوجو در کو قائمیار تھویں وغیرہ بھی کھاتا ہو۔ قرآن سامنے رکھ کر غلط ترجمہ کرتا ہو۔ نماز عشاء سے پہلے منتیں غیرمؤ کدہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھتا ہو۔ نہولوئ ہے اور نہ قاری ہے۔ تین چارمینے پیشگی اپنی تخواہ لے لیتا ہے۔ صرف چار پانچ آومیوں کی وجہ سے اپنی امت زیروتی ہے اور نہ قاری ہے کیا کریں۔ بینواتو جروا

**€**0€

ا مام ایر واقعی معذور ہے کہ اس کا وضوئیں رہتا کہ نماز میں بھی اس کو پیشاب کے قطرات خارج ہوجائے ہیں اور ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کی امامت جائز نہیں – معذور کے جیجیے غیر معذورین کی نماز نہیں ہوتی (۱۰) – اس طرح اگر امام جھوٹ بولتا ہواور چور کی کرتا ہو،قر آن نلط پڑھتا ہو یا مقتدی کسی وجہ سے اس سے ناراض ہول تو اس کی امامت مگروہ تحریمی ہے (۲) – فقط واللہ اعلم

۱) لما في تنوير الابصار وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون ..... ولا طاهر بمعذور كتاب الصلوة باب الامامة
 ۳۸۹/۲ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٦ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

- وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٦٢٨ طبع مكتبه رشيديه كوتثه.

٢) لما في الدرالمختار (ولو أم قوماً وهم له كارهون ان الكراهة لفساد فيه أولا نهم أحق بالامامة منه
 كره له ذالك تحريما كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١٥٥ طبع ايجــايمــسعيد كراچي.

وكمذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١ · ٣٠طبع دارالكتب العلمية بيروت.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

# غيرقا درعلى القيام كى امامت كاحكم

**♦**U**>** 

کیافر ماتے ہیں علما وہ ین ان مسائل میں کہ:

(۱) امام اعرج جو قیام نماز ادا َ رسکتا ہے۔ (۲) ووسرا امام نماز مقعد جو قیام نہیں کرسکتا۔

(٣) اس مقعد کاایک ہاتھ شل ہے۔ دونقص کا مالک ہے۔ ان کے پیچھے نمازکیس ہے۔ جبکہ تندرست سیجے

موجود ہے۔

\$ C \$

(۱تا۳) نمازان کے پیچے ہوجاتی ہے۔ لیکن ایسائن میں جو تندرست ہا اور مسائل ہے واقف ہواس کو امام بنانا اولی اور بہتر ہے کیونکہ اعر ج اور مقعد جس کا ایک ہاتھ شل ہے لوگوں کی نفر ت یا تکیل طہارت میں کوتا ہی کی وجہ سے ان کی امامت مکر وہ اور غیر اولی ہے۔ کہ مافی الشامیة (۱) و کہ دالک اعرج یقوم بعض فی دیسے ان کی امامت مکر وہ اولی ۔ و ایسنا فی الشامیة و صبح اقتداء متوضی لاماء معه بمتیمم (۱) المخ ..... و قائم بقاعدیر کع و یسجد الح ۔ فظ واللہ تعالی الم

ایسے بہرے امام کی امامت کا حکم جو بتائی جانے والی غلطی نہ تن سکے

**€**U **\*** 

کیا فرماتے ہیں ملاء دین اس مئلہ میں کہ ایک چیش امام بہرہ ہے وہ غلط قرآن شریف پڑھتا ہے۔ جب تھیج کے لیے اسے لقمہ دیا جاتا ہے تو وہ بوجہ بہرہ پن اسے نہیں من سکتا یا نہیں مجھ سکتا اور غلط ملط قرآن پڑھ جاتا ہے آیا وہ چیش امام رکھنے کے قابل ہے یانہیں۔

۱) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ۲۹۰/۲ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكنذا في التتبار خيانييه كتباب البصيلودة مين هيو أحيق بالامامة ۲۰۲/۱ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلام،

۲) وفي الدر المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٨٨ طبع ايچـابـمـسعيد كراچي.
 وكدا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/٩٣٧/٦٣٦/ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.
 وكذا في حلبي كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٩٠٥١٨ طبع سعيدي كتب خاته.

#### ە ئ ھ

ا كرقر آن شريف الياغلط برّ هنائي كرجس من في النهائي في الموتواس كوامام فه بنايا جائية اور مستحيح نوال كوامام مقرر كياجائي - (و) لا (غيسو الالشغ بهه) أى بالالشغ (على الاصلح) (ا) منظ والله تعالى اعلم

# عالموں کی موجود گی میں تابیناشخص کی امامت کا حکم

## ﴿ سُ ﴾

'ایافر مائے میں علائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک نامینا قاری ہے اور عقیدہ اس کا سیجے ہے اور اس مسجد میں دو عالم باعمل بھی موجود میں اور وہ بھی سیجے الاعتقاد میں اور وہ بھی ای نامینا قاری کے بیچھے نمازی پڑھتے ہیں اور مذکورہ قاری صاحب نامینا حقد نوشی کے بہت عادی میں کیا اس حافظ کے جیجھے ان علاء کی اقتداء نمیک ہے یا نہیں اور ان علاء کے بورتے ہوئے وہ امام بن سکتا ہے یا نہیں اور اس کی افتداء کرنی مکروہ تحریمی ہے یا تہزیبی جواب مفصل تحریفر مادیں۔

### **₩**2₩

نابینا کی امامت اس وقت تھی ہے جب کداس سے بہتر کوئی دوسراامام موجود نہ ہواور اگراس سے ہم ہ قرات و فیرہ میں بالاترکوئی موجود ہوتو نابینا کی امامت کردہ ہے۔ قال المشامی (۲) حیث قال قید کو اہم امامة الاعدمی فی المحیط و غیرہ بان لایکون افضل القوم فان کان افضلهم فهو اولی اس نابینا کی امامت دوسرے عالم کی موجودگی میں کروہ ہے اور اس کراہت پر دوام کرنے سے کراہت

١) لما في الدر المحتار كتاب الصنوة باب الامامة ٣٩٥/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثثه جديد

وكدا في التنارخانيه كتاب الصلوة وأما بيان من يصلح اماما لغيره ومن لا يصلح ١٠٩/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

٢) رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٦٥٦ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكدا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في التتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراتنسي. تحريمي آجانى بني كريم صلى الله عليه وسلم في عبدالله بن ام كمتوم رضى الله عنه كوامام مقرركياليكن بياس وقت جب كه تمام جليل القدر صحابه كرام غزوه يركن فتصد كها يفهم من عبارة الشامسي لكن ورد في الاعمى نص خاص هو استحلافه صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم وعنبان على المدينة وكانا اعميين لانه لم يبق من المرجال من هو اصلح منهما (أ). فقط والله تعالى العمالة منهما منهما الله عليه والله تعالى العمين المرجال من هو اصلح منهما (أ).

عربيج الثاني و<u>عرا</u>اه

## بربيز گارنابينا کي امامت کاڪٽم

### **楽して**夢

کیافر ماتے ہیں ملاء وین اس مسئلہ میں کہ ایک امام سجد جس کوامامت کرتے تقریباً بچییں سال ہو گئے ہیں۔
وہ امام نابینا اور صافظ قرآن وقاری ہے۔ نیز قاری ہونے کے علاوہ وہ شریعت کے احکام سے بھی واقفیت رکھتا ہے اور
بر ہیزگار بھی ہے۔ یہاں تک کہ ناپا کی وگندگی ہے بیخے کے لیے ایک طالب ہم ساتھ رکھتا ہے۔ چندا شخاص حافظ
صاحب بر الزام چوری یا نعبن ہیت المال بغیر ثبوت شرقی و گواہان کے لگاتے ہیں۔ نیز اس کے نامینا ہونے بر سوال
بیدا کرتے ہیں کہ یہ نابینا ہے اور نابینا امامت کی المیت نہیں رکھتا۔ اب وریافت طلب امرید ہے کہ الی صفات
بدا کرتے ہیں کہ یہ نابینا ہے اور نابینا امامت کی المیت نہیں رکھتا۔ اب وریافت طلب امرید ہے کہ الی صفات
مزیم نامت شرعاً جائز ہے ایمیں اور بلاوج الزام لگانے والوں کے متعلق شریعت کا کیا تھکم ہے۔

**₩**5₩

ایسااہام جو پجیس مال سے امامت کررہا ہے اور حافظ وقاری بھی ہے۔ احکام شریعت سے بھی واقف ہے اور پر بییز گار بھی ہے اور طہارت و پاکی کا پورا لحاظ رکھتا ہے جیسے کہ سوال میں مرقوم ہے۔ ایسے امام کو ذاتی جھٹڑ وں کی بنا پر موروالزام قرار دینا جائز نہیں (۲) اور ای طرح مجد کی امامت سے الگ کرنا بھی روانہیں جب کہ اکثریت اس کے حق میں ہو بلکہ بلا وجہ الزام لگانے والے مجرم میں۔ ان کو روکنا ضروری ہے اور نا بینا کی امامت کا مکروہ ہونا اس وقت ہے جب کہ افضال انتوم نہ ہوا ور نجاست وطہارت کے معاملے میں احتیاط نہ کرتا ہو۔ ور نہ بصورت ویگر ، میتی ہے جب کہ افضال انتوم نہ ہوا ور نجاست وطہارت کے معاملے میں احتیاط نہ کرتا ہو۔ ور نہ بصورت ویگر ، میتی ہے۔ وقید کے راہم امامة الاعمی فی المعصیط وغیرہ بان لا یکون

١) رد المحتار كتاب الصاءة باب الامامة ١٠ ٣٥٦ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١٠ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

۲) الدرالمختار مع رد المحتار واعمى الا ان يكون اعلم القوم فهو اولى قوله ونحوه العشى هو سئ
البصر ..... و هذا ذكره في النهر بحثا اخذا من تعليل الاعمى بانه لا يتوقى النجاسة/ كتاب الصلوة
باب الامامة ١/١٥ سعيد كراچي.

افضل القوم فان كان افضلهم فهر اولي (١).

## عالم امام کے ہوئے تابینا کا امامت کی خواہش کرنا ﴿ س ﴿

کیافرمات بین عفاء دین و رین مشند که زید مت ستاه مسجد ہا دراس مادق میں ایک معتبر ما تہم مجھا جا تہم مجھا جا تہم مجھا ہا تہم محتبر ہا ہے اور تمام مقتدی اس امام میں مرطر با سے مشغق بیں۔ بمرجوایک نابینا ہا وراپنے آپ کو عالم قار بی جہت ہے وہ آ کر جماعت میں زید کے شانہ بشانہ کھڑا ہوجہ تا ہے اور تمہیم قرات شووں کرویتا ہے۔ اس خیال ست کہ میں ہی نماز پر ھاتا ہوں۔ جا اؤلگ زید کی افتدا کرنے ہیں۔ بمرخود بخو داو نمچا پر استا ہے۔ نیز بمرین الا بعدان کر مدویتا ہے کہ ذید میں از روئے شرب اس مسد کا کہدویتا ہے کہ ذید میری نماز ہوتی ہے تہ آپ اوگوں کی ۔ اس حالت میں از روئے شرب اس مسد کا کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا۔

#### ∞ ئ ∞

کر ندکورکی بیرتر مت شرعا نبایت فینی ہے۔ آخر جب مسجد کا چیش امام پہلے سے مقرر ہے اور لوگ اس فی امامت پرخوش اور رضامند بیں اور ایک عالم و بین اور بینا انسان ہے تو کبرنا بینا (جس کی اہامت بھی مَر وو<sup>(1)</sup> ہے ) کوخود اپنی بی امامت کا جا وجہ شرویدا تناشوق کیوں چڑھا ہوا ہے۔ بکر کو سمجھا یا جائے کہ ایس ٹازیبا حرکت ہے جاز آج کے فیصل اور ایس کا ارائی حاامت میں نماز پڑھ لیے تو وہ منظر وشار ہوگا اور اس کا فرض ادا ہوجائے گا۔ اگر چہ ترک جماعة اور فتند پردازی کا گناو اس برضر ور ہوگا (<sup>9)</sup>۔ اور بمرجو یہ کہتا ہے کہ زید سے چھے نماز نہیں ہوتی

 ا) قيد كبراهة إمامة الاعتمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم قإن كان افضلهم فهو اولى ردائسجتار مع الدر كتاب الصناوة باب الامامة ٢/٢٥٥ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حياشية البطح طباوي عنى مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٢ طبع دار البكتب البعلمية بيروت. وكذا في النتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرانشي.

- ۲) ويكره في الدر المختار (إمامة عبدوفاسق و أعمى كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٥/٢ طبع مكتبه
  ر شيبديه جديد. وكدا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢/١٠٠٦٠ طبع مكبته ر شيديه
  كوئته. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص٢٠٢٠
  طبع دارالكتب العلمية بيروت.
- ٣) لمباً في رد المحتبار أن هذا بقتصى الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثماً كتاب الصلوة باب الامامة ص ٢:١٣ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكنذا في حاشبة الطحط اوى عنى مراقى الفلاح كتاب انصلوة باب الامامة ص:٢٨٦ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة فصل في الامامة ص١٨٠٥ طبع سعيدي كتب خاله.

ہے۔اس کی کیا وجہ بٹا تا ہے۔ اگر شرعا وہ وجہ درست ہے تو اوگوں پرسنر دری ہے کہ زید تدکور کوامامت ہے ہٹا ویں یاریدان وجہ فسادنی زکااز الہ مرسلے۔ فقط وابغہ تن کی انظم۔

عيداللطيف فخرك البواب سي مهود عفا الدعن واحدً ٢٩٦٩ م

## نا بینا کی اماست کاختیم

هِ سُ الله

ئیا فرماتے میں ملاء دین اس منتلہ میں کہ نابینا امام کے چیجے نماز ہوجاتی ہے یانہیں' جب کے وہ نجاستوں سے محفوظ اور یاک صاف رہنا ہے۔

જ 🥭 😸

نابینالهام کے پیچے نماز تھے بوجاتی ہے عرقر وہ ہے۔ اس اگر نابینا سب سے افتال واظم ہے اوگول نی انظر وں بین محرّم ہے بااور کوئی تحقیق ناز پر حانے والا موجو نہیں ہے جب اس کے پیچے نماز بار ساست تی ور اگر وہ سرا کوئی شخص اس سے زیادہ طم رکھنے والا با بر ابر طم و فتن رکھنے والا مع جود ہو جب اس کی اماست محرود میز کی ہے اور الیک صورت بیں اگر کسی وہ ہے نے کہ ابر ابر علم ویکھیے اقتداء بیسر ہو سکے تو بہتر ہے ور شہراس کے پیچے ہی نماز اوا کی جائے ۔ بابہ امحت نماز اوا دی جائے ۔ کراجت کی طعت فتہاء نے یہ بیان کی ہے کہ نابینا نواستوں ہے اچھی طرح محقوظ نہیں ۔ وسکر اور کہ سے استعلی استقبال قبل از فو کس کی المحسل کی المحسل المحتوز (الا ان یہ کسی المحسل المحسل المحسل فی المحتوز (الا ان یہ کسی المحسل المحسل (الا ان یہ کسی المحسل المحسل المحسل (الا ان یہ کسی المحسل المحسل المحسل (المحسل المحسل المحس

١) لما في الدر المحتار ، كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٢٥٥، ج٢، طبع مكتبه رشيديه حديد

٢) الما في حلبي كبير كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:١٤ ٥ هطبع سعيدي كتب خافه.

٣) لما في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/١ طبع مكتبه رشيديه كوئشه.

تمحمت قول الكنز وكره امامة العهد. النخ. فالحاصل انه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيهية فان امكن الصلوة خلف غيرهم فهو افضل والا فالاقتداء اولى من الانفراد وينبغى ان يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم والا فلا كراهة كما لايخفى. فقط والدنا الممال

سخدروهم بدالعطيق فيقراله الجواب مجمع محمود عفاالله عند عوارمنهان ۱۳۹۵ مد

## نابينا كي امامت كاتحكم

### ه ک به

یبال پرایک اہم مسئلہ زیر بحث ہے بعض لو گوں کا خیال ہے اور وہ اپنی رائے پر مصر میں کہ نابینا شخص خواہ وہ قر آن حکیم کا حافظ اور قاری ہی آیوں نہ ہواس کے چیجے نماز پر ھنا ناجا تزہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے چیجے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے چیجے نماز نہیں ہوتی۔ براہ کرم اس مسئلہ پر فتوی عنایت فریادیں اگر آپ بھی اس رائے سے متفق ہوں تو اس کے شوت میں قرآن یا حدیث ہے دایک چیش فریادیں شکر گزار ہوں گا۔

\$ 5 p

عبدالرحن نائب مفتی مدر ساقاسم انعومهامان ۱۳۷۸ریج الاول <u>۱۳۷۹</u>ه

١) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٦/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حاشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٢٨٦ طبع دارالكتب العلمية بيروت. وكذا في التتارخانيه كتاب الصلوة باب من هو أحق بالامامة ص:٦٠٣ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.

# اتمى كى امامت كاحكم

**₩** 

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہا لیک شخص قاری ہے اور وہ اعمی ہے اور اس کالباس صاف رہتا ہے اور تمام شرعی مسائل ہے واقف ہے۔ ایک شخص اس کی دیکھ بھال کے لیے ہر ونت اس کے ساتھ رہتا ہے اور ہزاروں انسانوں کو پڑھا بھی چکا ہے۔اس کے بیجھے نماز درست ہے یانہیں۔ بینوانو جروا۔

## رج ﴾ ایسے شخص کی امامت درست ہے<sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم نابینا مختاج کی امامت کا حکم

€ U }

کیا فرماتے ہیں ملاء وین دریں مسئلہ کہ ایک نابینا شخص ہے۔ مختاجی اورغر ہی زوروں پر ہے اس لیے وہ کہیں محلّہ اللہ کر تا ہے لیکن وہ اگر محلّہ والوں کونماز نہ پڑھائے تو پھرا ہے محلّہ کہیں نہیں ملتا اس لیے اس غریب کے ہارے میں آپ یہ بتا کمیں کہ نابینا کے چھپے نماز ہو گئی ہے یا نہیں جبکہ وہ احتیاط بھی کرئے اگر نہیں ہوتی تو اس غریب بندہ کے لیے اسلام کے موافق کوئی دوسرا کام تجویز کریں اور بندہ صرف قرآن شریف کا حافظ ہے باقی عالم وغیرہ نہیں ہے۔

## **€**€\$

بسم القدالرحمٰن الرحيم \_ نابيناكی امامت مکروہ تنزیبی ہے اس لیے کہ وہ نجاست ہے کماحقہ پرہیز نہیں کر سکتا۔ و بسے اگر نابینا قوم میں سب سے زیاد وعلم رکھنے والا ہوتو اس کی امامت بالکل مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ نجاست سے احتراز واحتیاط کرتا ہوصورت مسئولہ میں حافظ نامینا موصوف بشرطیکہ نجاستوں سے خوب احتیاط کرتا ہوا مامت کراسکتا ہے ہاں اگر کوئی بڑے علم والا اس محلّہ میں موجود ہوتو اس کی امامت افضل ہے۔ سکھا قال فی

١) شامى قيد كراهة إمامة الاعمى في المحيط وغيره بان لا يكون افضل القوم فان كان افضلهم فهو
 اولى كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٢ ٣٥٣ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت. وكذا في التتارخانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٦٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي. المكبيرى وفى حق الاعمى لانه لايرى النجاسة ليحترز عنها وقد عن وهو لا يشعر واذا تماملت وجدت سبب الكراهة في الاعمى اخذ من غيره ولذالم يكره تقديمه عندالائمة الشلاثة وذكر في الممحيط لاباس بان يؤم الاعمى والبصير اولى وفي الانفع انما يكره تقديم الاعمى اذا كان غيره افضل منه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بن ام مكتوم (ا) يؤم الناس وهو اعمى رواه ابو داؤد . فتظ والتدتعالى الله عليه م

مبدالهطيف خفرا معين فتي مدر سدقاتم العنوم ماتان

مر:ب ۱۳۸۷ س

# بالكل اند ھےاورلنگڑ ہے خص كى امامت كاحكم

₩.U.}

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کے :-

(۱) بالکل اندھے کا فی اور نظر سے بالغ آ دمی کے چھپے نماز پڑھن جائز ہے یانہیں اگر جو نزئ ہوتا کیا اندائیل اندھے کا البدکا والدائیل سال ہوا فوت ہوگیا ہے وہ بیلغ رووہ ہورو پے چھوڑ کر مرا ہے استک و دو جہ روپ نالبد کے باس پڑا ہے اور زاہد کی ایک مواری بہن اور اوڑھی والدہ ہے نیز زاہد ائیل طانب ملم ہے۔ وواپن تعلیم کا خریج نیوش و غیرہ پڑھا کر بر واشت کرتا ہے اور اس کی والدہ محنت و غیر و کر کے گھر کا خریج بردا شت کرتا ہے اور اس کی والدہ محنت و غیر و کر کے گھر کا خریج بردا شت کرتا ہے اور اس کی والدہ محنت و غیر و کر کے گھر کا خریج بردا شت کرتا ہے اور اس کی بہن شادی تو و کی ہو گئر کو و سے کیا و اپنی بہن کو جو کہ گھر میں کواری بیٹھی ہوئی ہے۔ زکو ق دے سکتا ہے۔ نیز اگر اس کی بہن شادی شدہ بواں و اس کا خاو ند نوت ہو جب کہ بیوہ بہن کا کوئی اس کا خاو ند نوت ہو جو کہ ہوتو کیا اس صورت میں بہن کو زئو ہی کی قم دے سکتا ہے جب کہ بیوہ بہن کا کوئی آمد نی کا ذریع نہ ہو۔ وضاحتی جواب سے سرفراز فرماویں۔

00 To 00

(۱) انگڑے' اندھے کی امامت جائز تو ہے لیکن اس میں کراہت ہے۔ ہاں اگراندھا ایک عالم قاری شخص ہواور نجاست سے پوری طرح پر جیز اوراحتیاط کر تا زوتو کچراس کی امامت مکر و وہمی نہیں ہے۔ قال فی

وكنذا في حاشية النطبحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

ا) حلبي كبير كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ١١٥ طبع سعيدي كتب خانه.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

العالمگیریه (۱) ولوكان لقدم الامام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره اولى كذا في التبيين وقال فيها ايضا و تجوز امامة الاعرابي و الاعمى و العبد و ولدالونا و الفاسق كذا في التبيين وقال فيها ايضا تكره هكذا في المتون قال في التنوير ويكره امامة عبد الى ان قال الخالاصة الا ان يكون اعلم القوم) (۱).

(۲) زاہد کے باپ نے جوہ مہر ویہ تجورے بین یہ مارے زاہد کے نیس ہوئے۔ اس میں سے بچا کہ روپ اس کی بوزخمی ماں کے الاروپ اس کی ایک بہن اور ۱۳۳۳ روپ زاہد کے شرعا ہوتے ہیں۔ اگر وارث صرف بہن ہیں اگر زاہد کے شرعا ہوتے ہیں۔ اگر وارث صرف بہن ہیں اگر زاہد کے قرضوں اور دیگر جاجات اصلیہ سے بدرو پہیافار فی پڑا ہواور بقدر نصاب ہوتو اس صورت میں اس پر سال ٹر رہے کے بحد اس کا جالیہ وال حصہ ہوگا۔ بہن کا مال وغیر واگر ساتھ شریک نہیں ہوتو ہیں ہیں کو اگر واست میں اس بر ساتھ شریک نہیں ہوتا ہوں کا اللہ والدہ تعالی اعلم

حرره وبدالنطيف عفرا وعين مفتي مدرسة ومم العلوم باتات

١٢٨ رجي ١٢٨ ١١١٥

## صفائي ستقرائي كاخيال ركضے والے نابينا كى امامت كاحكم

#### ه کن ه

آبیافر مائے جیں ملائے وین ایک حافظ نامینا گیارہ سال سے ایک متجد میں امام مقرر ہے قرآن کریم بھی اجہاج حتیابی حافظ نامینا گیارہ میں دو مالم جی جو کہ عظائد دیو ہند کے جیں اور حافظ بھی دیو ہند کی جی اور حافظ بھی دیو ہند کی ہیں اور حافظ بھی دیو ہند کی ہے۔ حافظ صاحب سفائی کا بھی دیو ہند کی ہے۔ حافظ صاحب سفائی کا بھی بہترین خیال رکھتے ہیں۔ اگر حافظ صاحب کوامامت سے تیند و کریں تو جھنز سے کی صورت ہے تو اس صورت میں ملائے کرام فتوی دے کرسٹنگور فرمادیں۔

۱) الهندية كتباب الصلوة القصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره ١/٨٨ طبع بلوچستان بكذيو.
 وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٠٢٣ طبع مكتبه رشيديه جديد.

٢) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٦/٢ صبع مكتبه رشيديه جديد.

وكانا في حاشية الطبحطاوي عبلي مراقي القلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص٣٠٢ طبع دار المكتب البعلمية بيبروب. وكذا في التتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي.

#### ۾ ٿ ۾

نا بینا کی امامت اس وقت مروو ہے جب کروہ نیا است سے نیجے پر قادر ند بو یا دوسر لوگوں سے باعتبار قراق قرآن اور علم مسائل افضل ند بواورا گرکوئی نا بینا ایسا ہے کہ نجاست سے نیجے کا انتظام رکھتا ہے تو اس کی امامت مکروہ نہیں ہے۔ قبال الشمامی قبلہ کرا ہم الاعمی فی المحصط و غیرہ بان الایکون افسطہ المست مکروہ نہیں ہے۔ قبال الشمامی قبلہ کرا ہم المامت سے الگ کرتے ہی قباد کا بھی افسطہ المقدوم فبان کان افضلہ ہم فہو اولی۔ (۱) جب کراس کوامت سے الگ کرتے ہی قباد کا بھی افسطہ المقدوم فبان کان افضلہ ہم فہو اولی۔ (۱) جب کراس کوامت ہے الگ کرتے ہی قباد کا بھی افتا ہے کراس کو برستور امام رکھا جاد با اندیشہ مواور قدیم ہے جواس کی امامت بھی آر بھی ہے لیترا اس کا بھی تقاضا ہے کراس کو برستور امام رکھا جاد با اور علاء اس کے بیچھے نماز پڑھیں بشر ظیا۔ بیان فہ کورستفتی کا سیجے ہواور فی الواقع قوم میں افضل ہوضر وری مسائل اور قان ہو۔

# مختاط نابينافخض كي امامت كاحكم

## الأس)

کیافر ماتے ہیں ملاء دین مسلد فیل ہیں کہ ایک نامینا جوقر آن شرایف کا حافظ اور قاری ہونے کے علاوہ شریعت کے احکام سے بھی واقفیت رفت ہے اور پر بیزگار بھی ہے۔ یہاں تک کہ ناپا کی اور گندگی سے بہتے کے سلے ایک طالب علم کو جمیشہ اپنے پال رکھتا ہے تا کہ ناپا کی سے حفوظ رکھے ایسے آ دمی کا بیش امام رکھنا از روئے شریعت جا تزہم کو جمیش اور حضور میں امتد علیہ و تلم نے نامینا کو آگے ہوئے کا موقع اپنی زندگی مبارک میں دیا ہے شریعت جا تزہم کو تا بین اور حضور میں امتد علیہ و تلم نے نامینا کو آگے ہوئے کا موقع اپنی زندگی مبارک میں دیا ہے ایک ایسا مسئلہ بیش کر دے مثلاً یہ کیے کہ ایسے فرکور و بالا آدمی کے جوشے نماز جا تزمین تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔

#### و ځ په

واقعی اگر چیش امام مذکور ناپا کی ہے کافی احتیاط کرتا ہے اور قاری نیز واقف از احکام شرع ہے تو اس کی امامت میں کوئی قباحت نبیس ہے۔ بلد افضل القوم ہوئے کی وجہ سے وہی زیاد ولائق امامت ہے۔ نہی کر بیم صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت عبداللّہ بین ام مکتوم ٹراٹٹٹا کوا کیک غزوہ پر جائے وفت مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا تھ اور

١) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ٦/٢ ٣٥ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكـذا فـي حـاشية الـطـحـطـاوي عـلى مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٢ طبع دارالـكتب الـعـلمـية بيروت. وكدا في التتارخانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي.

كسا في رد السحتار وهذا ذكره في النهر بحثا اخذا من تعليل الاعمى بانه لا يتوقى النجاسة كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٦٠ سعيد كراچي. حضرت عتبان بن ما لک طابق کو حضورسلی التدعلیه وسلم نے ایک مسجد کا پیش امام مقرر فرمایا تھا۔ یا وجود یک ونوں حضرات نابینا تھے۔ بحرالرائق (۱) بیس ہے۔ واحدامة عنبان بن مسالک الاعدمی لقومه مشهورة فی المصحیحین واست خلاف ابن ام مکتوم الاعمی علی المدینة کذلک (ثم قال) وقید کراهة امامة الاعدمی فی المحیط وغیره بان لایکون افضل القوم فان کان افضلهم فهو اولی النج. البذا اس کے خلاف نوگوں میں شہات ڈ النابری بات ہے۔ اس لیے پر بیز خلاف نوگوں میں شہات ڈ النابری بات ہے۔ اس لیے پر بیز کرنا جا ہے۔ اللہ تقالی مسلمانوں کو اتفاق نصیب کرے۔ واللہ تعلی اعلم

محموه وغاالتدعزشفتي يدرسدقاسم العلوم ينشاك

## افیون کانشه کرنے والے کی امامت کا تھم

## ﴿ *ل* ﴾

کیا فرمائے ہیں علاء وین دریں سئلہ کہ یہاں ایک مولوی صاحب افیون کا نشہ کرتے ہیں۔ کیا ایسے مولوی صاحب کے چیجے نماز پڑھنا درست ہے یانہ۔

**∳**⊙∲

افيون كهان والى يخيج نماز مروة تحريم الله عبداس كوامام ند بنانا جائيد يسحوم اكله (٢) وايضاً فيه وكذا تدكر و خلف امرد وسفيه (الى قوله) وشارب الخمر واكل الربوا (٢) وفي الشاميه وكراهة تقديمه اى الفاسق كراهة تحريم الخروس) فقط والتدتعالي اللم

حررة محمدا ورشاه فقراره المعاذ والمجهم العالية

١) البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١/١١٠ طبع مكتبه رشيديه جديد.

كذا في الشامية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٦/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في التنار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالإمامة ٢٠٣/١ طبع إدارة الغرآن والعلوم الاسلاميه.

- ۲) یمحرم اکمله به عبارت باب الامامة میس نهیس هے بلکه کتاب الاشربة ۲۷٬٤٦/۱۰ طبع مکتبه رشیدیه کوئٹه. چدیش ہے۔
  - ٣) الدر السختار كتاب الصلوة باب الامامة ٣٦٠،٣٥٩/٣ طبع مكتبه رشيديه ـ
    - شاهى كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٢٥٦ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص:١٣ ٥ طبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

## "بيرا" (كفيه والله أن امامت كالحكم

## ھِ سُ ہُ

#### ئىياقى ماتى بىي على دوين درين مساكل كەن

(۱) ایک امام مسجد بین اجو کیتمها و دو گیرنشد آوراشیا و کی آمیزش سے تیار ہوتاہے اس کے استعمال کا اس قدر ما دی ہے کہ دوران مطالع بھی استعمال ہے گریز نہیں کرتا ہے اور تما عت کرائے سے ایک دومن پیشتر کل کر کے جماعت کی سعادت مندی افتایا رکسرلیتا ہے کیا اس کی امامت اس صورت حال کے اندرورست ہے۔

(۲) جب یہ جمعہ کے روزممبر پرتھ نف فرما ہوتے ہیں ہرومتندیان تو اس وقت کوئی السوام ملیکم نبیں فرمات - مگر تلاوت قرآن شریف شروئ کرویتے ہیں اور تمہیدی دعاست فارغ ہوکر پھر حاضرین کو مخاطب فرہ کر السلام ملیکم فرماتے ہیں حالاتک اولین اسول کے تب حاضرین سے السلام تاہم کی دعا ہواور پھر سلسلہ بلتا شروع ہوکس حد تک ان کا پیمل ورست ہے۔

#### 60 💍 50.

- (۱) معروف بیخ ااورنسوار کیاستول کرنے والے کی اوامت جائز اور درست ہے۔ کغرافی فقاوئی رشید بیش ۱۹۸۸ <sup>(۱) کیک</sup>ن خلاف اولی نیم ورہے <sup>(۱۲)</sup>-امام صاحب نواح آلزَ مرنا چاہیے۔
- (۲) بیطر بیقه سلام مستون طربیتا بیدهایاف بیداسلاف بیده منقول نهیس بیعنی خطبه نے بعد وعظ سے بیملے السلام ملیکم کہنا دین میں منقول نین - امام مستبد کو جا ہیں کہ جال میں سنت کی امتباع کر ہے۔ اتباع کا مقام سب سے اونسجا ہے (۳) - فیٹیا واللہ تعالی اعلم

- ١) الم احده في فتاوي رشيديه ولا في تاليمات رشيده فسن وحده قعليه ان يكتبه ويطلع ناشره ١٢٠ مصحح
- ٢) ويكره الافتادا، بالمعروف بأكل الرباأو شيع من المحرمات أو يداوم الاصرار على شيع من البدع المكروهات كالد خان المنتدع في هذا الزمان ولا سيما الخ كناب الاشربة شامي ٢٠٥١/١٠ طبع مكتبه رشيديه جديد.
- ٣) لما في الترمذي عن جابر بي عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام كتاب الاستيذان والا داب باب السلام قبل الكلام ٩٩/٢ طبع ايجدايم سعيد كميني لحما في الدر المختار ثم إذا دخل يسلم أولا ثم ينكلم وكدا في رد المحتار فان تكلم قبل السلام فلا يحبه قبل رسول الله حدثي الله عليه وسعم من كمم قبل السلام فلا تجيبوه الخ كتاب الحظم والاباحة فصل في البيع ٩٨/٢ طبع محبه و شبديه حديد. جديد

## حقہ نوشی کے عاوی نابینا قاری کی امامت دوعالموں کے ہوتے ہوئے

#### \*\U\_ \*

کیافر ماتے ہیں ملائے دین ان مسائل میں ک

(۱) ایک بستی یا ایک شہر میں دو عالم بالمل وسی الا مقادم وجود ہوں اور وہاں ایک قاری نابینا صاحب سی الا مقاد کوامام مقرر کیا گیا ہے اور وہ دوعالم بھی اس کے جیجے نماز پڑھتے ہیں۔ کیااس کی امامت اور ان کی اقتذاء با اس الا مقاد کوامام مقرر کیا گیا ہے اور نیز اکثر مسائل نماز سے بھی واقف کرا تھا جا نزہ ہو گئی ہوجود کیا ہے اور اس وحقہ کر ک پر کی بار مجبور کیا گیا ہے۔ لیکن وہ حقہ کس صورت ہیں بھی ہے۔ لیکن حقہ نوشی بہت کرتا ہے اور اس وحقہ کرتا پر کئی بار مجبور کیا گیا ہے۔ لیکن وہ حقہ کس صورت ہیں بھی نہیں چھوڑ تا اور نملطی بھی تسلیم نہیں کرتا ہے اہذا مہر بائی فرماتے ہوئے یہ مسئلہ بوری بوری وضاحت سے مبرحس فرما کر

(۲) اور دوسرا یہ کے نماز جمعہ کے فرض ادا کرنے کے بعد فرض احتیاطی پڑھنے جیا ہمیں یانہیں برائے کرم ان دونو ل مسئلول کووضہ دیت ہے تح برِفر مائیں۔

#### ø 🖰 🛭

(۱) ملامہ شامی سے نے (۱) کئی ہے قیدہ کیراہ قامامہ الاعمی فی المحیط وغیرہ ماں لا یہ کیون افسط القوم فان کان افضلهم فهو اولی -بظاہر سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام ہذا ( نامینا ) تمام قوم لینی مقدیوں سے ملم میں افضل نہیں ہے کیونکہ دوعالم بالمل موجود ہیں اس لیے ان کے ہوتے ہوئے اس نامینا کی امامت مکروہ ہے نیز حقہ نوشی آر چہ کناہ صغیرہ نہیں اس پراصرار کرنا اور ہمیشہ اس کا ارتکاب کرنا صغیرہ نہیں (۲) بلکہ اس سے آ دمی فائق ہو جاتا ہے اور فائق کے چیچے غیر فائق کی موجود گی ہیں نماز نہ صغیرہ نہیں (۲) بلکہ اس سے آ دمی فائق ہو جاتا ہے اور فائق کے چیچے غیر فائق کی موجود گی ہیں نماز نہ

١) شامي كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٦/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حياشية البطحط اوى على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٣٠٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت. وكذا في النتار خانيه كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٣/١ طبع إدارة القرأن والعلوم الاسلاميه كراچي.

٢) وشرعاً، خروج عن طاعة الله تعالى باب بارتكاب كبيرة قال القهستاني أي أو إصرار على صغيرة
حاشية البطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص: ٣٠٣ طبع دار الكتب
البعلمية ببروت. وكذافي شرح فقه الاكبر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ص: ١٧٠
طبع قديمي كتب حانه.

یز صنی جا ہیے<sup>(۱)</sup>۔

(۲) شهريس جمداداكر في كابعد فرض احتياطي بركز في يؤهيس البت الكركبيس جواز جمويس شك پرئيا وبال پراكر پؤهي جائة ودرست ب-و عن الاختلاف في السمصو قالوا في كل موضع و قع المشك في جواز المجمعة بنبغي ان يصلي اربعا اه مجموعة قاوي جلام الاليكن عوام كالي فرض احتياطي في جواز المجمعة بنبغي ان يصلي اربعا اه مجموعة قاوي جلام الاليكن عوام كالي فرض احتياطي في كنيس ب-كما هو المنقول عن البحر في ردالمحتار يفيد انه على الراجع من جواز التعدد لا يصلها بناء على ما قدمه عن البحر من انه افتي بذلك مرازا خوف اعتقاد عدم فرضية المجمعة و قال في البحر انه لا احتياط في فعلها لانه العمل باقوى المدليلين (۲) والله في المحمعة و قال في البحر انه لا احتياط في فعلها لانه العمل باقوى المدليلين (۲) والله

# امام كعبه كى اقتداء ميں نماز كاحكم

**♦**∪**>** 

کیا فرماتے ہیں ملاء وین دریں مسئلہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگ میہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ امام کعبہ کی امامت ہیں نماز نا جائز ہے۔ کیونکہ ان کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے۔ تو کیا ہے تچے ہے۔

\$ C \$

امام کعبہ کی امامت میں جو نمازیں ادا کی گئی ہیں وہ صحیح ہیں۔ واجب الاعادہ نہیں دازھی منڈ ھے کی امامت مکروہ ہے (۳) یکین اگر کسی نے اس کی اقتدا , میں نماز پڑھ لی تو واجب الاعادہ

المما في الدر المختار ويكره تنزيها إمامة عبد .... وفاسق كتاب الصلوة باب الامامة ٩/١ ٥٥٩ طبع ايچايمدسعيد كراچي ومثله في الخلاصة كتاب الصلوة الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء ١٤٥/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

ومثله في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب الامامة ٣٣٣،٣٣٢/٢ طبع دار الكتب العلمية.

- ٢) شامى كتاب الصلوة مطلب في نيته آخر ظهر بعد صلاة الجمعة ١٨/٣ طبع مكتبه رشيديه.
   وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب صلاة الجمعة ١/٢ ٢٥ طبع مكتبه رشيديه كوثته.
- ٣) لما في الدر المختار مع رد المحتار يحرم على الرجل قطع لحيته الخ ٢ /٢٠٤ كتاب الحظر
   والاباحة طبع ايچايممسعيد كراچي.

وكذا ايضاً في رد المحتار وأما الاخذمنها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدكتا ب الصوم مطلب في الاخذ من اللحية ٤١٨/٢ طبع ايچــايمــسعيد كراچي. وكذا في البحر الرائق كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ٤٩٠/٢ طبع مكتبه رشيديه كوتشه. نبيس (١) \_ كذا في فتاوى دار العلوم (٢) و امداد المفتاوى. (٣) فقط والتدامم

ح. . ومحمد الورشا وعفران تائب مفتى قاسم العلوم ماتيان

مهزوالقعدة ١٣٩٨ ه

# امام حرم کی افتداء میں ادا کی گئی نماز وں کا تھم

\$U\$

محترم مفتى صاحب السلام نليكم

یبال حاجیوں کو بید کہنا گیا ہے کہ حرم شریف میں امام چونکہ جاروں اماموں کی مخصوص جگہوں میں ہے۔ سسی پر بھی نہیں ہوتا اور امامت نئی جگہ پر کروا تا ہے ۔مسجد نبوی میں امام نجدی ہے لہٰذا اہل سنے کی تمام نمازیں دو ہرائی جائیں ۔

**₩**5₩

محترم المقام جناب منظوراحمرصاحب دام مجدکم ۔ السلام ملیکم ورحمۃ القدو برکاتہ ۔ نمازوں کے اعادہ سے متعلق آپ کا استفتاء ملا۔ جوا با عرض ہے کہ مسجد حرام میں چارمخصوص جگہوں میں ہے کسی جگہ پر کھٹرا ہونا امام کے لیے نفرور کی نہیں ۔ مسجد حرام میں اس وقت جوا مام نمازیں پڑھا تا ہے اور وہاں کھٹرا ہونا امام کے لیے نفرور کی نہیں ۔ مسجد حرام میں اس وقت جوا مام نمازیں پڑھا تا ہے اور وہاں کھٹر ابوتا ہے ان کے بیچھے سب لوگوں کی نمازیں بلاشبہ سے اور درمت میں اعادہ کا حکم نہیں ۔ فقط واللہ نعالی اعلم

ته روقه دانورشاه نمغرایه نائب مفتی مدرسه قاسم انعلوم مانیان الجواب سیح تهد نبد الله عفاالله عنه ۱۰ ارتضالا و ل۱۳۹۳ ه

ا) لما في الدر المختار مع رد المحتار وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل المجساعة قوله تبال فضل الجماعة أفاد أن الصلوة خلقهما أولى من الانقراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع كتاب الصلو بها الامامة ٢/١٥ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ هلبع سعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

- ٢) فتاوى دار العلوم باب الامامت ١٢٧/٣ ١٢٨٠١ طبع دار الاشاعت.
- ٣) امداد الفتاوي باب الامامة والجماعات ١ /٢٣٣ طبع مكتبه دار العلوم كراچي.

# حیایین شریفین کے اماموں کی اقتداء کا حکم

\$ J }

سیافر مات میں مغائے وین وریں مسئلہ کہ امام حرمین شریفین کے چھپے نماز جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

\$ 5 p

بالرام ت درست ہے(۱) ۔ فقط واللد تعالی اعلم

مرزچاڭ نى ١٣٩٩ د

# ایک مسلک ہے اَبل علم کی دوسرے مسلک کے امام کی افتدا ، میں نماز کا حکم

## هِ *ل* 🌬

کیا فرمائے ہیں عاما ، وین اس مشد میں کہ چندروز ہوئے مسجد نبوی شریف کے امام آشر ایف اسے جو مسک کے اعتبار سے خنبلی ہیں اور اب بیت اللّه شریف کے امام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں قامل دریا فت طلب امر بیا ہے کہ خنی مسلک کے متند عاما ، کی موجود گی ہیں حنی مسلک رکھنے والوں کو اپنے علما ، کے بیجھے بمعدا دار ، انہ بہتر ہے یا حنبلی' ماکئی' شافعی امام کے جیجیے ، بینوا توجروا

₩ J №

الل سنت والجماعت كے نزو كيد چارول نداهب (حنّی شافعی مالکی هنبلی) حق بیں۔ ان كا آپس میں اختیا فی مالکی هنبلی ) حق بیں۔ ان كا آپس میں اختیا فی مسائل میں ہے۔ لبندا حنی كی نماز شافعی المذهب با صنبلی ندهب والے امام كے بیچھے ورست ہے۔ اگر چرخنی مسلك كے متندسان موجود ہوں۔ ورمختار میں ہے۔ و كسلا السكر و حسلف احرد السنع و مخالف كشافعی لكن فی و تر البحر ان تيقن المراعاة لم يكره - اور شامی میں ہے۔ و بحث

١) لـما في الدر المختار مع رد المحتار ومخالف كشافعي لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره
 الخ كتاب الصلوة باب الامامة ٢/١٠٣٦٠/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في تقريرات الرافعي على هامش رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢١٠/١ طبع مكتبه رشديمه جديد. وكذا في حاشية الطحطماوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٢٠٤ طبع در االكتب العلمية بيروت لبنان. المحشى انه ان علم انه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة - (١) فتاوى دار العلوم (٢) - فقر والقرامم

# علماء ديو بندك اقتدا ، مين نماز كاحكم

﴿ سُ ﴿ سُ ﴾ بسم اللّذالزّمَن الرحيم

کیا فرمائے میں علماءوین دریں مسئلہ کے ملماء ویو بند کے پیچھے نماز ہوتی ہے پانہیں اگر کوئی ویو بندیوں کے چھھے نماز پر مصنو کھرد و بارہ اس کواوا کرے پانہیں۔

#### \$ 3 C

علماء و یوبندایل حق اور سیخ علم دین کے حامل اور درست عقیدہ انھی حضرات کا ہے ان کی اقتدا ، میں ادا ، کی ہوئی نمازیں ادا ہوگئی ہیں ان نماز ول کا اعاد ہنیں ہے (۳۰) – قتط والقد تعالی اعلم

# محمر بن عبدالو ماب ويُرا كهنے والوں كاحكم

## **₩**

زید تحدین عبدالو ہا بنجدی کو برا کہتا ہے اور بخاری میں موجود یطلع قران الشیطان والی روایت پیش کر کے روالحتار شامی کتاب جہاد البغات ہے بیشابت کرتا ہے کہ بیپشین گونی ۱۲۳۳ ہجری میں محمد بن عبدالو ہا بنجدی

١) رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٣٦٠/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في تقريرات الرافعي على هامش رد المحتار كتاب الصلوة باب الامامة ٢٦٠/١ طبع مكتبه رشديمه جديد.وكذا في حماشية البطمح عنماوي على مراقى الفلاح كتماب الصلوة فصل في الامامة ص:٢٠٤ طبع دراالكتب العلمية بيروت لبنان.

- ٢) فتاوى دارالعلوم باب الامامة ١٩٤/٣ طبع دارالاشاعت.
- ٣) نمات ارخمانيه يدجب أن يكون إمام القوم في الصلوة أفضلهم في العلم والورع والتقوى والقراءة كتاب الصلوة من هو أحق بالامامة ٢٠٠/١ طبع إدارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراتشي.

وكذا في اللر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ٥٥٨٠٥٥٧/١ طبع ايجــايمــسعيد كراچي. كذا في النهر الفائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٣٩/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. کے ظہورے پوری ہوئی۔ بمرزید کے خلاف کہتا ہے اور مشکو ہوا ہوائین الدی والی روایت پیش کر کے بیٹا ہت کرتا ہے کہ اس نے سنت علی ڈٹٹٹ برعمل کیا ہے۔ اب بیداختلاف ہماری ہمجھ سے باہر ہے۔ حالا فکہ دونوں اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دونوں امام مسجد اور خطیب ہیں اب ملائے کرام ومفتیان عظام کی خدمت میں انتماس ہے کہ ہم زید کوا چھا مجمعیں یا بمرکوزید کے چیجے نماز پڑھیں یا بمرکے چیجے۔

#### \$ C &

تھ بن عبدالو ہاب نجدی کے متعلق مختلف متم کے اقوال و خیالات فقہا، وائند وغیرہ سے منقول بیل کیکن بہر حال و چنبلی المذہب میں ہوتا ہے بہند کرتے بہر حال و چنبلی المذہب میں ہوتا ہے بہند کرتے ہے۔ اہل سنت والجماعت ہے بعض مقائد میں مختلف ہیں۔ گران کی تقیح وتو صیف میں تلوکر ناضیح نہیں ہے۔ کم متحد اہل سنت والجماعت ہے بعض مقائد میں مختلف ہیں۔ گران کی تقیح وتو صیف میں تلوکر ناضیح نہیں ہے۔ کم ماور زید دونوں کے بیچھے تماز جائز ہے (۱)۔ بخاری والی حدیث کا مصداق محمد بن مبدالو ہا ہے کوقر ار دینا تھے نہیں ہے۔ محمد میں عبدالو ہا ہے کوقر ار دینا تھے نہیں ہے۔ محمد میں مبدالو ہا ہے کوقر ار دینا تھے نہیں ہے۔ محمد میں کا بنا خیال ہے۔

# غیرمقلدین اورمحمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں کی اقتداء میں نماز کا حکم

## ∰U}

مارأى سماحتكم في جواز الصلوة خلف اتباع محمد بن عبدالوهاب النجدى واهل الحديث جميعا ثم ماذا عقيدة سماحتكم في شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم الجوزى وقد افتى بعض المبتدعة في ديارنا بعدم جواز الصلواة خلفهم وقال انهم من اهل الخوارج وقد نسب هذا القول الى الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى وابن عابدين الشامي وايضا استدل هذا المبتدع بحديث النجد المشهور هنا تطلع قرن الشيطن الخرابين النبا شاقيا توجروا اجرا وافيا.

## \$ 5 p

مبسملا وحامدا ومصليا اقول التفصيل عندي ان غير المقلدين هم اصناف فمنهم من يختلف مع المقلدين في الفروع الاجتهادية فقط نحكمهم في جواز الاقتداء بهم

۱) لما في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح صلوا خلف كل برو فاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بروف اجر كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٥٥ طبع معيدي كتب. وكذا في شرح فقه اكبر ص: ١٧٠ طبع قديمي كتب خانه.

للحنفية كالشافعية حيث يجوز بشرط المراعات في الخلافيات الصلوة وفا قاوعند عدم المراعات خلافا وبالاول افتى الجمهور فان امر الصلوة ينبغى ان يحاط فيه. ومنهم من يختلف معهم في الاجماعيات عنداهل السنة كتجويز نكاح مافوق الاربع وتجويز سب السلف وامشال ذلك وحكمهم كاهل البدعة حيث يكره الاقتداء بهم تحريما عندالاختيار وتنزيها عندالاضطرار وحيث يشتبه الحال فالاولى ان يقتدى بهم دفعا للفتنة ثم يعيد اخذا بالاحوط ولوكانت الفتنة في الاقتداء فلا يقتدى صونا للمسلمين عن التخليط في الدين (وهكذا حكم (اي يجوز بشرط مراعاة الخلافيات) الصلوة خلف متبعى عبدالوهاب النجدى و ابن تيمية والله تعالى اعلم وعنده علم اليقين والحق المبين والكاتب مولانا اشرف على التهانوي. (۱). فقط والله تعالى اعلم وعنده علم اليقين والحق المبين والكاتب مولانا اشرف على التهانوي. (۱). فقط والله تعالى اعلم وعنده علم اليقين والحق المبين

محمود عفاالندعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم منتان ۲ جمادی الاخری ۱۳۸۹ ه

ایسے امام کی اقتداء کا تھم کہ جس کاروز ہ ہواور توم کی عبیہ ہو تعلیم قر آن پراجرت لینے والے کی امامت کا تھم

**4**€ U €

کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع اس مستد کے بارہ میں کہ ایک شخص امام مجد ہوا ور تو م اس کے پیچھے نماز اواکرتی ہو ہمیشہ کے لیے اور اس نے روز ہ رکھا ہوا ور تو م کی عید ہوا در وہ روز ہ رکھا کرتو م کوعید کی نماز پڑھا وے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہ۔ ایک شخص امام ہوا ور اس کے گھر میں پر دہ نہ ہواس کی عورت پر وہ گلیوں میں پھرتی ہوگھومتی ہوا لیے امام کے لیے کیا تھم ہے۔ ایک شخص لڑکوں کو تر آن کریم کی تعلیم دے اور ان بچوں سے مقرر کر کے ایک پارے کے آئھ آنے یا زیادہ اجرت لے۔ اس کے لیے کیا تھم ہے۔ ایک شخص سے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے بارے میں بی عقیدہ ہے کہ حضور مُناہِزُم کو علم ماکان و ما یکون ہے۔ ایس شخص سے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے بارے میں بی عقیدہ ہے کہ حضور مُناہِزُم کو علم ماکان و ما یکون ہے۔ ایس شخص سے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے بارے میں بی عقیدہ ہے کہ حضور مُناہِزُم کو علم ماکان و ما یکون ہے۔ ایس شخص سے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے۔

١) امداد الفتاوي باب الامامة والجماعه ١/٢٥٠/١ ٢٥ طبع مكتبه دار العلوم كراچي.

**€5**♦

صورۃ مسئولہ میں امام صاحب کا جان ہو جھ کر تھید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے (۱)۔ اس طرک ہاتی امور بھی جود گیرسوالات میں ندکور ہیں۔ غیر مشروع میں امام ندکور کو فہمائش کی جائے کے ان وجوہ کی بنا پر آپ کے چیجے نماز پڑھنا اکر دہ ہے البندا آپ اصلاح کر لیس اور اگروہ اسلاح نہ کرے تو اسے تبدیل کر کے اچھا امام مقرر کیا جا ایک مقرر کیا جا امام مقرر کیا جا امام مقرر کیا جا امام مقرر کیا جا جا امام مقرر کیا جا ہے۔ فقط واللہ اعلم

حيرالل مفاالدعث

# قرآن خوانی پر طے کر کے اجرت لینے والے کی امامت کا حکم

## \$ U \$

کیا فرمائے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ جس امام کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہوں۔ اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ جوجھوٹ بولئے اور فیبت کرنے کا عادی ہو، جو جماعت میں تفرقہ بازی پیدا کرتا ہو، جو قرآن خوانی پر دوسو پیچاس روپیہ اجرت سطے کرتا ہو، جو تعویز گنڈول کا کاروبار کرتا ہواور نامحرم عورتوں اور مردوں ہے اجرت لیتا ہو، جو مسائل نماز ہے واقفیت نہ رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہوتے ہوئے ذکو قالیتا ہو، جو نکاح پڑھاتا ہو، واللہ عن مردوں ہے ایکار کرتا ہو، جو گھر میں ٹیل جو نکاح پڑھاتا ہو، جو گھر میں ٹیل جو نکاح ہوں کا کار کرتا ہو، جو گھر میں ٹیل ویژن بھی رکھتا ہو۔ کیا ایسا شخص امامت کے قابل ہے جب کہ اکثر جماعت اس سے ناخوش ہو۔

١) لما في الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين صيام يوم الاضحى ويوم الفطر ابواب الصوم ١ / ١٠ ١ باب ما جاه في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم الاضحى.

وكذا في السالمكيريه ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشريق كناب الصوم الباب الثالث فيما يكره للصائم ومالا يكره ١/١ ، ٢ طبع مكتبه رشيديه كوئفه.

وكذا في رد المحتار بخلاف الصوم في ثلث الايام فمباشرة المعصية بمجرد الشروع فيها كتاب الصوم فصل في العوارض ٣/٣٥ طبع مكتبه رشيديه جديد.

٢) واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لايهتم لامردينه، كتاب الصلوة باب الامامة ١٠/١٥ طبع
 ايجـايمـسعيد كراچى.

وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة ٢٤٢/١ طبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان.

**€**5₩

اگر واقعی امام ان امور کاار تکاب کرتار ہتاہے جوسوال میں دری ہیں تواس کی امامت کر وہ تحریک ہے <sup>(۱)</sup>۔ دوتو ہتا ئب ہوجائے <sup>(۱)</sup>۔ ورندا مامت سے الگ کردیا جاوے <sup>(۱)</sup>۔ فقط والفداعلم

حرره محمدانورشاه نمفرله: ۲۱ شوال ۱۳۹۸ ه

## ا مامت پرمشاہرہ کے طالب کی امامت کا حکم

**₩** 

ا کیشخص امامت مبحد کا طالب ہے اور اس پرمشاہرہ جھی طلب کرتا ہے۔ کیاا پیسےخص کوا مام بنانا جا ہیے۔

## 乗る夢

جمله متاخرین فقبها و نے امامت پر شخواہ لینے کو جائز لکھا ہے (۳) ۔ انبذا امر جائز کے مطالبہ پر شخص مذکور کی

- ۱) لما في رد المحتار بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه اى الفاسق كراهة تحريم كتاب الصلوة باب الامامة المحتار بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه اى الفاسق كراهة تحريم كتاب الامامة المحسلوة باب الامامة صنع الامامة على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ٣٠٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٢) لسما في قوله تعالى قل يعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
   جميعا أنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر آيت: ٥٣ پاره ٣٤.

لما في شرح النووي على صحيح المسلم واتفقوا على أن التوبة من جيمع المعاصى واجبة وانها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها موا ، كانت المعصية صغيرة أو كبيرة كتاب التوبة ٢٥٤/٢ طبع قديمي كتب خانه . لما في الدر المختار مع رد المحتار يعزل به الامام إلا لفتنة أي بالفسق لوطر أ عليه والمراد أنه يستحق العزل كتاب الصلوة باب الامامة ٤٩/١ ه طبع ايجدايم معيد كراچي.

ومشله في البحر الرائق فلا يحل عزل القاضي صاحب الوظيفة بغير جنحة وعدم أهليته لوفعل لم ينصبح كتباب النوقف ٣٨٠/٥ طبع مكتبه رشيديه كوئثه. وكذا في الشاميه كتاب الوقف مطلب في عزل الواقف لمدرس وإمام وعزل الناظر ٢٨/٤ طبع ايج-ايم-سعيد.

- ٣) لسما في رد السمحتار على أن المفتى به مذهب المتاخرين من جواز الاستثجار على تعليم القرآن
   والامامة كتاب الصلوة باب الامامة ٢/٠٢٦ طبع مكتبه رشيديه كوثله.
- وكـذا فـي تـقـريـرات الـراقـعي على المفتى به مذهب المتاخرين فعلى ما أفتى به المتاخرون لا تكره إمامته كتاب الصلوة باب الامامة ٢٩٠/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

وكذا في البحر الرائق كتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدة ٣٣/٨ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

ا ما مت میں کوئی کرا ہت نہیں ۔ بلا کرا ہت اس کی امامت صحیح ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم محمود مفااللہ منافق مدرسہ قاسم اعلوم مانان مماشوال ۱۳۹۵ء

## اماموں بخطیبوں ،مؤ ذنوں کے محکمہ اوقاف سے تخواہ لینے کا حکم

## **⊕** U **∲**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں منٹلہ کہ ایک آ دمی محکمہ اوقاف کا ملازم ہے۔ مثلاً کسی مسجد کامؤ ذین المام خطیب ہے ان کونخو او محکمہ دو الوں نے ایک اکا وَ انت کھول رکھا ہے۔ جس ہیں مساجد کی دو کا نوں کا کر ایدا ور مزاروں کے نذرانے وغیرہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس جمع شدہ رقم میں ہے اس مؤ ذین یا امام مسجد خطیب کونخو او ملتی ہے۔ اب ان کے لیے بیخو اولیمنا جائز ہے یا ناجائز۔ جب کہ ان کا عقیدہ جمی ہے ہے کہ مزاروں برنذرانے چڑھانا حرام ہے۔

﴿ حَ ﴾ خطیب مٰدکورے لیے تخوا ولینا درست ہے <sup>(۱)</sup> \_ فقط والنداعلم

بنده محمدا سحاق غفراند نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملمان ۱۰ محرم ۱۳۹۵ ه

# صدقة فطراورقر بانی کی کھالوں کی شرط برامام رکھنے کا حکم

## **€U**

کیا فرماتے ہیں علائے وین کے بھارے قصبہ میں مولوی صاحب ہیں جمن کواس شرط پرامامت کے لیے منتخب کیا گیا کہ فصل رہے وخریف کے علاوہ بقرہ عید کے چرم وصدقہ عیرالفطر بھی ویے جاتے ہیں۔ چنانچ گزشتہ عیدالفطر میں اس فدکورہ شرط پر ممل کیا گیا۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ صدقہ عیدالفطرادا ہوجاتا ہے یانہیں اگر مالک نصاب ہویا نہ ہوجواب وے گرمنون فرما کیں۔

١) تقدم تخريجه تحت حاشية :٣ ص:٣١٣

**₩**5₩

امامت پراگر چداجرت لینی جائز<sup>(۱)</sup> ہے۔ لیکن زکو ق<sup>ائ</sup> عشرُ صدقد کا اجرت میں دینا جائز نبیل (<sup>۱)</sup> اوراگر اس اجرت میں بیصد قات دیے جائیں تو زکو قاوغیرہ فرائض و داجبات ادانہیں ہو نگے۔ خواہ امام صاحب نصاب ندہوالیت اگرامام صاحب نصاب نبیں اورلوگ اجرت نبیں بلکداس کومصرف صد قات بجھ کرصد قات دیے بیں تو درست ہے (۳) مصد قات ادا ہوجائے ہیں۔ والقد تعالی احم۔

محمودعفا الغدعت

٢٩ زوالقعده ١٣٨٠ ه

## منكرين حديث علقات رشته داري ركضيدال كامت كاحكم

**∳**U}

کیافرہ نے ہیں علاء وین اندریں مسئد کے ایک شخص ایک بستی کی مسجد میں بچھ عرصہ نماز کی جماعت کراتا رہا مگراس کی بعض حرکات کی وجہ سے نمازی اس سے ہتنفر ہونا شروع ہو گئے تنی کہ نمازیوں کی اکثریت نے اس کے چھپے نمازیز ھنا چھوڑ دیا اور خوداس نے بھی کہد دیا کہ بے شک کوئی دوسرا آ دی امام بنالیں۔اب میں شہمیں نماز نہیں پڑھاؤں گا مگر جب دوسرا آ دمی تجویز کرلیا گیا تو اس نے یعنی پہلے امام نے اس مسجد میں پھر دو تین نمازیوں کونمازیز ھانا شروع کردی۔اب اس مسجد میں بیک دفت دو جماعتیں کھڑی ہوجاتی ہیں۔اکثریت اس امام سے بایں وجہ بھی متنفر ہے کہ اس کا کھانا چینا اور رشتہ داریوں کے تمام تعلقات اس فرقہ سے ہیں جوابیئے آ ہے کوامل قرآن کہتا ہے۔ جوصرف تین نمازوں کے قائل ہیں یا نئے نمازوں کوفرض بی نہیں ہوجھتے ہیں۔ نیز کھلے

١) تقدم تخريجه تحت: ٣ ص: ٣١٣

لـما في الـدر المختار ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا لإن
 المدفوع يكون بمنزلة العوض كتاب الزكاة ٩/٣ عليع مكتبه رشيديه كواتله.

٣) لما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمسكين سورة التوبة آية: ١٦ يار١٠٠.

لما في الدر المختار مصرف الزكاة والعشر ..... هو فقير وهو من له ادنى شئ أي دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستخرق في الحاجة (ومسكين ) من لا شئ له الخ كتاب الزكاة باب المصرف ٣٣٩/٢ طبع ابج-ابم-سعيد.

وكذا في حاشية البطحطاوي عبلي مراقى الفلاح كتاب الزكاة باب المصرف ص:١٧٩ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

طور پرا نگار حدیث کرتے ہیں اور اپنے لئے کے شادی بھی ایسے اوگول کے گھر بھی کررکھی ہے اور ان کا ہر وقت اس کے ہاں آنا جانا رہتا ہے اور برت برتاؤ کھانا چینا بھی آتھی کے ساتھ ہے کیا ایسے شخص کوامام بنانا اس سے معاعت کرانا جائز ہے جب کہ موائے ایک ووآ ومیوں کے اس کے چیجھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی آومی تیارنہیں ہے اور اہل محکمہ اس سے بیزار ہیں نیز اس پراس کے علاوہ اور بھی فسق و فجور کے شبہات ہیں۔

\$ 5 \$

اگریہ ہاتیں درست بین کہ امام مذکور میں فسق و فجو رکھی پایا جاتا ہے نیز اس کے تعلقات اور رشتہ داریاں فرقہ مشکرین حدیث سے بین اور اٹھی وجو ہات کے سبب اہل محلّہ اس سے بیزار بین اور اکثریت نے اس کی افتد اور کرکر دی ہے توامام مذکورکولازم ہے کہ اس مسجد کی امامت سے الگ ہوجائے اور زبر دسی اپنی امامت ان لوگوں پڑھونستا برگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی امامت تمروہ ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط والقد تعالی اعلم بند بجمد اساق

والجواب فتيح محمر مبدالندعفا الندعنه كيم خرم ١٣٩٦ه

# یرویزی کی نماز جناز دیژهانے واٹلے کی امامت کا حکم

## **⊕**∪•

کیا فرماتے ہیں علماء شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلہ میں کہ شہور منکر حدیث غلام احمد پرویز جس کوجمہور علماء امت نے کا فرقر اردیا ہے۔ اس کا ایک ہیروکار ہم عقیدہ ہم مسلک اور مسلک پرویز کا مبلغ مرگیا ہے جبکہ جمہور علماء امت نے پرویز کے تقبیعین کوبھی خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ اس پرویز کی پراہل سنت والجماعت کے ایک بیش امام نے جناز ویز ھاہے۔ لہٰذا شریعت اسلامی میں فدّور وامام کا کیا تھم ہے۔ نماز جناز و

الماغى الدر المختار (ولو أم قوماً وهم له كارهون إن) الكراهة لفساد فيه أولاتهم أحق بالامامة مبه
كره له ذالك تحريماً لحديث أبى داؤد لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون الخ كتاب
الصلوة باب الامامة ٢٥٥٥/٣٥٤/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

ومثيليه في البيزاية كتباب النصيلوة الباب الخامس عشر في الامامة والاقتداء ٥٤٠٥٣/٤ طبع مكتبه رشيديه كوتته.

وكيدًا في حياشية البطيحيطياوي عبلي مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص١٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

### **♦**€

بهم الدالرجمن الرجم-امت مسلم كرتما معانا مكا متفقه فيصله بكد غلام احمد برويز بوجها نكارحديث كافر بهم الدالرجمن الرجم-امت مسلم كفيه والا برويز كافتيع و بيره كاربحى كافر بوگا اوركا فركا نماز جناز ه بإهنا ناجائز به (۱) - لبذا جس في بيش امام في اس به ويز فى كاجناز ه بإها ب أراس كواس كه برويز فى بوسف كاعلم بويا اس كا برويز فى بوسف كاعلم بويا اس كا برويز فى بوتا بالكل خابرا ورمعروف بوتو اس في براتا جائز كام كيا به اوراس كى امامت مكروه بوگ مسلمانول كواس كام نيا به اوراس كى امامت مكروه بوگ مسلمانول كواس إمامت معزول كرنا جا بي البنة اگرييصد فى ول سه علانية و بدكر اورعوام مسلمانول كواس براعتاد بوجائز اس كى امامت درست بوگى اوراس كوامام ركفتا بهى جائز بوگا - لما فى المحديث المتانب من المذنب كهن لا ذنب لمه (۱) - و فى المكنيز و كرد امامة المعبد والاعرابى والفاسق والمهبند ع (۱) - قنظ والله تعالى المخم

## حیات النبی منافیظ کے منکر کی امامت کا حکم

**€**U\$

کیا فرماتے ہیں علائے وین دریں مسئلہ کہ جوآ دمی حیات النبی سائیل کا قائل نہ ہواور پیکہتا ہو کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے تواہیے آ دمی کے چھے نماز ہوتی ہے یانہیں۔

- ١ ﴾ لا شك أن من القاديانية واللاهورية كلها كافرون قادياني فتنه أور ملت اسلاميه كا موقف ص:٩٧٠.
- ٢) لمما في قول، تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله
   ومانوا وهم فاسقون سورة النوبة أيت: ٧٤ پاره: ١٠.

لما في الدر المختار وشرائطها سنة إسلام الميت وطهارته الخ كتاب الصلوة باب صلوة الجنائز ٣٠٧/٢ طبع ايجدايم سعيد.

وكذا في البحر الراثيق كتاب الجنائز فصل في الصلوة على الميت ٣١٤/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

- ٣) مشكوة المصابيح باب التوبة والاستغفار ص:٢٠٦ طبع قديمي كتب خانه.
  - وكفًا في ابن ماجة باب ذكر التوبة ص:٣٢٣ طبع ايجــايمــسعيد .
  - ٤) كنز الدقائق كتاب الصلوة باب الامامة ص: ٢٨ طبع بلوچستان بكذبو.

وكـذا في البـحر الراثق وكره إمامة العبد ..... والقاسق والمبندع كتاب الصلوة باب الامامة ١٦٠/١ طبع مكتبه رشيديه كولته.

وكدا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١/٥٥٥ طبع ايجـايمـسعيد كراچي.

**€**€\$

جانبین کواس مسئلہ میں شدت ہے احتر از کرنا جیا ہے امامت اس کی درست ہے۔فقط والقد تعالی اعلم حرر مجمد انورشاہ نمغرانہ نائب منتی مدر ساتا ہم العلوم مذان

الجواب في بند ومحمرا سحاق

واشوال ١٣٩٧ه

کی نیجھے نماز کا شرما کیا تھ میں ومفتیان کرام کے مندرجہ فریل عقید وشری کیما ہوراس شم کے عقیدہ والے امام کے بیجھے نماز کا شرما کیا تھا ہے۔ (1) آنجفسرت صلی اللہ علیہ والے اور سلم کے بارے میں ہے۔ (1) آنجفسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حیا قربرز حیہ ہے اور اس حیات و نیوی سے الکھوں درجہ اعلی وار فع ہے۔ (1) صفور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات طیبہ حیا قربرز حیہ ہے اور اس حیات و نیوی سے الکھوں درجہ اعلی وار فع ہے۔ (1) صفور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود شراف اگر دور سے پڑھا جائے تو اللہ علیہ والہ وسلم پر درود شراف الرود ورشر ایف کے قائل ہیں اور بعض نہیں۔ و ونوں طرف کے داائل و کیھے اس میں اختلاف ہے بعض ساع عند القبر درود شریف کے ساع عند القبر کے قائل ہیں ان کو بھی صحیح مسلمان اور اہل سنت وانجہ ای ہے جو قائل نہیں۔ مگر جو درود شریف کے ساع عند القبر کے قائل ہیں ان کو بھی صحیح مسلمان اور اہل سنت وانجہا عت علی و یہ بند کا ضادم سمجھتا ہے اور آثر اللہ تعالی جا ہے اور حضرت سرائی کی کو جارا ورود شریف سنا دے اور حضرت سرائی کی خود شرف قبولیت بخشیں تو ہور ست ہے۔

﴿ تَ ﴾ اس کی امامت درست ہے (۱)۔ فقط وائقد تعالی اعلم

١) والأحق بالامامة الأعلم بأحكام الصلواة، ثم الأحسن تلاوة للقرآة ثم الأورعد ثم الأسن ثم الأحسن خلفاً . ثم الأحسن خلفاً . ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الانظف ثوباً الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٥ ه تا ٥٨ ه ، ج١٠ سعيد.

وكذا في التناتبار خبائية "كتباب الصلوة الفصل السادس الكلام في بيان الخ، ص ٢٠٠ ج١، ادارة القرآن والاحق بالامامة الأعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة شم الأحسن تلاوة و تجويداً للفراة، ثم الأورع، ثم الاسن، الدر المختار: كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٥٥٥، ج١، سعيد

ومثله في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٧ تا ٢٠٨، ج١ أ رشيديه.

# ایسے شخص کی امامت کا تھم جوستیر ہوتے ہوئے صدقۂ ایصال تواب استعال کرے • ﴿ س ﴾

سيافر ماتے بين علماء وين ورين مسأئل كه:

(۱)ایک شخص سید ہوکرصدقہ ارواح کے کھانے لیے کر کھائے باتی عقائداس کے درست ہیں تو کیا اس کی امامت وخطابت درست ہے۔(۲)ندکورہ عذر کی وجہ سے چندمقتدی اپنے گھر میں اذان ونماز پڑھیں تو شرعاً جائز ہے یانہ۔

**€**5**€** 

(۱) اگراس کے عقائد سیحے میں تو اس کے پیچھے نماز درست ہے (۱)۔البندامام مذکور برلازم ہے کہاہے آپ کواور بچوں کو جھ کواور بچوں کو بھی اس طرح کے کھانے کھانے سے محفوظ کرے (۲)۔ (۲) ان لوگوں کو جیا ہے کہ مذکورامام کے پیچھے نماز پڑھیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمداسحاتی غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملمال ۱۸ رمضان ۱۳۹۶ ه

## ایسے خص کی امامت کا حکم جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو ﴿ س کھ

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان عظام کہ ایک آ دمی دوشادیاں کر چکاہے۔ چنانچان سے تین بچے ہیدا ہوئے ہیں۔اس کے بعدان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر پچھ عرصہ بعدوہ بچے بھی فوت ہو گئے۔ چنانچہاب وہ ایک گاؤں میں چیش امام ہے ایک پیرصاحب نے فتوی عائد کیا ہے کہاں کے چیجے نماز نہیں ہوتی۔اٹھوں نے کہا

- ١) والأحق بالامامة الأعلم باحكام الصلواة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الاحسن
  ثلاوة وتجويداً للقرأة ثم الأورع، ثم الأسن (الدرالمختار "كتاب الصلواة" باب الامامة، ٥٥٧، ج١، سعيد
  وكذا في التاتار خانية: كتاب الصلواة، الفصل السادس الكلام في بيان، الخص ٢٠٠٠ ج١، ادارة القرآنوكذا في البحرالرائق: كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ٢٠٠ تا ٢٠٨، ج١، رشيدية-
- ٢) ويكره أتخاذالطعام في اليوم الأول والثالث، وبعد الاسبوع ..... واتخاذ الدعوة لقرأة القرآن وجمع الصلحا
  والبقرأ للختم ..... وهذه الافعال كلها للسمعة والرياء، فيحترز عنها الخردالمحتار، كتاب الصلوة باب صلوة
  الجنازة، ص ٢٤٠، ج٢، سعيد...

وكذا في البزازية : كتاب الصلوة الفصل الخامس والعشرون ،الخ، ص ٨١ ج٤، رشيدية-

ہے کہ بخاری شریف میں ہے غیر شادی شدہ کے بیٹھیے نماز ٹھیک نہیں ہوتی اوراس کی نماز نہیں اورلوگوں کو ہرا بھیختہ کر کے ان کی سوٹ فراب کر چکا ہے۔ آ پ براو کرم اس مسئلہ کی اہل سنت والجماعت حنفی المسلک کے مطابق یوری طرح تشریح فرہ کیں۔

€5€

غیرشادی شدہ اگرمتق و پر ہیز گارہے اور باقی شرائط امامت اس میں پائی جاتی ہوں تو صرف اس لیے کہ وہ غیرشادی شدہ ہے اس کی امامت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ بلا کراہت اس کی امامت جائز ہے (۱)۔ بخاری شریف میں ایسا مسئلہ مذکورنہیں ہے۔ بیرصاحب کا مسئلہ گھڑ ا ہوا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت کتا ہے و سنت میں نہیں۔ والتّداعلم

محمود عفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العنوم مامان ۲ جمادی الاول ۱۳۸۰ه

# غيرشا دى شده كى امامت كاتحكم

## **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص عالم ہے درس نظامی کا فارغ انتھیل ہے مگر غیرشادی شدہ ہے کیاالیے شخص کی امامت ناجائز ہے اور کیا شادی شدہ ہونا شرا نظامامت میں سے ہے۔ دلائل شرعیہ سے جواب وے کرمشکورفر ما کیں۔ بینوا تو جروا

## **€**5₩

امامت کے لیے مسائل نماز سے واقف ہونا اور متنق ہونا ضروری ہے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں (۲)۔ پس صورت مسئولہ بیں اس کی امامت درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

 ا) والأحق بالامامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوة للقرأة ثم الاورع، ثم الاسن ثم الاحسن خلقا، ثم الأحسن وجهاً، ثم الاشرف، ثم الانظف ثوباً، "الدر المختار" كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٥٥ تا ٥٥٨، سعيد.

وكذا في التباتبار خيانيه: كتباب الصلواة، الغصل السيادس الكلام في بيان من هواحق بالإمامة، ص ٢٠٠٠ ج١، ادارة القرآن.

وكذا في البحر الراثق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٦٠٧ تا ٦٠٨، ج١، مكتبه رشيدية.

## گھر میں اہل وعیال کوساتھ ملاکر جماعت کرانے کا حکم

## **€U**∲

كيا قرمات جي علماء دين مندرجه ذيل مسائل بيس كه:

- (۱) زید کسی عذر کی بنا پرمسجد نہیں جا سکتا گھر میں اپنی عورت اور جوان سال بٹی کے ساتھ جماعت کرالیتا ہے۔ مجھی صرف بٹی کبھی صرف عورت اور کبھی صرف نا بالغ بچے کے ساتھ جماعت کرا تا ہے۔ کیاند کور و بالا تمام صورتوں میں جماعت درست ہے۔
- (۲) ایک امام اور ایک مقتدی مرد ہونے کی صورت میں جو جماعت کی شکل ہے۔ لیعنی امام کے دائیں طرف ذرا چھپے لیکن متصل جیسے مقتدی مرد کھڑا ہوتا ہے۔ کیا اسی طرح زیدا پنے گھر میں اپنی زوجہ یا جوان سال بنی کے ساتھ تماعت کرانے یا کوئی اور صورت ہو۔ براو کرم قصیلی جواب عزایت کرکے مشکور فرمائیں۔

#### €5€

(۱) وانتی رہے کہ بلاعذر شرعی ترک جماعت مجد دائمی طور ہے معصیت ہے اور اصرار اس پرفت ہے (۱)۔
لیکن اگر بھی اتفاق ہے مسجد میں جماعت نہ ملے تو گھر پرعور تول کوشامل کر کے جماعت کرے جیسا کہ ورفق ار<sup>(۱)</sup> میں ہے اور حدیث احراق (۳) بیوت ہے تابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بلا عذر گھر پر جماعت نہ کرنی

١) والسجماعة سينة مؤكدة للرجال . قال الشامي والاحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلاعذر يعزر
 وترد شهادته الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الامامة، ٢٥٥١، ج١، سعيد.

وكذا في المحرالرائق: كتاب الصلواة بابا الامامة، ص ٢٠٣، ج١، مكتبه رشيديه. وكذا في الحلبي كبير: فصل في الامامة، ص ٥٠٩، ج١، سعيدي كتب خانه.

- ٢) ولوفاته بدب طلبها، في مسجد اخن "فلايجب عليه الطلب في المساجد بيجمع بأهله ويصلي بهم يعمل يعمل يعلى ينال ثواب الجماعة، الدر المختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٥٥٥ ج١ ، سعيد وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة ، باب الامامة، ص ٢٠٦٠ ج١ ، مكتبه رشيدية وكذا في بدائع الصنائع:
   كتاب الصلوة، فصل واما بيان مايفعله بعد فوات الجماعة، ص ٢٥١ ع ٢٠ مكتبه رشيديه.
- ۳) عن ابن هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والدى نفسى بيده لقد هممت أن أمربحطب فيحسطب، شم امر بالصلوة فيوذن لها، ثم أمر رجلاً فيوم الناس ثم أخالف الني رجال، وفي رواية، "لايشهدون المصلوة، فأحرق عليهم يوتهم، والدى نفسى بيده لوبعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أومرماتين حسنتين لشهد العشاء، "المشكوة" كتاب الصلوة، باب الجماعت، ص ٩٥، ج١، قديمي كتب خانه. وكذا في الصحيح المسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلوة الجماعة، الخ، ص ٢٣٧، ج١، قديمي كتب خانه.

چاہیے۔ بکہ مسجد میں آئیں اور شرک جماعت ہوں۔ نیز معلوم رہے کہ مرد کوصرف عور توں کی امامت کرنا ایسی جُدیمر و وہے جہاں کوئی مردنہ ہونے وئی محرم عورت مثل اس کی زوجہ یاباں بہن وغیرہ کے موجود ہو۔ ہاں آگر کوئی مرد یا محرم عورت موجود ہوتو پھر مکروہ نہیں (۲) اگر مقتدی عورت ہویا نابالغ لز کی ہوتو اس کو جا ہیے کہ امام کے چیجھے کھڑی ہو۔خواد ایک ہویا ایک ہے زائد۔

(و يكره تحريما جماعة النساء) الخ كما تكره امامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره و لا محرم منه) كاخته او زوجته) (١) و في الشامية (٢) المرأة اذا صلت مع زوجها في البيت ان كان قدمها بحذا، قدم الزوج لا تجوز صلا تهما بالجماعة و ان كان قدماها خلف قدم الزوج الخوج الخو

## عورت كى امامت كاحكم

\$ J \$

کیا فرمائے میں علماء دین اس مسئلہ میں کے عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے یانہیں۔ اگر امامت کی موتو تماز ہوجاتی ہے یانہیں۔

## ﴿ ح ﴾ عورت مورتوں کی اماست کر سکتی ہے کیکن مکر و و ہے (۳)۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم

١) الدرالمختار: كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٥٦٥ ثا ٥٦٦ ج٠، سعيد.

وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب الخامس في الامامة، ص ٨٥، ج١، مكتبه رشيدية..

مثله في بدائع والصنائع : كتاب الصلوة، فصل وأمابيان من تجب عليه الحماعة، ص ٥٥٠ - ج١٠ رشيديه

٢) ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب في الكلام على الصف، ص ١٧٢، ج١، سعيد

وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٦٣١، ج١، وشيديه.

وكذا في الخانيه على هامش الهندبة، ص ١٥، ج١، مكتبه رشيدية.

٣) ويكره امامة السرأة للنساء في الصلوة كلها من الغرافض والنوافل ..... فان فعلن وقفت الامام وسطهن وبقيا
مهاوسطهن لاتزول الكراهة ، الهندية ، كتاب الصلوة ، الباب الخامس في الامامة ، ص ٨٥ ، ج١ ، وشيدية .
وكذا في البحرائق: كتاب الصلوة ، باب الامامة ، ص ٢١٠ ، ج١ ، مكتبه وشيدية .

وكذا في مجمع الانهر: كتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة، ص ١٦٤، ج١٠مكتبه الغفارية.

## عورت کی امامت کاتھکم

## **€**U}

کیا فرمائے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ عورت فقط عورتوں کی نماز عیدین و جمعہ میں امامت کرائکتی ہے یا خدھکذا نماز تراوی میں اور فرائض ، بنجگانہ وغیرہ میں اگر کراسکتی ہے تو اذان محلّہ ومسجد والی کافی ہے یا کوئی اور صورت چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے لہٰذا بحوالہ جواب دیں۔ بینوا تو جرفا

## €2}

عورتول كى امام الرعورت بموتو برنماز كروه ب- و يكره امامة المراة للنساء في الصلوة كلها من الفرانض و النوافل (١) الح - تنهاعورتول كى جماعت كروة تحريك بي ب-ويكره تحريماً جماعة النساء ولو في النواويح (٢) - عورت تنها بهى جبرينماز مين جبرين كرسكتي (٣) - فقط والتدتعالي العلم

## عورتول کے متجد میں آنے کا تھم

## **€**U }

کیا فرماتے ہیں ملاء وین اس مسئلہ میں کہ اگرایک جامع مسجد ہواوراس کے دائیں ہائیں پہلو میں حجر ہوں اور عورتیں وہاں قرآن وحدیث کا وعظ جمعہ کے دن سننے کے لیے آتی ہیں اوران حجروں میں جو بالکل مسجد کی ویوار کے ساتھ متصل ہیں ان میں ہا قاعدہ برّدہ کے ساتھ بیٹھتی ہیں اوران حجرول کو بھی پر دہ کے ساتھ کیا ہوا ہے لیعنی پر دول کے ساتھ حجروں کو بند کیا گیا ہوتو کیا عورتیں وہاں بیٹھ کر قرآن وحدیث س سکتی ہیں اور جمعہ کی نمازامام کی اقتداء میں پڑھ سکتی ہیں یا نہ اگراس ہیئت وصورت میں نہ پڑھ سکتی ہوں تو کوئی اور صورت بیان فرمادیں جس میں

١) الهندية: كتاب الصلوة، "الباب الخامس في الامامة" ص ٨٥، ج١، وشيدية.

٢) الدرالمختار: كتاب الصلواة باب الامامة، ص ١٥، ج١، سعيد
 وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ١٦، ج١، مكتبه رشيدية.

٣) الااذان ولااقيامة عبلى النساء، لأنها من سنة الجماعة ولاجماعة عليهن، ولان صوتهن عورة واجبة الاخفاء،
 محموعة رمياتيل البلكنيوي: ص ٢٣٤، ج٥، رساله تحفة النبلا. في جماعة النساء، ص ٢٣، طبع ادارة القرآن.

وأما أذان المرأة فلأنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة، البحرالراثق: كتاب الصلوة، باب الاذان ، ص ٤٥٨، ج١، مكتبه رشيدية... عورتیں قرآن وحدیث کا وعظ بھی سنگیں اور نماز بھی پڑھ تھیں۔ مسجد کا برآ مدو بھی ہے اگر برآ مدو بیس پردو کا انتظام کیا جائے تو اس صورت میں بھی ہو تکتی ہے یانبیں۔

₩5¥

احتیاطاتو بهرجال ای میں ہے کے مورتوں کو مطاقا اجازت نہیں ہوئی چاہیے۔ قساد زمانہ میں اس کی اجازت سے مفاسد بیدا ہونے کا قوی اختال ہے۔ ویسکسرہ حضور ہن الجماعة ولو لجمعة وعید ووعظ مطلقا ولو عہد ہوزا لیلا علی المذھب المفتی به لفساد الزمان و استطنی الکمال العجائز المتفانیة - (۱) سین وبال کے لوگوں نے ایساکوئی انتظام کردیا ہے جس سے وہاں کے محافظ حضرات بھی مطمئن ہوں تو اس صورت میں وہاں کے معاد خوداس حالت کا مشاہد و کرکے فتوی جواز کا دے دیں تو اس بھل کی گنجائش ہے۔ واللہ تعالی اعم

## غيرمقلدي اقتداء مين نماز كاحكم

هِ ک به

سکیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔

₩C₩

فقبها، کرام رحمیم القد به تصریح کری کے جی کے اگر کالف فدہب محنص المام بن جائے وا اگر واجبات وفرائفل میں ووسرے فریق کی رعایت کرتا ہے تو اس کے چھے نماز درست ہے اور اگر ان امور میں فریق مخالف کی رعایت نہ کر ہے تو اس کے چھے نماز درست ہے اور اگر ان امور میں فریق مخالف کی رعایت نہ کر ہے تو اگر وہ محفل ایسے امور کا ارتکا ہے کر ہے جس سے فریق مخالف کے نزدیک نماز فاسد ہوتی ہے تو پھراس کی اقتدا ، میں نماز درست نہ ہوگی اور اگر ایسے امور کا مرتکب نہ ہوتو کر وہ ہوگی ۔ قبال فیم الله و کہ اسکو محلف سفید الی ان قال و محالف کشافعی لکن فی و تو البحر ان تیقن المواعاة لم یکر ہ او عدمها لم یصبح و ان شک کر ہ (۲) ۔ فظ واللہ اللم

ئىرا ھاق عنى عندا نب منتى مەرسەق مىراھلوم مائان قىشىعيان ١٣٩٧ھ

الدرالمختار مع ردالمحتار "كتاب الصلوة" باب الامامة، ص ٩٦٦، ج١، سعيد.
 وكذا في السحرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٩٦٧ تا ٩٦٨، ج١، مكتبه رشيدية. ومثله في بدائع الصنائع: كتاب الصلوة، فصل وامابيان من تجب عليه الجماعة، ص ٩١٥، ج١، مكتبه رشيديه.

الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب الامامة: ص ٥٦٣، ج١، سعيف
 وكذا في البحرالراثق: كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل " ٧٩ تا ٨٨، ج٢، مكتبه رشيدية.
 وكذا في تبيين الحقائق: كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٤٢٧، ج١، دار الكتب العلمية

# مسجد کے مقررہ وفت نمازے پہلے کچھلوگوں کے جماعت کرانے کا حکم

## **€**U}.

مسجد کریم خان والی واقع اندرون دیلی گیٹ بالمقابل چوکی پولیس ملتان شہر۔ محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے۔
الل محلّہ نے اس مسجد کے لیے ایک باتخواہ امام اورا یک مؤون مقرر کیا ہوا ہے۔ پانچوں وقتوں کے لیے امام مقرر کیا ہوا ہے۔ اور وقت مقررہ پر نمازیں اوراکی جاتی ہیں۔ چنداصحاب جن کی تعداد پانچ اور کبھی چھ ہوتی ہے ارادۃ وقت مقررے میلے نماز باجماعت اواکرتے ہیں۔ علماء اس میں کیا فرماتے ہیں اور ان اصحاب کا رویہ اور نماز کیمے ہے۔

#### **€**5**♦**

صورۃ مسئولہ میں اگر چیان اصحاب کا ذیہ فارغ ہوجاتا ہے فرض نماز اوا ہوجاتی ہے لیکن جب اس مسجد میں امام مقرر ہے اوران اصحاب کے علاوہ ووسرے اکثر اہل مسجد کو پانچوں نمازیں وقت مقررہ پر پڑھاتا ہے تو اس امام مقرر کے علاوہ ان اصحاب کا بلائسی شرعی قوئی عذر کے جماعت کرانا گناہ ہے۔ وہ عندانلہ مجرم و ماخو ذ میں (۱)۔ ان کا یہ فعل جس سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ وفساد کا قوئی اندیشہ ہے برافعل ہے۔ ان اصحاب کے بیس (۱)۔ ان کا یہ فعل جس سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ وفساد کا قوئی اندیشہ ہے برافعل ہے۔ ان اصحاب کے لیے ضروری ہے کہ ای امام مقرر کے چیچے نماز با جماعت اواکریں اور یاکسی دوسری مسجد میں اواکریں یا اپنے لیے نئے مسجد تیار کرلیں تا کہ فتنہ پیدا نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

 التجماعة سنة مؤكده للرجال وقيل: واجبة وعليه العامة فتسن أوتجب شمرته تظهر في الاثم بتركها مرة على الرجال العقلاء البالغين الأحراء القادرين على الصلوة بالجماعة ، لاتقبل شهادته إذا تركها استخفا فا ومجانة ، الدر المختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة ، باب الامامة ، ص ٥٥ تا ٤٥٥ ء ج١ ، سعيد.

وكذا في البحرالرائق; كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٢ تا ٢٠٢، ج١، مكتبه رشيدية. وكذا في حلبي كبير: فصل في الامامة، ص ٩،٥٥ ج١، سعيدي كتب خانه.

٢) واعتصموا بحبل الله جمعيا ولاتفرقوا "الاية، نمبر ١٠٣، سورة ال عمران-

ولاندازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "سورة الانفال" الاية عند أن نمبر ١٤٠ ولا تفرقوا "أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة عن ابي هريرة رضى الله عند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولانشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا (تفسير ابن كثير: سورة ال عمران الاية ، ١٠٢، ج٢، قديمي

## بلا وجمعدمين اختلاف كركے دوسرى جماعت كرانا درست نبيس

## **€**U\$

کیافر ماتے ہیں ملائے وین دریں مسئلہ کہ مثلاً زید کوایک چک میں لوگوں نے امام مقرر کیا تقریباً سات آٹھ ماہ اس نے امامت کرائی سارے لوگ نماز پڑھتے رہے اور اب دوسرا امام چندلوگ لے آئے ہیں دوسری جماعت شروع کردی ہے اکثر لوگ پہلے سے مقررامام کے چیجے نماز پڑھتے ہیں اور امام عالم ہاتمل متقی پر ہیزگار ہے کوئی عذر شرقی بھی چیش نہیں آیاد وسری ہماعت کرائی کیس ہے۔ بینواتوجروا۔

## **€**ひ﴾

ورمخاریس ہے۔ و ان اختسار بسعضهم الاقوا و اختار بعضهم غیرہ فالعبرة للا کنر (۱) المنع اور عالممگیری میں ہے۔ و ان اختسار بسعضهم الاقوا و اختار بعضهم غیرہ فالعبرة للاکئر (۱) الخ-ان عبارات فلمید ہے واضح ہے کے صورت مسئولہ میں جب تک اکثر اہل مجد سابق مقررامام کی معزولی پر متفق نہ ہوں اور معزولی نہرو ہیں۔ اس وقت تک مجد میں نماز پڑھانا سابق امام کاحق ہے (۲)۔ چندا ومیوں کا دوسرے امام کوالانا اور مسلمانوں میں فتنداور اختلاف ڈالنا بہت برافعل اور بڑا گناہ ہے۔ جس کے متعلق بخت وعید میں قرآن وحدیث میں وارد (۳) میں اور اس صورت میں جبدامام عالم باعمل اور مین گار ہے تو بلاکی شرکی نقص کے اس کو میں وارد (۳) میں اور اس صورت میں جبدامام عالم باعمل اور میوں پرشر عالان م ہے کہ اکثر اہل مجدے اتفاق کر لیس امت سے علیحد و کرنا شرعاً جا کر نہیں ہے۔ (۵) لبنداان چندا ومیوں پرشر عالان م ہے کہ اکثر اہل مجدے اتفاق کر لیس اور فتنہ و اختلاف ختم کر کے سابق امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس صورت میں دوسری جماعت اور فتنہ و اختلاف ختم کر کے سابق امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس صورت میں دوسری جماعت

- ١) الدرالمختار: كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٥٥٥، ج١، سعيد.
- للهندية: كتباب الصلوة باب الامامة، ص ٨٤، ج١، رشيديه، وكذا في البرازية على هامش الهندية: كتاب
  الصلوة، الخامس عشر في الامامة والاقتدار، ص ٥٣، ج٤، رشيديه
- ٣) واعدائم أن "صاحب البيت ومثله امام المسجد الراتب..... أولى بالامامة من غيره مطلقاً الدرالمختار كتاب
  الصلوة، باب الامامة، ص ٩ ٥٠، ج١، سعيد) وكذا في الهندية، كتاب الصلوة، باب الامامة ، ص ٨٣، ج١،
  رشيدية...
  - تقدم تخریجه صفحه ۲۲۵ حاشیه نمبر ۲.
- ه) وقد مناعن البحر حكم عزل الفاضى لمدرس و نحوه وهو أنه لا يجور إلا بجنحة وعدم اهلية. شامى كتاب
  النوقف صطلب فى عزل النواقف، النخ، ص ٤٢٨، ج٤، منعيد. وكذا فى البحر الرائق: كتاب الوقف، ص
   ٢٨، ج٥، رشيديه...

کرانانا جائز اور گناہ ہے <sup>(۱)</sup>- فقط واللہ تعالی اعلم –

## جماعت ثانيه كأحكم

**€**U}

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص ایک مسجد کوعرصہ بندرہ سولہ سال سے تغییر کرا تا ہے۔
اورلوگوں سے چندہ وصول کر کے لگا تا ہے اور جمعہ جماعت بطومہتم ومتولی کرا تا ہے۔ لیکن اب چندا شخاص نے اس مسجد میں ووسر اشخص کھڑ اکر کے جمعہ جماعت شرو تا کر دی ہے۔ پہلامہتم ومتولی پہلے جماعت کرا تا ہے۔ فریق ثانی بعد میں اس مسجد میں جماعت کرا تا ہے۔ کیا فریق ثانی کا دوسر کی مرتبہ جمعہ جماعت کرانا جا کڑے باینہ کیا فریق ثانی کا دوسر کی مرتبہ جمعہ جماعت کرانا جا کڑے باینہ کیا فریق ثانی کی جماعت ہوسکتی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید وحدیث شریف ہے حوالہ دیا جائے۔ بینوا تو جروا۔

#### **€**€\$

اگرشہر والوں نے بالاتفاق کسی امام کو پہلے مقرر کیا ہوتب تو دوسرے امام کے چھے نماز کروہ ہے البت اگر سابق امام کو معزول کردیا گیا اور معزول کرنے والے بھی شہر کے اہل حل وعقد بی ہوں تواس صورت میں دوسرے امام کے چھے بھی نماز جائز ہوگی ۔ لیکن معزول ہوئے بغیر دوسرے امام کے چھے جماعت ٹانی سے نماز پڑھنا سخت کروہ ہے (۲)۔ نیز سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے امام کو مقرر کرنے والے تھوڑے ہیں توالی کے صورت میں اکثر کا بی اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرے امام کے چھے نماز کر دہ ہے۔ و فیمی البدر المصنحة مار فان استو وا یقرع ہیں المصنویین او المنحیار الی القوم فان اختلفوا اعتبر اکثر ہم (۳)۔ والله تعالی اعلم یقرع ہیں المصنویین او المنحیار الی القوم فان اختلفوا اعتبر اکثر ہم (۳)۔ والله تعالی اعلم

- ١) ويكره تكرار المجمعاعت باذان واقامة في مسجد محلة لافي مسجد طريق أومسجد لا امام له ولا مؤذن له
  الدر المسختار: كتاب الصلوة باب الامامة، ص ٢٥٥، ج١، سعيد وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب
  المخامس في الامامة، ص ٨٣، ج١، رشيدية وكذا في الفقه الاسلامي وادلته الفصل العاشر انواع الصلوة،
  ص ١١٨٧، ج٢، دار الفكر المعاصر.
- ٢) الدرال مختار ويكره تكرار الجماعة باذان واقامة في مسجد محله (كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ٣٤٢»
   ج٢، طبع رشيديه كوثله) وكذا في الهنديه (كتاب الصلوة، الباب الخامس، ص ٥٥، ج١، طبع رشيديه،
   وكذا في الفقه الإسلامي (كتاب الصلوة) الفصل العاشر، ص ٨٦، ج١، طبع دارالفكر المعاصر.
- ٣) الدرالمختار مع شرحه (كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ٣٥٦، ج٢، طبع رشيديه جديد) وكذا في الفتاوي
  التاتارخانيه (كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ٤٣٧، ج١، طبع ادارة القرآن كراچي).
   وكذا في خلاصة الفتاوي (كتاب الصلواة، الفصل الخامس عشر، ص ٤٤١، ج١، طبع رشيديه كوفه)

## احناف کی مسجد میں غیرمقلدین کا دوسری جماعت کرانا

#### الله الله

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں منٹ کے بعض غیر مقلدین پہلے ایک امام حنفی کے چھپے نماز اداکرتے رہے اور آئین اور بعد میں مسئلہ اٹھایا کہ امام حنفی کے چھپے نماز ادانہیں ہوتی۔ اس لیے کہ حنفی رفع یدین نہیں کرتے اور آئین بالجبر وقر اُق خلف الاہام کے قائل نیں اب انھوں نے ای مسجد میں ہر وقت کی دوسری ملیحدہ جماعت کرانی شرو ما کردی۔ آیا یہ دوسری ملیحدہ جماعت کرانی شرو ما کردی۔ آیا یہ دوسری جماعت ان کی درست ہے یا نہیں اور منفی کی نماز غیر مقلدین کے چھپے درست ہے یا نہیں۔ جواب سے ممنون فرماویں۔

#### هِ **نَ** هِهِ

ق مین باتیم رو نع پرین قر آق خف الا ما میں سف مد تعین بسی به و ابعین و اند جمته ین کا و تقایف چا آر را بے۔ مسئلہ جمته فیہا ہے۔ آمین بالسم بعض کے زو کیے افضل ہے او بعض کے زو کیے آمین بالیم فیز بعض کے زو کیے مرم رفع پرین ۔ بیا نقال فضلیت میں ہے۔ نماز تو سب کے زو کی برصورت میں : وجاتی ہے۔ امت میں ہے کی نے بھی کسی کے فساو صلوق کا قول نہیں کیا (۱۱) ۔

میر امام تو قر آق کرت ہی ہے۔ اس کے چیچا الل حدیث کی نم زوا کے اپنے فیال کے مطابق بھی تی ہوجوتی ہے۔ نیز امام تو قر آق کرت ہی ہے۔ اس کے چیچا الل حدیث کی نم زوا کے اپنے فیال کے مطابق بھی تی ہوجاتی ہے۔ نیز اکو کی وجنبیں کہ الل حدیث کی نماز اس کے چیچے جائز نوزوں ہے۔ بنق کی تو فو وائل حدیث علی بھی نہیں و سیت سلکہ جیت الل حدیث کی نماز اس کے چیچے اللہ حدیث کی نماز اس کے چیچے نماز بیا خیت کے محد میں اس کی جیٹے نماز بین ختے رہے۔ ایسے می محمد میں فساد اور فت پری ہوگئی رہیں۔ یا تو تو ہر کر لیس اور مسلمانو ل میں انتظار بیدا کرنے میلی اللہ علیہ و کی مجد میں اس کی جدیو سے تکافی ہوگی مجد میں اس کی جدیو سے تکافی ہوگی مجد میں آئے ہے۔ دوک و یا جائے والے کو اوج اس کے ایم ملمانوں کو محمد میں اس کی جدیو سے تکافیف ہوگی مجد میں آئے سے دوک و یا ہو ہے۔ حدیث میں وارد ہے۔ حدیث الک من ہذہ المشجر ق النجید خالا بھی مساجد فا او کھاقال کے حدیث میں وارد ہے۔ حدیث میں وارد ہے۔ حدیث اس کی میں وارد ہے۔ حدیث میں وارد ہے۔ حدیث اس کی ایک میں ہو میں اس کی جدیو سے تکافیف ہوگی میں وارد ہے۔ حدیث اس کی میں وارد ہے۔ حدیث میں وارد میں وارد کے میں اس کی میں وارد کیا کہ میں وارد کے میں اس کی موجود واللہ میں وارد کے میں اس کی میں وارد کیا کہ میں وارد کیار کو میں اس کی موجود واللہ میں وارد کیا کہ میں اس کی موجود واللہ میں وارد کے میں اس کی موجود واللہ میں وارد کیا کہ میں وارد کے میں اس کی موجود واللہ میں وارد کیا کہ میں وارد کے میں اس کی موجود کی وارد کیا کہ میں وارد کیا کہ موجود کیا کی میں وارد کیا کہ میں وارد کیا کہ وارد کیا کہ میں وارد کیا کہ میں وارد کیا کہ میں وارد کیا کہ میں وارد

١) كيما في الشامية الافيما هوسدة عبده مكروه عندنا كرفع اليدين في الانتقالات، وجهر البسلمة واخفائها فهذا
وامشاليه الاسمكن المخروج عن عهد الحلاف (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٦٢، ج٢، طبع رشيديه)
وكدا في البحرالرائق (كتاب الصلوة، باب الوثر والنوافل، ص ٨١ تا ٨٢، ج٢، طبع رشيديه)

متمود عفاالله عندمفتي مدرسة قاسم العلوم ماتيان

سسی شرعی ضرورت کے بغیرمسجد کی جماعت سے ہٹ کر دوسری جماعت کرا نا درست نہیں

کیا فرماتے جیں ملاء دین دریں منئلہ کہ ایک مسجد میں امام متعین کی موجود گی میں بیک وقت دو جماعتیں کرانی جائز جیں یانبیں؟ بیخی جب بھی وہ امام نماز کراتا ہوتو دہ تین آ دمی دوسری جماعت کرواتے ہیں۔ حالانک شرعی لحاظ ہے امام میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اہل محلہ نے ہی اس امام ومتعین کیا ہوا ہے دوسرافریق بھی سی کواپنا امام بنالیتا ہے کہتی کسی کواپنا امام بنالیتا ہے۔ جینواتو جروا

## \$ 5 m

ا گر مقررہ امام میں کوئی شرعی قباحت نہیں تو دوسری جماعت کرانا درست نہیں۔ پہلے امام کے پیچھے ہی

- ۱) المشكورة (بناب المساجد، الفصل الاول، ص ۱۸، ج۱، طبع قديمي) وكذا في صحيح البخاري (كتاب
  الاطمعه بناب صايكره من النوم الح، ص ۸۲، ج۲، طبع قديمي) وكذا في المرقاة ، (كتاب الصلوة، باب
  المساجد، رقم الحديث نمبر ۷۰۷، طبع دارالكتب.
  - ٣) شامي (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة وها يكره فيها، ص ٦٦١، ج١، طبع سعيد كراچيــ
     وكذا في البحر (كتاب الصلوة، مايفسد الصلوة ومايكره فيها، ص ٢٦٠ ٢٠ طبع رشيديه.
- النسامي (كتباب الصلوة، باب الامامة، ص ١٥٦٣، ج١، طبع سعيد. وكذا في تبيين الحقائق (كتاب الصلوة
   باب الوتر والنوافل، ص ١٤٢٧، ج١ طبع دار الكتب) وكذا في البحر (كتاب الصلوفة، باب الوتر والنوافل، ص
   ٧٩ تا ١٢، ج٢، طبع رشيديه كولله)

افتذاءکرین نماز کے بارے میں اپنی خواہشات کو خل دینا جائز نہیں <sup>(۱)</sup>۔

بہلی جماعت فاسد بمجھ کر دوسری کرائی گئی، دوسری میں افتد اءکرنے والوں کی نماز کا حکم

## **€U**

كيافرمات بين علاء دين مسئله ذيل مين كه:

(۱) تمازجماعت بش والمدّين كفروا باياتنا هم اصحب المشتمة بش بجائك كفرواك كذبوايرُ ها كياآ ياتماز جائز بــــياند.

(۲) بوجدا ختلاف کے جماعت ٹانیے کرائی گئی تو بصورت جواز جماعت اولی کے اگر جماعت ٹانیے میں دو تمن آ دمی آ ملیس جو کہ پہلی جماعت میں نہ تضے تھیں نماز از سرنو پڑھنی پڑے گی یانہ۔

ه ج م

(۱) نماز فاسدنہیں ہوگی فساد کا تعلق معنی کے تغیر فاحش سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں معنی میں تغیر فاحش نہیں اس لیے نماز صحیح ہے <sup>(۶)</sup>۔

(۲) دوسری جماعت جب نماز فرض کے لیے قائم نہیں ہوئی تو وہ لوگ جواس کے ساتھ فرض اوا کرنے کی غرض سے شریک ہوئے ہوں کے ساتھ فرض اوا کرنے کی غرض سے شریک ہوئے ہیں ان کی نماز سیح نہیں – اقتد اء مفترض کی منتقل کے پیچھے جائز نہیں – لہٰذا فقط دوسری جماعت میں شریک ہوئے والوں کا فرض اوانہیں ہواان پر قضا واجب ہے (۳) – واللہ تعالیٰ اعلم

محمو وعفاالغدعنة مفتي مدرسة قاسم العلوم مليان

١) كسافى الدرالمختار: ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة "كتاب الصلواة، باب الامامة،
 ص ١٣٣٠، ج٢، طبع رشيديه) وكذا في الهنديه (كتاب الصلواة، الباب الخامس، ص ١٥٥١ ج١، طبع
 رشيديه، وكذا في الفقه السلامي (كتاب الصلوة، الفصل العاشر، ص ١٨٠ ج١، طبع دار الفكر.

۲) كما في الدرالمختار لم تفسد مالم يتعير المعنى (باب مايفسد الصلوة، ص ٦٣٣، ج١، طبع سعيد.
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة؛ الباب الرابع في صفة الصبولة، ص ١٨، ج١، طبع رشيديه).
 وكذا في الفتاوى التاتار خانيه (كتاب الصلولة، الفصل العاشر، ص ٤٩٣، ج١، طبع ادارة القرآن، كراچي)

حما في الدرالمختار (و) ولا مقترض بمتنفل (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٥٧٩، ج١، طبع سعيد)
 وكذا في خلاصة الفتاوى (كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشر، ص ١٤٦، ج١، طبع رشيديه)
 وكذا في الهدايه (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٢٩، ج١، طبع رحمانيه لاهور)

## قصدأ جماعت مسجد میں شریک نہ ہونے والے کا حکم

## **€**U}

کیا فریاتے ہیں علماء وین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ:

- (۱) ایساشخص جومسجد کے پاس رہتا ہے نماز کے وقت کس سے کہتا ہے کہ دیکھونماز باجماعت ہو چکل ہے یانہیں پھرنماز ہو چکنے کے بعدا کیلانماز پڑھتا ہے۔اس کی نماز ہوئی یانہ ہوئی اس بارہ میں کیا تھم ہے۔
- (۲) ایک مبجد کے امام صاحب نے آئی مبجد کے خادم کو تھم دیا کہ مبجد کے اندر کسی کوسونے کی اجازت نہیں ہے اور نہ کسی کوسونے کی اجازت نہیں ہے اور نہ کسی کوسونے دینا کہ شریعت میں منع ہے۔ اس پر ایک شخص ناراض ہوا نہ وہ امام ندکور کے جیجھے نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی بولتا ہے اور اس واقعہ ہے قبل وہ اس امام صاحب کے جیجھے با جماعت نماز پڑھتار ہاہے۔
  - (r) منافق کے کہتے ہیں- بینواتو جروا

## **€**5﴾

بهم الدّالرحمن الرحيم - (1) اگر بلا وجيشرى عدّر عداً تارك جماعت بي تخص فاسق بهمروودانشها وت بهم الدّالرحمن الرحيم المحتار الجماعة به يونكه جماعت كري الدر المختار الجماعة من كدة كدة كدا في الدر المختار الجماعة من كدة كذا في المعتون والخلاصة والمحيط و محيط السر خسى و في الغاية قال عامة مشانخنا انها واجبة الح (۱) -

رِ ۲) اس بنا پرترک جماعت اس کی جہالت ہے اس پر لازم ہے کہ نورا یا جماعت نماز پڑھنی شروع کر دےاورا مام صاحب کے ساتھ راضی ہوجائے <sup>(۲)</sup>-

۱) الدرالمختار: (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ۲ ۵۵، ج۱، طبع سعيد) وكذا في الهنديه الكتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ۸۲، ج۱، طبع رشيديه) وكذا في البحر (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ۲۰۲، ج۱، طبع رشيديه). كما في الدرالمختار والجماعة سنة مؤكدة للرجال قال الزاهدي ارادو ابالتاكيد الوجوب وقبل واجبة وعليه العامة.

٣) كسافى الدرالمختار والاحكام ندل على الوجوب من أن تاركها بلاعذر يعزر وترد شهادته وباثم الجيران بالسكوت عنه (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٢٥٥، ج١، طبع سعيد) وكذا في البحر (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٢٠٥، ج١، طبع رشيديه) وكذا في حلبي كبير (كتاب الصلوة، فصل في الإمامة، ص ٩، د، طبع سعيدي كتب خانه)۔

(٣) منافق دولتم کا ہوتا ہے۔ ایک منافق اعتقادی اور دوسرا منافق احتفادی آو دو ہوتا ہے۔ جس کے دل میں تقراور بظاہرا بیون کا اظہار کرتا ہواور منافق عملی و دیوتا ہے جس میں میہ چار عادتی یاان میں ہے۔ کوئی ایک عادت یا کی جائے۔

## جماعت اول کی جیئت ہے ہے کر دوسری جماعت کرانے کا تھکم

#### ه س ه

کیافر ماتے میں ملاء دین دریں مسئلہ کہ مسجد محلّہ میں تکرار جساعت بلاا فران وا قامیۃ و بلا ہیئت اول و بلایا و ق مستمرہ جائز ہے پئیتیں۔

شائ جداول مسجد طريق معيد من به المام و لا مؤذن و يصلى الناس فيه فوجا فوجا فان الافضل ان الحساعا كما في مسجد ليس له امام و لا مؤذن و يصلى الناس فيه فوجا فوجا فان الافضل ان يصلى كل فريق باذان و اقامة على حدة - ال عدم به والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتواز من الشارع و بالاذان الثاني احتراز عما اذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير اذان حيث يباح اجماعا -

اسك بعد الموسطة على بها وقد منا في باب الاذان عن الحو شرح المنبة عن ابي الدون عن الحو شرح المنبة عن ابي يوسف الماذة لم تكن الجماعة على الهيئة الاولى لا تكره و الاتكره و هو الصحيح و بالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في اليزازية - و في التتار خانية عن الولو الجية و به ناخذ -

۱) السشكونة (كتباب الاسمان - باب النكبائر و علامة المنافق ، ص ۱۷ ، طبع قديمي كتب خانه) وكذا في
صحيح السخباري (كتباب الابمان ، باب علامة المنافق، ص ۱۰ ، ج۲ ، طبع قديمي كتب خانه) وكدا في
صحيح المسلم (كتاب الايمان، باب خصال المنافق، ص ۲۵، ج۱ ، طبع قديمي كتب خانه.

مندرجہ بالاعبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تکرار ، ماعت ہلااذ ان وا قامت و بلابیۃ اولی مسجد محلّہ میں جائز ہے اور یہی بات سیجے ہوار یہ کہ ماخوذ ہمی یہی ہات ہے۔

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ تکرار جماعت بلا اذ ان وا قامت بھی مکر ووتھ کی ہے کیا ان کا پیخیال ورست سے فقیہا ، رحم بمراللہ کی کسی عبارت ہے ان کے اس خیال کی تا ئید ہوتی ہے؟

#### 6 J 6

الم الذاريم الرابي المستدين المستدين المستواني المستوري المستوري

۱) بدائع والصنائع (كتاب الصلوة، فصل واما بيان محل وجوب الاذان على ١٥٣ - ١٠ طبع رشيديه) وكذا في الشاميه (كتاب الصلوفة، باب الامامة، ص ١٥٠ ج١، طبع سعيد كراچي)
 وكذا في البحر الرائق (كتاب الصلوفة، باب الامامة، ص ١٠٤ ج١، طبع رشيديه)

۲) امداد العتباوي (كتباب الصلوة ، باب الامامة ، تحقيق كراهته و عدم كراهته جماعت ثانيه در مسجد شارع عام ص ۲۶۰ تا ۲۶۶ و ۲۰ وطع مكتبه دار العلوم ، كراچي)

پس غایۃ مافی الباب ایک فعل مبال ہوا جس میں نہ تو اب نہ عقاب اور امام صاحب کرا ہت کے قائل تب ہمی اسلم واحوط اس کا ترک ہی ہوا۔ یونکہ فعل میں تو احتمال کرا ہت کا ہے اور ترک میں کوئی ضرح ممل کہ جر مان تو اب ہمی ہیں۔ پس ترک ہی دائج ہوا یہ سب محقیق ہے باعتبار تھم نی نفسہ کے اور آگر مفاسد اس کے امام ابو یوسف ملا سے دو پر و پیش کیے جاتے تو یقینا کرا ہت شدیدہ کا تھم فرماتے لیکن چونکہ مسکلہ مختلف فیہا ہے اور علی میں مختلف بیں اس لیے سی کوکس پر نکیر شدید ہو بطعن زیبانہیں۔ فقط والٹد تعالی اعلم

## ور شد کاحق نددینے والے کے معاون کی امامت کا حکم

## **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء وین مسئلہ ذیل ہیں کہ ایک آ دمی عالم پابند شریعت فوت ہو گیا۔ بوقت وفات موصوف ورثاء اہلیہ دولڑ کیاں اور دو بھائی دوہمشیرہ اور دالدہ تاحال زندہ ہیں۔ تمام وراثت کا انتقال موصوف کے اہلیہ ہندہ کے تام پر ہو چکا ہے اور ہاتی ہر ثاءتا حال محروم ہیں۔ (۱) کیا ورثا ہموجودہ وراثت موصوف ہے شرما حقد ارجی یانہ (۱) کیا ورثا ہموجودہ وراثت موصوف ہے شرما حقد ارجی یانہ (۲) اہلیہ موصوف کے حقد ارجی یانہ کی اہلیہ موصوف کی شرعا جائز ہے۔
شرعا کیا تھم ہے۔ کیا امامت ان کی شرعا جائز ہے۔

#### **€5**₩

(۱) حقدار ہیں <sup>(۱)</sup> (۲) نطالمہ ہے تو ہے کر نالازم ہے <sup>(۱)</sup>۔ ظالم کی حمایت و تعاون ظلم ہے <sup>(۳)</sup>۔ (۳) اگر واقعی چیش امام صاحب الی عورت کا حامی ہے اور یہ بات ثابت ہو جائے تو ایسے مخص کو پیش امام نہیں بنا نا

- ۱) كما في السراجي متعلق بتركة المبت حقوق أربعة .... ثم يغسم الباقي بين ورثته (كتاب الفرائض ، ص ۲ تا ٣٠ طبع رشيديه) وكذا في
   ٣٠ طبع رشيديه) وكذا في الهندية (كتاب الفرائض ، الباب الاول ، ص ٤٤٧ ، ج٦ ـ طبع رشيديه) وكذا في الدر المختار مع شرح (كتاب الفرائض ، ٩٠٥ تا ٢٧١ ، طبع سعيد كراچي) ـ
- ۲) كما قال الله تعالى بأيها الذين آمنوا نوبوآ إلى الله توبة نصوحا (سورة التحريم، آيت نمبر ٨) وفي المشكوة: عن الأغر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة، باب التوبة، ص ٢٠٢، طبع قديمي) وفي شرح النووى واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة (مسلم كتاب التوبة، باب الاستغفار، ص ٢٠٣، ٢٠طبع قديمي كتب خانه)
- ٣) كما قال الله تعالى: (ولا تعاوموا على إلا ثم والعدوان (سورة المائدة آيت: نمبر ٧) وفي تفسير روح المعانى: "قوله تعالى ولا تعاوموا على الإثم والعدوان فيعم النهى كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصى ويندرج فيه النهى عن التعاون على الإعتداء (سورة المسالمة آيت: نمبر ٧)، ص ١٣١٤ ج١، طبع دار الكتب، وكذا في الدرالمختار (كتاب الحهاد، باب البغاة، ص ٢٦٨، ج٤، طبع سعيد)

## احكام شريعت پس پشت ذالنے والے كى امامت كاحكم

**♦**U**>** 

کیا فرہاتے ہیں علاء دین دریں منلہ کہ ایک مخص مسکد ورا جت ہیں شریعت کی طرف استفتاء کرتا ہے۔ گھر ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ اس شرقی مسکد کو نہ چھیڑو کیونکہ اس میں اس کا ذاتی نقصان تھا۔ لیکن مدگی نے شرقی استفتاء حاصل کرلیا۔ جس کی یا داش ہیں مولوی صاحب نے ساری براوری کو مدتی کے خلاف کر کے ایک فقیظیم بنادیا۔ جس پر بہت سے فسادات خلاف بٹر بعت رونما ہونے گئے۔ کیا ایسے مولوی سے جورواج کا یا بند ہواور شریعت کو پس پہت والے بلکہ کتمان شریعت کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی بارنی بنائے۔ اس سے عام مسلمین کا خلاف تر بات ہوات ہونے ہوئے اپنی بارنی بنائے۔ اس سے عام مسلمین کا تعلقات رکھنا یا اس کو امام نماز بنانایا اس کا وعظ سنایا اس سے این بچوں کو تعلیم ولوانا ورست ہے؟ جیواتو جروا۔

﴿نَ ﴾ اگر واقعہ ایسا ہے جوسوال میں درج ہے تو واقعی ایسے مخص کے ساتھ تعلقات (<sup>m)</sup>اوراس کی امامت جائز

- ١) كسما في الدرالمسختار ويكره (امامة عبد) وقاسق (كتاب الصلوة؛ باب الامامة، ص ٥٥٩ ج١، طبع مسعيمة) وكفا في خلاصة المفتاولي (كتاب الصلوة، القصل الخامس عشر، ص ١٤٥، ج١، طبع رشيفيه) وكذا في البناية (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٣٧ تا ٣٣٣، ج٢، طبع دارالكتب)
- ٣) كما في الدرالمختار مع شرحه وينعزل به الالفتنة ... اي بالفسق لوطره عليه والمراد أنه يستحق العزل
   (كتباب المصلوة، باب الامامة، ص ١٩٥٥، ج١ ، طبع سعيد) وكذا في البحر (كتاب الوقف، ص ٢٨٠ ج٥٠ طبع رشيديه)

وفي الفتاوي التاتار خاميه أن يكون أمام القوم في الصلوة افضلهم في العلم والورع والتقوى (كتاب الصلوة من هواحق بالإمامة، هواحق بالإمامة، هواحق بالإمامة، ص ٢٠٠ ج ١٠ طبع أدارة القرآن) وكذا في الدرالمختار (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٩٧ مر ٥٩٥ تـا ٥٩٧ مج ١٠ طبع سعيف وكذا في النهر الفائق، (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٣٩، ج ١٠ طبع دار الكتب

٣) قبال الخطابي، رخص أن يغضب على أخيه ثلاث لبال لقتله ولايجوز فوق ذالك إلا اذاكان الهجران في حق من حقوق البله فيجوز فوق ذالك.... فإن هجرة أهل الأهوا، والبدع واجبة على مرالأوقات مالم يظهر منه الشوبة والرجوع إلى النحق، مرقبلة المفاتيح، ص ٣٢، ج٩، كتاب الأدب، باب ماينهى عنه من التهاجر والمتقاطع ـ المنخ دارالكتب النعلمية بيروت، كذا في فتح البارى شرح البخارى: ص ١٢١ - ١٢٢، ج١٠ حديث نمبر ٢٠٧، ح٢١ كتاب الأدب باب مايجوز من الهجران لمن عصى، دارالفكر بيروت، كذا في التعليق الصبيح، ص ٢٦٢، ج٥، كتاب الأدب، رشيديه...

<u>با</u>بالامامت

نبیں <sup>(1)</sup> یسکین واقعہ کی تحقیق مقامی طور برکر لی جاوے اگر استفقاء کامضمون درست نه ہوتو مفتی اس کا ذ**مہ دارنبیس پ** 

متمو دعفاالقدعنة شنتي مدرسه قاسم العلوم مليان

## اس شخص کی امامت کا حکم جس پرمجہول النسب ہونے کا اعتراض کیا گیا ہو

چەمى فىر مايندعلاء دىين دمفتيان شرخ متين درمىنلە ذىل كەپدرمىن از ملك كرم ييل افغانستان ازعرصة چند سال عَلَى مِكَانِي كرده بعلاقهٔ خاران و بلوچستان آیده و دراین بلا دهاشادی وعروس كرده و بعده ازعروس بملك سند هەرفىة بعداز چندعبورا وقات من تولد شد وام و بحالت طفل صغرىنى من يدرم و مادرم و فات كر د واند و بعدا ز ال من بصورت پنتیم بوقت خوردگی بتعکیم علم محمدی مشغول شدم و هرچه که نصیب من بودا زملم محمدی مختصیل کرد دام و بهوز که بعد از بلوغت و جوانی قابل امامت تشتم وگاجی گاجی خلائق را نمازخوا نانم وامام میشد میگرالآن چند عالمان اعتراض كرده ميگويند كه يدرتو مجهول النسب است ونمازيه پس تو ناجائز است بنوز جواب طلب امراين است ك آیاواقعیمن ازامامت محروم کرده میشوم یا نه وآیاواقعی جهالت نسب پدرمن نماز را به پس من ناجا نزمیگرواند و چگونه ه مگر چندم د مان میگویند که پدرتر امایان دیدیم و گفته اندنسپ من کم است مگرنشا نے کسی ندیدالحال عرض است ک مسئله را ازقر آن وحدیث رسول تاتیه تحریر کرده مشکورفر مائند ..

ورصوريت مستوله خلف سأئل نماز جائز بإ؛ كراهية است \_مجهول النسب بودن والدسائل سبب كراهيته نماز در پس سائل نے شود ۔ بلا شبہنماز جائز است واعتراض عالمان بالکل بے بنیاداست <sup>(۲)</sup>۔ والٹداعلم

محمود مفاالندعت المستاف القعد و ۱۳۵۰ م

- ١) ويبكره امامة عبدوأعرابي وفاسق وأعسى "الدرالمختار" (وفاسق) من الفسق..... وهوالخروج عن الاستقامة ولمعلل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب النخمر والزاني ..... فقد عنلوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمرديته وسأن في تـقـديـمه للإمامة تعظيمه وقدوجب عليهم إهانته شرعا ..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريمــ "ردالمنحتار: ص ٥٥٩-٥، ج١، باب الإمامة ، سعيد. وكذا في حلبي الكبير، ص ٤١٣، كتاب الصلوة، الاؤلى بالإمامة، سعيدي وكدافي البحرالرائق: ص ١٦١٠ ج١، باب الإمامة، رشيديه،
- ٢) الأولى ببالإصامة أعلم باحكام الصلوة..... هذا إذا علم من القرأة قدر ماتقوم به سنة القرآة..... ولم يطعن في دينه ..... وينجتنب الفواحش، العالمكيرية، ص ٨٣، ج١، الباب الخامس في الامامة، الفصل الثاني الح، رشيديه كذا في الدر المحتار مع الردالمحتاره، ص ٥٥٧، ج١ ، باب الامامة، سعيد

كدا في البحرالرائن: ص ٦٠٧، ج١٠ باب الإمامة، رشيديه.

## یزید پررحمت العنت اس کے بارہ میں سکوت اختیار کرنے والے کی امامت کا حکم

#### الهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهالهاله<

اہل سنت والجماعة علاءتن كا كيافتو كى ہے مندرجہ فر بل مسئلہ ميں كہ جو شخص بيزيد پرلعنت بھيجتا ہے ايسے شخص كوامام بنانا جائز ہے۔اگرامام ہوتو اہل سنت والجماعة كے لوگ اس كى اقتدا ،كر سكتے ہيں يائہيں۔ جو امام بنانا جائز ہے۔اگرامام ہوتو اہل سنت والجماعة كے لوگ اس كى اقتدا ،كر سكتے ہيں يائہيں۔ جو امام بيزيد كورحمت كامستحق سمجھتا ہواس كے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے۔ جو شخص اس ہارے ميں سكوت اختيار كرتا ہے اس كا كيا تھم ہے؟

#### 乗び夢

یز بدیجے بارے میں سکوت کرنے والاشخص راہ اعتدال پر ہے۔ وہی راہ راست پر ہے اور باتی دونوں افراط وتفریط میں مبتلا ہیں <sup>(1)</sup>۔ فقط والنداعلم ۔

عبدالتدعفاالثدعته مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

## عالم کی نماز غیرعالم کے پیچھے

## **∳**U}

کیافرماتے ہیں علماء دین اندریں صورت کہ ایک گاؤں میں مبحد کا پیش امام اہل گاؤں کی طرف سے مقرر ہاورا لیسے گاؤں میں ایک مولوی صاحب مارضی طور پر سکونت پذیر ہے چونکہ مذکورہ بالاگاؤں کے بڑے ہوئے کی وجہ سے صلوۃ جمعہ اداکی جاتی ہے مولوی صاحب جامع مبجد کے متصل ایک مکان میں جمعہ پڑھا تا ہے۔ جامع مسجد میں صرف اس لیے نہیں آتا کہ عالم کی نماز غیر عالم کے پیچھے تی نہیں ہے اس طریق کا لازی نتیجہ ہے کہ مسجد کے متعدی متقدی متقسم ہو جاتے ہیں اور مسجد کی ب روثتی کا باعث ہے امام جو کہ جمعہ پڑھا تا ہے عالم نہیں مگر ضروری مسائل سے واقف ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ تربیا عالم کی نماز ایسے غیر عالم کے پیچھے تی یا نہ اور جامع مسجد کے متصل ایک مکان میں جمعہ پڑھا نا جائز ہے یا نہ دل بحوالہ تحریفر ما نمیں۔ نیز عدم تنظیل ملم مسجد کے متصل ایک مکان میں جمعہ پڑھا نا جائز ہے یا نہ دل بحوالہ تحریفر ما نمیں۔ نیز عدم تنظیل ملم

#### # 5 #

١) فتاوي العالمكيرية، ص ٨٣، ح١، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني، الخ، رشيديه.

۲) الدرالمختار مع الردالمحتار: ص ۹ ۵ ۵ ، ج۱ ، باب الإمامة ، سعید
 کدا فی البحر الرائق: ص ۹ ، ۲ ، ح۱ ، باب الإمامة ، کتاب الصلوة ، رشیدیه .

- ٣) عن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى عبدالرحمن بن عوف وهويصلى بالناس اراد عبدالرحمن أن يتأخر فأوماً اليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلوة عبدالرحمن جمع الحبوامع، ص ٥٠ ٣٠ ، مسبد عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ، دارالكتب العلميه بيروت، كذا في التعليق الصبح على مشكوة المصابيح، ص ١ ، ٥ ، ج٧ ، الإكمال في اسماء الرجال لصاحب المستكاة، فصل في الصحابة: حرف العين، طبع رشيديه كوئته، كذا في طبقات ابن سعد، عنوان، عبداليمن بن عوف رضى ٢ ، ٥ ، حدومً ، دارالا شاعت كراجي.
- عن قال الله تعالى: واعتصموا بحل الله حميعا والاتفرقوا، سورة ال عمران: أيت نعير ١٠٢- وفي تنفسير اللباب في علوم الكتاب، قوله: "والاتنفرقوا" ....الثاني: أنه نهى عن المعاداة والمسخاصمة، فانهم كانوا في الجاهلية مواظبين على ذالك فنهواعنه، الثالث: أنه بهى عمايوجب النفرقة، ويزيل الألفة، واعلم أن النهى عن الاختلاف والأمر باالإتفاق، ٢٣٢، ج٥، سورة ال عمران آيت نمير ٣٤١، دارالكتب العلميه بيروت، كذا في روح المعاني، ص ٢٢١، ج٢٠٠ سوة ال عمران عمران آيت: ٢٠١، طبع دارالاحيا، الثراث بيروت، كذا في التقسير المبر: ص ٢٩، ج٤، سورة ال عمران؛ ٢٠٠، طبع غفاريه كوتهه.
- ٥) الدرالمحتدار مع الردالمحتدار: ص ٥٥ ه ج ١، باب الإمامة، كتداب الصلوة، سعيد كذا في
  البحرالرائق: ص ٢٠٨٠ ج ١، باب الإمامة، كتاب الصلوة، رشيديه كذا في العالمكيرية: ص ٨٣٠
  ج ١، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني، الغ، رشيديه.

لکھتے ہیں (بسل نسصیب) ای لسلامهام الواقب مسلمانوں پراہازم ہے کہ سجد میں بتی الوت عالم وفاضل کوہی امام تھیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## تراویج میں امامت کا حقدارگون ہے

#### ھُ سُ ۾

کیا فرمائے ہیں علما وہ بن در یں مسئلہ کہ ایک ہستی میں ایک حافظ صاحب تر اور گیر بھا تا ہے اور ساری بھا عت متفق ہے کہ بہی ہماری اپنی ہستی کا حافظ تر اور گیر جا تا ہے۔ گر چند آ دمی اختلاف کرتے ہیں کہ اس حافظ صاحب کے بیجے نماز جا کر نہیں اور شرارت کر سن کے واسطے کی دوسری ہستی ہے ایک حافظ صاحب کو لاتے ہیں۔ جبکہ اس حافظ صاحب کی اپنی مجد بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر مسرف شرارت کے لیے مقابلہ کے لیے آ جا تا ہے اور آ خرکار اس مسجد میں دوجہ عشیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ پہلا حافظ جس کی مسجد ہا درجواس ہتی کار بنے والا ہے اور جس کے مساجد میں دوجہ عشیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ پہلا حافظ جس کی مسجد ہوار جواس ہتی کار بنے والا ہے اور جس کے مساجد میں دوجہ عشیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ پہلا حافظ جس کی جماعت کی تمبیر پہلے ہوتی ہے اور دو ہما حافظ صاحب باہم مساجد کی جماعت کی تمبیر پہلے ہوتی ہے اور دو ہم احافظ صاحب باہم جماعت کی تمبیر پہلے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وقت وقی والا میں کہ کون سے حافظ صاحب کی جماعت تھے ہوئی۔ بینوا تو جروا

#### 4 T 1

فقها ، نے تصریح قرمائی ہے کہ امام مقرر کرنے کا بق بالل محلہ کو ہے۔ اگر نمازیوں میں نصب امام کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو جس شخص کوزیادہ اشخاص مقرر کردیں وہی امام رہےگا۔ (او المحیار المی القوم) فان المحتلفوا اعتبو الکثو هم (۱) فقها ء نے بیمی تصریح کی ہے کہ سجد کا جوامام مقرر ہواور اس میں امامت کی اصلیت ہے تو وہ امام مقرری دوسر شخص کی نبست امامت کا زیادہ ستحق ہے۔ و اعلم ان صاحب البیت و مطلق امام المسجد الواتب اولی بالا مامة من غیرہ مطلقا قال الشامی قوله مطلقا ای و ان کان غیرہ من المحاضرین من هو اعلم و أقرأ منه ۔ (۱)

۱) الدرالمختار مع ردالمحتار: ص ۵۵۸، ج۱، باب الإمامة، سعيد
 وكذا في التتار خانية: ص ٤٣٧، ج۱، باب الإمامة، كتاب الصلوة، طبع ادارة القرآن، كراچي ــ
 وكذا في خلاصة الفتاوي: ص ٤٤٤، ج۱، كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشر، رشيديه ــ

٢) الدرالمختار مع ردالمحتار: ص ٥٥٩، ج١٠ باب الإمامة، سعيد
 وكذا في العبالمحكيرية: ص ٨٣، ج١٠ البياب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني الخ رشيديه، وكذا في البحرالرائق: ص ٢٠٩، ج١٠ باب الإمامة، رشيده.

پیں صورت مسئولہ میں اگر پہلے امام ئے عزل کی شرقی وجدان چندافراد کے پاس نہیں تو پہلا امام اُحق بالا مامة ہے۔ دوسرے امام کواس متجد میں امامت کاحق نہیں۔ جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری جماعت نہ کرتی جا ہے بینعل براہے (۱) - فقط والقد تعالی اعلم-

## عالم كى نمازغير عالم حافظ كى اقتذاميس

## 1 m

کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے ہارہ میں کدایک عالم وین ایک مسجد کے خطیب اور اہام سے کسی برگمانی کی بناء پر مقتدی ان سے ناراض ہو گئے۔ مولوی صاحب نے امامت چھوڑ دی انھوں نے ایک حافظ صاحب جو دین کے مسائل سے ناواقف ہیں اور قرآن شریف بھی ساوہ پڑھتے ہیں اور ایک ٹا نگ سے نگٹر سے ہیں کوامام مقرر کیا۔ اب وہ حافظ صاحب ایک ٹا نگ پر کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ کیا اس سابقہ عالم کی نماز علی الدوام اس حافظ صاحب کے چھھے جائز ہے یا نہ۔ دوسر سے لوگ جوافقد اء کررہے ہیں جائز ہے یا نہ اگر کوئی اور امام وہ تلاش کرنا جا ہیں تو کر سکتے ہیں۔

#### \$ 5 m

نمازان کی اوردوسروں کی اس حافظ صاحب کے چیچے جائز تو ہے لیکن افضل وہیتر یہ ہے کہ ستفل امام سی عالم ہا عمل صحیح قرآن شریف پڑھنے والے ومقر رکیا جائے -اس تسم کے حافظ کوستفل طور پرامام فقر رکر نامکر وہ ہے (۱)-مستنفل امام کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر دوسر شخص کے نماز پڑھانے کا حکم

## **€**∪**>**

کیا فر ماتے جیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک مسجد کا امام حافظ القرآن مستقل امام ہواور مسلی امامت براس کی بغیر اجازت اور رضامندی کے دوسرا امام جب کہ مستقل امام بھی موجود ہوا مامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جائے ادراس امام کی اور ایک مقتدی کی آپس میں عداوت ہو کیا مقتدی کی نماز ایسے امام کے چیجہے ہو جائے گ

- ١) ويكره تكرار الجماعة في مسجد محله، الدرالمختار: ص ٣٧٦، ج١، (جديد) باب الامامة.
   كذا في الهشدية، ص ٣٥، ج١، الباب الخامس في الامامة، رشيديه، كذا في الفقه الاسلامي، ص ٨٣،
   ج١، كتاب الصلوة، الفصل العاشر، دارالفكر...
- ٣) وكذا أعبر ج ينقوم بمعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى ردالمحتار: ص ٣٦٠، ج٢، مطلب في امامة الامرد،
   سعيد، ولوقدموا غير الأولى، أساؤ ابلا إثم، الدرالمختار: ص ٥٥٩، ج١، باب الإمة، رشيديه.

اور مقتدی کو بعض اوقات عالت نماز میں جب کہ یہ امام مصلی پر ہو۔ غصہ بھی آ جا تا ہے اور بہی امام جو کہ مستقل امام کی بغیر اجازت جماعت کراتا ہے۔ اس نے بالغ لز کی بھی عرصہ ڈیڑھ سال سے گھر بٹھا رکھی ہے۔ زکاح کہیں نہیں کرتا اور مقتدی بھی ایک اس پر نالاں ہے۔ جو کہ ندکورہ بالا ہے۔ از راو کرم جواب نص قطعی واحادیث صحیحہ سے بیان فرمادیں۔

#### \$ 5 m

معلوم ہے کے مستقل امام کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مخص کو امامت کرانی ناجائز ہے۔ اگر امام مستقل صراحة اجازت ویدے یا وواس کی امامت کرانے پر ناراض نہیں ہوتا یعنی ولالة اجازت ہو جب امامت کرانے پر ناراض نہیں ہوتا یعنی ولالة اجازت ہو جب امامت کراست نہیں ہوتا یعنی ولالة اجازت ہو جائے ہو المامت کراست نہیں ہے۔ جس ایک مقتدی کی اس امام کے ساتھ عداوت ہے اس کی نماز بھی اس امام کے چھچے اوا ہوجاتی ہے (۲) یہ لیکن عداوت اگر بلاو جہ شرعی ہے تو عداوت رکھنی بہت بری بات ہے (۳) یہ فورا تو باکر کے عداوت کو دل سے نکال لے (۳)۔ فریز ہوسال سے بالغ لڑکی جو گھر میں بٹھائے رکھی ہے ہوسکتا ہے کہ ابھی تک

١) ولايبوم الرجل الرجل في سلطانه، ولايقعد في بيته على تكرمته إلاباذته، رواه مسلم، مشكوة المصابيح،
 كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ١٠٠٠ ج١، قديمي.

واعلم أن صاحب البيت وكذا إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقا أي وان كان غيره من المحاضرين من هو أعلم وأقرا منه، الدرالمختار، ص ٥٥٩، ج١، باب الامامة، كتاب الصلوة، سعيد، كذا في البحرالرائق: ص ٧٠٢، ج١، باب الإمامة، كتاب الصلوة، رشيديه.

- ۲) عن أبى هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براكان أوفاجرا، والصلوة واجبة على كل مسلم براكان أوفاجرا وال عمل الكبالر، سنن أبى داؤد، كتاب اللجهاد، باب في الغزو مع ألمة الجور: ص ٣٥٠، ج١، امداديه مئتان وان تقدموا جاز، لقوله عليه الصلوة والسلام، صلوا خلف كل بروفاجر، تبيين الحقائق: ص ٣٤٦، ج١، باب الامامة، دارالكتب بيروت، كذا في بدائع الصنائع: ص ٣٥١، ج١، فصل في بيان من بصلح للامامة، رشيديه.
- ٣) في النصاب من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر ، كذا في الخلاصة ، وبخاف عليه الكفر إذا شتم عنالما أوفقيها من غير سبب ، الهنديه : ص ، ٣٧ ، ح٢ ، كتاب السير ، باب احكام المرتذين ، منها ما يتعلق بالعلم والعلماء ، وشيديه وكذا في البحر الرائق : ، ص ٣٠٧ ، ج٥ ، كتاب السير ، باب احكام المرتدين ، وشيديه .
- إ) واتنفقوا عملي أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وانها واجبة على العور لا يجور تأخيرها سواء كانت المصية صغيرة أو كبيرة، الصحيح المسلم مع شرحه الكامل للنووى، ص ٢٥٥، ج٢، كتاب التوبة، قديمي، وكذا في روح المعانى، ص ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، وكذا في المرقاة على مشكوة المصابيح، ص ١٦٢، ١٦٢، ح٥، كتاب الدعوات، رشيديه.

مرد کفونه ملا ہو۔اس کی تلاش میں ہو۔ طلنو ۱ الموفر منین حیر اَ وَیزھ سال کا عرصہ تو کوئی بڑی مدت تہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره عبداللطیف غفران الجواب سیج محمود عفاالله عنه 9 زوالقعده ۱۳۸۵ ه

## سپاہی کے افسرانِ بالا کاامام بننے کا تھم



کیافر مائے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ صوبیداریا حوالدار وغیرہ افسران کی موجود گی میں ان کے ماتحت سپاہی کوامامت کرانا جائز ہے یا نہ اگر سپاہی امامت کر ہے اور حوالدار وغیرہ مقتدی ہوں تو کیا اس میں کوئی شرعی نقصان ہے؟

## €5¢

صحت امامت کے لیے نماز کے مسائل کا جانااور قرآن مجید سیجے پڑھناضر وری ہے اور جوامام نماز کے اکثر مسائل سے واقف ہوقر آن مجید سیجے پڑھتا ہواں کی امامت سیجے ہے سپاہی امام ہوا ورحوالدار وغیر ومقتذی ہوں شرعاً سب کی نماز (۱) بلا کراھت سیجے اور درست ہے اس میں نہ کسی کی بے حرمتی ہے نہ بے او لی ہے اس لیے صورت مسئولہ میں امامت بلا کراھت درست ہے نماز باجماعت جاری رکھیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## امامت کاحقدارکون ہے



محمد سعید ولد نصل احمد امام مسجد خوسًد اوخیل بنام دلاسه خان وغیره قوم کندی خوسٔداد خیل مدعی بذر بعه وکیل پوردل خان موضع ندکور چارسده مدعالمیهم –

فریقین جمع آمدند- مدعی دعوی اول بلوغ خود کرد باز دعوی اماست کرد که من امام قوم کندی خوا سّداد خیل مسجد

ا) والاحق بالإمامة الأعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة..... ثم الأورع،
 أى الاكثر اتبقاء للشبهات، الدرال مختار مع ردالمحتار: ص ٥٥٥، ج١، باب الامامة، سعيد وكذا في البحرالرائق: ص ٢٠٨، ج١، الباب الحامل عشر في البحرالرائق: ص ٢٨، ج١، الباب الخامل عشر في الامامة، الفصل الثاني، الخ، رشيديد.

ام با تفاق قوم درروز مرگ و دفن بدرخودا مام شده ام- بعض از قوم اوا نکار کرد و گفته که ما یان اورا بالکل امام نه کر د ه ایم بعد از ً گرفتم بهانات ایشاں تعریض شلح نمود ه ام بفضل اللّٰہ تعالیٰ سلح منظور کرد ه اند-صورت سلح ایں با تفاق **توم قائم** كردم كهمبرجواسعيدامام مجدمقررشد-بشرطيكه بعدازعيدالانتي آتنده ١٣٥٧ ه مطابق ١٩٣٦ ءازخانه في رود- وعلم ندهمي و دين شروع خود كند- بحصول تعليم دين ندهب درمسلك علاء نتنظم كندخواه كه درملك بيثاور باشد ما مندوستان تا وقتیکہ کے سنداز مدرسہ دیو بندیا کیے از مدر-ھائے دہلی وغیرہ حاصل کردہ نیاشد از طرف اوخلیفہ مقرر کردم- و با تفاق توم خلیفه منظور کر دند وحقوق امامت زمین کهکل بهفت جریب ست آیدن یک سه حصه شوندایک حصه امام اسلی را برائے کتاب وخرج سفرسبق دین علم دادہ ہے شوند- دوحصہ خلیفہ رادادہ میشود-و تجر تھجور کہ درمسجد است-حصہ سوم امام اصلي رااست وووحصه خليفه رااست باتى وظائف مرسومه ازمتم خير خيرات وسرساميه زكاح وغيره خليفه را داوه ميمثودعلاوه از ز مین بالا اگر دیگر قطعه زمین متعلقه مسجد منوا باشد در و نیز یک حصه امام اصلی را و دوحصه خلیفه راست- این قیصله ورامنی نامداز وجوبات شرط بالآنح ميكردم كدندهب مايال شاى (١) بري تصريّ كرده اند- وحد قنصاه انه اذا حات الاحام او المدرس لا يصح توجيه و ظيفته على ابنه الصغير وقد مناه في الجهاد في اخر فصل الجزئية عن العلامة البيزي بعد كلام نقله الى ان قال اقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصر و الروم من غير نكير من ابقاء ابناء الميت و لو كانوا صغارا على وظائف ابائهم من امامة و خطابة و غير ذلك عرفا مرضيا لان فيه احياء خلف العلماء و مساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم و قدافتي بجواز ذلك طانفة من اكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم اه و قيدنا ذلك هاكب بما اذا اشتغل الابن بالعلم اما لو تركه و كبر وهو جاهل فانه يعزل-

تحرمیه و قی القعد و ۱۳۵۳ ه مطابق۳ فروری ۱۹۳۱ و فقیر عبدالند المعروف میاں صاحب مازار و پورول خان وکیل وطاؤس خان دلاسه وغیره –

جناب فتی صاحب یفتوی جزء الشالت فسی مطلب من له استحقاق فی بیت المعال لبغی ولاه بسعده مین موجود ہے۔ جناب والااس فیصلہ کے بعد توم کے بعض افراد نے قانونی حمانات سے ایک اجنبی فردکوامام قرار ویا ہے اورشری امام کو بغیر عذرشری معزول کیا ہے۔ حالا تکہ اصلی امام میں شرا اکو فیصل موجود میں کیااس دوسرے امام کی امامت شرعاً درست ہے یا نہیں اور دوسرے فیصلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

١) ﴿ وَوَالْمُحْتَارُ } ص ١٤٤١، ج٥، مطلب في توجيه الوظائف للابن ولوضعيرا، كتاب القضاء، سعيد

## **€**ひ﴾

قوم كاتفاق سيمجدكا جوالهم مقرر بوااوراس بين الماست كى الجيت بتو وه الهم مقرر بى اس دوسر في مخص كى نبست منصب المست كازياده حق وارب بلا وجرشرى قوم كيعض افراوكوقوم كم متفقد فيصله كي فلاف ورزى كرك بيل المام كومعزول كرف كاحق حاصل بين فيصله كي بيندى ضرورى ب- بزئيات ذيل اس كى مؤيد بين - (البانى) (الله المسجد (اولى) من القوم (بمنصب الامام والموذن في المختار الااذا عين القوم اصلح ممن عينه) البانى (درمختار) و كذا ولده و عشيرته اولى من غيرهم او الخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبر اكثر هم و اعلم ان صاحب البيت و مثلة امام المسجد الراتب اولى بالامامة من غيره من الحاصرين من هو اعلم و اقرأ منه (الله تعالى اعلم و الله تعالى اعلم و اقرأ منه (الله تعالى اعلم و اقرأ منه (الله تعالى اعلم و اقرأ منه (الله تعالى اعلى المنه المنه و الله تعالى اعلم و الله تعالى اعلى المنه (المنه المنه الم

# کیاا مام مقرر کے ملاوہ کوئی اور شخص امامت کامستخل ہے

## **₩**₩

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئنہ کہ زیدا یک مسجد ہیں تقریباً عرصہ ۲۵ سال سے امامت کر دہا ہے اور قرآن شریف کا حافظ ہے عالم نہیں ہے۔ اب زید کالڑکا عالم بن کرسند لے کرگھر آگیا ہے اور زید کی رضاء کے بغیر مصلی لے لیا ہے اور امامت کر رہا ہے۔ زید امامت وینے پر رضا مند نہیں ہے۔ باتی لوگ رضا مند ہیں کہ بیالم ہے اور زید صرف حافظ ہے اس لیے عالم امامت کرے اور حافظ نہ کرے۔ مگر بچھلوگ اس بات پر راضی نہیں کہ زید ہمار اسب کا استاد ہے اور عرصہ در از سے امام بھی رہا ہے۔

خدام الدین ۲۹ جمادی الاولی ۱۳۹۱ه ۲۳۳ جولائی ۱۹۷۱ء میں حقوق والدین کے متعلق حدیث شریف تحریر ہے کہ اپنے والدے آگے بڑھ کرامامت نہ کرائے اگر چہوہ علمی لحاظ سے زیادہ فقیہ ہواورا پنے باپ سے علمی اور وینی سمجھ کے اعتبارے بہت بلند ہو۔ حدیث شریف تحریز بیس ہے۔ صرف ترجمہ تحریر ہے زید کا پسرزید کاشاگر دہمی ہے قرآن شریف اینے والدصاحب سے حفظ کیا ہے۔

١) الدرالمحتار، كتاب الوقف، ص ١٤٣٠ ج٢٠ معيد،

وكذا في البحرالراثق: ص ١٨ ٤ ، ج ٥ ، كتاب الوقف، باب في احكام المساجد رشيديه.

وكذا في حلبي الكبير، ص ٩١٠، فصل في احكام المسجد، سهيل اكبلامي، لاهور

٢) الدرالمختار ص ٥٨ ٥٠ ج ١٠ باب الامامة طبع ايج ايم سعيد

## **€**ひ﴾

محدين جوامام مقرر باوراس من امامت كى الميت بتووه امام مقرر بى اسكار كى نبست امامت كازياده متحق بنام مقرر بى اسكار كى نبست امامت كازياده متحق بنام باكر چدد وسر المحض افضل واعلم واقر آبود ورمخار اور شاى من به واعسله ان صاحب الميست و مشله امام المستجد الراتب اولى بالامامة من غيره مطلقا قال الشامى قوله مطلقا اى و ان كان غيره من المحاضرين من هو اعلم و اقرأ منه (۱) - فقط والتدتع الى المام -

## امامت کے لیے اعلم کی پیچان

#### **€**U **﴾**

کیا فرماتے ہیں علماورین دریں مسئلہ کہ قبل سابقہ فتوی جس نے صرف مقامی امید واروں کو مستحق قرار دے کر انھیں ہیں ہے سب سے زیاد وعالم کوامامت کا قطعی مستحق قرار دیا ہے اور دوسرے مقامی علماء کی امامت غیر سجح قرار دی ہے ایسی خاص صورت ہیں غیر مقامی عالم کی امامت کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا وہ علامة الدھراور ہوا میں اثر نے والا کیوں نہ ہو- تماز جیسے اولین شعار اسلامی کے معاطے میں اہل مسجد (اہل محلّہ) کی محض ابنی خواہش کو مقابلہ میں چیش کرنایا اے صلحت قرار دے کر صلحتوں ہے جر پور تھم شرکی پرا ہے ترجے دینا مسلمان کی شان کے بالکل منافی ہے۔ انتہی

۔ فقویٰ ندکورہ بالا مندرجہ ذیل سوالات کی روشیٰ میں کہاں تک صحیح ہے معتبر حوالہ جات کی روشیٰ میں بیان فرما ئیں -

(۱) امامت کے لیے سب ہے زیادہ عالم ہونا ضروری ہے۔ (۲) عالم ہونے کا کیا معیار ہے۔ نہ بی در جاہوں میں فرق اس کی بنیاد ہے یا سندات میں وہ ریمارک معیار ہیں جوسندیافتہ کی استعداد کے مطابق کھے جاتے ہیں۔ یا سندات علوم وفنون دینیہ کی تعداد میں زیادتی وکی اس کا معیار ہوسکتا ہے۔ (۳) امامت کے لیے امیدوار ہونا شرط ہے یا سنحق امامت کو مجبور کرنا پڑے گا۔ (۳) تمام دنیا کی مسلمان قوم میں سے سب سے زیادہ عالم کوستی امامت قرار دیا گیا ہے یا مقامیوں میں ہے کی عالم کو۔ (۵) مقامی ہے اہل مجدمراد ہیں اگر وہاں نہ ہوں تو اس ہر یا گاؤں یا مضافات یا تخصیل یاضلع کے باشند ہے مراد ہیں؟ (۱) اگر مخلّہ یا شہر یا علاقہ کے اندر امامت کا کوئی امیدوار نہ ہو بلکہ کوئی امیدوار تو مضافات شہر کے مستقل باشند ہے ہوں مشہور در سگاہ کے سندیا فت ہوں ان کی سندگی ریمارک بھی اعلیٰ ہوں۔ اعلیٰ سندات کی تعداد بھی زیادہ رکھتے ہوں مشہور علمی اور نہ ہی خاندان

۱) درمختار، ص ۵۵۹، ج۱، باب الامامة، طبع سعید کراچی

وكذا في حاشية الطحاوي على مراقى الفلاح، ص ٢٩٩، فصل في بيان أحق الامامة طبع دار الكتب العلميه، بيروت، وكذا في البحر البرائق، ص ٢٠٩، كتاب الصلوة، باب الامامة، طبع رشيده، كولغه

سے بھی تعلق رکھتے ہوں اور خود بھی ایسا کوئی شرق قصور نہ کر بھیے ہوں جوامامت کے لیے مناسب نہ ہو۔ اس کے باس اوجود کسی دوسرے ضلع سے ملازمت کے سلسلہ میں آئے ہوئے الیے خص کوامام مقرر کیا جائے جس کے باس صرف ایک سند ہو۔ اس کے دیمار کس بھی نسبتنا کمزور ہوں۔ مجبول النسب اور مجبول العمل ہو کیا اس قتم کی تقرری شرعاً صحیح ہے۔ اگر صحیح نہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔

#### **€**€\$

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - جمیں آپ کے منقولہ سابقہ فتو کی کے ساتھ کمل انفاق نبیں ہے۔ جمیں فقہا ۔ کے کلام پرغور کرنے سے مندرجہ ذیل باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔

- (۱) نقها ، کی مشہور ترتیب فی القدیم والعسب بیصرف استجابی یا مسنون (۱) ہے کوئی واجب نہیں ہے۔
  اگر غیر مستحق کو بھی جب اس کی امامت جائز ہومقدم کریں یا ہل محلّہ اسے مستقل امام ختب کریں جب بھی اس کی امامت جائز بلا کراھت ہے۔ نماز میں کوئی نقص نہیں ہے گو یا وجوداو لی وافعنل کی تقدیم یا نصب کے ممکن ہوئے کے غیراولی کومقدم کرنا یا مستقل امام بنانا فلاف اولی یا فلاف سنت ضرور ہوگا اور با وجوداس کے کاوگ غیراولی و مستقل امام بنانا فلاف اولی یا فلاف سنت ضرور ہوگا اور با وجوداس کے کاوگ غیراولی و مستقل امام بنا تھیں امام ندکور کومعزول کرنائیں چاہیے بال پہلے سے اس کی رعایت مسنون ہے کہ مستحق و افضل کا انتخاب کرلیا جائے۔ قبال فی المدر المستحب فی المقدیم ان یکون افضل القوم قراء ہ و علما و صلاحا و العنایة و جملة القول ان المستحب فی المقدیم ان یکون افضل القوم قراء ہ و علما و صلاحا و نسب او خلقا و خلقا اقتداء برسول الله صلی الله علیه و سلم فانه کان ہو الامام فی حیاته لسبقه سانو المبشو بھذہ الاوصاف (۲).
- (۲) اوراگرایک امام راتب به مستقل مقرر به اور دومرافیض غیرمقرر به تب اگرچه دومرافیض علامة الد بر کیوں نه بوتب بھی حق تقدم امام مستقل کو حاصل به اگراست امام نماز پر هانے کی اجازت و به و به تو تھیک به ورند حق ای امام مستقل کو حاصل به اگراست امام نماز پر هانے کی اجازت و به و میتو تھیک به ورند حق ای المام را تب کابی به وه فواآ گے بر هرند پر صابح قبال فسی المدد المسمحة او (و) اعلم ان (صساحت المیست) و عشارت امسام المسمحد المراتب (اولی بسالامسامة من غیره)
- ا) ولموقد صواغير الاولى اساؤا ببلاائم الدرالمختار، ص ٥٥٥ ج ١، كتاب الصلوة، باب الامامة، طبع سعيد
   كراچى ـ وكفا فى حاشيه العلحطاوى على مراقى الفلاح، ص ٢٠٠ كتاب الصلوة باب الامامة، طبع
   قمد يسمى كتب خانه ـ وكفا فى التاتار خانية، ص ٢٠٠ ج ١٠ كتاب الصلوة، من هوأ حق بالامامة، طبع ادارة
   القرآن، كراچى ــ

٣) العبايه شرح الهدايه على هامش فتح القدير ص ٣٠٣، باب الامامة، طبع رشيديه كولته.

## ایسے خص کی امامت کا حکم جس پرالزام لگایا گیا ہو

## ﴿س﴾

کیا فرماتے ہیں ملائے دین ایک پیش امام تقریباً ۵۰ یا ۵۵ سال کی عمر کے ان کے پاس بیچ پڑھتے ہیں۔ ایک جھوٹی سی لڑکی تقریباً جس کی عمر ۴ برس ہوگی۔ بروز ہفتہ سبق کے او براس کو مارا تھا اور پھراس کا سبق بڑھا ویافتی اتوار کو آگے کھڑا کرکے بیار کیا اور پھراس کو سبق دے کر ۹ ہج سبح کے وقت شہر چلے جاتے ہیں ایک نئج کر ۱۰ امنٹ پر والی آ جاتے ہیں اور صرف بیکبا بی کر ۱۰ امنٹ پر والی آ جاتے ہیں اور صرف بیکبا جاتا ہے برائے مہر بانی مسجد میں تشریف نہ لا نا اور بیچ بھی نہ پڑھا نا بچوں کی شہادت پر الزام لگا یا اور لڑکی سے مار بیٹ کر زبروتی کہلوایا کہ حافظ صاحب گندی بائے کرتے تھے۔ وہ لڑکی باہر کھیل کر آئی ہے اور کھیلتی ہے۔ کہ وہ بی باہر کھیلتی ہے۔

#### **€**5€

بدالزام ازروۓ شریعت قابل قبول نہیں ہے۔ نہ شہادت ہے نداقر ارجب تک پورا ثبوت نہ ہواس وقت تک الزام انگانا بالکل ناجائز ہے۔ اس پیش امام کوا گرقوم کی آکٹریت جا ہتی ہے قبلا شیہ وہ امامت کرے کوئی

<sup>1)</sup> درمختار ص ٥٥٩، ج١، باب الامامة، طبع سعيد كراچي-

وكذا في حاشية الطحطاوي عبلي مراقى الفلاح ، ص٢٩٩، فصل في بيان أحق الامامة طبع دارالكتب العلمية، بيروت، وكذا في البحرائراتق، ص٩٠٩، ج١، كتاب الصلوة، باب الامامة، طبع رشيديه كوئطه

٢) باايها الندين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسموا ولايغتب بعضكم بعضاً، سورة
النجيجرات، پناره نمير ٢٠٠ آيت سمبر ٢٦، (واينظاً وقال تعالى لولا الاسمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنت
بانفسهم خيرًا وقالوا هذا افك مبين. (سورة النور، آيت نمبر ١٢)

حمناه کی بات اس میں نہیں <sup>(۱)</sup>۔ واللہ اعلم۔

میدالیمن تا تب عنی مدرسه قاسم انعلوم سال او والقعده ۹ سیما ایر

# الزام لکنے پرفتم اٹھانے کے بعدامامت پر بحال کرنے کا تھم

**₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد ہیں کہ فیض آباد کالونی والوں نے امام مسجد رکھا ہوا ہے، عرصہ دوسال کے بعد کسی شخص نے امام مسجد پر الزام لگایا اور امام مسجد نے بھی الزام لگانے والوں پر الزام لگایا تو اس صورت میں الجمن اصلاح وتر تی اور تمام باشندگان نے امام مسجد پر الزام عائد کرنے والے کی قسم پر فیصلہ کیا اب جبکہ دونوں فریقین نے قسم قرآن یا کے اضافی ہے تو ہم امام مسجد کرر کھ سکتے ہیں ہے کنہیں

**₹5**﴾

شرعی ثبوت نه ہونے کی صورت میں جبکہ الزام برائت میں امام صاحب نے قسم اٹھائی تو وہ بری ہے (۲) لہٰدا صورت مسئولہ میں اگر امام ندکور میں کوئی اور خلاف شرع بات نہیں (۳) تو اہل مسجد رضامندی ہے اسے امام رکھ سکتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# جس پرالزام ہواس کی امامت

## **₩**

ر پورٹ تحقیقاتی سمیٹی در بارہ تنازیدا مام مسجد جنٹر والی مخدوم پوریہوڑاں

- ۱) الدرالمختار ص ۵۵۸-۱۰۰ ج۱، كتاب الصلاة، باب الامامة، طبع سعيد كراچى. وكـذا فـى حاشيـه
   الـطـحاوى على مراقى الفلاح ص ۲۰۱، كتاب الصلوة باب الامامة، طبع قديمى كتب خانه كراچى، وكذا
   فى التتارخانيه، ص ۲۰۰ ج۱، كتاب الصلوة من هوأحق بالامامة طبع ادارة القرآن، كراچى.
  - ۲) عن عسرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعى
    واليسميان على المدعى عليه (الترمذي، ص ٢٤٩، ج١، باب ماجا، في أن البينة على المدعى واليمين على
    المدعى عليه طبع سعيد كراچى.
    - وكذا مجلة الاحكام ماده نمبر ٧٦، ص ٢٥، طبع قديمي كتب خانه كراچي.
  - ٣) (والأحمق بالأمامة) تقديما بل نصبا مجمع الانهر (الأعلم بأحكام الصلوة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه
     للفواحش الظاهره كتاب الصلوة باب الامامة، الدرالمختار ج ١ ص ٥٥٠ طبع سعيدي كراجي.

قریق-زید جو که جامع مسجد جنڈوالی کا خطیب اورامام مسجد ہے- فریق دوم ٔ بکر جو که مسجد بذا کا ایک نمازی اورامام مسجد ندکور کا حمبراد وست ہے-

ر و مَداد : - باہمی دوئی کی وجہ ہے زید کی آ مدور فت کمر کے گھر میں بے تکلفا نیٹی اور عوام پر بھی ان کی تحمری دوستی واصلح تھی۔ایک روز بکرمغموم حالت میں تھا تو اس کے ملنے جلنے والوں نے تم پری کی تو اس نے غمناک حالت میں ایک افسوسناک واقعہ کاا ظہار کیا اورا پی ہے/ ۸سالہ بچی کے ساتھ ناشا ئستہ حرکت کرنے کے الزام میں ز پد کومور دالزام تھہرایا۔جس کاعوام میں خاصا جرچا ہو گیا۔مسجد کے مقتدیان نے زیدے کہا کہ آپ پرالزام عائد ہو گیا للذا تا وقتیک آپ کی صفائی نہ ہوجائے احتیاطا آپ امامت نہ کرائیں جس کا روممل ہے ہوا کہ زیدنے اپنی بریت ظاہر کرنے اور مصلی حاصل کرنے کی خاطر مجلس عام میں تقریر کی کہ انسان خطا کا پتلا ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے کیونکہ بید شمنوں بعنی شیطان اورنفس امارہ کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں مجھے سے خطا ہو جاتی ہے۔ پیمریہ آ بہت رہنا لا تؤ اخذنا ان نسینا او أخطانا پڑھ کراس کا ترجمہ کیا کہا ہے ہمارے پروردگارتو ہماری بھول جوک اور خطاؤں پرجمیں نہ پکز نا-اس کے بعد کہا کہ جھے پر جونا بالغ لڑکی کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے جھے اس کا کوئی ار مان نہیں کیونکہ اس قتم کے الزامات نبیوں پر بھی لگائے گئے اور بی بی مریم علیہا السلام اور بی بی عائشه صدیقة رضی الله عنها جیسی یاک دامن بیبول پرجمی الزام لگائے گئے۔ بیالزام یا تو میری شامت اعمال کا تنج ہے یا میراامتحان ہے۔ میں خدا ک<sup>وشم</sup> کھا کر کہتا ہوں اور غلاف کعبہ کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں اور بیت اللہ شریف کی شم کھا کرکہتا ہوں اور مسجد میں بیسیوں قرآن پڑے ہوں کے وہ سب لاکر میرے سر پرر کھ دومیں حلفاً کہتا ہوں کہ مذکور واڑ کی سے برائی کرنے کی میری قطعانیت نہیں تھی اور اعنت الله علی الکا ذہبن بڑھا۔ چندآ وی اس تقریر ہے متاثر ہوئے۔لیکن مجلس کی اکثریت نے شم مجلسی کے علاوہ بھی قسموں کی بھر مار پر یفتین نہ کیا کچھ گڑ بڑ کا انديشه والسيكن جلدى متفقه طورير كياره اشخاص برمشمل أيك تحقيقاتي تميني تفكيل دى كني- جس كي تحقيقاتي كارروائي حسب ذیل ہے۔

بکر کا بیان :- وقوعہ کے روز نماز مغرب کے بعد جبکہ میں اپنے گھر برموجو دنہیں تھا۔ زید میرے گھر اور از دے پر میر اپوتا اور ایک نو کر لڑکا موجود تھے۔ لیکن زید نے میری لڑکی کو آ واز وے کر بلایا اور اسے دوسری طرف مینتھک کا درواز و کھو لئے کے لیے کہا۔ اس نے بیٹھک کھول دی زید وہاں بیٹھ گیا پھر زید نے لڑکی سے بیٹے کے لیے پانی کا گلاس گھر سے لاکراس کو بلایا۔ پھر زید نے اس کو کہا کہ گلاس رکھ کر پھر آ نا لڑکی گلاس گھر میں رکھ کر بیٹھک میں گئی تو زید نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اس کو چھاتی سے لگا کر بھینچا اور اس کا مند چو سے لگ کیا اور میا تھر بی لڑکی گلاس گھر میں رکھ کر بیٹھک میں گئی تو زید نے اے اپنی گود میں بٹھا لیا اس کو چھاتی سے لگا کر بھینچا اور اس کا مند چو سے لگ گیا اور میا تھر بی لڑکی گلاس گھر میں رکھ کر دیا اور لڑکی فائف ہوکر رو نے لگی تو زید نے اسے چھوڑ ویا اور لڑکی اپنی

ماں کے پاس روتی ہوئی گن اس کی ماں نے حقیقت حال بن کرزید کوگالیاں و بن شروع کرویں تو زید وہاں سے نکل کر چلا گیا بچھ دیر کے بعد میں اپنے گھر آیا تو گھر میں ہنگا مہ تھا۔ بیوی سے حال بو چھا تو اس نے زید کی حرکتوں کا رونا رویا لڑی سے ہاتیں بوچھی گئیں تو اس نے ان باتوں کی تصدیق کی تو مجھے زید کی اس ندموم حرکت سے ہنت صدمہ بہنچا کہ میں لوگوں میں مند و کھانے کے قابل نہیں رہا۔

ز بد کا بیان :- میرے اور بھر کے کانی عرصہ ہے نہایت اقتصے مراسم بتھے ایک روز بھر کی ہوی میرے گھر جا کر کینے گلی کہ میرا خاوندتمھا را گہرا دوست ہے اسے سمجھا نمیں کہ و ہ فلاں فلان ماچلن عورتوں ہے تعلق ندر کھے تو میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دوست کے اندراس قتم کی برائی نہیں دیکھی اس لیے میراا ہے کچھ کہنا زیب نہیں دیناوہ کہنے گئی کہ پھرمیرے آنے کی تو کوئی قدرنہ کی اور لفظ چنگا (احیما) کہہ کرواپس چلی آئی میں نے چنگا سے میراد لی کہ وہ مجھ سے تاراض ہوگئی ہےاوراس کا انتقام لینے والی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں بکر کے گھر گیا تو و ومغموم حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ سبب دریافت کرنے پراس نے کہا کہ اس کی عورت نے مجھے بڑا پریثان کیا ہے۔ یہ عورتوں کے بارے میں مجھ سے بدظن ہےاس وقت میں نے یہ بات کہد دی کہ بیہ بات تواس نے مجھ سے بھی کبی تھی - ایک روز میں پھر بمر کے گھر گیا میں نے اہل خانہ کو آ واز دیے بغیر بیٹھک کا درواز ہ کھولاتو میں نے دیکھا کہ ایک غیرآ دمی بمرے گھر میں ہمر کی بیوی کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے کھڑا ہے میں نے بکر کی بیوی کواچھی طرح ویکھا اوراس نے مجھے دیکھ لیا اوراس غیرمحرم آ وٹی کو دھکا و ہے کرایک طرف کردیا۔ اٹھی باتوں کی خلش کی وجہ ہے اس نے مجھے برلز کی کا الزام لگایا ہے حالانکہ بات میہ تھی کہ میں بکر کے کسی دوسرے دوست کی بیاری کی اطلاع وینے کے لیےمغرب کی نماز کے بعد بکر کے گھر تھیا۔لڑی کوآ واز دی اور یو چھا کہ تیراا یا کہاں ہے۔اس نے کہا کہ کہیں یا ہر چلا گیا ہے۔ میں نے لڑی سے بینچک کا درواز دکھلوایا اور بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ پھملڑ کی سے یانی منگوا کر پیاوہ گلاس رکھ کر پھر بیٹھک میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تو گھر چئی جاجب تیراا با آئے گا تو اس کے ساتھو آجا نا- وہ گھر چلی گئی تو اس کی ماں نے یو چھا کہ اس نے کیا کہا اور یک لخت مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میں نے کہا بھر جائی ( بھالی ) میراقصورنہیں ہےتو مجھے کیوں گالیاں دیتی ہوا ورمجھ برایباالزام کیوں لگار ہی ہوگمراس نے ایک ندسیٰ تو میں وہاں ہے جلاآ یا-

تنقید: - (۱) جب آپ کومعلوم تھا کہ وہ عورت مجھ سے ناراض ہے اور انتقام لیمنا جا ہتی ہے تو آپ رات کے دفت مرد کی عدم موجود گی میں ان کی جیٹھک میں کیوں تھہرے۔ جواب دیا کہ میراخیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گا اور میں سنیہا دے کرفارغ ہو جاؤں گا-(۲) جب آپ بکر کے گھر کے دروازے پر گئے اس کا بوتا اور نوکر وہاں موجود بتھے یانہیں؟ جواب دیا کہ موجود ہتے۔ (٣) جب دوئز کے درواز ہے پر موجود ہتے تو آپ نے بین کھک تھلوائے کے لیے لڑک کو گھر کے اندر ہے آ واز دے کرکیوں بلایا جواب کہ بس میری ملطی۔ (٣) کیااس ہے پہلے آپ نے بیلے آپ نے بیلی اس لڑک کو گور میں اٹھالیا کرتا ہے پہلے آپ نے بیلی اس لڑک کو گور میں اٹھالیا کرتا اورا کھر مرتبہ اس کے بو ہے اس طرح لیتار ہا بول جس طرح آئیک باپ اپنی بنی کا بوسہ لیتا ہے۔ (۵) آپ نے جس فیر محرم شخص کو برکی بیوی کے ساتھ مشتبہ حالت میں دیکھا وہ کون تھا؟ جواب دیا کہ میں نے اس کو بیس بی بیانا۔ (۲) کیا آپ نے اس فیر محرم شخص کو معلوم کرنے کی کوئی کوشش کی یا اس راز ہے اپنے ووست کو آگاہ کیا جواب دیا کہ میں اس کو ذکر کیا۔ (۵) جب آپ کے دوست برے بھی اس کا ذکر کیا۔ (۵) جب آپ کے دوست کی فیرخوائی کرنا آپ کا فرض تھا گر جب آپ کے داموش تا شائی کیوں ہے رہے۔ جواب دیا کہ بس اس وبہ سے خاموش رہا کہ ایک بات جتا ہے ہے برامحس کرنے گئے ہیں۔ (۸) بہ برکم کی یوی نے آپ کے گھر جا کہ شکایت کی تو کیااس وقت کوئی اور شخص برامحسوس کرنے گئے ہیں۔ (۸) بہ برکم کی یوی نے آپ کے گھر جا کہ شکایت کی تو کیااس وقت کوئی اور شخص برامحس کرنے گئے جواب دیا ۔ اس وقت میر ہے اور اس کے سواکوئی تیسر شخص موجود نہ تھا۔ جم نے بالکل علیحد گ

ر پورٹ کمیٹی :- (۱) ممبران کمیٹی نے جوفر وافر وااجھائی طور پر تحقیقات کی جیں اس میں کئی مردوں نے اور عور توں نے اس امر کی تصدیق کی جہ جب لزگ کی والدہ واو یلا کر رہی تھی تو ہم موقع پر پہنچ اور لزگ کونہا ہت پر بیٹان خالت میں و یکھا اور لزگ ہے باتیں دریا فت کی گئیں تو لڑگ نے واقعات کا صحیح ہونا بیان کیا اور بھر کا بیان لزگ کے بیان کے مطابق ہے ۔ کمیٹی اس پر اعتما وکرتی ہے ۔ (۲) زید کی عمر تقریباً میں مسابقہ تقریباً میں ہے اور صحت نہایت انجھی ہے لیکن آئ تک کیا الکل غیر شادی شدہ ہے اور اس کی سابقہ زندگی بھی مورد الزامات رہی ہے۔ (۳) تقیدی سوالات ۵ تا کے جوابات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اول تو زید کا بیان ہی مصنوعی ہے اور اس نے الزام کا جوابی الزام ہے ووم یہ ہے کہ وہ اس غیر عرم شخص کا رفت ہے ہو میں ہے۔ (۳) چند آ دمی اسے قوی شبہات کی بناء پر ندید کے ویجھے پہنے رقب ہے ہوم یہ کہ وہ مورد کا رفت ہے کہ راس معاطے کے بعد صحید ہی چھوڑ گیا ہے اس تشہیر کے بعد اکثر نمازی زید کی امامت شرعا کہتی ہے؟

**€**5€

بالفرض امام مذکور پر ندکورہ بالانہمت اگر ثابت بھی ہو جائے اور اس کے فی الواقع ندکورہ حرکت ناشائستہ

صادر بھی ہوگئی ہوتب بھی یہ موجب فسق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے او پرکوئی زیا کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس پرتو ہوں و کنار وغیرہ کناہ (۱) صغیرہ ہے جونماز پڑھنے وغیرہ نیکی کرنے ہے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ایک صحافی ابوالیسر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اجنبی عورت کا بوسہ لیا تھا بھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی ضدمت میں آیا اور اپناوا قعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی ہوگئی (۲۰)۔ واقعہ السصلومة طرف النہاد و زلفا من اللیل ان المحسنت یذھبن السینات ذلک ہوگئی (۲۰)۔ واقعہ السصلومة طرف النہاد و زلفا من اللیل ان المحسنت یذھبن السینات ذلک ذکری للذکرین - یعنی نمازیں اواکرونیکیوں سے صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ (رواہ الشیخان) البُدامحش اس بتا پراس کی امامت جائز ہے اس اگراس ہونے ہیں۔ (رواہ الشیخان) البُدامحش اس بتا پراس کی امامت عروہ ہیں جب اس کی امامت عمرہ وہ ہوگ ۔ و سے اس سے صرف نظر کر کے بھی اگر محلے والوں یا متو ٹی میں کا اختیار اس سے نفرت ہونے وہ بی جب اس کی امامت عمرہ وہ ہوگ ۔ و سے اس سے صرف نظر کر کے بھی اگر محلے والوں یا متو ٹی میں کہا تھتیار اس سے نفرت ہونے وہ باہم مشورہ کر کے اسے امامت سے بٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ محلے والوں یا متو ٹی میورہ کی اور کیا تعتیار سے نہ ہوئی ہی اگر محلے والوں یا متو ٹی میں جب نہ کہا کہا تا کہا تھتیار اس کی کہا ہے کہا کہا ہوئی اللہ تو اللہ تعالی الم

اس استفسار کے بعد مولانا مفتی عبداللہ نے اس کا فیصلہ کیا اور فیصلے پر مفتی محمود صاحب کی تصدیق ورج ہے۔ فیصلہ فتی عبداللہ صاحب میاں ڈنے صاحب اور مجبران کمیٹی ہے الگ اور اجتماعی طور پر بات چیت کرنے اور غور دفکر کے بعد اور حالات مقتدیان اور امام محبد مولوی عبدالحمید کے چیش نظریہ فیصلہ تحریم اور زبانی طور پر مفصل تمام اھالیان محبد کے سامنے کہتا ہوں محبد مولوی عبدالحمید کے چیش نظریہ فیصلہ ترکم تا ہوں اور زبانی طور پر مفصل تمام اھالیان محبد کے سامنے کہتا ہوں کہ جرم شرعاً فیر شاہت ہے۔ لبندا مولوی صاحب اس معاملہ میں بری الذمہ قرار دیے جاتے ہیں۔ اب کسی شخص کو مولوی صاحب کے او پر الزام لگانا جائز نہیں ہوگا اور امامت کا عبدہ شرعاً خاص اہمیت اور نقدس کا مقام رکھتا ہے۔ مولوی صاحب نہ کورے متعلق چونکہ قبل و قال کافی ہو چکا ہے۔ اس لیے بھی اور دیگر مقامی مصالح کے چیش نظر مولوی صاحب نہ کورے متعلق چونکہ قبل و قال کافی ہو چکا ہے۔ اس لیے بھی اور دیگر مقامی مصالح کے چیش نظر

١) فاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر الخ "شامى
 كتاب الصلوة" مطلب في تكرار الجماعة في المسجد ص ٣٥٥، ج٢، طبع مكتبه رشيديه جديد وايضاً في.
 ٢) سورة هود آيت نمير ١١٤، وايضاً في

٣) والأحق سالاسامة تقديما بن سعباء الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة و فسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، درانمختار "كتاب الصلوة ، مطلب في تكرار الحماعة في المسجد، ص ٣٥٠، ج٧٠ طبع رشيديه، حديد وابيضاً في الهندية: الباب الخامس في الامامة، الفصل الثاني في بيان من هوأحق بالامامة ص ٨٣٠، ج١٠ طبع مكتبه رشيديه.

وايضاً في البرالرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٦٠ ج١، طبع مكتبه رشيديه جديد.

البياني المستجد اولى من القوم بنصب الامام والعؤذن. در المختار مع التنوير. كتاب الوقف، مطلب باع عقاراً ثم ادعى انه وقف. ص ٦٥٩، ج٦، طبع مكتبه رشيديه جديد.

فیصلہ کرتا ہوں کہ اب مولومی صاحب کومبحد کی امامت ہے سبکدوش کر دیا جائے اور ان کی بجائے برا درخور دھا فیظ صاحب مسجد خدکور کے امام رہیں اور اہل محلّہ کواختیار ہے کہ وہ آخیں سنتقل طور پر امام رکھیں اور اگر ان ہے اور اچھا معتمد علیہ اور شفق علیہ امام لل جائے تو اسے مقرر فر مالیں - بہر حال حالات کے پیش نظر مولوی عبد الحمید صاحب کو وو بارہ امامت پر مقرر نہ کیا جائے - فقط والتٰہ تعالیٰ اعلم

جواب مفتی محمود صاحب: - چونکہ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مدخلہ العالی خود مخد وم پور پہوڑ ال تشریف لے جاکرتمام حالات ووا قعات کی کلمل تحقیق کر بچکے ہیں۔ اس لیے مجھے ان کے اس فیصلہ پر کمل اعتبار ہے وہاں کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ فقی صاحب مدخلہ کے اس شری فیصلہ کوول و جان سے تسلیم کر کے اعتبار ہے وہاں کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ فقی صاحب مدخلہ کے اس شری فیصلہ کوول و جان سے تسلیم کر کے اس پر ممل کریں اور اپنے جملہ اختلا فات کو پکسر ختم کرائیں۔ مولوی عبد الحمید کو آئند واس فتم کا الزام بالکل نہ ویں۔ ول کی صفائی سے ان سے تعلقات قائم رکھیں۔ البتہ اس نزاع اور قبل و قال کے بعد انھیں امامت جیسے پاک اور فیل کی صفائی سے فارغ کردیا گیا ہے۔ لہذا ان کے بھائی کو امام بناویا جائے۔ اس کی امامت میں اب اختلاف نہیں کرنا جا ہے۔ والتہ تعالی اعلم

محمودعفا الندعنة مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

# متهم ومشتبة خص كي امامت كاحكم

**€**U**∲** 

 کہا کہ ہیں نے جھفتل کو خود اپنی بیوی کے ساتھ و یکھا مگر جھفٹ جم م نے حاتی مجود کو کہا کہ بیاللہ وقت رات کے تیما سے روئی ما نگتا ہے اس لیے ہم اسے مارر ہے ہیں کہ اس وقت کوئی روئی نہیں۔ اس وقت رات کے تیمن بجے تیمے۔

اس سے پہلے لوگوں کو بھی شبہ تھا آخر بی فیصلہ مولوی قطب الدین صاحب کے پاس گیا۔ انھوں نے فرما یا کہ جم محمہ فعنل امامت کرنے کے قابل نہیں اس لیے بیامامت نہیں کرسکتا۔ جم م نے اپنی برأت کے لیے حلف اٹھایا کہ میرا کوئی قصور نہیں جس کی بدولت کئی آدی اعتبار کر کے اس کے بیچھے نماز پڑھنے لگ گئے اور بہت سے شک کی وجہ کوئی قصور نہیں جس کی بدولت کئی آدی اعتبار کر کے اس کے بیچھے نماز پڑھنے لگ گئے اور بہت سے شک کی وجہ سے نماز نہ پڑھتے کہ روزوازہ و تھیا اتو کوئی اللہ وقعہ دو آدی لگر کسی کام کے لیے رات کے دی بجمولوں صاحب کے گھر شکے تو دروازہ و تھیا گیا تو میں اور اللہ وند کی بوری بر ہوئے ہو کے جوزت جلدی سے چار پائی پر سے اتری تو دیکھا کہ میکھنے دالے کے منہ سے بیار پائی پر سے اتری تو دیموں نے دروازہ دو کھا ایس نے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے کہا میں نے می فضل کو اللہ وند کی بیوی کے ساتھ سوے ہوئے و یکھا ۔ جب اس تم کی بہت می بیٹھا تو می فیصل کے اللہ دیا گئی کہا مولوی صاحب کے بیٹھا تو می فیصل کے ایک رشتہ دار نے لوگوں کو برا یا۔ اس نے آکر نکاح کی نے بیس پڑھا تو کہ فیصل کے ایک رشتہ دار نے لوگوں کو برا یا۔ اس نے آکر نکاح کی خوروں کو کہا مولوی صاحب کے بیٹھا تو می فیصل کے ایک رشتہ دار نے لوگوں کو برا یا۔ اس نے آکر نکاح کی صاحب کے جند برات کے جد برات کے بعد اپنی ساس کی رضا مندی سے خاوند کی گئے۔ واپس جی چیجے نماز پڑھو۔ اس کے بعد نماز پڑھا تا گیا اس کے بعد اپنی ساس کی رضا مندی سے خاوند کی گئے۔ واپس جونے کے چند میت کے بعد برت در بھوں کے برا کہا ؟

#### **€0**€

ان حالات میں یہ تو قطعی طور پر لازم ہے کہ اس کے پیچیے نماز نہیں پڑھنی چا ہیں۔ ایبامتہم ومشتبہ خف جس کے متعلق عوام الناس تک کے دلوں میں شبہات ہوں امامت کے لائق ہر گزنہیں (۱) امامت کا مستحق عالم ' قاری' پر ہیز گاراور باوقارلوگوں کی نظروں میں معزز شخص ہوتا ہے (۲)۔ واللہ تعالیٰ اعلم

- ١) وكره امامة العبد والاعرابي والغاسق والمبتدع ..... ان الغاسق اذا تعذر منعه يصلى الجمعة خلفه وفي غيرها ينتقل الى مسجد آخر بحرالرائق "كتاب الصلوة" باب الامامة، ص ٢٦١-٢١، طبع مكتبه رشيديه جديد وايضاً في الهندية "كتاب الصلوة" باب الامامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح امام لغيره" ص ٨٤، ج١، طبع رشيديه جديد وايضاً في الشامي "كتاب الصلوة" باب الامامة، ص ٣٣٤، ج٢، طبع رشيديه جديد ...
- ٢) في فتاوى الارشاد: يجب أن يكون أمام القوم في الصلاة افضلهم في العلم والورع والنقوى والقراء أ والحسب
  نات ارحانيه، كتاب الصلاة، الفصل السادس في بيان من هواحق بالامامة، ص ٢٠٠٠ ج١، طبع أدارة القرآن
  والعلوم الاسلامية.

وايضاً في البناية، كتاب الصنوة، باب في الامامة، ص ٣٦٨، ج٢، طبع دارالكتب العلمية، بيروت. وايضاً في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٦٠٧، ج١، مكتبه رشيديه كوتثه.

# متهم مخض کی امامت کاحکم

#### **₩**

کیا فرماتے ہیں علماء وین مسئلہ حذامیں کہ اگر ایک امام متہم بالزنا ہے صرف اتبام نہیں بلکہ ایسے ایسے ملامات و آثار پائے جاتے ہیں۔ اگر عرفان کا اعتبار کیا جائے تو عدم زنا کا احتمال تک باتی نہیں رہتا۔ مثلاً آدھی رات کے وقت میں مولوی صاحب کے مکان میں عورت کے پاس جانا اور جواب میں وہ کہیں کہ میں تو تہجد پڑھا رہاتھا۔ پھرعورتوں کومضائی ویٹا۔ اب ایسے مولوی کے بیجھے نماز کیسی ہے۔

#### **₩**5₩

اس قتم کے امام کو پیش امام بنانا جائز نہیں ہے (۱) امام مسجد کے لیے متقی 'پر ہیز گار ہو تا لازم ہے۔ مقتدیوں پر الازم ہے کہ اسے امامت ہے معزول کریں (۲) اور کسی ویندار عالم متقی کوامام بنالیں (۳) ہو اللہ تعالی اعلم یہ پر لازم ہے کہ اسے امامت ہے معزول کریں (۲) اور کسی ویندار عالم متقی کوامام بنالیں (۳) ہو متعانی اعلم یہ درسے قاسم انعلوم متان شیر

م يتمادي الاخرى ١٣٨٨ اه

# حرام کاموں ہے متہم مخص کی امامت کا حکم

#### ﴿℃﴾

کیا فرمات میں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے چک تمبر ۳۳ میں ایک امام صاحب مسمی مولوی غلام رسول

- ") الاينسخى ان ينقتندي بالفاسق "شامى" كتاب الصلوة، مطلب في تكرار الجماعة طبع مكتبه رشيديه جديد
- وابيضاً في البناية "كتاب الصنوة، باب في الامامة" ، ص ٣٣٣، ح٢، طبع دارالكتب العلميه، بيروت. وابضاً في البحر الراثق، "كتاب الصلوة" باب الامامة، ص ٢١١، ج٢، طبع مكتبه رشيديه كولثه.
- ا) واما النفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمردينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم
   اهانته شرعاً ص ٢٥٦، ج٢، طبع رشيديه جديد.
  - وايضاً في البناية "محتاب الصلوة" باب في الاسامة" ص ٣٣٣، طبع دارالكتب العلمية، بيروت.
- وابعضاً في التانارخانية: كتاب الصلوة، الفصل السادس في بيان من هواحق بالامامة، ص ٢٠٣، ج١٠١٥١مة القرآن والعلوم الاسلاميه

ص حب جو کہ عربی کی ہم ہے بالکل نا آشنا ہے جن کہ الفاظ قرآن کریم کی ادائیگی تو سرے سے غلط کرتا ہے۔ عرصہ پندرہ سوالہ سال ہے امامت کر رہا ہے اور مرزائیوں ہے اندرہ فی گہرے تعلقات رکھتا ہے۔ بیرو فی آ مدور فت انعنا بیشنا کافی ہے اور مرزائیوں کے سالا نہ جلسوں بین بھی شریک ہوتا رہتا ہے ابتدائی حالت یہ ہے کہ ایک عورت جو کہ اب موادی غذکور کی بیوی ہے۔ افوا کس کے ایا اور کافی عرصہ تک اسے بغیر تکاح کے رکھا۔ ساتھ امامت بھی کراتا رہا حتی کہ ایک دو سنچ بھی اس کی فیت میں ہوئے بعدہ کہیں اس کا نکاح کیا اب اس کی ایک لڑی ہے کہ جس کا نکاح بھی سال کیا۔ بیتی عرصہ بسانے کے بعد اب اس کو گھر میں بھار کھا ہے۔ بعنی شوم کے ہاں بھیجنا نہیں۔ چک کے بچک معزز دھنرات نے بہت وفعہ مولوی غذور کو کہا اور سمجھا یا کے لڑکی بھیج و ہے۔ عمر بغیر سی دوجت وعذر کے شوم کے ہاں بھیجنا نہیں۔ تو ہر کے ہاں بھیجنا نہیں حد تک مولوی انہ کو رمصر ہے۔ لہذا در میں صورت مقتد ہیں ہی جبان بھیجنا نہیں حد تک مولوی فیکور کی امامت جائز ہے کی طرف رجوع کیا ہے کہ برائے کرم نوازی فتوی عنایت فرمادی کہ آیا کس حد تک مولوی فیکور کی امامت جائز ہے یا ناجائز۔ بینوا تو جروا

#### 🛊 ٽ 🏚

صورت مسئولہ میں امام ہے جعلق جو ہا تیں تحریر میں موجود ہیں اگریے بیں تو ایسے خص کی امامت مکروہ ہے <sup>(۱)</sup>اورا بیسے خص کوامام رکھنا درست نہیں <sup>(۷)</sup> - فقط والقد تعالیٰ اعلم

#### قاتل کی امامت کا حکم

#### **₩**U\$

کیا فریاتے ہیں علمائے وین کہ جو مختص ایک مسلمان کا قاتل ہواور قاتل نے مقتول کے وارثین ہے معافی مسلمیں میں میں میں مسلمیں مسلمان کا تاتل ہواور قاتل نے مقتول کے وارثین سے معافی

١) (وبكره تقديم) القاسق لانه لايهتم لأمردينه فيردد "فيه الناس وفيه تقليل الجماعة" البناية كتاب الصلوة، باب
 في الامامة، ص ٣٣٣، ج٢، طبع دار الكنب العلمية، بيروت، لبنان.

وابيضاً في الشامي: كتاب الصلواة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ص ٣٥٥، ج٢، طبع رشيديه حديد. وابضاً في التاتار خانِه: كتاب الصلوة، الفصل السادس في بيان من هواحق بالاهامة، ص ٣٠٣، ج١، صبع اداراة القرآن والعلوم الاسلامية.

٢) حاصفه أن كان هوى الايكفرية صاحبه يجوز (الاقتداء) مع الكراهة والافلا تبيين الحقائق، ص ٣٤٥ ج١٠ طبع طبع دار الكتب العلمية، بيروت. وأيضاً في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٦١، ج١٠ طبع مكتبه وشيديه، كوثمه وأيضاً في الشامي: كتاب الصلوة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ص ٢٥٦، ج٢٠ طبع رشيديه جديد

مانگی ہووہ قاتل داڑھی بھی کٹا تا ہو بعنی شریعت ہے کم مقدار رکھتا ہواور جن لوگوں نے جان ہو جھ کرنمازیں ایسے خص کی افتداء میں ادا کی ہوں اور ادا کر رہے ہیں ۔ان کی نماز دن کے متعلق کیا حکم ہے۔آیا اس قاتل کو امام رکھنا جا ہے یانہیں ۔

**€5**₩

در مختار کے مروبات صلوٰۃ میں ہے و خصلف فیاستی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی امامت جس کے متعلق پو چھا گیا ہے تعروہ ہے کیونکہ یہ فاسل ہے (بر تقدیر صدق مستفتی ) اور فاسل کی امامت مکروہ ہے (ا)۔
لیکن بغیر جماعت کے نماز پڑھنے سے فاسل کے چھے نماز پڑھنا بہتر ہے (۱)۔ زمانہ ماسٹی کی نمازوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں اور جب تک دوسرامتی امام نہ طے۔ اس وقت تک اس کے چھے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ تنہا پڑھنے سے فاسل کے چھے پڑھنے میں تواب زیادہ نوتا ہے۔ کہ ما فسی المدر المحتار (۱) صلی خلف فاسق او مبتدع نال فضل المجماعة.

والتدتعالى اعلم

عبدالرشن الجواب سيح محمود عقاالله عنه ۱۵ از والقعد ۵۰ ۳۸ ه

- ا) ويكره أن يكون الامام فاسقاً ويكره للرجال أن يصلوا خلفه تأثار خانيه، ص ٦٠٣، ج١، طبع أدارة القرآن
  والعلوم السلامية وايضاً في البناية "باب في الامامة" ص ٣٣٣، ج٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.
  واينضاً في الدرالمختار "كتاب الصلوة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ص ١٥٥، ج٢، طبع مكتبه
  رشيديه جديد..
- ٢) أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد "شامى" كتاب الصلواة، مطلب البدعة خمسة اقسام، ص ٣٥٩، ح٢، طبع رشيايه طبع رشيديه جديد وابيضاً في البحرالرائق: كتاب العملوة، باب الامامة، ص ٣٦٩، ج١، طبع رشيايه جديد وابضاً في التاتار خانية: كتاب الصلواة، الفصل السادس في من هواحق بالامامة، ص ٣٠٣، ج١، طبع أدارة القرآن والعلوم الاسلاميه.
- ٣) الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب البدعة خمسة اقسام، ص ٣٥٨، ج٢، مكتبه رشيديه جديد وايضاً في التاتار خانية: كتاب الصلوة، الفصل السادس في من هواحق بالامامة، ص ٣٠٠، ج١، طبع ادارة البقر أن والعلوم الاسلاميه وايضاً في تبيين الحقائق: كتاب الصلوة، باب الامامة والحدث فيها، ص ٣٤٦، ج١، طبع دارالكتب العلمية، بيروت.

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ŗ |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# باب في تسويةِ الصفوف

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### ضرورةٔ صف میں انقطاع رکھنے کا حکم ﴿ س ﴾

کیا فرمائے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک مسجد کا اندرونی حصد اتنا ہے کہ جس میں تمین صفیں آسانی کے ساتھ بنتی ہیں۔ لیکن صبح کے وقت تمازی زائد ہوتے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے میں سردی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہوتی سال کے اندرامام کے ایک بالشتہ فاصلہ سے چھی صف اس طرح بنائی جاوے کہ امام کے چھے ایک آدی کی جگہ فالی رہے اورصف منقطع ہوجائے توالیا جائز ہے یانہیں۔

#### ٷؽؘۿ

واجبات متعلقه بالصفوف و مقام الا مام والماموم كرّك من كرابت كالزوم الى وقت بوتا ب جب بغيرعذرك كرية بالا فرابس وقت بوتا ب جب بغيرعذرك كرية بالدرائخ العذرر كرية ما لا فرابس الا فرابس المسلم المركم بحى عذري والحل بي صاحب الدرائخ ارية مروبات الصلوة أو ذكر كرية بوع جب قيسام الا مهم في الممحواب وانفواد الا مام على الدكان (١) وعكسه كوذكر كياتو كرديا وهذ اكله (عندعدم المعذر) كجمعة وعيد فلو قاموا على المرفوف والا مام على الارض اوفى المحواب لطبيق المسكان لم يكره المخ وقال الشامى على قوله (كجمعة وعيد) مثال للعذر وهو على تقدير المسكان لم يكره المخ وقال الشامى على قوله (كجمعة وعيد) مثال للعذر وهو على تقدير مصاف اى كرحمة جمعة وعيد . هم صاحب الدرف چند طرك بعد قرمايا و من العذر ارادة المسلم او التبليغ وقال الشامى (ومن العذر) اى في الانفواد في مكان مو تفع الى ان قال المتعليم او التبليغ وقال الشامى (ومن العذر) اى في الانفواد في مكان مو تفع الى ان قال المتعليم المعواج مانصه و بقولنا قال الشافعي وحمه الله الا اذا اراد الامام المخ حاصل يه ك

١) تنوير الابتصار مع الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ، ٥٠، ج٢، طبع رشيديه جديد كولامه والمعشأ في التباتبار حانية: وإذا كان معه رجلان وقام الامام وسطهما فصلاتهم جائزة ولم يذكر الأسأة، وفي العضاية ولبوقام الامام وسط القوم اوقاموا في ميمنته اوميسرته فقد اساؤا وإذا اقاموا في الصفوف تسراصوا وسبووا بين مناكبهم وفي جامع الجوامع ويسدون الخلل، ص ٦٢٣، ج١، طبع أدارة القرآن والعلوم الاسلامية وايضاً في الناية: كتاب الصلوة، باب في الامامة، ص ٣٤١، ج٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

عدم جوال الانقطاع في الصف حكماً عدم جواز قيام الامام في المعحراب وانفواده على المدكان وعكسه جاورشيق مكان مردى وكرمى كاعذرك طرت بهى تعليم وبلغ كعذر سيم مبيل باوجود يك المدكان وعكسه جاورشيق مكان مردى وكرمى كاعذرك طرت بهى تعليم وبلغ كعذر سيم مبيل باوجود يك ان كواعذار مين شماركم يأكيا بالبندا اكر چصورت مسئوله مين صريح جزئية واس وفت فيش نظر بين اعتباد اعتباد العسائل المعحوله يهال بحى عذر مذكورك وجد سي كراب نده وكي والنداعلم .

مهمود عفاالثدعنه

# با جماعت نماز میں درمیان ہے جگہ چھوڑ کرصف بنانے کا تھم ﴿ س﴾

اگر جماعت سے نماز ہور ہی ہےاں کے دویاایک صف درمیان میں چھوڑ کر پچھا دمی چھپے کھڑ ہے ہول تو ان کی نماز ہوگئی یانہ۔

\$ 5 m

نماز ہوگئی مگر بیخلاف سنت ہے ہصفول کو کھمل کرنا جا ہیے ،اور جگہ درمیان میں نہ چھوڑنا چاہیے ،ال کر کھڑا ہونا چاہیے اور نچ میں جگہ خالی نہ چھوڑنا جا ہیے یہی سنت طریقہ ہے۔ایک سیدھ میں اور برابر میں آگ چھیے نہ ہوں (۱) ۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

ح<sub>در</sub>ومج<sub>د</sub>انورشاه غفرار ۸ر<u></u>زیب۱۳۹۵ه

# صحن میں جماعت کرانے کی صورت میں امام کہاں کھڑا ہو، جماعت ثانبیکا تھم

**﴿ سَ ﴾** 

کیا فرمات ہیں علماء دین دریں مسائل کیا:

القال الشمسى: ويتبغى أن يأمرهم بأن ينرا صوا ويسد وا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطاً.....ولوصلى على رُفوف المسجد ان وحد في صحبه مكاناً كره كفيامه في صف خلف صف فيه فرجة.....الخ" (الدرالمختار: كتاب الصلوف، باب الاسامة، مسطل في الكلام على الصف الأول، ص ٦٨ ٥/٥٠٥ ايج، ايم سعيد)
 (وكذا في البحر الرافق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٦١٨، ج١، رشيديه كوئفه) \_ (وكذا في حاشة السلحطاوي على مراقي الفلاح: كتاب الصلوة فصل في بيان الأحق بالامامة، ص : ٢٠٣٠ م، دار الكتب بيروت) (وكذا في الفلاح: كتاب الصلوة فصل في بيان الأحق بالامامة، ص : ٢٠٣٠ م، دار الكتب بيروت) (وكذا في الفام والمأموم، ص

(۱) کیا نماز فرض باجماعت اول ادا کرنے کے لیے امام ومقتدی صحن مسجد بیں گھڑ ہے ہوں تو امام کو محراب مسجد کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے یا نماز فرض باجماعت ادا کرنے کے لیے امام کو محراب مسجد کے دائیں یا بائیں طرف ہٹ کر کھڑا ہونا ضروری ہے سنت رسول سائٹیلم کی روشن میں جوابتحریر کرے مہرلگا کرمشکورہونے کا موقع ویں۔
(۲) جماعت ثانیہ کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے۔

#### **€**C}

(۱) امام كوصط من كمر ابونا چا بيدا وردونون طرف برابر مقدى كرنے چا بئيس طر ايتسنت يہ ہے كہ جس وقت جماعت كمرى ہو۔ ونوں طرف برابر مقترى بوں پھر جو بعد ميں آ كرشر يك بول ان كو بھى بدلحاظ ركھنا چا بيد كمر المحت ونوں طرف برابرشريك جماعت بول راگر بابر فرش صحن ميں كمر ابو - تب بھى محاذى كراب كے كمر المجوالية اگر كبيس مجد كاصحن كى طرف برحايا گيا ہو۔ توصحن كوسط كا خيال كرايا جائے اور امام كو صحن كا متبار على مير ابونا چا بيد الم الموفان مير ابونا چا بيد المستحد المستحد المستحد المستوى و امتلا ولوقام فى احد جانبى المسفى يكره ولوكان المستحد المستفى بحنب المشتوى و امتلا المستحد يقوم الامام فى جانب المحافظ ليستوى القوم من جانبيه و الاصح ماروى عن ابى حديقة انه قال اكره ان يقوم بين الساريتين اوفى زاوية او فى ناحية المستحد او الى سارية لانه خلاف عمل الامة.

(٢) مسجد محلّه ميں يعنى جس مسجد كا امام ومؤ ذان مقرر موجماعت ثانية كلرووب-

قال المحقق الشامي ولنا انه عليه الصلوة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعادالي المسجد وقد صلى اهل المسجد فرجع الى منزله فجمع اهله وصلى ولوجاز ذلك لمسا اختسار المصلومة فسي بيتسه على الجماعة في المسجد (٢). زياده تحقيق الممتلك

١) ردالمحتار: كتاب الصلولة، باب الامامة، مطلب هل الاساءة دون الكراهة، ص ١٥٥٥ ج١٠ ايج ايم سعيد "وينبغي للامام أن يقف بازاء الوسط فإن وقف في ميمنة الصف أوميسرته فقد أساء لمخالفته السنة - الا ترئ أن المحاريب لم تنصب الاهي الوسط وهي معينة لمقام الامام-" (تبيين الحقائق: كتاب الصلوة، باب الامام والمحدث في الصلاة، ص ١٥٦، ج١، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الفتاوي الهندية! كتاب الصلوة، الهاب الخامس في الامامة، الفصل الحامس، ص ١٥٦، ج١، رشيديه كوئته)...

۲) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ص ٢٥٥٢ ج١٠ صعيد)
 ٣) المالوكان له امام ومؤذن معلوم فيكره تكرار الجماعة فيه بأذان واقامة عندنا" (حلبي كبير: فصل في أحكام المستجد، الشالت في مسائل متفرقة، ص: ٢١٤، سعيدي كتب خانه كوئته. (وكذا في الفتاوي الهدية: كتاب الصلوة ، الباب الخامس في الامامة، الفصل الأول، ص ٨٨، ج١، رشيديه كوئته)

"القطوف الدانية من كراهية الجماعة الثانية. عبن وكميرن جاوب. فقط والله تعالى العلم.

حرره فحدانور شاوغفرنه

۱۲ جماوی الاخری۴۳ ساید

# کیاضحن میں جماعت کرانے کا تواب متقف حصہ کے برابر ہے

#### **€**U\$

کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسائل کہ:

(۱) ایک متجد ہے۔ اس کے جاروں طرف فرش ہے گول قتم پر ساری جگد متجد کے قبضہ میں ہے۔ کسی کا حق نہیں ۔ جسک کا حق نہیں۔ جیسے فرش پاک صاف ہوتے ہیں۔ بھی جہاعت سردی گرمی کی وجہ سے جنوب کی طرف بھی جماعت سردی گرمی کی وجہ سے جنوب کی طرف بھی ہماعت مترا نے کی فضیلت مسجد کے بچے جیسی ہے یا تھاعت مقال کی طرف تو ان فرشوں پر جماعت کرائے کی فضیلت مسجد کے بچے جیسی ہے یا گھروں جنگلوں میں جیسی ہے۔ تشریح فر مائے کہ شرعاً کیا تھم ہے۔

(۲) ایک امام اورائیک ہی مقتدی جماعت کراتے ہیں۔ وہ قدرے برابر ہوتے ہیں پھر دوسری یا تیسری رکعت یا پہلی ہی رکعت میں ایک مقتدی اور آ گیا تو فرمائیے کہ امام آ گے چل کر جگہ مصلی میں جاوے یا مقتدی چیچے ہٹ کرمقتدی کے ساتھ ہووے۔ شرعا کیا تھم ہے۔ آپ کی کمال مہر بانی ہوگی۔

#### **€5**

(۱) بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اگریہ فرش داخل مسجد ہے اور اس کو برائے نماز پڑھنے کے علی التا بید وقف کردیا گیا ہے تو اس پرنماز پڑھنے کا تو اب مسجد کے بچ جیسا ہوگا<sup>(۱)</sup>۔ ہاں اگر جماعت کرانی ہے تو مسجدیا اس کے سختن کے بچ میں امام کھڑا ہوتا کہ دونوں طرف کے مقتدی تقریباً برابر برابر ہوں <sup>(۱)</sup> بیرانطل و بہتر ہے

- ۱) "وفناء المسجد فه حكم المسجد حتى لو اقتدى بالامام منه يصح اقتداء ه وان لم تتصل الصفوف ولاالمسجد مسلان" حلبى كبير: فنصل في أحكام المسجد، الثالث في مسائل متفرقه، ص: ١١٤، سعيدى وكذا في الفضاوي الفضاوي الهندية: كتباب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها، الفصل الثاني، ص ١٠١، ح١٠ ح١٠ رشيديم وكذا في عزيز الفتباوى: كتباب الصلوة، قصل في آداب المساحد، ص ٢١٤، ح١٠ دار الاشاعت، كراچي.
- المسنة أن ينقوم في المحراب ليعتدل الطرفان ولوقام في أحدجا بي الصف يكره ولوكان المسجد الصيفي بجنب الشنوى وامتلاً المسجد يقوم الامام في جانب الحالط ليستوى القوم من جانبيه ..... (ردالمحتار: كتناب الصلوفة، باب الامامة مطلب هل الإساء قدون الكراهة، ص ٥٦٨، ج١، ايج ايم سعيد) ((وكذا في تبيين الحقائق: كتاب الصلوة، باب الامامة والحدث في الصلوة، عص ١٥٣١، ج١، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الفتاوي الهندية: كتاب الصلوة، الباب الحامس في الامامة، الفصل الخامس، ص ٨٩، ج١، رشيديه)

اوراس میں ٹواب زیادہ ہے۔اوراگریے فرش نماز کے لیے علی التابید وقف نہ ہوتو اس پرنماز پڑھنے کا ٹواب اندرون مسجد پڑھنے کے ثواب کے برابر نہ ہوگا۔

(۲) دونوں طرح جائز کے اگر آئے جگہ نہ ہوتو مقتدی کو چھے ہٹ جانا چاہیے۔اورا گر چھھے جگہ نہ ہوتو امام کو آ گے بڑھ جانا چاہیے اورا گر آ گے چھھے دونوں طرف جگہ ہوتو امام کو آ گے ہو جانا چاہیے۔ اگروہ آ گے نہ ہوتو مقتدی چھھے ہٹ جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره عيداللظيف فمغرار الجواب سجح محود عقاالله عنه ٢٥ والقعد ه ١٣٨ ه

#### بوفت اقامت نماز کے لیے کب کھڑا ہو

#### **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مئلہ کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جب جماعت ہوتی تو پہلے نمازی اپی صفول کو پورا کرتے اس کے بعد اقامت ہوتی اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں ۔

(١) وعن انس الله عليه وسلم بوجهه الصلوة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم. الخ مشكوة ص ٩٤ ـ

(۲) وعن نعمان بن بشير بي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا حتى كانهما يسوى بها القداح حتى رأى قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فراى رجلاً باديا صدره من الصف فقال عبادالله لتسون صفوفكم اوليخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم.مشكواة ص ع ٩ -

ااذا اقتدى بإسام فحاً. أخر يتقدم الامام موضع سجوده ..... والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدى التأخر اذاجاً،
ثالث فإن تأخر والاحذ به الثالث أن لم يخش افساد صلاته ..... وهذا كله عند الامكان والاتعين الممكن "
 (ردالمحتار: كتباب الصلوة باب الامامة، ص ٦٨٥، ج١، ايج، ايم سعيد كراچي) (وكذا في فتح القدير:
كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٩، ج١، طبع مكنيه رشيديه كواته).

ہے کہ حتی علمی الفلاح یا قد فامت الصلواۃ پر کھڑے ہونے سے امام کی تحریمہ کے وقت تک صفوف کا تنظام کیا اسلام بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے ہے کھڑے ہونے پر بھی اگر تسویہ صفوف کا انتظام کیا جاوے تو اقامت اور تحریمہ امام میں فصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کی اہمیت کی وجہ سے ابتدائے اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہوجا کیں تو کوئی حرج نہیں۔

وومرے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر جھٹا والی روایت کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفول کو اس قدر برابر کرتے تھے کہ تیر کی لکڑی اس سے سیدھی ہوسکتی تھی یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہو گیا کہ ہم صف سیدھا کرنا پہچان گئے۔ پھرایک دن آپ باہر نکلے اور کھڑے ہوئے تکبیر کہنے کو تتھے استے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ صف ہے ہاہر نکلا ہوا تھا۔ آپ مُلْقِیْمُ نے فر مایا کہ اے خدا کے بندوا پی صفیں برابر کرونہیں تو اللہ تعالیٰ تم میں بھوٹ ڈال دے گا۔اس ہےمعلوم ہوا کہ آ گے چیجیے رہناا ختلا ف کی نشانی ہےاور جبتم اس اختلاف کو گوارا کرلو گے تو رفتہ رفتہ دلوں کے اختلاف کو بھی جائز رکھ لو گے اور یہی پھوٹ آفتوں کی جڑ ہے۔ پہلی حدیث کا مطلب ہیہے کہ اس حدیث میں لفظ اقیہ میت المصلو ہ فاقبل فقال اقيموا صفوفكم كامفهومتوبيب كهاقامت بوكين كي بعدة تخضرت صلى الله عليه وسلم فيصابه کرام کی صف بندی کودیکھاا درٹھیک کھڑے ہونے کا تھم ویا۔ ضاء تبعیقیبیہ فاقبل اور فیقال کی صاف ولالت ہے کہ بیدا قبال اور ارشاد بعد اقامت ہوا۔ ای طرح حضرت نعمان بن بشیر مِنْ فَنْهُ کی حدیث کامفہوم ہے۔ بیمرا ونہیں کہ تسویہ صفوف کر کے اقامت ہوئی۔ حدیث کے دوجز ہیں ۔ اول جز کا حاصل تو یہ ہے کہ آپ سَائِیْ آسویہ صفوف کی ہدایت دیتے رہتے تھے' وقنا فو قٹااس کی تائیدفر مایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو بیر گمان ہو گیا کہ ہم جماعت صحابے نے بیہ بات بخو بی سمجھ لی ہے اور عمل میں لیے لی ہے۔اس کے بعد کسی روز جب حجرہ شریف ہےنگل کر جماعت کرائے کے لیے معجد میں آپ اپنے مقام پر پہنچے اورکسی صحابی پر نظر پڑی کہ وہ اپناسینہ بقیہ جماعت والول ہے نکالے ہوئے میں تو اس کو حکم دیا کہ خدا کے بند واس حرکت ہے باز آجاؤ۔خارج ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ ہے نکل کرمسجد میں آنا حضرت بلال جنافیٰ ک تکبیر کے دقت ہوتا تھا کہ و وحضور ساتیق کو دیکھ کرا قامت شروع کر دیتے تھے اس میں صحابہ صفول کو ہرا ہر کر لیتے تھے۔حضور ملاقظ جب ٹھکانہ پر پہنچنے تو تکبیرختم ہونے کو ہوتی یاختم ہوجاتی۔اس کے بعد آپ تکبیرتحریمہ پڑھتے حتی کاد ان یکبر سے یہی مراد ہے۔اس مسطور ہصورت میں اس احمال پرآپ کا نکارا قامت کے خاتمہ کے وقت ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ص ۸۲ پر فر ماتے ہیں۔ ان بسلالا کسان یسو اقسب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فاول مايراه يشرع في الاقامة قبل ان يراهٍ غالب الناس ثم

اذًا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه.

اس سباق ہے معلوم ہوا کہ اقامت اول شروع ہوگئ اور تسویہ مفوف بعد کو ہوا۔ آپ سُتھین کا اس معانی پرا نکار بھی اقامت کے فتم پر بلکہ قریب ہوا۔ جے داوی سکا ہواں یہ کبر فرماتے ہیں۔ لہذا ان حدیثوں سے یہ نکالنا ورست نہیں کہ اقامت جب شروع کی جائے کہ اول تسویہ صفوف ہوجائے بہتر ہے کہ جب نمازی معجد میں داخل ہوں اپنی اپنی جگہ صف بستہ بینے جائمیں اور جب جی علی الفلات پر بجبیر پہنچ سب یعنی امام اور مقتدی کھڑے ہوجا تیں بہی مسئلہ تمام فقہاء نے بتلایا ہے۔ اب استفساریہ ہے کہ پہلے مولوی صاحب حق گو ہیں یا دوسرے جو شرعا تھم ہوتح ریز مادیں کہ مقتدی اور امام کب کھڑے ہوں۔

#### €3≱

قال في الدرالمختار (1) (ولها اداب) تركه لا يوجب اساء قو لاعتابا كترك سنة الزوائد لكن فعله افضل (نظره الى موضع سجوده حال قيامه (الى ان قال) (والقيام) لامام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح) الغ. (ان كان الامام بقرب المحراب والا في قيقوم كل صف ينتهي اليه الامام على الاظهر) الغ. (وشروع الامام) في الصلوة (منذقيل قند قامت الصلوة) ولواخر حتى اتمها لابأس به اجماعا وهو قول الثاني والشلالة وهوا عدل المذاهب. الغ وفي القهستاني معزيا للخلاصة انه الاصح. (قوله انه الاصح) لان فيه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واحانة له على الشروع مع الامام (1)... وقال في الطحطاوي على الدر المختار (قوله والقيام للامام والموتم النغ) مسارعة لامتثال امره والظاهرانه احتراز عن التاخير لا التقديم حتى لوقام اول الخامة لابأس (٦) وايضاً في الدر المختار ويصف الامام بان يامرهم بذاك قال الشمني وينبغي ان يامرهم بان يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم (٢)\_\_\_فتها الم السمني وينبغي ان يامرهم بان يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم (٢)\_\_\_فتها المن الشمني وينبغي ان يامرهم بان يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم (٢)\_\_\_فتها المن المسمني وينبغي ان يامرهم بان يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم (٢)\_\_\_فتها المنام المنام

١) (الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوق، آداب الصلوق، ص ٢٧٩/٤٧٧، ج١، ايج، ايم سعيد كراچي)

٢) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، آداب الصلوة، ص ٤٧٩، ج١، ايج، ايم سعيد)

٣) (كتاب موجود نهيل هير)

ع) والقيام حين فيل حي على الفلاح لأنه أمربه فيستحب المسارعة اليه، أطلقه فشمل الإمام والإمام و المأموم ال كان الإمام بقرب المحراب والافيقوم كل صف ينتهى اليه الأمام وهوالأظهر الخ" البحر الرائق: كتاب المصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٣٦، رشيديه كوثته وكذا في حاشية الطحطاوى مع مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في آدابها، ص ٢٧٨/٢٧٧، دار الكتب علميه بيروت.

صاحب اورصاحبین کے نزویک امام اور سب مقتدی گھڑے ہوجائیں اور یہ جھی معلوم ہوا کہ یہ تم استہ سے وقت ہے کہام وہاں قریب محراب کے پہلے ہے موجود ہواورا آئر امام آگے کی طرف سے یعنی ساسنے سے آوی تو بھی وقت امام پر نظر پڑے مقتدی گھڑے ہوجائیں لیکن ظاہر ہے کدا آئر پہلے ہے مقتدی گھڑے ہوجائیں لیکن ظاہر ہے کدا آئر پہلے ہے مقتدی گھڑے ہوجائیں لیکن ظاہر ہے کدا آئر پہلے ہے مقتدی گھڑے ہوجا ہی جاویں تو پہلے کا مطلب تاخیر ہے احراز کہ اور ترک احتاب اور ترک اور پہلے مامطلب تاخیر ہے احراز از ب ندک تقدیم ہوا کہ تول قبی علی الفلاح کا مطلب تاخیر ہوائی اور مقتدی کھڑے ہوجا ویں۔ سے بعنی اگر پہلے سے امام اور مقتدی کھڑے ہوئے نہ ہول تو جی علی الفلاح کا مطلب تاخیر کو وقت کھڑے ہوجا ویں۔ ہیرحال اس طرح وجعت ہوگر ابن تا تصریحات فقیاء کا اولی وافعنل ہے لیکن ان کے ترک پراس قدرت کھر رہوا ہی سرحال اس طرح وجعت ہوگر ابن تا تصریحات فقیاء کا اولی وافعنل ہے لیکن ان کے ترک پراس قدرت کھر ہوری تجمیر کرنا کے ان کے تارک کو مورد لعن تھر اور بینا نہا ہے اعدل المذاب یہ ہے کہ جب تک مکم رپوری تجمیر سے فارغ نہ ہوائی وقت مگھ ہوا کہ اس ہوری تکر ہے کہ وقت مگھر قد قامت الصلو ہ کہتا تو آخضرے سلی کے جو کہ مقتد یوں کو برابر التد ملیو کی میں اللہ وا دام بھا پڑ سے سے زم اور نہ تھی حدیث شریف میں ہے کہ مقتد یوں کو برابر التد ملیو وف میں اقدامة المصلو ہ ومن تمام المصلو ہ (۱۳) پس امام کوچا ہے کہ مقتد یوں کو برابر تسوید المصلو وف میں اقدامة المصلو ہ ومن تمام المصلو ہ (۱۳) پس امام کوچا ہے کہ مقتد یوں کو برابر تسوید المصد فوف میں اقدامة المصلو ہ ومن تمام المصلو ہ (۱۳) پس امام کوچا ہے کہ مقتد یوں کو برابر کو تھر کا وادر مف سیدی کر دے کا حکم کرے دیکھڑ والد تعالی اعلی ۔

غرره محمد انورشاه غفرانه ۱۳۳۰ جناوی الاخر**ی ۱۹۳**۱ مه

# پہلی صف مکمل ہونے پر دوسری صف کے لیے ایک نمازی بچاتو کیا تھم ہے

#### **﴿** *ل* ﴾

حضرت مولا نامفتی محمود صاحب السلام ملیم کے بعد عرض ہے کہ جماعت کھڑی ہے۔ پیچھے ایک شخص اور آئیا پہلی صف بوری ہو چکی ہے اب و دبیلی صف میں ہے ایک آ دمی نکال کر پچھیلی صف میں نیت باندھ کر کھڑا ہو یانہیں ۔اس کے بارے میں سیچے مسئلہ ہے مطلع فر مائے ۔

 المن أصرَّ على أمر مندوب وجعه عزماً فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصر على بدعة أومنكر" (مرقباة شرح مشكوة: كتاب الصلوة؛ باب الدعاء في التشهد، حديث نعبر ٩٤٦، ص ٢٦، ج٣٠ دارالكتب العلمية بيروت وكذا في السعاية في كشف مافي شرح الوقابة: كتاب الصنوة، باب صفة الصلوة، ص ٢٦٥، ج٢٠ سهيل اكيدمي، لاهور.

٢) مشكوة المصابيح: كتاب الصلوة، باب قصل الأذان واجابة المؤدن، الفصل الثاني، ص ١٦، ج١، قديمي كراجي
 ٣) مشكوة المصابيح: كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، الفصل الأول، ص ٩٨، ج١، قديمي

**€**乙﴾

پہلی صف میں اگر باعلم اور ہوشیار آ دی ہوتو اس کو نکال لے بیابہتر ہے۔ نیکن موجودہ زیانہ میں جہالت عام ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ نکالے اور اکیلا کھڑا ہوجاوے نماز درست ہوجائے گی۔ پہلی صورت اپنانے میں ناواقف آ دمی کی نماز نوٹ جانے کا خطرہ ہے <sup>(1)</sup>۔

#### ا قامت کے دفت کب کھڑا ہو

#### **♦**∪**>**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مئلہ کہ زید کہتا ہے کہ نماز سے پہلے جب تنہیر کہی جائے جس وقت حبی علمی المفلاح کیے تو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے۔اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ میں کیا تھم ہے۔ اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ میں کیا تھا ہے۔

#### **€**5€

تحکمبرشروع ہوتے ہی کھڑا ہونا درست بلکہ بہتر ہے۔ اگر پہلے کھڑائیں ہوا تو حسی علی الفلاح پرضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ حسی علی الفلاح کے جملہ پرتو ہبر حال نماز کے لیےصف باندھنا چاہیے اور اگر تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جائے تو بہتر ہے تا کے صفوف کو سیدھا کیا جاسکے اور امام کے ساتھ تحکمبیر تحریم ہوتے ہی کھڑا ہو جائے۔ مام طور پریہ تمجما جاتا ہے کہ اس جملہ سے پہلے کھڑا ہونا ورست نہیں۔ تحریم بیس تا خیر نذہو جائے۔ مام طور پریہ تمجما جاتا ہے کہ اس جملہ سے پہلے کھڑا ہونا ورست نہیں۔ لیکن میسے نہیں بلکہ یہ قیام کا آخری وقت ہے۔ اس سے پہلے قیام منع نہیں (۱)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ میں منع نہیں بلکہ یہ قیام کا آخری وقت ہے۔ اس سے پہلے قیام منع نہیں (۱)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

ساارمضان••ساره

- ۱) "وقدما كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة للنهى وكذا القيام متفرداً، وأن لم يجد فرجة بل يجذب أحداً من الصف ذكرة الكمال، لكن قالوا: في زماننا: تركه أولى فلذا قال في البحر يكره وحدة الا إذا لم يجد فرجة" الدرالمختار كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره .... ص ١٦٤٧ ج١، سعيد وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: كتاب الصلوة، فصل في المكروهات، ص ٢٦١، دار الكتب علميه، بيروت وكذا في المأدوة، فصل أنه الفصل الثاني فيما يكره .... ص ١٠٧، ج١، رشيديه.
- ٣) "والقيام لإمام ومؤتم حين قيل حى على الفلاح خلافاً لزفر ..... إن كان الامام بقرب المحراب والا فيقوم كل صف بنتهى اليه الامام على الأظهر وان دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه .... الغ" الدر المختار: كتاب الصلوة، أداب المعلوة، ص ٤٧٩، ج١، ايج، ايم سعيد كراچى ـ وكذا في البحر الرائق: كتاب العملوة، باب صفة الصلوفة، ص ٤٣١، ج١، طبع مكتبه رشيديه كوتله ـ وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في أدابها، ص: ٧٧٧/ ٢٧٧، دار الكتب علميه بروت.

# امامت کے لیےامام کس جگہ کھڑا ہو ﴿ س﴾

شامی میں ہے۔ والاصح ماروی عن ابی حنیفة رحمه اللّه انه قال اکره (للامام) ان یقوم بین الساریتین او فی زاویة او فی ناحیة المسجد او الی ساریة لانه خلاف عمل الامة (۱) - وروازه میں چوکسے اندرکھڑے ہونے کی کراھت کی وہی وجہ ہے جوکراب میں کھڑے ہونے کی ہے۔ لی اگرامام وروازه کے اندرای طرح کھڑا ہوکہ قدم بھی اندر ہوں اور مقتدی باہر برآ مدے میں ہوں تو بیکروہ ہے۔ الحاصل وروازه بحکم محراب ہاور محراب کے اندر کھڑا ہوناامام کا محروہ ہے۔ اگر چداشتباہ وعدم اشتباہ حال امام ساوی ہمراد کروہ ہے۔ اگر وہ الله کراہت تنزیبی ہے۔ اس کا حاصل خلاف اولی ہے۔ اگر قدم دروازہ سے باہر ہوں تو کراھت مرتفع ہے۔ و کرہ اللح راہم فی المحراب لا سجو دہ فیه) و قدماہ خارجہ لان العبرة للقدم (مطلقا) و ان لم پنشبه حال الامام ان علل بالنشبہ و ان بالاشتباہ و لا اشتباہ فلا اشتباہ فی نفی الکر اہم (۲). فقط والتدتعالی مام

المحتار: كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب هل الاساءة دون الكراهة، ص ١٦٥، ج١، طبع ايج، ابم سعيد كراچى) "روى عن الامام أكره للامام أن يقوم بين الساريتين أوسارية أوناحية المسجد الى سارية لأنه خطلف عمل الأثمة" وكذا في النهر الفائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٤٦/٢٤٥ ج١، طبع دار الكتب علميه، بيروت وكذا في فتح القدير: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٩، ج١، طبع مكتبه رشيديه كوثثه

۲) المدرالمسختار: كتباب الصلواة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، ص ١٤٥٠ج١، ايج ايم سعيد، كراجي) "فالحاصل أن مفتضى ظاهر الرواية كراهة قيامه في المحراب مطلقاً، سوا، اشتبه حال الإمام أولا وسوا، كان المحراب من المسجد ام لا وانما لم يكره سجوده في المحراب اذاكان قد ماه خارجه لأن العبرة للقدم في مكان الصلواة ....النخ" المحرالرائق: كتباب المصلوة، باب مايفسد المصلواة وما يكره فيها، ص ٢٨، ج٢، وشيديه و كذا في الهندية: كتاب الصلواة، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة، ص ٢٨، ٢٠٠ ح١٠ رشيديه كوفاه.

# نمازی کے آ گے ہے کوئی چیزاٹھانے کا تھلم

€00

کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل میں کہ آیٹ مخص نمازی کے آگے ہے گزر جاتا ہے یا نمازی کے آگے جو تایا کیٹر ایز اہواہے دوسرا آ دمی ہاتھ نمبا کر کے اٹھالیتا ہے ۔خود آگے نبیس جاتا کیا بیا گئمگار ہوگا۔

**€3** 

ہاتھ لمباکرنے والے کا گناہ نہیں ہے۔ کسی چیز کا اٹھانا جا کڑے۔ صرف گزرنا جا کرنہیں ہے <sup>(1)</sup>۔ والقد نقالی اعلم۔

محمود عفاالقدمنه ۲ فروانج ۵ ۱۳۷ ه

۱) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لويعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراله من أن يحمر بين يديه." (الصحيح البخارى: كتاب الصلوة، باب الم الماربين يدى المصلى، ص ٧٧، ج١، قديمي و كدا في منن الترمذي: ابواب الصلوة، باب في كراهية المروربين يدى المصلى، ص ٧٩، ج١، قديمي و كدا في منن الترمذي: ابواب الصلوة، باب في كراهية المروربين يدى المصلى، ص ٩٧، ج١، ايج، ايم محيد وكذا في ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها، ص ٩٣، ج١، وشبهه طبع سعيد وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، ص ٢٦، ج٢، وشبهه.



# باب في اللاحق والمسبوق



### مسبوق نے سہؤ اامام کے ساتھ سلام پھیردیا تو کیا حکم ہے

#### **€**U**)**

كيا فرمات بين علماء وين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل ميس كه:

(۱) ایک مسبوق ہے جسکی ایک یا دور کعت امام ہے رہ گئی ہیں اور امام پر بحد وُسہووا جب ہو گیا ہے اس کے شریک ہونے سے قبل یا بعد میں ۔اب اگر مسبوق امام کے ساتھ سلام سہواً پھیر لے تو آیا نماز فاسد ہوجاتی ہے یا نہ اور اگر عمداً بھیر لے تو پھر کیا تھم ہے۔

(٢) قرآن شريف ميں جب الله والله كوه آيا ہے اور ايك جگه پر الله كوه آيا ہے۔ اس ميں كيا فرق ہے تر ريفر مائيں-

**€0** 

(۱) مبوق اگرسموالهام كم ساته سلام بجيرد اگرتس اله ما يا مع الاهام سلام بجيرا به وقو نما زيلا تجدة سهو جائز اور درست ب- مرمعيت هيئة دشوار ب اورشا و ونادر ب- اس لي عمو ما وجوب تجده سموكاتهم كياجا تا به اوراگر بعدامام سلام بجيرا تو بلا تجدة سمواعاده لا زم به اوراگر تصدأ سلام بجيرا تو برصورت مين نما زفاسد بو گن و لو سلم ساهيا بعد امام لزمه السهو و الافلا (۱) قوله لزمه السهو لانه منفر د و في هذه المحالة قوله الافلا اي وان سلم معه او قبله لا يلزمه لانه مقتدفي ها تين المحالتين و في شرح المنية عن المحيط ان سلم في الاولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه لانه مقتد به و بعده يلزمه لانه منفر د احد ثم قال فعلى هذا يراد بالمعية حقيقتها وهو نادرا لوقوع قلمت يشير المي ان الغالب لزوم السجود لان الاغلب عدم المعية و هذا مما يغفل عنه الناس فليتنبه (۱) و في الفتح (۱) ومن تكلم في صلاته عامدا اوساهيا بطلت صلوة الى قوله - بخلاف السلام ساهيا لانه من الاذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان و كلاما في حالة النسيان و كلاما في حالة التعمد لما فيه من كاف المخطاب و في العناية (۱) شرح الهداية على هامش فتح

٢٠١) الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلواة، باب الامامة، قبيل باب الاستخلاف، ص ٢٥٩، ج١، سعيد) وتمتح القدير مع العناية: كتاب الصلواة، باب مايفسد الصلواة ومايكره فيها، ص ٣٤٤، /٣٤٥، ج١، رشيديه كوثشهد "لم العسبوق انعا يتابع الامام في السهو لافي السلام فيسجدمعه و يتشهد، فإذا سلم الامام قام الي القضاء فإن سلم قبل الامام أومعه وان سلم بعده لزمه القضاء فإن سلم قبل الامام أومعه وان سلم بعده لزمه لكونه منفردًا حينتذ:" (البحر الرافق: كتاب الصلواة، باب سجود السهو، ص ٢٧١، ج٢، رشيديه كوئشه) (وكذا في تبيين الحقائق: كتاب الصلواة، باب سجودالسهو، ص ٢٧٨، ج١، دار الكتب علميه، بيروت)-

القدير قوله من الاذكار اذ المتشهديسلم على النبي صلى الله عليه وسلم و هو اسم من السماء الله تعالى و انما اخذ حكم الكلام بكاف الخطاب و انما يتحقق معنى الخطاب لما فيه عندالقصد فاذا كانت ناسيا الحقناه بالاذكار و اذا كان عامدا الحقناه بالكلام عملًا بالشبهين بخلاف الكلام فانه ينا في الصلوة على كل حال فكان مبطلا لها اه

(۲) وَ اتُوا الزَّكُوةَ - وَ اتُوا الزَّكُوةَ مِن فَرق اس بناپر ہے كہ پہلی شكل ميں اتوا-باب افعال سے صیغدام ہے ۔ پس اجتماع ساكنين علی غیر صده (واویده اور زاء الزكوة) كی بنا پراول ساكن (واویده) حذف مورک اور اتّوا الزُكوة سے اتّوالزَّكوة بن گیا اور دوسری صورت میں اتوا الزُكوة سے اتّوالزَّكوة بن گیا اور دوسری صورت میں اتوا الزُكوة سے القد مدہ كوگرادیا ماضى ہے جواصل میں اتنہو القا- پھر یا كو بقاعده باع الف سے بدل كر التقاء ساكنین كی وجہ سے القد مدہ كوگرادیا پس اتوا الدوّكوة میں واولین اور زاء میں التقاء ساكنین علی غیر حدہ ہوگیا بناء علیصر فی وتجویدی عربی وادائی تواعد كی روسے ساكن اول (واولین) پرجرکت ضمة آگئ - جس سے اتّو الرّكو قَ ہوگیا - عربی وادائی تواعد كی روسے ساكن اول (واولین) پرجرکت ضمة آگئ - جس سے اتّو الرّکو قَ ہوگیا - اول كی مثال - وَ اَقِیْمُوا الصّلوٰة ، جَابُو اللّصَاحُو، قُولُوا الشّهدُ وغیرہ كی طرح -

اورثانی کی مثال لَوَلُوْ الْاَذْ بَارَ، اِشْتَرُوُ الطَّللَةَ، زَأُوُ الْعَذَابَ کی طرح ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتا بنوا درالاصول شرح الفصول س ۲۰۲۰ وص ۲۰۲۰مطبوعه مطبع محتبائی – وفوائد مکیة وسهیل القواعدص ۵۸ ونہایة القول المفید ص ۲۰۳۰ کتاب النشر الکبیری ۲۳س۱۳۳۰ – فقط والنّد تعالیٰ اعلم

#### لاحق اپنی رہ جانے والی رکعت کب ادا کر ہے

#### **€**U**}**

کیا قرماتے ہیں علاء وین دریں مسائل کہ:

(۱) ایکشخص امام کے ساتھ ابتدا ءنماز میں شریک ہوا ہے لیکن بعد میں نیندیا کسی خیال کی وجہ ہے امام صاحب کے ابتاع ہے ایک رکن چیچے رہ گیا تو کیا اس صورت میں اس مقتدی کی نماز فاسد ہوجاتی ہے یا نہ۔ اگر فاسد نہیں ہوتی تو پیخص اس رکن کا اعادہ کر ہے گایا نہ اور اگر کرے گاتو امام کے سلام سے قبل کرے گایا بعد میں ۔

(۲) ایک شخص چار رکعت والی نماز میں امام صاحب کے ہمرا و آخری رکعت میں شامل ہو گیا لیکن پھر اس نے دوسری رکعت میں قعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت میں قعدہ کر ایا تو کیا اس صورت میں سجدہ سہولا زم آئے گایا ند۔ 45%

(۱) پیخص پہلے اپنی تمی ہوئی رکعت کو بغیر قر اُت کے پڑھے اور پھر جہاں امام کو پائے اس کے ساتھ ہو جائے (۱) اس فعل ہے اس کی نماز فاسرنہیں ہوتی ۔ جائے شخص ند کوریر بجدہ مہووا جب ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ اعلم ۔

بند ومجمدا سحاق غفرانتدله ۳ جماوی الاخری ۱۳۰۰ ه

### کسی خیال میں لگ کرکسی حصہ تنماز میں امام ہے رہ جانے والے کا تھم یک میں مکھ

کیا فر ماتے ہیں ملاء وین وریں مئلہ کہ ایک آ دمی نے امام کے ساتھ تھبیر اولی کہی اور سیحان وغیرہ بھی پڑھی اور وہ کھڑا رہا۔ اب اس کویہ پتہنیں چلا کہ امام نے رکوع کی تلبیر کب کہی ۔ جب امام اللہ اکبر کہنا ہوا سجد ہیں گیا تب اس کو پتہ لگا۔ اب یہ رکوع کر کے امام کے ساتھ دوسرے سجد ہیں جا ملا اس کی نماز ہوئی یا سنتھ دوسرے سجد ہیں جا ملا اس کی نماز ہوئی یا منبیں۔ پینوا تو جروا۔

ا) واللاحق من قاتته الركعات كلها او بعضها لكن بعد اقتداء و بعذر كففلة وزحمة وسبق
حدث ..... وحكمه كموتم فلا يأتي بقرائة ولا سهو..... ويبدأ بقضاء ما قاته عكس المسبوق
ثم يتابع امامه .....ولو عكس صح وأثم الدر المختار كتاب الصلوة ٢ ١٤٠١٦/٢ وشيديه
كويظه.

ومثله في الهندية كتاب الصلوة الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت ١٣١/١ رشيديه كوتثه.

۲) والسمسيوق يستجدمع امامه مطلقا قال ابن عابدين تحت قوله ولو سهى فيه اى فيما يقضى بعد فراغ الامام يسجد ثانيا لانه منفرد فيه والمنفرد يستجد لسهوه (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب سجود السهو فصل فى سهو الامام يوحب عليه ، السهو، ص ٢٥٦، ج٢، طبع رشيديه، جديد ومشله فى الهندية كتاب النصلوة، الباب الثانى عشر فى سحود السهو فصل فى مهوالامام يوجب عليه، ١٧٨/١ رشيديه كوئته.

ومثله في حليي كبير كتاب الصلوة فصل في سجود السهو ص: ٤٣٦ سعيدي كتب خانه كولثه.

#### ﴿ح ﴾ صورت مسئولہ میں برتقتر برصحت واقعہ خص مذکور کی نمازا دا ہوگئی ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط والقداعلم ۔

بندوگهراسماق فقرانتدار ۵ بزیادی الاولی ۴۰۰ ارپ

### نماز کے اعادہ کے وقت نئے نمازیوں کی شمولیت کا حکم

#### **⊕** U **€**

کیافر ماتے میں علاء دین دریں مسائل کہ:

(۱) مسبوق قعدہ اخری میں تشہد کے ساتھ درود شریف اور دعا بھی پڑھے یا نہ اوراگر وہ غلطی ہے درود پڑھے تو کیااس بریجدہ سپوواجب ہوگا۔

(۲) جماعت سے نماز پڑھی مگر واجب کا سہو ہو گیا۔ اتفاق سے امام بحدہ سہو کرنا بھول گیا۔ ابسوال میہ کہ نماز کا اعادہ کرتے ہیں یا نے آنے والے نمازی ہی جماعت میں شمولیت کر سکتے ہیں یا نے آنے والے نمازی بھی۔ اگر نے آئے والے نمازی بھی۔ اگر نے آئے والے شریک نہیں ہو سکتے تو ان کے روکنے کا انتظام ہو جب کہ نماز بھی باہر میدان یا صحن میں پڑھی جار ہی ہو۔ جینوا تو جروا۔

#### **€**5₩

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (۱)مسبوق تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درودو غیرہ نہ پڑھے۔ای قول پرفتوی ہے (<sup>۹)</sup>۔ اور بعض کا قول میہ ہے کہ درود وغیرہ بھی پڑھے اور مفتی بہ میہ ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ تشہد بڑھے تا کہ امام کے سلام کے

- ١) وحكمه (اللاحق)اته يبدا بقضاء ما قاته بالعذر ثم يتابع الامام أن ثم يفرغ (الدر المحتار كتاب الصلوة مطلب فيما لو أتى بالركوع أوالسجود)٤١٦/٢ رشيديه كوثته.
  - ومثله في الهندية كتاب الصلوة الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت ١٣١/١ رشيديه.
- ٣) المسبوق ببعض الركعات يتابع الامام في التشهد الاخير وإذا اتم التشهد لا يشتغل بما بعده في الدعوات ثم ما ذا يفعل تكنموا فيه وعن ابن شجاع انه يكور التشهد اى قوله اشهد ان لا اله الا الله وهو المحتار كذا في الغياثية والصحيح ان المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الامام كذا في الوجيز وقاضى خان وهكذا في الخلاصة وفتح القدير الهندية كتاب الصلوة الفصل السابع في المسبوق وللاحق ١/١٥ ، شبديه كوئه.

ومثله في قاضي خان كتاب الصلوة فصل في المسبوق ٢٠٣/١ رشيديه كوتثه.

وقت تك يتشبدى سے فارغ بو لنذا بالفرض اگراس نے تشبد كے بعد ورود وغيره پڑھلياليكن امام كے ساتھ سلام نبيل بجيرا تواس پر بحده سبوواجب نبيل بوگا \_ كوتك بيامام كة تابع به حد كه ما قال في المدر المختار واما المسبوق فيترسل ليفرغ عندسلام امامه وقيل يتم وقيل يكرد كلمة الشهادة اه. والتفصيل في الشامية (۱).

حرر وعبداللطيف عفرك ٢٩ جمادي الاخرى ١٣٨٩ هـ

# مسبوق صف مکمل ہونے پرتنہا کھڑا ہو یا کسی کوساتھ ملائے ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے میں علماء وین وریں مسائل کے ا

(۱) امام کے پیچھے صف پوری ہوا کی۔ آ دمی کی بھی گنجائش نہ ہواور پیچھے آنے والے مخص نے صف کے پیچھے استے والے مخص نے صف کے پیچھے اسلے اقتداء کی تو اس آ دمی کی نماز جائز ہے یا ناجائز والدہ ابن معبد کی روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ

الدر المختار كتاب الصلوة مطلب مهم في عقد الاصابع عند النشهد ٢ / ٢٧٠ رشيديه كولته جديد.
 ومثله في البحر الرائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١ /٥٧٥ رشيديه كوئته .

۲) رد المحتار كتاب الصلوة مطلب في تعريف اعادة ١٣١/٢ رشيديه كوئته جديد.
 ومثله في البحرالرائق كتاب الصلوة باب قضاء القوائت ١٣٩/٢ رشيديه كوئته.

نماز جائزيس ـ ترفرى ـ قال ابن الهسمام ورواه ابن حبان فى صحيحه وقال ابن حجو كاوپرمائييش كما ـ قال ابن الهسمام ورواه ابن حبان فى صحيحه وقال ابن حجو وصححه ابن حبان والحاكم ويوافقه الخبر الصحيح ايضا: "لاصلوة للذى خلف الصف ومنها اخذ احمد وغيره بطلان صلوة المنفرد عن الصف مع امكان الدخول فيه وحمل انمتنا الاول على الندب والثانى على الكمال ليوافقا حديث البخارى عن ابى بكرة انه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر للبي صلى الله عليه وسلم واكد فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر للبي صلى الله عليه وسلم واكد فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر للبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولاتعد" وفي رواية لا بي داؤد وصححها ابن حبان فركع دون الصف ثم مشى ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم امره بها وايضا فهو عليه السلام تركه حتى فرغ ولو كانت باطلة لم اقره على المضى فيها مع ان هذا المحديث وان صححه وحسنه من ذكر اعله ابن عبد البر بانه مضطرب وضعفه البيهقى كذا في المرقات. مطبوعه رشيديه كونينه ص ١٨١ اج ٢ ـ

اسكماشيمين كفي المن كوفيل المن الكمائيد المسلوة اى استحبابا لارتكابه الكراهة قال القاضى فهب الجمهور الكراهة قال القاضى فهب الجمهور الى الانفراد خلف الصف مكروه لامبطل كذا قاله على. ١٢

اور خیاوی جلداول ص ۲۵۱ ش نکھتے ہیں۔ فلما کان دخول اہی بکرۃ فی المصلوۃ دخولا صحیحہ النے۔اور طحاوی صحیحہ اکنانت صلوۃ المصلی کلھا دون المصف صلوۃ صحیحۃ النے۔اور طحاوی جلداول ص ۲۷۲ میں ہے۔دل ذلک علی ان مین صلی دون المصف ان صلوت مجزئة عنه. النج اور طحاوی جلداول ص ۲۵ میں ہے۔ومین اجازہ صلوۃ مین صلی خلف الصف هو قول ابی حنیفۃ و ابی یوسف و محمد اور شامی کی عبارت کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے اور بخر کی عبارت ہی ہم نے دیکھی ہے۔اب جواز اور ہدم جواز میں تناز عدے نہ کراہت اور عدم کراہت کہ ایک آدمی آیا صف یوری ہو چکی ہے "نجائش نہیں اور اس نے کی شخص کو کہا بھی نہیں اور اکیلا ہی اقتداء کی تو کیا ماز ہوگی انہیں۔

(۲) اگرموذ ن اذ ان دیتے وقت اللہ اکبراللہ اکبرمرکب نہ کیے اورا لگ کیے توضیح ہے یا غلط سنت کے موافق ہے پانہیں۔ **₩**00

سم الله الرحمن الرحم (۱) اگر بهلی صف میں گنجائش بالکل نتھی تو پیچے کھڑا ہونا بلاکرا ہت جا رہے (۱)۔
اصل مسلم تو بہ ب کہ اگلی صف ہے کہ آ دمی کو کھنے کے اور اگر نہی کھنچے تو نماز ہوجاتی ہے بلکہ آن کل مسائل دینیہ سے ناوا تغیت کے سب علما و و فقہا ہے اس آئی کھڑا ہوئے ہی کو اولی کہا ہے۔ کہ جا قال فی المشامی (۱) وان لم یسجنسی حتبی رکع الامام یسختار اعلم الناس بھذہ المسئلة فیجذبه ویقفان خلفه و لول لم یسجند عالما یقف خلف الصف بحذاء الامام لضرورة ولو وقف منفرداً بغیر عذر مسلم سحد عالما یقف خلف الصف بحذاء الامام لضرورة والو وقف منفرداً بغیر عذر تصبح صلوته عندنا خلافا لاحمد الله وفی البحر وفی القنبة والقیام وحدہ اولی فی زماننا لغلبة البحل علی العوام (۱۳).

(۲) دونوں تکبیر انتھے کہنا اذان میں سنت ہیں الگ الگ کبنا خلاف سنت ہے۔ اس ہے احتراز کرنا جاہیے <sup>(۳)</sup>۔ نقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرر وحبد اللطيف غفرايا، ١٦رئ الثاني ١٣٨٦ ١٥

# امام کے بحدہ مہوکے وقت مسبوق کے لیے کیا تھم ہے

#### **€U**

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کیمسبوق کوا مام کی اقتداء میں بجدہ سہو کے سلام پھیر نے کےموقع میں سلام پھیر نا جا ہیے یانہیں اورا گرسلام پھیر دیا تو کیا اس کی نماز جا ئز ہوجائے گی!

- ١) ان وجد في النصف فرجة سدها والاانتظر حتى يجى آخر فيقفان خلفه ..... ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الامام للضرورة ولو وقف متفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافا لاحمد....
   (رد المحتار كتاب الصلوة ٣٧٢/٢ رشيديه كوثته جديد .
  - ٢) ردالمحتار كتاب الصلوة قبل مطلب في الكلام على الصف الاول ٢٧٢/٢ شيديه كوتله جديد.
- ٣) ومثله في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١٧/١ رشيديه . ومثله في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة فصل في بيان الاحق بالامامة ص:٣٠٧ دار الكتب العلمية بيروت.
- ٤) ويشرسل فيه ويحدر فيها اى يشمهل فى الاذان ويسرع فى الاقامة وحده ان يفصل بين كلمتى الاذان بمسكتة بخبلاف الاقبامة للتوارث ولحديث الترمذى انه صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فشرسل فى اذانك وإذا اقست فاحدر فكان سنة فيكره تركه البحر الرائق كتاب الصلوة باب الاذان ص: ٤٤٧ رشيديه كولشه . هذه السكنة بعد كل تكبيرتين لا بينهما كما افاده من الامداد اخذا من الحديث رد المحتار كتاب الصلوة مطلب فى الكلام على الحديث الاذان جزم ٢/٦ رشيديه كولشه جديد. ومشله فى الهنديه كثاب الصلوة الباب الثانى فى الاذان الفصل الثانى فى كلمات الاذان والاقامة وكيفيتهما ٢/١٥ رشيديه كولشه.

#### **∳**€\$

عالمكيرى مين ب-ومنها انه يتابع الامام في السهو ولايتابعه في التسليم والتكبير والتلبية فان تابعه في التسليم والتلبية فسدت (١) وفي فتاوى قاضى خان بهامش عالمحكيويه المسبوق اذا سلم مع الامام على ظن ان عليه ان يسلم مع الامام فهو سلام علما المناء الغ (١). وكذا في عالمكيويه عن ظهيويه بان عارات سيواضح بك مسبوق امام كيم والهو كرمام بيم من عالمكيويه عن ظهيويه بالراس كمان بين سلام بجيره ياكه مسبوق امام كيم والهو كرمام بيم من الوربحي سلام يجيرنا لازم بتواس كي نماز فاسد بوجائ كي اليمن الراس محلوم بكرملام نبين بيم نااور بحول كرملام بيم وياتواس كي نماز فاسد بوجائ كي اليمن الراس محلوم بكرملام نبين بيم نااور بحول كرملام بيم وياتواس كي نماز فاسد نبي والتداهم الراسية والتداهم الراسة محلوم بكرملام نبين بيم نااور بحول كرملام بيم وياتواس كي نماز فاسد نبين بوگي فقط والتداهم الراسة محلوم بكرملام نبين بوگي و فقط والتداهم و الراسة محلوم بكرملام نبين بيم نااور بحول كرملام بيم وياتواس كي نماز فاسد نبين بوگي و فقط والتداهم و

#### مسبوق کے لیےامام کی اتباع

#### **₩**

مسہوق کود وسری رکعت کے تعدہ میں امام کی انتاع لازم ہے یا پوری التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھار ہے۔ اورامام کی انتاع حچھوڑ دے واضح بیان فر مائمیں۔اللہ تعالیٰ آپ کوجڑ ائے خیرعطافر مائے۔

#### ₩C}

(قوله فانه لايتابعه الخ) اى ولوخاف ان تفوته الركعة الثالثة مع الامام كما صرح به فى الظهيرية. وشمل باطلاقه مالو اقتدى به فى اثناء التشهد الاول او الاخير فحين قعد قام امسه اوسلم ومقتضاه انه يتم التشهيد ثم يقوم (٢). وفي عسالم گيريه

ولو سلم ساهيا بعد امامه لزمه السهو وإلا لا قال ابن عابدين تحت قوله ولو سلم ساهيا قيد به لانه لو سلم ساهيا قيد به لانه لو سلم مع الامام على ظن ان عليه السلام معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر عن الظهيريه (الدر المختار مع رد المحتار كتاب النصلومة مطلب فيما لواتي بالركوع او السجود الغ ٢٧/٢ وشيديه كوفعه جديد.

٣) الدر المختار كتاب الصلوة مطلب في الحالة الركوع للجائي ٢٤٤/٢ رشيديه كوثته جديد.
 ومثله في البحر الرائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢/١٥٥ رشيديه كوئته.

١) الهنديه كتاب الصلوة الباب الخامس الفصل السابع في المسبوق واللاحق ٢/١ ورشيديه كولثه.

٧) فتاوي قاضي خان على هامش الهندية كتاب الصلوة فصل في المسبوق ١٠٣/١ رشيديه.

اذا ادرك الامام في التشهد وقام الامام قبل ان يتم المقتدى اوسلم الامام في اخر الصلاة قبل ان يتم المقتدى العياثية وان لم يتم اجزأه قبل ان يتم الغياثية وان لم يتم اجزأه السخ (۱). ندكوره بالاعبارات وال بي الربات بركه الصورت بين امام كي اتباع لا زم بين برمسبوق تشهد فتم كرك الشحد بدون فتم كرك الشهد كذا فقط والله تعالى اعلم \_

بنوه احوطفا التدعند

الجواب صحيح عبدالله عفاالله عند

# مسبوق كالتحيات مين شامل مونے برامام كھرا موكيا تومسبوق التحيات برا هكرا ملهے يا بغير برسھ

#### **€**U**)**

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی جماعت کے ساتھ پہلی التحیات میں شامل ہوتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑ اہوجا تا ہے۔اس آ دمی کواب التحیات پڑھنی جا ہے یانہیں یا کہ امام کے ساتھ کھڑ اہوجانا جا ہے۔اگر پڑھنی جا ہے تو جونہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہے یانہیں اور اگر نہیں پڑھنی جا ہے تو پڑھنے والے کے متعلق کیا تھم ہے۔

#### **€**€\$

صورۃ مسئولہ میں جب کہ وہ شخص امام کے ساتھ قعدہ میں شریک ہوگیا تھا۔ تو اس پر لازم ہے کہ التحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہو۔ بغیرتشہد پڑھے امام کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ہاں اگر کھڑا ہوگیا تو نماز جائز مع الکراہۃ ہے<sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

۱) الهندية كتاب الصلوة الفصل السادس فيما يتابع الامام وفيما لا ينابعه ۱۰/۱ و رشيديه كوئته.
 ومشلمه في فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه كتاب الصلوة فصل فيمن يصح الافتدا. به وفيمن لا يصح ١٩٦/١ رشيديه كوئته.

۲) بخلاف سلامه قبل تمام المؤتم التشهد فانه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه قال ابن عابدين تحت قوله فانه لا يتابعه اى وشمل باطلاقه ما لو اقتدى به في اثنا التشهد الاول اوالاخير فحيل قعد قام امامه او سلم وصقتضاه انه يتم التشهد ثم يقوم ..... عن ابي الليث المختار عندى ان يتم التشهد وان لم يفعل اجزاه (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة مطلب في اطالة الركوع لللهجائي ٢٤٤/٢ رشيديه كوئته جديد.

ومثله في الهنديه كتاب الصلوة الفصل السادس فيما يتابع الامام وفيما لا يتابعه ١/٠٩ رشيديه. ومثله في قناضي خنان كتناب الصلوة فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح ١/٩٩ رشيديه كوئته.

#### دوبارہ لاحق نماز کہاں ہے شروع کرے

#### € U €

کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے مسئلہ کیا ہے کہ لاکن کا نماز کے اندر وضولوٹ جائے تو وضو کر کے وہاں ہے شروع کر ہے جس مقام پر وضولوٹا تھا بکر کہتا تھا کہ نماز کو نے سرے ہے شروع کیا جائے تو نماز ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے صرف زید نے بہی مسئلہ کیا ہے بکر کہتا ہے کہ شرطیس ہیں اگر وہ پوری نہ کی جا تھیں تو نماز نہیں ہوتی اور کھے کر سب لوگ کہ کو میں مسئلہ کیا جا تھیں جماعت جھوز کر وضو کرنے ہیں اور امام کے ساتھ ہی سلام مجھوز کر وضو کرنے ہیں اور امام کے ساتھ ہی سلام بھیرتے ہیں۔

#### \$ 5 m

بنا ہ کے بائز ہونے کے لیے تیرہ شطیں میں (۱) اگران میں ستا کیک شرط بھی نہ پائی جائے تو بناجا ئز نہیں البتہ بناجائز ہوتے ہوئے بھی اسمیناف ( نے سرے سے نماز پڑھنا )افضل ہے (۲) بناء کے مسائل سے لوگ واقف نہیں ہوتے اوراستیناف اولی بھی ہے اس لیے وضوکر کے از سرٹونماز پڑھے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

محمرانورشاو

اانحرم ١٩٥٠ء

# مسبوق امام کے ہو کے سلام اور بحدہ میں اتباع امام کرے یاصرف بحدہ میں

#### **∳**U ∲

کیا فرماتے ہیں ملائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ آیک مفتدی کی شرکت ایک

١) هذه الشرائط مذكورة بالبسط في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الحدث في الصلوة ٢/١٦ ٢/١٦ و ٦٤٦٠٦ رشيديه كوئته.

ومثله في الهنديه كتاب الصلوة الباب السادس في الحدث في الصلوة ٩٥،٩٣/٩ راشيديه . ومثله في الدر المختار كتاب الصلوة باب الاستحلاف ٢٢/٢ ؛ راشيديه كوئته .

٢) والاستثناف افضل كدا في المتون (الهندية كتاب الصلوة الباب المنادس في الحدث في الصلوة
 ١ / ٩٣ رشيديه كوئته. ومثله في الخلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الرابع عشر في الحدث في الصلوة ١ / ١٣٧ رشيديه كوئته.

حالت میں ہوئی جبکہ امام ایک یا دور کعت پڑھ چکا نماز میں امام کے ذیر بجد دسبو واجب ہو گیا۔ امام نے ایک طرف سلام پھرکر بجد وسہوا داکیا اور اس مقتدی مسبوق نے بحد دسبو کے سلام میں اقتد البیس کی گر جبکہ امام کو سجدہ سہومیں پایا تو مسبوق بھی بجدہ سہوکے اندر داخل ہو گیا آیا اس مقتدی مسبوق کی نماز سجح ہوگئی یا دوبارہ برصنے کی ضرورت ہے ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنی جا ہیے۔ ہیوا تو جروا۔ بناب سے جلدی جواب و ہیے کی تاکیدا عرض ہے۔ مفصل تحریر فرمائیں تاکہ اچھی طرت سجھ میں آجائے۔

**€5** 

مسبوق کوامام کے ساتھ سجدہ سہویں شامل ہونا چا ہے اور سلام میں امائی ا اتبان نہ کر ۔۔ یعنی امام کے ساتھ سجدہ سہوی سے اور بحدہ سہویں شریک ہوجائے بعد فراغ امام کے کھز اہو کرا پی بقیہ نماز پوری کر لے۔ اگر آپ کی مسئولہ صورت بہی ہے جو بظاہر عبارت سے معلوم ہوتی ہے تو پیطرز مفعد کیے ہوسکتا ہے اس کا تو مسبوق کو تھم کیا جات گا اور اگر کوئی اور صورت مراو ہوتو اس کی پھرتھ ت کرے تحریر کریں۔ جواب و یا جاوے گا۔ (والمسجود لانه لایتابعہ فی السلام بل یسجد معه و تشهد فاذا سلم الامام قام الی القضاء (ا)

محمود عفااللدعند

١) الشاميه كتاب الصلاة باب سجود السهو ٢٥٩/٢ طبع مكنبه رشيديه جديد كوثته.

كما في البحر الرائق ثم المسبوق انما يتابع الامام في السهو لا في السلام فيسجد معه ويتشهد كتاب الصلوة باب سجود السهو ١٧٦/٢طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

وكذا في الهنديه كتاب الصلوة باب ثاني عشر في سجود السهو ١ /٢٨/ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

|   | - |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | 1 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| _ |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# باب في الذكر بعد الصلوة

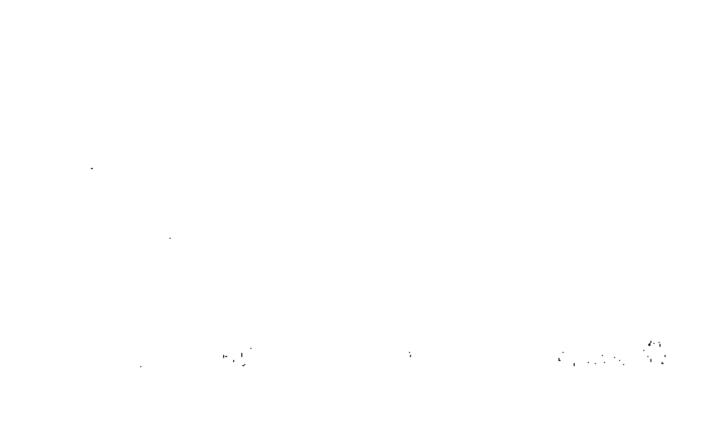

# نمازی کے پاس بآ وازبلند قرآن پاک یا درود شریف پڑھنے کا تھم شاری کے پاس با

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مساکل کہ:

(۱) جب نمازی نماز پڑھ رہا ہواور دوسرے نمازی جوکہ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہول کیا وہ نمازی بلند آ واز سے کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر یا رسول اللہ یا صبیب الله سلی الله علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں اور بیکہنا کیسا ہے۔ السصلوۃ و السلام علیک یار سول الله کیونکہ بعض اوگ جماعت کے بعد آگرا پی نماز پڑھتے ہیں اور ادھردوسرے نمازی السلام کہنا شروع کردیتے ہیں۔

(۲) نمازی کے پاس بیٹھ کرقر آن پاک بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے۔اس کو فقہ وحدیث وولائل ائمہ اربعہ سے بحوالہ قر آن وسنت کی روشن میں واضح کریں۔

#### **€**€\$

(۱) صلاقا وسلام کہنا فی نفسہ عبادت اور کارٹواب ہے۔ <sup>(۱)</sup> ۔ سڑ ابھی کہہ سکتے ہیں اور جبراُ بھی ۔ لیکن جب دوسر ہے لوگ نماز میں مشغول ہوں تو جبراً کہنا جا ئرنہیں ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی نماز وں میں خلل آنے کا اور سہوہوجانے کا اندیشہ ہے <sup>(۱)</sup> ۔ باقسی المصلواۃ والسلام علیک بار سول الله سے افضل اور بہتریبی ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ سے سرکارووعالم سلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام بھیجاجائے جواحادیث میں منقول ہیں

 ١) كما قال الله تعالى أن الله و ملككته يصلون على النبي يايها الذين أمنوا صلواعليه و سلموا تسليما سورة الإحزاب آية: ٥٦.

٢) كما في رد المسحتار ..... وهناك أحاديث اقتضت طلب الاسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص ..... ولا يعارض ذلك حديث خيرالذكرالخفي لانه حيث خيف الرياء وتأذى المصلين كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر ١٦٠/١ سعيد كراچي.

وكـذا فـي مـجـمـوعة الرسائل اللكهنوي سباحة الفكر في الجهر بالذكر الياب الاول ٤٦٩/٣ إدارة القرآن كراچي.

وكذا في مجموعة الفتاوي خيريه على هامش تنقيح الحامديه كتاب الكراهية الاستحسان ٢٨١/٢مكتبه حقانيه پشاور . یاسلف صالحین سے ماثور ہیں اور مذکورہ الفاظ ہے اگر صلوٰۃ وسلام کہا جائے تواگر عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا واسطہ سنتے ہیں پھر تو شرک اور ناجائز ہے (۱) اور اگر بیعقیدہ نہ ہو پھراگر چہ جائز ہے۔لیکن افضل وہی الفاظ ہیں جوروایات میں منقول ہیں۔

(۲) نمازی کے پاس بینھ کرقر آن پاک بلند آواز سے نہیں پڑھنا جاہیے تا کہ اس کی نماز میں ضل نہ آجائے۔ فقاوی دارالعلوم (۲) میں سور آن پاک بلند آجائے۔ فقاوی دارالعلوم (۲) میں ۱۹۳ جائے۔ میں اگر نمازی نماز پڑھنے ہیں تو کسی کو بلند آجاز سے پڑھنا یا قر آن شریف بلند آجاز سے پڑھنا نہیں جائے۔ جس سے نماز میں اور قرات وغیرہ میں سہو ہو۔ فقاوی عالمگیریہ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔

رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولايمكنه استماع القرآن كان الاثم على القراري ولاشم على الله على الله على القراري ولاشم على الله على الكاتب وعلى هذا لوقرأ على السطح في الليل جهراً يا ثم كذا في الغرائب (٣). فقط والتُدتوالي اللم \_

حرره عبداللطيف

## بعداز فرائض ذكركي شرعى حيثيت

**€**U}

بخدمت جناب مطرت مفتى صاحب زيدمجدكم

سلام مسنون کے بعد عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولوی محمد قاسم نے بہت بدعات پھیلا رکھی ہیں۔اس نے اپنی شریعت نکال رکھی ہے۔ با تیں تو بہت ہیں مگر فوری دریافت طلب بات یہ ہے کہ ان کی جماعت نماز ظہر، مغرب،عشا، کے فرض کے بعد اذکار بہت وقت تک کرتی ہے اوراتنی بلند آ واز سے کرتی ہے کہ کوئی بھی نمازی سکون قلب سے نماز اوانہیں کرسکتا ہے۔ حالانکہ یہ ممنوع ہے جیسا کہ قر آن سے ثابت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ

ا) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على تُخذ في مرّ سمعته ومن صلى على نائيا ابلغته باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مشكوة، ١ /٨٧ قديمي.
 كما قال الله تعالى لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله شورة النحل آية: ٥٠.

 ٢) كذا في فتاوى دارالعلوم كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلاة العيدين ١٨٥/٥ طبع مكتبه حقانيه ملتان لم اجده فيه (مصحح).

۳) كذا في العالمكيرية كتاب الكراهية الباب الرابع ١٨/٥ طبع مكتبه بلوچستان بكاليو مسجد روال كوئته.
 وكذا في الشامية كتاب الصلوة فروع في القرأت خارج الصلاة رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارى ٢/٩/٢ طبع رشيديه جديد كوئته.

تجدے میں اتن دیر نگاتے ہیں کہ آ دمی ۱۵-۲۰ مرتب تیج پڑھ لیتا ہے اور بیلوگ نہیں اٹھتے۔ اب آپ مہر مائی فرما کر اس کے بارے میں کھلے کھلے الفاظ میں فتو ئی صاور فرمادیں تا کہ ہم بھی سمجھیں اوران کو بھی سمجھا کیں۔

#### \$ 5 €

قال في ردالمحتار وفي الفتاوى الخيريه من الكراهية والاستحسان جاء في الحديث مااقتضى طلب الجهر به نحووان ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم. رواه الشيخان وهناك احاديث اقتضت طلب الاسرار والجمع بينهما بان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال كما جمع بذلك بين احاديث الجهر والاخفاء بالقرأة ولايعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لانه حيث خيف الرياء اوتاذى المصلين او النيام (الى ان قال) عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الاان يشوش جهرهم على نائم اومصلي او قارى(۱).

پس ٹابت ہنوا کہ صورت مسئولہ میں اذ کار وادعیہ کا پڑھنا ممنوع ہے۔ کیونکہ تشولیش نمازیوں کو ہوتی ہے (۲) کے کذافی فتاوی دارالعلوم ص۲ے ج۲ قدیم ) فقط واللہ تعالی اعلم

تهر ومحدانورشا ونعقرل ۲۰۷۰ والقعدو ۱۳۹۰ ه

#### نماز وں سے قبل یا بعد ذکر بالجبر کی شرعی حیثیت دیسر

## ﴿ں﴾

کیافر ماتے میں علماء دین اندریں مسئلہ کہ قصبہ مذاہیں ایک جماعت جوائی پندرہ اشخاص پر محتمل ہے۔

- ۱) كنذا في رد المحتار كتاب الصلاة مطلب في رفع الصوت بالذكر ١٩٦٦ طبع ايجايم-سعيد كراچي. وكيما في مجموعة الرسائل الكهنوى .... وهناك أحاديث اقتضت طلب الاسرار والجمع بينيه بين المحاديث الطالبة للجهر بينهما بأن ذلك بختلف باختلاف الاشخاص والاحوال كما جمع بين الاحاديث الطالبة للجهر والطالبة لللاسرار بفرأة ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لانه حيث خيف الرياء او تأذى المصلين او النيام سباحة الفكر في الجهر بالذكر الباب الاول وحكم الجهر بالذكر الجاملية كتاب الكراهية إدارة الفرآن كراجي. وكذا في الفتاوى خيريه على هامش تنقيح الحامديه كتاب الكراهية والاستحسان ١٨١/٢ طبع مكتبه حقائيه بشاور.
- ٢) كنذا في فتباوى دارالبعلوم ديونند كتاب الصلاة باب السادس عشر في صلاة العيدين ١٨٠/٥ مكتبه حقانيه ملتان.

ہر نماز ہے قبل یا بعد میں ذکر الہی بالجر بڑے زورشور ہے اپنا وطیر ہینائے ہوئے ہیں۔ جو کہ انفرادی نماز پڑھنے والوں اور قرب وجوار کے عوام کے لیے اعتراض کا موجب بنا ہے۔ کیا شرع شریف میں ازروئے شریعت ذکر بالجبر مطلق جائز ہے یانہیں؟

**€**⊙}

قال الله تعالى الدعوا ربكم تضوعاً وخفية الأيه (١). آيت عوركن كاموربه ونا فابر المحداه ويده يس جهال جهال ذكر بالجركا ثبوت المحد من الشعليوسلم في جرفرها ياوه يا تواخي كلمات اور مقامات كما تحضوص بوتا به الحيانا بالتكف و بلا التزام و بلاضر عامة المسلمين بي برصادق آتا ب اس مطلقا التزام ذكر بالجركا بجركا جواز ثابت كرنا مح ثبين (١) قال في المفتح القديو الاصل في الاذكار الاحفاء والمجهر بها بدعة وفي (١) المبحر الرائق والمجهر بالمتكبير بدعة في كل وقت الاحفاء والمجهر بها بدعة وفي كل وقت الالمحواضع المحسنطناة وصرح قاضي خان في فتاواه بكواهة الذكر جهراً وفي الفتاوي المعلامية ويمنع المصوفية من رفع المصوت والمحفق وفي المبرهان شرح مواهب الرحمن رفع المصوت بالذكر بدعة في نفسك تضرعاً وخيفة و دون المحوت بالذكر بدعة لمخالفته قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة و دون المحور من القول الايد. البتراب علاق وسائل واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة و دون المحور من القول الايد. البتراب علاق تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة و دون المحور من القول الايد. البتراب علاق تعالى من شؤال في المراض ونظرات قلب مشائح ذكر بالجرك تعليم وسية بي سائك المحد المراب عن القول الايد المحتمد المحالة على المراب والمائم والمنافرة على المراب المحد المحد على المائم والمنافرة على المراب المحد الم

محمودعفاالتدعنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

١) سورة اعراف آية: ١٥.

٢) وكذا في فتح القدير كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ١/٢٧٩/ ٢٨ طبع رشيديه.

٣) كذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الصلاة العيدين ٢٧٩/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثله. كسما في البدر المسختار كتاب الصلوة باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر ٢٠/١ سعيد ،كراچي. وكذا في مجموعة الرسائل سباحة الفكر في الجهر بالذكر الباب الاول ٢٩/٣ ادارة القرآن كراچي.

<sup>3)</sup> كما في في رد المحتار هناك احاديث اقتضت طلب الاسرار والجمع بنهما بان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لانه حيث خيف الرياء وتأذى المصليان كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر المصليان كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر المحمودة الرسائل للكنوى سباحة الفكر في الجهر بالذكر 17.7 مسعيد كراچي. وكذا في مجموعة الرسائل للكنوى سباحة الفكر في الجهر بالذكر كتاب الصلاة فصل في الكراهية والاستحسان ٢٨١/٢ مكتبه حقائيه.

## نمازوں کے بعد جہراُ درودشریف پڑھنے کی شری حیثیت، بہتر وافضل درودوسلام کونسا ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے جیں علاء دین دریں مسئلہ کہ بعض مساجد میں بچھ لوگ نماز باجماعت اوا کرنے کے بعد بی مسئل صلی اللّٰہ علیک یا حبیب اللّٰہ وغیرہ کلمات کومسنون درود شریف سیجھتے ہوئے جہزا پڑھتے ہیں۔ کیا یہ کلمات مسنون درودوں میں سے سب پڑھتے ہیں۔ کیا یہ کلمات مسنون درودوں میں سے سب سے اولی اور بہتر کون سا ورود شریف ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ نیزمسجد میں نماز کے بعدان نہ کورہ بالا کلمات کو جہزا پڑھنے کے متعلق شرعا کیا تھم ہے اور جن فرض نماز وں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد قبل از دعا کیا چیز پڑھنے کا تھم ہے۔ جینوا تو جروا۔

## **€**5∌

درود شریف پڑھنے کا بڑا تواب ہے (۱) رکیکن نماز باجماعت کے بعد آہت پڑھا جائے۔ جہزا پڑھنے سے مسبوقین کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔اس لیے صرف جہرے احتراز کیا جائے اگر عقیدہ بیہ و کہ ان کلمات کوفرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چیش کرے گا(۱)۔ پھرید درود بھی جائز ہے اور اگریہ عقیدہ ہوکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بلا واسط سنتے ہیں توان کلمات ہے درود ہرگزنہ پڑھا جائے۔ ویسے درود شریف میں سب سے بہتر طریقہ

 ۱) لما في قوله تعالى ان الله و ملككته يصلون على النبي آيايها الذين امنوا صلواعليه و سلموا تسليما سورة الاحزاب آية :٥٦ پاره:٣٢.

لما في كنز العمال أكثروا من الصلوة على في كل يوم فان صلاة أمنى تعرض على في كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة الباب السادس في الصلوة على النبي عليه وعلى آله لصلوة والسلام ١ /٤٨٨ طبع مؤسسة الرسالة.

وكذا في ايضا في كنز العمال: ٢١٣٨ أتاني آت من ربى عزوجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليها مثلها. الباب السادس في العملوة عليه وعلى آله عليه العملوة والسلام ١ /١٨٨٨ طبع مؤسسة الرسالة. وكذا ايضاً في كنز العمال : ٢١٤٧ حيثما كنتم فصلوا على فان صلاتكم تبلغني ١ /٤٨٩ طبع مؤسسة الرسالة.

۲) تقدم تخریجه تحت حاشه نمبر ۱)

وكذا ابضاً في كنزالهمال. ص ٢١٤٧، حيثما كنتم فصلوا على قان صلاتكم تبلغني، الخ ، ص ٤٨٩، ج١، طبع موسسة الرسالة. طریقہ وہ ہے جونماز میں پڑھاجاتا ہے (۱)۔السلھ مصل علی محمد ، النع لیکن بیمسنون درود بھی نماز با جماعت کے بعد جبرانہ پڑھا جائے سرا پڑھا جادے (۱) قبل از دعا جو کلمات اور دعوات حدیث میں منقول و ہا تور ہیں ،ان کا پڑھنا افضل ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

مجمود عفا الفرعت عنى مدرسه قاسم العلوم مامان 20 شعبال 1844 ه

## بغیرالتزام کے تشایوں پر درود شریف پڑھنے کی شری حیثیت ﴿ س﴾

کیا فرمائے ہیں علماء وین اس مسئنہ ہیں کہ آیک مسجد ہیں جمیش میش سے طور پر بعد از نماز فجر ورس قرآن مجید ہوا کرتا ہے اور بعد از نماز مشاء درس حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے مگر بروز جمعرات مولوی صاحب اپنے اہل وعیال ہیں آشریف لے جاتے ہیں۔ جوتقریباً اڑھائی تین میل کا فاصلہ ہے۔ توضیح بعد از نماز فجر درس کا وقت خالی ہوتا ہے۔

ایک مقتدی کھڑا ہوکر گھلیاں مینے والوں کے آگے پھیلا ویتا ہے۔ ان میں میٹے والے درود شریف پڑھتے ہیں۔ لیکن بیدرود شریف اس حیثیت ہے پڑھا جاتا ہے گویا کہ فردا فردا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ التزامی نہیں ہوتا۔ بعض اللہ کر جاتے ہیں جود . ۱۰ شیف پڑھتے ہیں۔ بعض اللہ کر جاتے ہیں جود . ۱۰ شیف پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات تمام کے تمام ہی بیٹے جاتے ہیں ہے ۔ نا الے کو بعض اوقات تمام کے تمام ہی بیٹے جاتے ہیں ہے ۔ نا الے کو دوسری نگاہ سے نہیں ویکھا جاتا ۔ آئ درس قرآن مجید تو ہے نہیں للبذا کچھ درود شریف پر حدیو جائے۔ قربتر موتار ہے تواجھا ہے۔

 الما في صحيح البخاري قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلي قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا أهدى لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليها فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف تبصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد، الخد باب صلوة على النبي صلى الله

عليه وسلم ١٤٠/٢ طبع قديمي كتب خانه.

وكيفًا في رد المحتار كتاب الصلوة مطلب في عقد الاصابع عند التشهد ٢٧٣٠٢٧٢/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

٢) الما في قوله تعالى أدعو ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين سورة الاعراف آية: ٥٥ ياره ٨٠.

اگرمولوی صاحب بروز جمعه تشریف فریا ہوں۔تو پھر درودش بیف نبیس پڑھا جاتا۔ بلکہ درس قرآ ان مجید حسب معمول ہوتا ہے۔

صدیت نبوی میں موجود ہے کہ بروز جمعہ کثرت سے درودشریف پڑھا کروجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔اس خیال سے درودشریف پڑھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دس نیکیاں ملتی جیں اوروس گنا دمعاف ہوجائے بیں اور دس درج بلند ہوتے ہیں۔

ایک روایت بین ہے کہ حضرت عبدالقد بن عمر بڑا ٹانے نے کہ قادیم کی اللہ اللہ اللہ میں بیات میں ہوائم کے بدعات شروع کردی ہیں۔ تو بیان فدکور کے مشمون کود کھا جائے تو کیا اس کھن ابھی میلا بھی ہوائم نے بدعات شروع کردی ہیں۔ تو بیان فدکور کے مشمون کود کھا جائے تو کیا اس کھن ہے۔ طرح اور اس حیثیت سے بغیر کسی قید اور بلا التزام درود شریف پڑھنے کے جواز کی صورت نگل سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹھا کی روایت کو مارے کے دوروک دیا ہے کیا کیفیت تھی۔ ضروری کا کیا جواب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹھا نے پڑھنے والے حضرات کوروک دیا ہی کیفیت تھی۔ ضروری سمجھ رہے گئی اوروج تھی۔

## **€**2}

طر ایقہ ندکورہ بالا کے ساتھ بلاکسی قید والتزام کے درود شریف پڑھنا جائز ہے (۱)۔حضرت عبداللہ بن ممر رضی اللہ عنہما دالی حدیث میں اصول کے چیش نظر بہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا ارشاد بھی ضروری سمجھ لینے کے خوف ہے ہے یا اور کوئی صحیح محمل رکھتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره معبداللطيف

١) لما في الترغيب والترهيب عن ابيها رضى الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمراقة وبين يديها نوئ او حصى تمبيع به فقال الااخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بين ذالك الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ٢٨٦/٢ طبع المكتبه حرمين الشريفين كانسى رود كوئه.

وكـذا فـي رد الـمحتار كتاب الصلوة مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة ٨/٢ ، ٥طبع مكتبه رشيديه جديد.

## نمازعشاء كيفورأ بعددرس قرآن كاحكم

**€**U**)** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد فوراً دری قرآن کریم بآواز بلند بذر بعدلا وُ ڈسپیکر دیتا ہے۔ جس سے بعد میں آنے والے نمازیوں وغیرہ کو تکلیف ہوتی ہے اور نماز میں خلل پڑتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں۔

#### €5€

اگرلوگوں کو تکلیف ہوا ورمسجد میں نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو لا وُ ڈسپیکر کے استعمال سے احتر از لازم ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط والتُدتعالی اعلم ۔

بنده محمداسحاق غفرانشداد ۱۳۹۳ هه ۱۳۹۸

## ا قامت ہے بل صلوٰۃ کے نعروں کا حکم ﴿ س﴾

کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ میں کہ ہمارے ہاں ایک مسجد میں خطیب مسجد نے بیرائج کردکھا ہے کہ قامت سے پہلے تین نعرے لاؤ ڈسپیکر پرصلوق کے لگائے جاتے ہیں۔ مثلا المصلوق و المسلام علیک یاد صول الله یار حمد للعالمین. یا شفیع المدنبین وغیرہ ان نعروں کا جوت قرآن وحدیث سے للے سکتا ہے یانہیں اور ایسے نعرے لگائے جائزیں یا ناجائز۔ اگر ناجائز ہوں تو اصرار کرنے والوں کے متعلق کیا تھے ہے۔ مسلم ہے۔

اس شمن میں ایک نعرہ الصلوق والسلام علیک یا حیات النبی لگایا جاتا ہے آیا اس نعرے کا کوئی مطلب نکلتا ہے یانہیں اور یہ جملہ کنوی طور پر بھی صحیح ہے یانہیں۔اس معاسلے میں قرآن و حدیث وفقہ حنفی کی روشنی میں جواب عمّایت فرمایا جاوے تا کہ محے راستہ اختیار کیا جاسکے۔

 ا) لمما في رد المحتار أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم عملي نائم او مصل أو قاري كتباب الصلوة مطلب في رفع الصوت بالذكر ٤/٥٢٥طبع مكتبه رشيديه جديد. **€**5₩

نعرہ تحبیرانندا کبر کے سواباتی تمام نعرے بدعت واجب الترک ہیں۔اس بدعت بیں جولوگ مبتلا ہوں ان کونرمی سے سمجھایا جائے اور بدعت کامعنی اور تعریف سمجھا کران کو بازر کھا جائے (۱)۔ کیونکہ جماری استطاعت تو سمجھانے تک محدود ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

عبدالذعفاالتدعشعق بردسدقاسم العلوم لمثمان

 ا) لما في الدر المختار (ومبتدع)أى صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة الخ كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٧٠٣٥٦/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حلبي كبير والمراد بالمبتدع من يعتقد شها على خلاف ما يعتقده اهل السنة والجماعة كتاب الصلوة باب الامامة ص: ١٤ ٥ صعيدي كتب خانه.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   | ٠ |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
| • | - |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# باب في السنن والنوافل

## جماعت کھڑی ہونے پر فجر کی سنتوں کا تھم

#### **€**U\$

صبح کی جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں صبح کی شنیں پڑھنی جا ہمیں یانہیں۔ زید کہتا ہے کہ اگر جماعت میں شامل ہونے کا امکان ہوا گرچہ التحیات ہی میں تو سنتیں پڑھ لے ور نہ چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور سورت نکلنے پران کی قضا ہے گر بکر کہتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہوتو سنتیں نہ پڑھنی جا ہمیں اور نہ سورتی نکلنے پر ان کی قضا واجب ہے۔ براہ کرم فصل تح مرکزیں۔

#### **€**℃}

بنده احمر عفاالندعنه

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٣١/٢ طبع مكتبه رشيديه كولثه.

۱) لما في رد المحتار وقد إتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتى بالسنة اتفاقاً كما أوضحه في الشر نبلا لية ايضاً كتاب الصلوة مطلب هل الاسائة دون الكراهة أو أفحش، ٢١٧/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ١ ٥٤طبع دارلكتب العلمية بيروت.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ٢٩/٢ \ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

٢) لما في الدر المختار كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ٢٩/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.
 لمما في حاشية الطلحطاوى لم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص:٤٥٣ طبع مدارالكتب العلمية بيروت لبنان.

## فخر کی جماعت قائم ہو چکنے کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ:

(۱) فجری جماعت کھڑی ہے ایک صاحب آتے ہیں اور سنت پڑھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے صاحب ان کو منع فرماتے ہیں۔ دوسرے صاحب ان کو منع فرماتے ہیں اور قرآن پاک کی سورة اعراف کی آخری آیات سناتے ہیں۔ واذا قسری القران اور ایک صدیث مفکوة شریف کی اور کہتے ہیں جہاں تک امام کی آواز جائے وہاں تک نبیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پہلے صاحب فرماتے ہیں ایک طرف کونے میں پڑھ سکتا ہے۔

(۲) اگریدسنت کسی وجہ ہے رہ جائیں تو ان کوئس وقت اوا کرے منصل جواب دے کرممنون فر ماویں۔

#### **€5**

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ (۱) اعادیث شریفہ میں فجر کی سنوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے (۱) ۔ صلو هسما وان طود تنکم المحیل او کما قال دوسری حدیث میں ہے۔ رکھتا (۲) المفسجو حید من الدنیا و ما فیھا او کما قال ۔ لہٰذا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک اگرایک شخص مجد میں آجائے اور فجر کی جماعت کھڑی ہواور سنتیں نہ پڑھ چکا ہو۔ تب اگراس کو گمان ہوکہ مجھے سنتوں کے پڑھ لینے کے بعد آخری رکعت مل جائے گی اور ایک قول کے مطابق تشہد میں شامل ہوجائے گا اس کو

١) لما في العنايه على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب النوافل ٣٨٥/١ طبع مكتبه رشيديه كولته. وكذا في العناية على هامش كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٤/١ طبع مكتبه رشيديه كولته. وكذا في البناية على شرح الهدايه كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ٢٩/٢ وطبع دارالكتب العلمية بيروث لبنان.

٢) لما في صحيح المسلم باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما ١/١ ٢٥ طبع قديمي كتب خبانه. وكذا في العناية على هامش كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١/٤/١ طبع مكتبه رشيديه كواته.

۳) لسافي رد المحتار وقد إتفوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقاً كما أوضحه في الشر نبلالية ايضاً كتاب الصلوة مطلب هل الاسالة دون الكراهة أو أفحش، ٢١٧/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ١٥٤ طبع دارلكتب العلمية بيروت.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب ادراك الغريضة ٢٩/٢ اطبع مكتبه رشيديه كوئته.

گان بوتو الی صورت میں مجد سے باہرا گرچگہ ہویا کی ستون کے پیچے شیس پڑھ سلے اور جماعت میں اس کے بعد شریک ہوجائے تاکہ دونوں تو اب حاصل ہوجا کیں۔ کیونکہ نماز قرض کے بعد تو سنیس پڑھنی کروہ بیل ۔ کما قال فی المهدایہ و من انتہی الی الامام فی صلوۃ الفجر و ھو لم بصل رکھتی الفجر ان خشی ان نسفو تبه رکھة ۔ ویدرک الاحوی بیصلی رکھتی الفجر عند باب المسجد شم یدخل لانه امکنه المجمع بین الفضیلتین و ان خشی فوتھا دخل مع الامام لان ثواب الجماعة اعظم (ا) ۔ الخ

(۲) اگر فجر کی منتیں رہ جا کمی تبطلوع آفآب سے قبل توادانہ کرے۔ کیونکہ وفت کروہ ہے اور سورج کے جزمہ جانے کے بعد زوال سے قبل امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان کو پڑھنا چاہیے اور شیخین کے نزدیک ان کی پڑھنا چاہیے اور شیخین کے نزدیک ان کی تضاء کو گئیں ہے۔ کہ ما قبل طلوع کی تضاء کو گئیں ہے۔ کہ ما قبل طلوع الشہ میں المحد ایا ہو اذا فات و سمعتا الفجو لا یقضیهما قبل طلوع الشہ میں المحد اللہ اللہ علم۔

حرره عبداللطيف فمفرك ٣ زوالج ١٣٨٧ ه

## فجر کی کتنی جماعت ملنے کی امید ہوتو سنتیں پڑھ لے

## **€**U\$

کیا فرماتے میں علائے وین اس سئلہ میں کدایک بالکل جھوٹی کی مسجد میں مسبح کی نماز کے لیے ہماعت کھڑی ہو چھنے کے بعد مسجد میں زیداور بحر داخل ہوتے ہیں۔ زید مسجد میں دور کعت سنت آرگ کرے فرضوں کی ادائیگی کے لیے جماعت میں شامل ہوکر بعد فرضوں کے دور کعت سنت اداکر تاہے۔

١) الهداية كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ١/٩٥١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور.

وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ٦٩/٢ وطبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان. وكذا في العناية على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ٤١٤/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

٢) الهداية كناب الصلوة باب ادراك الفريضة ١/٩٥١ طبع مكبه رحمانيه لاهور.

وكذا في البناية على شرح الهدامة كتاب الصلوة باب إدراك الغريضة ٦٩/٢ طبع دارالكتب العلمية بسروت لبندان. وكالما في العناية على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٤/١ ع طبع مكتبه رشيديه كوثله. بمرمسجد میں ہی دورکعت سنت ادا کرنے ہے بعد جماعت میں شامل ہوا تکر دونوں رکعتیں فرضوں کی چلی گئیں۔ صرف انتحیات میں جماعت کے ساتھ ملا ۔ بھی بھارا یک رکعت فرض میں شامل ہو کمیا۔ جناب فر ما ہے کہان دونوں یعنی زیداور بکر میں ہے کس نے سیجے عمل کیا۔

#### **₩**0\$

اگرضح کی جماعت ہوری ہے تو اگر ایک رکعت کے طنے کی امید ہے تو سنیں علیحدہ ہوکر پڑھ لے پھر جماعت میں شامل ہوجاوے۔ یعنی جب تک ایک رکعت طنے کی امید ہواس وقت سنن کا ترک جا تر نہیں اگر پہلے نہ پڑھے تو پھر بعد فرضوں کے بل طلوع آفاب نہ پڑھاس لیے کہ فرض پڑھنے کے بعد سنن فجر کا طلوع شمس سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر قضاء کرنی ہے تو طلوع شمس کے بعد کرنی چاہیے۔ ورنہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے کیونکہ مستقلا سنتوں کی تضافی سے وافا خیاف فوت رکعت کی الفیجر لاشتفالہ بسنتھا تسر کھا والا لا ولا یقضیها الا بطریق النبعیة لقضاء فرضها قبل الزوال لا بعدہ اما اذا فاتت احدہ ما فلا تقضی قبل طلوع الشمس بالاجماع لکو اہم النفل بعد الصبح امابعد طلوع الشمس فک ذاک عندہ ما وقبال محمد احب الی ان یقضیها الی الزوال النج، وقالا لایقضی وان قضی فلاباس به المنح. (۱) فقط والتہ تو الی می یقضیها الی الزوال النج، وقالا لایقضی وان قضی فلاباس به المنح. (۱)

حرره محمد انورشاه غفرله ۸ریخ ا**نگانی ۱۳۹۳** ه

## سنتیں پڑھے بغیر جماعت میں شامل ہونے والاسنتیں کب پڑھے

**€**U**)** 

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ کوئی شخص صبح کی نماز میں سنتیں پڑھے بغیر فرض نماز میں امام کے ہیچھے شامل ہوجا تا ہے۔ آیا اب وہ فرض نماز کے بعد سنتیں اوا کرسکتا ہے۔

 ١) لمما في الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة مطلب هل الاساءة دون الكراهة أو أفحشء ١٩/٢ طع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ٢٩/٢ اطبع مكتبه رشيديه كوافله.

وكنذا فني فتنح النقنديس شرح الهنداية كتاب الصلوة باب ادارك الفريضة ١٦/١ ٤١٧٠٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

#### **€5**₩

## سنت فجرك ليع بكمخض كرنے كاتھم

## **€**U**>**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ فجری دورکعت سنت جماعت ہونے کی صورت ہیں کس جگدادا
کرنی چاہئیں۔اگر مسجد کے محن میں صرف چار مفوں کی جگہ ہواور جماعت ایک صف میں کھڑی ہے باتی صفی فالی ہیں تو باتی صفوں پر سنت اداکی جاسمتی ہے یا نہیں اور اس مقصد کے لیے یعنی سنتوں کوالگ جگدادا کرنے کے متعلق مندرجہ ذیل مسئلہ درست ہے یا نہ مثلا ایک مجد کو بتائے ہوئے بیندرہ سال کا عرصہ ہوچکا ہے۔اس کے صحن میں صرف چار صفیل تھیں۔اب ٹو ٹیاں نی حضوں ہیں اور وہا مفوں کے بیچھیٹو ٹیاں وضوء بنانے کے لیے بھی ہوتی تھیں۔اب ٹو ٹیاں نی جگہ میں بنادی ہیں اور وہ جگہ محن میں اور وہا کے صرف سنت کے لیے الگ کردی جاوے یا ایک ایج کا فرق کر کے محن میں میں اور وہا کہ کری صرف سنت کے لیے الگ کردی جاوے یا ایک ایج کا فرق کر کے محن میں

۱) الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة. ص ۲۱۹، ج۲، طبع مكتبه رشيديه كولغه) وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. كتاب الصلوة. باب ادراك الفريضة ص ٤٥٣، طبع دارالكتب العلميه، بيروت. وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة، ص ١٣١، ج٢، طبع مكتبه رشيديه كولغه.

٧) الهداية كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٦٠٢١٥٩/١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور.

وكذا في الدر المختار مع رد المحتار باب إدراك الفريضة مطلب هل الاسائة دون الكراهة أو أفحش، ٢١٩/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في المحر الراثق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ١٣١/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

شامل نہ کرنے کی غرض سے بنادی جا، ہے۔ تو انہیں جُر کی سنتی با کرانہت درست ہیں یانہیں۔۔۔ نیز تقریبا چھ ماہ یا آم وہیش مرصہ ہو گیا کہ اوگ اس میں ہے رہتے تھے کہ مسجد کا تئن پارٹی معفول کا ہوجاوے گا اور متو لی مسجد ن مجھی ایک وفعہ خساخانہ بنائے کے لیے جَمدو ناپا تو یہ کہا یہاں تک پانچے سنیں ہوجاویں گی اس سے آ کے خساخانے بنا دیں رائیکن مسجد کا صحن ایمی خبیں بنایا اور وہ جگہ ای طرح الگ ہے۔ اس طرح کینے سننے سے نبیت تو نہیں ہوئی ۔ جیزا تو جروا

#### الله الله

بہتر ہے ہے کہ سنت فجر خار نیاز مسیدادا کی جائے <sup>(۱)</sup> یاآگر مسید میں پڑھی جائے تو تھی حائل کے پیچھے پڑھنی چاہئیں <sup>(۱)</sup>۔ جماعت کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر سنت فجر پڑھنا کلروہ ہے <sup>(۳)</sup>۔اگرخار نی از مسجد کو کی موقع نہ ہوتو جماعت اگراندر کے حصہ بین موری ہوتو باہر پڑھیں اورا کر باہر مورجی ہوتو اندر پڑھیں۔مجبوری

 ا) لما في الدر المختار لا يتركها بل يصليها عبد باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ٢١٧/٢ طبع مكتبه رشيديه كونته جديد.

وكذا في الهداية كتاب الصنوة باب إدراك الفريضة ١٥٩١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور.

وكذا في العنباية على هامش فتح القدير كناب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٤/١ عطبع مكنبه رشيديه كوتثه.

 ٢) لسما في رد المحتار فان لم يكن على باب المسجد موضع للصلوة يصليها في المسجد خلف سارية من سبواري المسجد كتاب الصنوة باب إدراك الفريضة مطلب هل الاساء ة دون الكراهة أو إفحش ٢ /٦١٧ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في النعشاية على هنامش فتح القدير كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٤/١ عطبع مكتبه رشيديه كوتثه.

وكذا في النتاية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٩/٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

 ٣) لما في البناية على شرح الهداية وقال فخر الاسلام وأشدها كراهة أن يصلي مخالطاً للصف مخالفا للجماعة كتاب الصلوة باب (دراك الغريضة ٢/٣٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا فني النعشاية عبلني هنامش فتح القدير كتاب الصلوة باب إدراك القريضة ٤١٤/١ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

وكذا في حلبي على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ١٤ عطع مكتبه رشيديه كوتته. میں ایہا بھی درست ہے کہ بیجینے کی صفوف میں سنت پڑھیں' بہرحال جیوڑ نا سنت کو نہ چاہیے۔ جب تک جماعت کا کوئی جز ومل سکے(۱)۔ باقی مسجد کا بقیہ حصہ اگر ابھی تک مسجد میں شامل نہیں کیا گیا بیعن پیہیں کہا کہ بیہ حصہ مسجد ہے تو اس کوسنتیں پڑھنے کے لیے مخصوص کرنا درست ہے۔

## جمعه کے فرضوں کے بعد والی سنتوں کا تھلم

## ﴿رس﴾

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ جمعہ کی نماز میں ۴ رکعت نماز سنت ۲ رکعت نماز فرض اور پھر ۶ رکعت نماز سنت لیعنی ۴ اور ۲ یہ جو جار سنتیں فرضوں کے بعد ہیں۔ کیا پیشتیں مؤکد و ہیں یا غیر موکد و ، نہ پڑھنے ک صورت میں نماز کمل ہوگی یانہیں۔

#### **€**5﴾

جمعه كريبلى منت اور يعدكى جارمؤكده بين ليكن فرضوال كرابعد تير ابتر بيل حجاء يهم اوردو ييجه وسن مؤكدا اربع قبل الطحاوى عن الطحاوى عن الطحاوى عن ابلى يوسف انه قال يصلى بعد هاستا. الخ. ثم ركعتين (٣)

سنن مؤكده كوترك كرنا ورست نبيل حتى الوسع پر صناح إي ولهدا كانت السنة المؤكدة قويبة من الواجب في لحوق الاثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير اي على

 المحافى رد المحتار وقد إتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتى بالسنة اتفاقاً كما أوضحه في الشر نبيلا لية ايضاً كتاب الصلوة مطلب هل الاسائة دون الكراهة أو أفحش، ١١٧/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى القلاح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ١ ٥ ٤ طبع دارلكتب العلمية بيروت.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ٢٩/٢ اطبع مكتبه رشيديه كوثثه.

- ٢) الدر المختار كتاب الصلوة باب النوافل ٢/٥٤٥ طبع مكتبه رشيديه جديد.
- وكذا في العالمگيريه كتاب الصلوة الباب التاسع في النوافل ١١٢/١ طبع مكتبه رشيديه كوتثه. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٨٣/٢ طبع مكتبه رشيديه كوتثه.
  - ٣) بدائع الصنائع كتاب الصلوة فصل وأما الصلوة المسنونة ١/٥٨٦ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

سبیسل الاصواد بلا عدد (۱) ای جزئیدے معلوم ہوا کہ سنت مؤکدہ کا تارک موجب عمّاب اور سرزکش ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## فجر کی جماعت کے وفت سنتیں پڑھنے کا حکم

## **€**U ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء وین اس مسلم میں کے مجمعت کھڑی ہے۔ ایک آ دمی آیا اس کو یقین ہے کہ مسلح کی دوسنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے گا۔اب وہ پہلے منتیں پڑھے یاسنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے قرآن وصدیث کی روشنی میں واضح فر مادیں۔

## **€**5₩

سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے بلکہ اگر ایک رکعت مطنے کی امید ہے تب بھی سنت ترک کرنا درست نہیں <sup>(۲)</sup> - فقط واللہ تعالیٰ اعلم!

نا ئئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

١) رد المحتار كتاب الصفوة باب النوافل مطلب في السنن والنوافل ٢٥٥/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكذا في التاتار خانيه إذا ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذور وإن تركها بغير عذر لايكون معذوراً فيها ويسال الله يوم انقيسة عن تركها كتاب الصلوة مسائل النطوع ٢٤٤/١ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الرائق وقد اتفقوا على انه يأثم بتركها كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٨٦/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثفه.

 ٢) لما في رد المحتار وقد إتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقاً كما أوضحه في الشر نسلا لية اينضاً كتاب الصلوة مطلب هل الاسائة دون الكراهة أو أفحش، ٢١٧/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.

وكنذا في حياشية البطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ١ ٩ ٤ طبع دارلكتب العلمية ، بيروت.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ٢٩/٢ اطبع مكتبه رشيديه كوثته.

## عرفه کےروزنوافل کاحکم

## €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں سئلہ کہ نوافل پڑھنے ہیں کی معین دن کی احادیث وفقہ ہیں تا کید بھی آئی
ہے کہ اس دن ہیں نوافل پڑھنا ہرخص کے لیے ضروری ہواورای ہیں تو اب بھی زیادہ ہو۔ جیسا کہ عوام ہیں مشہور
ہے کہ جج کے دن ( یوم عرف ) نوافل پڑھنا شروری ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو ملامت کی جاتی ہے اور براہمجھا جاتا
ہے۔ نیزعوام الناس ہیں مشہور ہے کہ جج کے دن نوافل سہ بارسورۃ فاتحہ بغیرضم سورۃ اخری کے پڑھے جا کیں۔ کیا
ان دونوں صورتوں کا کہیں ثبوت ہے یا نہیں اگر ہے تو صرف مکد معظم میں یا ہر جگہ نیز صورۃ تا نیے کا جواب اگر ثبوت
میں ہے تو اس پڑمل کرناواجب ہے یا سنت یا جواز کے ورجہ میں ہے۔ اور اگر جواب نفی میں ہے تو اس پڑمل کرنے والے کومبتدع کہیں گے یانہیں۔ مدلل جواب عنایت فرما کیں۔

## ﴿ح ﴾ بسم الله الرحمٰن الرحيم

عرفہ کے دن نوافل پڑھتا ضرور ن نہیں ہیں بلکہ دیگرایام جیسے اس میں بھی اختیار ہے جیاہے پڑھے جیاہے نہ پڑھے۔ اس دن میں نوافل ضروری جانتا کسی ولیل شری سے تابت نہیں ہے۔ ضروری جاننے والامبتدع ہے (۱)۔ باقی ضم سورۃ اخری سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہررگعت نفل میں واجب ہے (۲)۔ عوام الناس کا بید خیال بھی غلط ہے کہ جج کے دن کے نوافل میں ضم سورۃ تہیں ہے۔ فقد کی تمایوں میں یوم عرفہ کے نوافل کا کوئی استثنا نہیں ہے۔ فقط والند تعالی اعلم

١) لما في الدر المختار (ومبتدع)اى صاحب بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة كتاب الصلوة باب الامامة ٣٥٧،٣٥٦/٢ عكتبه رشيديه جديد. وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح (ومبتدع)بارتكابه ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل او حال بنوع شبهة كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب الامامة ١١١١ طبع مكتبه وشيديه كوثثه.

٢) لسما في البحر الرائق (وكل النفل والوتر)اي القرائة فرض في جميع ركعات النقل والوثر كتاب
المصلوة باب الوثر والنوافل ٩٩/٢ طبع مكتبه رشيديه كولثه. وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة
باب الوثر والنوافل ٤٣٣/١ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة فصل في النوافل ص: ٣٨٤ طبع سعيدي كتب خانه.

## کیاعشاء کے بعد پڑھے گئے نوافل کوتہجد میں شار کرنا درست ہے

## ۾ س

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ بندہ عشاء کی نماز ۴ سنت مفرنس ۱ سنت افغل پڑھنے کے بعد نماز تہجد ۲-۲ رکعت ۳ وزیر مقتاہے۔ بیعنی وقفہ ایک منٹ کا ہوتا ہے۔ عشاء کے وقت میں ہی پڑھ فیتا ہوں آیا یہ درست ہے یا کنہیں۔ اس سے متعلق فرمائیں اور مسئلہ کی وضاحت کریں۔

#### ﴿ نَ ﴾

ایک صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عشاہ کے بعد جونوافل پڑھے جاتیں گے وو نماز تبجد میں شارہوں گے اور تواب تبجد کا اس سے حاصل ہو جائے گا جیسا کہ شائی میں حدیث طبرانی سے نقل کی ہے۔ وروی السلسرانی مسرفوغا لابد مس صلورة بسلیل و لو حلب شاة و ما کان بعد صلوة العشاء قبل المنوم - (۱) صورت مسئول میں جوطریقہ تکھا ہے یہ درست ہے۔ فقط والندتی لی اللم

## فجر کے فرضوں کے بعد شنیں ادا کرنے کا تھم

#### ∯ س کھ

کیا فرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ ہیں کہ فتح دوسنت بعداز فرض جائز ہے یا ناجائز اگر جائز ہے تو جو

لوگ منع کرتے ہیں ان کو کیا کہنا جاہے بعداز فرض سنتیں پڑھنے کو جائز کہنے دالے یہ ولیل پیش کرتے ہیں کہ

ایک صحافی طاف نے فرض کے بعد سنت شروع کی تو حضورصلی القد علیہ وسلم نے یو چھا کیا پڑھتے ہوتو صحافی بڑات الکے صحافی طاف میں ہوتو سے بی بڑات کے کہا کہ سنت پھر حضور مسلی القد علیہ وسلم نے سکوت کیا۔ اس کا پھر کیا جواب ہوگا برائے مہر بانی جواب مفصل سے کہا کہ سنت پھر حضور مسلی القد علیہ وسلم نے سکوت کیا۔ اس کا پھر کیا جواب ہوگا برائے مہر بانی جواب مفصل سے کہا کہ سنت پھر حضور مسلی القد علیہ وسلم نے سکوت کیا۔ اس کا پھر کیا جواب ہوگا برائے مہر بانی جواب مفصل سے کہا کہ سنت پھر حضور مسلمی القد علیہ وسلم سے سکوت کیا۔ اس کا پھر کیا جواب ہوگا برائے مہر بانی جواب مفصل سے کہا کہ سنت کے مرکز ہیں۔

-----

۱) ردالمحتار، كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل مطلب في صلوة اليل ص ٦٦ ه. ج٢، طبع مكتبه
رشيديه كوابئه (جديد) وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلوق باب صلوة الوتر والنوافل ص ٩٢،
ج٢، طبع مكتبه رشيديه كوائثه

#### \$ 5 kg

صبح کی سنیں اگر رہ جائیں تو سوری نگفت کے بعد قضاء کر لینا مستحب ہے (۱۱) اور میں کی نماز کے بعد سوری نگلنے ہے پہلے سنیں یا نوافل پڑھنا مکر وہ ہے (۱۲) ہے بخاری ٹیاص ہے مدیث نمبرا ۵۸ (۱۳) بخاری وسلم میں صریح حدیث نمبرا ۵۸ (۱۳) بخاری وسلم میں صریح حدیث ہے۔ ابن عباس بغی اللہ علیه وسلم نہی عن الصلو قبعد الصبح حتی تنشو ق الشمس سمید عدی صلی اللہ علیه وسلم نہی عن الصلو قبعد الصبح حتی تنشو ق الشمس الحدیث حضرت عمر بھائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نہی کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرما یا ہے جب کے مدری چینے نہ کے اور جولوگ جواز کے لیے حالی کی دلیل چین کرتے ہیں اٹھیں بھارے ہال بھی دیں۔ صحائی کا ممل بنا ویا ہے گا اور جولوگ جواز کے لیے حالی کی دلیل چین کرتے ہیں اٹھیں بھارے ہال بھی دیں۔ صحائی کا ممل بنا ویا ہے گا اور جولوگ جواز کے لیے حالی کی دلیل چین کرتے ہیں اٹھیں بھارے ہال بھی دیں۔ صحائی کا ممل بنا ویا ہے گا اور یوری طرب سمجھ دیا جائے ۔ فقط والقد تعالی اعلم

عبدالله عفاالله عنة لختي يدرسه قاسم العلوم ملتان

## سنن نیبر مؤ کدہ کے پہلے قعدہ میں درووشریف اور تبسری رکعت میں'' ثنا'' کا حکم ﴿ س

کیا فرماتے میں علماء دین دریں مسئلہ کے سنن غیرمؤ کدہ کے پہلے قعدہ میں درود شریف اور دعامیز ھنا جائز سے یانہیں۔

١) لما في الهدايه وقال محمد احب الى ان يقضيهما إلى وقت الزوال كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة
 ١٦٠/١ طبع مكتبه رحماتيه لاهور.

وكذا في رد المحتار وقال محمد أحب إلى أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر وقيل هذا قريب من الاتفاق كتاب الصلوة باب إدراك العريضة مطلب هل الاسائة دون الكراهة أو أفحش ١٩/٢ طبع رشيديه حديد. وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ٢/٥٧٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

- ٢) لما في الهيداية وإذا فاتته ركعنا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقى نفلاً مطلقاً وهو مكروه بعد الصبح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٦٠٠١٥٩ طبع مكتبه رحمانيه لاهور. وكذا في البناية على شرح الهداية كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ٢/٢٥٥ طبع دارالكتب العلمية بيروت. وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة مطلب عل الاساءة دون الكراهة أو أفحش ٢/١٩/٢ طبع مكتبه ورشيدية جديد.
- ٣) لما في فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب مواقيت الصلوة باب الصلوة بعد الفجر حتى ترتفع
  الشمس حديث : ٢٥٢/٢٠ طبع دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
   وكذا في الهداية تقدم تخريجه تحت مذكوره بالا حاشيه : ٢.

#### # & B

و فى البواقى من ذوات الاربع يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويستفتح و يسعوذ -روايت بالاست معلوم بهواكي من غير مؤكده من جب جارركعات كى نيت كري توقعده اولى من درود شريف پڑھے-اى طرح تيسرى ركعت كو سبحانك اللهم سي شروع كري (١) - فقط والله تعالى اللم-بنده محمدا سحاق غفر القدل ما ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملمان

## عشاء کے فرضوں کے بعد کتنی رکعات سنت ہیں

## ﴿U﴾

کیافرماتے ہیں علماء اس مسئلہ میں کرعشاء کے بعد چار رکعت سنت پڑھ لیٹا اولی ہے یا دور کعت السنة رکعتین رکعت ان قبل الفجر و اربع قبل الظهر سو و اربع قبل العشاء و اربع بعدها و ان شاء رکعتین والاصل فیہ قول النبی صلی الله علیه وسلم من ثابر علی ثنتے عشر رکعة سالخ و فی غیره ذکر الاربع فیله ذا خیر الاان الاربع افت لے خصوصاً عند ابی حنیفة علی ما عرف من مذہبه (۲) - براه کرم تحقیق مسئلہ والدکت ہے رہنمائی فرما تیں - والسلام فیرالکلام -

عار ركعت اولى بين اگر جسنت مؤكدودوي بين (ش) - ودمرى ووركعت سنت مؤكده بين بلك دوركعت المستحب مين الريادة افضل من المستحب مين الله وجائمين أن الله و كلفة مع الزيادة افضل من المستحب مين المستحب مين المستحب مين كا اختلاف بين بها الريادة او الله و المستحب مؤكدة فقط - المكتم يمر كدة مع الزيادة ادابو سكة بين جيما كوفت القديم والمدن المستحب المناه المناه المستحب المناه المناه المناه المناه المناه و كعتين بالاجماع بل كلام الكل في هذا المقام يفيد ما قلنا اذ لاشك في ان المراتبة بعد العشاء و كعتان و الاربع افضل فتح القدير مصرى (س) الناه -

۱) البدر المحتار (وفي البواقي )من ذوات الاربع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ
 كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٢/٢ه٥ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكذا في الهنديه كتاب الصلوة الباب التاسع في النواقل ١١٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

وكذا في البحر الرائق باب الوتر والنوافل ٢/٣ ٨٧٢٨طبع مكتبه رشيديه كولته.

٢) الهدايه باب النوافل ج١٠ ص ١٢٧ عليع مكتبه امداديه، ملتان

٣) لما في البحر الرائق والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل والنوافل ٨٣/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٢/٢ هلبع رشيديه كوئته. وكذا في البناية عملي شرح الهدايه كتاب الصلوة باب النوافل ٢/٢ هلبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

غتح القدير تكتاب الصلوة باب النوافل ١ /٣٨٨٠٣٨٧ طبع مكتبه رشيديه كوئثه.
 وكذا في چلبي على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب النوافل ٣٨٧/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

## شكرانه كے نوافل كى جماعت كاتھم

## **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ فل شکرانہ بصورت جماعت ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نیز وقت کے متعلق بھی وضاحت فرمادیں۔ بینواتو جروا۔

**€5**♦

بھورت جماعت درست نہیں اس ہے احتراز لازم ہے (۱) ۔ اپنے طور پرا گرکوئی مخص بغیر کسی اہتمام کے نفل پڑھے لئے ہیں اہتمام کے نفل پڑھے دھٹکر بجالائے تواس کی مخبائش ہے۔ اوقات مکر وہد میں نوافل درست نہیں (۲)۔ بہرحال مسئولہ صورت درست نہیں اور دین میں اپنی طرف سے ایک ننی چیز کا اضافہ نہ کریں کہ بیہ بدعت اور ممرا بی ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## فجركى جماعت ہے بل اورعصر ومغرب كے درميان نوافل كاحكم

## ﴿℃﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسائل کہ

(۱) ایک آ دمی مسجد میں داخل ہوتا ہے جبکہ مسج کی اذان ہو چکی ہے تو کیاوہ جماعت ہے بل دضو کے نفل پاکسی اور متم کے نفل ادا کر سکتا ہے بانہیں-

۱) لما في الدر المختار (ولا يصلى الوتر)لا (التطوع)بجماعة خارج رمضان أي يكره ذالك على سبيل التداعي كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٤٩/٢ طبع ايجـايمـسعيد.

وكله في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ص:٣٨٦ طبع دارالكتب العلمية بيروت البنان.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ٢٠٤/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه.

- ٢) وكره تحريما .... صلاة مطلقاً ولو قضاءً أو واجبه أو نفلاً أو جنازةً وسجدة تلاوة وسهو مع شروق .... واستواه وغروب إلا عصر يومه الدر المختار كتاب الصلوة ١/١٧٠ طبع ايچهايم سعيد كراچى. وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة ١/٢٨/ طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٣) وعن عالشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر ناهذا ما ليس منه فهدو ردمتفق عليه مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة ص: ٢٧ طبع قديمي كتب خانه.

- (۲) ایک آ دمی مسجد مین آتا ہے جبکہ صبح کی جماعت کھڑی ہے تواس کے لیے کیا تھم ہے کہ وہ پہلے سنت ادا کرے۔ پھر جماعت میں شامل ہوجائے پھر جماعت کے تتم ہونے کے بعد جبکہ نماز کاوفت بھی ہے تو وہ سنت ادا کرسکتا ہے یا سورج تکلنے کے بعدادا کرے۔
  - (۴) نماز جمعینتم کرنے کے بعد جو چھٹنیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے جارشنیں پڑھنی جا بئیس یا دوسنت ۔ ان میں میں میں میں میں میں میں ان میں ان میں ان کے ایک ان کا میں کا ان کا میں کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان ک
- (۵) عصراورمغرب کے فرنسوں کے درمیان نفل پڑھ سکتا ہے یانہیں اورا گرنفل نہیں پڑھ سکتا تو تیجیلی قضاہ اوا کرسکتا ہے یانہیں-جبکہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سور ن کے پہلا پڑنے کے سبب عصر کا مکروہ وقت شروع نہ ہوا ہو-

\* Z >

- (۱) صحیح صادق کے بعد کونی فل موائے سنت فجریا قضات درست نہیں ہے۔ و امسا الموقت سان الاخران المخ فائلہ یکرہ فیہ ما التطوع فقط ولا یکرہ فیہ ما الفرض سالخ و هما ای الموقت ال المسلم کوران ما بعد طلوع الفجر الى ان توتفع الشمس فائه یکره في هذا الوقت المندوافل کلها الاسنة الفجر الغ و ما بعد صلوة العصر الى غروب الشمس لحدیث ابن عیاس ۔ (۱)
- (۲) اکرتین کی جماعت : ورای : وتواگرایک رکعت کے طفی کی امید ہے توسنیں صبح کی طیحد و ہوکر پڑھ کے۔ کے جم جماعت میں شریک ہموجائے۔ (و اذا خاف فوت) رکعت ہی (الفجر لا شنغاله بسنتها تسر کھا) لکون البحماعة الحمل (والا) بان رجا ادراک رکعت (لا) یتر کھا بل بصلیها عند باب المسجد ان وجد مکانا۔ (۱)

\_\_\_\_\_

- ا) غنية المستملي فروع في شرح الطحاوي ص:٢٣٩٠٢٣٨ طبع سعيدي كتب خانه.
   وكذا في الدر المحتار كتاب الصلوة ٢٥/٢ طبع مكتبه رشيديه جديد.
- وكـذا في الهداية كتاب الصلوة فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلوة ٨٣/١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور.
- ۲) الدر المختار كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٧٠٦١٦ طبع مكتبه رشيديه كوئته جديد. وكذا في الهدايه كتاب الصفوة باب إدراك الفريضة ١٥٩/١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور. وكذا في الحناية على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ١٤/١ عطبع مكتبه رشيديه كوئته.

(۳) اگر پہلے سنت نہ پڑھے تو پھر بعد فرضوں کے قبل طلوع آ فراب نہ پڑھے اگر پڑھے تو بعد آ فراب اللہ عدہ فی الاصح (۱) کھنے کے پڑھے ولا یہ یعدہ فی الاصح (۱) کھنے کے پڑھے ولا یہ یعدہ فی الاصح (وقال فی رد السمحتار) و اما اذا فاتت وحدها فلا تقضی قبل طلوع الشمس بالاجماع لکو اهم النفل بعد الصبح و اما بعد طلوع الشمس فکذلک عندہ و قال محمدا حب الی ان یقضیها الی الزوال — (۲)

- (س) دونون طرح جائز ہے<sup>(۳)</sup>۔
- (۵) نمازعصر کے بعد سوائے قضاء کے کوئی نفل نماز درست نہیں <sup>(۳)</sup>۔ (حوالہ بالا) فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

## رمضان شریف کے شبینہ کا حکم

## **€∪**}

کیا فرمائے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ رمضان شریف کے مہینہ کے آخری عشر ہ میں شبینہ کے طور پر ایک رات میں قرآن پاک پڑھنا درست ہے یانہیں۔

## **€**€\$

اگریختم نمازتر اوت کے علاوہ نفل میں ہوتو بوجہ اس کے کیفل میں بہت سے افراد کے ساتھ جماعت کرائے

- ۱) الدرالسختار ، كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة مطلب هل الاسائة دون الكراهة أو أفحش، ۱۹/۲ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ۱۳۱ طبع دارالكتب العلمية بيروت. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ص: ۱۳۱ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في فتح القدير على شرح الهداية كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ۱۷۶۱ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ۲) لما في الدرالمختار، كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة مطلب هل الاسالة دون الكراهة أو أفحش، 19/۲ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح كتاب الصلوة باب إدراك الفريضة ص: ١٣١ طبع دارالكتب العلمية ،بيروت. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة ص: ١٣١ طبع مكتبه رشيديه كوئته. وكذا في فتح القدير على شرح الهداية كتاب الصلوة باب إدراك القريضة ص: ١٧٠٤ طبع مكتبه رشيديه كوئته.
- ٣) لحما في البحر الرائق وعن ابي يوسف انه ينبغي أن يصلي اربعاً ثم ركعتين كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٨٧/٢ طبع مكتبه ، رشيديه كوثته.
  - ٤) تقدم تخريجه تحت حاشيه ١٢ ص:٤٠٢.

میں کرا بہت ہے (۱) اس لیے اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اگریڈتم نماز تراوی میں بوتو فی نفسہ اگر چہ جائز ہے۔ تب بھی چند مفاسد مثلاً (تنخفیف صلوقا کا حکم جو امام کودیا گیا ہے۔ مفاسد مثلاً (تنخفیف صلوقا کا حکم جو امام کودیا گیا ہے۔ اس کے خلاف الازم آتا ہے۔ جلدی کی دجہ سے حروف قر آن کو چیج ادائیس (۳) کیا جاتا 'فخر و نمود اور اجرت مالی کا حصول وغیرہ ) کے علاوہ تمام نامناسب امور سے نج کراگر کوئی مخص ایسا کرسکتا ہے تو بیمل جائز ہوگا۔

## امام کس طرف زخ کر کے دعاء مانگے ﴿ س ﴾

کیا ارشاد فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کی بابت کہ جب امام نماز سے معلام کے ساتھ فارغ ہوتا ہے۔ بعدازاں دعا ما نگتا ہے لیکن دعا ما نگتے وقت امام اپنا منے قبلہ شریف کی سبت ہی رکھتا ہے۔ اور مفتد یوں کی طرف منہ کر کے وعانہیں ما نگتا تو آیا ایسے امام کو چھر مار نے کا تھم ہے بانہیں اگر ہے تو بمعہ حوالہ تحریر فرمادیں۔ دیگر ترک سنت یا ترک مستحب کے تحریر فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ صرف فتو کی بہی چا ہیے کہ آیا جوامام مفتد یوں کی طرف منہ کرے و عانہیں ما نگتا اس کو پھر مار نے کا تھم ہے یا ویسے ہی لا یعنی کلم مشہور ہے۔ وضاحت ارشاد فرمادیں۔ فقط والسلام۔

۱) لما في الدر المختار (ولا يصلى الوترو)لا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذالك على سبيل التداعي كتاب الصلوة ،باب الوتر والنوافل ٢/٤٠٢ طبع مكتبه رشيديه جديد. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الاسامة ١٢٣/١ طبع مكتبه رشيديه كوثته. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ص:٢٨٦ طبع دارالكتب العلمية بيروت ،لبنان.

- ٢) لسما في مشكوة المصابيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى أحدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء متفق عليه كتاب الصلوة باب ما على الامام الفصل الاول ص: ١٠١ طبع قديمي كتب خانه.
- ٣) لسافي ردالمحنار قوله هذرمة بغتج الهاه وسكون الذال المعجمة وقتح الراه سرعة الكلام والقرائة كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل مبحث التراويح ٢٠٣/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئثه. جديد وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح كتاب الصلوة فصل في التراويح ص: ١٦٤ طبع دارالكتب العلمية بيروت.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ١٦١/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثثه. جديد

€C}

عصر وفجر میں اولی وافضل ہے کہ مقتدیوں کی طرف <sup>(۱)</sup>رخ کرے اور دعاما ننگے اور اس کا خلاف کرنے پر کوئی بھی قابل رجم کے نہیں ہوتا جو پھر مارنے کا کہتا ہے وہ بخت غلطی پر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

عيدالتدعفا التدعند

۸اشعیان۱۲۸۱ه

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ص: ٣٤٠ طبع سعيدي كتب خانه.

۱) لما في الدر المختار خيره في المنية بين تحويله يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً وذهابه لبيته واستقباله بوجهه ولو دون عشرة مالم يكن بحذائه مصل ولو بعيداً على المذهب كتاب الصلوة فصل مطلب فيما لوزاد على العدد الوارد في التسبيح عقيب الصلوة ٢٠٣/٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته. جديد وكذا في بدائع الصنائع كتاب الصلوة فصل في بيان ما يستحب للامام ١٩٠١٥١١٠١١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.



## باب في الدعاء بعد الصلوة

# سلام پھیرنے کے بعدامام کس جانب رخ کر کے بیٹھے ﴿ س﴾ سلام پھیرنے کے بعدامام کارخ کدهر ہونا جا ہے۔ ﴿ حَ

فقهاء نے اس میں اختیار دیا ہے کہ خواہ دا بنی طرف کو ہوکر بیٹے اور خواہ با کیں طرف کو اور خواہ مستقبل الی الناس متد برقبلہ ہوکر بیٹے ورمختار میں ہے۔ و فسی المنحانیة یست جب للامام النحول کیمین القبلة یعنی یسار المصلی المنح خیرہ فی المنیة بین تحویله یمینا و شمالا المنح و استقباله الناس بوجهه (۱) کرفعل آنحفرت سلی الله علیہ وسلم کا دا بنی طرف ہوکر بیٹے کا تھا۔ کے ما ذکرہ المشراح و علیه عصل اکا ہونا کر افی قادی دار العلوم دیو بندجد یوس ۱۹۳۳ (۱) البتہ جن نماز وال کے بعد شتیں جی رد بھیلہ دعا ما گے کرسنتوں کے لیے کھڑے ہوجانا جا ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره محمدانورشاه

ا) لما في الدر المختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢٠٢/٢ طبع مكتبه رشيديه كوافه جديد.
 وكفا في بدائع الصنائع كتاب الصلوة فصل وأما بيان ما يستحب للامام ١٦٠،١٥٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوافه.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ص: ٣٤٠ طبع سعيدي كتب خانه.

٢) وكذا في فتاوي دارالعلوم ديوبند كتاب الصلوة ١٩٣/٢ طبع دارالاشاعت اردو بازار لاهور.

٣) لسما في رد المحتار وإن كان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو يتأخر أو ينحرف بمينا أو شمالاً أو يذهب إلى بيته فينطوع ثمه كتاب الصلوة مطلب فيما لو زاد على العدد الوارد في التسبيح عقيب الصلوة ٢/ن٢٠٣٠٢ طبع مكتبه رشيديه كواتله.

<sup>.</sup> وكذا في بدائع الصنائع كتاب العبلوة فصل وأما بيان ما يستحب للامام ١٦٠/١ طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وكذا في حلبي كبير كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ص: ٣٤٢،٣٤١ طبع سعيدي كتب خانه.

## سنن کے بعد بہ ہیئت اجتماعیہ دعاء کی شرعی حیثیت ﴿ س

کیافر ماتے ہیں علیا، دین دریں مسئلہ کے منت کے بعد امام اور مقتدیوں کا بہ جیئت اجتما کی و عاما تکنا سنت ہے یا بدعت ہے۔علماء دیویند میں ہے توا کیے ممتاز عالم دین جو مقتم ت مولا ناخیر محمد صاحب ہیں انھوں نے تو نماز حنفی میں بدعت قرار دیا ہے۔ جینوا تو جروا۔

#### **€**5≱

اس من کے ایک سوال کے جواب میں مولا نامفتی رشیدا حمد صاحب رحمہ اللہ (۱) لکھتے ہیں 'اس میں کوئی شک نیوافل کے بعد دعا ما مگنا احاد بیث ہے۔ تابت ہے۔ اور بھی اتفا قائسی نے امام کے ساتھ ما مگ لی تو اس میں کوئی مضا کفتہ نیس کے کام تواس میں ہے کہ ساری جماعت امام کے فارغ ہونے تک منتظر بیٹھی رہتی ہے اور اس میں کوئی مضا کفتہ ہیں جا ہے۔ پہلے اٹھ جانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس پر انکار اور لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اگرامام زیادہ وریتک نوافل میں مشغول رہا تو بھی کافی و برتک انتظار کی زحمت اٹھائی جاتی ہے۔ امام بھی اس کا اس قدر الترام کرتا ہے کے اگرزیادہ وریتک نوافل اوا بین و فیر وریز ھنا جا بتا ہے تو پہلے دعا ما مگ کر مقتد یول کوفارغ کر کے مزید فوفل میں مشغول : وتا ہے۔ غرضیکہ امام اور مقتد یول دونو اس کی طرف سے مثل واجب کا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بہلے دیا ما تھی کر سے مثل واجب کے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس

پھرو عاہیں بھی بخصوص طریق کا التزام کیا جاتا ہے۔۔۔ امام کے ماتھے بہ بیت اجتماعیہ و عاماً نگنا حضور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ٹابعینؑ تنج تابعینؑ اورائمہ مجتبلہ ین میں ہے کسی سے بھی ثابت نہیں جس کا وجود ہی تابت نہوا ہے وجوب کا درجہ و بنا کیسے مجے ہوسکتا ہے۔ جوامر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون مشہوداہا

۱) أحسن الفتاوي فرائض كے بعد دعا، ج ٢ص: ٦٥٠٦٠ طبع ايچ ايم اسعيد كميني،

وكذا اينضاً في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح من اصر على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر كتاب الصلوة باب الدعاء في التشهد حديث ٢٦/٣٠٩٤٦ - طبع دار الكتب بيروت.

وكذا في السعاية على شرح الوقاية كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢٦٥/٢ سهيل اكيثمي لاهور. وكذا في مجموعة ٩/٣ طبع إدارة القرآن كراچي.

۲) لمما في الدر المختار وسجدة الشكر .... وكل مباح يؤدى إليه فمكروه كتاب الصلوة باب سجود التلاوة ٢٠/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثته.

بالخيرت ثابت ند بواست و اب تسوركرنا يد يحت كمة اوف ب كافوذ بالد حضور سفى الله عليه وسمام اورصابة في وين كوم بحائيس يا ورى طرق به بنجايا نبيس اس اليدوين نقص ربابس كى يحيل آن بم كررب بيل حال كدارشاد بالسوم اكتمالت لكم دينكم و اقسمت عليكم نعمنى و وضيت لكم الاسلام دينا (۱) ...

آن بم البخل سياس آيت كريم كى تكذيب مررب بيل بيل وكدا كمال وين اورا تمام نعمت بو وكا تمااس اليحم منه فهو و د (۱) اورفر ما يا عليكم ليحضور سلى الله على المونا هذا ما ليس منه فهو و د (۱) اورفر ما يا كل محدثة بسنتى وسنة المخلفاء الواشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ (۱) اورفر ما يا كل محدثة بدعة و كل ضلالة في النار (۱).

ه وامرا ہے ہیں کہ ان کی وجہ ہے مہات بکہ مندوب امور بھی ٹاجا کڑ جوجات ہیں۔

(۱) الترام تواه تفس قعل كابو يكن قانس زبان يامكان يابيت وكيفيت كاقبال النبى صلى الله عليه وسلم التختصوا ليلة المجمعة بالقيام ويوم الجمعة بالصبام وقال في شرح التنوير كل مباح يؤدى اليه (اى الوجوب) فمكروه (د) وقال المطيسي في شرح المشكوة في التزام الانصراف عن اليمين بعد الصلوة ال من اصرعلى مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرحصة فقد اصاب منه الشيطان (۱)

(۲) کوئی مبان یا مندوب تعلی ایک کفیت سے میاجاوی کے عیادت منصوبہ پرزیادتی کا وہم ہو مثلا مجد عبادت ہے۔ گرنماز کے بعد موہم زیادہ ہوئے کی وجہ سے کروہ ہے۔ قبال فی الهند دید واحما اذا سجد بغیطر سبب فلیس بقربة و الاحکروہ و ما یفعل عقیب الصلوة مکروہ الان الجهال یعتقدونها سنة او واجبة و کل مباح یؤدی الیه فحکروہ هکذا فی الزاهدی۔ (۱) ای طرح میت کے لیے دیا مائگنا او اب ہے۔ گریعد صلوة جنازہ کے کروہ ہے۔ والاید عو للمیت بعد صلوة المجنازة الانه یشبه

١) سورة المائدة آية: ٣ پاره: ٢.

٢) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الاول ص:٢٧ طبع قديمي كتب خانه.

٣) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني ص: • ٣ طبع قديمي كتب خانه.

٤) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني ص: ٣٠ طبع قديمي كتب خانه.

٥) الدر المختار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة ٢٠٠/٢ طبع مكتبه رشيديه كواثه.

٢) تقدم نخريجه تحت حاشية (١٠ص:٧)

٧) العمال مكيرية كتاب الصلوة الباب الثالث عشر في سجود التلاوة ١٣٦/١ طبع مكتبه رشيدية كوثثه.
 وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة ٢٧٠/٢ طبع مكتبه رشيدية كوثثه (جديد).

الزيادة في صلوة الجنازة (١)

دعامجوت عنها میں عدم جواز کے دونوں سبب موجود ہیں التزام بھی اورموھم زیادۃ ہونا بھی۔اگریددعا ٹابت ہوتی تب بھی ناجائز ہوجاتی چہ جانیکہ اس کا ثبوت اور دجود ہی نہ ہو۔فقط واللہ الھا دی الی سبیل الرشاد۔

## مقتذی امام کی دعاء پرامین کے یاخود بھی دعاء ما کگے

## **♦**∪\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس منلد ہیں کہ نمازختم کرنے کے بعد جب امام دعا مانگتا ہے تو امام کی آواز پر مقتدی کے لیے دوچار بارآ مین کہد ینامسنون طریقہ ہے یا مقتدی کوکوئی مسنون وعامانگنی چا۔ ہے۔

#### **€**5♦

چونکہ امام کو ہدایت ہے کہ جمع کے صیغوں کے ساتھ دعا مانگے (۴) بیعنی دعا صرف اپنے لیے نہ ہو نگے بلکہ مقتد یوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ہونگے (۳)۔اس لیے اس کی دعا پر آمین کہنا بھی سنت ہے اور اپنی مسنون دعا مانگنا بھی سنت ہے (۳)۔

## بعدا زفرائض دعاء كي شرعي حيثيت

## **€∪**

کیا فر ماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ نماز فرض کے اداکرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما تگنا سنت ہے یا کہ بدعت ہے اگر دعا ما تگنا درست ہے تو سنت یا مستحب یا مباح اگر سنت ہے تو تولی ہے یافعلی تفصیل کے ساتھ

١) مبرقدة المعقباتين كتباب المجنائز باب المشى بالجنازة والصلوة عليها حديث :١٩٨٤ ،١٩٨٧
 دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان.

وكبذا في الفتاوي البزازيه على هامش الفتاوي العالمكيريه كتاب الصلوة الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد ٤ / ٨٠ م طبع مكتبه رشيديه كوتفِه.

- ۲) جمع کے صیغوں کے ساتھ د عاما تگنا درست ہے بحوالہ محمد یہ / ۲۵ کے طبع مکتبہ فاروقیہ کراچی.
- ۲) لما في قوله تعالى واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد آية: ١٩.
   لمما في رد الممحتار وكان بنبغي أن يزيد ولجميع المؤمنين والمؤمنات كتاب الصلوة مطلب في الدعاء بغير العربية ٢٨٦/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثفه .
- ٤) لمما في كنيز العمال لا يجتمع ملاً فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله الباب الثامن في
  الدعاء الاكمال في إجابة الدعاء ، باعتبار الاوقات والذوات وقم الحديث ٣٣٦٧.

جواب مرحت فرمائميں -اس مسئله بر كافي فساد بريا ہے-

## **₩**&&

نماز فرض کے بعد دعا مانگنامتنج ہے۔ (۱) قبول دعا کا وقت ہے، باتھ اٹھا کر عاجزی ہے ہرتئم کی حاجات کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے عابت ہے البتہ بیضروری نہیں کہ قوراً منصلاً ما تجی جاوے بلکہ منصلاً اور بعد سنت دونوں طرح درست ہے۔ البتہ بعد از سنت ہیئت اجتماعیہ کے ساتھ دما وکرنے کوزیادہ ثواب کا باعث بجھنا بدعت ہے (۲) کیکن اس کے باوجود ایسی باتوں سے فساد کرناکسی طرح بھی جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

محمود وغالاندعن 99 رنتے اشائی 1 سے 11 ہے

## نمازہ بخگانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کردعاء کرنے کا نبوت صدیث شریف ہے ﴿ س ﴾

کیا فریاتے جیں علاء دین ومفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ جارے ملاقہ میں دوگروہ موجود ہیں ایک پہلا ہے کہ نماز ہائے پنج گاند وجمعہ کے بعد مجتمعا یا منفرواعلی مسبیل الالتوام ہاتھ انھا کروعا مانگنی احادیث

 المسافى جامع الترمذي عن ابي امامة رضى الله قال قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الدعا اسمع قسال جوف الليل الاخسر ودبسر المصلوات الممكتوبات أبواب الدعوات ١٨٧/٢ طبع ابچدايمدسعيد.

وكذا في صحيح المحاري كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلوات ٩٣٧/٢ طبع قديمي كتب خانه.

وكذا ايضاً في الترمذي ابواب الدعوات باب بلا ترجمه ١٨٧/٢ طبع ايجمايممسعيد.

٢) لما في الدر المختار والمبتدع أي صاحب بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول
 لا بمعاندة بل بنوع شبهة كتاب الصلوة باب الامامةم ٣٥٧،٣٥٦/٢ طبع مكتبه رشيديه كوثله.

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الامامة ص:٣٠٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

وكذا في البحر الرالق كتاب الصلوة باب الامامة ٦١١/١ طبع مكتبه رشيديه كوتشه.

صیحہ اور ازمنۂ مشہو دلبا بالخیر میں ثابت نہیں۔ (لیکن بیگرود بغیر ہاتھ اٹھائے مطلق دعا کا منگر نہیں ہے)
اور ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ نما زہائے پنجگانہ وجمعہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مائلی سنت اور امر اوزی ہے
اور بید خلفشار اس علاقہ میں مدت سے چل رہا ہے جس سے عوام الناس انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں۔
اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا فرقہ اولی کی بات صیح ہے اور فرقہ ٹانیہ کو اہل بدعت میں شار کیا جائے
یا کہ فرقہ ٹانیہ کی بات صیح ہے اور فرقہ اولی کو تار کین سنت میں شار کیا جائے جناب عالی سے تمنا ہے کہ جس
فرقہ کی بات صیح ہوا ہے دلائل قرآنیہ واجاد بہت صیحے سے تحریر فرماویں ورنہ رفع اختان ف مشکل ہے۔

**₹**2﴾

فرائض کے بعد دعا کا ثیوت احادیث میں مصرت ہے (۱) کر ت سے احادیث اس بارہ میں موجود میں حق کے خود فریق اول بھی اس سے انکارٹیس کرتا اور جب دعا ، کا ثبوت ہوگیا تو رفع پرین بھی مسنون ہوگا۔ کے معاور د عن ابن عباس رضبی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال المسئلة ان تو فع یدیک حذو منکبیک او نحوهما (۲) علامه این جزری رحمه التحصن صیمن میں لکھتے ہیں۔ ان من آداب الله عاء رفع المیدین (۲) معایمی حضرت مواد تا عبر الحق رحمہ التذفر باتے ہیں الا انبه لماندب الرفع (ای رفع المیدین) فی مطلق الدعاء استحبه العلماء فی خصوص هذه الدعاء الرفع (ای رفع المیدین) فی مطلق الدعاء استحبه العلماء فی خصوص هذه الدعاء (المدعاء بعد الفرائض) (۲) اور خصوص موقع میں بھی ایک روایت موجود ہے۔ مصنف این الی شیب میں الله علیه و سلم الفجر حض و رفع یدیه و دعا (المحدیث) (۵) ورواہ ایسنا ابن السنی فی کتابه عمل فلما سلم انتحرف و رفع یدیه و دعا (المحدیث) (۵)

۱) عن أبى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الدعآ أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر
 الصلوة السكتوبات (الجامع الترمذي) ابواب الدعوات باب بلا ترجمه ١٨٧/٢ ايچ-ايم-سعيد
 كراچى-

وكذا في اعلاه السنن كتاب الصلوة بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ٢٠٤/٣ إدارة القرآن كراچي-٢) سنن أبي داؤد كتاب الصلوة باب الدعآ: حديث: ١٤٨٩ رحمانيه لاهور.

۳) حصن حصین (مترجم اردو)فصل سوم دعا مانگنے کے آداب کا بیان ص: ۲۸ تاج کمپنی کراچی۔
 ٤) السعایة فی کشف مافی شرح الوقایة کتاب الصلوة باب صفة الصلوة ۲۸۸/۲ سهیل اکیڈمی لاهور۔

۵) مصنف ابن ابی شیبه کتاب الصلوة باب ۷٦، من کان یستحب إذا سلم أن یقوم او ینحرف ۳۳۷/۱
 إمدادیه ملتان ولیس فیها قوله او رفع بدیه ودعا۔

المیوم والسلیسلة. (۱) اس لیےفریق ٹانی حق پر ہےالبتۃ ایباالنۃ ام لرنا کیا کرکسی وقت کوئی جھوڑ دے قواس پر تشنیع کرے اچھانہیں ہے (۲) لیکن ایسے تارکین کو ملامت کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ترک کریں یا اس کے ثبوت سے انکار کریں۔ والقد تعالی اعلم۔

محمود حفاالله عنه معارزتی اثبانی سامی هااری

## حدیث شریف میں دارد دعاءاللہم انت السلام النج میں اضافہ کا تقلم ﴿ س ﴾

صديت شريف كالفاظ قوين الملهم انت السلام ومنك المسلام قباركت ياذا الجلال والاكوام اليكن اندمها جدعام طور برساام بهيركروعا كطور براول برخة بن السلهم انت السلام والاكوام اليكن اندمها جدعام طور برساام بهيركروعا كطور براول برخة بن السلهم انت السلام ومنك السلام واليك يسوجع السلام حينا ربنا بالسلام والدحليا دار السلام تباركت ياذا السجدلال والاكوام حكياان الفاظ كابر هناجا تزب كياان الفاظ كابر ثبوت بالكورة في أمام مجديد عا برجد المدين المرافق في المطابق فصيل عدوا بدين بينوا توجروا والاحراد المدينة المرافق في مطابق فصيل عدوا بدين بينوا توجروا والمدينة المرافقة في مطابق فصيل عدوا بدين بينوا توجروا والمدينة المرافقة في مطابق في المسال المدينة المرافقة والمرافقة والمرافقة في المطابق في المطابق في المنافقة في المنافقة

#### \$ 5 p

خط کشیده الفاظ کا جموت کسی حدیث مین نبین ہے۔ مراقی الفائل آن مبارت میں السلھم انت السلام کو اس خط کشیده الفاظ کا جموت کسی حدیث میں نبین ہے۔ مراقی الفائل آن مبارت میں السلھم انت السلام کو گئے۔ اس طرح تقل کیا گیا ہے کہ اس میں اوالیک یہ ہو دالسلام بھی شامل ہے۔ بعض کتابوں میں یعود کی جگہ برخ ماتے ہیں۔ قال فی شرح السشکوة واس عن المجزری واما مایزاد

۱) ایضاً

٢) من أصر على أمر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر (مرقاة شرح مشكوة كتاب الصلوة باب الدعا في التشهد حديث : ٢٦/٣،٩٤٦ دارالكتب علميه بيروت.

وكـذا فـي السبعـاية فـي كشف مـافـي شـرح الوقايه كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢٦٥/٢ سهيل اكيدُمي لاهور\_

وكـذا في مجموعة الرسائل اللكنوى، سباحة الفكر في الجهر بالذكر ، الباب الاول في حكم الجهر بالذكر ص: ٣٤، مجموعي ٤٩٠/٣ إدارة القرآن كراجي.

٣) مرقدة المفاتيح شرح مشكرة المصابيح كتاب الصلوة باب الذكر بعد الصلوة الفصل الاول حديث
 ٣٥،٣٤/٣، ٩٦٠ دار الكتب بيروث.

بعد قوله و منک السلام من نحو والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام و ادخلنا دارک دارالسلام فلا اصل له بل مختلف بعض القصاص انتهی (۱) یعی مشکوة یمی بزری سے منقول برای دارالسلام فلا اصل له بل مختلف بعض القصاص انتهی برها من بین و الیک بین منقول برای در این جمله و مسک السلام کے بعد جوال شم کے جملے برها من بین و الیک یسر جمع السلام فسحینا ربنا بالسلام و ادخلنا دارالسلام. توان جملول کی کوئی اصل نمیس بر بعض واعظول کے گزرے ہوئے بین مطلب یہ برک ید در کرسے روایات سے اس قدر ثابت ہے۔ السلام بعض واعظول کے گذرے ہوئے بین مطلب یہ برک ید در کرسے دوایات سے اس قدر ثابت ہے۔ السلام السلام و منک السلام تبارکت یا دا البحلال والا کو امرائی المام۔

اوران کا پڑھنا اگر چہ نا جائز تو نہیں لیکن اس سے احتراز کرنا چاہے اور ادعیہ ما تو رہ میں صرف انہی الفاظ کو پڑھنا چاہیے جو جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے منقول ہیں۔ اس لیے کہ جو وعا کیں اور اذکار میں اور اذکار میں اور اذکار میں اور اذکار میں اور اذکار اصادیث میں وار دہیں وہ بظاہر تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نظے ہوئے کلمات ہیں۔ لیکن اصادیث میں وار دہیں وہ بظاہر تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نظے ہوئے کلمات ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ بھی اللہ تعالی کی کے ذریعہ بی آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے تعالی جو آپ کی شہادت ہے۔ وحسا یہ سطیق عن الھوی ان مسلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے کھی ہیں ہوئے وہ (جو بھی زبان سے کہتے ہیں وہ) وہی ہو وہ الاو حسی یو حسی جاتی ہوئی حواہشات سے کھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وتی ہوئی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہو وہ کی بھی دوسر شخص کی زبان سے ترجمان سے نکلی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دوسر شخص کی زبان سے ترجمان سے نکلی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہے دو کسی بھی دوسر شخص کی زبان سے ترجمان سے نکلی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دور سے خص کی زبان سے ترجمان سے نکلی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دور سے خص کی زبان سے ترکیل ہوئی دور ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دور سے خص کی زبان سے ترکیل ہوئی دور ہوئی دیاؤں اور اذکار میں جوتا ٹیر و برکت ہوئی ہوئی دور ہوئی کی دور سے خص کی دور ہوئی کی دور سے خص

۱) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصلوة فصل في الأذكار الواردة ص: ٣١١ قديمي
 كراچي-

٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان البي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلامقدار ما يقول
 المهم أنت السلام ومنك السلام نباركت ذالجلال والاكرام، (الصحيح المسلم كتاب الصلوة باب
 استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفة ١/١٨/ ٢ قديمي كراچي.

وكنذا في مشكورة المصطايع كتاب الصلوة باب الذكر بعد الصلوة العصل الاول ١ /٨٨قديمي كراچي - وكذا في جامع الترمذي ابواب الدعوات باب ما يقول اذا سلم ١ /٦٦ سعيد كراچي -

۳) سورة النجم: آية: ٣- قال القاضى ثناء الله پانى پتى: وكذا كل ما يتكلم ليس منشاء ه الهوى النفسانية بيل مستند إلى الوحى جلى أو خفى وان كان باجتهاده مامور من الله تعالى مقرر من الله عليه فهو ليس عين الهوى البئة ـ التنفسير المظهري سورة النجم آية ٣-٩/٩ طبع بلوچستان بكلهو كوتله ـ وكذا في تفسير روح المعانى سورة النجم آية: ٣، ١٠٤/٩ طبع دار احياء التراث العربى صعيد.

نکلے ہوئے کلمات میں ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتی۔ ببرحال آیات اورادعیہ واذ کارمسنونہ کے بارے میں تمام ملا ، متفق ہیں کہان کوانہی عربی الفاظ میں بڑھنا جاہیے جوقر آن وصدیث میں آتے ہیں۔ ذرہ برابرتغیرو تبدل یا کمی بیشی نہ کرنی جاہیے۔ نماز کے بعد جود عالمیں اوراذ کار ماثورہ تیں وہ صن حصین میں ندکور ہیں۔

حرر ومحمد انورشاه خفرانية الأول ١٣٩٥ هـ

## فرض نماز وں ہےفراغت پردعاء کا ثبوت ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ بعدا زصلو قامفر وضہ دعا مانگنا اجتماعی صورت میں ہاتھ اٹھا کر جائز ہے یانہیں ۔اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت احادیث صحیحہ اور اقوال محدثین وعلماء سے دے کرشکریہ کاموقع عنایت فرمائیں۔

#### **€0**

فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور بعد دعا کے مند پر ہاتھ پھیرنا احادیث سیحدے ثابت ہے۔ اس کا منکر سنت سے بخبر ہے۔ تریزی شریف میں مروی ہے۔ عن ابسی اهامة قال قبل یار سول الله ای الله عا است سے بخبر ہے۔ تریزی شریف میں مروی ہے۔ عن ابسی اهامة قال قبل یار سول الله ای الله عا است مع قال جوف الليل الأخر و دبر المصلوت الممکتوبات (۱) اور حسن حمین میں بروایت تریزی و حاکم فال کیا ہے۔ و دفعہ ها. (۲) اور صاح ستری روایت نقل کیا ہے۔ و دفعہ ها. (۳) پس ان احادیث صیح سے ہرایک نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنا اور اس کا سنت ہونا ثابت ہوا۔ اور حسن حمین میں التزام احادیث صیح کا کیا میا ہے۔ کذا فی قراوی دار العلوم دیو بند عزیز الفتاوی (۳) لیکن بعد سنن ونوافل کے خاص التزام کے ساتھ دعا ما نگنا ثابت نہیں بدعت ہے (۵) ۔ نقط واللہ تعالی اظم۔

ار ومحدانورشاه غفرك فوالقعده ١٣٩٧ ه

١) الجامع الترمذي ابواب الدعوات باب بلا ترجمة ٢ /١٨٧ ابع-ايم-سعيد كراچي-

۲) حصن حصین دعا مانگنے کے آداب کا بیان ص:۲۸ طبع تاج کمپنی لمیفڈ کراچی۔

٣) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه (الجامع الترمدي كتاب ابواب الدعوات باب ما جاً ، في رفع الأيدي عبد الدعا الدعاء الدعاء في سنن أبى داؤد كتاب الصلوة باب الدعاء حديث:٢١٩/١٠١٤ رحمانيه لاهور ـ

٤) فتاوى دارالعلوم ديوبند (عزيزالفتاوى) كتاب الذكر والدعاء ١٤٩/١ طبع دارالاشاعت كراچى-

ه) البدعة ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل الوحال بنبوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيماً رد المحتار كتاب الصلوة باب الإمامة ١/ ٥٠ م مطلب البدعة خمسة أقسام ، طبع سعيد كراچى ورحم الله طائفة من المبتدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الامام ومن معه يقومون بعد المكتوبة ثم إذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يدعوا الامام عقب الفائحة جهراً بدعاً ، مرة ثانية والمقتدون يومنون على ذالك وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الالتزام والدوام حتى أن بعض العوام اعتقدوا أن الدعاً بعد السنن و المنوافيل باجتماع الامام والمامومين ضرورى واجب وأيم الله إن هذا امر محدث في الدين والمنز كتاب الصلوة بيان ما إذا فرغ من الصلوة ٢٥٥ طبع إدارة القرآن كراچي و كذا في معارف السنن كتاب الصلوة بحث الدعاً بعد الصلوة ٢٥٥ معيد كراچي معارف السنن كتاب الصلوة بحث الدعاً بعد الصلوة ٢٥٥ معيد كراچي .

## كن نمازول مين مقتد يول كي طرف سيدامام وعاءكري

#### ه ک ۾

الیا فرمات بین ملاء دین درین مئید که امام صحید بعد نماز فرطن ظیم کے مقتد ایوں کی طرف مند کرے دعا مانگتے میں اور ہمیشدا سابھ کرتے میں بہ کیا ایسا کر ناچا کڑھے یان بہ

#### هِ ٿَ ه

ا بنج وعصر وانمازوں میں امام صاحب مقتدیوں کی طرف مند کر کے دعا کرے اور باقی تین نماز وں میں روبقبلہ ہوکرد عاما کے <sup>(1)</sup> پیمسنون ہے بھلذا فی امدا والفتاوی <sup>(1)</sup> فقط والندتوں کی اعلم۔

بند دمجمدا سیاق نغراند از انجواب میم محمد میدانند و خدانند وند ۱۹ زمیادی مشخری ۹ ۱۹ مواس

## منن ونوافل کے بعد بہ ہیئت اجتماعیہ دعا ،کرنے کی شرعی حیثیت

#### \$ U @

کیافرہ نے میں مفاور ین دریں مسئلہ کہ میں ایک مسجد میں پہلے سے چیش امام ہوں۔ ہمارے ملاقہ میں قدیم الاس سے بیدوستور چلا آربائے کہ ایک دعافر انفل کے بعد امام اور مقتدی الک کرتے ہیں۔ پھرسنن اور نوافل کے بعد امام دعا امام اور مقتدی ایک دوسرے کا انتظار کر کے اجتماعی طور پر ہاتھ انتھا کر دعا کرتے ہیں جس کی کیفیت ہے کہ امام دعا پیشتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک عالم آئے ہیں وو کہتے ہیں کہ وعا ثانیم وجہ بدعت ہے اس پیشتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک عالم آئے ہیں وو کہتے ہیں کہ وعا ثانیم وجہ بدعت ہے اس کے اسے ترک کیا جا و سے نیز اس سلسد میں حضرت مفتی کا ایت القد صاحب کی ایک کتاب خاکس مرغوبہ بھی نظم سے گئے اسے ترک کیا جا و سے تنظیم کا نہیں ہیں تبای کی تائید میں تباید میں ویکھیں دیا ہے کہ تروید مدل کی ہے اس کی تائید میں تباید میں تباید میں ویکھیں دیا ہے کہ تروید مدل کی ہے اس کی تائید میں تباید میں تباید میں ویکھیں دیا ہے کہ تاب میں نہا ہیں تباید میں تباید م

۱) إن كان في صلاة لا تطوع بعدها فإن شاه الحرف عن بمينه أو بساره أو ذهب الى حوالجه واستقبل الناس بوجهه مران كان بعدها تطوع وقام يصليه ينقدم أو يناخر أو بمحرف يميه أو شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمه (ود المحتار كتاب الصلوة آداب الصلوة مطلب فيما لو زاد على العدد الوارد في التمبيح عقيب الصلوة 1/1 وابح البهد معيد.

وكذا في حلبي كبير صفة الصلوة ص: ١٠٣٤٠ ٣٤ سعيدي كتب خانه كراچي وكذا في إعلاء السنن كتاب الصلوة باب الانحراف بعد السلام وكيفيته ..... ١٨٥/٣ حديث : ٩٠٧ إدرة القرآن كراچي ـ ٢) إمداد الفتاوي كتاب الصلوة مسائل منثورة متعلقه بكتاب الصلوة ١٨٥٢/١٥، طبع دار العلوم كراچي قديم ـ کی تحریرات بھی شامل ہیں۔ جس سے اس خیال کواور تقویت پہنچی۔ چنا نچے میں نے عملی طور پراپی مسجد میں دعا ثانیہ جبور دی جس سے مقتد بول کی ایک قلیل تعداد نے یہ بات مان کی گرا کثر مقتدی اور عوام اس بات پر ناراض اور کہیدہ خاطر ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ علاء اس سے کیوں منع کرتے ہیں۔ نیز ایک اور عالم دین جود بو بندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور دیو بند کے فارغ انتحصیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا ثانیہ ستحب عادرولیل میں آیات قرآنی اوراحادیث ہیں کرتے ہیں کہ اور سے مندرجہذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) ندکورہ دوتو ں مولوی صاحبان میں کون حق ہر ہے۔

(۲) کیا دعاء ثانیہ کا قرآن وحدیث میں کوئی ثبوت کے اور خیرالقرون میں یا ائمہ اربعہ ہے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔

(۳)اس مئلہ میں بصورت عدم ثبوت اگرعوام کی ناراضگی کا خطرہ ہوتو کیا دعاء کرنا بہتر ہے یا نہ۔

( ۴ ) بصورت ثبوت اس کی کیا حیثیت ہے سنت یا مستحب به

(۵) دعا ٹانیہ میں جمعہ اور اوقات خمسہ میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی تھم ہے۔

(۲) بصورت عدم جواز کیا ثانیہ کے جواز کے قائلین کوعلماء دیو بند کا پیروکارکہنا سیح ہے۔

(۷) اگر دعا ثانیہ ناجا نز ہے تو نورالا بینیاح۔مراقی الفلاح اور طحطا وی کی متعلقہ عبارات کا کیا جواب ہے جس ہے جوازمعلوم ہوتا ہے۔

> ﴿ حَ ﴾ (۱) نئے آنے والے عالم صاحب نے جومسکلہ بنایا ہے جی ہے <sup>(۱)</sup>۔

(۲) کہیں بھی صحیح حدیث میں اس کا ثیوت نہیں ہے۔نفائس مرغو بہ( مؤلفہ حضرت مواما نامفتی کفایت اللہ

١) ورحم الله طائفة من المبتدعين في بعض أقطار الهند حيث وأظبوا على أن الامام ومن معه يقومون بعد السكتوبة .... ثم إذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يدعوا الامام عقب الفاتحة جهراً بدعاً، مرة ثانية والصقندون يؤمنون على ذلك وقد جرى العمل منهم بذلك على سبيل الالتزام والدوام حتى أن بعيض العوام اعتقدوا أن الدعا بعد السنن والنوافل باجتماع الامام والمامومين ضرورى واجب ..... وأيم الله إن هذا امر محدث في الدين (اعلاء السنن كتاب الصلوة بيان ما فرغ من الصلوة "٥٠٥ له".

وكذا في معارف المنن كتاب الصلوة بحث الدعآ بعد الصلوة ٩/٣ ؛ ابج-ابم-سعيد كراچي-

صاحب)(۱) میں اس پرتفسیل سے بحث کی گئے ہے۔

( ٣ )عوام كوسمجها يا جائے ان شا ،الله تعالى ہرگز ناراض نه ہوں گے۔

( ۷ ) جہال جہال ہے آ پکوشبرلگاہے بعینہ وہ عبارت کھیے اس کا جواب ویا جائے گا۔ فقط واللّٰہ اعلم

## ﴿ حوالمصوب ﴾

بسم التدالرطن الرحيم - اس ميں كوئى شك نہيں كەنوافل كے بعد وعا ما تكنا احاديث سے نابت ہے (۲) اور اتفاقيہ طور پر بغير التزام واصرار اور بدون قيود نابشروعہ ئے كسى نے امام كے ساتھ اجتماعی طور سے دعا ما تگ لی تو اس میں بھی كوئی مضا نقشہیں - ہاں اگر اس كوا ہے عقیدہ میں ضروری سمجھ یا تمل میں اس كی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح كی جائے كہ سماری جماعت امام كے فارغ ہونے تک منتظر پیٹی رہے اور پہلے اٹھ جائے كو ساتھ اس طرح كی جائے كہ سماری جماعت امام كے فارغ ہونے تک منتظر پیٹی رہے اور پہلے اٹھ جائے كو معلوب اور اس كے تارك كو قابل ملامت وطعن و تشیع قرار دیا جائے اور دعا كے ليے اس مخصوص طریق كا جوسوال معلوب اور اس كے تارك كو قابل ملامت وطعن و تشيع قرار دیا جائے اور دعا كے ليے اس محصوص طریق كا جوسوال میں درج ہے - التزام كيا جائے - تو بيد بدعت ہے - اور سنقوں اور نقلول كے بعد امام كے ساتھ بہ ہیئت اجتماعیہ بطریق مخصوص بید دعا ما نگنا حضور اكر م صلی اللہ علیہ و تابعین نتی تابعین اور ائمہ مجتبدین میں ہے كس سے كس سے بھی خابت نہيں ۔ جس كا وجود ہی نابت نہ ہواس كالازم كرنا اس پر اصرار كرنا اور اسے وجوب كا درجہ دینا كيے سمجے محسمت کی مقابل الملہ تعالیٰ المیوم الحملت لکم دینکم و اقدمت علیکم فعمتی و د ضیت ہوسکتا ہے دینا (۲) ۔ قبال الملہ تعالیٰ المیوم الحملت لکم دینکم و اقدمت علیکم فعمتی و د ضیت لکم الاسلام دینا (۲) ۔

\_\_\_\_\_\_

 ۱) كفايت المفتى كتاب الصلوة سنن ونوافل كے بعد دعا كے بارے ميں مفصل بحث (ماخوذ از مجموعة النفائس المرغوبه ٣٣٧/٣ طبع دار الاشاعت كراچى۔

٢) عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مثنى مننى تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتنضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعها إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يارب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا (جامع الترمذي: ابواب الصلوة باب ما جآ. فى التخشع فى الصلوة ١/٧٧، سعيد كراچى۔

وكذا في إعلاه السنن كتاب الصلوة بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ٢٠١/٣٠ حديث :٩٣٨ إدارة القرآن كراچي-

 ٣) من أصر على امر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر ، (مرقاة شرح مشكوة كتاب الصلوة باب الدعاء في التشهد حديث ٢٦/٣٠٩٤٦ دارالكتب علميه بيروت.

وكـذا فـي السعاية في كشف مافي شرح الوقاية كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢٦٥/٢ طبع سهيل اكيدُمي لاهور..

٤) سورة المائدة أية:٣.

## تراوت کے اختیام پردعاء کا حکم

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علا ، دین دریں مسئلہ کہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر کتب فکر کی مساجد ہیں تر اوت کہ ہونے کے بعد دعا ما نگی جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبدا کی مسجد کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ تر اوت کے بعد دعا ما نگنا ضروری نہیں ہے بلکہ وترکی جماعت کے بعد دعا ما نگنا افضل ہے۔ اس پر بعض حضرات اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک دعا ما نگنے کا تعلق ہونے کا تعلق ہونے کا تعلق ہوتو وہ شروری ( یعنی فرض ) تو ہر فرض نماز کے بعد بھی نہیں ہے اور جہاں تک افضل ہونے کا تعلق ہوتو وہ یہ ہے کہ تر اوت کے بعد بی وعا ما تگی جائے کیونکہ اس پراجاع است ہے۔ لبندا براہ کرام شری تھم سے مطلع فرما کیں وہ یہ بی ہے کہ تر اوت کے بعد بی وعا ما تگی جائے کیونکہ اس پراجاع است ہے۔ لبندا براہ کرام شری تھم سے مطلع فرما کیں کر اس سلسلہ میں صحابہ کرام و ہزرگان و بین کا کیا طریقہ رہا ہے اور افضل طریقہ کون سا ہے آیا کہ بعد از تر اوت کی ابعد از وتر بہع حوالہ اصل تھم سے مطلع فرما کیں۔

#### **€**5≱

بعد ختم تراور کے دعا مانگنا درست ہے اور مستحب ہے اور معمول سلف و خلف ہے۔ کذ افی فتاویٰ دار العلوم (۱)۔

اور بعداز وتراجتماعی طور پرمستحب نہیں ویسے ما نگ لینے میں بھی حرج نہیں ہے (۲)۔

۱) فتاوی دارالعلوم دیوبند کتاب الصلوة فصل رابع باب مسائل تراویح ۲۵۳/۱ ، دارالاشاعت کراچی-

والى ربك فارغب والى ربك وحده فارغب فاحرض بالسوال ولا تسأل غيره تعالى فانه القادر على الاسعاف لا غيره عزوجل وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال أى إذا فرغت من الصلوة فانصب في الدعآء ..... (تقسير روح المعاني سورة الم نشرح آية: ٨ ، إذا فرغت من الصلوة التراث العربي بيروت.

وكذا في تفسير ابن كيثر سورة الم نشرح آية:٨٩/٦،٨ قديمي كراچي.

٢) شم يمدعون الأنفسهم وللمسلمين بالادعية المأثورة رافعي أيديهم حدّاه الصدر ثم يمسحون بها أي
 بايديهم وجوههم في آخره......

مراقى الفلاح مع نور الايضاح كتاب الصلوة فصل في صفة الأذكار ص:٣١٦،٣١٦ قديمي كراچيـب



## باب في مكبرالصوت

(لاؤڈسپیکرکےاحکام)

## جمعہ وتر اوت کے میں لا وُ ڈسپیکر کے استعمال کا شرعی حکم

## **€**U}

کیا فرمانے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ نماز جعد میں یا نماز تراوی میں اگر لوگ کٹیر ہوں کہ امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکتی ہویا گھر میں مستورات کو سفنے کا شوق ہو۔ تو لاؤڈ سپیکر میں قرآن مجید پڑھنا درست ہے یا نہیں ۔مہر بانی فرما کرشری مسئلہ ہے آگاہ کریں۔

#### **€0**

نماز جمعہ، تراویح وغیرہ میں لاؤ ڈسپیکر کے استعمال کرنے سے احتر از کرنا ضروری ہے لیکن اگر استعمال کیا تواس سے نماز فاسد نہیں ہوتی نماز صحیح ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط والقد تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرايه النب مفتى مدرسة قاسم العلوم املتان

10 زوالقعده • ١٣٩ه

## لاؤوسپیکر پر جماعت کرانے کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ لاؤڈ سپیکر پراگر جماعت کرائی جاوے تو از روئے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بینماز ہوجاتی ہے یانہیں اگر ہوتی ہے تو مکر وہ ہوتی ہے یانہیں۔ نیز بیت اللہ شریف میں امام نماز لاؤڈ سپیکر پر پڑھتا ہے۔ وہاں پر گورنمنٹ نے ریڈیواشیشن کالاؤڈ سپیکر بھی رکھا ہوا ہے جو کہ تمام ریڈیواشیشنوں پر اس نماز کونشر کرتا ہے اور جو مرکانات ودکانات ہیت اللہ شریف سے متصل ہیں مشلا دارار قم وغیرہ اور شیخ صالح فراز کا دفتر جو دارار قم کے اوپر ہے۔ جب حجاج کی بھیٹر ہوجاتی ہے اور اندر کے لاؤڈ سپیکروں کی آواز نہیں آتی تو یہ لوگ اپنے ریڈیوکول دیتے ہیں۔ اب اس ریڈیوک آواز پرنماز کی افتداء جائز ہے یانہیں جب کے صفوف مستمرہ لوگ اپنے ریڈیوکول دیتے ہیں۔ اب اس ریڈیوک آواز پرنماز کی افتداء جائز ہے یانہیں جب کے صفوف مستمرہ

ا) مفتی صاحب نے جس وقت یہ فنوی ویا ہے اس وقت اس آلہ کا اتناعموم نہیں تھا بہت ہے ماہرین کو اس وقت تک اس
 آلے ہے متعلق شاید کمل تحقیق معلوم نہیں تھی اور اب جدید تحقیق ہیہے کہ یہ آلہ صرف مرتفع الصوت ہے اور اسکی آ واز امام
 اب کی آ واز ہے صدانہیں ،اور اس کے علاوہ چونکہ آج کل اس آلے کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے ،اس لیے علاء کرام نے
 اب اس کے ذریعے نماز پڑھانے کے جواز کا تھم دیا ہے۔

كذاني آپ كے مسائل اورانكاهل 'لاؤۋائپليكركااستىعال ١٥/١٥طيع مكتبه بينات كراچى -

وكذا في الفتاوي الحقانيه كتاب الصلوة باب مفسدات الصلوة ٢٢٠/٣ دار العلوم حقانيه اكوڑه ختك-

موں۔ریٹر یو یالاؤ ڈسپبیکر جس آ واز کونشر کرتا ہے۔ان دونوں مین کوئی فرق ہے یانہیں یعنی ریڈ یوکی آ واز اصل ہے یالاؤٹوسپیکر کی ریٹر یو پر جو تلادت ہوتی ہے۔ یالاؤٹوسپیکر پر تلاوت ہور بی ہواور بحد وُ تلاوت آ جائے بیہ جد ہ سامعین پرلازم ہے یانہیں۔

\$ 5 p

نماز میں لاؤڈ سیکیر کا استعمال درست نہیں لیکن اس کے باوجوداً کرکسی نے اقتدا کر لی تو نماز اس کی صحیح ہے (۱)۔فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره فخمرا نورشاه فمفرك ۳ رمضان المبارك ۱۳۹۱ه

## سپیکر پرنماز پڑھنے کی شرعی حیثیت

**∜**∪ ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہنماز فرض یا وتریا سنت یا نفل غرضیکہ کوئی نماز لاؤ ڈ مپیکر میں پڑھنی جائزے یانہیں۔

**€**5€

حقیقت میں یہاں دومسئلے ہیں۔ایک جواز استعال اور دومرانعخت صلوٰ ۃ اور دونوں کا جواب مختلف ہے۔ لا وُ ڈسپیکر کا استعال نماز میں درست نہیں ۔گراس کے باوجودا گرکسی نے اقتدا کرلی تو نماز ورست ہے (۲) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حزره محمدانورشاه ۱/ریخ الاول ۱۳۹۱هه

## کیا کثیر مجمع والی نماز وں میں لاؤ ڈسپیکر کااستعال خلاف سنت ہے ش ک

كيا فرمائتے ہيں علماء وين مثين ايسد هم السلمه المل يوم المدين اس مسئله ميں كد برائے مجمع والى نمازوں

۲۰۱)ملاحظه هو: جمعه وتراويح مين لاؤڈ اسپيكر كے استعمال كا حكم ،، ص: ۲۰۱

میں بجائے مکبرین کے آلیہ جبرالصوت (لاؤڈ بیٹیکر) لواستعال میں لانا کیا اسے ترک سنة متوارثہ ٹابت ہالا جماع لازم آتا ہے یانہ۔ اگر لوئی آ دمی اس سے پیداشدہ آواز پرامام کی اقتذا، کرے تو کیا اس کی نماز سیجے ہوتی یا اعاد دلازم ہوگا اور خطبہ مسئونہ میں اور وعظ وتقریرات میں اس کا استعال شرعاً کیا تھم رکھتا ہے۔ مینوا توجروا۔

#### **€**€\$

لا وَ دُسِيكِير كااستعمال نماز ميں مَسروہ ہے<sup>(۱)</sup> البیة خطبہ وعظ وتق<sub>ر</sub> برات میں جائز ہے<sup>(۲)</sup>۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم حبدالله عنه ۱۳۸۳ جمادی الا دلی۳۸۳ ه

شبینه میں تبہیر کے استعال کا حکم

\$ J 3

شبینه میں سپیکر کے استعمال کا حکم کیا ہے۔

**€**5﴾

فی نفسہ تو لاؤ ذہبیکر پر قر آن کریم کی خلاوت جائز ہے ( اللہ ہیکن دوسر ہے امور کو بھی ویکھا جائے گا اگر پوری رات محلّہ والے وفت اور تنظی محسوس کریں اور قر آن کریم کی خلاوت سننے سے بوجہ محسوس کریں ۔ واذا فسسری المقسر آن فیاست معیوا لمے وانصنو العلکم تو حصون ( اللہ کی طلاقت بوت اللہ محسورت میں لاؤ ڈسپیکر کا استعمال میری نبین ہوگا ( ۵ ) ۔ پھر خلاوت تو محض عباوت ہے۔ اللہ تعالی کے کلام پاک کی خلاوت پر رہا ہمود و نمائش سعوادت کی روح شتم ہوجاتی ہے۔ یہاں تو جس عبادت میں خلاوت قر آن کی بات ہے خودوہ عباوت ہی خلی خور ہے۔ اس سے بچنا ہم مسلمان کے لیے لازم ہوں اللہ تا ہوں کہ ان تک ایک آواز نہ پہنچ سکے ، ایک ضرورت ہے۔ اللہ عبال بوگ استعال کا کوئی جواز تبییں ہوگا۔ والٹد اعلم ۔ مرورت ہے لیکن جہاں پیشر درت نہ ہو وہاں تو عبادت میں اس کے استعال کا کوئی جواز تبییں ہوگا۔ والٹد اعلم ۔ محمود عفالتہ عنہ غتی مرر۔ قائم العلوم ، ملتان

۱) ملاحظه هو: جمعه ونراويح مين لاؤڌ اسپيكر كے استعمال كا حكم ،، ص:۲۰؛

٢) آلات جديده كے شرع أحكام ، ص: ٣٨ إدارة المعارف كراچي-

٣) ألات جديده كے شرعي احكام ، ص: ٣٨ إدرة المعارف كراچي-

٤) سورة الاعراف أبة: ٢٠٤ـ

ه) أو لأنه بوديهم بإيفاظهم .... يجب على القارى احترامه ليكون الاثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرج، (رد المحتار كتاب الصلوة فروع في القراءة خارج الصلوة ٢/١٥ سعيد كراچي وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح كتاب الصلوة ، فصل في صفة الاذكار ، ص ١٨٨ قديمي كراجي وكذا في الفتاوي الهديه كتاب الكراهية الباب الرابع في الصلوة والتسبيح وقرائة الفرأن ١٨٨ شهديه ...

## سپیکر کی آ واز براقتداء کا حکم

## **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ جارے امام مسجد تقریباً عرصہ پانچے سال ہے جمعہ اورعیدین کی نماز لاؤڈ سپیکر پر پڑھار ہے ہیں۔ ایک ماہ ہے وہ اس بات پرمصر ہیں کہ آئندہ ہیں جمعہ کی نماز لاؤڈ سپیکر پر نہیں پڑھاؤں گا۔ کیونکہ اس میں قباحت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیشن کے قریب ہے۔ اگر لاؤڈ سپیکر پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہوتو مسافروں کو بھی اندازہ ہوسکتا ہے۔ علاوہ ازیں اب ایسا کرنے سے عام لوگوں میں انتشار کا خطرہ ہے۔ لہذا آپ یوفر مادین کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام ہے، کیا لاؤڈ سپیکر پر خطبہ مسئونہ پڑھا جا اسکتا ہے۔ جولوگ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جس کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہوء کیا ان کی نماز ہوجائے گی بینوا تو جروا۔

#### **€**5≱

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! لا وُ ڈسپیکر کا استعال حرام نہیں ہے۔ اس پر خطبہ مسنونہ پڑھا جاسکتا ہے (۱)۔
نماز میں لا وُ ڈسپیکر کا استعال کرنا ورست نہیں ہے۔ اگر چہ لا وُ ڈسپیکر پر نماز پڑھانے والے کَ اقتداء اگر
کی جائے تو نماز اکثر علاء کے نزد کیک ہوجاتی ہے۔ بعض علاء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے۔ ویسے جو
لوگ ٹماز کو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی نماز جیسی عباوت میں لا وُ ڈسپیکر کے استعال کو بوجہ متعدد قباحتوں کے
ناجائز قرار دیتے ہیں ۔ نماز کی صحت اور چیز ہے اور اس آلے کا استعال اس میں دوسری شک ہے۔ ھکذا فی
احسن الفتاوی (۲)۔

لہٰذا امام صاحب کا خیال درست ہے۔ لاؤ ڈسپیکر کونماز میں استعال نہ کیا جائے اور اگرضرورت ہوتو مکبرین کا نتظام کرلیاجائے۔فقط والند تعالیٰ اعلم۔

عبداللطيف خفرله الجواب صحيح محمود عفالله عنه، ٩ صفر ١٣٨٧ ه

۱) آلات جدیده کے شرعی احکام ، ص: ۳۸ إدرة المعارف كراچيــ

۲) أحسن الفتاوي كتاب الصلوة باب الاسامة رسالة اسام الكلام في تبليغ صوت الاسام
 ۲) أحسن الفتاوي كتاب الصلوة باب الاسامة رسالة اسام الكلام في تبليغ صوت الاسام
 ۲) أحسن الفتاوي كتاب الصلوة باب الاسامة رسالة اسام الكلام في تبليغ صوت الاسام

ملاحظه موصفحه ۴۲ حاطبیة تحت عنوان: جمعه وتر اورج میں لا وَ ڈسپیکر کے استعمال کا شرع تھم ۔

## الپیکر پرآیت سجدہ سننے سے وجوب سجدہ کا حکم

#### **€**∪}

نمازتراوت میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے لاؤ ڈاسپیکراستعال کیا جاتا ہے۔اگر بحدہ تلادت آجائے تو کیا ہر سننے والے پر بحدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے یانہیں جا ہے وہ محد میں ہویامسجد سے باہر ہو۔

## **€**5﴾

لاؤ ولي كرك ذريعة يت مجده سنن والول پر مجده كرنا واجب به وجاتا ب- جياب وه معجد مين بهول جياب كا و ولي كريا واجب به وجاتا ب- جياب وه معجد مين بهول جياب كا معربين بهول مياب بهول عياب كا معربين بهول على المعربين بهول معربين بهول بهول معربين بهول مع

١) رد المحتار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة ٢/٤،١ طبع ايج\_ايم سعيد كراچي ـ

وأما سبب وجوب السجدة فسبب وجوبها أحد شيئين التلاوة أوالسماع بدائع الصنافع كتاب الصلوة فصل في سبب وجوب السجدة ١٨٠/ رشيديه كوثثه.

وكذافي الفتاوي الناتارخانيه كتاب الصلوة باب سجدة التلاوة، نوع آخر بيان ميل يجب عليه هذه السجدة ١/٥٧٧طبع إدارة القرآن كراچي.

وكذا في أحسن الفتاوي كتاب الصلوة باب سجود التلاوة ١٤/٤ سعيد كراچي\_

# باب في القراءة



## قرأة كابيان

## جمعه کی نماز میں سور دُاعلیٰ اور سور دُ غاشیہ بڑھنے کا حکم

#### ﴿ ك﴾

کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ہمارے شہر کے امام نماز جمعہ میں ہر جمعہ سورة سبح اسم دہلک الاعلیٰ اور حل انتک حدیث المغاشیة پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک آ دمی نے اعتراض کیا کہ بہل سورة ب دوسری سورة بڑی ہے اس لیے نماز مکر وہ ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نماز جمعہ میں فدکورہ بالا سورتیں اور سورة جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ معترض نے کہا بال حضورا کرم سلی اللہ علیہ و آلہ وہلم بڑھا کرتے ہول گے لیکن عمارے لیے نہیں ہے۔ نماز تو جائز ہے مگر مکر وہ ہے۔ برائے کرم قرائت مسئونہ ہے مطلع قرمایا جائے اور ساتھ ہی قرائت فدکورہ بالا سے سے جمونے یا نہ ہونے کے متعلق بھی مسئلہ واضح فرمایا جائے اور ساتھ ہی قرائت فدکورہ بالا سے سے جمونے یا نہ ہونے کے متعلق بھی مسئلہ واضح فرمایا جائے اور ساتھ ہی قرائت فدکورہ بالا سے سے جمونے یا نہ ہونے کے متعلق بھی مسئلہ واضح فرمایا جائے اور ساتھ ہی قرائت فدکورہ بالا سے سے جمونے یا نہ ہوئے۔

#### **€**€\$

بهم التدار طن الرحيم -قرأة مسنونه يه كه نماز فجر وظهر من طوال مفصل ،عصر اورعثنا عين اوساط مفصل ، اورمغرب مين قصار مقصل كي سورتيل بإهى جاكيل - سورة الحجرات سے كرسورة و المسسماء ذات المبووج تك طوال مفصل اور و المسسماء ذات المبووج سيسورة لمه يكن تك اوساط مفصل اورسورة لمه يكن سي والمناس تك قصار مفصل ب-والاصل فيه كتاب عمو رضى الله عنه الى ابى موسى الاشعوى رضى الله عنه ان اقرأ في المفجر والظهر بطوال المفصل و في المعصر والعشاء باوساط المفصل و في المعصر والعشاء باوساط المفصل و في المعمر بقصار المفصل و العمل المفصل و المعمر بقصار المفصل و العمل المفصل و المعمر به السم دبك الاعلى المفصل و المعمر به المفصل و المفصل و المفصل و المعمر به المفصل و المعمر به المفصل و المعمر به المفصل و المفسل و المفصل و المفسل و المفسل

١) الهداية كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١٢٠/١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور\_

ويسن في الحضر ..... طوال المفصل من الحجرات إلى آخر البروج في الفجر والظهر ومنها إلى آخر لم يكن أو ساطه في العصر والعشاء وباقيه قصاره في المغرب أي في كل ركعة سورة مما ذكر ذكره الحلبي (الدر المختار كتاب الصلوة باب صغة الصلوة ٩٣/١ ٥ رشيديه كوثته اورهل اتک حدیث الغاشیه مورة جمد اورمنافقون پر سنا کش تابت به ان بهیشد اگرکوئی کمی ان که طاوه پر سے تو سنت کے خلاف نہیں - بلک احیانا ترک بہتر باس لیے کدا سے کوام کا مخالف سے بچازیا ہ قریب باورائی وجہ التعین کالسجدة و هل اتی قریب باورائی وجہ اختاف کے بال تعین مورة نہیں ہے - (ویکره التعیین) کالسجدة و هل اتی لفجر کل جمعة بل یندب قر آنهما احیانا (۲) واذا فرغ من الخطبة اقام الصلوة و صلی بالناس رکعتین علی ما هو المتوارث المعروف فی التحقة و غیرها یقر آفیهما قدر ما یقر آفی بالناس رکعتین علی ما هو المتوارث المعروف فی التحقة و غیرها یقر آفیهما قدر ما یقر آفی النام و هل النام بدل منه ان قرأ بسورة الجمعة و اذا جائک المنافقون او بسبح اسم و هل اتک حدیث الغاشیة تبر کا بالسمائور عنه علیه الصلوة والسلام علی مامر فی صفة الصلوة اتک حدیث الکن یتر که احیانا لئلا یتوهم العامة و جو به (۳)

نیز سورة غاشیه کی آیات سورة اعلیٰ ہے اگر چه زیادہ بین نیکن نماز میں ان دونوں کو پڑھنے ہے کسی قسم کی کراھت نہیں لکو نام هاثور افیستشنی من الکو اهیافی فقط والند نعالیٰ اتمم اتران سے میں سر

## نمازوں میں تسلسل کے ساتھ قر آ نِ پاک پڑھنا

#### ﴿ سَ ﴾

کیا فر ماتے میں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک حافظ صاحب پیش امام مسجد پنج وقتہ نماز وں میں مسلسل قرآن کریم پڑھتے میں کیا اس طریقہ سے قرآن کریم کا ہڑھنا قرون اولی میں ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین وائمہ صالحین ہے ایساعمل ثابت ہے یانہیں اس کا شرع حکم کیا ہے۔ جینوا تو جروا

۱) عن المعمان بن بشير رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسدم يقرأ في العيدين وفي المجمعة ..... سبح اسم ربك الاعلى وهمل أناك حديث الغاشيه قلت: وقد مر في باب الجهر في المجمعة والعيدين حديث ابي هريرة رضى الله عنه أنه قرأ سورة الجمعة وإذا جائك المنافقون ..... متن وفي الشرح فهده الاحاديث فيها لفظة كان ولم تدل على المداومة بل كان صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا مورة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق ما حضروا ، ففيه دليل على أن لا توقيت للقرا، ق في ذلك وأن للامام أن بقرا، في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء (اعلاء السنن كتاب الصلوة مقداد القراء ة في الحضر ٤ / ٤٧٠٤٦ إدارة القرآن كراچي

۲) الدرالمختار مع شرحه رد المحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ۱/۶۶ ایچـابـمـسعید كراچی
 ۳) حلبی كبیر فصل فی صلوة الجمعة ص: ۲۱ ه طبع سعیدی كتب خانه كوئثه

وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢ /٣٣٧ طبع دار الكتب علميه ربيروت وكذا في البحر الراثق كتاب الصلوة باب صغة الصلوة ١ /٩٨١ مكتبه رشيديه كوئته

#### ﴿نَهُ

پنوقت نمازوں میں سلسل قرآن کریم پڑھنا تابت نہیں ہے سور مفصلات کا پڑھنا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم وسلم مسلسل قرآن کریم پڑھنا تابت نہیں ہے سور مفصلات کا پڑھنا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم وسلف صالحتین ہے تابت ہے نماز میں کوئی اجائے میں سنت اور برکت ہے البتداس طریقہ سے نماز میں کوئی کراھت بھی پیدائیں ہوتی (۱۶ اگر چہ فلاف اسے ہے۔

محمود وغفاالقاعث مفتقي مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

## تتحقيق مخرج ضاد

الحمد لله الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين والصلوة والسلام على نبيه الامي الذي هو افتصح العرب والاعجميين و على اله و عترته وصحابته الذين بلغوا الينا قواعد الاداء و طرقه والقوانين-اما بعد-

شاو صححة عمر بية فسيحه كم تعلق چندم باحث مين-

ا قال مخرج: زبان کی دائیں یا بائیں آخری کردے کا وہ بغلی حصد جواد پر کی ذا زھوں کے بالمقابل ہو جب
یہ اپنے مقابل ومحاذی چار یا پانچ ڈاڑھوں ہے منطبق و ملاقی ہواس طرح کے کردٹ کا اوپر والاحصد (جوزبان کی
پشت سے ملا ہوا ہے ) ڈاڑھوں کی بنخ و جز سے ملے اوراس کے وسط کو آخراس کے وسط سے اور شچائے کو (جوزبان
سے بجاور ہے ) ڈاڑھوں کی اطر اف اورنو کوں سے ملائمیں نہ کہاس مقام سے جس سے نفذا چبائی جاتی ہے اور یہ بھی
مختی نہ رہے کہ مضاد کو یا تھیں جانب سے اوا کرنا ایس وسل ترین وکٹیرتر اور دا تھیں سے قیمل و ناور اور جانبین سے دفعہ
اور سخا اوا کرنا قلیل ترین ود شوار ترین سے (۳)۔

 ١) والاصبل فيه كتباب عبصر رضي البله عنه الى ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه إن اقرأ في الفجر والبظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل" (الهداية كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢٠٠١ رحمايه لاهور

وكذا في الدر المختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١ /٥٤٠ طبع ابجدايمـسعيد كراچي وكدا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١ /٣٣/دار الكتب العلمية بيروت

٢) قال الله تعالى قاقرؤا ما تيسر من انقر أن (سورة المزمل آية: ٢٠
 فيمه دليل على أن لا توقيت، للقرأة في ذلك وأن للامام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء (اعلاء السنن كتاب الصلوة مقدار للقرأة في الحضر ٤٠/٤٠ إدارة القرآن كراچي

٣) والضاد من حافته إذ وليا الاضراس من ايسر أو يمناها

المقدمة الحزرية بأب مخارج الحروف ص: ٧، قرأت اكيدًمي لاهور فوالد مكيه دوسري فصل مخارج كے بيان ميں ص: ١٥ طبع قرأت اكيدُمي لاهور وكذا في جمال القرآن چوتها مخرج ٨٠ ص:١٨ قرأت اكيدُمي لاهور دوم صفات: اس کی از دمی اورضہ وری صفتیں اجماعا چھے ہیں۔ (۱) جبر: اونچی اور آوی اور زیادہ آواز ہے اوا کرنا جس میں سانس اور خالی ہوا کا حصہ کم اور صوت و آواز کا حصہ زائد ہو۔ (۲) رخاوت: نرم ولطیف اور آواز جاری رکھ کراوا کرنا (۱۳) استعلاء: زبان کی جز کوتالو کی طرف بلند کر کے وزنی ، موٹا اور پُر اوا کرنا۔ (۳) اطباق: زبان کے وسط کوتالو کے وسط سے ملصق کر کے اعلی ورجہ کا پُر اوا کرنا۔ (۵) اصمات: مضبوطی اور جماؤ سے بلا مجلت وروانی کے اوا کرنا (۲) استطالت: شروع کروٹ مع اضراس ملیا تک آواز کا پورے مخرج میں بندر دی دراز وطومل کرنا (۱)

سوم منیا دسیجے لطیفہ کا مشابہ حرف: انکہ اوا، علما تبحوید وقر اُت بنظیر وفقہ بمحود صرف ، اوب وافت ان تمام حضرات کا اس پراجماع ہے کہ جب ضاوکواس کے سیح عربی ثابت عندالقراء ہے جمیع صفات الازمہ کی رعابت سمیت جمہور ولطیف منتم وصفحکم اور معتد نیز زبان کوا گلے دو دانتوں ( ثنایا علیا ) کی نوک وجز ہے الگ رکھ کراوا کیا جائے تو اس کی ادااور آواز ماہر و کا اللہ اور معتمد قاری کی کا عت میں فلا معجمہ منقوط سے صفعہ بہت مشابہ ہوگی - چند حوالے ذکر کیے جائے تیں۔

- (۱) فعلولا الاستبطالة و اختبلاف المعخوجين لكانت ظاء (التبمهيند في علم التجويد للعلامة الجزري) <sup>(۲)</sup>يعني ضادوطاء بين اگراستطالت ونخرين كافرق نه بوتاتو ضاديمين ظاء بوتا-
- (۳) فشبت بسما ذكرنا ان السمسابهة بين الطاء والضاد شديدة و ان التمييز عسير (التفسير الكبير للامام الرازى) (۳) يعن بمارے فركوره بيان سے بيات ثابت بوگل كه ضاده ظاء شرابيت ورجه مشابهت به كه برايك كاتمايز بهت وشوار ب----
  - ١) المقدمة الجزرية باب الصفات ٨/٧ قرأت اكيلمي لاهور

و کذافی الفوائد مکیه تیسری فصل صفات کے بیان میں ص:۲۳،۱۸ طبع قرأت اکیڈمی لاہور و کذا فی جمال القرآن پانچواں لمعه ص: ۲۹،۲۳ قرأت اکیڈمی لاہور

- ٧) بحواله مجموعة الفتاوي أردو مترجم كتاب الصلوة اسفتاه ١٠٦٨/١ ٢٥ ايج ايم اسعيد
- ٣) بحواله مجموعة الفتاوي اردو مترحم كتاب الصلوة استفتاد: ٦٨ ١/٠٥٠ طبع ايج\_ايم سعيد
  - ٤) خانيه بهامش الهنديه كتاب الصلوة فصل في قرائة القرآن خطاء ١٤١/١ رشيديه كوثثه

- (۳) فقهاءضاد وظاء کے فرق کونصل بالمثقه سے تعبیر کرتے ہیں میابھی قرینہ ہے کہ ان دونوں حرفوں میں شدید درجہ کا صوتی وصفتی تشابہ پایا جاتا ہے- (ملاحظہ ہو خانیہ (۱)، شامیہ (۲<sup>)</sup>، عالمگیریہ (<sup>۳)</sup>، بزازیہ <sup>(۴)</sup>، فتح القدیر <sup>(۵)</sup>،نهرفائق <sup>(۲)</sup>،شرح تنویروغیرها)
- (۵) و بعض الحروف اذا وقفت عليها حرج معها مثل النفخة و لم ينضغط الاول و هي الظاء و الذال والضاد والزاء (شرح شافيه للعلامة الرضى) (٤) ليني يجهروف اليه بي كرجب الظاء و الذال والضاد والزاء (شرح شافيه للعلامة الرضى) (٤) ليني يجهروف اليه بيل كرجب ان پروقف موتا ہے تو ان میں پھونک كی مائند آ واز جارى رئتی ہے اور پہلى ہى مرتبه آ واز نہيں رکے گی اور وہ بير بیل ان طاء، ذال مضاد، زاء۔
- (۲) و یسجتهد فی الفوق بین الضاد والطاء (احی<sub>اءال</sub>علوم للعلامة الامام الغزالی)<sup>(۸) لیع</sup>نی ضاد اور فلاء میں جدائی کرنے کی کوشش کرہے-( کیونکہ ان میں صفتی تشابہ کثیر ہے)

چېارم ضاوکی غلطاوا ئیگی: اس کو باریک یاپُر دال، ذال، زاء، ؤواد، زواد، ؤواد، غواد عین ظاء، غین معجمه، طاء مهمله، لام تخم، پژهنا خلاف تجوید و باعث گناه ہے اورا گراہمال (بےمعنویت) یامعنی کا تغیر فاحش ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی<sup>(9)</sup>۔

بیجیم نماز کا فساد و جواز: حروف وغیرہ کی تبدیلی اورخلاف تواعد تجوید پڑھنے ہے اہل دیہات وعوام کی نیز معذور جوسیح ادا پر قاور نہ ہو- ( اور ماہر و کامل شیخ اس کومجبور قرار دے دے ) نیز الثغ ( تو تلا آ دمی ) ان سب کی

- ۱) تنوير الابتصار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب مايفسد الصلوة مطلب إذا قرأ تعالى جد ١٩٣٣/١
   سعيد كراچى
  - ٢) الفتاوي الهنديه كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس في زلة القاري ١ /٧٩ رشيديه كوثطه
  - ٣) الفتاوي الهنديه كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس في زلة القار ١٥ /٧٩ رشيديه كوتثه
  - ٤) الفتاوي البزازيه على هامش الهنديه كتاب الصلوة الفصل الثاني عشر في زلة القاري ٢/٤ رشيديه
    - ٥) فتح القدير كتاب الصلوة فصل في القراءة ١٨٢/١ رشيديه كوثثه
    - ٦) النهر الفائق كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ٢٧٤/١ دار الكتب العلمية بيرُوت
      - ٧) مجموعة الفتاوي اردو مترجم كتاب الصلوة استفتاء :٦٨ ، ١/١ ٥٦ ايج\_ايم\_سعيد كراچي
- ٨) إحيماء عملوم الدين: كتاب أسرار الصلوة ومهماتها الباب الثاني القراة١ / ٢١٩ مطبع مكتبه رشيديه
   كوثله
- ٩) والقاعدة عند المتقدمين أن ماخير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك
   رد المحتار كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها مطلب مسائل زلة القارى ١٣١/١
   ايج-ايم-سعيد

وكذا في حلبي كبير فصل في بيان أحكام زلة القاري ص: ٤٧٦ طبع سعيدي كتب خانه كوئثه

تمازین فاسعات ہوں گی اور معذور آ دمی اس طرح براجھنے کے باعث گنبگار مجھی نبیس ہو گا۔ ملاحظہ ہو فقاوی رشید یہ<sup>(۱)</sup> - مُکرعا جز معذور ہے احد انیز جمال القرآن معینفہ ملامہ قصانوی رحمہ اللہ <sup>(۱) مح</sup>فق عالموں نے عام مسلمانوں کے آندگار ہونے کااوران کی نمازوں کے درست نہ ہونے کا خلم نیس کیا -ابھ مند کی تشریح میں ہے کہ فقاوی جست کی روسته فقاما مؤفراز نومانی بڑے گی اورغوام کی درست ہوجائے گ<sup>ی (۲۰)</sup>۔ (لیعنی تبدیل ضاد بالظا ماگ سورت میں ملاملی قاری منے فرمات میں کہاں ہاب میں یہ فیصدہ مدونز ہے۔المنے الفکریة ) ہاتی رہے خواص و قرا ،اورفقهاء سوقاعنی خان میں ہے کہ اگر اس تبدیلی ہے عنی بدل جائیں آو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ وونو ل حرف اليسة ہوں كيان ميں برون مثاقت ئے فرق وجدا في كريئتے ہوں تواليسے موقعہ ميں تو تبد ملی ہے تماز فاسد ہوجائے گی جیسے صاد کوطاء سے بدل کر المصلحت کے بجائے المطلحت پڑھیں اورا گرو دروحرف ایسے ہول جن میں مشقت کے بغیر فرق زائر سکتے ہوں۔ جینے ضاور وطاء ، صادوسین ، طارو تا تو دیاں تبدیلی ہے اکثر مشاک کے قول يِنْمَارُ فَاسَمَتُ وَلَ --و أَن ذَكُو حَرِفًا مَكَانَ حَرِفُ وَعَيْمُ الْمُعْنِي فَانَ أَمَكُنَ الفصل بين المحرفيس ببالا مشقة كبالبصباد مع الطاء فقرا والطلحت) مكان والصلحت) تفسد صلاته عنبدالكل واانالا يمكن الفصل بين الحرفين الابمشقة كالظاء مع الصاد والصادمع السين والبطاء مع الناء اختلف المشائخ فيه قال اكثر هم لا تفسد صلاته (م)-اى طرح مالمَّليم ي (ه). فتح القدير <sup>(1)</sup>وغير ومين ہے-اور قانسينان ميں بيجمي ہے <sup>(4)</sup> اند بل کی ناطبوں ہے نماز فاسد ہوجائے گی- (1) والعديث ضبحا كيج كظبحا- (٢)غير المغضوب السناوك تهاكظاء بإدال(٣) طلعها هنصيم مين شاد ب البائث فايزال (٣) فتسر ضبي (والمضبحيي) شادك بجائبة ظاء يزهوي اوران صورتوال يمن فاسترته بوكن والاالمصالين المن المن المن ينضلل الله من اه الفاضللنا المن ضاوك

۱) تمانیفات رخیدیه مع فتاوی رخیدیه کی امور سے بماز فاصد هوتی هے ، ص ۲۸۸ إدارة اسلامیات لاهور

٢) حمال القرآن بالجوال لمعه فائده : ٥ ص: ٣٠ قرأت اكيدّمي لاهور

٣) في فتاوى الحجة أبه يفتى في حق العقهاء باعادة الصلمة وفي حق العوام بالجواز
 حلبى كبير فصل في بيان أحكام ، لة القارئ ص:٤٧٨ سعيدى كواتله

٤٤ . فماوي فاضيخان الهامش الهندية كناب الصلوة فصل في قرأة القرآن خطاء ١٤١/١ رشبدية

ع) الفناوي الهيدية كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس في زلة القاري ص ١/٧٩ رشيديه كوتثه

٢) فنح القدير كتاب الصلوة الباب الرابع ، الفصل الخامس في زلة القاري ٧٩/١ رشيديه كوثثه

٧) والو قراء والعاديات طبحاً بالتلاء تفسيد صلاته وكدا لو قرأ عير المفظوب بالظاء أو بالذال تفسيد صلاته
 عتاوي قاضيخان على هامش الهنديه فصل في قراة الفرآن خطاء ١٤٣/١ و ١٤٣٠ رشيديه كدئته

یجائے قلا دیڑھ دی نیز و لاالسدالین ہے تماز فاسد ہوجائے گی ( خانبہ )ای طرح فسی تسطلیل ( فیل ) ہے بھی نادرست ہوگی-(منبہ )<sup>(۱)</sup>

لیکن به واضح رہے کہ بیرساری تفصیل لغزش وجریان علی اللمان کی صورت میں ہے۔ ہاتی عمدایا عناداً باوجود قدرت علی الا داءا سے کے ضاوصے تو کوظاء یادال منتخم سے تبدیل کروینام طلقامف مسال قیے۔ ان تسعید ذلک تفسید و ان جری علی لسانہ او لا یعرف التمییز لا تفسید و هو المنحتار - (۲)

تنمید: - باد جود فارغ البالی ورفت زبان وقدرت کے تصحیح کی طرف توجہ نہ کرنا موجب اٹم ہے۔ (۳)
سفت منظر یقدادا استحیح ضاد: اولا حافہ کواضراس ہے دائیں یابائیں جانب لگائیں گھر بقیہ حصد زبان کو پھیا آلر صفت استعلاء واطباق کوادا کرنے کے لیے اس کو تالوے لگائیں۔ اس طرح کہ وسط حنک (تالو) ڈھنک جائے اور زبان کی نوک کودال اور طاء کے بخرج پر لگنے ہے بچائیں۔ پس قاعدہ کے موافق زبان لگ جائے تواب آ واز میں جہر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آ واز آ ہت ہ آ ہت ہ شرخ رخ منے اخیر تک مہتد ہو۔ نیز اس کا بھی خیال رہے کہ آ واز سائے سے بیدان ہو بلکہ کروٹ اور ڈاٹھوں میں بیدا ہواور بچرے بخرج ہے۔ پس جب تک صوت مخرج سے نہ نظام رنے کے اور کا مائے اور کا کار آ مزبیل ہے اور لئے تعالی اللہ بالصواب وعد مالم الکتاب العبد العائر محمد طاہر الرحیتی زبان کا مخرج پر بگانا کار آ مزبیل ہے (۳)۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعد مالم الکتاب العبد العائر محمد طاہر الرحیتی

## ضاد کامخر خ اصلی کیاہے

## **₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دوین قرا ،عظام دریں مسئلہ کے لفظ ضاد (ض) کے مخرج کی آ واز کے ساتھ کن حروف ک

- ١) ولو قرأ الم يجعل كيدهم في تظليل بالظاء مكان الضاد تفسد حلبي كبير فيصل في بيان احكام زلة القاري (تنبيه)ص: ٩٩٢ سعيدي كتب خانه كوئله
- ۲) رد المحتار كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة مطلب إذا قرأ تعالى جد ۲۳۱/۱ ايچ ايم سعيد
  وقال القاضى ابو الحسن والقاضى أبو عاصم أن تعمد فسد وأن جرى على لسانه أو كان لا يعرف
  النمبيز لا يفسد وهو أعدل الاقاويل وهو السخنار (الفتاوي البزاريه على هامش الهنديه كنا ب الصلوة
  الفصل الثاني عشر في رلة القارى ۲/۲ طبع كتب رشيديه كوئته
- وكذا في الفتاوي الهندية كتاب الصلوة الباب الرابع في صفة الصلوة الفصل الخامس في زلة القاري ١ /٧٩ ر شيديه كوئته
- ٣) وحررالحبيى وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائما حتماً قوله حتماً أى بذلاً حنما فهو مفروص عليه
   (الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة مطلب في الالثغ ٢/١٥ سعيد
  - ٤ )كذا في جمال القرآن چوتها لمعه ، محرج : ٨ ص: ١٨ قرأت اكيتُمي لاهور

آ واز کومشابہت ہےاوراس کامخریٰ کیا ہے۔ سیج کتب ہے باشاد یا حوالہ جواب عزایت فرما کیں۔

**∳**€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - بمال القرآن مصنفہ تھیم الامت مولانا محد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے مخرج نی نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ علیہ العراس علیا لیمی اور برخی فیا نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ کہ اضراس علیا لیمی اور برخی فاڑھوں کی جڑوں ہے۔ اگا نہیں اور با نمیں طرف ہے اسان ہاور دونوں طرف ہے ایک دفعہ میں اکالنا بھی سے ہم سے ہم سے مگر بہت مشکل ہے اور اس حرف کو جائیہ جی اس حرف میں اکثر لوگ بہت ملطی کرتے ہیں اس لیمی سے ہم ہم سے ہم ہم سے ہم ہم سے ہ

اور تفسیر عزیزی ص۳۷ <sup>(۱)</sup> (سودیهٔ الته یکویس ) پر ہے۔ وفرق درمیان مخرج ضادوظاء بسیار مشکل است اگر خوانندگان ایں دیار ہر دورا کیسان برارند نه درمقام ضاد ضاد میشود و نه در مقام طاظامخرج ایں ہر دوحرف را جدا جدا شاختن قاری قرآن راضروراست اللے۔

المرجبر المتفل شي به المصاد والظاء و الذال المعجمات الكل متشاركة في الجهر والرخا وة و متشابهة في السمع (و ابتضافيه) و يشبه صوتها (اى صوت الضاد المعجمة) صوت الظاء المعجمة بالضرورة - (٣٠٠) اور عايش تاطبي شي به ان هذه الشلث (اى الضاد والظاء والذال) متشابهة في السمع والضاد لا تفرق من الظاء الاباختلاف المخرج و زيادة الاستطالة في الضاد و لو لاهما لكانت احديهما عين الاحرى - (٣٠)

١) جمال القرآن چوتها لمعه مخرج : ٨ ص:١٨ قرأت اكيلُمي لاهور

٢) بحواله مجموعة الفتاوي كناب الصلوة اسفتاء ١ /٢٥٠٠٦٨ ايج\_ايم\_سعيد

۵٬۶۰۴)م جسموعة الفتاوي اردو مترجم كتاب الصلوة استفتا، (۲۸ ۱/۱ ۲۵ طبع ایچهایم سعید كمپني كراچي

لدهیانوی<sup>(۱)</sup>اورتفییر مـواهـب الــرحــمان تـحت آیة و ما هو علی الغیب بضنین (سورة <sup>ت</sup>کویر) میں ملاحظة فرما تمیں-فقط واللہ تعالی اعلم

## قراءةِ فاتحه خلف الإمام كاحكم

**€**U**}** 

کیاا ہام کے چیجھے فاتحہ پڑھتاضروری ہے یانہیں۔

€0\$

قراًت خلف المام مين انمه كا اختلاف بام المخطم رحمة الله عليه اوران كا اتباع وموافقين عرم جواز قراًت خلف المام كقائل بين - وليل المام حب كل يت قراً نيه و اذا قرئ المقران في است معوا له وانصتوا (٢) - الاية اورحد يت محج مسلم و اذا قرأ فانصتوا (٣) اور من كان له امام (٣) - الحديث اور شامي مين فرائن سيم منقول ب - و في الكافي و منع المؤتم من القرأة مأثور من شمانين القراء من كبار الصحابة المرتضى و العبادلة و قددون في الحديث اساميهم (٥٥) - فقط والله تعالى اعلم

## ضاد کے مخرج اور صفات کا دیگر حُروف سے فرق

**€**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کے حرف (ض ) کی سیجے ادائیگر کیسی ہے اور اس کی آواز ظاء کے مشابہ ہے یادال کے اور اس کا مخرج اور اس کی صفات کیا کیا ہیں مفصل بیان فرمائیں -

- ۱) أحسن الفتاوي باب القراء ة والنجويد ، رساله الارشاد الى مخرج الضاد ۰/۲ طبع ايچابم سعيد كميني كراچي
  - ٢) سورة الاعراف آية: ٢٠٤
  - ٣) صحيح المسلم كتاب الصلوة باب التشهد في الصلوة ١٧٤/١ قديمي كراچي
- عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأة الامام له قرأة سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب اذا قرأ الامام فانصتو ١/١٦ ايچدايم-سعيد كراچى
  - ٥) رد المحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة فصل في القر ا. ة ١ /٥ ٥ ايج-أيم-سعيد

ولا ينقراه الموتم بل يستمع وينصت ..... للحديث المروى من طرق عديدة من كان له إمام فقرائة الامام له قراء ة ..... (البحر الرائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٩٩/١ و رشيديه كوثثه وكذا في النهر الغائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٢٣٥/١ دار الكتب العلمية بيروت مُنَارِينَ صفات

|                                            |                                          | _       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| جم - رخوت - ا- قعل و- اطباق - استنظالت (۱) | ر بان د بغلی انار ۱۰ دراوید از سول کی جز | ض معجمه |
| جبر - رئوت - استعلا ، - اطباق - (۲)        | رُ بان كَى تُوك مَا روثنا يا هبيا        | ظ معجمه |
| جبر- شدية - استفال - انفتات - قلقابه (٣)   | ز بان کی توک جز شایا مایا                | د مهمد  |

اس ہے معلوم ہو گیا کہ مناری تو ان تینوں جرفوں کے حدا گانہ ہی مرطا جرف طی کے ساتھ سوائے صفت استطالت کے باقی تمام صفات میں متعدے اور وال حرف نئی کے ساتھ سوائے صفت جمرے باقی تمام صفات میں مختلف ہے اور یہ بات واقعی ہے کہ کسی ووحرفوں میں تشابہ کا سبب اشتر اُک مخرِ بنی ہوا کرتا ہے یا اثبتہ اُک صفات يهال حرف نني سيعاتو بيد ونول حرف ظ- و-مخرجٌ مين مختلف مين- حاصل به كه غيما وكودال مهمله كرساتحد بوجه اتحاد ا کیا صفت جم کے نبایت فلیل درجہ ق مشاہمت ہے۔ ای وجہ سے ضاد کا متاز ادا کرنا دال مبلکہ ہے نبایت سہل اور آ سان ہے۔لیکن حرف نس بسبب اتحادا کثر صفاحت کے ظا ، کے ساتھ مشا بہت کامد رکھیا ہے۔ ای وجہ ہے علما و مجود بن نے ماں ان دونو ل حرفوں میں تمیز کومٹ کل اور حسیر تعجیه کیا ہے اور فقیما ، کرام نے اس ک<sup>و</sup>فعمل ہاکمشتہ سے تعبیر ا یا ہے۔ کیکن میں یہ دونوال حرف جدا گانہ کیونکہ مشاہرت مشعر بمغائزت ہے۔ کیکن جب حرف ض کواسینہ مخر ن ے مع رہا بیت جمع صفات کے ادا کیا جائے تو اس کی آ واز طاء کی آ واز ک مسموع ہو گی اوراس کی آ واز سے مشابہ بوكي علام محمرتكي منطقة التي كتاب رعابيه باب الضاريين ارشادفر مات بين- المنضانة تعجوج عن المعجوج الموابع من مختارج النفيم تنخرج من اول حافة اللسان و ما يليه من الاضراس و هو حرف قوي لانها مجهور مطلق من حروف الاستعلاء و فيه استطالة و له صفات قد تقدم ذكرها و ايضا يشبه لفظها بلفظ الظاء لانها من حروف الاطباق و من حروف المستعلية و من الحروف المجهورة و لو لااختلاف المخرجين واما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا والم يختلفا في السمع السبخ (٣)-اس مسئله كم يتعنق أترمز يرتفصيل مطلوب موتورسال النطق بالضاد للقاري (٥) إلمقرى عبدالما لك مطنة مجموعة الفتاوي (٣) ممل مواديًا عبداني المعنوي تنسير مواجب <sup>(٤)</sup>الرحمن تحت آيت و ما هو على الغبب بضنيس جهد المقل للعلامة المهوعشي<sup>(٨)</sup> وغير وكتب متعاقد كي طرف رجوع فرماكين به فقط والندتعالي اعلم

۳۰۲۰۱)کذا فی فوائد مکبه دوسر نی فصل مخارج کے بیاں میں ص:۱۵ اور چونھی فصل ہر حرف کی صفات لازم کے بیان میں ص:۲۳ طبع فرأت اکیڈمی لاہور

ع) لم اجد هذا الكتاب

<sup>(</sup>ولكن مثله في مجموعة الفتاوي): كتاب الصلوة؛ استفتاه دمب ٢٥١، ص ٢٥١، ج١٠ ابچ، ايم سعيد كراچي) د) (لم اجد هذا الكتاب)

ت) (محموعة الفتاوي (اردو مترجم) كتاب الصلوة، ص ١/٢٥٠/١٥١/١٥ استفتاء بمبر ٢٨، سعيد كراچي)

٧) لم أحد هذا الكناب

٨) لم أجدهدا الكناب

#### نمازوں میں قراءۃ مسنونہ کے بجائے ترتیب سے پورا قرآن پڑھنے کا تھم د ر

## **€**U**∲**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہیں حافظ قرآن ہوں۔ اگر ہیں فرض پانچے نمازوں ہیں قرآن اس ترتیب سے پڑھوں کہ ہررکعت میں ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھا جائے اور اس ترتیب سے قرآن ختم کیا جائے پھر شروع کیا جائے کیا اس ترتیب ہے قرآن مجید پڑھنے سے قراُت مسئونہ ہیں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ برائے مہربانی مدلل تحریر فرما کیں۔

#### €C}

نجرادر ظہر کی نماز میں تو رکوع ہر رکعت ہے پڑھنے ہے قراً قامسنونہ پڑمل ہوجائے گا۔لیکن عصر ومغرب میں جبکہ قصار سور کے پڑھنے کا تخکم ہے۔ یہ مقدار قوم کے لیے گرال ہو گی جبیبا کہ یہی مشاہدہ ہے اس لیے تمام نمازوں میں جبکہ قصار سور کے پڑھنے کا تخکم ہے۔ یہ مقدار کے مطابق پڑھا جائے (۱)۔ اپنی سہولت پرسنت کو ترجیح دیں تا کہ نمازیوں نے لیے حرج کا باعث نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## ایک حرف کی جگہ دوسراحرف پڑھنے سے فسادِنماز کا حکم

#### **€U**

کیافرماتے ہیںعلماء دین دریں مسئلہ کہ کسی شخص نے ضاد کی جگہ ظاہر تھ لی تو نماز ہوجائے گی یانہیں جیسا کہ پارہ نمبرہ اسور و بنی اسرائیل میں واحفوض لھما جناح الذل ضاد کی جگہ ظاہر بھی گئی-

١) ويبقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ..... وفي النظهر مثل ذلك لاستوائهما في سعة الوقت ..... والعصر والعشاء سواء يقرا فيهما بأوساط المفصل وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل والاصل فيه كتاب عمر رضى الله عنه الى ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه الهداية كتاب الصلوة فصل في القراء ة ١٢٠٢١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور

وكذا في الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١٠/١ ٥ طبع ايجـايمـسعيد وكـذا فـي الـفتـاوى الهـنـديـه كتـاب الصلوة الباب الرابع في صفة الصلوة في القرا ثة ١/٧٧ رشيديه كوثته

#### **€**ひ﴾

اگرض کی جگہ ظاپڑھی گئی تو نماز فاسد ہوگی۔ در مختار میں ہے اگر حرف میں تبدیلی آجائے اور معنی بدل جائیں پھر نماز فاسد نہوگی اگر چرمعنی بدل پھر نماز فاسد نہ ہوگی اگر چرمعنی بدل چرنماز فاسد نہ ہوگی اگر چرمعنی بدل جائمیں (۱) – زیاوہ اگراس کی تفصیل دیجھنی ہے تو آیت ھا ھو علمی الغیب سے متعلق کتب تفسیر (۱) اور عینی شرح ہخاری (۳) کی طرف مراجعت کر و – والسلام

## تبديل حرف بدحرف كأظم

## **€**U**}**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک امام سجد سورۃ فاتحہ میں صدر اط المدین کی بجائے صدر اط المطین پڑھتا ہے۔ بجائے ذال کے صرح طور پر ظاء سنا جاتا ہے اور سورۃ تین میں فیما یک ذبک کی بجائے فیما یک ظبر کے فیما یک فیما کے صرح طور پر ظامنا جاتا ہے اور التجات میں اس قدر وقفہ کرتا ہے کہ مقتدی بمشکل نصف کے ظبر کے دال کی بجائے صرح طور پر نظامنا جاتا ہے اور التجات میں اس قدر وقفہ کرتا ہے کہ مقتدی بمشکل نصف کے قریب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق بار بار کہا گیا ہے نہ معلوم وہ ضعد کے طور پر پڑھتے ہیں یا عادۃ ایسا پڑھتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں نماز ہوتی ہے یا نہ دبیزواتو جروا۔

۱) ولوزاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفا او قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر لم تفسد مالم
 يشغير المعنى ، إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها وكذا لوكرر كلمة وصحح
 الباقائي الفساد إن غير المعنى الدرالمختار مع شرحه رد المحتار كتاب الصلوة باب ما يفسد
 الصلوة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ تعالى جدك ١ ٦٣٣/ ايج ايم مسعيد كراچي

وكـذا في الفتاوي الخانيه بهامش الهنديه كتاب الصلوة فصل في قراء ة القرآن خطاء ١/١٤١ رشيديه كوتته

وكذا في الفتاوي الهنديه كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس في زلة القاري ٧٩/١ طبع مكتبه رشيديه كوثثه

- ٢) ديكهيے تفسير روح المعاني سورة التكوير آية: ٢٤ ٣٧٣/٣٠٠ر إحياء التراث العربي بيروت
- ۳) واتقان النفصل بين النضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجهما لا بد منه للقارئ قان اكثرهم العجم لا يضرقون بين الحرفين عمدة القارئ شرح صحيح البخاري كتاب تفسير الفرآة ۸۱، سورة التكوير
   ۲۵/۱۳ عليع دارالفكر بيروت.

**€**ひ﴾

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم-اس کی کئی صورتیں ہیں اور ہرا یک کا تھم علیحد ہ ہے اگر امام ندکور قصداً بجائے ذال کے فلاء پڑھتا ہے تو الکی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے- اور اگر وہ صحیح پڑھنا جا نتا نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن ب احتیاطی سے ذال کی جگہ فلاء پڑھ لیتا ہے تو الیم صورت میں نماز متاخرین کے تول کے مطابق ہوجاتی ہے لیکن اگر صحیح خور پر اداکر ہے درنے امامت نہ کرائےتعجیج نہ پڑھے تو اس کو امام نہ بنایا جائے یا تو اس کا خیال کر کے صحیح طور پر اداکر ہے ورنے امامت نہ کرائے-

(و منها) ذكر حرف مكان حرف ان ذكر حرفا مكان حرف و لم يغير المعنى بان قرأ المسلمون ان النظالمون و ما اشبه ذلك لم تفسد صلونه و ان غير المعنى فان امكن المفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان المعالحات تفسد صلاته عندالكل و ان كان لايمكن الفصل بين الحرفين الا بمشقة كالظاء مع المضاد والمصاد مع السين والطاء مع الناء اختلف المشائخ قال اكثرهم لا تفسد صلاته هكذا في فتاوى قاضى خان و كثير من المشائخ افتوابه قال القاضى الامام ابوالحسن والقاضى الامام ابوعاصم ان تعمد فسدت و ان جرى على لسانه او كان لا يعرف التميز لا تفسد و هوا عدل الاقاويل والمختار هكذا في الوجيز (۱) ----الخ-فقط والله تعالى اعلم عدل الاقاويل والمختار هكذا في الوجيز (۱) ----الخ-فقط والله تعالى اعلم

محمودعفا التدعش مقتى عدرسدقاسم العلوم ملتان

الفتاوى الهندية كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس في زلة القارى ١/٩/١ شيديه كوئته
 الاصل فيحا إذا ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى إن امكن الفصل بينهما بلا مشقة فسده وإلا يحمكن الا بحشقة كالنظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم لا تفسد وفي خزانة الاكمل قال القاضى ابوعاصم أن تعمد ذلك تفسدوان جرى على لسانه

اولايعرف التمييز لاتفسد وهو المختار حليه وفي البزازية وهو أعدل الاقاويل وهو المختار

رد المحتار كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة مطلب إذا قرأ تعالى جدك ..... ١ /٦٣٣ ايج ايم سعيد كراچى .. وكذا في الفتاوى البزازية بهامش الهنديه كتاب الصلوة الفصل الثاني عشر في زلة القارى ٤ / ٤ رشيديه كوثثه

وكذا في المخانية بهامش الهندية كتاب الصلوة فصل في قراء ة القرآن خطاء ..... 1 1 1 1 رشيدية كوفته

## نماز کی تلاوت میں ورمیان سے ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا

#### **⊕** U **∲**

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کرقر آن مجید کی آخری وی سورتوں ہیں ہے ایک سورت کونماز کی پہلی رکعت میں پڑھا جائے پھر ایک سورت چھوڑ کر دوسری رکعت میں تبسری سورت پڑھی جائے یعنی زید نے پہلی رکعت میں سورت الفیل پڑھی پھرسورت القریش کوچھوڑ کر دوسری رکعت میں سورت الماعون پڑھی تو کیا ایک سورة کوچھوڑ نے سے نماز میں کراجت واقع ہوتی ہے یانیس بینواتو جروا

#### **∳**⊙∳

دوسورتوں کے درمیان میں کوئی جموٹی سورت جس میں تین آیتیں ہوں جموڑ دی جائے تو کمروہ ہے۔ یعنی درمیان میں جموثی سورت کا جموڑ نا جو کمروہ ہے تواس میں شرط یہ ہے کہ سورت متز و کہ اول سورت سے بڑی نہ ہو ور نہ کمروہ نہیں یہ کراہت فرضوں کے ساتھ خاص بے نفل تماز وں میں اگر ایسا کیا جائے تو کرا صت نہیں ہے۔ مکروہ ہمعنی خلاف سنت ہے لہٰذا بحدہ ہووا جب نبیں اور نہ اعادہ اس نماز کا واجب ہے۔ لیکن اگر کس نے اعادہ کیا تو گناہ شہیں بلکہ تواب ہے۔ و یکرہ الفصل بسورة قصیرة اما بسورة طویلة بحیث یلزم منه اطالة الرکعة الشانیة اطالة کئیرة فلا یکوہ سرے المنیة (۱) نیزشائی میں فتح القدیرے متقول ہے۔ و المحق التفصیل بین کون تلک الکراھة کو اھة تحریم فتحب الاعادة او تنزیھ فیصححب (۱)

يس صورت مستوله من نماز درست باور تجده مهوواجب نبيس اور نه واجب الاعاده ب- فقط والله تعالى اعلم

.

 الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة قبيل باب الامامة مطلب الاستماع للقرآن فرض كفايه ١٩٢١ سعيد

وكذا الجمع بين سورتين بينهما سور أوسورة في ركعة أما في الركعتين فإن كان بيسهما سور أو سورتيان لا يكره وان كان سورة قبل يكره وقبل ان كانت طويلة لا يكره قال في الخلاصة هذا كله في الفرائيض أما في النوافل لا يكره فتح القدير كتاب الصلوة قبيل باب الامامة ٢٩٩/١ رشيديه كوئته وكذا في خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الحادي عشر في القرأة جنس آخر ٢٧/١ رشيديه كوئته وكذا في حلبي كبير تتمات فيما يكره من القرآن في الصلوة ص: ٤٩٤ طبع سعيدي كبت خانه كوئته

٢) رد المحتمار كتماب المصلودة منظلب كل صلوة أديت مع كراهة التحريم وجب إعادتها ٤٥٧/١
 المجملي -سعيد وكذا في فنح القدير كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها فصل يكره للمصلي ٣١٤/٣ رشيديه كولته

## نمازوں میں زیادہ بلندآ واز ہے تلاوت کرنے کا تھکم ﴿ س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک امام سجد بہت ہی آ واز سے نماز پڑھا تا ہے کہ سجد سے باہر دور دراز تک آ واز جاتی ہے تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اس قدر زور سے نماز پڑھا نا بہتر نہیں کہ نفس کو مشقت میں ڈالے اور خوش الحانی بڑھا بڑھا کر قراُ قریز ھنے سے نماز میں فساد پیدا ہوجا تا ہے اب علماء صاحبان سے استفسار ہے کہ کس انداز میں قراُ قریز ھی جائے۔ بیٹوا تو جروا

\$ C \$

نماز پڑھانے کے لیے امام کا عالم ہونا اور قرائت کا سی پڑھنا ضروری ہے (۱)۔ خوش الحاتی شرطنیس خوش الحاتی کرنے ہے بہت کی غلطیاں ایک بھی ہوجاتی ہیں جمن ہے نماز قاسمہ وجاتی ہے۔ لا یہ بید خصی للمقوم ان یقد موا فی المتر اویح المحوش خوان و لکن یقد موا المدرست خوان ان الامام اذا قر أ بصوت حسن یشغله عن المحشوع و التدبر والتفكر (۱) هكذا فی فتاوی فاضیخان قرأ بصوت حسن یشغله عن المحشوع و التدبر والتفكر (۱) هكذا فی فتاوی فاضیخان (۳)۔ جب تراوی کے لیے درست خوال امام ہونا چاہیے نہ خوش خوان تو فرضوں کے لیے ضروری ورست خوال ہونا چاہیے نہ خوش خوان تو فرضوں کے لیے ضروری ورست خوال ہونا چاہیے اور اس قدر بلند نہ پڑھے کہ پڑھنے میں آئس کو مشقت میں ڈالے بلکہ بلاتکلف اتی آ واز سے پڑھے کہ امام کے پیچھے پہلی صف والے لوگ اس کی آ واز کوس کیس معجد کے تمام لوگوں کو سانا واجب شہرے۔ جب صف اول امام کی قرائت سے لی ہے۔ و ادنی المجھر سماع غیرہ (المی قوله و المجھر ان یسمع الکل (۲) ای کیل صف الاول لا کل المصلین بدلیل القهستانی الے۔ امام ابی جعفرے ایک روایت ہے کہ بلند آ واز میں پڑھنے ہے نہ امام کو تکلیف ہے نہ غیر کو بلند آ واز میں پڑھنے ہے نہ امام کو تکلیف ہے نہ غیر کو بلند آ واز سے پڑھنا فضل

۱) أولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة فان تساؤوا فاقرؤهم النخ الهداية كتاب الصلوة باب الامامة الاعامة ١ ٢٤/١ رحمانيه لاهور وكذا في تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٧٠٥ اينج اينم سعيد وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الامامة ١ /٧٠٦ طبع مكتبه رشيديه كوئفه وكذا في حلبي كبير بحث التراويح ص ٤٠٧٠ طبع سعيدي كتب خانه

٢) (النفتساوي الهندية: كتباب النصلوق، البساب التساسع في النوافل، فصل في التراويح، ص ١١٦،
 ج١٠رشيديه كوتثه)

٣) فتناوى قناضيمخان على هامش الهنديه كتاب الصوم باب التراويح فصل في مقدار القرائة في التراويح
 ٣٣٨/١ رشيديه كوئته

٤) الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة فصل في القرأة ١٩٤/١ ايچايمـ
 عبد وكذا في جامع الرمور : كتاب الصلوة فصل يجهر الامام ١٩٥/١ ايچايمـمعيد كراچي

ہے کین بیروایت ہے اس پر کمل نیس - پوتک شای (۱) کی عبارت بالا سے بیظام ہوتا ہے کہ ضروری نیل کہ تمام ثمازی امام کی قراق سیں ای کل صف الاول لا کل المصلین الغ – والمستحب ان یجھر بحسب المجسماعة فان زاد فوق حاجة الجماعة فقد اساء (۲) در مخارش ہے - یہ جھر الامام و جوباً بحسب المجماعة فان زاد علی الساء اور شامی ش ہے ۔ فی المزاهدی عن ابی جعفر لوزاد علی الحاجة فھو المضل الا اذا اجھد نفسه او ادی غیرہ – (۲)

هذاها عندى - خادم الشرع احقر فضل الهي ساكن خالق دادغفرل رب العباد صلع كيمل يور

﴿ هوالمصوب ﴾

افضل یمی ہے کہ امام کو جبر کرتے ہوئے اپنے آپ کومشقت میں نہیں ڈالنا جا ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم ضا د کو دال ما طاء کے مشابہ پڑھنے کا حکم

#### **€**U\$

کیا فرماتنے ہیں ملماء دین دریں مسئلہ کہ بعض لوگ ضاد کو مشابہ بالدال پڑھتے ہیں اور بعض لوگ ضاد کو مشابہ بالدال مشابہ بالظاء پڑھتے ہیں۔اب ان میں کون سیح ہے اور کون ساغلط؟ اگر بالفرض مشابہ بالظاء سیح ہے تو مشابہ بالدال سے تماز جائز ہوتی ہے یائیں ؟ اور مشابہ بالظا، سے نماز فاسد ہوتی ہے یائییں اور خالص ظاء پڑھنے سے بھی نماز جائز ہوتی ہے یائییں۔ جائز ہوتی ہے یائییں۔

١) رد المحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة فصل في القراءة ١/٣٤/ طبع ايچـايمـسعيد كرأچي.
 ٢٠٢) الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة فصل في القراءة ١/٢٠٥ سعيد.

٤) الفتاوى الهنديه كتاب الصلوة الباب الرابع في صفة الصلوة الفصل الثاني في واجبات الصلوة ١٠/٧٧ طبع مكتبه رشيديه كوثته. قالوا ولا يجهد الإمام نفسه بالجهر وفي السراج الوهاج: الامام إذا جهر فوي حاجة الناس فقد اساء و أفاد أنه لا قرق في حق الامام بين الاداء و القضاء.......

٥) البحر الرائق كتاب الصلوة باب في صفة الصلوة ١/٦٨٥ رشيديه كولثه.
 وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١/٣٢٧دارالكنب علمية بيروت.

ا ضاد کے مسئلہ میں جواختاف ہے وہ دراصل دوقعموں پر منعتم ہے۔ اول یہ کرمخرج ضاد کا کیا ہے اور وہ ظاء کے مشابہ ہے یا دال مہملہ کے مشابہ ہے۔ دوم یہ کہ جو محص بچائے ضاد کے نماز میں ظاء معجمہ یا دال مہملہ پڑھے اس کی نماز جائز ہوتی ہے انہیں۔پس امراول کے متعلق تو محقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور قراء وفقہا ، کااس پر اتفاق ہے کہ مخرج صادكا حافدلسان اوراس مسيمتصل ۋا زهيس بين اوراس كي آواز ظاء مجمد كي آواز كيمشا بديدوال مهمله كيمشا ينبين-كمما في نهاية القول المفيد في علم التجويد- ان الضاد والظاء المعجمتان اشتركتا

جهرا و رخاوة واستعلاء واطباقا و اقترقتا مخرجا-لُخُ (١)

اورامر ٹانی کے متعلق مختارللفتوی اوراحوط یہ ہے کہ ضاوج بیما او برعرض کیا گیا نہ عین ظاء ہے اور نہ تین دال اور نہ ان کے بخرج میں اتعاد ہے۔ لہذا ہجائے ضا دکوخالص ظاء پڑھنا اور اسی طرح دال متحم پڑھنا دونوں غلط محض میں۔ نیکن اس سے نساد صلعٰ ق کے بار ہے ہیں یقصیل ہے کہ جو تخص قادر ہے اور تیجے مخرج سے اسے نکال سکتا ہے۔ اگروہ عمد ااس کوغلط پڑھتا ہے بیعنی خالص ظاء یا خالص دال پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرعمدا غلطی نہیں کرتا بلکہ ناوا تفیت کی وجہ ہےاس ہےان حروف کے ماہین کوئی امتیا زئییں ہوتا تو دونو ںصورتوں میں نماز فاسدنہیں ہوگی-اگر چدیے مخص غلط پڑھنے اور سیج حرف حاصل ندکرنے کی وجہت گنا ہگار ہوگا- والدلیل علیہ ما فيي الذخيرة ان الحرفين ان كانا من مخرج واحد او كان بينهما قرب- الخ الي ان قال و هذا اعدل الاقاويل- فتاوى دار العلوم ملحضًا (٢) فظوالدُتُعالى اللم-

وفني المخانية عبلني هنامش الهندية وان ذكر حرفا مكان حرف وغير المعتى قان امكن الفصل بين المحرفيين من غير مشقة كا الطاء مع الصاد ، فقرا الطائحات مكان الصائحات تفسد صلاته عند الكل وان كان لا يمكن الفصل بين الحرفين الا بمشقة كا الظاء مع الضاد والصاد مع السين..... قال اكثرهم لا تفسد صلاته كتاب الصلوة فصل في القرأة ١٤٣٠١٤١١ طبع رشيديه.

وكذا في الفتاوي التاتار خانيه كتاب الصلوة نوع آخر في زلة القاري الفصل الاول ٤٦٥/١ طبع إداة القرآن وكذا في البزازيه كتاب الصلوة القصل الثاني عشر ٢/٤ طبع رشيديه كوثثه.

١) كما في نهاية القول المفيد في علم التجويد ص ٧٧ طبع مكتبه علميه لاهور.. وكذا في جمال القرآن چوتھا لسمه مخرج : ٨، ص: ١٨ طبع قرأت اكيڭمي وكذا في المقدمة الجزري ضاد وظاء كے درميان فرق کا بیان ص: ۲۶طبع قرآت اکیڈمی لاہور. وکذا فی فوائد مکیہ دوسری فصلم مخارج کے بیان میں ص: ١٥ طبع قرأة اكيثمي لاهور.

٢) فتاوى دارالعلوم ديوبند كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة ، ٤٧/٤ طبع دارالاشاعت.

### نماز میں دوسری قرائت کے مطابق پڑھنے کا حکم ﴿ س﴾

کیافرمائے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے جماعت کرائی اور لسب علیہم بمصبطو کے بجائے لست علیہم بمضبطر پڑھا- کیانماز ہوئی ہے یانا درزید سے جو دریافت کیا گیا توجواب دیا کہ میں ہمیشداییا ہی پڑھتا ہوں اور ابن عباس رضی اندعن کی قرائت بتائی اگر نماز فاسد ہوئی تو بچھلی نمازوں کا کیاتھم ہے۔

#### \$ 5 p

 ا) في الفتاوى التاتار خانيه لربيعة لغة ولقيس لغة ولسعد من بنى تميم لغة ..... فعلى هذا اذا قرأ في صلاته ذالك لا تفسد صلاته عندهما ..... وأجمعوا إذا كان قرائة لاتفسد كتاب الصلوة آخر في زلة القارى فصل الاول ١/١/١ طبع ادارة القرآن .

وكذا في الخانيه كتاب الصلوة فصل في القرءة ١٦/٤ طبع رشيديه كوثثه.

۲) كسما في مقدمة اعلاد السنن ولو شاعت المذاهب كلها في بلد من البلاد واشتهرت وفيه من العلماد بكل مذهب عدد كثير جاز للعامي تقليد اى مذهب من المذاهب شاد وكلها في حقه سوا ، وله ان لا يتسعدهب بسعدهب معين ويستفتى من شاد من علماد المذهب هذا مرة وذلك اخرى ..... ولا يتتبع الرخص متبعا هواد (مقدمة الحادي عشر في مسائل شتى / ۲۹۰ طبع إدارة القرآن كراچي. وكذا في شرح عقود رسم المفتى ص: ٤٤ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

نماز فاسدنہیں ہوئی اس لیےاعادہ واجب نہیں <sup>(۱)</sup> – فقط واللہ تعالیٰ اعلم ض**یا** وکو دال ب<u>رڑھنے</u> والے کا تحکم

### **€**U**∲**

كيافرمات بين علاء دين ان مسائل مين كه:

(۱) ' سورۃ الفاتخہ شریف میں غیر المعضوب علیہ و لاالصالین میں صرف (ض) کو(د) کی آواز سے پڑھنا جا ہیے ورنہ دوسری صورت میں قاری کا فر ہوجا تا ہے اور مقتدی کا نکاح سنخ ہوجا تا ہے۔

(۲) اس آ دمی ہے جو بیعقیدہ رکھتا ہے کھا نا کھنا نا اور دوسری خورد ونوش میں شامل ہونا جائز ہے ہا نہیں۔

### **€**乙﴾

(۱) ضاد کوحتی الامکان صحیح پڑھنے کی کوشش کرے اور صحت کا طریق کسی قاری محقِ دیے سیکھا جائے۔ اس کوشش کے بعد جس طرح ہے ادا کرے ان شاءاللہ تعالی نماز جا ئز ہوگی <sup>(۲)</sup>۔

(۲)اس حرف کواپنے مخرج سے ادا کرنا چونکہ مشکل امر ہے۔ اس لیے نسی فرایق پر کفیریافسق کاالزام لگا نا جائز نہیں (۳)اور نہ بی اس معاملہ میں جھکڑ نامنا سب ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

١) كثا في البزازية لان القرأة الشادة لا توجب فساد الصلوة كتاب الصلوة الفصل الثاني عشر ١٤٦/٤ طبع رشيديه )وكذا في الخانيه كتاب الصلوة فصل في القراءة ١٥٦/١ طبع رشيديه.
 وكذا في الهندية كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس ٢/١٨ طبع رشيديه .

- ٢) كما في الخانية وان ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى فإن امكن الفصل بين المحرفين من غير مشقة كالمطاد مع الصاد فقراً الطالحات مكان الصالحات نفسد صلاته عندالكل وان كان لا يمكن الفصل بين المحرفين الا بمشقة كالمظاء مع الضاد والصاد مع المين ..... قال اكثر هم لا تفسد صلاته كتاب الصلوة نوع المصلودة فصل في القرء ق ١٩٢١٤١/ طبع رشيديه وكذا في الفتاوى التاتار خانيه كتاب الصلوة نوع آخر زلة المقارى الفصل الاول ١٩٥١ طبع إدارة القرآن وكذا في البزازيه كتاب الصلوة الفصل الثاني عشر ٤٧/٤ طبع رشيديه .
- ٣) كما في صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسما رجل قال لآخر كافر فقد با, بها أحدهما كتاب الأدب باب من اكفر اخاه ص: ١٠٩ طبع فديمي كتب خانه . وكذا في صحيح المسلم كتاب الايسان باب بيان حال ايسان من قال لاخيه المسلم كافر ، ١/٧٥ طبع قديمي كتب خانه . وفي الهندية والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل أن القائل بحثل هذه المقالات (اي قوله يا كافر) ان كان اراد الشتم ولا يعتقده كافرا لا يكفر وان كان يعتقده كافرا لا يكفر وان .

### ضاد كومشابه بالظاء يامشابه بالدال برسف والي سيحصي تعصي نماز كاحكم

### **♦**U **﴾**

کیافرماتے ہیں ملاء وین اس مسئلہ میں کہ آن کل کے لوگوں اور مولویوں مین ایک عجیب مسئلہ ہریا ہے وہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ضادی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ضادی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ضادی مشابہ بالظاء کے چیجھے نماز پڑھنا ورست نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ضادی مشابہ بالدال کے پڑھنے والے مولوی کے چیجھے نماز جائز نہیں ہے اور قطعاً ضاد کا لفظ غلط ہے کہیں بھی نہیں آیا۔ لہٰذااس مسئلے کو مفصل اور واضح باد لائل بیان فرمائیں۔

### **€**5∲

لفظ ضادایک مستقل لفظ ہے۔ ظاءاوردال الگ لفظ ہیں۔ ان کے مخارج اورصفات جداجدا ہیں۔ لفظ خاد کے متعلق علامہ جزری رحمہ الندفر ماتے ہیں۔ والسعساد من حافتہ اذولیا الاصراس من ایسواو یسناھا۔ یعنی لفظ ضادحافہ اسان سے خارج ہوتا ہے جب کہ داہنے یا ہا ہیں جانب کی ڈاڑھوں سے متصل ہو۔ بیضاد کا مخری ہے اورضاد کی صفات میں اطباق استطالت وغیرہ ہیں جو کہ کتب تجوید وقر اُت میں ذکور ہیں (۱)۔ البدااصل تھم تو یہ ہے کہ حرف کوایے بخری سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے اوردال یا ظاء پڑھنے ہے احتراز البدااصل تھم تو یہ ہوگ (۱)۔ یہ طریق کی کوشش کی جائے اوردال یا ظاء پڑھنے ہے احتراز السلے کی کوشش کی جائے اوران کوشش کے باوجود جس طری بھی زبان سے اوا ہوجائے نماز صحیح ہوگ (۱)۔ یہ طے کر لینا کہ اس لفظ کو دال پُر پڑھنا ہے یا ظاء ہی پڑھنا ہے وہوں کام غلط ہیں۔ پھراس غلطی کے بعد بیدوسری خلطی ہے کہ دوسرے فریق کو مجود کرے کہ تھی میری طری غلطی ہے کہ دوسرے فریق کو مجود کرنے کی سعی و کوشش دوسرے فریق کے ساتھ تو یہ دویہ دو اور سے کہ ماتھ تو یہ دویہ دوسرے فریق کے ساتھ تو یہ دویہ دوسرے فریق کے ساتھ تو یہ دویہ دوسرے فریق کے ساتھ تو یہ دویہ دویہ کے کہ دوائی میں تو غلط پڑھتا ہوں اور صحیح کرنے کی سعی و کوشش دوسرے فریق کے ساتھ تو یہ دویہ دویہ کے کہ دوسرے فریق کے ساتھ تو یہ دویہ دویہ کی میں تو غلط پڑھتا ہوں اور صحیح کرنے کی سعی و کوشش

۱) کما فی مقدمة الجزری باب مخارج الحروف ص:۷ طبع قرأت اکیڈمی.
 وکمذا فی جسمال الـقرآن چوتها لمعه مخرج :۸، ص:۱۸ طبع قرأت اکیڈمی وکذا فی فوائد مکیه دوسری فصل مخارج کے بیان میں ص:۱۵ طبع قرأت اکیڈمی لاهور.

۲) کما فی فوائد مکیه پانچویں لمعه معزیه کے بیان میں ص: ۲۵،۲٤ طبع قر آت اکیڈمی .
 وکفا فی مقدمة الجزری باب الاستعلاء والإطباق طبع قرآت اکیڈمی .

٣) كما في الخالية وأن ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى فأن امكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كا النظاء مع النصاد ، فقرا الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل وأن كان لا يحكن الفصل بين الحرفين الا بمشقة كا الظاء مع الضاد والصاد مع السين ..... قال أكثرهم لا تفسد صلاته كتاب الصلوة فصل في القرأة ١٤٣،١٤١/ طبع رشيديه.

وكذ افي الفتاوي التاتار خانيه كتاب الصلوة نوع آخر في زلة القارى الفصل الاول ٢٦٥/١ طبع إدارة القرآن وكذا في البزازيه كتاب الفصل الثاني عشر ٢/٤ طبع رشيديه كوثثه. میں ہوں تم اس افظ کوکسی قارمی ہے سیجے کرالو۔ جھگز ااور عدم جواز امامت ومقاطعہ وغیرواس لفظ کے نطق وتلفظ پر ہرگز جا ئزنبیں <sup>(۱)</sup>- واللّٰدنعالی اعلم

### عجمى شخص

### **€**U**∲**

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومقتیان عظام مسائل ذیل میں کہ ا

- (۱) مجمی آ دمی اگر قر آن مجید کی تلاوت کرے تو ضاد کا مخر ن ادا کرتے وقت مشابہ بالظاء پڑھے یا مشابہ بالدال علماء جمہورا حناف کا کیا مسلک ہے۔
  - (۲) اگرنماز میں امام ضادکومشابہ بالظاء پڑھتا ہے تو نماز میں کراھت پیدا ہوجاتی ہے یاند۔ بینوا تو جروا

#### 後己争

(۱) حرف ضاد کا مخری زبان کا کنارہ اور او پر کی ڈاڑھ ہے۔ اس لیے یہ مخری بین طاء ہے بالکل ممتاز ہے (۱) حیکن صفات (اطباق۔ استعلاء۔ رخوۃ۔ جہر) میں وونوں شریک بین صفۃ رخوۃ کی تعریف ہے ہے کہ آواز جاری رہے بندندہ و۔ اب اگراس حرف کومشا بہ بالدال پڑھاجائے کما ھوالمعروف تو آواز بند بوجائے گی اور ہرگز جاری ندرہ سے گی اور رخوۃ ختم ہوجائے گی جوصرف ضاوی صفت ذاتیہ ہے۔ بس کے معدوم ہونے ہے حرف تبدیل ہوجاتا ہے اس لیے مشابہ بالدال پڑھنے کی صورت میں وہ حرف قر آنی عربی نبیس رہ گا اور تمام قراری اس براتھا تی ہے کہ اس کے معدوم ہونے ہے جہدا اس بالدال پڑھنے کی صورت میں وہ حرف قر آنی عربی نبیس رہ گا اور تمام قراری اس بالدال پڑھنے کی صورت میں وہ حرف قر آنی عربی نبیس رہ گا اور تمام قراری اس بالدال پر انقاق ہے کہ اس حرف کی آواز ظام مجمد کے ساتھ مشابہ ہے۔ جہدا مقل میں ہے۔ فیشبہ صوتھا حینند صوت السطاء السم عجمد بالصورورة فیماذا بعدالدی الاالصلال (۳)۔ یقر اُت کا مئلہ ہاس میں

۱) كما قبال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وصبروا ان الله مع الصابرين سورة الانفال الآية: 27 ، وفي تنفسير ابن كثير ولا تفرقوا امرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ان الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا سورة آل عمران آية: ٢٠١٢ ٨٠/٢ طبع قديمي كتب خانه.

٣) كمافي مقدمة الحزري والنضاد من حافته اذولياء الأضراس من ايسر أو يميناها (باب مخارج
الحروف ص:٧ طبع قرأت اكيلامي وكذا في جمال القرآن چوتها لمعه مخرج،٨ ص:١٥ طبع
قرات اكيلامي .

وكذا في فوالد مكيه دومري فصل مخارج كے بيان ميں ص:١٥ طبع قرات اكيڈمي.

۳) جهد المقل مذكوره تفصيل جمال القرآن پانچوان لمعه، ص: ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۳ طبع قرأت اكيدمي لاهور.
 وكذا في مقدمة الجزري صفات كي بيان ص: ۲۱ ، طبع قرأت اكيدمي لاهور.

الم الوطيف بن كا اور دومر م جهدين كاكونى اختلاف نيس م اور ند بوسك م - حضرت شاه عبد العزيز بن من لكيمة بين - بدا تكوفر قرميان ضاو وظاء بسيار مشكل است - رعابي من لكما مه المسلم و السفاد و الفاء شديدة و رازى بن تغير كبير من تحرير المسلمة بين الضاد و الفاء شديدة و ان التعييز عسير - آكي لكمة بين التعييز بين هذين الحرفين ليس في محل التكليف (٢) من التعييز عسير - آكي لكمة بين النمين بين هذين الحرفين ليس في محل التكليف (٢) فقل اكثر هم فقل اكتر هم المناف في ما الله فقال اكثر هم المناد مع الظاء و المسلم و الماء مع الناء اختلف المشائخ فيه قال اكثر هم لا تفسد - المناد مع الظاء و المصاد مع السين و الطاء مع الناء اختلف المشائخ فيه قال اكثر هم لا تفسد - (الى غير ذالك من عبارات القراء و المفسرين والفقهاء) (۵)

(۲) جب اصل تلفظ بی مث به بانظا ، ہے تو کراھة کا سوال بی پیدائییں ہوتا (۱) ۔ واللہ تعالی املم فرض نماز میں تلاوت کے دوران امام کونلطی بتانے کا تھکم

### ﴿ سُ ﴾

کیا فر ماتنے ہیں علاء وین مندرجہ ذیل مسائل کے ہارے ہیں کہ: ا

- (۱) امام صاحب نے جماعت کرائی سورۂ فاتحہ کے بعد جب انھوں نے قر اُت شروع کی تو آ بیتی ختم ہونے کے بعد امام صاحب ہے دو تین لفظ مچبوٹ گئے۔ یعنی معطی ہوگئی کیا مفتدی پیچھے سے امام کولقمہ دے سکتا ہے یانہیں۔اگر دے سکتا ہے تو کیسے دے۔
- (۴) میج کی نماز کے وقت ایک آ دمی متحد میں گیا تواس نے جا کرنماز پڑھ لی- اس کے نماز پڑھنے کے بعد اہم صاحب آ گئے اور میج کی جماعت کرائی جس شخص نے نماز پہلے پڑھی تھی ووپاس ہی بیٹھ گیااور قر اُت سننے لگا- امام صاحب نے فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کی تو اہم صاحب نے لفظ ض پر چیش کی بجائے

١) مذكوره حواله مجموعة الفتاوي كتاب الصلوة ص: ١٥٠ طبع سعيد مين ملاحظه هو.

٢) مذكوره حواله ملاحظه بحواله مجموعة الفتاوي كتاب الصلوة ص: ٢٥٠ طبع ايچ-ايم-سعيد.

٣) الدر المختار كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ١ /٦٣٣ طبع سعيد.

٤) وكذا في الهنديه كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الخامس ١ /٧٩ طبع رشيديه.

٥) الخانيه كتاب الصلوة قصل في القراة ١٤٢٠١٤١١ طبع رشيديه .

٦) تقدم تخريجه تحت حاشية :٤٠٣٠٢ صفحه هذا جواب مذكوره.

ز ہر پڑھی مقتد بوں میں ہے کئی نے لقم نہیں دیا اور جو مخص پہلے نماز پڑھ کریاں ہی جیفا تھا اس نے امام کو صحیح لقمہ دیا کیا و واپسے لقمہ دیے سکتا ہے؟

### **€5**♦

- (۱) اگرایسے لفظ جیمون گئے ہوں کدان کے جیمو نئے ہے معنی میں خرابی آتی ہوتو لقمہ دے دے ورندا چھا ہیہ ہے کہ نہ دو ہے۔ لیکن اگر بغیر ضرورت کے دے دیا اور امام نے لیا تو فتو گ اس پر ہے کہ کسی کی نماز فاسد نہیں ہوئی (۱)۔
- (۲) باہر کے آدمی کولقمہ نہیں وینا چاہیے اور اگر دیے دیا تو امام کو اس پرعمل نہیں کرنا تجاہیے۔ اگرامام نے اس کے لقمہ پرعمل کر کے الفاظ ٹھیک کیے تو امام کی نماز اور پوری جماعت کی نماز فاسد ہو جائے گی سب پر اعاد وفرض ہوگا <sup>(۲)</sup>۔ والقد تعالیٰ اہلم

### كيا" شاد" كي مخرج ياصفات ميں اختلاف ب

### **∜∪**﴾

محترم ومكرم جناب حضريت قاري طاهرصاحب دامت بركافهم السلام عليكم ..

بعداز آداب کے عرض یہ ہے کر آت عشرہ میں مخرجا، صفاتا، مشاہمة یا کسی اور قسم کا اختلاف لفظ میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ مہر بائی فرما کر اس اختلاف کو قلمبند کر کے تناب کا حوالہ بھی تحریر فرما کیں۔

۱) كسافى حاشية الطحطاوى وفتحه على امامه جائز بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلوة مورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال الم يكن فيكم ابى قال بلى قال هلا فتحت على .... ويكره للسمقتدى أن يعجل بالفتح لأن الامام ربما يتذكر (باب ما يفسد الصلوة ص: ٣٣٤ طبع قديمى كتب خانه ص ١٨٢، باب ما يفسد الحالوة باب ما يفسد الصلوة ٢٠/١ طبع ...

وكذا في البحر كتاب الصلوة ما مغسد الصلوة ٢ / ١٠ طبع رشيديه.

٢) كمما في الدر المختار مع شرحه وفتحه على غير امامه الا اذا اراد التلاوة وكذا الاخذا الا اذا تذكر
 فتلا قبل تمام الفتح قال ابن عابدين ان حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا (كتاب الصلوة باب
 ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ٢٢٢/١ طبع سعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها؟ /١٠ طبع وشيديه .

وكذا في حياشية الطحطاوي كتباب الصلوة باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها ص: ٣٣٤ طبع دارالكتب العلمية بيروت. 400

بهم الله الرحمٰن الرحيم - علاء قرأة ، انمه اواء، مشائخ دیار، اسا تذه امصار ، محتقین ما برین، جهابذه مجودین، فضلا ، مقر نمین، احبار ارباب فن قراء عشره وغیره میں ہے کی قاری وامام کا بھی ضاو سیحے فصیحہ کے خرج، اس کی صفات الذمہ ( فرعیہ اصلیہ ) نیز اس کے مشتبہ و تشابہ بہ (صوتا ) اور اس کے تلفظ کی نوعیت میں کسی جہت ہے بھی کو فی نزاع و خلاف نہیں پایا جاتا ہے - بلکہ باتفاق جمیح القراء واجماع محققین فن ض کا مخرج ہے حافہ کسان اقصی ( یمنی یا پسری ) کا اول بغلی حصہ (جو کہ اضراس کے محافہ بی جبنہ اپنے مقابل پانچ یا چار اضراس ملیا ( یمنی یا پسری ) کا اول بغلی حصہ (جو کہ اضراس کے محافہ بی جبنہ اپنے مقابل پانچ یا چار اضراس ملیا اس محافہ و محافہ کے اور والے حصہ کو (جواو پر ظهر اسان سے ملاء و اس کے ساتھ اور اس کے دسا کو وسط اضراس کے ساتھ اور نہی حصہ کو (جواو پر ظهر اسان سے کا ور جواور ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے وسط کو وسط اضراس کے ساتھ اور نہی حصہ کو دسط اضراس کے ساتھ اور نہی سے کہ حصہ کو دسط اضراس کے احتمام سے جس ہے کہ خدا چبائی جاتی ہے اور پر حضرت رسول اکر مالی اللہ واقع واقع اور اس میں اللہ مسلمی استہ علیہ وسلم اور حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص ہے جس ہے نہیں ہو اور ہو میں اللہ مسلمی اسلم موجود ہے ۔ جنانچ مقدمہ جزریہ و معامیہ اللہ تقریب اللہ می اللہ مسلمی مقتق این الجزری برائے فرماتے ہیں۔

جملہ کتب فن میں ای طرح ورج ہے ۔ جنانچ مقدمہ جزریہ و معامیہ (۱)، جہد المقل (۲)، النشر (۳)، حرز الا مانی (۳) وغیرہ میں تفصیل موجود ہے ۔ علام محقق این الجزری برائے فرماتے ہیں۔

والضاد من حافة اذوليا الاضراس من ايسر او يمناها (٥) عضرت شاه ولى الله الشاطبي رقم طراز بين

وحافة اللسان فاقصاها لحرف تطولا الى ما يلى الاضراس و هو لا بهما يعزو باليمنى يكون مقللا - اوراس كاماحسل يه بهكش حافة اسان (كروث) اوراو يركى و ارسول يستادا موتا ب- خواه باكيس طرف ست نكاليس خواه داكيس سيايي يك وم دونو ل طرف سه - اول اسحل واكثر، والثانى تليل ونا وروالثالث اقل واندر ب- (لهذا قال سيبويه انها تتكلف من المجانبين و هذا المحرف والثانى تليل وناوروالثالث اقل واندر ب- (لهذا قال سيبويه انها تتكلف من المجانبين و هذا المحرف يصعب خروجه من المجانبين - (شرح شاطبيم بي ) (٢) على هذا القياس - ش كي صفات اجمالاً بي ميس -

١) رعايه. ٢) جهد المقل.

٣) النشر ٤) حرز الاماني

ه) كما في المقدمة الجزرية باب مخارج الحروف، ص:طبع قرأت اكيلاًمي .
 وكذا في جمال القرآن چوتها لمعه ، مخرج : ٨ص: ١٨ طبع قرأت اكيلاًمي لاهور .
 وكذا في فوائد مكيه دوسرى فصل مخارج كي بيان مبي ص: ١٥ طبع قرات اكيلاًمي لاهور

٦) شرح شاطبيه عربي.

(۱) جهر (۲) رخاوت (۳) استعلاء (۴) اطباق (۵) اصمات (۲) استطالت-

پس ض مجھورہ،رخوہ،مستعلیہ، مطبقہ، مستعلیہ (حافیہ) (ضربیہ) ہوا۔ پس جہر کی وجہ سے بلند مع قلت نفس وہواء،رخاوت کی وجہ سے بلند مع قلت نفس وہواء،رخاوت کی وجہ سے نزم ولطیف و نازک مع جریان صوت، استعلاء کی وجہ سے مفتم، اطباق کی وجہ سے زیادہ مفتم اقوی و اعلی، اصمات کی وجہ سے طویل الصوت بلا مجلت مع مضبوطی و بھاؤ۔ استطالت کی وجہ سے طویل الصوت بتدریج اوا ہوگا۔ (۱)

للنضاد سنة بلا شقاق جهر و رخو ثم بالاطباق مستعليا و مصمت مستطلا الخ (اغاثة الملهوف في مخارج الحروف لابراهيم بن سعدٌ) (٣)

خس کوسی ادا کرنے کا طریقہ: اوال حافہ کو اضرائ ہے دائیں یابا کیں جانب لگا کیں پھر ابقہ حصد زبان کو پھیلا کو صفت استعلاء واطباق ادا کرنے کے لیے تالوے لگا کیں۔ اس طرح کہ وسط تالو ذھک جائے اور زبان لی نوک کو وہ ظرے کرج پر گئے ہے ۔ پہا کیں۔ پس جب قاعدہ کے موافق زبان لگ جائے والہ واز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ واز آ ہت آ ہت عن اول العاقم الی اخور ھا پورے خرج میں پہنی جائے اس کا بھی خیال رکھو کہ آ واز آ ہت آ ہت عن اول العاقم الی اخور ھا پورے خرج میں پہنی جائے اس کا بھی خیال رکھو کہ آ واز سامنے ہے نہ بیدا ہو بلکہ کروٹ میں پیدا ہواور پورے خرج ہے نظام سرح ترج کہا گر جڑوں کو سین کر ہاتھ منہ کے قریب دا ہنی جانب یابا کیں جانب مدھ ہے تو اوا میں وقل ہے کیونکہ بیر صحت اوا ہوا بھی ہاتھوں کو محسوں ہو۔ کوئی یہ نہ سیجھ کہ جڑوں کے سینے کو اوا میں وقل ہے کیونکہ بیر صحت اوا معلوم کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ پس جب تک صوت خرج ہے س نہ نہ المحلوم کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ پس جب تک صوت خرج ہے س نہ ہوگ میں کہ ترب خرج معلوم عند القراء (حافہ اسان مع اصول اضراس علیا) سے بر عایت جسے صفات لین مقم ہوگ ، سیک مستطیل نیز طرف اسان کے وقل کے بغیراوا کیا جائے گا تو اس کی صوت وادا، عام ومشاق و کامل قاری کی مستطیل نیز طرف اسان کے وقل کے بغیراوا کیا جائے گا تو اس کی صوت وادا، عام ومشاق و کامل قاری کی مستطیل نیز طرف اسان کے وقل کی شنا ہم معلوم ہوگ ۔ پس دونوں میں آ وازجوری، جاری، منتم ہوگ ، لیکن ساعت میں ظرف حد ساتھ کائی شنا ہم علوم ہوگ ۔ پس دونوں میں آ وازجوری، جاری، منتم ہوگ ، لیکن خرج جداجد ہیں۔ جاری ، خوری ہوگ ، لیکن عام حد مدانگ چش کے جاتے ہیں۔

و كذا في مقدمة الجزري (صفات كا بيان ص: ٢١ طبع قرأت اكيدٌمي لاهور.

۱) کما فی جمال القرآن پانچوان لمعه ، ص:۲۳ تا ۲۳ طبع قرأت اکیڈمی لاهور.
 وکذا فی فوائد مکیه تیسری فصل صفات کے بیان میں ص:۲۳۰۱۸ طبع قرأت اکیڈمی.

٢) اعاثة الملهوف مخارج الحروف لا يراهيم بن سعد.

(۱) قال في التفسير الكبير – ان المشابهة بين الضاد و الظاء شديدة و ان التمييز  $^{(1)}$  –  $^{(7)}$  و في جهدالمقل الضاد و الظاء والذال المعجمات الكل متشاركة في الجهر والرخاوة و متشابهة في السمع  $^{(7)}$  وايضًا فيه و ينبه صوتها (اى الضاد) صوت الظاء المعجمة بالضرورة  $^{(7)}$  ( $^{(7)}$ ) و في شرح الشاطبية ان هذه الثلاث متشابهة في السمع الظاء المعجمة بالضرورة  $^{(7)}$  ( $^{(7)}$ ) و في شرح الشاطبية ان هذه الثلاث متشابهة في السمع ( $^{(1)}$ ) فلذلك اشتد شبهة و عسر التمييز و احتاج القارى في ذلك الى الرياضة لاتصال بين مخرجه ما وقصحاء العرب يتلفظون بها بحيث يشبه صوتها صوت الظاء (شرح قصيده منه)  $^{(7)}$  ( $^{(7)}$ ) انسا نجد اعراب الشام و ما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة قربها منها و شبههابها – و هذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الاولين (تفسير منار ج اللشيخ محمد عبده مفتى مصر)  $^{(1)}$  ( $^{(1)}$ ) نفر عدم عبده مفتى مصر)  $^{(1)}$  ( $^{(2)}$ ) نفر عدم المناه و عنه الظاء  $^{(1)}$  – ( $^{(1)}$ ) شرح تنوير شاميه  $^{(2)}$ ، خانيه  $^{(1)}$ ، فتح القدير  $^{(1)}$ ، نهر فائق  $^{(1)}$ ، خزانة المفتين  $^{(1)}$ ، خلاصة الفتاوى  $^{(1)}$  وغيرها كب فقد مي القدير  $^{(1)}$  ، نهر فائق  $^{(1)}$ ، خزانة المفتين  $^{(1)}$  ، خلاصة الفتاوى  $^{(1)}$  وغيرها كب فقد مي القدير  $^{(1)}$  ، نهر فائق  $^{(1)}$  ، خزانة المفتين  $^{(1)}$  ، خلاصة الفتاوى  $^{(1)}$  وغيرها كب فقد مي المناء المفتين  $^{(1)}$  ، خوانة المفتين  $^{(1)}$  ، خلاصة الفتاوى  $^{(1)}$ 

١) تفسير الكبير

٢) جهد المقل

٣) شرح شاطبيه

٤) شرح فصيده

٥) تفسير منارج للشيخ المحمد عبده مفتى مصر.

آ) كما في جمال القرآن البته اگر ضاد كو اس كے صحيح مخرج سے اس طور پر نرمى كے ساتھ آواز كو جارى ركھ كر اور تمام صفات كا لحاظ كر كے ادا كيا جائے تو اس كى آواز سننے ميں ظاء كى آواز كے ساتھ بهت زيادہ مشابه هوتى هے (چوتا لمعه مخرج: ٨٠ ص: ١٨ طبع قرأت اكيلمى. وكذا فى المقدمة الجزرية باب فى الفرق بين الظاء والضاد ص: ١٠ طبع قرأت اكيلمى لاهور. وكذا فى مقدمة الجزرى پانچويں فصل صفات مميزہ كے بيان ميں ص: ٢٥ طبع قرأت اكيلامى لاهور.

٧) شرح تنوير كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلاة ١ /٦٣٣ طبع سعيد.

٨) كما في الخانية وان كان لا يمكن الفصل الا بمشقة كالضاد مع الظاء ..... قال اكثرهم لا تفسد
 كتاب الصلوة فصل في القرائة ١٧١/١ طبع رشيدية.

٩) فتح القدير كتاب الصلوة فصل في القراء ة ٢٧٢/١ طبع رشيديه كوئته.

١٠) النهر الفائق كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلاة ٢/١٨طبع دارالكتب.

١١) خزانة المفتين.

١٢) خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الحادي عشر في القراء ة ١/٩٧ طبع رشيديه كولثه.

طرح درج ہے۔تفصیل کا موقع نہیں ( ۹ ) فقہا ہض ظ کے فرق کوفصل بالمشقۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیھی قرینہ ہے اس بات يركه ان دونوں حرفوں ميں شديد درجه تشابه صوتى بإياجاتا ہے۔ شرح تنوير ميں ہے۔ الا ما يشق تمييز ٥ كالضاد والظاء فقال اكثرهم لم يفسدها (١)-خانيش ب- وان ذكر حرفا مكان حوف و غير المعنسي فإن امكن الفصل بين الحرفين بلا مشقة كالصاد مع الطاء فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل و ان كان لا يمكن الفصل بينهما الا بمشقة كالظاء مع الضاد- والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشانخ فيه قال اكثرهم لا تفسد صلا ته -(٢) (١٠) والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء لانها من حروف الاطباق و من الحروف المستعلية و من المحروف المجهورة و لو لا اختلاف المخرجين و ما في الضاد من الاستيطيالة لكان لفظهما و احدا و لم يختلفا في السمع الخ (١١)(١١)بدا تَكَوْفِي ورميان مُخرج ضاوو ظاربيار مشكل است (تفيير عزيزي) (۱۲) و منها اي من انواع النجنيس و هو تشابه اللفظين في اللفظ مع اختلافهما ذاتا– كقوله تعالى (وجوه يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة) (تغييراتقان؛ سے تفسیر )(<sup>0)</sup>پس مصفت تجنیس اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ض فامتشا بالصوت ہوں ( ۱۳۳)حروف اسنانیہ ولسانیہ میں ہے جوحروف جبر ورخاوۃ میںشریک ہوتے میں وہ متشابہ الصوت ہوتے ہیں۔اس کلیے کا وقوع ذہ زہ ض، ظ میں ہی ہے۔ بیں تشابہ صوتی کا سبب اتحاد مخرج حقیقی یاحکمی ( نوعی ) ہی نہیں ( اگر ایبا ہوتا تو ء – ہ اورض – د – اور د - ت اورث - ذ اورز - س - میں بھی تشابہ پیدا ہوتا حالانکہ ان میں عدم تشابہ صوتی مسلم ہے ) بلکہ اتحاد مخرجی حقیقی یا حَمَى كے ساتھ ساتھ خاص صفت مفردہ یا بالحاق صفت و مگر خاص كا یا یا جانا ضروری ہے۔ چنا نجیر حروف اسنانیہ کے اتثا \_ كى تين (ا-شديده مجهورمطبقه ۲- مهموسه رخوه ۳- مجهور رخوه )اورحروف لهويه كتشابه ايك (باشتراك شدت )اورحروف حلقیہ کے تین (۱- مجہورشدیدہ ۲- مجہور رخوہ ۳-مہموسہ رخوہ ) صورتیں بنتی ہیں-اس بنا پر ضاواور وال میں تشابہ صوتی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مجہور ، رخوہ کے سابقہ کلیہ میں مشتر کے نہیں بلکہ وال میں شدت ہے۔ اگر چہدوونوں بسبب نوع (اصل لسانی ) مے محاذی ومتقارب ہیں اس لیے بعض قراء نے ض- و کومتقار بین

١) كما في شرح كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلاة ١ /٦٣٢ طبع سعيد.

٧) الخانية كتاب الصلوة فصل في القراءة ١٤١/١ طبع رشيديه.

٣) كتاب الرعاية لابي محمد المكيّ باب الضاد ص ٥٥ - ٤٦ مطبوعه محبوب المطابع دهلي)

٤) تفسير عزيزي ص ١١٤، ج ٤، طبع سعيد، كمپني-

ه) تفسیر اتقان۔

فی الحز ن تصور کرکے فسد صلوا و فیم و میں ادغام کیا ہے۔ گر ان دونوں کا عدم آبٹا ہے مسلم ہے۔ ولتفصیل مقام آخر ۔ یہ بھی تنی ندر ہے کیف وظ کا تشابہ صفتی و کیفیتی ہے نہ کہ بخر بی و ذاتی ڈوجووی بھی ۔ کیونکہ مخر ن تو دونوں کا مقبائن و متفائز ہے۔ بہی تنی بددونوں جروف مخر ن جو کہ بمز الدسب و ماہیت و مقدار ک ہے۔ اس کی وجہ سے ذاتا متفایئر و متن نز و مقبائن الصوت اوا بوں گے۔ گر بوجہ اشتر اک صفات ننہ وریہ متند دو، جم ، رخاوت استعلا ، متفایئر و متن نز و مقبائن الصوت اوا بوں گے۔ گر بوجہ اشتر اک صفات ننہ وریہ متند دو، جم ، رخاوت استعلا ، اطباق ، اصمات کے ان دونوں میں تشابہ صوتی صفی مسموع و محسوس ، وگا۔ اس بنا پر قراء کلامتے بین کہ ش اور ظ میں تشابہ کے باوجود تمایز ذاتی و وجودی و جائن مقر بی لازم ہے۔

نیز صفت استطالت کی وجہ ہے بھی ان دونوں کی صوت میں قد رتف بر معلوم ہوگا کیش تو بتدرت کی مستطیل دطویل الصوت ادا ہوگا۔ (ای لیے دوقریب بزمانی ہے) اور ظافسیرا دا ہوگا۔ (ای لیے دوقریب بزمانی ہے) ماصل یہ کش الصوت ادا ہوگا۔ (ای لیے دوقریب بزمانی ہے) حاصل یہ کش الطام تھے یا دارتھا ہو ای وجودی ہے (ا) مشاوداد یا ڈال وقیہ یا دال متحمہ یا دارتھا ہو اور این معلوم ہو لی معلوم ہو لی معلوم ہو لی معلوم ہو استعمال تا ہے۔ بشرط تغیر المعنی تغییر افاحت یا بین طابحال کا مضاد صلوق شی کی معلوم ہو بیان کرے) پڑھنا بالکی خلاف تجوید و مضد صلاق ہے۔ بشرط تغیر المعنی تغییر افاحت یا بین طاب والمان کا مضد صلوق ہے۔ اگر باوجود ریاضت و میں خلاف وقیم و محد الوعنا دائم وجود ہوگا۔ ان تعدمد ذلک تدفیسد و ان جوی علی مجاحد ہ کے بارشاد ما ہم استان تھے ضادادان ہو۔ تو و و معد در ہوگا۔ ان تعدمد ذلک تدفیسد و ان جوی علی مسان ہ او لا یعوف التحدین لا تفسد و ہو المدختار (۲) تفصیل کودوسری فرصت پر چھوز تا ہوں۔ و المله اعلم بالصواب و عندہ علم الکتاب

غير المعفذوب يا المعظوب الطرح ولا الدالين عماً يابلاعد كم فسد صلوَّة بـ راس الله الله عنه عماً يابلاعد كم فسد صلوَّة بـ راس الله طرح كيدهم في تظليل (منية المصلى ) ١٢منه (٣)

۱) جسمال القرآن بالنجوال لمعه ص: ۳۱،۲۳ طبع قرأت اكيدًمي لاهور وكذا في قوائد مكيه تيسري فيصل صفات كي بيان ميل،ص: ۲۱،۱۸ طبع قرأت اكيدًمي لاهور وكذا في مقدمة الجزري صفات كا بيان ص: ۲۱ طبع قرأت اكيدًمي لاهور.

۲) الشامية كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ص:٦٣٣طبع سعيد.
 وكذا في المحانية كتاب الصلوة فصل في القرادة ١٤٢٠١٤١ طبع رئد ديه وكذا في الفتاوي التاتارخانية كتاب الصلوة من آخر في رلة القارى الفصل الاول ١٥٦٥٤ طبع إدارة القرآن.

٣) الخانيه ولو قرأ والعاديات طبحاً بالظاء تفسد صلاته وكذا لو قرأ غير المفظوب بالظاء او باالدال تفسد صلاته كتاب الصلوة فصل في القراء ة ١٤٦،١٤٢/١ طبع رشيديه كوثثه.

كما في حلبي كبير ولو قرأ الم يجعل كيدهم ، في تظليل بالظاه مكان الضاد تفسد الخ كتاب الصلوة فصل في بيان زلة القاري ص: ٤٩٢ طبع سعيدي كتب خانه.

فقط و انها العبد القاصر المفتقر الى رحمة الملك المقتدر محمد طاهر الرحيمي عفا الله عن اثامي خادم التجويد والقراء ة والقران بمدرسة قاسم العلوم ووركعتول كى تلاوت ميں جيموئي سورت ميے فصل كرنے كا حكم

کیا فرمائے میں علاء دین اس سئلہ میں کہ ایک امام مسجد جان ہو جھ کر جبری نماز پڑھائے وفت پہلی رکعت میں سور قاما فون اور دو مرکی رکعت میں ساتھ والی سور قاکو ٹر چھوڑ کر اس سے اگلی سور قاکافرون پڑھتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھول گئے قوہ و کہتا ہے کہ نہیں بید جائز ہے اور میں نے عمدا کیا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں ۔ کتاب وسنت کے مطابق جواب عنایت فرمائیں۔

#### **₩**€

١) كما في الشاميه كتاب الصلوة فصل في القراء 6 ١/١ ٥ طبع سعيد.

٢) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح شرح نور الايضاح كتاب الصلوة فصل في مكروهات الصلوة
 ص:٣٥٢ طبع قديمي ، كتب خانه.

٣) الهنديه كتاب الصلوة الفصل الرابع في القراءة ١ /٧٨ طبع رشيديه كوتفه.

### اس كوجائز كهناجبالت ب-مسائل كي تحقيق أمر كي جواز كافتهم الكالمي - فقط والقد تعالى اللم تتحقيق مسئله فالتحد خلف الإمام

#### ﴿ سَ ﴾

کیا فرمائے ہیں علی او بن ومفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ فاتھ طف الامام از روئے شرح محمدی کیسے ہے۔ جمع ولائل سیجھ بیان فرمادیں۔ بینواتو جرواعنداللہ

### ه ځ ه

امام الوصنيف رحمة الله عليه كرزوكي قراً و فاتح طف الامام مروه ب (١) امام كي قراً تبي مقتدى كي لي كافي بوقي ب- صديت مين آتا ب- من كمان له اهاه فقرا أو الامام له قراة رواه محمد بن الحسن في المموطأ والطعاوى و اسباده صحيح قال محمد الحبوني ابو حنيفة ناموسي بن ابي عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابو في قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه (١) - امام الوصنيف مك الله عليه وسلم نحوه (١) - امام الوصنيف مك المن الله عليه وسلم نحوه (١) - امام الموصنيف مك المن الله عليه وسلم نحوه (١) - امام المحمد المحمد المناه الله عليه وسلم نحوه (١٥) - امام المحمد المناه الله عليه وسلم بن المناه المنا

١) كما في الدر المختار الموتم لا يقرأ مطلقا ولا الفاتحة في السرية فإن قرأ كره تحريماً كتاب الصلوة فصل في القراءة على 18 وطبع سعيد. كما في اثار السنن عن ابي موسى رضى الله عنه قال علمنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قعتم الى الصلوة فليؤمكم احدكم واذا قرأ الامام فأنصتوا (باب ترك القراءة ٥/٩) لا طبع امداديه ملتان. وكذا في البحر الرائق ،كتاب الصلوة باب صفة الصلوة .
١٩٩٠ طبع رشيديه .

٣) السوطا اسام محمد باب القراءة في الصلوة خلف الامام ص:٩٦ مير محمد كتب حابه. وكذا في
شرح الاثار للطحاوي ،ص:٩٩ اطبع سعيد.

٣٠) سورة الاعراف آية ٢٠٠.

السلف انها نزلت في الصلوة و ذكر احمد بن حنيل انها نزلت في الصلوة (١) مغيّ التي تدامه مِن احمد بنك كاقول عل كيا أن بحدو ذكر احمد ما سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقران لا تجزئ صلوة من خلفه اذا لم يقرا<sup>(٢)</sup>- يُرُمُّنْ مِن جَفّال احمد هذا النبي صبلي الله عليه وسلم واصحابه وتابعون وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي بالشام و هذا الليث في مصر ما قالوا الرجل صلى خلف الامام فقرأ امامه و لم يقوأهو فصلوته باطلة (٣) - ني معرت جابرين عبدالله فأنست روايت سيبقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بنام القران فلم ينصبل الاوراء الامام رواه مالك في موطأ و اسناده صحيح (٣)-اورمجيم مسلم من عطاء بن بيار عدم وي برانه سأل زيد بن ثابت عن القرأة مع الامام فـقـال لا قـرأة مع الامام في شي رواه مسلم في باب سجود التلاوة في صحيحه (٥)\_ حترت ا بن عياس ناتشر سنه الوجم و سنة سوال كيا- أقسر أو الإحام بين يدى فقال لا- رواه الطحاوي <sup>(٢)</sup>-مضرت عبدالله بن مسعود التاني مروى ب-قال انصت للقرآة فان في الصلوة شغلا و سيكفيك ذالك الامسام رواه البطيحياوي- و استباده صحيح (-)-اورحفرت ايوالدردا درض الدعندست مروى سه-الاهام اذا ام القوم فقد كفاهم رواه النسائي والطحاوى (^) - نيزمسلم في الحي صحيح من روايت كيات و اذا قرأ فانصنوا (٩)- حمس كمتابع بهي موجود بين-حديث لا صلوة الا بفاتحة الكتاب عن (١٠) المرفاتحة كاوجوب معلوم موتاب اوراس ليه فاتحه يزعط بغيرنما زميس موتى اورقر أقامام كى قائم مقام قرأة مقتدى

١) المغنى لابن فدامه كتاب الصنوة قراءة الماموم الفاتحه ١/١ - ٦ طبع دارالكتب ـ

٢) المغنى لابن قدامه كتاب الصنوة قراء ة الماموم الفاتحه ٢٠٢/١ طبع دارالكتب.

٣) المغنى لإبن قدامه كتاب الصنوة مكروهات الصلوة ٢٠٢/١ طبع دارالكتب.

ع) موطا امام مبالك رحمه الله كتاب الصلوة باب ما جاه في ام القرآن ص:٦٦،٦٦ مير محمد كتب خانه
 كراچي.

٥) صحيح المسلم كتاب الصلوة ماب سجود التلاوة ٢١٥/١٠ طبع قديمي كتب خانه كراچي.

٦) شرح معاني الأثار للطحاوي كتاب الصلوة باب القراءة خلف الامام ١/١٥١ طبع سعيد كراچي.

٧) - شرح معاني الأثار للطحاوي كتاب الصلوة باب القراءة خلف الامام ١ /٥٠١ طبع سعيد كراچي.

٨) شرح معاني الأثار للطحاوي كتاب الصلوة باب القراءة خلف الامام ١٤٧/١ طبع صعيد كراچي.

٩) صحيح المسلم كتاب الصلوة باب التشهد في الصلوة ١٧٤/١ طبع قديمي .

وكذا في اثار السنن كتاب الصنوة باب في ترك القراءة خلف الامام ص: ١٠٩ مكتبه امداديه ملتان.

١٠) شرح معاني الاثار كتاب الصلوة خلف الامام ١٤٨/١ طبع سعيد.

کی تہیں ہوتی جیسا کہ خانفین یعنی غیر مقیدین کا اصول ہے تو ان پراہا زم ہے کہ دوقر اُ قافاتھ کے ساتھ ضم سورۃ بھی کریں اورامام کے چیچے سورۃ بھی پڑھیں۔اس لیے کہ حدیث میں جہاں فاتحہ کا وجوب مروی ہے وہاں ضم سورۃ بهى الوداة وسنصن مين على كيات عن ابى هويرة رضى الله عنه قال امونى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلوة الا بقرأة فاتحة الكتاب فما زاد انتهى-(أ) يرمسلم (٢) إورنساني (r) نے زہری کے طریق حدیث لا صلوۃ الخ میں فیصیاعدا کی زیادتی نقل کی ہے۔ سنن ابوداؤ ہمیں ہے۔ ا مسوئ ان نقواً بفاتحة الكتاب و ما تيسو (٣) توكيا وجهة كماز العلى الفاتحة كرير سے يغير توامام ك بیچھے نماز ہوجاتی ہےاور فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی –اگرامام کی قر اُت کفایت کرتی ہے تو فاتحہ اور سورۃ دونوں میں کرتی ہے فرق کی کوئی وجہیں ہے۔ تر مدی کی روایت لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب فانه لا صلوة لمن لم یقر أبها<sup>(۵)</sup>- اگرچه فاتحه کے پڑھتے میں صریح ہے کیکن بیصدیث تین وجوہ ہے معلول ہے۔ (۱)اس کاراوی مجہول ہے جومدنس ہےاور یہاں وہ روایت عن عن سے کرتا ہے مدنس کی روایت عن عن سے اتصال پرمحمول نہیں ہوتی جومحدثین کا متفقدمسلک ہے۔ (۲) نیز اس کی سند میں اضطراب ہے۔ (۳) مخمد بن اسحاق اس کا راوی متفرد ہے۔ اور محمد بن اسحاق اتنا تو ی نہیں ہے کہ اس کے تفردات بھی قابل قبول ہوں لہٰذا حدیث حسن نہیں اور حدیث کی صحت کا دعوی تو خو در ندی نے بھی نہیں کیا۔صرف حسن کا دعویٰ کیا ہے۔لیکن ان تین علل کی وجہ ہے حسن بھی نەر ہی<sup>(1)</sup> - بہرحال ایسی کوئی دلیل صریح اور تیجے آخر تک نہیں یائی گئی جس سے فاتھے کا پڑھنا خلف الامام ثابت ہو <u>سکے اور انصات کی حدیث اور آیت کی موجود گی میں پڑھنا کراھت سے خالی نہیں بالخصوص جبری نماز وں میں</u>۔ والندتعالي انتهم

١) ابو داؤد كتاب الصلوة باب من ترك القراء ة في صلاته ٢٦٦/١ طبع مكتبه رحمانيه لاهور.

٢) مسلم كتاب الصلوة باب وجوب قراء الفاتحة ١/ ١٦٩ طبع قديمي كتب خانه.

٣) سنن النسائي كتاب الصلوة باب ايجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلوة ١٤٥/١ طبع قديمي.

٤) سنن ابي داؤد كتاب الصلوة باب من ترك القراءة في صلاته ١٣٦/١ طبع رحمانيه لاهور.

٥) سنن ترمذي كتاب الصلوة باب ما جاء في القراء ةخلف الامام ٧٠،٦٩/١ طبع سعيد.

٦) وكذا في المشكوة كناب الصلوة باب القراء ة في الصلوة ١/١٨ طبع قديمي كتب خانه.

مذكوره بالا تفصيل كے ليے ملاحظه هو مرقات العفاتيح كتاب الصلوة فصل في القر ا، ة الفصل الثاني ٥٣٤،٥٣٢/٣ طبع ، دارالكتب .

### نمازوں میں جہراورسرگ وجبہ

### \$ J \$

کیا فرماتے میں علما ، وین اس مسئلہ میں کہ پانچ نمازوں میں ہے سیج ،مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے قرائت پڑھی جاتی ہے اور ظہر وعصر کی نماز میں ہلند آواز ہے قرائت کیوں بند کی گئی اس میں کیا فرق ہے اگر ہلند آواز سے پڑھی جائے تو کیافرق ہے۔'

### €5¢

مبروط من حضرت ابسعيد ضدرى رضى الله تعلى الله عليه وسلم في صلوة الظهر فظننا انه قرأه الخدرى رضى الله عنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة الظهر فظننا انه قرأه الم تنزيل السجدة و قد كان النبى صلى الله عليه وسلم في الابتداء يجهر بالقران في الصلوة كلها و كان المشركون يؤذونه و يسبون من أنزل و من أنزل عليه فانزل الله تعالى و لا تجهر بصلوتك و لا تخافت بها وابتغ بين ذالك سبيلا فكان يخافت بعد ذالك في صلوة الظهرو العصر لانهم كانوا مستعدين الاذي في هذين الوقتين و يجهر في صلوة المغرب لانهم كانو مشغولين بالاكل و في صلوة العشاء والفجر لانهم كانوا نياما و لهذا جهر في الجمعة والعيدين لانه اقامها بالمدينة و ما كان لكفار بها قوة الاذي (1)-

روایت هذا ہے جہروسر میں بیشکت معلوم ہور ہی ہے کہ ابتدا واسلام میں نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم مکہ کرمہ کے اندر جہر سے تمام نمازیں پڑھایا کرتے ہے۔ مشرکین مکہ قرآن جب سنا کرتے ہے تھے تواس کے نازل کرنے والے بینی اللہ تعالی اور جس پر نازل کیا گیا ہے بیمی محمرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب وشتم کیا کرتے ہے۔ اللہ جل مجدہ نے بیآ بیت نازل فرمان کہ نہ نمازی ساری بلندآ واز سے پڑھاؤاور نہ سر سے اور درمیان کی صورت کو تلاش کرلو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ظہر وعصر میں سرکیا کرتے تھے کیونک ان ووقتوں میں مشرکین

۱) المسموط للسرخسى كتاب الصلوة فصل يجهر الامام في صلاة الجهر و يخافت الخ ١٧/١ طبع ادارـة القرآن ـ وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة فصل في واجب الصلوة ص:٣٥٤٠٢٥٣ طبع قديمي كتب خانه ـ وكذا في اعلاء السن كتاب الصلوة باب وجوب الجهر في الجهرية والسر في السرية ٢٠١/٤ طبع إدارة القرآن .

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ هو معارف القرآن ٥٤٢/٥ طبع مکتبه دارالعلوم کراچی.

**€**₩

کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ میں کے فرضی نماز ہو یانفلی پاسٹیس ہوں ان میں ہررُبعت میں <sup>اسم</sup> اللّٰدیرُ صناحا نزے یانہیں۔

> ﴿نَ ﴾ ہررکعت میں تلاوت ہے قبل بسم اللّٰہ پڑھنامسنون ہے (۱)۔ کیاکسی کے آمین بالجبر کہنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ﴿س﴾

کیا فرماتے ہیں ملائے کرام ومفتیان وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک غیرمقلد نے حضرات احناف کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے آمین بالحجر کبی توایک شخص نے جو کہ ساتھ گھڑا تھا' آمین سنتے ہی اپنی نماز کوتو ذکر اس کوز دوکوب کرنا شروع کر دیا اور کہدر باتھا کہ تو ہماری نماز فاسد کرتا ہے۔ اب آپ سے ورخواست ہے کہ شریعت کی روسے اس شخص کا نماز تو ڈ کر یہ کہنا کہ ہماری نماز فاسد ہوتی ہے نھیک ہے یائیس اور نماز بھی فاسد ہوتی ہے نامیس ۔ بینوا بالد لیل تو جروا عند الجلیل .

۱) رد المحتار يجب السهو يهما اى بالجهر والمخافة ملطقًا ان قل أوكثر وهو ظاهر الرواية كتاب
الصلومة باب سجود السهو ، ۲/۲ سعيد. وكذا في حلبي كبير فصل في سجود السهو ص: ٥٧ على
سعيدي. وكذا في البحر الرائق فصل في سجود السهو ٢/٠٧٠ طبع مكتبه رشيديه .

٢) الدر المسختار مع رد المحتار كما تعوذ سمى ..... سرا في اول كل ركعة ولو جهرية .... ذكر في
المحبط المختار قول محمد وهو أن يسمى قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة كتاب الصلوة
باب في بيان صفة الصلاة ١/٩٠/١ سعيد. (فروع)

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ١ /٥٤٥ رشيديه.

وكذا في الهنديه كتاب الصلوة الفصل الثالث في سنن الصلوة ١/٧٣ رشيديه.

**₩**5₩

اس مختص کا بیکہنا درست نہیں ہے کہ ہماری نماز فاسد کرتا ہے اور نداس کی نماز فاسد ہوتی ہے اور نداسے آمین بالجبر کہنے والے کوز دوکوب کرنا جا کزے (۱) یہ والند تعالی اعم یہ

محمود عدالله عنه ۲۰ رئیج ال کی ۱۳۸۰ ه

### ثنااورتسمید کونسی رکعت میں پڑھنا بہتر ہے

﴿ سَ ﴾

سمیا فر مات میں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسائل کے:

(۱) منن غیرمؤ کدوار بع کی تیسری راعت کی ابتداء میں ثنا ، پڑھنی چاہیے یانہیں۔مع حوالہ کتب معتبر ہتحریر فر ماویں۔

(۲) بہم اللّٰد اللّٰح ہر رکعت میں پڑھنی جا ہے یا صرف پہلی رکعت میں بی پڑھنی جا ہے اور باقی رکعہ نہیں پڑھنی جا ہے۔ بینوا تو ہر دا۔

\$ 5 p

(۱) تمیسری رکعت کی ابتداء میں ثناء پزهنی جا ہے۔ کذافی الشامیہ (۱<sup>۱)</sup>۔

٣) ﴿ رَكِعت كَا بَدَاء شِي رِبِّصْ عِلِ بِيكِ كَمَا ذَكُو في المحيط المختار قول محمد وهو ان يسمى قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة. (٢)

١) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون
 من لسانه ويده الصحيح البخاري كتاب الايمان باب المسلم من سلم الخ 7/١ قديمي. كراچي
 وكذا في مشكوة المصابيح كتاب الايمان ٢/١ قديمي. كراچي

وكذا في الجامع الترمذي ابواب الايمان باب ماجاء المسلم من مسلم الخ ٢/٠٩ سعيد.

٧) المدر المحتار ولا يستفتح إذا قام الى الثالثة منها ... وفي البواقي من ذوات الاربع يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ ولو نذراً لان كل شفع صلاة كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٣/٢٥٥ رشيديه جديد كوثه. وكذا في الهندية كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ٨٧٠٨٦/٢ مكتبه رشيديه. وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب في بيان تأليف الصلوة ١/١٩٤ سعيد. وكذا الهندية كتاب الصلوة الفصل الثالث منن الصلوة ١/٥٠ رشيدية.

فقط والتدتعالي اعتم يه

مرروفيرا ورشاه

۱۳۹۳ چېد ۱۳۹۱ چ

#### نماز معکوس کی شرعی حیثیت شس کا شس کا

کیافر ماتے میں علماء کرام ان مسائل میں کہ:

(۱) نماز معکوس کا نبوت شرعا ہے یا کتب معتبر ہیا غیر معتبر ہیں ذکر آیا ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم نے نمر مبارک نیچے کو کیا ہواور پاؤل مبارک اوپر کیے ہول – کیا ایسی نماز بڑھی ہے جس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم موجہ برگ نے بینماز اختراع کی غرض سے پڑھی ہوں – کیا ایسی نماز خارت ہوا عظین اپنی رنگین تقریروں میں نبہ بیت جوش وخروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع ہوں در اس کی مشہور طور پرواعظین اپنی رنگین تقریروں میں نبہ بیت جوش وخروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائش صدیقہ درخی اللہ عنبها حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محدمت اقد س میں حاضر ہوئیں تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فرمایا (من انت) لی بی صاحب نے جواب میں عرض کیا کہ عائشہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فرمایا – مدن عدائشہ یا ای عائشہ اس کی مختصر تعدادی فہرست حسب اختلاف است دیا الفاظ یا کتب عنایت فرما کیس –

#### \$ C &

(۱) بینماز اختراعی ہے حضور سلی القد ملیہ وسلم ہے اس کا شوت نہیں (۱) ہے۔ شاہ ولی القد منظ نے القول الجمیل (۲) میں اسے آشغال چشتہ میں ورج کیا ہے اور بیفر مایا ہے کد سنت ہے اس کا شوت نہیں ماتا۔ اس کوصلو فا مجاز اکہد دیتے ہیں اسل میں ایک مجاہدہ ہے اور مجالجہ سے اور معالجہ کے لیے منقول و ماثور ہونا ضروری نہیں ۔ بال منبی عند ند ہونا چاہیے لیکن اس وقت امزجہ اس کے متحمل شیس ہو سکتے اس لیے مشاکع نے اس کورک فرمایا ہے۔

۱) مشكوة المصابيح من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٢٧/١ قديمي كتب خانه.

٢) شفاء العليل ترجمه القول الجميل ص ٨٦، طبع مكتبه رحمانيه، لاهور

(۲) ان روایات کا ثبوت بعض مقامات میں ماتا ہے ممکن ہے کہ نبی کریم عملی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وقت میں مناجات الٰہی میں یہ فرمایا ہو۔

(٣) عن جابو بن عبدالله رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بابى انت و اعى الحبونى عن اول شىء خلقه الله قبل الاشياء قال يا جابو ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نسب ور نبيك (١) - نيزسلم شريف مين ايك ليى دعا مين حضورصلى الدعلية وآله وسلم في اين في اين عنور حضور اللهم اجعلنى نورا المنح. قد جاء مي من الله نوروكتاب مبين (١) مين اكثر مفسرين في ورا المنح. قد جاء مي من الله نوروكتاب مبين (١) مين اكثر مفسرين وركا الملاق صحح به صلى الدعلية وسلم مراد ليه بين (٣) - الن روايات سه يمعلوم بواكر حضور صلى الدعلية وسلم برنوركا اطلاق صحح به الرجه بيات قطعى (٣) به كرة به جنن بشرسه نقه -

### مقتدی کے لیے تلاوت کی ممانعت



کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسائل کہ:

- (۱) نماز میں ہاتھ ناف کے نیجے ہاند ھنے کی حدیث تحریر فرمائیں۔
- (٢) نماز مين آمين آسته يزهين كالكلم بحواله حديث شريف تحرير فرمائيس-
  - (٣) امام كے يتھے مقترى كے الحمدند برمضے كا تعمم-
- ( ٣ ) فجرى نماز كي سنتي بعدنما زفرض كطلوع آفتاب يقبل نه يز هينا كاحتم-
  - (۵) نماز وتریز صنے کامسنون طریقة تحریر فیرمائیں۔

١) الصبحيح المسلم كتاب المسافرين باب صلوة النبي صلى الله عليه وسلم ٢٦١/١ قديمي كتب خانه.

- ٢) صورة المائدة الآية : ١٥.
- ٣) روح السعائي قد جاء كو من الله نور عظيم وهو نورالانوار والنبي المحتار صلى الله عليه وسلم سورة الكهف الآية: ١٤٣/١، ١٩٤/٩ مكتبه الكهف الآية: ١٩٤/١، ١٩٤/٩ مكتبه الكهف الآية: ١٩٥/١، ١٩٥/١ مكتبه الغفارية. وكبدا في تفسير اللباب في علوم الكتاب سورة المائدة الآية: ١٥، ٧٩/٧، ١٥ دارالكتب العلمية. وكذا في تفسير زاد المنير سورة المائدة الآية: ١٥/٢/١ دارالكتب العلمية.
  - ٤) قل انما أنا بشر مثلكم يوحي الى إنما الهكم اله واحد سورة الكهف الآية:.

تفسير المبيراي قل يل محمد لهم ما أنا الابشر مثلكم في البشرية ليس لي صفة الملكية او الالوهية ولا علم الاما علمني الله سورة الكهف آية: ١١٠ ١٩٦/١٦٦٠ مكتبه الغفاريه.

وكذا في تفسير روح المعاني سورة الكهف الآية: ١٠١٠ ٣٩٦/١٦ داراحيا. التراث العربي.

### \*5\*

- را) عن علقمه بن وانل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه
   على شماله في الصلوة تحت السرة رواه ابن ابي شيبة (١) و اسناده صحيح –
- (۲) روى احمد و ابويعلى و الطحاوى والدارقطنى والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابن العنبس عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم والاالضالين قال امين و اخفى بها صوته (۲) اهـ
- احسن عبطاء بن يسبار انبه سأل زيد بن ثابت رضى الله عنه عن القرأة مع الامام فقال لا قراء ق مع الامام في شيء (٢)رواه مسلم في باب سجود التلاوة
- سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد العصر حتى
   تغرب الشمس و لا صلوة بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس رواه الشيخان (٣)--
- ۵- عن ابنى سلمة بن عبدالرحمان انه سال عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان و لا في غيره احدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى اربعا فلا ثاقالت عائشة فقلت با رسول الله اتنبام قبل ان توتر فقال با عائشة ان عيني تنامان و لا ينام قلبي رواه البخاري (۵) فقط والله تعالى اعلم.
- ١) مصنف ابن ابي شيبة كتاب الصلوة باب وضع اليمين على الشمال حديث:١٠٦/٢٠٦ امداديه اعلاء السنن كتاب الصلوة باب وضع اليدين تحت السرة ١٦٧٢١٦٦٢ ادارةالقرآن كراچي.

الدر المحتمار ووضع يمينه على يساره تحت سرته كتاب الصلوة فصل في بيان تأليف الصلوة ٨٦/١ سعيد. وكذا في تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ٨٩/١ دار الكتب العليمية.

- ٢) آثار السنن ص ١٧٤ و الترمذي ابواب الصلوة باب ما جاء في التامين ١/٥٨ سعيد.
   إذا فرغ من الفاتحة قال آمين والسنة فيه الاخفاء الهندية كتاب الصلوة الباب الرابع الفصل الثاني في بيان الصلوة الخ ١/٤/١ ، رشيديه .
- ٣) الصحيح للمسلم كتاب الصلوة باب سجود التلاوة ١٥/١ قديمي كتب خانه.
   الدر المختار المحوتم لا يقراء مطلقاً ولا الفاتحة سراً قان قرا كره تحريماً كتاب الصلوة فصل في القرآة ١/٤٤ معيد.
- ع) مشكوة المصابيح كتاب العلم باب اوقات النهى ٩٤/١ قديمي كتب خانه.
   وكـذا فـي الـصـحيـح للبخاري كتاب الصلوة باب لا تتحري الصلوة قيل غروب الشمس ٨٣١٨٢/١
   قديمي كتب خانه.
- ٥) وكذا الصحيح للبخاري كتاب الصلوة باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم ١٥٤/١ قديمي كتب خانه.

### " سبحان ربی العظیم" کی جگه" سبحان ربی الکریم" پر ھنے کا تھلم

### ۾ س

اییا فرمات علاء و بن در یل مسئله که راوش پیس سیمان به فی العظیم کی جگه عمد اسبحان را بی انگریم بز هستا ہے اور تاویل به کرتا ہے که قطیم میں فقل ہے اور تعظی کا احتمال ہیں۔ بخلاف لریم کے۔ حالا تکه القد تبارک و تعالیٰ کے صفاق ناموں میں ہے اس نام اواس لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے شیخ کے نام کا مضاف الیہ کریم ہے جواب یا حوالہ مرحمت فرما تمیں۔ بینوانؤ جروا

#### ە ن 🕏

يسم التداير من الرجيم - واضح ريب كسين رول بين مسنون توسخان . بي التظيم كي شين به بال أمركوني شخص طاء كوسيح طور براوان كرين بلكداس سه زاء اوابوتي به - يعني العظيم كي جَلدانع يم برها جاتا به الياضخص سجان ربي العظيم كي جَلدانع يم برها جاتا به الياضخص سجان ربي العظيم كي جَلدسينان ربي الكريم برسطة تاكيف اوصلوة سه في جائد العزيم على قساوتما زكا تعايث به به المكويم للله يحسن المطاء في دل بعد كالله يحسن المطاء في دل بعد كالم يعرى على لسانه العزيم فتفسد به الصلوة كذا في شرح در البحار فليحفظ فان العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل المظاء براء مفخمة (۱).

صورت مسئولہ میں امام مذکورا گرمیدا باوجود قدرت کے انعظیم کوچھے طور پر پڑھنے کے الکریم پڑھتا ہے تو یہ تارک سنت ہے (۲) ۔ نیز اپنے شیخ کے نام کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الکریم کو انعظیم پرتر جیجے دینے کی وجہ سے (جبکہ دونوں اسا جسنی میں سے جیں ) اسا جسنی میں سے بعض کو بعض پرتفضیل کی قباحت المازم آتی ہے جس سے احتراز ضروری ہے۔ لہٰذا الین صورت میں بوجہ مداومت علی ترک السنة نیز بوجہ ارتکاب قباحت تفضیل سے احتراز ضروری ہے۔ لہٰذا الین صورت میں بوجہ مداومت علی ترک السنة نیز بوجہ ارتکاب قباحت تفضیل

١) رد المحتار كتاب الصلوة فصل في بيان تأليف الصلوة ١ /٤٩٤ سعيد.

٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أذا ركع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاث مرات فقد ثم ركوعه وذالك ادناه سنن الترمذي أبواب الصلوة ما جاه في التسبيع في الركوع ١/١٦ سعيد.

رد المحتار المنتة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم كتاب فصل في بيان تأليف الصلوة ١٩٤/١ سعيد وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب صغة الصلوة ١/٠٥٥ر شيديه كوثثه.

مذکور المامت کراہت سے خالی نہ ہوئی جب تک کہ وہ اس امرکوتر ک نہ کرد سے اور اگر عمد انسیس پڑھ تاہے بلکے سیجے اور نہیں کرسکتا تب بیاث سے تھم میں ہے۔ النع کی امامت ناجائز ہے بلی الاصح یا تعمرو دہے عسلسی قول سکھا قال فی الشامی (۱).

تنجوز عندالبعض من اكابر لنمسا لنغيسره من الصواب

امسامة الالشيخ لسلسمغيايسر و قيد ابساه اكثير الاصبحياب

ا دِرا گرف**نا ءکوئیج** پڑھ سکتا ہے لیکن غاط پڑھنے کے اندیشہ سے الکریم پڑھتا ہے۔ جب اس کی امامت درست ہو گی<sup>(۴)</sup>اگر چیدا بیا کرنا خلاف اولی ضرور ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### فاتخه خلف الامام كى حديث كامقام

### هُ *ل* بهُ

كيا فرمات بين علماء ابل سنت والجماعت مندرجه ذيل سوال كمتعنق كه:

(۱) من كان له امام فقراء قرااه قراء قيا (۲) من كان له امام فقرأة الامام قرأة له -والى حديث شريف اصول حديث شريف واصول فقد فنى واصول عقيده علا اللى سنت والجماعت كى روية مرفوع متصل مند سے ياضعف ہے-

(۲) کیاوہ احادیث شریف جمن کی روسے آنخضرت صلی القدعلیہ وہلم نے مقتدیوں کوامام کے پیجھے سورة فاتحہ سری اور جبری نمازوں میں پڑھنے ہے منع فر مایاوہ آنخضور صلی القدعلیہ وہلم کا آفری قول اور نعل ہیں اور دو احادیث شریف جمن کی روسے امام کے پیجھے سری اور جبری نمازوں میں سورة فاتحہ مقتدیوں کو آجستہ پڑھنے کا تھم ویا سے وہ منع کرنے والی احادیث شریف سے پہلے کی ہیں۔ بینواتو جروا

١) شاميه كتاب الصلوة فصل في القرأة مطلب في الالثغ ٥٨٢/١ سعيد.
 وكذا في الهند كتاب الصلوة الباب الخامس في الامامة ١/٨٦/١ شديه.

۲) الدالمختار ومنها زلة القارى فلو في اعراب .....لم تفسد مالم يتغير المعنى الا ما يشق تمييزه كالضاد
 والظاء فاكثرهم لم يفسدهاكتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة ١/١٣٢٠٦٣ سعيد.

فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائماً ، والا فلا تصبح الصلوة رداالمحتار كتاب الصلوة بات الامامة ٥٨٢/١ سعيد. ۾ ٿَ ۾

- (۱) حديث مذكور مرفوع متصل صحيح ب- قال العامة النيم ى رحم الله ق المراسن (۱) وعن جابو رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأة الامام قرأة له رواه الحافظ احد بن منيع في مسنده و محمد بن الحسن في الموطأ والطحاوى والدار قطني و اسناده صحيح والتفصيل في تعليقه -
- (۳) حضرت اقد س طامه رشید احمد صاحب گفته بی رحمة الفدتونی حاید نے الکو آب الدری طی الجامع الته مذی (۳) 
  یوفر فرمایا سب که جمن احادیث سن قر اُت فاتحی شره رست ثابت بوده امام اور منفرد که بار بیل 
  بیل مقتدی کے بار سیمی تیس جی کیونکہ پخش سخ روایات میں سورت کی زیادتی بھی سب حالاتکہ
  متعتدی کس کے نزد کیل بھی سوائے فاتحہ کے سورت مضمومہ کی قر اُت نیس مرتا ہے و هده عبارته و
  کان الحدی قبالمه المعنی صلی الله علیه وسلم من انه لا صلوق لمن لم یقر آبام القوان و
  کذالک لا صلوق الا بفاتحة الکتاب مصداقه المنفرد والامام لا المقتدی لما ورد فی
  الحروایة المصحیحة من زیادة لفظه و فی روایة و زیادة الی غیر ذالک (۲) الح فیظ التد

١) أثار السنن باب في ترك القرأة ص: ٨٨ مكتبه امداديه.

وكذا في آثار السنن طحطاوي ص: ١٤٩ سعيد باب القرأة خلف الامام.

وكذا في السنن النسائي كتاب الصلوة باب اذا قرئي القرآن ١٤٦/١ قديمي.

٢) الكوكب الدرى على الجامع النرمدي. ص ٢٠٣، ج١، طبع ادارة القرآن كراتشي.

رد المحتمار قبوله مروى عن عدة الصحابة قال في الخزائن ..... وفي الكافي ومنع المؤتم من القرأة مماثبور عبن شمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة وقد دون اهل الحديث اساميهم كتاب الصلوة في فصل في القرأة ٤٤/١٥٥٥ معيد.

وكذا في البحر الرائق باب صفة الصلوة ١ /٩٩٩ رشيديه.

وكدا في تبيين الحقائق باب صفة الصلوة ٣٤٠٣٣/١ دارالكنب العلمية.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

# باب الجمعه

### باره سوکی آبادی میں جمعہ کا تھکم

### الله الله

کیا فرمات ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ آیک گاؤل ۱۳۰۰ نفوس پر مشمل شہر ہے ۱۳ ہیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

ہے۔ اس میں تین مسجدیں ہیں ، دوآ نا چینے کی مشینیں ہیں جن میں روٹی صاف کرنے دھنے اور لکڑی چیر نے دھان نکا لئے اور صاف کرنے گاہمی انتظام ہے ، دوکا نول کی تعداد ۱۳ تک ہے ، ایک پرائمری سکول پختہ تعیم شدہ اور ایک دینی مدرسہ بھی ہے جس میں حفظ وناظرہ تجوید کا کمل انتظام ہے اور ابتدائی عرفی کر کتب کا بھی انتظام ہے گاؤل کے اروٹر دہتر بیا ۱۶ بستیاں از حائی میل کے اندراندر ہیں جن کی بعض ضروریات مشال سوداخر بیٹا آٹا بسوانا روئی صاف اروٹر دہتر جرانا وغیرواس کا وک سے بدی بھی ہو اول جن کے سکول کر دانا کنزی جرانا وغیرواس کا وک سے بوری ، وتی ہی ہی ہے سکول کر دیا تھی موجود ہیں۔

مدرسہ جس تعلیم کے لیے بھی آئے جیں ۔ اس میں ایک بی وی ممبراور دونم روار ہیں۔ تین عالم سند یافتہ بھی موجود ہیں۔

مدرسہ جس تعلیم کے لیے بھی آئے جیں ۔ اس میں ایک بی وی ممبراور دونم روار ہیں۔ تین عالم سند یافتہ بھی موجود ہیں۔

اس گاؤل کی ایک بزے معین عالم سند میں نماز جعد براھی نجاتی ہے۔

ابندابراہ کرم مدلل تحریر فرماویں کہ اس گاؤں میں جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ ارجاری شدہ جمعہ کو بند کرنے کا کیا تھم ہاورجو پڑھے جانچکے ہیں ان کی قضالازم ہے یانہیں۔ نیزشامی نے جمعہ کی اجازت میں گاؤں کا تذکرہ کیا ہے اس کی کیا تعریف ہے۔

#### \$ S \$

بسم الله الرحمٰن الرحيم-معلوم ہونا جا ہيے كہ ہاتفاق جميع علاءا حناف جمعه كى فرضيت اوراس كى صحت كے ليے مصر (شهر ) ہونا شرط ہے<sup>(۱)</sup>- عام ديبا تو ل اور بستيوں ميں نماز جمعه پڑھنی جائز نہيں بلكه ظهر چار ركعتيں فرض اور ضرورى ہے<sup>(۱)</sup>-مصركى تعريف ميں مختلف اقوال ہيں-بعض كہتے ہيں وہ بڑى آ ہادى كه جس ميں بازاراورگليال

١) يشترط لصحتها مبعة اشياء الاول المصر الدر المختار كتاب الصلوة باب الجمعة ١٣٧/٢ سعيد.
 وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الجمعة ٢٤٦/٢ رشيديه.

۲) وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تنجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة التنفل بالجماعة الاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الطهر ردالمحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ سعيد. وكذا فسي البحسر الرائق كتناب الصلوة باب الجمعة ٢٤٥/٢ رشيديه.

ہوں اور اس میں ایک ایبا عالم موجود ہوجوا پی قوت سلطنت اور علم وہم کے ذریعہ مقد مات کے فیصلے کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ بعض کا قول ہے وہ آبادی کہ جس میں والی اور قاضی ہوجو عدود اور احکام شرعیہ کو جاری کرتا ہو۔ بعض فرماتے ہیں آئی بڑی آبادی کہ اس کے سب عاقل بالغ مرداگر جمع ہوجا ئیں تو بڑی مسجد کے اندراور باہر نہ آسکیں ۔ ایک اور روایت امام ابو یوسف خطف ہے کہ وہ آبادی کہ جس میں دس ہزار آ دمی بستے ہیں۔ وہ شہر ہے اسی طرح ویگر اقوال بھی ہیں اور بہتر یفیس امارات وعلامات ہیں اور سب کاما کی تقریباً ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں اور کہو کے ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں اور کہو کے ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں اور کہو کے ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں اور کہو کے ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں اور کہو کے ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں اور کہو کے ایک ہی ہے وہ بہ کہ ایس میں شار کہا جائے۔

كما قال في البحر (۱) تمحت قول الكنز شرط ادا نها المصر و هو كل موضع له امير وقاض بنفذ الاحكام و يقيم الحدود او مصلاه (قال) و في حدالمصر اقوال كثيرة اختاروا منها قولين احدهما ما في المختصر ثانيهما ما عزوه لابي حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمه و علمه او علم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث-الح

و قال في الهداية لا تصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر و لا تجوز في الفرى لقوله عليه السلام لا جمعة و لا تشريق و لا فطر و لا اضحى الا في مصر جامع والمصر المجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود وهذا عند ابي يوسف الحامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود وهذا عند ابي يوسف الحاف و عنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجد هم لم يسعهم والاول اختيار الكرخى وهو الظاهر والثاني اختيار التلجي (٢) و في العنايه و عن ابي يوسف رواية اخرى غير ها تين الروايتين و هو كل موضع يسكنه عشرة الاف نفرفكان عنه ثلاث روايات (٣)-

بناہریں جس بستی کے بارے میں سوال میں پوچھا گیا ہے اور جس کے پچھ حالات سوال میں درج ہیں۔مصر کی تمام تعریفوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بستی مصر (شہر) شرعا نہیں ہے لبندا اس بستی میں جعہ جا ئز نہیں۔ اس بستی

١) وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الجمعة ٢/٥٤ رشيديه.

وكذافي حلبي كبير فصل في صلوة الجمعة ص: ٥٥٥ سعيدي كتب خانه.

وكذا في رد المحتار كتاب الصلوة باب الجمعة ١٣٧/٢ سعيد.

٧) الهداية كتاب الصلوة باب الجمعة ١٥١٠١٥١/ سعيد.

٣) العنايه شرح الهديه على هامش فتح القدير كتاب الصلوة باب الجمعة ٢٤/٢ مكتبه رشيديه.

میں جب جمعہ جائز نہیں تو وہاں جمعہ پڑھنا مکروہ تحریکی ہے اور جاری شدہ جمعہ کا بند کرنا واجب ہے۔ حسلوۃ العبد فی المقسری تکرہ تحریما و مثلہ الجمعۃ (۱)۔۔ایسی میں جہاں کو کی تعریف مصر کی صاوق نہ آتی ہو امام صاحب کے نزدیک جمعہ پڑھنا مقط ظهر نہیں اس لیے جونمازیں پڑھ کے میں ان کی قضاء لازم ہے۔ و لسو صلوا فی القری لز مہم اداء الظهر هذا مذهب ابی حنیفة (۲)۔

علامه شامی رحمه الله فے جمعه کی اجازت میں گاؤں کا تذکرہ کیا ہے اس سے مرادقریہ کیرہ ہے۔ عبارت اس کی بیہ و تقع فوضا فی القصبات و القوی المکبیرة التی فیها اسواق - النے - 'الی ان قال 'و فیسما ذکرنا اشارة الی انها لا تجوز فی الصغیرة (۳) - ان عبارات سے طاہرے کہ جمعہ قصبات اور برے قریبیں اوا ہوتا ہے جن میں بازار ہوں اور چھوٹے قریبیں اوائیس ہوتا - واللہ تعالی اعلم

## ا یک مسجد میں جمعہ کی سنتیں پڑھ کر دوسری میں فرض اوا کرنے کا حکم

### **€**U\$

کیافرہاتے ہیں علاء دین دریں مئلہ کہ ایک معجد میں ساڑھے بارہ بجے اذان ہوتی ہے اورایک بیلی معجد میں آ کر وضوء بجے نماز جمعہ ہولی پہلی معجد میں آ کر وضوء کرتے ہیں سنت پڑھتے ہیں اؤان بھی سنتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری معجد میں جہال پونے ایک بجے نماز جمعہ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ دوسری معجد میں نماز جمعہ پڑھ کر واپس پہلی معجد میں آ جاتے ہیں اور بقیہ سنتیں اس پہلی معجد میں پڑھ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا بیطرز عمل از روئے شریعت جائز ہے یا نہ۔

١) الدر المختار كتاب الصلوة باب العيدين ١٦٧/٢ طبع سعيد

٢) رد المحتار كتاب الصلوة باب الجمعة ١٣٨/٢، سعيد

٣) رد المحتار كتاب الصلوة باب الجمعة ٢/١٣٧ سعيد.

وكذا في البحر الرائق كتاب الصلوة باب الجمعة ٢٢٥/٢ مكتبه رشيديه.

و ئ ھ

بهم القدائر من الرحيم - واضح رب كراف ان كروقت جولوً مسجد من موجود و ورياة ان و وبائ كروم بعد مسبد من التدائر من الرحيم - واضح رب كراف ان كروف و وقت جولوً مسجد من الكان كروة م كن ب- لسما في واقل و والله عنه الله عنه قال المونا وسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كنتم في المصديث عن ابى هريوة وضى الله عنه قال المونا وسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كنتم في المسجد فنو دى بالصلوة فلا ينحرج احدكم حتى يصلى - (روادا حمد)

(٢) و عن ابى الشعثاء وضى الله عنه قال خوج وجل من المسجد بعد ما اذن فيه فقال ابوهويرة اما هذا فقد عصلى اباالقاسم صلى الله عليه وسلم و عن عثمان بن عفان الله قال وسلم و سلى الله عليه وسلم من ادرك الاذان في المسجد ثم خوج لم يخوج لحاجة و هو لا يريد الرجعة فهو منافق (١)

و في الدرالمخدار (و كره) تحريما للنهي (خروج من له يصل من مسجد اذن فيه) (الالمن ينتظم به امر جماعة اخرى) والارلمن صلى الظهر والعشاء) وحده مرة فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة الاعدالشروع في الاقامة فيكره لمخالفة الجماعة بلا عذر (١٠) و في المكنز و كره خروجه من مسجد اذن فيه حتى يصلى و ان صلى لا الا في الظهر والعشاء ان شرع في الاقامة الخ (١٠) و في فتسح المسعين و كره خروجه الخ - تحريما لقوله عليه السلام لا يخرج من المسجد بعد النداء الامنافق او رجل يخرح لحاجة يريد الرجوع و قوله اذن فيه اى على الغالب والسراد دخول الوقت اذن فيه اولا و لا فرق بين ما اذن و هو فيه او اذن فيه اى بعد الاذان و قالوا اذا كان ينتظم به امر جماعة بان كان مؤذنا او اماما في مسجد اخر تتفرق المجماعة لغببته يخرج بعد النداء لانه ترك صورة تكميل معنى) و في النهاية - اذاخرج يصلى في مسجد حية مع الجماعة فلا بأس به مطلقًا من غير قيد بالامام والمؤذن فلا يخفى ما فيه

١) في مشكونة المصابيح: كتاب الصلوة، باب الجماعة وفضلها ، الفصل: الثالث ص ٩٧: قديمي
 كتب خانه، كراچي)

٢) في الدرالسختار: كتاب الصلوة ـ باب ادراك الفريضه: ٤٥-٥٥: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 ٣) كنز الدقائق: (كتاب الصلوة ـ ادراك الفريضه: ص٣٦، بلوچستان، بك دُپو كوئته)

الفندوب بخلاف المعروم تعريبها والصلوة في مسجد حية مندوية فلا يرتكب المكووه لاجل الممندوب بخلاف المعروج لحاجة اذا كان على عزم العود لانه مستثنى بنص المحديث الخ"(۱) المندوب بخلاف المعروج لحاجة اذا كان على عزم العود لانه مستثنى بنص المحديث الخ"(۱) ان اعاويث اور فقهي جزئيات بواضح بواكسورت مستوليين ان لوگون كي ليه بهلي مجدكوتهور كر وسرى معركه مؤذن يا مام بوجوه بال جاكر وسرى معركه مؤذن يا مام بوجوه بال جاكر جدقائم كرتا بوان كي ليكا جاكر البند اكران لوگون بيل تي معردي من مازجموا داكري كداس معدكان برخق جدقائم كرتا بوان كي ليكا جاكر المساجد مكة ثم المدينة ثم القدس ثم قبا ثم الاعظم الاعظم الاقرب الماكن الماكن المساجد مكة ثم المدينة ثم القدس ثم قبا ثم الاعظم

### بإنج سوافرادكي آبادي مين جمعه كأحكم

### **₩**U\$

کیافر ماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کدائی قریہ ہے جس کی آبادی تقریباً ۵۰ ہے اوراس قریبی مسرف ووتین دکا نیں ہیں وہ بھی کسی مقت تھلی ہوتی ہیں اور کسی وقت بندر بہتی ہیں اوراس قریبہ میں دومسجدیں ہیں ایک مسجد ایسی ہے جس میں بالکل کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا بالکل غیر آباد ہے اور بستی کے کنارے پرواتی ہے۔ دوسری میں سوائے جمعہ کے کوئی جماعت اذان وغیر فہیں ہوتی ۔ ایس بستی میں جمعہ کا پڑھنا درست ہے یانہیں۔ بینواتو جروا۔

١) لم اجد فتح المعين ولا النهاية.

- ۲) كسما في الدرالمختار: (وكره) تحريما للنهي (خروج من لم يصل من مسجد اذن فيه) الالمن يستنظم به امر جمساعة احرى) أوكان الخروج لمسجد حبة ولم يصلوا فيه، أولاً ستاذه لدرسه أولسماع الوعظ أولحاجة ومن عرمه أن يعود نهرا" (كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة: ص ٤٥٠ ج ٢ مكتبه ايچ ايم صعيد كراچي) (وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة باب ادراك الفريضة: ص ٤٥١) ج ١ دارالكتب العلمية، بيروت)
- ۳) كما في الدرالمختار: (كتاب الصلوة ـ باب مايفسد الصلاة ، وما يكره فيها ـ ص ١٩٥٠ ج ١ ،
   مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) ـ وكنذا في مشكوة المصابيح: (كتاب الصلوة : باب المساجد و مواضع الصلوة ، ص ٧٧ : قديمي كتب خاله ، كراچي)

(وكذا في الهندية: (كتاب الكراهية، الباب الخامس، ص ٣٢١، ج ٥، رشيديه ، كوتته)

### **€**乙﴾

حنفیہ کے غذیب میں یہ ہے کہ شہر اور قصبہ اور بڑے قریب میں جس میں تین چار بزار آ دمی آ باو ہوں اور ضروری اشیاء کی دوکا نیں ہوں اور شہروں کو شار کرتے وقت اسے بھی نم قاان میں شار کیا جائے تو وہاں جمعہ واجب ہوا دراوا ہوتا ہے۔ البتہ چھوٹے قریب میں جمعہ ہیں ہوتا اس میں جمعہ پڑھنا کروہ تحریک کھا ہے۔ روالحتار میں ہو۔ و تنفیع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیھا اسو اق (الی ان قال) و فیما ذکر نا اشارة الی انھالا تجوز فی الصغیرة التی ایسان فیه است صلوة العید فی القری تکرہ تعریما و فی الشامیة و مثله الجمعة (۲)۔

ظاہر ہے کہ قربیہ ندکورہ فی السوال جس کی آبادی تقریباً پانچ سوہے قربیہ صغیرہ ہے اس پر قصبہ یا قربیہ بیرہ ہم جس کو فقہاء نے بچکم قصبہ ککھا ہے شہر کی تعریف صاوق نہیں آتی - لہتدا و ہاں ظہر یا جماعت اوا کرے ترک ظہر و ہال حرام اور معصیت ہے اور جمعہ پڑھنامسقط ظہر ہیں۔ ولمو صلوا فیمی المقوی لؤمھم اداء المظھر (۳) واللہ نغالی انکم۔

### جمعه كاوقت إختيام

### **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ جمعہ کی نماز آخری گرمی کے موسم میں ٹس وقت تک جائز ہے لیعنی کتنے بیجے تک جائز ہےادرسردی کے موسم میں آخری وقت جمعہ کی نماز کس وقت تک جائز ہے یعنی کتنے ہیج تک جائز ہے۔

- ١) كما في الدرالمحتار: (كتاب الصلوة: باب الجمعة ص ١٣٨، ج ٢، ايچ ايم سعيد كراچي)
   (وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلوة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج ١، مكتبه رشيديه كولشه). (وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج ٢، مكتبه رشيديه كولشه). (وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٥٠، ج ١، بلوچستان بك دُور كوئته).
- ۲) کما فی الدرالمختار: مع ردالمحتار: (کتاب الصلوة، باب العیدین، ص ۱۶۷، ج ۲، مکتبه ایچ ایم سعید کراچی)
- ۳) ردالمحتار (كتاب الصلوة ، باب الجمعة: ص ۱۳۸ ، ج ۲ ، ایچ ایم سعید كراچی)
   (وكذا فی البحرالرائق: كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعة: ۹ ۲ ٤ ، ج ۲ ، مكتبه رشیدیه كوئله)
   (وكنذا فی خیر الفتاوی: باب الجمعة، قریه صغیره میں جمعه پڑها گیا تو ظهر ادا كرنی لازم هے۔
   ص ۲۶ ج ۳ ، امدادیه ، ملتان۔

### 40%

جمعہ کا وقت مثل ظہر کے ہے زوال آفراب کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایک مثل یا دومثل تک علی اختلاف القولین باقی رہتا ہے (۱) باقی مختلف موسموں میں القولین باقی رہتا ہے (۱) باقی مختلف موسموں میں آفری اوقات مختلف ہوتے ہیں اس لیے گھنٹوں کے حساب ہے آخری وقت ایک نہیں ہوتا - فقط واللہ تعالی اعلم

### بإنج سوافرادي آبادمين جمعه كأحكم

### **€**∪}

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے گاؤں گی آبادی پانچ سوکے قریب ہے اور دوسوگھر آباد ہیں گاؤں کے اردگرد چھے چھوٹی بستیاں ہیں۔ چاردو کا نیس ہیں ہمارے گاؤں میں ہر چیز میسر آسکتی ہے۔ جولائے لوہارسب ہمارے گاؤں میں موجود ہیں۔ ایک پرائمری سکول اور ایک بہت بری مسجد ہے جس میں ہر روز درس ہوتا ہے۔ سینئٹر وں طلبہ وہاں ہے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ شہر ہمارے گاؤں سے بہت دور (تین میل کے فاصلے پر) ہے کافی لوگ شہر جنچتے تو بیتے ہی عید یا جمعہ پڑھنے ہے۔ دہ جاتے ہیں اور فاصلہ شہر ہے زیادہ ہونے کی وجہ ہے کافی لوگ نماز پڑھ نہیں سکتے اور خاص کر بوڑھے اس تکلیف سے دو چار ہیں۔ آپ بتا کمیں کہ ہمارے گاؤں میں ہی عیداور جمعہ دادا ہوسکتا ہے بانہیں۔

۱) الدرالمختار: (وجمعة كظهر أصلا و استحبابا) في الزمانين لأنها خلفه. (كتاب الصلاة، ص، ج۱،
 ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة باب الجمعة: ص ٢٥٦، ج ٢: مكتبه رشيديه كوئثه) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلواة.. باب الصلوة الجمعة: ص ١٥١، بلوچستان بك ڤيو كوئثه)

۲) صحیح البخاری: عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم،
 كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس: (كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، ص
 ۱۲۳ ج ۱ ، : قديمي كتب خانه كراچي)

وكذا في إعملاء السنن: (ابواب الجمعة، باب أن وقت الجمعة بعد الزوال، ص ٥٩، ج ٨، ادارة القرآن، كراچي)\_

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلوة مطلب في طلوع الشمس من مغربها ــ ص ٣٦٧، ج ١: ايچ ايم سعيد كراچي)

### \$ 5 🌞

فقتی معتبر کتابوں مثل ہوا ہے (۱) وشر ن وقا ہے (۱) و در مخار و شامی ہے فاہت ہے کہ اوائے جمعہ اور و ہو ہو جمعہ کے لیے مصر شرط ہے اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قریبے ہیں جمعہ اوا و تا ہے کہ ونکہ وہ بھی تقم میں شہراور مشر کے بیں اور شامی میں ہیں ہی نقل کیا ہے کہ چھو نے گاؤں میں جمعہ ورست نہیں ہے اور اس میں کرا جت تحریب ہیں اور شامی میں ہیں جس گاؤں کیا گرا جت تحریب ہیں جس کا فال کا ذکر ہے اور اس کے ہم حالات بھی ور ن کیے بیں ہے قریبہ و نہیں ہاں گاؤں میں نماز جمعہ میں جانا ہے تھی ور ن کیے بین ہے قریبہ و نہیں ہاں گاؤں میں نماز جمعہ میں جانا میں نماز جمعہ میں جانا ہے تھی ان او گوں پر غیر وری نہیں ۔ اس لیے کہ ان کے ذمہ جمعہ واجب نہیں ۔ الحاصل اس گاؤں میں نماز جمعہ یا عید یں جانا ہے ان شار جمعہ یا عید یں جانا ہے گاؤں میں نماز جمعہ یا عید ین جائز نہیں (۵) ۔ فقط والقد تعالی اعلم

١) الهداية: (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة ـ ص ١٥١ ـ ١٥٠ ج ١: مكتبه بلوچستان، يك ذيو كوئته)

٢) شرح وقايه: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٩٨، ج١، مكتبه اينج ايم سعيد كراجي)

۳) ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في المصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات و الظاهر أنه أريدبه الكراهة للكراهة النفل بالجماعة . (كتاب الصلوف باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج ٢ مكتبه ابج ايم صعيد كراچي) ـ وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوف فصل في بيان شرائط الجمعة ـ ص ٢٥٩ ، ج ١ : مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب الجمعة: ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلوف باب الصلوة الجمعة : ص ١٥٠ ج١: بلوچستان بك دّيو كوئته)

٤) ردالمحتبار: ولوصلوا في القرئ لزمهم أداء الظهر . (كتاب الصلاة، باب الجمعة ص ١٣٨ ، ج ٢٠
 ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب الجمعة على ٢٤٨ ع ٢) مكتبه رشيديه كوثته) وكلذا في خيرالفتاوي: باب الحمعة قربه صغيره مين جمعه پڑها گيا تو ظهر ادا كرني لازم هيا ص ٢٤٠ ج ٢٠ امداديه ملتان.

وكذا في الشامي: تقع فرضا في القصيات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق .... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه اريد يه الكراهة لكراهة النمل بالجماعة . (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج ٢ : مكتبه ايج ابم سعيد كراچي) ...

ه) الدرالمختار: (تجب صلانهما) في الأصح (على من نجب عليه الجمعة بشرائطها) (كتاب الصلاة باب الصلاة باب الصلاة العيدين، صب باب العيدين صب ١٦٦، ج ٢٠ - وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة العيدين، صب ٢٧٥، ج ٢، مكتبه رشيديه كوئفه)

### قصبہ ہے ڈیڑھ میل کے فاصلہ پرواقع گاؤں میں جمعہ کا حکم

### 乗び夢

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں ہےات میں وومسجدیں ہیں ایک کے قریب حصوثامدر سے ہے جس میں دیں بندرہ باہر کے طالب علم بھی رہتے ہیں -اس مسجد میں دیں مبینے یا بچے وفت نماز با جماعت ہوتی ہے۔ باقی دومہینے مدرسہ کوچھٹی ہوتی ہے تو د ہاں جماعت کا انتظام نہیں ہوتا۔ باقی دومہینے دوسری مسجد میں بنج وفت نماز باجماعت ہوتی ہے۔ یہ دونوں مسجدیں ایک جماعت کے حکم میں ہیں یا الگ الگ جماعتیں ہیں-اورڈیڑھ میل کے فاصلے پرایک اور بڑا قصبہ ہے اس میں پہلے نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے اس قصبہ میں ۵-۸ د کا نمیں بھی ہیں لعین بازار ہے۔ جس میں ریٹر بوبھی بہت ہیں اور دوسری لغو بات اورشکو و شکایت نیبت بھی بہت ہیں۔ اس قصبہ میں جب آ دمی جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بازار میں سے جانا پڑتا ہے اور سستی اور غفلت کی وجہ سے سارا دن ادھر ہی خراب کر دیتے ہیں۔شکوہ شکایت میں شرکت ہوتی ہے۔ دنیاوی کاروبار بھی خراب ہوتا ہےاور سارا دن نضول جاتا ہےاور وہاں زیاد وآنے جانے ہے ناسازیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں-اور چندآ دمی سستی اور دور فاصلے کی وجہ سے نماز جمعہ ہے محروم ہو جاتے ہیں۔بعض آ دمی ایسے بھی ہیں کہ ناسازی کی وجہ ہے ادھرنہیں جاتے تو جمعہ نہیں پڑھتے۔ان تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر ہماری تھجے رہنمائی فرمادیں کہ مذکورہ گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہے یا نہیں جب جائز ہےتو دونوں مسجد وں میں ہے کس میں بڑھی جائے۔ جس مسجد میں دو مہینے نماز باجماعت بڑھی جاتی ہے اس میں یانی وغیرہ کا انتظام بھی اچھا ہے اور و دسری مسجد سے بزی بھی ہے۔ آ دمی اس میں آ سانی ہے آ جاتے ہیں- باعتبار دوسری مسجد کے باقی سوال یہ ہے کہ نماز باجماعت با قاعدہ یا بندی ہے نہیں ہوتی - دونماز وں میں ناغالبھی بھی پڑ جا تا ہےا کیے ظہراور دوسری عصر کی نماز میں۔ جواب ہے مطلع فر مائٹیں۔

### \$ 5 p

وجوب جمعہ کے لیے شہر یا قربہ کبیرہ ہونا شرط ہے۔ کذا فی جمنے الکتب الفقہ جھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ جائز مبیں (۱)۔ جھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے سے نماز ظہر ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی البذایباں کے لوگ نماز ظہر

١) ردالمحتار: تقع قرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه
لاتحوز في المصعيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريدبه
الكراهة لكراهة النفل بالجماعة (كتاب الصلاة باب الجمعة: ص ١٣٨، ايج ايم سعيد كراچي)
وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان ، مكتبه رشيديه كوئفه)

باجماعت اداکری<sup>(۱)</sup> جمعہ جائز نبیں اور جبکہ گاؤں والوں پرنماز جمعہ واجب نبیں تو نماز جمعہ کے لیے دوسری جگہ جانا ان پرضروری نبیں اور نماز جمعہ کے لیے قصبہ نہ جانے کی وجہ سے ان پرشرعا کوئی ملامت نبیں۔<sup>(۱)</sup> فقط والٹارتعالی اعلم ایسی آبادی میں جمعہ کا حکم جس میں بازار وغیرہ نہ ہو

#### **€U**

کیافرماتے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین جعہ کے بارہ میں بمطابق مسلک امام ابوصنیفہ برائشے کہ: (۱) ایسے دیبات میں جس کی آبادی تقریبا ۲ یا ۳ سوافرا دیر مشتل ہواور و ہاں کو کی بازار ضروریات کے پورا کرنے کااورکو کی عدالت فیصلہ دینے والی نہ ہونماز جمعہ جائز ہے یانہیں۔

- (۲) ایسے مقام پراگر جمعہ پڑھ لیا جائے تو ہوگایا نہیں اور نماز ظہر ساقط ہوجائے گی پانہیں؟
- (۳) علاقہ سندھ کے اکثر گاؤں دیبات میں جمعہاں نظریہ کے تحت پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے بغیرلوگ نماز نہیں پڑھتے تو بوجہ جمعہ کم از کم ہفتہ میں ایک نماز تو پڑھ لیں گے یااس کی وجہ سے دومری نماز دں کا شوق ہیدا ہو گاکیا بہ جائز ہے؟
- (۳) ایک گاؤں میں جس کی کل آبادی تقریباً ۴یا۳ سوافراد کی ہوگی جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے وہاں نہاں نہوا ہے وہاں نے جعد ان کے رائج کر وہ دستور کے مطابق پڑھایا۔ گریہ سیجھتے ہوئے کہ فقہ حنی کے مطابق جمعہ جائز نہیں بعد میں اپنی نماز ظہرادا کر لی اور اعلان کیا کہ یہاں جمعہ نہیں ہوتا میں نے اپنی ظہر پڑھ لی ہے تم
- ۱۳۸ في ردالمحتار: ولوصلوا في القرى لزمهم ادا، الظهر (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ۱۳۸،
   ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد ، كراچي)
- وكذا في البحرالرائق: (كتاب صلاة ـ بـاب الصلاة الـجـمعة: ص ٢٤٩، ج ٢، مكتبه رشيديه كوثته) ـ وكذا في خير الفتاوي: باب الجمعة قريه صغيره ميں جمعه پڑها گيا تو ظهر ادا كرني لازم هـي ـ ص ٤٢، ج ٣، امداديه ملتان) ـ

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (كتاب الصلاة باب الجمعة ص ٢٠٥٥٥، ٥) قديمي كتب خانه كراچي) لوگ اس روان کوشتم کرواس پرمقامی پیش امام نے کہا کہ ہمارا جمعہ قرآن کی روسے ہوتا ہے۔ مگر چونکہ زید کا جمعہ نہیں ہوا تو چیچے والوں کا بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا ہے جمعہ دوبارہ قضاء کرکے پڑھا گیا۔ آیا ہے درست ہےا ور اس نماز جمعہ کے لوٹانے کی ضرورت ہے جبکہ دیبات میں سرے سے جمعہ جائز ہی نہ ہو۔ برائے کرم جواب مفصل ویدل عنایت فرمادیں۔

#### **€**€\$

بسم الله الرحمٰن الرحیم (۱) معلوم رہے کہ باتفاق جمیع علاء احناف جمعہ کی فرضیت اوراس کی صحت کے لیے مصر (شہر) ہونا شرط ہے۔ عام دیبا توں اور بستیوں میں نماز جمعہ پڑھنی جا بڑنہیں ہے (۱۱)۔ بلکہ ظہر چا ررکعتیں اداکر نی فرض اور ضروری ہیں (۲)۔ مصر کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں وہ بڑی آبادی کے جس میں بازار اور گلیاں ہوں اور اس میں ایک ایسا حاکم موجود ہو جو اپنی توت و سلطنت اور علم ونہم کے ذرایعہ مقد مات کے فیصلے کرنے کی قدرت رکھتا ہو بعض کا قول ہے وہ آبادی کہ جس میں والی اور قاضی ہوجو حدود واور احکام شریعت کو جاری کرنے ہو۔ بعض فر ماتے ہیں اتنی بڑی آبادی کہ جس میں والی اور قاضی ہوجو حدود واور احکام شریعت کو جاری کرتا ہو۔ بعض فر ماتے ہیں اتنی بڑی آبادی کہ اس کے سب عاقل بالغ مرداگر جمع ہوجا کیں تو بڑی مسجد کے اندر اور باہر نہ آسکیں اور ایک روایت امام ابو یوسف صاحب بڑات ہے ہے۔ وہ آبادی کہ جس میں وس ہزار آدمی بستے ہیں وہ شہر ہے۔ اسی طرح دیگر اتو ال بھی ہیں اور بہتو یفیس امار ات وعلامات ہیں اور سب کامآل لقریباً ایک ہی

١) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة
إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه
أريدبه الكراهة لكراهة النفل بالجماعة (كتاب الصلاة، باب الجمعة ص ١٣٨، ج ٢: مكتبه ايم
سعيد كراچي)...

وكذا في بدائع الصنائع: (كناب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه كوتله)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة: باب الجمعة: ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

۲) ردالـمـحتار: ولو صلوا في القرى لزمهم اداه الظهر\_ (كتاب الصلاة\_ باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج ۲،
 مكتبه ابچ ايم سعيد كراچي)

وكنذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة الجمعة ـ ص ٢٤٩، ج٢، مكتبه رشيديه كولته)

وكذا في خيرالفتاوي: باب الجمعة، قريه صغيره ميں جمعه پڑھا گيا تو ظهر ادا كرني لازم ہے۔ ص ٤٣، ج ٣، امداديه ملتان)

۱) ردالححثار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيحا ذكرنا إشارة الى أنه
 لاتجوز في المصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به
 الكراهة النفل بالحماعة . (كتاب الصلاة . باب الجمعة: ١٣٨ ، ج ٢ ؛ مكتبه ايج ايم سعيد
 كراچي)

وكذا في بدالع النصنائع: (كتاب الصلوة فصل في بيان شرائط الجمعه ص ٢٥٩، ج ١٠مكتبه رشيديه كوثفه)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة: ص ٢٤٨ ، ج ٢، مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الهديه: (كتاب الصلوة ـ باب الصلوة الجمعة؛ ص ١٥٠ ـ ١٥١: يلوچستان بك دّپو كوئته) ٢) البحرالرائق: (كتاب الصلوة ـ باب الصلوة الجمعة: ص ٢٤٦ ـ ٢٤١، ج ٢: مكتبه رشيده كوئله)

٤) العناية على هامش فتح القدير: (كتاب الصلوة ـ باب صلاة الجمعة ص ٢٤، ج ٢: مكتبه الرشيديه
 كوئته)

منظر رکھے ہوئے ایستی مصر (شیر ) شرعانہیں ہے (ا)-

(۲) اوراس کے اھالیان پرنماز جمعہ فرش نہیں ہے بلکہ لوگ ظیر کی نماز ہی ادا تریں گے جمعہ کی نماز پڑھنے سے ان کے ذمہ سے ظہر کی نماز ساقط نہ ہوگی<sup>(۲)</sup>۔

(۳) جہونے گاؤں میں حفیہ کے مدھب میں جمعاقائم کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوااور جمعاوانہیں ہوتا اور جماعت کے ساتھ فلسل اوا کرنا مکروہ ہوتا ہے (۳) تو کسی رعایت یا مصلحت کی وجہت فعل مکروہ کو اختیار کرنا اور جماعت فرض ظہر کو ترک کرنا درست نہیں ہے (۳) تو کسی ان لوگوں کو دوسر کے طریق ہے تمجماو ہجھے اور مسائل ہلا و ہجھے اور مسائل ہلا و ہجھے تھی کرکے یا ہروز جمعہ بیٹ کرکے ظہر کی نماز پڑھ کران کو بطریق وعظ تمجما دیا تھجھے اور مسائل ہلا و ہجھے صلوۃ العید فی القری تکوہ تحویما و مثلہ المجمعة (۵)

۱) ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق فيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في المصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطبت كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة للكراهة النفل بالحماعة (كتاب الصلواة باب الجمعة ص ١٣٨، ج ٢ ، مكتبه اي ايم سعيد كراچي) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة باب الجمعة ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه كوئفه) د وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلوف فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج ٢: مكتبه ج ١٠ مكتبه رشيديه كوئفه).

۲) ردالمحتار: ولو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر (كتاب الصلوة بات الجمعة ـ ص ۱۳۸ ع ج ۲:
 اينچ ايم معيد كراچي) ـ وكذا في الهنديه: كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة :
 ص ۱٤٥ ع ج ۱ ؛ مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحر الرائق: (كناب الصلاة\_ باب الجمعة: ص ٢٤٨ ، ج ٢ ، مكتبه رشيديه كوثفه)

٣) ردالمحتار: تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاضى و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ـ (كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج ٢، مكتبه ايج ايم سعيد، كراچى) ـ وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعة: ص ١٥٠، ج ١، بلوچستان بك دُيو، كوك)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة: ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه، كولته)

 ٤) الهندية: ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم النجيمية باذان واقامة. (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلاة الجمعة. ص ١٤٥ ع ٢ ع ٢ ع مكتبه رشيديه كوتته)

وكـذا في ردالمحتار ; (كتاب الصلواة، باب الجمعة : ص ١٣٨، ج ٢، مكتبه ايج ايم سعيد كراجي) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ ماب الجمعة : ، ص ٢٤٨، ج ٢ : مكتبه رشيديه كوثته)

 ٥) المدرالمختبار مع ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب العبدين، ص ١٦٧، ج ٢، مكتبه أيج ايم سعيد كراچي) (۳) اگروہ گاؤں جیمونا ہے جیسا کہ سوال سے طاہر ہوتا ہے تو بے شک جمعہ و ہاں پڑھنا مکر وہ تحریکی ہے (۱) اور جمعہ کا تو ڑنا واجب ہے نماز جمعہ کا اعادہ جائز نہ تھا وہاں کے لوگ ظہر کی نماز ہی اوا کریں <sup>(۱)</sup>۔ فقط واللّہ تعالیٰ املم

## نستی کے بغیر کنویں پروا قع مسجد میں جمعہ کا تھم

#### **€**U €

کیافر مائے میں علاء دین اس مسئلے میں کہ ایک کنوال جہال بستی بھی نہیں ہے صرف ایک کنوال ہے اس پر ایک مسجد میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ صاتھ ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کیاان کا بیکام ورست ہے کیاان کا جمعہ بوگایا ظہر بہوگی۔احتیاط الظہر کا ایسے حالات میں کیا مسئلہ ہے؟

#### **₩**65}

جواز جمعہ کے لیےمصریا قریہ کبیرہ ہونا ضروری ہے قریہ سغیرہ میں نماز جمعہ جائز نہیں بلکہ جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور جہاں سرے ہے بہتی بھی نہیں وہاں تو ائمہ اربعہ (۳) میں ہے کسی کے نز دیک بھی جمعہ جائز

- ۱) ردالسحتار: نقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق .....وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في المصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريدبه الكراهة لكراهة النفل بالجماعة (كتاب الصلوة رباب الجمعة حر ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) و كذا في البدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩ سعيد كراچي) و كذا في البدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩ ج ١: مكتبه رشيديه كوئفه) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة الصلوة الجمعة ، ص ١٥٠ ١: مكتبه بلوچستان بك أيو كوئفه)
- ۲) کسافی ردالمحتار: ولوصلوا فی القرئ لزمهم أداه الظهر .. (کتاب الصلوة باب الجمعة: ص ۱۳۸،
   ج ۲: مکتبه ایچ ایم سعید، کراچی) ... و کفا فی الهندیه: (کتاب الصلوة ، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة: ص ۱٤٥، ج ۱: مکتبه رشیدیه کوئله) ..
  - وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاف باب الجمعة : ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه كوثفه)
- ٣) كما في الفقه الإسلامي وادلته: قال المحنفية: يشترط الإقامة في مصر اي بلد كبيرات وقال المالكية: وتجب الجمعة على مقيم ببلدالجمعة .....وقال الشافعية: تجب الجمعة على المقيم في بلد الفصل العاشر أنواع الصلاة المبحث بلد ....ومذهب الحنابلة: تجب الجمعة ..... مقيم في بلد (الفصل العاشر أنواع الصلاة المبحث الشاني صلاة الحمعة أوشروط وجوب الجمعة . ص الشاني صلاة الحمعة أوشروط وجوب الجمعة . ص ١٢٨٦ ١٢٨٨ ٢ : مكتبه دار الفكر المعاصر بيروت) ...

نبیں (۱) - شای بی ہے - و تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیھا اسواق النح (الی ان قال) و فیما ذکرنا اشارة الی انھا لا تجوز فی الصغیرة النی (۲) - در مقاری ہے - صلوة العید فی الصغیرة النی تکره تحریما ای لانه اشتغال بما لا یصح و مثله الجمعة (۳) - بس ان اوگول کا نماز جمعه ادا کرنا مکروه ہے ان پر لازم ہے کہ وونماز ظهر باجماعت ادا کریں (۳) اس لیے کہ جمعہ کی صورت میں ان لوگول کو ور گنابول کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے - ایک تو نماز جمعہ جواس مقام پر مکروہ تح کی ہے (۵) - اس کا ارتکاب کر رہے ہیں اورا یک ترک نماز ظهر باجماعت کے گناه کا ارتکاب کر رہے ہیں - فقط والذرتوالی اعلم

# فوجی ٹریننگ کے سلسلہ میں جنگل میں مقیم افواج کے لیے جمعہ کا حکم

#### **€**U **€**

کیافر ہاتے میں علاء دین دریں مسئلہ کہ جب نوٹٹٹریننگ کے لیے جنگل میں جائے تو وہاں ہرفتم کی سہولتیں اور ضرور یات زندگی مہیا کی جاتی جیں اور سفر میں بھی آ با دی جیسی سہولتیں ہوتی جیں کیا ایسی حالت میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے میں تفصیل ہے مطلع کر کے ممنون فر مائمیں۔

- ۱۱) كما في الهدايه: لاتصح الجمعة الافي مصر جامع (كتاب الصلاة باب الصلوة الجمعة: ص ١٥٠ عج ١٠ بلوچستان، بك ديو كوئه) وكذا في الفقه الإسلامي أدلته: (الفصل العاشر أنواع الصلاة المسحث الشاني وصلاة الجمعة والمطلب الخامس شروط صححة الجمعة وص ١٢٩٤: مكتبه دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان) وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شراقط المجمعة: ص ٢٥٤، ج ١: مكتبه رشيده، كوئته)
- ٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه، كولثه)
- ٣) كما في الدرالمختار مع ردالمحتار: (كتاب الصلوة باب العيدين، ص ١٦٧، ج ٢: ايج ايم سعيد كراچي)
- ٤) كما في الهنديه: ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يبوم المجسعة باذان واقامة (كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ج ١: مكتبه رشيديه ، كواتله)
  - ه) وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة ص ١٣٨، ج ٢، مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
     وكذا في البحر الراثق: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه كوئفه)
- ٦) كما في الصحيح لمسلم: عن أبي سفيان قال: سمعت جابراً رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي
  صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفرترك الصلوة (كتاب الإيمان- باب بيان
  إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . ص ٢١، ج١: قديمي كتب خانه كراچي)

#### ﴿نَ﴾

جہاں بالکل آبادی بی شہواور وہ جگہ کسی بڑی آبادی کے قریب بھی شہواتو وہاں باتفاق ائمہ جمعہ سیجے نہیں ہے (۱) ۔ و لا جمعة بعرفات فی قولھم جمیعا لانھا فضاء (لا ابنیة فیھا) و بمنی ابنیة الخ – (۱) پس صورت مسئولہ میں جنگل میں نماز جعصی نیں ہے۔

### قيام جمعه كي افضليت عيدگاه يامسجد ميس

#### **€U**

کیافرماتے ہیں علاہ وین دریں مسلا کہتی کے ایک انارہ پرامیروں کے مخد میں ایک مجد ہے جس میں کچھ عرصہ سے جعد پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن دیگر نمازوں کے اوقات اور خصوصا رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ میں وہاں نماز کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کسی آ دلی نے بھی اتقاتی طور پر پڑھا لی تو پڑھ لی در نہ جماعت ہ جھگانہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں آبادی میں بہت کے سنٹر میں ایک مدرسہ ہو کہ عمیدگاہ کے ساتھ ملحق ہے۔ اب مہتم صاحب مدرسہ وہاں عیدگاہ میں جمعہ قائم کرنا چا ہتے ہیں۔ کوئکہ وہاں آ دمیوں کا اکثر ججوم رہتا ہے اور ہ جگانہ نماز بھی وہاں ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو واضح فر مایا جائے کہ جمعہ پڑھنا وہاں مجد پڑھنا وہاں مجد میں افضل ہے یا نہیں ایک یہاں مدرسہ کی عیدگاہ میں (جہاں و جُلگانہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے ) افضل ہے۔ وہاں مجد کی بنسبت یہاں مدرسہ میں لوگوں کوآسانی ہے۔ کیونکہ سنٹر میں ہو اور مہاں مجد میں مشکل سے پرونی آئی دوچاریا پائے تی بھنے میں اور یہاں مدرسہ میں محدکی نمیاد ذالی جا دہاں محد میں مشکل سے پرونی آئی دوچاریا پائے تی بھنے عیں اور یہاں مدرسہ میں محدکی نمیاد ذالی جا

١) كسما في الهدايه: لاتصح الجمعة الافي مصر جامع اوفي مصلے المصر ولاتجوز في القرى ـ (كتاب
الصلوة، باب صلوة الجمعة ـ ص ١٥٠، ج ١ ـ مكتبه بلوچستان بك دُيو كوئته)

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلوة. باب الجمعة على ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه)

٢) كما في الهداية: (كتباب الصلوة؛ باب صلوة الجمعة: ص ١٥١، ج ١: كتبه بلوچستان بك ديو
 كوئطه)

**€**€}

واضح رب كه جميع احكام مين عيدگاه كا بحكم مجد بونا مختف فيد ب - شاميد ال كور في معلوم بوتى ب كه جميع (۱) احكام مين بحكم مسجد به (۱) اور عالمگير به بين به كدا تصال صفوف ك سوا باقى احكام مين بحكم مسجد فيين اكثر حضرات اكابر في ال آور عالمگير به بين به كراتصال صفوف ك سوا باقى احكام مين بحكم مسجد فين اكثر حضرات اكابر في ال آور خميد كي شروط ال بستى مين بائى جا كين - باقى ال مسجد مين نماز مخبكا في كا انتظام كرنا اور مسجد كور با و كرنا بحى تو آپ او گول كا فرض به (۳) - و يسعيدگاه مين بحى نماز جعد پر حناجا نز به كيونكد نماز ك اليم مجدشر طين - و عن انس ابن مالك د ضى الله عنه قال قال د سول الله صلى الله عليه وسلم صلوق السرجل في بيته بصلوة و صلوته في مسجد القبائل بخمس و عشوين صلوة و صلوته في المسجد الذى يجمع فيه بخمسماة صلوة و صلوته في المسجد الاقصى بخمسين الف صلوة و صلوته في المسجد الحرام بماة الف صلوة و صلوته في المسجد الحرام بماة الف صلوة و صلوته في الدر المختار و تودى في مصر و احد بمواضع كثيرة مطلقا (۵) فقط والتدتوا في المار المختار و تودى في مصر و احد بمواضع كثيرة مطلقا (۵)

وكذا في الهنديه: (كتاب الكراهية: الباب الخامس، ص ٢١١، ج ٥: مكتبه وشيديه كوثته).

۱- الشاميه: وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد (الشامية كتاب الصلاة باب معيد مايفسد الصلاة - وما يكره فيها مطلب في أحكام المسجد - ص ۱۹۷، ج ۱: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

۲) أما (المتخذ لمصلاة جنازة أوعيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتدام) وان انفصل الصفوف رفقا بالناس (لا في حق غيره) به يفتى نهاية (قحل دخوله لجنب وحائض) كفناء مسجد الخد (تنوير الأبصار مع الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، ص ٢٥٧، ج١: ايج ايم سعيد كراچي) و كذا في البحرالرائق: (كتاب الطهارة، باب الحيض: ص ٣٣٨، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) و كذا في الفتارى العالمكيرية: (كتاب الطهارة: الفصل الرابع في أحكام الحيض، الخد س ٣٨، ج١: طبع رشيديه كوئته، وكذا في فتاوى تاتار خانية: (كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد، ص ٨٤٥، ج٥: مكتبه إدارة الفرآن كراچي)

۳) افضل المساجد مكة ثم المدينة ثم القدس، ثم قباء ثم الأقدم، ثم الأعظم، ثم الأقرب (الدر المختار: كتباب الصلاة باب مايفسد الصلاة ومبا يكره فيها ص ٩٥٨، ج ١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچى) ـ وكذا في مشكوة المصابيح: (الدر المختار: كتاب الصلاة: باب المساجد و مواضع الصلوة: ص ٧٢، قديمي كتب خانه، كراچي ـ.

٤) مشكوة المصابح: (كتاب الصلوة: باب المساجد ومواضع الصلوة ص ٧٦ قديمي كتب خانه ،
 كراچي)

الدرالمختار: (كتاب الصلوة: باب الجمعة، ص ١٤٤، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

### پندره سوکی آبادی میں جمعہ کا تھکم

#### **€**∪}

کیافرہاتے ہیں علاء کرام دریں مسئلہ کہ خانیوال کے نزدیک چک نمبر ۸۹ واقع ہے اس میں تقریباً عرصہ بارہ سال ہے جمعہ ہور ہاہے۔ مگر کچھ دمیوں کو اختلاف ہے کہ اس جگہ جمعہ نہیں ہوسکتا جس کی وجہ ہے اب دو پارٹیال بن گئی ہیں اور لوگوں میں کافی اختلاف بیدا ہو گیا ہے۔ چک ندکور کے آدمی تقریباً پندرہ سو ہیں۔ چک کی ایک بستی میونیل کمیٹی کی حدود میں ہے اور اب چک کے ساتھ ہی ریلوے اشیشن بن رہا ہے ریلوے شیڈ خانیوال سے نقریباً دومیل کا فاصلہ ہوگا اور کمیٹی کی حدود ہے ایک میل ہے اور ایک بستی چک فدکور کی کمیٹی حدود کے اندر ہے۔ اب اس جگہ جمعہ پڑھتے رہیں یانہیں۔

#### 乗る争

- ۱) (أوفناوه) (وهوما) حوله (اتصل به) ۱۰۰۰۰ لأجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار
  للفتوى (الدرالممختار: كتاب الصلاق باب الجمعة ص ۱۳۹ ـ ۱۳۸ ، ج ۲: مكتبه ايچ ايم سعيد
  كراچى)
- ۲) لاتصح الجمعة الافي مصر جامع اوفي مصلي المصر ولا تجوز في القرى (الهدايه: كتاب الصلوة ،
   باب صلوة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان، بك دُپو كوئته)
- وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة ص ١٣٨، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في بندائع النصنائع: (كتاب الصلوة ـ فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه ، كوئته)
- ٣) تنوير الابصار مع الدرالمختار ، كتاب الصلواة ، باب الجمعة : ص ١٣٧ ـ ١٣٨ ، ج٢ : مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

### ساتھ ساتھ واقع دوبستیوں کی آبادی کے کثیر ہونے کے سبب جمعہ کا تھم

#### **€**U **€**

كيا فرمات بين علماء دين ومفتنيان شرع متين مسئله ذيل مين كه:

کاغذات مال میں ڈیرہ بدھوملک ورام کلی ایک ہی حلقہ پنوار میں شامل ہے اور ڈیرہ بدھوملک میں نماز جمعہ جاری ہے۔ ہر دومواضعات کی آ بادی تقریباً • • • کافراد پر ششتل ہے اورا کیلے دام کلی کی آ بادی • • ۱۹۵ ہے۔ دونول مواضعات حدود کمیٹی ہیں اور نشان حدود کمیٹی تیسرے پارموضع رام کلی کی سرحد میں لگ چکا ہے ایک جگلہ مواضعات حدود کمیٹی ہیں۔ باتی آ بادی جابات پر ہے۔ دو پٹرول پہپ، تین بھٹے، ایک ماؤل جیننگ فیکٹری، فضل ماؤل جیننگ فیکٹری، فضل ماؤل جیننگ قیکٹری، فضل ماؤل جیننگ تیسرے۔ دو پٹرول پہپ، تین بھٹے، ایک ماؤل جیننگ فیکٹری، فضل ماؤل جیننگ قیکٹری، فضل ماؤل جیننگ تیکٹری، فضل ماؤل جیننگ قیکٹری، فضل ماؤل جیننگ تیکٹری، فضل ماؤل جیننگ تیکٹری، فیکٹری ایک ماؤل جیننگ قیکٹری، فیکٹری، فیکٹری ایک میل آ گے ہے۔

گرڈاٹیشن وایڈ استی ہے۔ موضع رام کلی میں ۱۳ ٹیوب ویل بجل سے جیٹے ہیں اور استی میں بھی بجل آئی ہوئی ہے۔
پورکالونی کوٹلہ محمد بقامیں ہے۔ موضع رام کلی میں ۱۳ ٹیوب ویل بجل سے جیلتے ہیں اور استی میں بھی بجل آئی ہوئی ہے۔
ڈیرہ کے بدھواور رام کلی کامشتر کہ پرائمری سکول ہے اور ڈاکھانہ بھی ہے۔ محصول چنگی قاسم پورکالونی میں ہے۔
بسپتال اور ایک مدرسہ اور جامعہ محمد بیدرام کلی میں ہے۔ چیئر مین یو بین کونسل ڈیرہ کے بدھو ملک ایک میں ہے۔
آئے موضعات شامل ہیں اور چیئر مین بھی ہے۔ اور تحصیل کونسل کی ممبریعنی رام کلی قاسم پورکالونی کی فنا، میں واقع ہے۔ مسئلہ مندرجہ بالا کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔ کیابستی رام کلی میں جمعہ پڑھنا جا کرنہیں۔
آگر کی سال ہے جمعہ پڑھا جا تا ہوتو بند کرنا جا کڑ ہے یائییں۔

#### €5¥

رام کلی کی آبادی بھی تھوڑی ہے۔ مندرجہ بالااوصاف جورام کلی کے ندکور ہیں ان ہیں ہے کوئی وصف رام کلی کو نہ تو شہر بناتا ہے اور نہ فنا ، شہر اگر شہر ہے اس کا انصال ایسا ہوتا کہ درمیان ہیں کھیت بالکل نہ ہوتے تو بھی اتصال ہے شہر بن جاتا ہے۔ اس کی آبادی بھی مستفل نہیں ہے۔ الہذا بظاہر حال یہ چھوٹی بستی ہے اس میں جمعہ جائز منہیں اس لیے ترک کردیا جاوی ہے (۱)۔ فقط والٹاد تعالی اعلم

محمودعفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم، ملتان

١) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصيات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة
إلى أنه لاتحبوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه
أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ـ (كتاب الصلوة ، باب الجمعة ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج
ايم سعيد كراچي) ـ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلوة ـ فصل في بيان شرائط الجمعة ص
١٣٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

# ایک سوم کا نات مرشمتال ستی میں جمعہ کا حکم

#### **€**∪**}**

کیا فرماتے ہیں علماء وین وریں مسئلہ کہ ایک بستی جس کی آبادی تقریباً ایک صدیمکا نات ہیں اور صرف ایک مسجد ہے اس بستی میں ایک دوکان ہے نمک تیل وغیرہ کی اس بستی میں شرعاً جمعہ کی نماز کا جواز ہے یا کہ نہیں – بینوا تو جروا۔

#### **€**5﴾

فى الشاهية عن القهستانى و تقع فرضا فى القصبات والقرى الكبيرة التى فيها اسواق – الى ان قال – و فى ما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض و منبر و خطيب – الخ – (۱) اسعبارت بواضح بواكبتى ندكوره جس مين تقريباً يك صدمكانات بين جمع جائز بيل سريتين و منبر و يقريب قريب عبره بيرة بين مهذا ما عليه المحققون – والداعلم

حصرت امام ایوحنیفه رحمداللّه تعالی کا مذہب یہی ہے کہ اس بستی میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے اس لیے احناف کو اس برعمل کرنالازم ہے۔

محمودعفاالثدعنه فتىء مدرسه قاسم العلوم

### پچاس مكانات كى آبادى ميں جمعه كاحكم

#### **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ دیہات جس جگہ بازار نہیں گرکار وبار تجارت ہوتا ہے۔ سزک موجود ہے، جامع مسجد موجود ہے جس میں دواڑھائی سوآ دمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گردونواح میں پینکڑوں مرکانات ہیں، ڈاک خانہ موجود نہیں۔ البتہ یونین کونسل کا دفتر موجود ہے۔ بستی میں • ۵/۰٪ گھر ہیں۔ کیا علماءامت اس مسئلہ میں اجتہاد کرکے دیہات میں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت وے سکتے ہیں۔

١) ردالمحنار: (كتاب الصلواقد باب الجمعة: ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

#### **∳**⊙∲

فقد کی معتبر کتابوں مثل صدایہ (۱) وشرح وقایہ (۲) درمختار (۳) وشامی (۳) سے بیٹابت ہے کہ وجوب جمعہ اورادائے جمعہ کے جمعہ اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قصبہ اور قریب بیر ہ میں جمعہ اوا ہوجا تاہے کیونکہ دو بھی شہراور مصرکے تعمیم میں ہے۔مصر کی تعریف میں اختلاف ہے لیکن مدار عرف پر ہے۔عرفا جوشہراور قصبہ ہواور آبادی اس کی زیادہ ہواور بازار وگلیاں اس میں اور ضروریات سب ملتی ہوں وہ شہرہے (۵)۔

فى التحفة عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث و هذا هو الاصح (١) - و ايضًا فيه و تنقع فرضا فى القصبات و القرى الكبيرة التي فيها اسواق (الى ان قال) و فيما ذكرنا اشارة الى انها لا تجوز فى الصغيرة (عنم ايضًا فيه رقوله و صلوة العيد فى القرى تكره تحريما و عثله الجمعه (٨) -

سوال میں جس ویبات کا ذکر کیا ہے نہ یہ مصر ہے اور نہ قربیہ کیر والبذااس ویبات میں عندالاحناف نماز جعد یا

١) الهدايه: (كتاب الصلوة ـ ياب صلوة الجمعة: ص ١٥٠ ج ١، مكتبه بلوچستان بك أبو كوثفه)

۲) شرح وقبایه: (کتاب الصلوق باب الجمعة: ص ۲۳۹، ج ۱: مکتبه محمد منعید اینڈ سنز تاجران و تاشران کتب قرآن محل، کراچی)

٣) الدرالمختار: (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة ص ١٣٧ ، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٤) الشاميه: (كتاب الصلواة، باب الجمعة، ص ١٣٨ ء ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

ودالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق .....وفيما ذكرنا أشارة إلى أنه لا تنجوز في الصنغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطب كما في المضمرات والظاهر أنه أريدبه الكراهة لكراهة النفل بالجماعة (كتاب الصلوة - باب الجمعة - ص ١٣٨ ، ج ٢ : مكتبه ايج ايم سعيد كراجي) - وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة - باب الجمعة : ص ٢٤٨ ، ج ٢ : مكتبه و شيديه كوئته) - وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلوة فصل في بيان شرائط الجمعة : ص ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ج ٢ : مكتبه و شيديه كوئته)

٦) ردالمحتار: (كتاب الصلواقد باب الجمعة حص ١٣٧ ، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٧) ردالمحتار (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة: ص ١٣٨، ج ٢: مكتبه ابع ايم سعيد كراچي)

۸) الدرالمختار مع ردالمحتار: (كتاب الصلوة، باب العيدين. ص ١٦٧، ج ٢: مكتبه اينج ايم سعيد كراچي)

عيد ين سيح تهين اورنماز جمعه اوا َمر ئے سے ان لوگوں كے ذرمہ سے نماز ظهر ساقط نبيس ہوتی (۱) - لــمسا في الشاميمه الاتسرى ان في الجواهو لو صلوا في القوى (الصغيرة) لزمهم اداء الظهر (<sup>۲)</sup> فقط والقد تعالى اللم

### شرا نطِ جمعہ نہ پائے جانے کے باوجود شروع کرایا ہواجمعہ بند کیا جائے یا نہ

#### ﴿ سُ ﴾

کیافرمائے ہیں ملا ودین دریں منلہ کہ ایک ایک جگہ ہو کہ وہاں جعد کی نماز کی شرائط نہ پائی جا تھی۔ وہاں اس مجد میں نماز جمعہ تی نماز جاری رہی ہواوراس اس مجد میں نماز جمعہ تی نماز جاری رہی ہواوراس مجد میں نماز جمعہ تی نماز جاری رہی ہواوراس مجد سے نزد کیک ایک اور مسجد آ دھ میل کے فاصلہ پر ہو۔ وہاں اس مجد میں بھی جمعہ کی نماز قائم ہواس جگہ پر صرف چالیس بچاس آ دمی نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ اب کوئی مسجد میں نماز جمعہ پڑھی جائے۔ نماز ظہر بھی پڑھے یانہ اگر پڑھے با جماعت پڑھے یانہ۔

#### **€0**€

جس گاؤں میں نماز جمعہ کی شرائط نہ پائی جائیں وہاں نماز جمعہ پڑھنا جا مزنہیں اور نماز جمعہ ادا کرنے ہے۔ ظہر ساقطانییں ہوتی - الیمی جگہ میں نماز جمعہ پڑھنا درمختار میں مکروہ تحریمی لکھنا ہے <sup>(m)</sup>-انہذا اس جگہ ترک جمعہ

- ١) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منير و خطيب..... لوصلوا في القرى؛ لزمهم أدا الظهر (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة ـ ص ١٣٨، ج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) و كذا فيه: (تحب صلوتهما) في الأصح (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى المخطبة) فإنها سنة بعدها، وفي القنية: صلوة العيد في القرئ يكره تحريما قوله وصلوة العيد ومثله المجمعة (كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ج ٢١، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) د وكذا في البحرالوائق: (كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعة، ص ٢١٥ ٢٠ مكتبه رشيديه كوائه) ـ وكذا في وكدا فيه : (كتاب الصلاة ـ باب صلاة العيدين ص ٢٧٠ ج ٢ مكتبه رشيديه كوائه) ـ وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة باب أحكام العيدين: ص ٢٨٥ ٢٧ ) مكتبه قديمي كتب خانه كراچي)
  - ٢) كما في الشامية: (كتاب الصلوة باب الجمعة، ص ١٣٨، ج ٢: مكتبه إيج ايم سعيد كراچي)
- ٣) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ... وفيما ذكر ما إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة . (كتاب الصلوة . باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج ٢ : مكتبه ايج ايم سعيد كراجي) ـ وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج ٢ : مكتبه رشيديه كوئته) ـ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلوة : فصل في بيان شرائط الجمعة : ص ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ج ٢ : مكتبه ج ٢ : مكتبه رشيديه كوئته ).

ضم ورك بتمام لوك ظبرك تماز با بماعت اواكري (١) - و فيما ذكونا اشارة الى انه لا تجوز (الجمعة) في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الغ - الاترى ان في الجواهر لو صلوا في القرى (الصغيرة) لزمهم اداء الظهر (٢) و في القنية صلوة العيد في القرى تكره تحريما لانه اشتغال بما لا يصح قوله صلوة العيد و مئله الجمعة (٣) - فقط والذاتي في المأم

# جمعہ کی اذانِ ثانی کے جواب کا حکم

الله على الله

. كيافرمات بين علماء وين درين مسئله كه خطبه جمعه سي آل از ان ثانى كاجواب ويناجا مُزينه كنبين اوراذ ان كه بعد باتحداثها كرية اللهم رب هذه الدعوة التاهة كه المنه بيزاه ناازروئ ثه ايوت مصطفوى جائزت كنبين بهيزاتو جروا-

#### \$ 5 ¢

صحح يبكراجابت اذان تاتى جمو كروه ب الى طرق وعائرة و اللهم رب هذه الدعوة التامة في النخ المخ و اجابة الاذان النامة في المخ و المخطيب و اجابة الاذان حين لدى الخطيب و اجابة الاذان حين لدى الخطيب و اجابة الاذان حين لدى المخطيب و اجابة الاذان حين لدى المخطيب و اجابة الاذان حين لدى المخروهة و فيه ايضا و ذكر ان الاحوط الانصات (٥) - فقط والترتم الى المم

- ١) كما في ردالمحتار: ولو صلوا في القرئ لزمهم أداه الظهر (كتاب الصلوة باب الجمعة، ص ١٣٨، ج
- - ۱۳۸ ، ج ۲: مکتبه ایچ ایم سعید کراچی)
- ۲) ردالمحتار مع الدرالمختار: (كتاب الصلوة باب الجمعة: ص ۱۳۸ ، ج۲: مكتبه ابج ايم سعيد كراچي)
  - ٣) ردالمحتار مع الدرالمختار باب العيدين ١٦٧، ج٢، طبع ايج ايم سعيد، كراچي
- ٤) كسما في الطحطاوي: وينبغي أن يقال: لاتجب يعنى بالقول بالإجماع للأذان بين بدى الخطيب
   (كتماب المصلاة باب الأذان ص ٢ ٢: قديمي كتب خانه كراچي) ـ وكذا في منحة الخالق، بذيل
   المحرالراتق: (كتاب الصلاة، باب الأذان ص ٤٥، ج ١: مكتبه رشيديه، كوتله \_
- وكذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاة، باب الأذان، ص ٣٩٩، ج١: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) -
  - ه) الدرالمختار: (كتاب الصلاة ، باب الأذان ص ٣٩٩، ج ١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

### جمعه كاافضل وفت

**€**U\$

نماز جمعه كا وقت نصيلت كياب اورة خرى وقت كياب.

**€**ひ﴾

# ایک سواس گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم



کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ دیہات میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کی جانے یا جمدے روز جماعت کے ساتھ جمعہ اوا کیا جائے تکم شرق سے ممنون فر ما کیں ۔۔ سائلین امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمة النّد علیہ کے مقلدین ہیں گاؤں کی آبادی ایک سوائ گھر ہیں اور چود وکا نیس وڈ اکنا نہ بھی ہے شہر جہانیاں جونا نب مخصیل ہے اس گاؤں سے جارمیل دورے۔

عبدالرشيدامام معجد حك ١٢١

- ۱) كما في الصحيح البخارى: عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصلى النجمعة حين تعيل الشمس (كتاب الجمعة ـ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ص ١٢٣ ع : قديمي كتب خانه كراچي) وكذا في بذل المجهود: (كتاب الصلاة ـ باب في وقت الجمعة: ص ١٧٩ ع : مكتبه قاسميه، ملتان) وكذا في تمنوير البصار مع المدرالمختار: (وجمعة كظهر أصلا واستحبابا) في الزمانين لأنها خلفه (كتاب الصلوة مطلب في طلوع الشمس من مغربه ع ص ٣٦٧ ع ج ١: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) -
- ۲) کیما فی الدرالیمنختار مع ردالمحتار: (کتاب الصلو: مطلب فی طلوع الشمس من مغربها، ص
   ۳۲۷ ج ۱: مکتبه ایچ ایم سعید کراچی)

#### **€**5₩

حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک دیہات میں جمعہ جائز نہیں لبترا قریہ میکورہ میں نماز ظہر باجماعت ادا کی جائے اور جمعہ ہرگزنہ پڑھا جائے (۱) – واللہ تعالی اعلم

محمودعفاالندعتهمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

# شہرے تین میل کے فاصلہ پروا قعبستی میں جمعہ کا تھم،

**♦**U**>** 

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک جھوٹی کی بہتی ہے جس میں چوہیں یا بچیس گھر ہیں اوراس بہتی میں ایک ہی مسجد ہے جس میں یا نچے وقت نماز ہوتی ہے اور اس مسجد میں چند طلبہ رہتے ہیں جو حدیث وفقہ اور قرآن مجد پڑھتے ہیں اور اس کے تقریباً اڑھائی یا تین میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے جس میں تین مسجدیں ہیں۔ اور اس شہر میں بہت سے سال گزر گئے ہیں کہ وہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے اور فدکور وہالا بستی میں بھی تقریباً چاریا یا پانچ ماہ ہے جمعہ پڑھایا جاتا ہے اور فدکور وہالا بستی میں بھی تقریباً چاریا یا پانچ ماہ ہے جمعہ پڑھایا جاتا ہے اور فدکور وہالا بستی میں جمعہ جائز ہے یا نہیں اس مسئلے کی تشریح فرمادیں۔

اگراس بہتی میں جمعہ جائز ہے تو تس امام کے نز دیک اگراس بہتی میں جمعہ جائز نہیں ۔ توجوا بات تفصیل ہے تکھیں۔

#### **€**ひ﴾

صورت مسئولہ میں جس جھوٹی بستی کا ذکر کیا گیاہے اس میں جمعہ جا نزنبیں اگر چہ وہ بستی شہر کے قریب ہو-للندا ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کی نماز اس بستی میں نہ پڑھیں بلکہ ظہر یا جماعت ادا کریں (۴)- جمعہ پڑھنے

- ۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة \_ (كتاب الصلوة \_ باب الجمعة \_ ص ١٣٨ ، ج ٢ : مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب الجمعة : ص ٢٤٨ ، ج ٢ : مكتبه رشيديه كوئنه) \_ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة : ص ٢٥٩ ، ج ١ : مكتبه رشيديه كوئنه) \_ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة : ص ٢٥٩ ، ج ١ : مكتبه رشيديه كوئنه)
- ٣) كما في الهندية: ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة باذان واقامة (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ج ١: مكتبه رشيديه كوئفه)...

سنظبر كاتمازان سنا قطبي المسلول المستور المس

\_\_\_\_\_\_

١) الهندية: كتاب الصلامة، باب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه
 كوئته...

۲) تشویر الابصار مع الدرالمختار مع ردالمحتار: (کتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ۱۳۹، ج۲: ایچ
 ایم سعید کراچی)

٣) ردالمحتار: (كتاب الصلوة، باب الجمعة ص ١٣٨، ج ٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٤) كما في الدرالمختار مع ردالمحتار: (كتاب الصلوة باب العيدين ، ص ١٦٧ ، ج ٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٥) ردالمحتار: (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٦) ردالمحتار: وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة الي انها
 لا تنجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريدبه
 الكراهة لنكراهة النفل بالجماعة، ألا ترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر
 (كتاب الصلواة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج ٢: مكته ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه كولطه) وكذا في بـدافـع الـصـنـافع: (كتاب الصلوة فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه كوثته)

# چارسومکانات کی آبادی مشتمل بستی میں جمعہ کا حکم



کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین کہ شہرترمن جوتقر یہا جارسومکا نات کی آبادی پرمشمل ہے۔
اور عام ضرور یات کی اشیاء بھی مہیا ہو کئی ہیں۔ اس شہر میں جمعہ شروع ہوا تقریباً تین سال ہوئے تو جمعہ کے جائز ہونے پراختلاف ہو گیا۔ قاضی غلام نبی سزہ می گرہ والے نے فتوی دیا کہ اگر شہر کے عاقل بالغ جمع ہوجا کیں اور شہر کی ہزی مسجد میں نہ ساسکیں تو اس شہر میں جمعہ جائز ہے۔ دوسری دلیل دی جہال جمعہ شروع ہوتو میری کو تاہ نظر میں وہاں ترک کا فتوی نہیں گزرا تو جہاں جمعہ جائز ہو وہیں ترک کے فتوی کی کوئی ضرورت ہوسکتی ہے۔ برائے مہر بانی اگر جمعہ کے جواز کی واضح دلیل ہوتح رفر مادیں۔ بیٹوا تو جروا۔

#### **€**ひ**﴾**

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم- جمعہ کی نماز کے جواز کے لیے مصر (شہر) ہونا شرط ہے دیہا توں اور بستیوں میں جمعہ جائز نہیں ہے اور شہر وہ ہوتا ہے کہ جس میں حکومت کی طرف سے حاکم ہوا ورخصومات کے تصفیہ کے لیے قاضی یا بچ مقرر ہوں اور اس میں بازار اور گلی کو ہے ہوں۔ شہر کی یہ تحریف سے جو لیے یہ بھی اس کی علامت بتائی گئی ہے کہ اس کی سب سے بڑی مسجد میں وہاں کے عاقل بالغ مرد (۱) نہ عالمیں۔ لیکن یہ تحریف جامع مانع نہیں ہے گویا شہر کے سام طور پر کم از کم پانچ چھ بزار یاس سے زیادہ آبادی کی ضرورت ہوا کرتی ہواور جس کولوگ آبس میں شہر کے نام سے (۱) پکارا کرتے ہوں۔ صورت مسئول میں اگر آپ کے ترمن پر تعریف بالاصادق آتی ہوتو شہر کے نام سے (۲)

۱) كما في البناية شرح الهدايه: (وهذا عند أبي يوسف) ..... (أنهم) ش: أي أن من تجب عليهم المجمعة من الرجال البالغين الأحرار لامن يكون هناك من الصبيان والنساء والعبيد: (إذا اجتمعوا في أكبر مساجد هم لم يسعهم) س: فإذا كان كذلك يكون مصراحاً معاله (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٤٦، ج ٣: مكتبه دارالكتب العلمية، بيروت) ـ

٢) كما في تاتار خانيه: المصر الجامع مايعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار - (كتاب الصلاة، شرائط الجمعة - ص ٤٩، ج٢: مكتبه ادارة الفران كراچي)

اس مين جمعة باز بوگا اورا گراس مين حاكم منصف اور بازارند بول توبيد يبات شار بوگا اوراس مين جمعة بازند بوگا اور و بال كولوكول برجمع كروز ظهر كى چار رئعتيس پرهنى بول گل - صرف دوركعت پر منا كروه بوگا - اور وقت كافرش بحق ذ مد سه ما قط نه بوگا - ابتدااس معامله مين احتياط پر ممل كرناچا بيد (۱) - كه ما قال في التنوير و يستسرط لمسمحتها المصر و قال الشامى و في ما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التى ليس فيها قاض و منبرو خطيب كما في المضمرات و الظاهرانه اريد به الكراهة لكراهة المنف بالجماعة الاترى ان في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر - الخ (۲) - فقط والتد توبالي المم

## تنین ہزار کی آبادی میں جمعہ کا حکم

#### 後へ多

کیافر ماتے ہیں ملا وین دریں منلہ کہ چک نمبر والے انٹی تخصیل کبیر والا کی آباوی تقریباً وھائی تین ہزار کی ہے اوراس میں تقریباً ۱۲-۲۲ سال سے نماز جمعہ اوا کی جاری ہے۔ اوراس میں تقریباً ۲۰-۲۲ سال سے نماز جمعہ اوا کی جاری ہے۔ اب کچھا حباب کوشک ہو گیا ہے کہ جمعہ ہوجاتا ہے۔ اب کچھا حباب کوشک ہو گیا ہے کہ جمعہ ہوجاتا ہے گئر وہ کہتے ہیں کہ فتوئی منگوا کر دکھلاؤ کہ آیا جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

#### **€**€\$

بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم – واضح رہے كەنماز جمعہ كے جواز كے ليے يا تفاق علاءا حناف مصريا قريد كبير ہ ہو ناشر ط ہے۔ قريب مغير ہ ميں جمعہ كى نمازنہيں ہو تى اورمصر كى تعريفيں فقنها ،كرام نے مختلف كى ہيںسب سے سيح تعريف اس كو

۱) الدرالمختار مع ردالمحتار: (ويشترط لصحتها المصر ..... وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير و قماض يقدر على إقامة الحدود ......(أوفناؤه) ......(وهوما) حوله (أتصل به) وفي ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة الى انها لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكرهة لكراهة النفل بالجماعة ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر - (كتاب الصلواة - باب الجمعة ، ص ١٣٧٠ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) و كذا في البحرالرائق: (كتاب الصنوة ـ باب الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئله) ... وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة ـ فصل في بيان شرائط الجمعة ، ص ٢٥٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئله)... وكذا في بيان شرائط الجمعة ، ص ٢٥٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئله)

۲) تنویر مع ردالمحتار، کتاب الصلاة دباب الجمعة، ص ۱۳۷-۱۳۷، ج۲: مكتبه ایچ ایم سعید
 کراچی

قراردیا ہے کہ مصروہ جگہ ہے جس میں امیر وقاضی (حاکم) ہوں جولوگوں کے معاملات کو فیصلہ کرنے پرقدرت رکھتے ہوں احکام کو جاری کرتے ہوں اور اس میں گیاں کو بیاور بازار ہوں۔ کیما قال فی الکبیری (۱) علی ما صوح به فی تحفة الفقهاء عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک و اسواق و لها دساتیق و فیها وال یقدر علی انصاف المظلوم من الظالم لحشمته و علمه او علم غیرہ و الناس یر جعون الیه فی الحوادث و هذا هو الاصح - آپ نے چک نہ کوری صرف آبادی کھی ہے اور ایک اس کی خوبصورت مجد کا تذکرہ کیا ہے۔ فقہاء نے نہ تو ذھائی تین ہزار کی آبادی کو اور نہ ایک خوبصورت مجد کا تذکرہ کیا ہے۔ فقہاء نے نہ تو ذھائی تین ہزار کی آبادی کو اور نہ ایک خوبصورت مجد کوشر ہواز کے معیار قرار دیا ہے اور آپ نے چک نہ کور کے دوسرے حالات شیں ایک خوبصورت مجد کوشر ہواز کے معیار قرار دیا ہے اور آپ نے چک نہ کور کے دوسرے حالات شیں کھے بیں اس لیے جواز جمعہ یا عدم جواز کے متعلق کوئی قطعی فتو کی نہیں کھا جا سکتا ۔ ویسے میں نے او پر بحوالہ کیس کے فقط واللہ کی شہر کی اصح تعریف کھے دی ہے۔ آپ خود بھی اس سے ان شاء اللہ تھم معلوم کر سکیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## دو ہزارنفوس میشتمل آبادی میں جمعہ کا حکم

#### **€**U

کیا فرماتے ہیں علاء وین درج و بل مسئلہ میں کہ ہمارے گاؤں ہز دار مخصیل تو نسه تمریف ضلع و یہ عازی خان کی مجموعی آباوی تقریباً وو ہزار نفوس پر مشتل ہے جس میں دس گھراحمہ ایوں کے ہیں اوران کی ایک علیحدہ مسجد ہے علاوہ ازیں الل سنت والجماعت کی تین مسجدیں ہیں قبل ازیں جمعہ کی نماز صرف ایک ہی مسجد میں اوا کی جانے مسجد میں اوا کی جانے مسجد میں اوا کی جانے سے اوا کی جانے سے اوا کی جانے سے اوا کی جانے سے اور کی ساتھ کے ویبا توں سے آ کرنماز جمعہ اوا کرتے ہیں کیا ان دونوں مسجدوں میں نماز جمعہ اوا ہوجائے گی ہے۔

**€0**€

بظاہر میستی نہ شہر ہےنہ قصبہ-مصر کی کوئی تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی اس لیے حضرت امام ابو صنیفہ مرات

١) حلبي كبيرفصل في صلاة الجمعة، ص ٥٥٠: سعيدي كتب خانه كولثه

عاب الجمعة

کے ذہب میں یہاں جمعہ جائز نہیں (۱) - لا جمعة و لا تشریق الافی مصر جامع میں سند کے ساتھ دھنرت علی فرز سے متقول ہے (۱) و کفی بد قدوۃ - جب فنی ندہب کے مطابق اس بہتی میں جمعہ بی جائز نہیں توایک اور دوسیا جدمیں جواز وحدم جواز کا سوال ہی عبث ہے - واللہ تعالی اعلم

محمودعفا القدعنه مفتي مدرسية قاسم العلوم ماتمان

# تيره سوافراد پرمشمل آبادي ميں جمعه كاحكم

#### الهاله

کیافہ ماتے میں ملا وہ بن ومفتیان شرع متین کے ہمارے گاؤں ہیں اصحاب کے شہر کی آبادی یارہ تیرہ موافر او پرمشمنل ہے۔ شہر کے لوگ جواپنی زمینوں میں رہتے ہیں ان کوملا کرکل افراد کی تعداد ڈو ہوائی ہزار کے قریب ہوجائی ہے۔ جولوگ اپنی زمینوں میں رہتے ہیں ان میں ہے بعض کے گاؤں میں مکان ہیں اور بعض کے نیمیں کیمن سب کی سکونت ہیں اصحاب میں نہیں ہے اس صورت میں ہمہ ہوسکتا ہے یا نہیں ۔

#### **€**5€

ظاہر ہے کہ موضق مذکورہ جس کی آباد کی قریب بارہ سوئے ہے قریب فیرہ ہے قربیہ بیرہ فہیں ہے جس کوفقہاء نے بھکم قصبہ کے نکھا ہے۔ لہٰذا حسب قواعد فقبیہ وتصری فقہاء موضق ہیراصحاب میں ظہر یا جماعت ہونا حیا ہے۔ جمعہ پڑھنا س میں بھی خبیں ہے (۳) جسیبا کہ شامی میں ہے۔ و تسقیع فسر طسا فسی المقسصیسات والقسری

- ا) كما في ردالمحتار؛ وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ... وفيما ذكرنا اشارة إلى أنه لا تنجوز في الصعبرة التي ليس فيها قاض و منبر وخطيب (كتاب الصلوة باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج٢ : مكتبه ايج ايم سعيا. كراچي)
  - وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة: باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيديه كوثثه) وكذا في حلبي كبير: (فصل في صلاة الجمعة، ص ٥٥: سعيد كتب خانه كوثثه)
- ٢) كما في إعملا السنن: (أبواب الجمعة ، باب عدم جواز الجمعة في القرى ص ٣٠ ج ٨: إدارة القران كراچي)
- ٣) كما في ردالمحتار: وثقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق .... وفيما ذكرنا اشارة الني الله المحتور في الصغيرة ألاترى أن في الحواهر لوصلوا في القرى لزمهم أداء لظهر (كتاب الني الله الجمعة عن ١٣٨ عن ٢) مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
  - وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة. باب الحمعة. ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه وشيديه كوئثه) وكذا في حلبي كبير: (فصل في صلاة الجمعة: ص ٥٥٠، سعيدي كتب خانه كوثثه)

الحبيرة الني فيها اسواق (الى ان قال) و فيها ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز فى الصغيرة (۱)-باتى جو كه عبارات مخلفه مصرى تعريف مين وارد بين سب كا حال تقريباً ايك بى ہے وہ به كه برئے شهرون كوشار كرتے وقت اسے بھى عرفاً اس ميں شاركميا جائے-واللہ تعالى اعلم-

### مسجدے باہر جمعہ کی شرعی حیثیت

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ نماز جمعت المبارک مبجد کے باہر ہوجاتی ہے جبکہ امام بھی مبجد میں نہ ہو خدا ذان نہ خطبہ اور جگہ بھی الیسی ہو جہال ہفتہ بھر جانور لیدگو بر غلاظات وغیرہ بھیلاتے رہیں۔ ہفتہ بھر نجاست غلیظ موجود رہے صرف جمعہ کے دن تھوڑا سا صاف کر کے دریال وغیرہ بچھا کر جمعہ کی نماز اداکر کی جائے۔ جبکہ اردگر دشہر میں بالکل قریب اور بھی اسی مسلک کی جامع مسجد موجود ہیں۔ کیا نماز جمعہ وہاں ہوجاتی ہے اگر نہیں تو بڑھی گئی نماز وں کا اعادہ ضروری ہے ہائہیں۔

#### €5¢

نمازتو ہوجائے گی جبکہ اس جگہ پر دریاں بچھائی جائیں اوران کے اوپر پاک کیڑا ہو<sup>(۲)</sup> - فقط واللہ تعالیٰ اعلم جس جگہ جمعہ کی شرا نظرتہ یائی جائیں البتہ مسجد شاندار ہوتو کیا الیبی جگہ جمعہ جائز ہے

#### **€∪**

کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ ہمارے چک کی آبادی تقریباً ایک صدید اور آس پاس کے نزدیکی دو تبن آ دمی نماز جمعہ اداکرنے آجاتے ہیں اور الیم شرائط جو کہ حدیث میں ہیں وہ سب پوری نہیں ہیں البتہ ہمارے چک کی مسجد بردی شاندارے کیا جمعہ یہاں جائزے بانہیں۔اور مولوی محمد یوسف جٹ فرماتے ہیں کہ جمعہ یہاں جائزے بانہیں۔اور مولوی محمد یوسف جٹ فرماتے ہیں کہ جمعہ یہاں جائزے۔

١) ردالمحتار: (كتاب الصلوة باب الجمعة ـ ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

۲) ردالمحتار: وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة، فإن كان رقيقًا يشف ماتحته أوتوجد منه رائحة النجاسة على تقدير ان لها رائحة، لا يجوز الصلوة عليه وإن كا غليظاً بحيث لا يكون كذلك جازت (كتاب الصلاة ـ باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ـ ص ٢٦٦، ج ١: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچى) ـ وكذا في حاشية الطحطاوى: (كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢٠٨، قديمى كتب خانه كراچى) ـ وكذا في حلبي كبير: (الشرط الثاني ـ ص ١٩٩): مكتبه سعيدى كتب خانه كواچى) ـ وكذا في حلبي كبير: (الشرط الثاني ـ ص ١٩٩): مكتبه سعيدى كتب خانه كواچى) ـ وكذا في حلبي كبير: (الشرط الثاني ـ ص ١٩٩): مكتبه سعيدى كتب خانه كواچى) ـ وكذا في حلبي كبير: (الشرط الثاني ـ ص ١٩٩): مكتبه سعيدى كتب خانه كوائه)

#### **€**€\$

امام ابوطنیفہ برنظنہ کے مذہب میں دیبات اور گاؤں میں جمعہ ادائبیں ہوتا ہے لبندااس چک مذکورہ میں جمعہ پڑھنا جا ترنہیں سب مسلمانوں کولازم ہے کہ ظہری نماز ہا جماعت اداکریں (۱۰) - واللہ تعالی اعلم جمعہ کی دوسری اذ ان خطیب کے قریب دی جائے یا مسجد سے باہر

#### **€**U**∲**

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جمعہ مبارک کے دن پہلی اذ ان مؤ ذن مسجد کے ایک بینار پریا خاص جگہ پر دیتا ہے دوسری اذ ان جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے کیا اس کواسی جگہ پر دیں یا مام کے سامنے اس کے قریب دیں۔

#### **€**5₩

ووسرى اذان مىجد بين امام كے سامنے دى جائے امام كے قريب كھڑا ہونا ضرورى نبين (٢) حضرت عثان بنائندا كے زمانہ سے اى پرامت كافمل رہا ہے۔ صاحب بدایہ نے اس وسمجد كاندرامام كے بالقابل ہيئت متعارفہ سے سنت قرار دیا ہے۔ و اذا صعد الامام المنبر و جلس اذن المو ذبون بين بدى المنبر بذالك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الا هذا الاذان (٣) الله عنایہ کا یہ (۵) وغیرہ میں عندالمنبركى قید ذكور ہے لہذا يكي مسنون ہے۔ والتُدتعالى اعلم

region of the control to the ideas

- ١) تقدم تخريجه في حاشية نمبر؟ في صفحة ٩٥٠ــ
- ۲) كسما في ردالمحتار: ويؤذن ثانياً بين يدى الخطيب على سبيل السنة (كتاب الصلاف باب الجمعة ،
  ص ١٦١ ، ج ٣: مكتبه اينج اينم سعيند كراچنى) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب
  النجمعة ، ص ٢٧٤ ، ج ٣: مكتبه رشيديه كوئفه) وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلاف فصل في
  صلاف النجمعة ، ص ٢٦٥ : سعيدي كتب خانه كوئفه)
  - ٣) الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة: ص ١٥٤، ج١: بلوچستان بك دُّيو كوثثه)
- إلى الحناية على هامش فتح القدير: واختلفوا في الاذان المعتبر الذي يحرم عنده البيع ويحب السعى الى الحجمعة فكان الطحاوي يقول هو الاذان عندالمنبر بعد خروج الامام. (كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعة. ص ٣٨، ج ٧: مكتبه رشيديه كوئته)
- ٥) الكفاية على هامش فتح القدير: وكان الطحاوى يقول المعتبر هو الاذان عند المنبر بعد خروج
   الامامد (كتاب الصلاقد باب الصلاة الجمعة: ص ٣٨، ج ٢؛ مكتبه رشيديه كوئته)

# کسی گاؤں میں عارضی طور پر بہت ہے لوگ جمع ہوجا ئیں تو کیا جمعہ جائز ہے

#### **♦**U**♦**

کیافر ماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین اس منلہ میں کہ کس گاؤں میں کسی خاص وقت میں تقریباً ہزار کے قریب آ دمی جمع ہوجائے ہیں وہاں کے (یعن گاؤں کے )جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔اس کے بعد متفرق ہوکر گاؤں سے ایک مسافت سے فاصلہ پرجاتے ہیں وہاں کے (یعن گاؤں کے )جو ہمیشہ رہنے والے ہیں تخصیل دار ہمع ہیں گھرکے ہیں کیااس گاؤں میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا۔

#### €0€

ند بب احناف میں بیمتفق علیہ ہے کہ مصر شرا نظ جمعہ میں سے ہاور بیقر یہ جو بیس گھر پر مشمل ہے نہ مصر ہے، نہ قصبہ نہ قریبہ بیرہ بلکہ یقینا قریبے غیرہ ہے اس لیے اس میں جمعہ جائز نہیں و لا تسجوز فی المصغیرة التی لیسس فیھا قاض و منبر و خطیب الخ - (۱) باہر کے لوگوں کے عارضی اجتماع کی وجہ ہے بھی یہ بات صاوق نہیں آ سکتی (۲) اس لیے ان کا اعتبار نہ ہوگا - واللہ تعالی اعلم-

### كياشهرے ايكميل كے فاصلہ يركم آبادى والے علاقہ ميں جمعہ جائز ہے

#### **€**U**}**

کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ پہلے جمعہ شہر گنویں ہیں پڑھا جاتا ہے اب چندلوگ ایک میل کے فاصلہ میں دومرا جمعہ شروئ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کی آبادی چندگھر ہیں صرف لاری کا اڈہ اور کئی سڑک ہے۔ جہاں ٹریفک آتی جاتی ہے۔ وجسرف یہ ہے کہ وہاں آپس میں برادری کا اختلاف ہے اور کوئی وجہ نہیں تو الی صورت میں دوسری جگہ پر جمعہ شروع کرنا یا پڑھنا پڑھانا جائز ہے یانہیں۔

- ۱) ردالمحتار: ولا تنجوز في النصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الخ (كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ۱۳۸، ج ۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
- وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاق باب صلاة الجمعة: ص ٢٤٥، ج ٢: مكتبه رشيديه كوئفه) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاق باب صلوة الجمعة: ص ١٥٠، ج ١: بلوچستان بك \$يو كوثفه)
- ٢) كما في الدرالمختار: ويشترط لصحتها سبعة اشياه: الأول: المصر الخ (كتاب الصلاة باب الجمعة ـ
   ص ١٣٧، ج ٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) ــ

#### ₩C}

اگریلاری اؤہ شہرگنویں کی ضرورتوں میں سے شار ہوتا ہے اور وہاں کی آبادی عرف عام میں مستقل آبادی شارنہ کی جاتی ہوتو اس صورت میں دوسری جگہ جمعہ جائز ہے (۱) - اوراگر دواڈ ہشہر کی ضرور بات میں داخل نہ ہواور عرف خاص میں وہاں کی آبادی سے نہ ہوگا اور وہاں بوجہ چھوتا عرف خاص میں وہاں کی آبادی مستقل شار کی جاتی ہوتو وہ شہر کی آبادی یا فنائے شہر میں سے نہ ہوگا اور وہاں بوجہ چھوتا گاؤں ہونے کے جمعہ جائز نہیں ہوگا (۲) خواہ وہاں کی اذان سنائی دے یا نہ دے۔ یہی رائج ہے اور اصح ہے (۳) - ملخصاً من عمد ہو اور اصح ہے (۳) -

(نوٹ) چونکہ سوال میں دوسری جگہ کے پورے کوائف درج نہیں کہ آیا وہ دوسری جگہ حدود شہری داخل ہے بانہیں وہ او ہ شہری شاور جائے ہے بانہیں وہ او ہ شہری ضرور بات میں ہے ہے بانہیں ہوائی ہے بہتریہ ہے کہ کہی جید ثقد عالم دین کو وہاں لیے جا کر جائے وقوع کا معائنہ کرایا جائے اور پھراس کے فیصلہ کے مطابق ممل درآ مدکیا جائے۔

١) كما في الهدايه: لاتصبح الجمعة الا في مصر جامع اوفي مصلي المصر - (كتاب الصلاة - باب
 الجمعة، ص ١٥٠، ج ١: مكتبه بلوچستان بك أيو كوتفه)

وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب العملاة: باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كولثه)

۲) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب. (كتاب الصلاة. باب
 الجمعة. ص ١٣٨، ج٣: ايچ ايم سعيد ، كراچي)

وكذا في البحرالراتق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ٢١٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الهندايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ١٥٠، ج ١: مكتبه بلوچستان بك ڈپو كوئته)

۲) كما في ردالمحتار: وفي الخانية المقيم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه و بين عمران
المصرفرجة من مزارع لاجمعة عليه وإن بلغه النداء وتقدير البعد بغلوة أوميل ليس بشئ. (كتاب
المصلاة باب الجمعة مطلب في شروط و جوب الجمعة بص ١٥٣ ع ٢: مكتبه ايج ايم سعيد
كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلوة الجمعة ـ ص ٢٤٧، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه) وكذا في الهديم: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة: ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئفه) ـ

# کیا جمعہ کے فرضوں ہے بل کی جارشنتیں رہ جائیں تو بعد میں پڑھی جائیں

**€**∪**>** 

کیافر ماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ اگر کسی محض کی جمعہ شریف کی پہلی چارسنتیں رہ جا نمیں وہ دیرہے آیا ہواور پہلی ہسنتیں نہ پڑھ سکا ہوتو آیاان ہسنتوں کی قضا ہوگی یاقضا کی صورت نہیں رہے گی۔ باقاعدہ مستند کتاب کا حوالہ ضرورتح برفر ماویں بیمسئلہ جمعہ شریف ہیں پیش آیا۔ کسی کتاب یا حدیث شریف میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔

#### **€**ひ﴾

جونیں جمد کاول پڑھی جاتی ہیں آگران کونہ پڑھ۔ کاتوبعد جمد کے پڑھ۔ کسمسا قسال فسی الدر السمختبار - (بنح الاف سنة الظهر) و کذا الجمعة فانه ان خاف فوت رکعة (بترکها) و بقتدی (نم یاتی بها) علی انها سنة (فی وقته) ای الظهر (قبل شفعه) عنده وبه یفتی جوهره - (۱) والله تعالی اعلم

# کیا ڈیڑھ پونے دوسوکی آبادی دالے گاؤں میں جمعہ جائز ہے

#### **€**∪}

کیافر ماتے ہیں ملاء وین دریں مسئلہ کہ موضع روانی جاجا چک گجراں جس میں تقریبا ڈیز ھے ہوتا ہونے ووسو گھر
کی آبادی ہے۔ وو چک میں دس وو کا نیں بھی چھوٹی بڑی ہیں۔ اس آبادی کے ہونے سے پہلے ایک کی مسجد تھی
جب بیآ یادی آئی ہوئی تو پھر سارے چک والوں نے ایک مسجد بڑی تیار کی اس کا نام جامع مسجد رکھ دیااور اس میں
جمعہ شروع کر دیا گیااور تین سال ایک جگہ جمعہ ہوتا رہا اس کے بعد چک میں لڑائی جھڑا ہوا ایک شخص نے آکر
چھوٹی مسجد میں جمعہ شروع کر دیااور تین سال ہوتا رہا۔ تین سال کے بعد اب چھوٹی مسجد میں بند ہوگیا کہ ایک جگہ ہونا

الدرالمختار: كتاب الصلاة\_ باب إدراك الفريضة\_ ص ١٥٨ ج ٢: مكتبه اينج ايم سعيد كراچى
 وكذا في البحرالرائق كتاب الصلاة\_ باب ادراك الفريضة\_ ص ١٣٧ ، ج ٢: مكتبه رشيديه كوثفه
 وكذا في الهنداية كتاب الصلاة\_ باب ادراك الفريضة: ص ١٣٥ ، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُبو
 كوففه\_

#### **€**⊙∲

صورت مسئولہ میں جس موضع کا ذکر ہے جس کی آبادی ڈیڑھ یا بونے دوسوگھروں پرمشمل ہے بیقر بیسغیرہ ہےاوراس میں نماز جمعہ جائز نہیں یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں (۱) - فقط واللہ تعالی اعلم

### جمعه کے فرضوں کے بعداحتیاطی ظہرا داکرنے کا تھم

#### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان زمان کہ آج کل لوگ بعدا زنماز جمعہ جاررکعت ظہرِ احتیاطی پڑھتے ہیں کیا بداحتیاطی ظہرِ اداکر ناجائز ہے یانہیں۔

#### **€**⊙}

احتیاط ظبر کے بارہ میں یقصیل ہے کے وام الناس بومسائل شرعیہ کی حکمتوں کوئیس جانے ہیں اور احتیاط الظبر اواکر نے سے تکاسل فی اواء الجمعة کے ظبور کا ان سے خطرہ ہوان کو عدم جواز احتیاط الظبر کا فتوی دے کرروک ویا جائے -لیکن خواس جن کے متعلق بی خطرہ ہرگز ندہوان کے لیے جواز کی تنجائش رکھی جائے اور ان سے اختلاف ندکیا جائے ان کو اس حال پرچھوڑ ویں ان کی تنجائش کے لیے بحرالرائق کی بید عبارت کا فی ہے۔مع مالزم من فعلها فی زماننا۔ من المفسدة العظیمة و هو اعتقاد الجهلة ان المجمعة لیست بفرض -(۲) نیز شامی نے نعیم ان ادی الی مفسدة الایفعل لکن الکلام عند عدمها ولیذا قبال المقدسی نحن لانا مر بذالک امثال هذه العوام بل ندل علیه المخواص ولو با لنسبة المیهم (۳)۔

۱) كما في ردالمحتار: ولا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب الوصلوا في الفرى لزمهم أداه الظهر (كتاب الصلاة: باب الجمعة ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
 وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ص ١٦٤٦ - ٢٤ مكتبه رشيديه كوئته) - وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة باب صلوة الجمعة ص ١٥١٠ - ١٥ مكتبه بلوچستان بك دُيو كوئته)

٢) البحرالراثق: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة: ص ٢٥١-٢٥٢، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

٣) كيميا في الشيامية كتاب الصلاة\_ باب الجمعة: مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة\_ ص
 ١٤٦ ع ج ٢: ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في منحة الخالق على البحر الرائق كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٥١، ج٢: مكتبه رشيديه كوتثه ـ

### ڈیرٹھ ہزاری آبادی والے گاؤں میں نمازِ جمعہ کا حکم

#### **€**U**∲**

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ جس قریہ کے درج ذیل کوا نف ہوں: آبادی ڈیڑھ ہزار،
متعدد ووکا نیں کپڑا پرچون، مرمت سائیل، مرمت ریڈیو، سوڈا برن وغیرہ، حکمت یونانی وڈاکٹری، پختہ
سڑک قریبے حذا تک، موٹریں تا کے مخصیل ہیڈ کوارٹر تک ہمہ وفت برائے سفر فاصلہ ہمیل مخصیل ہیڈ کوارٹر،
سرکاری مردانہ ہینال، جاتوروں کا شفا خانہ، ڈاک خانہ، برائمری سکول، یو نین کونسل ہیڈ کوارٹر، وفتر محکمہ
زراعت ، بجلی وغیرہ کا انتظام ایسی جگہ جمعہ جائز ہے یانہیں - جواب سے مطلع فرمائیں -

#### **€**乙﴾

شای میں ہے و تقع فرضا فی القصبات و القری الکہیرة التی فیھا اسواق (الی ان قال) و فیما ذکر نا اشارة الی انه لا تجوز فی الصغیرة التی لیس فیھا قاض -(۱)-اسعبارت سے بیمعلوم ہوا کے عندالحنفیہ بڑے گاؤل میں جمعہ ہوتا ہے جوشل قصبہ کے ہواور اس میں بازارودوکا نیں ہول اور چھو نے قریبہ میں جمعہ جمعی نہیں ہوتا ہے -صورت مسئول میں جس قریبا از کر ہے جس کی آبادی ڈیڑھ بڑار ہے - بظاہر قریبے عیرہ ہے بہال جمعہ انزنہیں بیال کے لوگ نماز ظہر یا جماعت اواکریں (۲) - فقط واللہ تعالی اعلم

### شهريه سات آخميل دوركي آبادي ميں جمعه كا تحكم

#### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک ویہات جودووریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ منتشر آبادی ہے۔ دودو چارچار گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر آباد ہیں۔ کوئی گاؤں بستی یا شہر نیس ہے۔ نزو کی شہر جہاں پر جمعہ ہوتا ہے اس فرکورہ آبادی سے سات آنھ میل دور ہے۔ اس آبادی میں صرف جار دوکانیں بہت

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة \_ ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٢) ومن لانجب عليهم الجمعة من اهل القراي واليوادي لهم ان يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة باذان
 واقامة الهندية الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ص ١٤٥، ج١ـ

بی محدود قسم کی بھی موجود ہیں۔عام تسم کی اشیاء ل جاتی ہیں۔ مگر پوری ضروریات زندگی میسرنہیں آتیں۔ البتذا یک پرائمری سکول بھی ہے ، بس اڈ ہ، ریلوے اشیشن، پوسٹ آفس، تھانہ جو کی ہے۔ الیبی جگہ پرادھراوھر ہے اگر کچھ لوگ جمع ہوکر جمعہ وعمیدین اداکریں تو عندالاحناف جائز ہے یا نہیں۔ کیونکہ بوڑھے یا کمزور آ دمی شہر تک نہیں پہنچ سکتے۔ بینواتو جروا

#### **€**ひ﴾

صورت مسئول من ربات كاذكر بي يقريه فيم ميه المناف كتزويك جعدوعيدين جائز المناف كتزويك جعدوعيدين جائز المنافي القصبات المنافي المنامية تقع فرضا في القصبات و المقرى المنامية تقع فرضا في القصبات و المقرى المكبيرة التي فيها اسواق (الى قوله) و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في المصغيرة (۱) - فقط والله تعالى الله

# اڑھائی سوگھرانوں پرمشتمل گاؤں میں جمعہ کاتھم

#### **€**∪}

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کدا کیک گاؤں جو کہ تقریباً ۲۵ گھرانہ پرمشتل ہے۔ اس گاؤل میں جامع مسجد کے علاوہ تین اور چھونی مسجد یں بھی ہیں جن میں سے ایک حجت دار اور دو پکی ہیں۔ ایک پرائمری سکول ہے۔ چھ پر چون کی دوکا نیم ہیں۔ ایک درزی کی بھی دوکان ہے۔ گاؤں فدکورہ پہنتہ سڑک کے قریب ہے۔ المل بستی کے علاوہ مختلف جابات سے بھی چند آ دمی نماز جمعہ میں شمولیت کرتے ہیں۔ کل تعداد حاضرین نماز جمعہ اوسطاً ۴۵ آ دمی ہے۔ جامع مسجد میں پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام ہے۔ تقریباً ہیں سال سے اس گاؤں میں نماز جمعہ وعیدین ہوتی آ رہی ہیں۔ آ بادی تقریباً میں مال ہے۔ لہذا عرض ہے کہ کیکن کچھ آ دمیوں کا کہنا ہے کہ نہ اس تھی ہوسکتا ہے اور نہ ہی نماز عبد ہوسکتی ہے۔ لہذا عرض ہے کہ برو کے شریعت مسئلہ می ہے۔ آ گا دفر مادیں۔

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج ۲: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
 وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ۲٤۸، ج ۲: مكتبه رشیدیه كوئته)
 وكذا في بدائع البصنائع: (كتاب العبلاة ـ فصل في بیان شرائط الجمعة، ص ۲٥٩، ج١: مكتبه رشیدیه كوئته)

#### **€**ひ﴾

تقع فرضا فی القصبات والقوی الکبیرة التی فیها اسواق (الی ان قال) و فیما ذکرنا النساریة الی انه لا تجوز فی الصغیرة (۱)-اس عبارت سے بیم علوم ہوا کے عندالحقیہ بڑے گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے جوشل قصبہ کے ہواوراس میں بازاراور دوکا نیں ہوں اور چھوٹے قریب میں جعد سیحے نہیں ہوتا اور صورت مسئولہ میں اس بستی پرقصبہ اور شہر کی تعریف صادق نہیں آتی ۔ پس اس بستی میں نماز جمعہ وعیدین سیحے نہیں ۔ یہال کے لوگ نماز ظهر با جماعت اوا کریں نماز جمعہ اس بستی میں مکروہ تحریکی ہے۔ ظہر کی نماز ان کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی واللہ تعالی اعلم

# پچپیں افراد پرمشمل آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم

#### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ:

(۱) ایک بستی میں ہارہ گھر ہیں اور سات کنے ہیں اور اہل قریہ پہیں افراد پرمشتمل ہیں۔ نمازی پانچ ہیں ۔ کیا الیمی بستی میں نماز جمعہ پڑھنا حنفی ند ہب میں واجب ہے یا سنت ہے یا جائز ہے اگر نماز جمعہ پڑھی جائے تو کیا جمعہ اوا ہوگا اور نماز ظہرتو وو ہارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ فقہ حنفیہ کی معتبر کتابوں کی عبارت لکھ کر فتو کی عنایت فرماویں۔

(۲) جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاماً نگنا جائز ہے یانہیں تحقیق جواب صادر فرمادیں-

١) ردالمحتار كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي)

٢) ومن لانجب عليهم الجمعة من اهل القرى واليوادى لهم ان يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة باذان
 واقامة الهندية الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ص ١٤٥ ج١-

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩، ج٢: مكتبه رشيديه كوتته)

وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة ـ ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

#### **€**⊙}

(۱) مذہب حنفیکا جوتمام کتب فقہ حنفیہ میں مذکور ہے ہے کہ جمعہ ادا ہونے اور واجب ہونے کے لیے معرشرط ہے اور معرکم جیس شہرکوا ور تصب اور بڑا قریب ہی تکم شہر میں ہے۔ کسما فی الشامی تقع فوضا فی القصبات والقری الکبیرة التی فیھا اسواق (الی ان قال) و فیما ذکرنا اشارة الی انه لا تجوز فی الصغیرة (۱) ۔ اگ

پی خلاصہ بیہ ہے کہ چھوٹے قرید میں جمعہ نہیں ہوتا-سوال میں جس گاؤں کا ذکر ہے اس کی آبادی پچییں افراد پر مشتمل ہے قرید کبیرہ نہیں یہاں جمعہ پڑھنا جائز نہیں- یہاں لوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں جمعہ پڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی (۲)-فقط والڈر تعالٰ املم

(۲) نماز جنازه خود و ماللمیت ہے اس کے بعد کوئی اور وعا ما تو رومنقول نہیں، فقہاء نے اس کو کروہ اور بدعت لکھا ہے۔ لا یتھیا بالسد عا بعد صلوۃ البعنازۃ فآوی (۲) بزازیہ، ملاعلی قاری برئیے شرح مشکلوۃ میں فرماتے ہیں ولا یدعو للمیت بعد صلوۃ البعنازۃ لانه یشبه الزیادۃ فی صلوۃ البعنازۃ (۳) اس فرماتے ہیں ولا یدعو للمیت بعد صلوۃ البعنازۃ لانه یشبه الزیادۃ فی صلوۃ البعنازۃ (۳) اس کے علاوہ اور بھی بہت میں دولیات ہیں جن سے وہ بعد البخازہ کو ممنوع قرارہ یا گیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

١) ردالمحتار: (كتاب الصلوة باب الجمعة، ص ١٣٨ ،ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

۲) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق.... وفيما ذكرنا اشارة الى انه لاتحوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و مبر و خطيب كما في المضمرات والظاهرانه اريدبه الكراهة لكراهة النهل بالجماعة الاترى ان في الجواهر لوصلوا في قرى لزمهم اداء الظهر (كتاب الصلاة ماب الجمعة من ١٣٨٠ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد ، كراچي)

وكـذا فـي البـحـرالراثق: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨-٢٤٩، ج ٢: مكتبه رشيديه كوتته)

وكذا في بدائع النصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه كوثته)\_

- ٣) النشاوى بزازيه على هامش الهنديه: (كتاب الصلاة، الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد.
   نوع المختاران الامام الاعظم أولى الخـ ص ٨٠، ج ٤: مكتبه رشيديه كوئته)
- عرفاة الحفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (كتاب الجنائز، باب المشى بالجنازة والصلاة عليها الفصل الثالث حديث معبر ١٦٨٧: ص ١٤٩، ج٤: مكتبه دار الكتب العلمية بيروت) و كنا في خلاصة الفتاوي: (كتاب الصلوة الفصل الخامس والعشرون، أذا اجتمعت الجنائز، ص ٢٢٥، ج١١، رشيديه كوئله)

### اُس آبادی کے اوصاف کہ جس میں جمعہ جائز ہے ﴿ س﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسکلہ کہستی میں جمد عندالاحناف جائز ہے بانہیں ادراگر جائز ہے تو کیا آبادی کی مقدارکوئی متعین ہے بانہیں۔ کیا الیمی جگہ میں جہال پہلے جمد نہیں ہوتا اب جمعہ شروع کرنا جائز ہے یا نہیں-حوالہ جات کے ساتھ مسکلہ کی وضاحت فرماویں۔ بیٹوا تو جروا۔

#### **€0**

ندهب حنى جمعہ کے بارہ بیل بیہ کے مصریعی شہر میں واجب ہوتا ہے اور قصبہ اور قرید کیرہ بھی جس میں بازار ووکا نیں وغیرہ ہوں مصرکے تکم میں ہے۔ وہال بھی جمد ورست ہے۔ مصرکی تعریف میں اختاباف ہے لیکن بظاہر مدارع ف پر ہے۔ عرفا جوشہرا ور قصیہ ہوا ور آ بادی اس کی زیادہ ہوا ور بازار وگلیاں اس میں ہوں اور ضروریات سب ملتی ہوں وہ شہر ہے۔ فسی التحفہ عن ابی حنیفہ انه بلدہ کبیرہ فیھا سکک و اسواق و لھا رساتیق و فیھا والی یدھدر علی انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غیرہ یسر جسع الناس الیه فیما یقع من الحوادث و هذا هو الاصح - (۱) قرید شغیرہ میں جمعہ انز نہیں۔ تقع بر جسع الناس الیه فیما یقع من الحوادث و هذا هو الاصح - (۱) قرید شغیرہ میں جمعہ انز نہیں۔ تقع فوضا فی القصبات و القری الکہیرۃ التی فیھا اسواق (الی ان قال) و فیما ذکر نا اشارۃ الی انه فرضا فی الصعیرۃ التی لیس فیھا قاض و منیر و خطیب ۔ (۲) \_ فیما ذکر نا اشارۃ الی انام

جس قریۂ صغیرہ میں جمعہ شروع کیا گیاعلم ہونے پر کیا جمعہ بند کر دیا جائے س

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسائل کہ:

ق (۱) ہمعہ کے جواز کے لیے جو قرید کمیرہ کا ہونا شرط ہے اس کی تعریف آج کل کے عرف کے مطابق تحریر فرمادین کے سستی میں جمعہ بھے ہے اور کس میں صحیح نہیں ہے۔

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٧، ج ٢: مكتبه ايج ايم سعيد، كراچي)

۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ۱۳۸، ج ۲: مكتبه ایج ایم سعید كراچي).
 وكذا في البحرالراتق: (كتاب الصلاة باب الصلاة الجمعة ـ ص ۲٤۸، ج۲: مكتبه رشيديه كوئفه)
 وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ۲٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه كوئفه)

(۲) کہ اگرکسی قربیصغیرہ میں جمعہ کافی مدت ہے پڑھاجا تا ہے کیااس کواب ختم کرنا جا ہے اور وہاں نہ جانا جا ہے شرعا کیا تھم ہے۔

(۳) میرکتنی دورے جمعه کی نماز کے لیے آناضروری ہے۔ بینوا تو جروا

€0}

(۱) عرفا جوبستی قریه کیملائی جانے کی مستحق ہوجس میں بازار دوکا نیں وغیرہ ہوں اور ضرور بات مرد مان وہال ہوں ہوں وہ بحکم مصر ہا اور جمعہ وہال درست ہے شای میں ہے۔ تسقیع فرضا فی القصبات والمقری الکہیرة التي فيها اسواق (الی ان قال) و فیسا ذکرنا اشارة الی انه لا تجوز فی الصغیرة التی لیس فیها قاض و منبر و خطیب – الغ (۱)۔

(۲) جس گاؤل میں بوجاس کے چھوٹا ہونے کے عندالحقیہ جمد درست نہیں اس میں کسی خیال ہے بھی جمد شریع ہنا جا ہے۔ اس کورک کرنا جا ہیے۔ کتابول میں لکھا ہے کہ الی جگہ جمعہ پڑھنے سے گناہ گار ہوتے ہیں اورظہر کی جماعت کے ترک کا گناہ بھی ان پر ہے اورظہر کی نمازان کے ذمہ سے سا قطابیں ہوتی ۔ کسمسا فسی الشامی و فیما ذکر نا اشار قالی انہ لا تجوز (ای المجمعة) فی الصغیر قالتی لیس فیها قاض و منبر و خطیب کیما فی المحماعة الاتری ان فی المجمعة الاتری ان فی المجمعة الاتری ان فی المجمعة الاتری ان فی المجمعة الاتری ان فی المجواہر افی القری لزمهم اداء الظهر . (۲)

(۳) جب جمعہ گاؤں والوں پر فرض نہیں ہے تو ان کو جمعہ اوا کرنے کے لیے مصر میں جانا ضروری نہیں <sup>(۳)</sup>۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

-----

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه ايچ ايم سعيد ، كراچي)

- ۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الحمعة ، ص ۱۳۸ ، ج ۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
   وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة الجمعة ، ص ۲٤٨ ـ ٩٠٢ ، ج٢: مكتبه رشيديه
   كوئثه) ـ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة ـ ص ٢٥٩ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئثه)
- ۳) كما في البحرالرائق: وأما القرى فإن أرادالصلاة فيها فغير صحيحة على المذهب، وإن أراد تكلفهم وذهابهم إلى المصر فممكن، لكنه بعيد. (كتاب الصلاة باب الجمعة مطلب في شروط وجوب رشيديه كوففه) وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة مطلب في شروط وجوب الجمعة، ص ١٥٣، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في الحاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٢٠٥٥، ٥: مكتبه قديمي كتب خانه كراچي)

### استی مربع اراضی ، • • ۲۵ نفوس کی آبادی میں جمعہ کا حکم

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک جیک ۸۰ مربع اراضی پرمشتل ہے۔ موجود ہ مردم شاری کے حساب بر آبادی • • ۲۵ نفوس کی ہے۔ چند گھر غیرمسلموں (عیسائیوں) کے ہیں۔ چھوٹی بڑی آٹھ دوکا نیس پر چون کی ہیں-موت اور پیدائش کے وفت ضروریات کی اشیاء میسر ہوجاتی ہیں- آ نے کی چکی موجود ہے- جیک میں بچلی کی سہولت ہے گھروں میں بچلی کے انٹرے اور بیکھے لگے ہوئے ہیں۔ جامع مسجد ایک ہے۔ لوگ حنفی اعتقاد اور دیو بندی خیال کے ہیں-ایک مولوی نے آج سے جارسال پہلے جمعہ کی نماز جاری کر دی علاقہ کے بعض علاء نے جمعہ کی نماز کے عدم جواز کا فتو کی دیا۔ خانقاہ سراجیہ شلع سیانوالی کے سجادہ نشین مولا نا خان محمرصا حب نے بھی عدم جواز جمعه کا ارشاد فرمایا – گرحصرت مولا نا فاصل بے بدل حافظ الحدیث مولا ناعبدانلہ صاحب درخواستی جب الکشن کے زمانہ میں چیچہ وطنی تشریف لائے تھے تو جمعہ کے جواز کاتحریری فتوی دے گئے اور فر مایا جاری جمعہ کونہ تو ڑا جائے جعہ جائز ہے اور ایبا بی مفتی اعظم مولا نامفتی محمد فیج صاحب کراچی والے نے جواب دیا ہے کہ جمعہ جائز ہے معلوم رہے جمعہ کی نماز جارسال ہے جاری ہے۔ باہر ہے آ دمی آتا ہے جمعہ کی نماز پڑھا جاتا ہے۔ بعض جمعہ ی ہے ہیں،بعض اس نظریے ہے کہ بیقریہ ہے اور احناف کے نز دیک قریہ میں جمعہ نہیں ہوسکتا نماز نہیں پڑھتے -، ناحا کی کی وجہ ہے کوئی امام مستقل طور پرمقتدی تھہرنے نہیں دیتے اگرامام جمعہ کی نماز پڑھادے نو جمعہ نہ پڑھنے والے ایسے امام کے پیچھے باقی نمازیں نہیں پڑھتے - بلکہ جماعت کی نماز کے بالقابل الگ نماز شروع کردیتے ہیں اورای طرح اگرامام جمعہ کی نماز نہ پڑھائے تو جمعہ پڑھنے والے بعض افراد ایسے امام کے پیچھے ہاتی نمازی نہیں یڑھتے ریبھی جماعت کی موجود گی میں الگ ہی پڑھتے ہیں اورمسجد حارسال ہے بر ہاو ہے۔ چک ہیں نمبروار ا چیئر مین بونمین کونسل بھی موجود ہے۔ چک ہے شہر چیچے وطنی کی سڑک کا فاصلہ ۵میل ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ آیا جاری کردہ جمعتوز دیاجائے یاجاری رکھاجائے؟ اب ایس حالت (ندکورہ) کے ہوتے ہوئے جمعہ جائز ہے یا

نوٹ:- عیدین بچاس سال سے لوگ اس چک میں پڑھتے چلے آرہے ہیں- آئے کی مشین کے علاوہ دوگھراس ہیں- کپڑے کی ودکان ہے- برف سبزی عام بکتی ہے-مٹی کے برتن بنا کر باہر تک جاکر یہاں کے کمہار چتے ہیں- **€**5﴾

مدار جمعہ کے وجوب وعدم وجوب کا قریبہ کا بڑا حجھوٹا ہونا فقہا ء نے لکھا ہے اور قریبہ کیبرہ وہ ہے جومثل قصبہ کے ہو- آبادی اس کی تمین چار ہزار ہو- اور بازار ہوا درضروریات زندگی کی اشیاءمیسر ہوں – وہال جمعہ جائز ہے <sup>(۱)</sup>-

صورت مسئولہ میں جس جک و کر ہے جس میں حضرت مولا نا خان محمد صاحب مدخلہ نے جمعہ کے عدم جواز اور حضرت مولا نا درخواتی صاحب مدخلہ نے جواز کا فتویٰ دیا ہے بہتر یہ ہے کہ کی معتد علیہ مفتی دیندار عالم کو چک میں اور وہ اس جک ہے کہ کی معتد علیہ مفتی دیندار عالم کو چک میں اور وہ اس چک کے پورے حالات وضرور یات کا جائز ہ لے کر حکم شرعی صادر فرما دیں اور چک میں والے شرعی حکم شرعی صادر فرما دیں اور چک والے شرعی حکم شاخم کرتے ہوئے اتفاق واشحاد کے ساتھا کید بی امام کے چیجھے نماز باجماعت ادا کریں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بظاہر عدم جواز کار جمان ہے۔ والجواب صحیح

# سوافراد بمشتمل انهار كالونى مين جمعه كاحكم

#### **⊕**

کیا فریاتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ انہار کا لونی جو کہ قصبہ کیا تھوہ سے تقریباً تمین میل کے فاصلے پر ہے۔

۱) كما في ردالمحتار: في التحفة عن ابي حنفية انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولهار ساتيق وفيها
وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه اوعلم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من
الحوادث وهذا هوالاصح (كتاب الصلاءة باب الجمعة: ص ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعباد
كراچي)

وكذا في البحرالرائن: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج ٢: مكتبه رشيده كوثثه) وكذا في بـدانـع الـصـنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوثثه)

٢) كما في ردالمحتار: وقد علم من هذا أن مذهب العامى فتوى مفتيه من تقييد بمذهب، ولهذا قال في
الفتح: الحكم في حق العامى فتوى مفتيه، الخ (كتاب الصوم ، باب مايفسد الصوم وما لايفسده: ص
١١٤، ج ٢، مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصوم، فصل في العوارض، ص ١٣ ٥، ج٢، مكتبه رشيديه كوثثه) وكذا في مسند أحمد: (رقم الحديث: ٢٤٤٣: ص ٤٤٧، ج١: دارإحيا التراث العربي) بحواله فناوي محموديه ص ١٥٤، ج٩) اور جس کی آبادی تقریباً سوافراد پرمشتمل ہے کیا ایک کالونی میں نماز جمعہ نپڑھنا جائز ہے یانہیں۔ نیزنماز جمعہ پڑھنے سے یہاں کےلوگوں سے نماز ظبرسا قط ہوجاتی ہے یانہیں اگر اس کالونی میں نماز جمعہ جائز نہیں تو اس کالونی میں جو کہ عرصہ جارسال سے نماز جمعہ جاری ہے جمعہ جاری رکھا جائے یا بند کر دینا ضروری ہے واضح رہے کہ انہار کالونی کی آبادی مستقل نہیں بلکہ محکمہ انہار کے ملاز مین پرمشتمل ہے۔ اور شہر کیا کھوہ کی ضروریات اس سے متعلق نہیں۔ بہر حال جو بھی صورت اختیار کرنی ضروری ہوتح برفر مانہیں۔

**€**ひ﴾

واضح رب كدفقة كى معتركابول مثل بدايه (۱) وشرح (۲) وقايه ودر مخارد شامى سے يثابت بكدادائ جمعه اور وجوب جمعة كي معتركابول مثل بداية ط لصحتها) سبعة اشياء الاول (المصو) (۳) اور شامى ميں نقل فرمايا بكر قصيه وقريد كير ويس جمعه اوابوتا ب- كيونكه وه بحى معرا ور شهر كي من ب- تنقع فرضا في القصيبات والقوى الكبيرة التي فيها اسواق (۳)-اى طرح فناء معريس جمعه جائز ب- (ويشترط لصحتها) سبعه اشياء الاول (المصر) - اوفناء ه (۵)

١) الهدايه: (كتاب الصلاة، باب صلوفة الجمعة، ص ١٥٠، ج ١: مكتبه بلوچستان بك دُّيو، كوتته)

- ۲) شرح الوقایه: (کتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۲۳۹، ج ۱: مكتبه محمد سعید ایند سنز، قرآن محل كراچي)\_
  - ٣) الدر مع ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٧، ج٢: ايج ايم سعيد كراچي)
- ٤) ردالمحتار: (كتاب الصلواة، باب الجمعة: ص ١٣٨، ج٣: ايچ ايم سعيد كراچي)
   وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلواة، باب الجمعة: ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثشه)
   وكذا في بدائيع البصنائع: (كتاب الصلواة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج ١: مكتبه رشيديه كوئشه)
- ه) كمما في الدرالمختار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ١٣٧، ج١: مكتبه بلوچستان بك ديو
   كوثته)
- ۔ شرح الوقایہ: (کتاب الصلاة باب الصلوة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك ڈپو كوئٹه) وكذا في شرح الوقایه: (كتاب الصلوة ، باب الجمعة ص ٢٣٩، ج١: مكتبه محمد سعید اینڈ سنز قرآن محل كراچي)

معرکی تعریف میں اختلاف ہے۔ کین بظاہر مدار عرف پر ہے عرفا جوشہرا ورتصبہ ہوا ورآ بادی اس کی زیادہ ہوا ور بازار وگیاں اس میں ہوں اور ضرور بات سباتی ہوں وہ شہرہ علی ما فی المتحفة عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک و اسواق و لها رساتیق و فیها وال یقدر علی انصاف المظلوم من المطالم بحشمته او علمه او علم غیرہ یرجع الناس الیه فیما یقع من المحوادث و هذا هو الاصح - (۱) اور فنا محروہ جگہ ہے جوشہر کے مصالح شل فی موتی ورکش خیل وغیره غرض خروریات شہرک کے ہو۔ کما فی الدر المختار (او فنائه) (و هو ما) حوله (اتصل به) اولا (لاجل مصالحه) کدفن الموتی ورکش المختار فی الشامیة ان بعض المحققین اهل المترجیح اطلق الفناء عن کدفن الموتی ورکش المختار و فی الشامیة ان بعض المحققین اهل المترجیح اطلق الفناء عن تقدیرہ بمسافة - الی قوله - و التعریف احسن من المتحدید (۲۰) اور ورمخار وشای میں یُقل کیا ہے کہ چھوٹے قریمیں جعددرست میں اور اس میں کراہت تحریم افی انه لا تجوز فی المسامیة و مشله المحقیرة المتی لیس فیها قاض و ممبر و خطیب - الغ - و النظاهر انه اوید به الکراهة لکراهة المخالمة المنامیة و مشله المنفل بالمجماعة - نیز ورمخار میں ہے - و صلوة العید فی القری تکرہ تحریما و فی الشامیة و مشله المجمعة (۲۰)۔

نیز چھوٹے قریبیں جمعہ پڑھنے سے نماز ظہران لوگوں سے ساقطنہیں ہوتی -ان فسی المجواهو لو صلوا فی القوی لزمهم اداء الظهر <sup>(س)</sup>-

پس صورت مسئولہ میں جس انہار کالونی کا ذکر ہے اور اس کے پھھ حالات بھی دری ہیں کہ کچا کھوہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے اور اس کی آبادی تقریباً ۱۰۰ افراد پر مشتمل ہے اور شہر کی ضرور یات کا اس سے پچھ

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۱۳۷، ج۲: مكتبه رشيديه كوئته). وكسذا فسيى
البحرالرائق: (كتاب الصلوة، باب الجمعة: ص ۲٤۸، ج۲: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في بدائع
الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ۲۰۹، ج۱: مكتبه رشيديه كوئته)

۲) الدرمع ردالمحنار: (كتاب الصلاة: باب الجمعة ص ۱۳۹،۱۳۸ ، ج ۲: مكتبه ايج ايم بهعيد كراچي)

۳) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ۱۳۸ ، ج ۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة ، ص ۲٤۸ ، ج ۲: مكتبه رشيديه كوئته)
 وكذا في بـدائـع الـصـنـائـع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ۲۵۹ ، ج ١: مكتبه رشيديه كوئته)
 رشيديه كوئته)

ع) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتبه رشيديه كوثفه)وكذا في الهنديه:
 (كتاب الصلاة، السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوثفه)

تعلق نہیں بین قرید کہیرہ ہے اور ندفنا مهم ہے بلکہ قرید میں اور اس میں نماز جمعہ وعیدین جائز نہیں بلکہ میہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں اور چونکہ اس قرید میغیرہ (انہار کا لوئی ) میں جمعہ جائز نہیں اس لیے اس کو جاری رکھنا کسی طرح بھی درست نہیں بلکہ بند کرد بینا ضروری ہے (۱)۔ فقط والڈ تعالی اعلم

### تین ہزار کی آبادی والے چک میں جمعہ کا حکم

#### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں ملا ، دین در یں مسئلہ کے فدوی چک نمبر ۲۲۳ جنو بی کا باشدہ ہے اس چک کی آ بادی آخر بیا آمن ہزار ہے اور انھار ، ہیں دو کا نیس بھی ہیں۔ تقریباً غمروریات زندگی میں ہوجاتی ہیں۔ اس چک میں ہمیلے ہے ایک محرقتی جس میں مباجر لوگل سب ہی نماز پزھتے رہے اور جمعۃ السبارک بھی پزھتے دے۔ چھ عرصہ تک پزھتے درے بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ بیلوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ احتیاطی ظهر بھی پڑھتے ہیں تو اس کو ہمارے دلوں نے نہ ماناس بنا پرہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا پٹی مجد تنا رکر لی اپنی مجد میں عرصہ تین سال ہے ہم ہمارے دلوں نے نہ ماناس بنا پرہم نے جمعہ پڑھنا تھوڑ دیا پٹی مجد تنا رکر لی اپنی مجد میں عداد ہوتی رہی ۔ اب بھی اور ساتھ احتیاطی قداد ہوتی رہی۔ اب بھی اور طور کر دیا جس میں کمی میں آ ومیوں کی تعداد ہوتی رہی۔ اب بھی تو دخود اس بارہ کی تعداد ہوتی رہی۔ اب بھی تو دیا۔ انھوں نے جب دئ آ ومیوں کی تعداد ہوتی والے کہ آ ومیوں میں جمعہ بند ہے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک مولوی صاحب آ کے انھوں نے جب دئ آ ومیوں کی تعداد ہوتی جا ہم آور میں جد بین سال میں جمعہ بند ہے۔ ہم اس حالت میں جمعہ ہم وہ میں شہریا قصبہ چک ہذا ہے آ میں میں کہ اس کی خدمت میں شمل تفصیل تحریر ہے۔ آ ب برائی ہنادی کی کہ ایک تعدد بند کے انھوں ۔ آب برائی ہنادی کی کہ ایک تعدد بند کے اس کی خدمت میں شمل تفصیل تحریر ہے۔ آ ب برائی ہنادی کی کہ تا ہم دین کی میں تیں کہ ایک کی خدمت میں شمل تفصیل تحریر ہے۔ آ ب برائی ہنادیں کہ آبی ہوں کی تعدد بند کے تعدد بند کے تو بی آئیس ان کی کر تھے ہیں انہیں۔

#### **€**€}

ندھب منفی جمعہ کے بارے میں میہ ہے کہ مصر یعنی شہر میں داجب ہوتا ہے قرید سفیر و میں واجب نہیں ہوتا اور قصبہ اور قرید کبیر ہ بھی جس میں یاز ارو دوکا نیں وغیر ہ ہوں مصر کے حکم میں ہے و ہاں بھی جمعہ درست ہے (۲)۔

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه)

١) تقدمه تخريجه في حاشية نمير ١ في صفحه متقدمه

٢) كما في ردالمحتار تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي قيها اسواق.... وفيما ذكرنا اشارة الي المي انه لاتجوز في الصغيرة (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) ـ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة قصل في بيان شرائط الجمعة ، ص ٢٥٩ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

کما صرح بہالشامی - صورت مسئولہ میں اگریہ چک عرفا شہریا تصبہ یا قریہ کبیرہ سمجھا جاتا ہواوراس میں بازارووو کا نیں ہوں اورضروریات زندگی سب ملتی ہوں تو اس میں جمعت ہے (۱) جہاں جمعہ جائز ہے وہاں احتیاط الظهر نہیں پڑھنا جا ہے (۲) - جہاں نماز جمعہ کی شرائط پائی جائیں وہاں امام کے ملاوہ کم از کم تین آ ومیوں کا نماز میں شریک ہونا ضروری ہے (۳) جس شخص نے جالیس کا قول کیا ہے سیجے نہیں فقط واللہ تعالی اعلم

### شہر سے ساڑھے تین میل دورا کی ہزار کی ایک آبادی والی ستی میں جمعہ کا حکم

### **₩**

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدا یک بستی جس کی آباد کی تقریباً ایک ہزار نفوس پر مشتمل ہے اور اپنے علاقہ میں مرکز کی حیثیت رکھتی ہے شہر سے ساز سے تین میل دور ہے تمام بستی میں ایک ہی جامع مسجد ہے جس میں بیچے قرآن مجید اور دیگر دین تعلیم حاصل کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ اذان اور پانچ وقت ہاجاعت نماز ہوتی ہے بہتی میں ایک پرائمری سکول ہے دو تین دو کا نیں مستقل ہیں چونکہ دہ باؤر کا اور ہارانی علاقہ ہے اگر ہارشیں کثرت سے ہوں تو اناج اور دیگر اجناس کی وجہ سے دو کا نیں اور بھی زیادہ ہوجاتی ہیں کیا اس بستی میں عندالشرع جمعہ کی نماز ہاجماعت اداکر ناجائز ہے انہیں ہینوا تو جروا۔

### **€0**€

سوال میں جس بستی کا ذکر ہے کہ اس کی آبادی تقریباً ایک ہزار ہےاور بیہاں دو تمین دوکا نمیں ایک مسجد اور پرائمری سکول ہے بیقر میصغیرہ ہے اس میں نماز جمعہ وعیدین جائز نہیں۔ قبال فسی الشسامیة و فیسمسا ذکو نا

- ٣) كما في حاشية الطحطاوى: وليس الاحتياط في فعلها، لأن الاحتياط هوالعمل بأفوى الدليلين
  وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أوتعدد
  المفروض في وقتها، ولا يفتى بالأربع إلا للخواص ويكون فعلهم إياها في منازلهم (كتاب
  الصلاة: باب الجمعة، ص ٥٠ قديمي كنب خانه كراچي)-
- ٣) كما في الدرالمختار: (و) السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال ..... (سوى الإمام) (كتاب الصلاة باب باب الجمعة ،ص ١٥١، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة باب صلوة البجمعة: ص ١٥١، ج١: مكتبه بلوچستان بك ذيو كوئته) وكذا في شرح الوقايه: (كتاب الصلاة باب الجمعة ، ص ٢٤٢، ج١: مكتبه محمد سعيد ايند سنز قرآن محل كراچي)

١) تقدم تخريجه في صفحة متقدمه

اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة (١) - فقط والتُدتعالى اللم

## خطبهٔ جمعہ وعیدین عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اردومیں ترجمہ کرنے کا حکم

#### **€**∪**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مئلہ کہ خطبہ جمعہ وعیدین میں اگر خطیب عربی خطبہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کرتر جمہار دویا ہندی میں کرے تا کہ عربی ہے نا آشنا مقتدیوں کومسائل اور مضمون مجھ آجا کمیں تو کیا بیہ جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

### **€**5₩

خطبہ تمام عربی میں ہونا سنت ہے اور پچھ خطب عربی کا پڑھ کہ پھرار دووغیرہ میں ترجمہ کرنا یا اردو میں بطریق وعظ خطبہ کے اندر پچھ کہنا خلاف سنت ہے اور بدعت ہے سلف سے ایسا ثابت نہیں – حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے مصفی شرح مؤطا میں لکھا ہے کے صحابہ باوجود میکہ بلاد تجم میں تشریف لے گئے مگر خطبہ سوائے عربی کے اور کسی زبان میں مخاطبین کے سمجھانے کے لیے نبیل پڑھا – پس صحابہ کاعمل مستمر دلیل ہے اس کی کہ تمام خطبہ عربی میں ہونا جا ہے گئے اور کسی زبان میں مخاطبین کے سمجھانے کے لیے نبیل پڑھا – پس صحابہ کاعمل مستمر دلیل ہے اس کی کہ تمام خطبہ عربی میں ہونا جا ہے ہے۔ کہ اف قاوی دارالعلوم (۳) دیو بند – فقط واللہ تعالی اعلم

- ۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة: باب الجمعة: ص ۱۳۸ ، ج۲: مكتبه ایچ ایم سعید كراچي)
   وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة باب الجمعة: ص ۲٤٨ ، ج٢: مكتبه رشیدیه كوئفه)
   وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة: فصل في بيان شرائط الجمعة ـ ص ۲۵۹ ، ج١: مكتبه رشیدیه كوئفه)
   رشیدیه كوئفه)
- ۲) مصفی شرح مؤطا: چون خطب آن حضرت صلی الله علیه وسلم و خلفا، وهلم جراملاحظه کردیم ، تنقیح آن وجود چند چیز است: حمد وشهادتین، وصلوة بر آنحضرت صلی الله علیه وسلم، وامر بتقوی، وتلاوت قر آن پاك، ودعائے مسلمین و مسلمات، وعربی بودن خطبه، و عربی بودن نیز بحهت عمل مستمرة مسلمین در مشارق و مغارب باوجود آنکه در بسیارے از آقالیم مخاطبان عجمی بودند. (باب التشدید علی من ترك الجمعة من غیر عذر ص ١٥٤: کتب خانه رحیمیه منهری مسجد دهلی بحواله فتاوی محمودیه ، ص ۲۳۷، ج۸)۔

وكذا في بذل المجهود: قال الطيبي مكروه إذالم يكن أمراً بالمعروف. (كتاب الصلاة، باب الإمام يكلم الرجل النخ ص ١٨١، ج ٢: مكتبه امداديه ملتان) وكذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاة باب الجمعة: ص ١٤٩، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي) - وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة محظورات الخطبة، ص ٩٧، ج١: مكتبه رشيديه كوئف)

٣) كما في فناوى دار العلوم ديوبند: (كتاب الصلوة، باب الجمعة ص ٢٧٥، ج١: دار الاشاعت كراچي)

# جس ببتی کی طرف جانے کوشہر کی جانب جانا سمجھا جاتا ہواس میں جمعہ کا حکم

#### \$ J &

موضع کوٹ محل محصل کمیر و والاضلع ملتان میں جمعہ کی نماز کی اجازت ہے بیٹبین جس کے کوائف یہ میں جس میں کئی سکول، دینی در سگاہ، بنک اور تقریباً ہرتھم کی گئی دو کا نیں جیں اور اس کی طرف جائے سے اگر کو چھا جائے تو مہتا ہے کہ شہرجار باہوں وغیر ہو غیرہ و

**€5** 

اگرموضع قرید کبیرہ کی حدیث آتا ہے اور دو کانیں اور بازاراس میں میں ایعنی شہریت بہال یائی جاتی ہے تو اس میں جعد پڑھنا میجے ہے (۱) - فقط والقد تعالی اعلم-

# شہرے ومیل کے فاصلہ پرڈیر مصولی آبادی پرشتمال بستی میں جمعہ کا تعلم

#### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کدالی ہتی میں جہال ضر دریات زندگی تھمل طور پرمیسرنہیں اور و ایستی وحوا ( ہزئے مشہورشہروھوا ) ہے دومیل کے فاصلے پر ہے اور و ہاں ابھی تک جمعہ کی نمازنہیں ہوتی کیا ایسے مقام زوعید کی نماز جائز ہے یانہیں اور وہاں پرکوئی خاص شہری صورت بھی نہیں بلکدا کیک ڈیڑھ سوآ بادی کی بستی ہے۔ بینوا تو جروا

#### 650

جعداور عیدین کے وجوب اورادا ، کے لیے مصریا قریبہ کیے وہونا شرط ہے (۲) معورت مسئولہ میں جس بہتی کا

- ۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق الح (كتاب الصلاة-باب الجمعة، ص ١٣٨، ج ٢: ايچ ايم معيد كراچي)-
- وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ماب الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كولته) وكذا في بدائع المصنائع: (كتاب الصلاة ، فصل في بيان شرائط الجمعة ، ص ٢٥٩ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته ) ...
- ٢) كممافي ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق: (كتاب الساءة مااسالجمعة: ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ابنج ابنم سعيد كراجي).
- وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كونه) وكفا في بدائع الصنبائع : (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة ـ ص ٢٥٩ - ١٠ مكتبه رشيديه كوئفه)

### ذکر ہے بیقرمیشغیرہ ہےاوراس میں نماز جمعہ وعیدین جائز نہیں (۱) - فقط واللہ تعالی اعلم جمعہ کے لیے حکم حاکم کی شرعی حیثیت

#### **€**U **€**

چه میگویند علاء کرام و مفتیان عظام اندرین مسئله که درعلاقه بلوچستان و خاص در صدود دریاست قلات که یک کلال وضع رئیت که قربیا بیس دیبه یعنی قربیه یک دیگر متصل اندگر از داند قدیم تا حال درین علاقه نماز جمعه وعید بوده است تمام ایل علاقه از دین نهایت عنافل اند - و ب دین روز بروز زیاده میشود - از وعظ شنیدن نهایت متنظراند و در قربیه با یک مکدن شهریست که نقر بها یک بزار نفری دران موجود اند بغیرازی درعلاقه بقاعده پولیس دا کخانهٔ دکان و غیره به تمکی موجود اند - بنابران به طابق قول صاحب در مختار اذن الحالم بناه الجامع ص ۱۳۸ تا بعض بندگال در خواست در حضور والی قلات برائ جمعه نماز وعیدین چین کرده چنانچه قلات خان معظم احمد ایا زخان محمم فرمود که در در خواست در حضور والی قلات برائ جمعه نماز وعیدین چین کرده چنانچه قلات خان محمد از وعیدین شروع کردن می گرفت - و بعضه مولوی صاحبان بمطابق الا جسمه عده و الا عیدالا فدی مصر عبارت داگرفته صراحتان تحکم در ال افراف کرده و در عام علاقه این بخواند و میشود که جمعه و این جائز نیست چنانچه قاضی قلات به طابق حکم ما کم فتوی در دو در عام علاقه این بخواند و میشود - گربیع طاصاحبان نهایت از ین حکم منکراند بنابران تحریری میشود که جمعه و میست بن برطابق عبارت در مختار شیشود و در می علاقه بیاند.

#### €5¢

در ند بهبامام ابوطنیفه برایش در قری صغیره جمعه جائز نبیست دور مصرفصبات وقری کبیره جائز است و جوالمعتمد کما جو فی کتب الفقه (۲) پس درصورت مسئوله اگر در کبیره بودن شک است کیکن بعد از تکم حاکم بلا شبه درین چنیس موضع جمعه لازم است (۳) - و چون از پیش بهم روح جمعه گز اردن است - پس بنا براستعجاب حال آن را جاری دار نمرترک نه کنند - اگر بالیقین قریه صغیره بود به پس تکم حاکم حنفی برصرت خلاف ند بهب نه بود به - والند تعالی اعلم -

١) تقدم تخريجه في صفحه متقدمه

۲) كما في ردالمحتار: وفيما ذكرنا اشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيره (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢) وكذا فيه: صلاة العيد في القرى تكره تحريما وفي ردالمحتار (قول صلاة العيد) و مثله الجمعة (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٦٧، ج٢: مكتبه ايج يم سعيد كراچي) و كذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة: باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته) و كذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة: فصل في بيان شرائط الجمعة حص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

### تين صدكي آبادي واليستي ميں جمعه جاري ر كھنے كا تھم

#### **₩**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک بستی کی آبادی تقریباً تین صدآ دمی کی ہے یہاں پر جمعہ تقریباً عرصہ ۵ سال سے شروع ہے۔ ہما ہے ہاں ایک عالم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز بستیوں میں نہیں ہوتی - اس کے بارے میں فرمائیں میبال برامام ہم نے مقرر کیا ہے جمعہ کی نماز بند کرویں یاجاری رکھیں اور عید کے بارے میں ہمی فرمادیں کہ وہاں بڑھنی جانے ہے یانہ پڑھیں۔

### **∳**ひ∲

فقباء نے تصری قرمائی ہے کہ قصبات اور قربی کیرہ میں نماز جمعہ فرض ہے اور ادا ہوتی ہے اور بیجی تصری فرمائی ہے کہ چھوٹے قربی میں وہاں کو گئے نماز ظہر ایمائی ہے کہ چھوٹے قربی میں وہاں کو گئے نماز ظہر باتھا عت اوا کریں۔ و تنقع فرضا فی القصبات والقری الکبیرة التی فیھا اسواق (الی ان قال) و فیسما ذکر نا اشارة الی ان لا تنجوز فی الصغیرة التی لیس فیھا قاض و منہو و خطیب (۱)۔ موال میں جس بستی کا ذکر ہے۔ جس کی آبادی تین صدافراو پرشتمال ہے قربی صغیم و ہے اور اس میں نماز جمعہ جائز نہیں (۲)۔ فظ والندتی لی اعت اوا کریں عیدین ہی جائز نہیں (۲)۔ فظ والندتی لی اعت

- ا) ردالمحتار: (كتاب الصلاق باب الجمعة ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
   وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاق باب صلاة الجمعة ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كولك)
   وكذا في بدائع النصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئفه)
- ۲) ردالسمحتار: لاتجوز في الصعيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب .... ألاترى أن في الحوهر لوصلوا في القرى لزمهم أدا، الظهر ـ (كتاب الصلوة باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢ : مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) ـ

وكذا فيه: صلاة العيد في القرى تكرة تحريما السلام ابن عابدين: (قوله صلاة العبد) وطله الجمعة (كتاب الصلاق باب العيدين ، ص ١٦٧ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب الجمعة: ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشديه كوئه) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب الجمعة: ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه و ٢٥٩ ، ج١: مكتبه وشديه كوئته) وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاف بافصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩ ، ج١: مكتبه و شيديه كوئته)

### سات سوكي آبادي والاستى ميس جمعة قائم كرنے كا حكم

#### **€**U\$

کیا فرمائے بین مغاہ وین درین مسئلہ کہ ذھوک فقیر داخلی بدھتا جس کی آبادی تقریباً سات صد ہے دو مسجدیں ہیں، علیحدہ قبرستان بھی ہے اور صرف پانچ چھ پر چون کی دوکا نیں اپنے اسپنے گھروں میں بنی ہوئی ہیں۔
لوہار ترکھان موجی جہام بھی ہے۔ یعنی اکثر ضروریات پوری ہوجاتی ہیں۔ خیال ہے کہ اوگوں کو نیکی کی ترغیب ہوتی رہے کیا ایس جگہ جمعہ پڑھنا جائز ہے یانہیں۔ اگر پڑھا جائے تو ظہر کی نماز ذمہ سے ساقط ہوگی یانہیں اور پڑھنے ہے گناہ ہوگا یانہیں۔ مینوا تو جروا۔

#### **€**€}

صورت مسئولہ میں بیستی جس کے بچھ کوائف سوال میں درج بیں قریہ سغیرہ ہے اور قریہ سغیرہ ( لیستی ) میں حنفیہ کے مذہب میں جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں اور جمعہ ادانہیں ہوگا - لبندا قریہ مذکور دمیں نماز جمعہ ادا کرنے سے نماز ظہر ذرمہ سے سما قطنہیں بلکہ یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت ادا کریں-

و تنقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (الي قوله) و فيما ذكرنا اشارة الي انبه لا تنجبوز في النصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب (الي ان قال) لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (۱)- فيظوالله تعالى اعلم

### جمعہ کے فرضوں کے بعد کتنی رکعات سنت مؤ کدہ ہیں

#### 🥳 ت 🏟

کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ جمعہ کے بعد کتنی سنت مؤکدہ ہیں ،ائمہ اربعہ کا ان میں کوئی اختلاف ہے ، نیز صحابہ کرام ٹرائیٹر اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارہ میں کیائمل رہاہے۔ بینوا تو جروا-

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة دالباب السادس عشر في صلاة الحمعة: ص ۱۵۵، ج۱: مكتبه رشيديه كوئله)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

#### \$5¢

ققها ، حنف جمعه ك بعد چار سنت مو كدو كليمة بين اور بعض روايات بين چير تعات آتى بين ابذا بهتم اور احتياط يه به كه چير كعت پرشين ورند چار نم ور پرهين و سن قبل النظهر و المجمعة و بعدها اربع بتسليمة (۱) و في الدر المختار (۱) و سن موكدا اربع قبل الظهر و اربع قبل الجمعة و اربع بعدها - الخ و ذكر الطحاوى بعدها بتسليمة و ذكر في الاصل و اربع قبل الجمعة و اربع بعدها - الخ و ذكر الطحاوى عن ابي يوسف انه قال يصلي بعدها ستا الخ - ينبغي ان يصلي اربعائم ركعتين. (۱)

# تخصیل مع سرکاری عمله مُدل سکول ،سول ہسپتال وغیر ہ جس بستی میں ہو اس میں جمعہ کا حکم

### موس کھ

کیا فرماتے ہیں علماء وین حق اس مسئلہ میں کہ ایک ایسے مقام پر جہاں پر درج فریل شروط پائے جاتے میں-جمعہ کی نماز جاری کی جاسکتی ہے یا کہ بیں-

مختصیل مع سرکاری مملهٔ مَدل سکول شفاخانه حیوانات سول سپتال گندم چینے والی چکی لو بار اور ستر ووفان جس میں اشیاء ضرورت سب میسر ہوسکتی ہیں۔ اور مزید فناء میں تین جارسوا فراد بھی ایک میل یا فریز ھیل کے اندر سے اس مقام پرجمع ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے مقام نہ جمعہ کی نماز قائم کی جاسکتی ہے یا کنہیں ۔

براہ کرم جواب مع حوالہ جات کتب فقہ تنفی اور مذہب اہل سنت وائجماعت کے مطابق تحریر فر ما کرممنون فرماویں-

١) شرح الوقاية: (كتاب الصلاة ـ ماب الونروالنوافل، ص ٢٠٠٠ - ١: مكتبه رشيديه كوئته)

۲) بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في الصلوة المسنونة، ص ۲۸۵، ج1: مكتبه رشيديه كوئله)
 (وكذا في الهنديه: كتاب الصلاق الباب الناسع في النوافل، ص ۲۱۲، ج1: مكتبه رشيديه كوئله)
 وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل، ص ۲۸، ج٢: مكتبه رشيديه كوئله)

٢) كما في الدرالمختار (كتاب الصلاف باب الوتر والنوافل، مطلب في السنن والنوافل، ص ١٢، ج٢،
 ایچ ایم سعید كراچي)

#### **€0**₩

سوال میں جس مقام کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور جس کے پکھ حالات بھی سوال میں درج ہیں کہ سخصیل مع سرکاری عملہ ندل سکول شفاخانہ حیوانات سول بہتال اور ستر کے قریب دوکا نیس موجود ہیں۔ تو یہ مقام بظاہر قریب کیرہ معلوم ہوتا ہے اور قریب کہیرہ میں نماز جائز ہے۔ تنقیع فیرضا فی القصبات و القری الکہیرة التی فیھا اسواق - الخ (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

## تبلیغ کرنے ، چندہ اکٹھا کرنے کی غرض ہے چھوٹی بستی میں جمعہ کرانے کا حکم

**€**U\$

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ۱۳۸ ، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلوة الجمعه ، ص ۱٤٥ ، ج١: رشيديه
 كوتثه)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيده كونته)

#### ﴿ نَ ﴿

جسستی میں تماز جمد جائز تہیں و بال جولوگ تماز جمد دور کعت ادا کرتے ہیں توافل شار ہوتے ہیں اور نوافل بار جمد جائز تہیں۔ و فیسسا نوافل باجماعت ادا کرنا کر دو ہے لبندا آمد فی کے اضافہ کی فرض سے کرو و کا ارتکاب کرنا جائز تہیں۔ و فیسسا ذکر نا اشار قالی انه لا تجوز (ای المجمعة) فی الصغیر قالتی لیس فیھا قاض و منبر و حطیب کے سافی المستنسسرات و المظاهر انه ارید به الکواهة لکو اهة النفل بالمجماعة الاتری ان فی المجواهر او مائوی لؤمهم اداء المظهر (۱) -فقط واللہ تی لیام

### جمعه يره صراحتياط الظهر برصن كأعلم

#### **﴿ س**﴾

کیافر ماتے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متنین اس مسئلہ میں کہ ایک امام مسجد ہے جو کہتا ہے جمعہ پڑیھنے کے بعد احتیاط نماز ظہر پڑھ لینی جا ہیں اس کی وضاحت فرما کمیں اس کا کوئی شریعت میں ثبوت ہے اگر ہے تو کس کا قول ہے اوراب فنو کی کیا ہے۔ بینوا تو جروا۔

#### 0 J

شهرول وغيره بين احتياط الظهر متي نبيل باس لي كدوبال جمعه في به اورقر بي مغيره بين جمعه اوانهين بوتا وبال تمازظم باجماعت پرهنی جا بين (۱)-و في البحر قد افتيت مراد ابعدم صلوتها (اى الاربع بنية اخر من الظهر) خوف اعتقاد الجهلة بانها الفرض (۳)- نقط والدتعالي المم

١) كما في ردالمحتار: (كتاب الصلاة\_ باب الجمعة\_ ص ١٣٨، ج٣: مكتبه ابج ابم سعيد كراچي)
 وكذاقي الهدديه: (كتاب صلاة\_ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كولشه)\_ وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب الجمعة\_ ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه وشيديه كوئشه)

٢) كما تقدمه تخريحه في صفحه متقدمه

٣) البحرالرائق: (كتاب الصلاة لباب صلاة الحمعة ، ص ٥ ٤ ٢ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوثفه)
 وكذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاة باب الجمعة: ص ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهديه: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة الجمعة ، ص ١٥٣ ، ج١: مكتبه بلوچستان بك ذيو كوئفه)

### سوگھر، پانچ سوچارا فرادی آبادی سے تین میل کی مسافت پروا قع بستی میں جمعہ کا حکم

#### €U\$

کیافر مائے ہیں ملائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک چک جو کہ ایک ہوگھر پر مشتمل ہے اور افراد کی آبادی اس میں پانچ سوچار ( ۲۰۵ ) ہے، پانچ دوکا نیں بھی ہیں، گاہے بگاہے افسران کی بھی آباد رہتی ہے اور اس مذکورہ چک ہے ایک قصیہ تین میل پر ہے جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے آت کل تین چارمیل پر جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ چک مذکور کا پیش امام جمعہ پڑھنے جاتا تھا اب وہ بھی بیمار اور کمزور سار ہتا ہے۔ آت کل وہ بھی جمعہ وہاں جائر پزھنے سے قاصر ہے بوجہ خت مجبوری ومعذوری کے اب لوگ بھی چک مذکور میں تم خلاور میں جمعہ جاری کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور پیش امام کا بھی بھی خیال ہے کہ جمعہ یہاں پر جاری ہوجا کے لہذا آپ فتو کی جمعہ جاری کرنے اس کا کرنے اب اور پیش امام کا بھی بھی خیال ہے کہ جمعہ یہاں پر جاری ہوجا کے لہذا آپ فتو کی تحریفر ماکر تو اب دارین حاصل کریں کہ یہاں پر جمعہ جاری کیا جائے یا نہا گر کیا جائے تو ظہر پڑھیں یا ہما رکعت بڑھیں برائے کرم فتو کی صا در فر ماکر تو اب دارین حاصل کریں۔

(نوٹ) دوسرا قصبہ قطب جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے وہاں پیش امام بمعہ مقتدی کیے بریلوی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ السلام علیک یارسول اللہ نہ پڑھا جائے تو کفر ہے دوسرا قیام کرنا ضروری ہے ہمیشوہی دیو ہندوالوں پر گندڈ النتے ہیں جن کوہم برداشت کرتے ہوئے وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔

#### **€**€\$

١) الهدايه: (كتاب الصلاة باب الجمعة: ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك \$ پوء كوئفه)

۲) شرح الوقاية: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۲۳۹، ج۱: مكتبه محمد سعيد ايند سنز قرآن محل كراچي)

۳) الدرالمختار مع ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۱۳۷ ـ۱۳۸، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٤) ردالمحتار : (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد ، كراچي)

مچوئ قريش جودرست بين ادراس من اراست تحريم مهما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاص و منبر و خطيب الغ والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الا ترى ان في الجراهر لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر - (ايضًا) (١)

پس بنا ہریں سوال میں جس جِک کے بارے پوجھا ٹیا ہے اور جس کے بجھ حالات سوال میں درج ہیں ہے کہ حالات سوال میں درج ہیں ہے جا تر نہیں اور نہ یہاں کے رہنے والوں پر نماز جمعہ واجب ہے لینز ہیں اور نہ یہاں کے رہنے والوں پر نماز جمعہ واجب ہے لینڈا یہاں جمعہ ہر ٹر شور کے نہ کریں کیونکہ جہاں جمعہ جا نزنہ مو وہاں پڑھے سے نماز ظہر ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی اور جمعہ ایک نفل کے درج میں ہوجاتی ہے اور نفل باجماعت پڑھنا مکروہ ہے اور پھر نفل کے درج میں ہوجاتی ہے اور نفل باجماعت پڑھنا مکروہ ہے اور پھر نفل کے لیے خطیہ واذان وغیرہ کا اہتمام کرنا چرمینی وارد الحاصل اس جک میں نماز جمعہ جائز نہیں یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں (۲)۔ فقط واللہ اتحالی اعلم

# آ تھے سوافراد برشمنل آبادی والے جیک میں جمعہ کا تھکم

**♦**U **>** 

كيافر ماستے بين ملاء دين مندرجه ذيل مندمين كها

چک نمبر۱۹۳ میم امل کی آباد کی تقریبا ۲۰ یا ۵۰ گھروں کی ہے تعدادافرادخوردوکلاں مردوزن تقریبا ۵۰۰ میا ۸۰۰ جیں کیااس چک میں جمعہ پڑھنا واجب ہے اگر واجب نہیں تو سمیا جمعہ پڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط الذمہ ہوجائے گی۔

١) ودالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايج ايم سعيد كراچي)

۲) ردالمحتار: وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا اشارة الى انه
لاتجوز في الصغيرة التي لبس فيها قباض و منبر و حطيب الح والنظاهرانه اريد به الكراهة لكراهة
السفيل بالجماعة الاترى إن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم إداء الظهر - (كتاب الصلاة - باب
الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايج ايم سعيد كراچي)

وكيدًا في الهنديه: (كتاب النسلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج ١: مكتبه ر شيديه كولته)

وكذا في بدالع الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرالط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوثله)

**€5** 

صورت مسئوله مين جس چك كا ذكركيا كيا به يقريكيره نبيل بلكة قريه فيره بهاوريهال نماز جمعه جائز نبيل بمكة قريد مسئوله مين جس جامع او مصلى نبيل جمعه برسطة بسخ سي نماز ظهر ساقط بيل بوگي (١) - صلوة الجمعة الا تصبح الا في مصر جامع او مصلى المصور و الا تجوز في القرى - (٢) فقط والند تعالى المم-حضرت عتى ساحب كيم سه يفتوى احقرف لكما المستحد و الا تجوز في القرى - (٢) فقط والند تعالى المم-حضرت عتى ساحب كيم سه يفتوى احقرف لكما المدهد و المدهد ال

محمدا نورشا دغفراية الب مفتى مدرية قاسم العلوم ملتان ٢٣ فروالقعد و٩ ١٣٨ هـ

## چود ہ بندرہ گھروں کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم



کیافرماتے ہیںعلاء دین دریں منلہ کہ

(۱) ایک گاؤں جس کی آبادی تقریبا پودہ پھردہ گھرکی ہاورہ دبھی نیم ستعقل یعنی قلب مکانی کا امرکان ہے۔ جس طرح عادۃ سردیوں ہیں۔ کے موسم میں شہر میں رہا کرتے ہیں اور گرمیوں میں دیبات میں جس میں ایک دو وہ کا نیمی بھی ہیں۔ جن سے جائے چینی کپڑ امیسر ہوسکتا ہے۔ علاءہ ازیں معمولی چیزیں ہیں۔ اگر علائے معالجہ کی ضرورت ہوتو اس گاؤں میں سے کچھنیں بن سکتا۔ البتہ بچپاس ساٹھ میل کے فاصلہ پر معمولی امراض کا علائے کرا سیتے ہیں۔ ویگر تو انمین شرعیہ کے مطابق کوئی قاضی اور فیصلہ کرنے والا جو کہ ظالم سے مظلوم کوئی سلے کر دلواسکے وہ بھی نہیں۔ البتہ ایک امام اور ایک معجد شریف اداء صلوۃ کے لیے ہے۔ اگر کرد و نواح کے لوگ جمع ہوجا تیمی تو تھی میں میں تو جہ اس میں تمین آدمی حاضر ہو سکتے ہیں۔ آیا ایسا گاؤں جو کہ ان وصفوں سے موصوف ہوئی میں نماز جمعہ اور عمیرین میں میں خید میں بانہیں۔

۱) كسما في ردالسمحتيار: لاتبجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب ١٣٨٠ و ان في
النجواهر لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨٠ و ٢٠: مكتبه
ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلاة الجمعة: ص ١٤٥٠ ج١: مكتبه وشيديه كوئفه) ـ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة ـ فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه وشيديه كوئفه)

٢) الهداية: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ١٥٠ ج١: مكتبه بلوچستان بك أيو كوئفه) ـ
وكذا في الدرالسختار: (كتاب الصلاة ، باب الجمعه: ص ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعبد
كراچي) ـ وكذا في بدائع الصائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩ ج١:
مكتبه رشيديه كوئته)

نیزا گراس بات کو مدنظر رکھیں کہا گر جمعہ اور سال کے اندر عیدین کو قائم نہ کیا جائے تو لوگ تبییغ و علی ہے محروم رہیں گےتواس طریقہ سے نماز جمعہ اور عیدین اوا کر کتے ہیں یانہیں ۔

(۲)صدقة الفطرئے متعلق بھی واضح کردیں کہ کتنی مقداراوا کرناہے آج کل کے انگریزی سیروں ہے-

#### €5¢

. (۱) اصل بیہ ہے کہ فقہ کی معتبر کتا بول مثل صدایہ (۱) وشرح وقایہ (۲) و درمختار وشامی (۳) سے بیٹا بت ہے کہ دادائے جمعہ اور وجوب جمعہ کے لیے مصر شرط ہے اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قصبہ قرید کیے رومیں جمعہ اوا ہوتا ہے۔

کیونکہ وہ بھی تھم میں چیم اور مصر کے ہے۔ شامی میں ہے۔ و تنفع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیھا اسواق (۳)۔ الخ

مصری تعریف پس اختلاف بے لیکن مدار عرف پر ہے، عرفا جوشہراور قصبہ مواور آبادی اس کی زیادہ مواور بازارو گلیابی اس میں موں اور ضروریات سب ملتی موں وہ شہر ہے۔ فی النحفة عن ابی حنیفة رحمه الله انه بلدة كبيرة فيها هدكك و اسواق و لهار ساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من المظلوم من المظلوم من المؤالم بحث منه و علمه او علم غيره يوجع الناس البه فيما يقع من المحوادث و هذا المؤالم بحث من المحوادث و هذا هو الاصح (٥) - شاى ميں ير بحن قل كيا ہے كہ چھوٹے قريم بحد درست نيس اوراس ميں كراھة تحريم من المحوادث و جس گاؤل ميں بوجداس كي خيال سے مثلاً تبلغ وضح جس گاؤل ميں بوجداس كي خيال سے مثلاً تبلغ وضح حسل الله عليہ بعد درست نيس اس ميں كي خيال سے مثلاً تبلغ و سے كارادہ ہے بھی جمدنہ يرا هنا جا ہے۔

.

الهدایه: لاتصح الجمعة الانی مصر جامع اونی مصلی المصر - (کتاب الصلاة، باب صلوة الجمعة،
 ص ۱۵۰ ج۱: بلوچستان بك دُپو ، كوئته)

۲) شرح الوقايه: شرط لوجوبها لا لا دائها الا قامة بمصر (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ۲۳۹،
 ج۱: محمد سعيد ايند سنز ، قرآن محل كراچي)

۳) الدرائسختار مع ردمحتار: (كتاب الصلاق باب الجمعة، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸، ح۳: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٤) ردالمحتار: (كتاب الصلاق باب الجمعة محس ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

ه) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
 وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشبديه كوئثه)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئثه)

ستایوں میں لکھا ہے کہ ایس جگہ جمعہ پڑھنے ہے گئجگار ہوتے ہیں اور نلبر کی جماعت کے ترک کا گناہ بھی ان پر ہے اور نماز ظہر بھی ان کے ذ**مہ ہے ساقط نہیں ہوتی –** 

وفيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز (اي الجمعة) في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب- الخ

والمظاهر انه اربد به الكراهة لكراهة النقل بالجماعة الاترى ان في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (١)

پس صورت مسئولہ میں جس گاؤں کا ذکر کیا ہے اس گاؤں میں نماز جعداہ رعیدین پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں کےاوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں-والڈرتعان اعلم

(۲) صدقة النفطو كبارئ ميں احتياطات ميں ہے كهاى آولەت ميرے يونے دوسير گندم ايك معدقه الفطر ميں تكالے جائميں <sup>(۲)</sup>- فقط والند تعالى اعلم

### وس بارہ افراد کی آبادی میں جمعہ قائم کرنے کا حکم

### **€**U}

کیا فرہاتے ہیں علماء دین دریں مسائل کہ

(۱) صوبہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں قریہ ضغیرہ میں نماز جمعدادا کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ جوکہ بنام سفید معروف ہے۔ جس میں پورے سال بحر میں رہنے والوں کی تعداد دس بارہ آ دمیوں کی ہوگ - نیز سال بحر تقیم گھر زیادہ آ تھے یادی ہوں گے اوراس میں ایک معمولی ہی دوکان بھی ہے جس سے تیل گز جائے بھی بہی مہیا ہو سکتی ہے۔ نیز ایک عالم دین بھی ہے جو کہ اکثر مسائل فقدسے استفتاء کرتا ہے۔ اگر علائ معالجہ کی ضرورت ہوتو جالیس ہجاس ہے اگر علائے معالجہ کی ضرورت ہوتو جالیس ہجاس ہے۔ اگر علائے معالجہ کی ضرورت ہوتو جالیس ہجاس ہے اگر علائے اسلے پرایک معمولی ساڈ اکٹر ہے جوعلائے ناتھ کرسکتا ہے۔

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ۱۳۸ ، ج۲: مكتبه ابچ ايم سعيد كراچى)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ۱۶۵ ، ج۱: مكتبه رشيديه كوئشه) ـ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة ـ فصل في بيان شرائط الجمعة : ص ۲۵۹ ، ج۱: مكتبه رشيديه كوئه)

۲) كما في ارجع التعاويل في اصع الموازين والملائيل المعروف باوزان شرعيه: ايك صاع اسى توله كي سير مني ساڑهي تين سير ، نصف صاع: اسى توله كي سير سي بوني دو سير د ص ٢ - ادارة المعارف، كراچي) مفتى اعظم پاكستان وكذا في الدرالمختار: (نصف صاع) فاعل يجب (من برأو دفيقه أوسويقه (كتاب الزكاة د باب صدقة الفطر ، ص ٢٦٤ - ٢: ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهدايه: (كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر د ص ١٩٠ - ٢: ايج ايم سعيد كراچي)

مذکورہ بالا (موضع سفید ) کیاعندالشرع مصریا قصبہ یا قربہ کبیرہ یاصغیرہ ان مراتب اربعہ میں ہے کون س مرتبہ اس کوحاصل ہے یادیہات شارکیا جاتا ہے۔

- (۲) کیاعندالاحناف اس میں نماز جمعہ جائز ہے یانہیں۔
- (۳) بالفرض جو کوئی الیی جگہ ہو کہ جس میں شرا لط جمعہ عندالا حناف مفقو د ہوں کیا حنی ہوتے ہوئے مدھب شوافع پیمل کرسکتے ہیں یانہیں۔
  - (۴) نیزعدم جواز کے باوجو دہلنے انصیحت کے لیے جمعہ قائم کیا جاسکتا ہے۔
- (۵) نیز اس سے بھی مطلع فرماویں کہ جواز جمعہ کے لیے تننی آبادی جائیے۔ ندکورہ سوالات کے جوابات مفصل فرمادیں۔ نیز ککیرکشیدہ نمبروں کے تحت کیے گئے سوالات کے جوابات علیحدہ علیحدہ باولاک تحریرفر مائیں۔

#### **€5**

- (۱) صورۃ مسئولہ میں جس جگہ کا ذکر کیا ہے جس کا نام'' سفید'' ہے اوراس کی آبادی دیں ہارہ آ دمیوں مشتل ہے- یقینا قریہ سغیرہ (حجھوٹا گاؤں) ہے-
- (۲) عندالاحناف القريس فيره من تمازج مع الزنيس قسال السعسلامة الشسامي ناقبلاعن المقهستاني تسقيع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (الى ان قال) و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة (۱)
- (۳) حفیہ کواس صورت میں امام شافعی کے ندھب پڑمل کرنا جائز نہیں ہے (۲) کیونکہ حنفیہ نے اس کی
- ۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة\_باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
   وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة، ص ۲۱۸، ج۲: مكتبه رشیدیه كولطه)
   وكذا في الهندیه: (كتاب الصلاة\_الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ۱۱۵، ج۱: مكتبه رشیدیه كولطه)
   رشیدیه كولطه)
- ۲) مقدمه اعلام السنى: قبال صاحب جامع الفتاوئ يجوز للحنفى أن ينتقل إلى مذهب الشافعى
   وبالعكس لكن بالكلية أما في مسئلة واحدة فلايمكن فوائد في علوم الفقه ذكر الشروط الثلاثة لجواز الانتقال، ص ٢٩٣، ج ٢٠: اداره القرآن ، كراچي)

وكذا في ردالمحتار: ولوأن رجلا برئ من مذهب باجتهاد وضع له، كان محمود اماجورا أما انتقال غيره من غير دليل بل لمايرغب من عرض الدنيا و شهوتها فهوالمذموم الاثم المستوجب للتاديب والشعزير لارتكابه المنكر في الدين و استخفافه بدينه ومذهبه (باب التعزير مطلب فيما اذا ار تحل إلى غير مذهبه ص ٨٠، ج٤، مكتبه ايج ايم سعيد ، كراچي) وكذا في الدرالمختار (وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع - المقدمة، ص ٧٥، ج١: ايج ايم سعيد كراچي) ـ

تصری فرمائی ہے کہ چھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ وعیدین کی جائز نہیں بلکہ ورمخنار وشامی میں قلیہ سے نقل کیا ہے کہ گاؤں میں جمعہ وعیدین کی نماز پڑھنا کر وہ تحریک ہے۔ صلو ۃ العید فی القوی تکو ہ تعویما سے و مثلہ الجمعۃ (۱)

(۳) جس گاؤں میں بوجاس کے چھوٹا ہونے کے عندالحظیہ جدورست نہیں اس میں کسی خیال ہے جسی تہدنہ پڑھنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ جمعہ پڑھنے ہے گنہگار ہوتے ہیں اورظہر کی جماعت کے آک کا گناہ بھی ان پر ہے۔ و فیسما فرکونا انشار قالی اند لا تجوز (ای الجمعة) فی الصغیر قالتی لیس فیصا قاص و منہو و خطیب کما فی المضمرات والظاهر اند ارید بد الکر اهة لکر اهة النفل بالہ جسماعة الاتری ان فی الجواهر لو صلوا فی القری لزمهم اداء الظهر - (۱) وعظ وقیحت کے لیے وقاً فو قاجمت کے دن یا کسی اور دن اجتماع کر کے لوگوں کو مسائل دیاہ ہے آگاہ کیا جائے اس مقصد کے لیے مروق کی کا ارتکا کر ناور ظہر با جماعت کا آرک کرنا جائز نیس (۳)۔

(۵) جواز جعد کے لیے شرعا کوئی آبادی متعین نہیں۔ جواز جعد کے لیے مصرقصیداور قربیکیرہ ہونا شرط ہواور مصرکی تعریف میں اختلاف ہے۔ لیکن بظاهر مدار عرف پر ہے۔ عرفا جوشہراور قصید ہواور آبادی اس کی زیادہ ہواور بازاروگلیاں اس میں ہوں اور ضروریات سب ملتی ہوں وہ مصر ہے۔ عن ابسی حسنی فقہ رجمہ الله کل بلد فی فیما سکک و اسواق و وال یہ صف المظلوم من ظالمہ ای یقدر علی انصافه و عالم یو جع الیه فی الحوادث کذا فی النهایة (۳) و فی الکو کب الدری (۵) و لیس هذا کله تحدیدا له بل اشارة الی تعیینه و تقریب له الی الاذهان و حاصله ادارة الامر علی رای اهل

١) الدر مع ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب العيدين: ص ١٦٧، ج١؛ مكتبه ايج ايم سعيد، كراچي)

۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ ص ۱۳۸ ، ج۱: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
 وكـدًا فـي الهـنـدیه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ـ ص ۱۱، ج۱: مكتبه راشیدیه كولله)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوتثه)

- ٣) المحجلة: در، المفاسد أولى من جلب المنافع (المقدمة المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية ــ المادة نمبر ٣٠، ص ١٩: قديمي كتب خانه كراچي) ــ
- إن السنن مع التعليق: (كتاب الصلاة ـ باب لاجمعة الافي مصر جامع ـ ص ٢٣١: مكتبه حقانيه ع ملتان)
- ه) الكوكب الدرى: (أبواب الجمعة، باب ماجاه في ترك الجمعة من غير عذر ، ص ١٦٤،٤١٤، ج١: إدارة القرآن، كراچي بحواله، فناوى محموديه، ١٣٤/٨)

كل زمان في عدهم المعمورة مصرا فما هو مصر في عرفهم جازت الجمعة فيه و ماليس بمصرلم يجز فيه الا ان يكون فناء المصر -الخ-فظ المرتع اليالم

## چھسات گھروں کی آبادی والی جگہ پر جمعہ کا حکم

#### \$U\$

چیمیفر ما بند علماء احناف اندری مسئله که نماز جمعه بجائیله شش و ہفت خانه معموراند و درال ممارات مسجد به بخیر است و مقرر بهر نماز نمازی چار بنج میباشد و بمیں جماعت بموسم گر مااند وا ما بموسم مر ماشش ماه بمیس مقتد یان نقل مکانی کرده بقطعه ویگرز مین میروند واندرین شش ماه بغیراز امام مسجد دیگر کسی نیست که نماز وقتی بجماعت اوا کرده آید و دراولین شش از گردونوان، و دواز ده مردم نیز بنماز جمعه تمع شوند آیای جائز است یا ند - بینواباله جمان نوجروامن الرحمن -

#### ﴿5﴾

درقرية مغيره بمذهب امام ابوطنيف سئت اتخامت جمعة درست نيست و درقرية كييره كداسوال وكوچها درال باشتد جمعة ادائي شود كماصر آب الشامى تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (الى ان قبال) و فيها ذكونا الشارة التي انه لا تجوز في الصغيرة الخ<sup>(1)</sup> و درتعريف شبروتر بيصابت بيان ندارد آنچ عرفا آل داشهر نامندهم است و آنچ آن داقريد است امالين قدر بست كه قصبوقرية بيره بم حكم مصروا دوا قامت جمعة درال جائز است - بس بموجب روايت ندكوره جمعة درقرية مسئول عنها دوانيست و براهايان اير قرية مما فهم بالمساحة واجب است (۱) - فقط والأنقالي اللم -

### جإرسومكانات برمشمل آبادي ميس جمعه كاحكم

#### \$ J &

کیافرہاتے ہیں ملا ، وین ومفتیان شین متین اندریں مسکد کہ شہرترمین واقع ؤیرہ غازی خان جس کی آباوی آقریبا جارصد مکانات پر مشتمل ہوگی - اس میں گیارہ بارہ سال سے جمعہ شروع ہے- ایک ووسال قبل جب اس مسئلے سے متعلق شخصین کی گئی تو بعض ملی این یے فرمایا کہ جہاں جمعہ شروع ہوو ہاں ترک جمعہ کا فتوی و بینادرست نہیں

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۲،۱۳۸: مكتبه ، ايچ ايم سعيد، كراچي)
 ۲) تقدتخريجه في حاشية لمبر ١ ص ٢٤٥٠.

ہے-اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس شہر میں جمعہ تیج ہے پانہیں۔اگر شیحے نہیں تو لوگوں کی نمازیں تباہ ہورہی ہیں ترک جمعہ کا فتویٰ ضروری ہوگا تو آیا جمعہ کا کسی جگہ چند سالوں تک پڑھا جانا دلیل جواز ابدی بن سکتا ہے یا نہیں؟اور کیا ہے دلیل جواز جمعہ پرسیحے ہے کہ جس شہر کے عاقل بالغ اس شہر کی بڑی مسجد میں نہ ساسکیس وہاں جمعہ درست ہے- بینوا تو جروا-

#### \$5\$

حنفیکا فدهب جمدے یارہ میں یہ ہے کہ شہراور تصبداور بن نے رہیں جس میں دوچار ہزارا وی آبادہوں اور خروری اشیاء کی دوکا نیں ہوں وہاں جمعہ واجب اور ادا ہوتا ہے البتہ چھوٹ تے ہیں جمعہ حجے نہیں ہوتا - اس میں جمعہ پڑھنا مکر وہ تح کی المصاب (۱) - صلوة المعید فی المقدی تسکرہ تحویما (در مختار) و مثله المعجہ معتب الرب الرب المرب اور حجے ہے اور اگر دہ المعجہ معتب الرب الرب المرب اور حجے ہے اور اگر دہ جھوٹا گاؤں ہے تو بے شک جمعہ پڑھنا ہاں مکر وہ تح کی ہے تو زناجمہ کا ضروری ہے جہاں شرا تطاحمت جمعہ موجود نہوں صرف چندسال تک وہاں جمعہ پڑھا جانا دلیل جواز نہیں (۳) اور چھوٹ گاؤں میں جمعہ پڑھنے سے ظہر ساقط نہیں ہوتی۔ او صلوا فی المقوی لؤمھم اداء النظھر (۳) فقط واللہ تعالی اعلم

۱) ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا اشارة الى انه
لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الخ والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة
النفل بالجماعة الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم ادا، الظهر - (كتاب الصلاة - باب
الجمعة : ص ١٣٨ ، ج ٢: مكتب ايج ايم سعيد كراچي)

وكـذا فيي الهـــادبه: (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١، مكتبه رشيديه كوتته)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ص ١٠٢٤٨: ٢: مكتبه رشيديه كوتثه)

٢) الدر مع رد: (كتاب الصلاة باب العيدين، ص ١٦٧، ج١: مكتبه ابج ابم سعيد، كراچي)

٣) تقدمه تخريجه في حاشية نمبر ١ في صفحة هذال

ع) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد، كراچى)
 وكفا في الهنديه: (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه، كوئته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢؛ مكتبه رشيديه، كولته)

### بائيس سوكي آبادي والفي قصبه مين جمعه كاحكم

#### **₩**

کیافرہاتے ہیں علاء دین دریں سئلہ کہ ایک ہتی جس کی کل آبادی ہا کیں سوہ ہو پانچ ساجہ ہیں جو آباد
ہیں چھٹی مجدز برتغیر ہے ایک پرائم کی سکول ہے تمن دینی درسگا ہیں ہیں جوا تھارہ سال سے شروع ہیں۔ تقریبا
ہمیں دوکا نمیں مختلف اشیاء کی سوجود ہیں اس کے علاوہ ہاتی فنون کی دوکا نمیں بہت ہیں۔ جیسے جولا ہو کی دوکان، موچیوں کی دوکان، لوہار کی دوکان، نائیوں کی دوکان وغیرہ اکٹر ضرور تیں شہر کی اسی شہر ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ شہر کی سب سے بری مسجد میں کمین نہیں ساسلتے بلکہ بیشی طور پر اگر آ جا کمیں تو پانچوں نمازوں میں نہیں ساسلتے - دوممبر ایک نمبر دار اور ایک چوکیدار ہے۔ ڈاک خانہ مستقل تو نہیں ہے لیکن لیفر بھی لگا ہوا ہے اعلی تم کے بختہ مکان اور کل سبنے ہوئے ہیں۔ چار سرا کیس بھی سرکاری ہیں اس کے علاوہ شہر میں غیز فی سرئے کیس تو بہت ہیں جیسے ہوتی ہیں۔ تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس بہتی خدکورہ میں تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس بہتی خدکورہ میں تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس بہتی خدکورہ میں تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس بہتی خدکورہ میں تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس بہتی خدکورہ میں تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس بہتی خدکورہ میں تقریباً دو سال سے جمع شروع ہوتا ہے۔ اس بھی خدکورہ میں تقریباً دو سال سے جمع شروع ہیں۔ بین میں جمعہ برقرار درکھا جائے یا بند کردیا جائے جائز ہے یا نہ۔ ازرو کے شرع جواب دیں۔ اس کے کار دیا جائز ہے یا نہ۔ ازرو کے شرع جواب دیں۔

#### €5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - حنفیہ کا نہ بہ جعد کے بارے میں یہ ہے کہ قربیصغیرہ میں جمعہ جے نہیں ہے اور قربیہ کمیرہ میں اللہ الرحمٰن الرحیم - حنفیہ کا نہ بہ جعد کے بارے میں جس کو قربیہ کر میں میں جمعہ واجب واوا ہوتا ہے اور عرف میں جس کو قربیہ کر میں میں جمعہ کے اور جس کو قربیہ کے اور جس کو قربیہ کا معظیرہ ہم جمعیں وہ قربیہ کے القصبات و القرب المجمعین وہ قرب فی القصبات و القرب المجمعین وہ قد منا فی القصبات و القرب المجمعین قبل اسواق (۱) - النے فقط واللہ تعالی الم

قربی مذکورہ فی السوال میں جمعہ کے جواز یاعدم جواز کے بارے میں تھم بیے ہے کئی ذی رائے تج بہ کارعالم باعمال

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الحمعة ـ ص ٢٤٨ ، ج١: مكتبه وشيديه كوثفه)

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۱: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
 وكذا في الهندیه: (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ـ ص ۱۵۵، ج۱: مكتبه رشیدیه كوئفه)

### کو بلائمیں اور وہ اس قربیمیں صحت جمعہ کے شروط وغیرہ کا جائزہ لے کرتھم صادر فرمادیں (۱) - فقط واللہ تعالیٰ اعلم سولہ سوکی آبادی والے قصبہ میں جمعہ کا تھکم

**€**U**>** 

کیا فرمانے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ آیک گاؤں جس کی آبادی سولہ سوافراد پرمشمل ہونما زجعہ جائز ہے جبکہ دوکا نیس معروف بازار کی شکل میں ہوں گاؤں کی اکثر ضروریات اس گاؤں میں پوری ہوتی ہوں اور آس پاس کی عام آبادیون سے بڑا ہواور ہر لحاظ ہے فوقیت رکھتا ہواور آس پاس کے لوگوں کی ضروریات یہاں سے پوری ہوتی ہوں ، ٹمرل سکول، دینی مدرسہ حفظ و ناظرہ آٹا پہنے جاول نکالنے کیاس ہونتے، روئی ہونتے کی مشینیں ہوں ، مگھروں میں اور محد میں بحل وغیرہ کا انتظام ہواورگاؤں پر دونق طریق پر ہو، کفن ون کے لیے خود فیل ہواور مکلف مسلمان گاؤں کی بڑی مسجد میں ندھا سکتے ہوں۔

#### **€**€\$

اصل یہ ہے کہ فقہ کی معتبر کتب مثل ہدایہ") وشرح وقایہ (۳) در مختار وشامی (۳) ہے یہ بات ٹابت ہے کہ ادائے جمعہ اور وجوب کے لیے مصرشرط ہے اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قصبہ وقریہ کبیرہ میں جمعہ ادا ہوتا ہے کیونکہ وہ مجمعہ اور محت نہیں ہے اور در مختار اور شامی میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ چھوئے قریبے میں جمعہ درست نہیں ہے اور اس میں کرا ہوتے ہے۔ اور در مختار اور شامی میں اختلاف ہے۔ لیکن بظاہر مدار عرف پر ہے عرفا جوشہراور قصبہ اس میں کرا ہوتے ہیں جمعہ وشہراور قصبہ

- ۱) ردالمحتار: وقد علم من هذا أن مذهب العامى فتوى مفتيه من تقييد بمذهب، وبهذا قال في الفتح:
   المحكم في حق العامى فتوى مفتيه، الخد (كتاب الصوم باب يفسد الصوم وما لايفسده، ص ٤١٦،
   ج٣: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) د وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصوم، فصل في العوارض، ص
   ح ١٢ مكتبه رشيديه كوئله) د وكذا في مسند احمد: (رقم الحديث، ص ٢٤٤٣، ص ٤٤٧،
   ج١: دارإحيا، التراث العربي (بحواله فتاوئ محموديه، ص ٤٥٤، ج٨)
- ٢) كسا في الهداية: لاتصبح النجسمة الافي مصر جامع. (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص
   ١٥٠ : بلوچستان بك دُيُو كوئته)
- ۳) کما فی شرح الوقایه: شرط لوجوبها لا لاداتها الاقامة بمصر . (کناب الصلاق باب الجمعة ، ص
   ۲۳۹ ، ج۱: محمد سعید اینله سنز ، قرآن محل ، کراچی)
- ٤) كمما في الدرالمدختار مع رد: (ويشترط لصحتها) سبعة أشياه الأول (المصر الخ وفي ردالمحتار:
   وحرصحيح بالبلوغ مذكر، مقيم و ذو عقل لشرط وجوبها ومصر الخد (كتاب الصلوة باب الجمعة،
   ص ١٣٧، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد، كراچي)

بواورة باوى ال كَل زياده بواور بازار وهيال المين بول اورضروريات سبطي بول وه شير مين السلطة المسلم التحقة عن ابى حنيفة رحمه الله انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انتصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث و هذا هو الاصح (٢)

## تنمين حاليس گھروں برمشتمل آبادی والی ستی میں جمعہ کا حکم

#### **₩**U

کیافہ ماتے ہیں علاء وین اس سند میں کہ ایک چک جس کی آبادی آخر بیا تھیں چالیس گھروں پر شتمال ہے جس میں ایک ہے انکری سکول ہے اس کے ملاوہ اس چک میں کوئی ہیںتال ذاک خاند و بازار وغیر ہ ضرور یات زندگی بالکل نابید ہیں گئی اس چک میں کائی عرصہ ہے جمعہ شروع ہے کیا جمعہ یہاں جائز ہے یانہیں اگر جائز نہیں ہے تو اس بستی میں نماز جمعہ پڑھنے ہے ظہر ذمہ سے ساقط ہوگی یانہیں نیز کیاا حتیاطی پڑھنے کی صورت میں جمعہ کی گنجائش اس کی ساتھ ہوگی یانہیں نیز کیاا حتیاطی پڑھنے کی صورت میں جمعہ کی گنجائش انگر سکتی ہے یانہیں ۔ بینوا تو جروا

- ۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ... وفيما ذكرنا إشارة إلى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الخ ..... والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة الكراهة النفل بالحماعة .. (كتاب الصلاة باب الجمعة .. ص ١٣٨ ، ج٢ ، مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) .. وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة باب السادس عشر في صلواة الجمعة .. ص ١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كوئته) . وكذا في البحرالرائق : (كتاب الصلاة د باب الصلاة الجمعة .. ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته).
  - ٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة ، ص ١٣٧، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
- ٣) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا اشارة الي انه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب. (كتاب الصلاة. باب الجمعة: ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد، كراچي)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢ : مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ، ج١ : مكتبه رشيديه كوئته) ₩ 5

بهم الله الرحن الرحيم- جمعه كے بارے ميں اصل بيات كه فقه كى معتبر كتا بول مشاؤ مدا بيه وشرح وقا ميه درمتار و شامی ہے بہ ثابت ہے کہ ادائے جمعہ و وجو بے جمعہ کے لیے مصر شرط ہے۔ و لا تبصیح البجہ معة الا فبی مصر جامع او في مصلي المصر و لا تجوز في القرى لقوله عليه السلام لا جمعة و لا تشريق و لا فيطس و لا اصبحبي الا في مصر جامع الخ (بدايه)() اورثامي في مَنْ عَلَ فرمايا بكة قصيدوقرية بيره مين بهي جمعه ادا ہوتا ہے کیونکہ و وہمی حکم شہرا ورمبر میں ہے۔ تبقیع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة المتی فیلھا اسے اق الخ-(۲)اور درمخاراور شامی میں یہ بھی آغل کیا ہے کہ تیموٹے قرید میں جمعہ درست نبیں ہے اوراس میں كراهية تح يمدي- و فيما ذكونا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الخ والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الاترى ان في الجواهر لو صبلوا في القوى لومهم اداء المظهو <sup>(٣)</sup>اورمعركي تعريف مين اختلاف بي كيكن بظام مدارع ف يرجع فا جوشهرا ورقصبه هواور آبادی اس کی زیاد ه هواور بازار وگلیال اس میں هوں اورضرور بات سب ملتی هول و هشهر ہے-في التبحقة عن ابني حنيقة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من المحوادث و هذا هو الاصح- (م) الناروايات معلوم: واكبيش يك كيار ساوال من ہوجھا گیا ہےاورجس کے پچھ حالات سوال میں درخ میں وہ یہ کہاس کی آبادی تقریباً تمیں حالیس گھروں بمشتمل ہے۔ مصرکی تمام تعریفوں کو مدنظرر کھتے ہوئے ہیہ جیک مصریا قصبہ شرعائییں ہے اورائ کے احداثیان پرنماز جمعہ فرض نہیں ہے بلکہاس کیک کےلوگ ظیر کی نماز یا جماعت ہی ادا کر ہیں گے جمعہ کی نماز پڑھنے ہےان کے ذمہ سے ظہر ساقط نہ ہو گی

الهدایه: (کتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ۱۵۰ ج۱: مكتبه بلوچستان بك دُبو كواله على وكذا
في الدرالمختار: (كتاب الصلاة عباب الجمعة على ۱۳۷ عبر ۲۲ مكتبه ایچ ایم سعید عكراچي) وكذا
في البحرالرائق: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة: ص ۲۵۸ عبر ۲۰ مكتبه رشیدیه كواته)

۲) ردالمحتار: (كناب الصلاة، باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوثشه) ـ وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثشه)

٣) ردالمحتار كتاب الصلاة باب الجمعه ص ١٣٨، ج ٢، سعيد كراچي

٤) تقدتخريجه في حاشيه نمبر ٢، في صفحة هذا ـ

### ایک ہزارکی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم

#### **€**U\$

چهی فرمایندعلاء کرام که در شهر جیری از عرصه بعید نماز جمعه کرده بودنده بلکه درین دیار بلوچستان در قریه قربیه نماز جمعه خوانده میشود و در قربیه جیری بمطابق شروط احتاف حدود شرکی یافته نمیشو دالبته یک کلال قربیست که مردم شاری شان تقریباً خورد و کلان بیک بزار یا قدرے کم میشود و در آنجا بعضے فیصلها بذر بعد قاضی صاحب بروی قوم مردار صاحب بهم میشوند فی الوقت یک مولا تا صاحب از خواندن جمعه نماز منع فرموده است که در پنجا شروط جمعه عندالاحتاف موجود نیستند بعضے حضرات فتوی برقول شاه ولی الله صاحب داده که خوابان جمعه کرده اندو در جمعه نماز مناف موجود نیستند بعضے حضرات فتوی برقول شاه ولی الله صاحب داده که خوابان جمعه کرده اندو در جمعه نماز منده از حقیقت اسلام واقت یک مندرجه فی کنندواز حقیقت اسلام واقت میشوند بنابرال التماس است که در پنجا سلسله معلوم بسازید تا کیسلی با شد –

#### **€**2}

جمعه باتفاق حفيه ورمصر بإورقر بيكيره كه اسواق وكوچه بإدران باشندا وامى شود وورقر بيصغيره جائز نيست كها حسوح به المشامى نقلاعن القهستانى تقع فرضا فى القصبات والقوى الكبيرة التسى فيهسا – (السى ان قسال) و فيسمسا ذكسونا اشارة الى انه لا تجوز فى الصغيرة (٣)

١) روالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكنة افي الهنديه: (كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١؛ مكتبه رشيديه كوثته) .. وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته)

حقیقت تعریف شهروقر بیه حاجت بیان ندارد- آنچ عرفا آنراشهر نامند شهراست و آنراقریه دانندقریه است امااین قدر جست که قصبه وقریه کبیره جم حکم مصروار دو اقامت جمعه درال جائز است اگر سلطان یا نائب سلطان نباشد درامصار جمعه داجب کما صرح به الشامی درال جامسلمین امام معین ومقرر سازنداین جم کافی است-

پی اگر قریه مسئول عنها بازار وکوچها میدار و پس بموجب روایت ندکوره جمعه واعیاد آنجا بوجود شرا نظ و نگر با بلاشید رواست و الالا - و برائے آن مصالح که در سوال ذکر کرده ارتکاب کردن فعل مکروه و ترک کردن ظهر باجماعت روانیست (۱) صلو ق العید فی القری تکره تحریما -- (در مختار) و مثله الجمعه (۱)

### کیاعیدگاہ میں جمعہ اواکرنا جائز ہے



کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ شہر کی عیدگا ہیں جمعہ جائز ہے یانہیں ۔ جینوا تو جروا

### **€**5∌

شرک عیدگاہ میں بلاشبنماز جمعہ می اوردرست ہے۔ ہدایہ میں ہے لا تسسح الجمعة الافی مصر جامع او فی مصلی المصر (و مکتوب تحت هذا السطر) نحو مصلی العید (۳) بیخی جمعہ باالی جگہ بھی ہوسکتا ہے جوشہر کے مصالح کے لیے بنائی گئ ہوجیسا کے عیدگاہ ادراس کے علاوہ قبرستان و چھاؤنی الخ - البذاعیدگاہ میں نماز جمعہ بلاکسی تر دد کے جائز ہے (۳) مواللہ تعالی اعلم

۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق .....وفيما ذكرنا إشارة إلى انه لاتجو في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (كتاب الصلاة ، باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد ، كراچي) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلاة الجمعة ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) ـ وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة ـ باب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ١٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)

٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب العيدين ـ ص ١٦٧ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٣) الهدايه: (كتاب الصلاق باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠ ج١، مكتبه بلوچستان بك ڏيو، كراچي)۔
 وكذا في البناية شرح الهداية: (كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة: ص ٤٢، ج٣: دارالكتب العلمية، بيروت)

وكذا في فتح القدير: (كتاب الصلاة ـ باب الصلاة الجمعة: ص٢٢، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه) ٤) تقدتخريجه في حاشية نمبر ٣، في صفحة هذا

## گردونواح سمیت دو ہزار کی آبادی والی بستی میں جمعہ کا تھکم

#### **₩**

کیا فرماتے میں علق وین وریں مسئلہ کہ موضع سجان بور کی آبادی تقریباً ایک ہزارا فراو پر مشتمل ہے جس میں سات دوکا نیں کریانہ ایک چکی آٹا پیپنے والی اور گرد ونواح کی آبادی بھی تقریباً ایک ہزار کے قریب ہے۔ جعد کے دن پڑھنے والوں کی اکثریب ناموا افراد ہوتے ہیں اور آگے چھپے نماز میں زیادہ آدمی نہیں ہوتے ۔ اس مسجد میں کچھ آ دمی جمعہ نہیں پڑھتے اور کچھ پڑھتے ہیں آیا یہاں جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں ۔

#### **€**5∳

صحت جمعہ کے لیے مصریا قرید کہیں ہونا شرط ہے جہاں آبائی زیادہ ہوبازار ہواوراطراف ک
لوگ اپنی ضرور بات پورق کرنے کے لیے وہاں آتے ہوں ہو فاقریہ کہیں ہہم جھا جاتا ہواہ رقرید سفیرہ میں
جمعہ جائز نہیں - صورت مسئولہ میں جس موضع کا ذکر ہے جہاں سات دو کا نیں ہیں - ہیں اُل خانہ
وغیرہ بھی اس موضع میں جی بیرقرید سفیرہ ہے اور یہاں نماز جمعہ جائز نہیں - یہاں کے لوگ نماز ظہر
باجماعت اداکری - جہاں جمعہ کے شروط نہیں یائے جاتے وہاں شروع کرنے سے جائز نہیں ہوتا - کس
ستاب میں بیز ہیں نکھا کہ جمعہ کے شروط میں سے شرول کرنا بھی ہے بہر حال عندالا حناف یہاں جمعہ
درست نہیں (۱۱ - فقط واللہ تعالی اعلم

ا) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصيات والقرى الكبيرة انتى فيها اسواق .....وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصعيرة التي ليس فيها قاض و منبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ، الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم ادا، الظهر (كتاب الصلاة باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢ : مكتبه ايج ايم سعيد ، كراچي)

وكلفا في الهشديه: (كتباب الصلاة الباب السادس عشر في صلا الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كواتته)

وكـذا فـي بـداتـع الـصـناتع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شراتط الجمعة: ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كولته)

## جس گاؤں کی مسلم وغیرمسلم آبادی اڑھائی ہزارہواس میں جمعہ کا تھکم

### **₩**U\$

### **€**5}

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم – واضح رہے کہ جمعہ کی نماز نیز عیدین کی نماز فقبہا، احناف کے نزدیک مصر (شہر) یا قریبے کبیرہ میں جائز ہوتی ہے (ا) – چک و ویبات میں جمعہ اور عید کی نماز جائز نہیں ہوتی – ۵۵ معمولی می آباد می ہے۔ آئی آباد می کیستی میں جمعہ جائز نہیں ہے – مصر (شہر) کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں - ایک تعریف یہ ہے کہ الیم آباد می کومصر کہتے ہیں جس میں حکومت کی طرف ہے والی (امیر) ہواور محکمہ قضا، کا قاضی ہو جو حدود اور احکام شرعیہ کو چاری کرنے کی قدرت رکھتا ہو بعض نے یہ کی ہے کہ اس میں بازارا ورگلی کو ہے ہوں (۱) وغیرہ وغیرہ و

١) تقدم تخريجه في حاشية نمبر ١ في صفحة.

٢) كما في ردالمحتار: في التحفه عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولهار ساتيق وفيها
وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته الخ (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٧،
ج١: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في البناية شرح الهنداية: (كتاب النصلاة، باب صلوة الجمعة، ص ١٥، ج٣: دارالكتب العلمية، بيروت) وكذا في الفتاوي التاتارخانيه: (كتاب الصلاة، الفصل الخامس في صلاة الجمعة، ص ٩٤، ج٢: ادارة القرآن ، كراچي)

بعض نے یہ تعریف کی ہے کہ اس میں متعدد مساجد ہوں اور سب سے بری متجد میں وہاں کے و عاقل بالغ مردجن پر جمعد واجب ہوتا ہے متجدے اندراور بیرون مجد شخص سیست میں نہا سکیں (۱۱- اور چک نمبر ۵۵ ہذا میں تو مرف بدوی مسجد یں بیں جد سب تعریفی حقیق نہیں ہیں بلکہ بیسب شہر کی امارات وعلامات ہیں ۔ حقیقة شہر وہی ہوتا ہے جس کو عام لوگ شہر کہیں - اس کو گاؤں و بہات چک وغیرہ ناموں سے یاد نہ کریں اور شہروں کو شار کرتے وقت اس کو بھی اس شار میں و کر کیا جائے اور واضح ہے کہ چک نمبر ۵۵ کی حیثیت اس جیسی نہیں ہے - لہذا اس میں جمعہ جائز نہ ہوگا اور نہ عید بن کی نماز جائز ہوگ - بہاں کے رہنے والوں پر جعد کے دن ظہر کے وقت چار کو تعیین فرض اوا کرنی ضروری ہیں اور ان کو جماعت سے اوا کرتا سنت مؤکدہ بلکہ واجب ہے (۲۰) - لہذا جعد کی نماز کر بیاں عب المناز ہوگئی ہوگئی کہ اور ایس ہو جامع او فی مصلی جائز کر بیاں کے دس کر المارات میں باعتبار آباوی کے وی بہرار کی روایت آئی ہے (۲۰) - و قال فی الهدایة لا تبصیح المجمعة الا فی مصر جامع او فی مصلی المسلام لا جمعة و لا تشویق و لا فطر و لااضحی الا المسمور و لا تبووز فی القری لقو له علیه السلام لا جمعة و لا تشویق و لا فطر و لااضحی الا فی مصر جامع الم خالف المسلام المسلام المور جامع المخل و لااضحی الا فی مصر جامع المناز مائی المام

۱) كسما في الهندايه: عن ابني يوسف وعنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجد هم لم يسعهمـ (كتاب
الصلاة، باب الجمعة، ص ۱۵۱، ج۱: بلوچستان بك ذيو كولثه)

وكنذا في البنبايه شرح الهندايه: (كتباب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ٢٤، ج٣: دار الكتب العلمية، بيروت). وكنذا في النفت اوي التباتار خانية: (كتاب الصلاف الفصل الخامس في صلاة الجمعة، ص ٤٩، ج٢: ادارة القران ، كراچي)

٢) كما في الهندية: والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ
الاحكام ..... ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم
الجمعة باذان واقامة (كتاب الصلاة - الباب السادس عشر في صلواة الجمعة: ص ١٤٥ - ج١:
مكتبه رشيديه كوئثه)

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاق باب الجمعة رص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد، كراچي) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه)

- ٣) كما في الفتاوى التاتار خانبة: وعن أبي يوسف ..... وفي رواية أخرى عنه قال: كل موضع يسكن فيه عشرة آلاف نفر. (كتاب الصلاة الفضل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ـ النوع الثاني ـ ص ٤٩، ج٢: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراچي)
- ع) الهداية: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: بلوچستان بك دُپو، كولغه)
   وكنذا في البناية شرح الهداية: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة. ص ١٤٠ تا ٤١، ج٣: دار الكتب العلمية بيروت). وكذا في الفتح القدير: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. ص ٢٣٠٢٢، ج٢: مكتبة رشيدية، كوئغه)

### جمعہ کی ادا کیگی کامستحب وفت کونسا ہے آ

**₩** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مند میں کہ جعداول وقت میں افضل ہے یا آخر میں جعد کاسیح وقت کونسا ہے پہلا یا آخری۔اس منٹلہ میں تفصیل ہے روشنی ڈال کرشکر پیکا موقع دیں۔

#### **€0**

جمع مين تجيل يعنى اول وقت من پزهنامستوب اور بهتر ب- آئ كل تقريباً ساز هے بارہ بح زوال آقاب ہوتا ب- توايك بح ياؤيزه بح يك نماز جمع اداكر لينى فيا بي- زياده تاخير بستد يده نيس ب-حضور صلى الله عليه وال كساته جمع برخ صفى كاتھا - اور بهم سخسن ب- عن انسس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين نميل الشمس رواه البخارى (۱) شاى من جزم فى الاشباه من فن الاحكام انه لايسن لها الابر اد-(۲) الخ فقط والندتع الى الم

# ایک سومیس گھرانوں پرمشمل آبادی میں جمعہ کا حکم

### **€**U}

کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلے ہارے میں کہ ایک گاؤں میں مندرجہ ذیل شرا اَطَاموجود ہوں کیا اس میں شرعا جعہ وعیدین کی نماز پڑھنا جا ترہے یا نہیں جبکہ تقریباً چینیت سال سے یہاں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہوں اور دلیل امام ایو یوسف بالنے کی بیروایت کہ انہم اذا اجتمعه عدوا فی اکبر مساجد هم لم یسعهم (۳) - جس کوصاحب ہوایہ نے قال کیا ہے جی کرتے ہیں -

 ١) مشكونة المصايبع: (كتاب الصلاة، باب الخطبة والصلوة، الفصل الاول، ص ١٢٣، قديمي كتب خانه كراچي)

- ۲) كما في الشامية: (كتاب الصلاة مطلب في طلوع الشمس من صغريها، ص ٣٦٧، ج١: مكتبه
  ابنج اينم سعيد، كراچي) وكذا في صحيح البخاري، (كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت
  الشمس، ص ١٢٣، ج١: قديمي كتب خانه كراچي).
- ٣) كما في الهدايه: (كتاب الصلاة\_ باب صلاة الجمعة\_ ص ١٥١، ج١: بلوجستان بك ڤهو، كوتته)

اس گاؤاں کی کل آبادی ۱۴۰ گئر انوں پرمشتل ہے۔ ساتھ بن چندد بیات قریب قریب ہیں جو کے مندرجہ بالا گاؤاں میں چار گاؤاں سے آغریبا کم وہیش میل کے فاصلہ پر واقع ہیں اور ان کے ملیند و ملیحدہ اپنے نام ہیں۔ ای گاؤاں میں چار مسجدی اور چھ دو کا نمیں بصورت بازار نہیں بلکہ اپنے گھرول کے ساتھ ملیحدہ ملیحدہ جگہوں پر ہیں۔ نیز اس گاؤال میں ایک آئا چینے کی مشین اور ایک پر انمری سکول موجود ہے۔ باتی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے صرف آیک ترکھان موجود ہے۔ باتی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے صرف آیک ترکھان موجود ہے۔ باتی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے صرف آیک ترکھان موجود ہے۔ باتی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے صرف آیک ترکھان موجود ہے۔ باتی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے صرف آیک ترکھان موجود ہے۔ باتی ضروریات نرکھاں موجود ہے۔ باتی ضروریات کی تعلق کاریگر او باز سنار موجی و فیمروم وجود نہیں ہیں۔

امیدے کے مندرجہ بالاشرا نظامہ نظم رکھتے ہوئے جمیں مسئلہ شرق سے باخبر کیا جائے گا-

### \$ 5 p

یے گاؤں قریع مغیرہ ہے اس میں اقامتِ جمعہ درست نہیں البذایالوگ ظهر کی نماز پڑھتے رہیں جمعہ کے پڑھنے نے ظہر کی نماز ذیمہ سے ساقط نہوگی <sup>(۱)</sup> - فقط والند تعالی اعلم

### ایک ہزارکی آبادی پرمشتل گاؤں میں جمعہ کا حکم

### **₩**₩

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہا یک گا وَاں جس میں ایک جامع مسجد ہےاوراس میں پانچے وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہےاور گا وَاں کی آبادی تقریباً ہزار آ دمیوں پر ششتل ہے۔

#### **€**€}

صحت جمعہاور جواز کے لیےمصراور قریب کبیرہ ہونا شرط ہے<sup>(۱)</sup>۔ جس کی آبادی تین حیار ہزار کے قریب ہو ''

١) كما في ردالمحتار لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ١٣٨٠ و ن في
الحواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة - ص ١٣٨٠ و ٢: مكتبه
ايج ايم سعيد كراچي) - وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ،
ص ١٤٥ - ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ٢٤٨ و ٢٢ مكتبه رشيديه كوئته)

٢) كما في ردالمحتار مع الدرالمختار ويشترط لصحتها) سبعة أشباء: الأول: (المصر) ..... وتقع فرضا
في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ـ (كتاب الصلاة ـ باب الحمعة وص ١٣٨٠١٣٠ ولي القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ـ (كتاب الصلاة ـ باب الحمعة وص ١٣٨٠١٣٧ الصلاة ـ الباب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة وص ١٤١٥ و ٢٤٨ مكتبه رشيديه كوئته و كذا في البحرالرائق:

اور ضرور یات کی تمام اشیاء و بال میسر بول لوگ اپنی ضرور یات بوری کرنے کے لیے و بال رجوع کرتے ہوں (۱)۔ سوال میں جس گاؤں کا ذکر ہے یہ قریب سغیرہ ہے بیبال جمعہ کی نماز جائز نہیں۔ یہال کے لوگ نماز ظہر باجماعت اداکریں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

## سات سوافراد برمشمل بستی میں جمعہ کا حکم

#### **♦**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین وریں مسئد کرایک بہتی جس کی آبادی سات سوافراد کے قریب ہے اور شہر کی تمینی صدود ہے صرف دوفر لانگ دور ہے اور اگر سیاب کا ملاقہ نہ ہوتا تو بھی کی بیآ بادی شہر میں شامل ہوچکی ہوتی - کیا ہے آبادی شہر سے گئی قرار دی جا مئی ہے اور اس میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے بیانا جائز – مزید برآل مسجد میں پارٹج وفت نماز باجماعت کشے بقداد کے ساتھ ہوتی ہے۔ نہ کور ایستی میں تین مساجد ہیں۔ان میں غیر مقلد این کا جمعہ ہوتا ہے۔

#### \$3₺

تحدید بالفرائ مطلقاً معتبر نہیں بلکہ انتہار فنا بمصر کا ہے کہ وہ جگہ مصالے مصرکے لیے ہے باتہیں اگر مصالح مصرکے لیے نہیں ہے بلکہ جدا کا نہ قرید ہے تو اس کا حکم مستقل ہے یعنی اگر وہ قریبے بیرہ ہے جمعہ واجب وا داہو گاور نہ نہیں (۳)۔ قال فی الشامی و التعریف احسن من المتحدید - النظر (۳)

- ١) كما في الكوكب الدرى: ان شرط المصر فمسلم، لكنهم اختلفوا في مايتحقق به المصرية، فقيل:
   مافيه أامير يقيم الحدود... وقيل: مافيه أربعة آلاف رجال إلى غير ذلك (أبواب الجمعة باب ماجاد في ترك الجمعة من غير عذر: ص ١٤ ٤١٤ ، ج:١ ، إدارة القرآن كراچي)
  - ٢) كما تقدم تخريجه في حاشية نسبر ١ ص ٥٤٩
- ٣) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق .....وفيما ذكرنا اشارة الي اله لاتجوز في الصعيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب. (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة باب الصلاة الجمعة ال ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوثله) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوثله)

ع) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٩، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي)

صورت مسئولہ میں جبکہ بیستی مستقل نام ہے مشہور ہے اور تمینٹی کی حدود سے باہر ہے شہری توانمین کا اس استی پراطلاق نہیں ہوتاا ورشہر کی انمراض کے لیے نہیں ہے تو فنا مصر نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت ادا کریں (۱) - جمعہ وعیدین یہاں درست نہیں (۲) - فقط واللہ تعالی اعلم -

# پانچ ہزاری آبادی والے شہرے تین میل کے فاصلہ بروا قع تین صد آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم

### **€**U\$

کیا فرمائے ہیں علیاء وین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں جو پیچاس گھر انوں اڑھائی تین صدافراد کی آبادی ہر مشتمل ہے گاؤں مذکور سے ڈھائی میل کے فاصلہ پر عبہ سلطان بور نامی قصبہ جوتقریباً ایک ہزار گھر انوں اور چار پانچ ہزار کی آباد کی پرمشتمل ہے واقع ہے قصبہ مذکور میں با قاعدگی ہے نماز جمعہ اداکی جاتی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ ویبہ مذکور میں جونماز اداکی جاتی ہے واقعی جائز ہے یا نہیں واضح ہوکہ کسی جمعہ کی نماز میں تمیں سے زائدا فراد شریک نماز نہیں ہوتے۔

#### **€**3∳

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم-نماز جمعہ کی صحت کے لیے شہر یا قصبہ کبیرہ ہونا ضروری ہے گاؤں اور ویہات میں جمعہ کی نماز ادائیں ہوسکتی وہاں کے رہنے والوں پر جمعہ کے روز اپنے گاؤں میں ظہر کی جیار رکعتیں اوا کرنی فرض ہیں۔ اور ظہر کی جماعت واجب ہے دور کعت اوا کرنے سے ان کے ذمہ سے فرض وقتی ساقط نہیں ہوتا۔ بلکہ بیدور کعت نفل

۱) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ١٣٨٠ الاترى ان في
الحواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر ـ (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢ : مكتبه
ابج ابم سعيد كراچي)

وكذا في الهندية: ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يـوم الجمعة باذان واقامة ـ (كتاب الصلاق الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوثته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته) ٢) كما في ردالمحتار: صلومة العيد في القرى تكره تحريما (درالمختار) ومثله الجمعة (كتاب الصلاة، باب العيدين، ص ١٦٧، ج٢: مكتبه ايج ابم سعيد، كراچي) بى شار بهول گى اور نفل كوجماعت كساتهدادا كرتا بالندا كى كروه ب (۱)-اس كيد ديبات ميس جمعدادانه كياجائه اورظهركى نماز با قائده باجماعت اداكى جائه (۲)-از هائى تين صدكى آبادى والى بستى ديبات بى بادراس ميس نماز جمعدادا كرنا درست نبيس ب-لا جمعة و لا تشريق و لا فطر و لا اضحى الا فى مصر جامع او كما قال (۲)-فقط دالله اتحالى اعلم

### جنازہ گاہ میں جمعہ ونماز پنجگا نہ قائم کرنے کا حکم

### **﴿ سَ ﴾**

کیا فرماتے ہیں ملاء وین دریں مسئلہ کہ جنازہ گاہ جو کہ وسطشہ میں ہےاہ رقابل آبادی ہے اس کے ساتھ محلّہ جات موجود ہیں اس میں نماز پنج گانہ جمعہ و نمیرہ قائم کیے جاسکتے ہیں اگر کراہت ہے تو کس حد تک ہے۔

#### €C}

قبرستان کی زمین میں مسجد بنا تا درست نہیں اگر جنازہ گاہ اس میں تغیبہ شدہ ہےاور نمازیوں کے سامنے قبریں نہیں ہیں تو اس میں پنجوفتہ نمازیں اور جمعہ ہڑ ھنا جائز ہے <sup>(س)</sup> – فقط والٹد تعالیٰ دملم

- ۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تنجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريدبه الكراهة لكراهة النفل بالجماعة، ألاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر ـ (كتاب المصلاة بناب المجمعة ـ ص ١٣٨، ج٢، مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة، باب السادس عشر في صلوة الجمعة: ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئله) ـ وكذا في بدائع
- ٢) كسما في الهنديه: ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة باذان واقامة (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلوة الجمعة: ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئثه).

الصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٥٩ ٢ ، ج١ : مكتبه رشيديه كوئته)

- ٣) الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: بلوچستان بك دُبُو كوئته)
   وكذا في البنايه شرح الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٤٤، ج٣: دار الكتب العلمية، بيروت) ـ وكذا في فتح القدير: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٣،٢٢، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)
- کسافی ردالمحتار: ولا بأس بالصلاة فیهاإذا کان فیها موضع أعد للصلاة ولیس فیه قبر ولائحاسة ..... ولاقبلته إلى قبر (كتاب الصلاة مطلب فی إعراب كائنا ماكان ص ٣٨٠٠ ج١: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی) وكذا فی الجامع الترمذی: (أبواب الصلوة باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ص ٧٧٠ ج١: ایچ ایم سعید كراچی) وكذا فی ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب مایفسد الصلاة ومایكره فیها ص ١٥٤ ، ج١: ایچ ایم سعید كراچی)

### جيل ميں جمعہ قائم كرنا

## قتل کے جرم میں عمر قید کی سزایانے والے کا نماز جمعہ میں امام بنتا

\$ J 3

کیا فرماتے میں علماء وین دریں مسئلہ کہ جیل میں جمعہ قائم کرنا جائز ہے یانہیں اور کیافتل کے جرم میں عمر قید کی سزایانے والاضخص جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہ۔

#### \$ 5 €

جمل كا دروازه بسبب عاوت مستم ه ك يندر بتا جاور حكومت كى طرف بي جميل كا تدرر بن والول كو يخيل كا تدرر بن والول كو يخير قدى مب كي شركت جائز ب نيخ المام تيدى بويا فيرقيدى برحال يمل جمعه جماز ب ورمخار وشائى يمل ب قال في مسوح المتنويو في شروط صحة الجمعة (و) المسابع (الاذن العام) (الى قوله) فلا يضر غلق باب القلعة لعدو اولعادة قديمة لان الاذن العام مقرر لاهله و غلقه لمنع العدو لا المصلى و في الشامية تحت (قوله او قصره) قلت و ينبغي ال يكون محل النزاع ما اذا كان لا تقام الا في محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا يتحقق التفويت كما افاده التعليل فتامل (1)

ویندارمسائل سے واقف مخص کوامام بنایا جائے اگرامیا مخص نہ مغے اور آئل کے جرم میں ماخوذ قیدی توبہ تائب ہو جائے اور مسائل جانتا ہوتو اس کی امامت بھی درست ہے (۲) - فقط اللہ تعالی اپنے فقتل و کرم ہے آپ کے لیے رہائی کی بہتر صورت پیدا فرمائے - آمین -

 ۱) الدرالب ختار مع رد: (كتاب الصلاة باب الجمعة ص ۱۹۲٬۱۹۱، ج۲: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) د وكذا في الانهر (كتاب الصلاة د باب الجمعة عص ۲٤٦، ج١: المتكبة الغفاريه كوئته) د وكذا في امداد الفتاوي: (كتاب الصلاف باب صلوة الجمعة والعيدين: ص ۲۰٤۱، ۵، ۲۰٤۱، ج١: مكتبه دارالعلوم كراچي)

٢) قال الله تعالى \_ إنى لغفارٌ لمن تاب (سورة طه : آيت: ٨٢)

وكذا في مشكوة المصابيح : عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وكذا في مشكوة المصابيح : عن عائشة رضى الله عليه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا اعترف ثم تاب ، تاب الله عليه متفق عليه كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبه ص ٢٠٣، ج١ ، قديمي كتب خانه كراچي)

وكذا فيه (كتاب الدعوات: باب الاستظار والتوبة ـ ص ٢٠٦، قديمي كتب خانه كراجي)

# سات سوآ بادی والی الیی بستی میں جمعہ کا تھم کہ جس سے ایک میل کے فاصلہ برسات ہزار کی آبادی ہو

#### **€**U **﴾**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ کہان ایک بستی ہے جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ اس کی چار د بواری کے اندرتقریبأ چھ سات سو کی آبادی ہے اوراس کے آس پاس ایک میل سے چارمیل تک جوآبادیاں ہیں وہ تقریباً چھ مسات ہزار کی ہیں اور وہاں پر تقریباً اٹھارہ سال سے جمعہ اور عیدین کی نماز جاری ہے تو کیا اس کہان بستی ہیں از روئے شرع جمعہ پڑھنا جائز ہے پانہیں۔

#### **€**€}

صحت جمعه اورجواز جمعہ کے لیے مصریا قرید کمیرہ کا ہونا شرط ہے ترید ہمیں کی آباد کی دوؤ ھائی ہزار ہواور ضروریات زندگی تمام میسر ہوں مصر کے حکم میں ہے۔ سوال میں جس نہمان کا ذکر ہے جس کی آباد کی جھسات سو ہے۔ قرید میغیرہ ہے اور میہاں نماز جمعہ وعیدین جائز نہیں۔ میہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں (۱)۔ آس پاس کی آباد کی جبکہ مستقل نام کے ساتھ موسوم ہے اور درمیان میں فاصلہ ہے عرف میں ایک قرید شار نہیں کیا جا تا تو بیہ متعدد بستیاں کہان کے ساتھ ل کرایک قرید شار نہوں گی اور نہائی کہان میں داخل ہیں۔ فقط والٹد تعالی اعلم

## ایک شہر میں کئی مقام پر جمعہ قائم کرنے کا حکم

### **€**U **€**

۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا اشارة
إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب .... الانرى ان في الجواهر لوصلوا
في القرى لزمهم اداء الظهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد
كراچي) - وكذا في الهنديه : (كتاب الصلاة - باب السادس عشر في صلاة الجمعة - ص ١٤٥ ،
ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة باب الجمعة ـ ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثفه)

ۇ ئ ھ

ہم حال جمعدای مسجد میں جائز ہے البت بہتریہ ہے کہ بزی جامع مسجد میں جمعہ کا اجتمام کیا جائے اور ہر ہر مسجد میں الگ الگ جمعہ شروع نہ کیا جاوے (۳) - فقط والقداعلم

# جارسوگھروں کی آبادی والی ستی میں جمعہ قائم کرنے کا حکم

**₩** 

کیافرمائے میں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک بستی میں تقریبا چارسوگھ اور اردگروے ملا کر تقریبا سولہ سوگ آبادی ہوجائی ہے اوراس بستی مذکورہ میں ہارود و کا نیس بھی موجود ہیں اور دو بڑی بڑی مسجدیں ہیں تو کیا ایسی بستی میں جمعہ بڑھنا جائز ہے۔

.......

الدرالمختار: (كتاب الصلاق باب الجمعة ص ١٤٥٠١٤٤ ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) وكذا
 في البحرالرائق: (كتاب الصلاة باب الجمعة عص ٢٤٩ عج : مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في فتح القدير: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعه عص ٢٢) ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)

۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة مطلب في طلوع الشمس من مغربها ، ص ٣٦٧، ج١: مكتبه ايچ ايم سعيد، كراچي) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، ص ٤٢٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) موكنا في بذل المحجهود في حل إبي داؤد: (كتاب الصلاة ماب وقت الجمعة، ص ١٧٩، چ٢: امداديه ، ملتان)

٣) تقدم تخريجه في حاشية نمبر ١ في صفحة هذاك

﴿نَ\* •

يگاؤل قريسغيره باس ميں اقامت جو درست نہيں اقامت جمعہ كے ليے شہريا قصبه كا ہونا نشرورى ب- حديث شريف ميں ہے- لا جسمعة و لا تشويق الافى مصو جامع (١) - و فى الشامية و تقع فرضا فى القصبات والقرى الكبيرة التى فيها اسواق (٢) - فقط والله تعالى المم-

# ا يك ہزاركي آبادي والى بستى ميں جمعه كاتحكم

#### **€**U#

کیافر مائے ہیں علی مرام وریں مسئلہ کے آیک شہر ہے اس میں مروم شاری کے مطابق آبادی ایک ہزار کی ہے۔
ایک چھونا سا بازار ہے جس میں چالیس دوکا نمیں ہیں۔ کیڑے پرچون کی اورضہ وریات کی اشیاء مہیا ہیں۔
پرائمری سکول سرکاری تھانہ جس میں سرفاری سوار لیویز رہتے ہیں۔ مسجد میں پانچ وقت نماز باجماعت ہوتی ہے۔
مقتد یوں کی تعداد بچاس یاسا ٹھ ہے۔ نہ وروضفتوں والے شہر کے گردونوات میں نہونی جھونی می بستیاں بھی ہیں۔
جن میں بسنے والے ای شہر میں اپنی ضرور یات کی چیزی خرید نے ہیں۔ ڈیلرے پوچھا گیاوہ تقریباً چار ہزار مردم
کل جو کہ اس شہر سے چینی لیتے ہیں بتاتا ہے۔ اب عرض بیہ کہ اس شہر ہیں جمعة المبارک وعیدین شروع کیے
جا کمیں یا نہ۔ اس میں امام اعظم من کا نہ صب کیا ہے ؟ بہنوا بعدو اللہ الواضعة تو جروا فی المدادین۔

### \$ J &

گاؤن مذکوره قریبه نیم و ہے اس میں اقامت جمعہ درست نبیں۔ ظیم کی نماز یا جماعت پڑھتے رہیں <sup>(۳)۔</sup> فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

١) الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ١٥٠، ج١: بلوچستان بك دُّيو، كوتُّه)

وكذا في البحرالرائق: (كناب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٨، ح١: مكتبه رشيديه كوثثه)

٣) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و مبر و خطيب الاترى ان في
الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم ادا، الظهر (كتاب الصلاة باب الحمعة ص ١٣٨، ج٦: مكته
ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة الباب المادس عشر في صلوة الجمعة وص ١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كولئه)

وكذا في البحرالرائل: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢١٨، ج٢: مكتبه رشيديه كولته)

۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه
 كوثته)

# مسى كويانچوں نمازوں اور جمعہ كے ليے آنے سے روكنا كيا اذنِ عام كے خلاف ہے

**€** U **>** 

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مئنہ کہ ایک شخص نے دوسرے کومبحد میں آنے سے جمعہ اور پانچوں نماز وں کے لیمنع کیا اور میکھی ذاتیات کی بنا پر ہوا کیا میا اون عام کے خلاف ہے یا نہ اور اس مسجد میں از روئے شرع جمعہ شریف جائز ہے یانیہ۔

#### \$ C }

بهم الله الرحمٰن الرحيم - بياذن عام كے منافی نہيں ہے اور اس مسجد ميں شرعاً جمعه شريف جائز ہوگا اگر چه ك شخص كوذاتی عداوت كی بنا ، پر مسجد ہيں و كن بڑا گناہ ہے - لمقول له تسعالى و ان المساجد لله (۱) - الاية - و قال تعالى و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها (۲) - الاية - ايك آ وى كومسجد ميں آ نے ہوكانا و ن عام كے منافی نبيں ہے - كيونكه اس صورت ميں تو سب لوگوں كو يہاں بڑھنے كی اجازت ہے سوائے ایک شخص معین كے لہذا اس سے اون عام كی شرط مفقو ونہيں ہو جاتی ہے ان تا عام كی شرط مفقو ونہيں ہو جاتی ہے ان تا عام كی شرط مفقو ونہيں ہو جاتی ہے ان تا م

# ساٹھ گھروں کی آبادی والیستی میں جمعہ کا حکم

#### √√♦√♦

کیافر مانے میں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مئلہ کہ جمعہ کے جواز کے لیے کیا کیا شرا اُط میں اور کیا ایسی جگہ میں نماز جمعہ جائز ہے جس کی آبادی تقریباً ساٹھۃ گھر میں اور وہاں مخصیل وقفانہ وغیر وبھی نہیں ہے۔

( نو ٺ ) نيز بعض ديما تول ميں جمعہ ڪے بغير جار رئعت فرض بھی اعتياطی پڙ هنا کيسا ہے ۔ ميزوا تو جروا

١) كما قال الله تعالى: (سورة الجن، آيت سبر ١٨)

٢) كما قال الله تعالى (سورة البقرة آيت: ١١٤)

۳) كذا في تفسير منير: سورة البقرة، آيت نمبر ١١٤، ص ٢٨٠، ج١: مكتبه غفاريه كوثته)
 وكذا في اعدادالفتاوي: كتاب الوقف أحكام المستجد ص ٢٦٩، ج٢: مكتبه دارالعلوم، كراچي)

#### ۾ تي تھ

# ایک وسیع مسجد ہوتے ہوئے دوسری مسجد بنا کر جمعہ ادا کرنے کا تھکم

#### **€**U €

کیافرماتے ہیں علاء رین دریں مئلہ کہ ایک شہر یا گاؤں میں ایک جامع مسجد میں عرصہ دراز سے نماز جمعہ ادا ہوتی ہے اب محلّہ والوں نے دوسری مسجد بنائی ہے تا کہ اس میں نماز جمعہ ادا کریں۔ حالانکہ پہلی مسجد وسطح اور کافی ہے تو کیا اس دوسری مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتا جائز ہوگایا نہ۔

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

۲) كسما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق .... وفيما ذكرنا اشارة الي اته الاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ... الاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء النظهر ـ (كتباب السلاة ـ باب الجمعة ع ص ١٣٨ ، ج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة\_ باب السادس عشر في صلاة الجمعة\_ ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالرائل: (كتاب الصلاة له باب صلاة الجمعة، ص ٢١٨، ج٢: مكتبه رشيديه كولثه)

٣) كما في الهندية: لم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لوقوع الشك في المصر أو غيره
وأقام أهله الجمعة، ينبغي أن يصلوا بعدالجمعة، أربع ركعات وينورابها الظهر الخ (كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئفه)

وكذا في الدرالمختار : (كتاب الصلوق باب الجمعة : ص ١٣٧ ، ج١ : ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في البحرالرائق : (كتاب الصلاف باب الجمعة ، ص ٢٤٥ ، ج١ : مكتبه رشيديه كوئته)

#### 5

اگریدگاؤن ای طرح کا ہے کہا ی میں اقامت جمعہ درست ہے تو کیم دوسری مسجد میں بھی نماز جمعہ درست ہوگی <sup>(۱)</sup>– فقط والقد تعالی انعلم

# یا نج سوکی آبادی والے قصبہ میں جمعہ کا تھم

#### <u>ښ</u> ک ښ

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک قصبہ جس کی آبادی تقریبا پاپٹے صدی ہے اس کے قرب و جوار میں دیگر بستیاں دودو تین تین میں پر جیار پانٹی موجود ہیں اس قصبہ میں جاردو کا نیمی بھی ہیں بنسرور بات زندگی کی تمام چیزیں اس ستی ہیں ، گلی کو ہے وغیر وہمی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ نماز جمعہ وحیدین شروع کر دی جا کمیں اور ہم جمعہ وخطبہ ہے پہنے بلغ احادیث نبوی علی صاحبا الصلوق والسلام بھی لوگوں کو بندار بنانے سے شریعت بہاں نماز جمعہ اورسلسلہ بلغ درست ہے۔

#### જ **હે** જ

یا بی صدی آبادی کی بہتی میں حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ الفد ملیہ کے نز دیک جمعہ جائز نہیں ہے اس لیے مسئولہ صورت میں جاس لیے مسئولہ صورت میں جمعہ جائز نہیں ہے اس لیے مسئولہ صورت میں جمعہ نہ بڑھا جائے ۔۔لیغ مستحسن اور ابازی امر ہے اسے بنے ور جاری کر دیا جائے ۔۔لیکن اس کی تعلق جمعہ ہے جوڑ نامیج نہیں ۔ بہت بغیر جمعہ کے بھی ہوسکتی ہے (۳) ۔ والعد تعالی اعلم

- ١) كما في الدرالمختار مع رد: (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقاً على المذهب وعليه
  الفتوى (كتاب الصلاف باب الجمعة ، ص ١٤٥ ـ ١٤٥ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
  وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ، باب الجمعة ـ ص ٢٤٩ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)
  وكذا في فتح القدير: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٢ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)
- ٢) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و حطيب (كتاب الصلاة، الب
  الجمعة ، ص ١٣٨ ، ح٢، مكتب ايج ابم سعيد كراچي) د وكذا في البحر الرثاق: (كتاب الصلاة د
  باب الصلاة الجمعة: ص ٢٤٨ ، ح٢؛ مكتبه رشيديه كوئله) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
- ۳) كما قال الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالسعروف وينهون عن المنكر و يسارعون فى المخيرات وأولئك من الصالحيل (صورة ال عمران آبت: ١١٤) و كلما فى مشكوة المصابيح عن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده أن المعروف والممنكر خيليقتيان تنبصبان للناس يوم القيامة فأما المعروف فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير وأما المنكر والمحد (مشكوة: باب الأمر بالمعروف، ص ٤٣٩، ج١: قديمي كتب خانه كراچي) وابضاً فيه (باب الافلاس والأبظار العصل الأول، ص ٢٥١، ج١: مكتبه قديمي كتب خانه، كراچي)

# ایک ہزار کی آبادی والی الیی بستی میں جمعہ کا حکم جس ہے فرلا نگ دوفرلا نگ کے فاصلہ براور بستیاں ہو<u>ں</u>

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس منلہ میں کہ ایک بستی بنام جان محمد آبا وجس کی آبا دی تقریباً ایک ہزار ے اس میں ایک جامع مسجد ، ایک مدرسہ ہے جن میں تقریباً ذیڑ ھے ویا در بچیاں زیرتعلیم میں اور دس و د کا نیس ہیں جن میں تقریباً تمام ضروریات زندگی کی اشیا ،تھوک و پرچون ملتی ہیں اور حیار دیگر بستیاں ہیں فرلا نگ د وفر لا نگ کے فاصلے پر جو کہ سرکا ری طور پر اس کے ساتھ شار ہوتی میں تو کیا اس میں جمعہ وعیدین جائز ہیں۔

بظاہر بیقر بیسغیرہ ہےاور یہاں جمعہ دعیدین جائز نہیں (۱) – فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# جامع مسجد کو و ہران کرنے کی غرض ہے د وسری حچھو ٹی مسجد میں جمعہ شروع کرنے کا حکم

کیا فر ماتنے ہیں علمائے وین دریں مسئلہ کہ ایک شہر میں ایک ہی جامع مسجد ہے اس ہی میں وائماً جمعہ پڑھا جا تا ہے کسی تنازع اور دینیوی جھگڑ ہے کی بناء پر چندلوگ دوسری حجیونی مسجد میں جمعہ قائم کر دیتے ہیں اوران کا ارادہ بھی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جامع مسجد ویران ہو جائے کیاان لو ًوں کے لیے دوسری چھوٹی مسجد میں جمعہ کرنا جائز ہے یانہا گرجمعہ جائز نہیں ہےتو کیاان کی نماز ہوئی ہے یانہاور جو جمعہ اس متبد میں پڑھ چکے ہیں وہ داجب الاعاده مين يانه؟ بينواتو جروا

١) كلما فيي ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايج ايم سعيد كراچي)

وكنذا في الهندية: (كتاب الصلاة، باب السوال عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالرالق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه)

#### **♦**ひ﴾

ایک ہی علاقہ میں متعدد جگہوں پر جمعہ قائم کرنے کے سلسلہ میں خود انکہ کا اختابات ہیں۔ اس اور امام ابو یوسف بنت اس طرح کے مر وجہ تعدد کو جائز نہیں رکھتے امام محمد بنت تعدد کے جواز کے قائل ہیں۔ اس لیے احتیاط لازم ہے اور جمعہ صرف ایک جگہ پڑھنے پراکتفاء کیا جائے لیکن اس کے باوجودا کر دوجگہ بھی پڑھ لیا جائے تو بناء علی قول محمد جمعہ اداء ہوجا تا ہے۔ (ھے السفنے به ) لبندا صورت مسئولہ میں تومفتی بہ قول کے مطابق تو جمعہ محمد اداء ہوجا تا ہے۔ (ھے السفنے به ) لبندا صورت مسئولہ میں تومفتی بہ قول کے مطابق تو جمعہ محمد محمد اداء ہوجا تا ہے۔ (ھے السفنے به گا۔ البتدا کران کا مقصد صرف تفریق بین المسلمین ہوگا۔ البتدا کران کا مقصد صرف تفریق بین المسلمین ہوگا۔ البتدا کران کا مقصد صرف تفریق بین المسلمین ہوگا۔ ورکونی شرعی وجدا لگ پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ صرف فسادیا دیوی اختلاف کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ان کا بین میں ہوگا گناہ ہوگا گناہ ہوگا گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

محمود عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

# جارسوکی آبادی والے چک میں جاری جمعہ کو بند کرنے کا تھم

#### **∜**U∲

کیا فرماتے ہیں علما ، دین دریں مسئلہ کہ جمارا چک جس کی آبادی تقریباً جارسوافراد پرمشتمل ہے دیہات

۱) كما في فتح القدير: أن عند أبي حنفية لا يجوز تعددها في مصر واحد و كدا روى أصحاب الاملا، عن أبي يوسف أنه لا يجوز في مسجدين في مصر الا أن يكون بينهما نهر كبير حتى يكون كمصرين وعن محمد يجوز تعددها مطلقا ورواه عن أبي حنيفة ولهذا قال السرخسي الصحيح من مندهب أبي حنيفة جواز اقامتها في مصر واحد في مسجدين فأكثروبه نأخذ (كتاب الصلاة، باب صلاة المجمعة، ص ٢٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ٢٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ٢٥، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحر الراثق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٥٠، ج٢: مكتبه رشيديه كوتثه) ٢) قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا (سوة ال عمران: آيت ١٠٣)

وفي تفسير اللباب في علوم الكتاب: قوله: ولا تفرقوا .....الثاني: أنه نهى عن المعاداة المخاصمة، فانهم كانوا في الجاهلية مواظبين على ذالك فنهوا عنه، الثالث: أنه نهى عما يوجب القرقة، ويزيل الألفة ..... واعلم أن النهى عن الاختلاف والأمر بالإتفاق الخ، ص ٤٣٢، جه: سورة ال عمران آيت نعبر ١٠٣، دار الكتب العلميه بيروت) وكذا في روح المعانى: ص ٣٣١، ج٣ - ٤، سورة ال عمران: آيت نعبر ١٠٣، طبع دار الاتراث بيروت)

وكذا في التفسير المنير: ص ٢٩، ج٤: سورة ال عمران: آيت نمبر ١٠٣، مكتبه غفاريه كوتته)

میں واقع ہے۔ جس میں ایسی دوکا نیں بھی نہیں کہ جن سے عام ضروریات پوری ہو تکیں۔عرصہ پانچ سال ہے اس میں جمعۃ المبارک شروع ہے۔ اب بند کرنے میں عوام تشد داختیار کرتے ہیں اور فتنه کا خطرہ ہے تو کیا اب اس کو باتی رکھنے کے جواز کی کوئی صورت ہے تا کہ فتنہ نہ ہوا دراحتیاط کا پہلو کیا ہے یا اس کو بند کرنا ضروری ہے اگر ضروری ہے تو سابقہ نمازوں کے بارے میں کیا تھم ہے۔

### €0}

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم- ویبات میں جمعہ جائز نہیں ہوتا (۱) اس کا بند کرنا موعظ حنہ کے ساتھ طنروری ہے-جوظہر کی نمازیں بوجہ جمعہ کے ادانہیں کی ہیں ان کی قضا کرنی ضروری ہے (۲) – نقط واللہ تعالی اعلم وظہر کی خمازیں بوجہ جمعہ کے ادانہیں کی ہیں ان کی قضا کرنی والے گاؤں میں جمعہ کا تھکم

#### **∳**U **∲**

کیا فرماتے میں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک گاؤں کے اندرتقریباً ذیر ہے سوگھر ہیں اور جمعہ کے وقت تقریباً حیار سوجمتی ہوجا کمیں گے اگر جمعہ کوئی پڑھائے تو کیا جائز ہے براہ مہر بانی مجمعہ حوالہ کتاب مسئلہ واضح تحریر فرما کمیں۔

## **€**€\$

نماز جمعہ شہریا تصبے میں ہو جاتی ہے <sup>(۳)</sup> اس گاؤں میں احناف کے نزدیک جمعہ بالکل ناجائز ہے نیزیہ

- ۱) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الاترى ان في المجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ابم سعيد كراچي) و كذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه) و كذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئشه)
- ٢) كما في الهدايه: من فاتته صلواة قضاها اذا ذكرها (كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت ، ص ١٦١،
   ج١: مكتبه رحمانيه لاهور) وكذا في البناية شرح الهدايه: (كتاب الصلوة باب القضاء الفوائت ،
   ص ٥٨٢، ج١: دار الكتب بيروت)
- ۳) كما في بدائع الصنائع: وكذا لأيصح ادار الجمعة الا في المصر وتوابعه (كتاب الصلاة باب فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) ـ كذا في الهديه: (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) ـ وكذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٤٠٥، : قديمي كتب خانه كراچي)

گاؤل قرية بير وبحي نيس بيس بيس في بها و في جمد وغيدين وسخ كباب (١) - جواوّ نام ويباتول بيس نماز جمد ادا كرت بيل اوروليل بيس قريد جوائ كي روايت بيش كرت بيل سواين كي يديل بالكل فب شب تجيد وه بركز قال الفات نيس كونك قريد كا اطلاق معراور قرية بيره دونول پر بوجاتا بهاور يه جوائا مشهور منذى بقريد يكيره حيفة في الله عليه وسلم بجواثا قرية بالبحرين فلاينا جسمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواثا قرية بالبحرين فلاينا في المصوية تسمية الصدر الاول اسم القرية اذ القرية تقال عليه في عرفهم و هو لغة القران قال الله تعالى و قالوا الولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اى مكة و الطالف و قال الله على دول من القريتين عظيم اى مكة و الطالف و حوال الله عليه الله عليه في مصر اس ك بعد مسوط كالله المسلم المناه الله المسلم المناه الله المسلم المناه الله المسلم المناه الله المناه الله المسلم المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه الم

اوراى يرايك صديث ش كنب المجمعة (٣) و لا تشريق و لا فطر و لا اضحى الافى مصر جامع - گاؤل اورويهات كم محال صاف الحاج - و لا تجوز (٥) فى الفرى - علامه ين بك (١) في بح جواثا كم محال مفسلاً تحريبات كرجواثا تا جراوال كامر لزب و كثرة التسجار تدل على ان جواثا مدينة قطعاً - فيز علامه شائ فيها قاض و منبر و قطعاً - فيز علامه شائ فيها قاض و منبر و خطيب (٤) مرؤي بياضه من جواء مدن فروده في المصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب (٤) مرؤي بياضه من جواء مدن فروده في المن الميول (٨) توجم برنها ياب فيكان قبل ان تفرض الجمعة او بغير علمه صلى الله عليه وسلم - والندتوال الم

فبداليمن ، عب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتمان

ا) كلما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق .... فيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتبجوز في الصغيرة ..... وكما أن المصر أوفناه ه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز صلاة العيد.
 (كتباب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ، ج٢: مكتبه ابج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه:
 (كتباب الصلاق ـ البياب المسادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كولته) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلوة الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كولته)

٣) كما في فتح القدير: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ٢٢ - ج٢: مكَّتبه رشيديه كولثه)

 ٣) كما في الهدايه: (كتاب الصلاف باب صلوة الجمعة، ص ١٥١٠، ١٥١ ج١: مكتبه بلوچستان، بك ديو كولته)

٤) كما في السصنف ابن ابي شيبة: (كتاب الجمعة، من قال لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع، ص
 ١٠ ج٢: مكتبه امداديه ملتان)...

٥) كما في الهدايه: (كتاب الصلوف باب صلوة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: بلوچستان بك قُهُو كُوتته).

 ٢) كما في عُمدة القاري شرح صَحيح البخاري: (كتاب الجمعة، بآب الجَمعة في القرى والمدت ص ٣٩، ج٥، دارالفكر بيروت).

٧) كما في ردالمحتار: (كُتَاب الصلاة، باب الجمعة - ص ١٣٨ ، ح٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي)

٨) كما في البنايه شرح الهدايه: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ٤٤، ج٣: دارالكتب العلميه بيروت)

## جمعه کی د ورکعتیں فرض میں یا واجب

#### ﴿ سُ ﴾

کیا فرمائے میں ملاء وین دریں مئند کے نماز جمعہ کی دورکعت جو کہ باہما عت پڑھی جاتی ہیں بیرفرش میں یاواجب۔

#### **€**€}

جهال شرائط جمعه پائی جائی و بال جمع فرش شین ب- (هی (ای النجسمعة) فرض) عین (یکفر حاحدها) ثبوتها بالدلیل القطعی کما حققه الکمال (در مختار) قوله " بالدلیل القطعی" و هو فوله تعالی یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا (')- الایة و بالسنة و الاجماع- ('') فیظ واندتمالی المام

## شہرے دومیل کے فاصلہ پرایک سوکی آبادی والی بستی میں جمعہ کا حکم

### <u> ﴿ سَ ﴾ </u>

کیا فرمات ہیں علاء وین دریں مند کربستی تنگراو وموضع سومن تخصیل شجائ آباد میں ۱۳ اصفر ۹۹ ہے مطابق ۱۳ فروری ۷۹ ء بروز جمعة المبارک نماز جمعہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ بہتی فدکور میں تقریباً چالیس منال قبل نماز جمعہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ بہتی فدکور میں تقریباً چالیس منال قبل نماز جمعہ کا آغاز کیا گیا تھا۔ عرصہ تمین ماہ تک جاری رہا موالا ناقاضی فلام کیمین مرحوم کومعلوم ہوا تو انھوں نے اس نماز جمعہ کونا جائز قرار ویا اور نماز جمعہ بند کراوی گئی ۔ بہتی فدکورہ کا فاصلہ شہر شجائ آباد سے ویا ہے دومیل ہے جبکہ متوقع حدود آمینی سے فاصلہ نصف میل رہ جاتا ہے۔ بہتی میں مکانات کی تعداد ہیں ہے۔ اور آبادی ایک سوے قریب ہے۔ ویسے آدی ویہات کے کانی جمع ہو سکتے ہیں کیا اس بستی میں نماز جمعہ اوا ہوسکتی ہے بانہیں۔

a liverist ht

١) صورة الجمعة پاره ٢٨، آيت نصر ٩ـ.

الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٦، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٤، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

**₩**Z}

صورت مسئولہ میں جس بہتی کا ذکر ہے اور اس کے پچھا حوال بھی درج میں کہ اس میں میں کے قریب مکانات اور سوکے قریب آبادی ہے۔ یہتی قریب تعلیم دے اور احناف کے ذرا یک یہاں نماز جمعہ جائز نہیں۔ لسمنا فی الشماعیة و فیسمنا ذکر نسا امتسارے الی اند لا تبجوز فی المصغیر ق - (۱) انبذا یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اوا کریں (۱) - جہاں جمعہ جائز نہیں و بال کی غرض سے جمعہ قائم کریا جائز نہیں۔ جب یے قریب سغیرہ ہے اور شرک فناء میں سے بھی نہیں تو نہ یہاں جمعہ درست ہے اور نہ ان اوگوں پر شہر میں جاکر جمعہ ادا کرنا الازم ہے (۳) - فقط والقد تعالی اعلم

## کیاجمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرناضروری ہے ﴿ س﴾

کیا فرمانتے ہیں ملاء وین دریں مسئلہ کہ ہمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز اوا کرنا ضہ وری ہے۔ جمعہ کی شرائط بھی ارشادفر مادیں-

قديمي كتب خانه كراجي)

- ۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ایچ ایم سعید كراچیم
   ۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة ص ۱۶۰ ج۱: مكتبه رشیدیه كوئته) و كذا فی البحر الراثق: (كتاب الصلاة باب صلوة الجمعة ، ص ۲۶۸ ج۲: مكتبه رشیدیه كوئته)
- ٢) كما في ردالمحتار: الاترى إن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (كتاب الصلاة باب
  الجمعة : ص١٣٨ ، ج ٢: مكتبه إيج إيم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة باب
  السادس عشر في صلوة الجمعة : ص ١٤٥ ، ١: مكتبه رشيديه كولفه)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه)

٣) كما فى البحر الرائق: وأما القرى فإن أراد الصلاة فيها فغير صحيحة على المذهب وإن أراد تكلفهم وذهابهم إلى المصر فممكن لكنه بعيد (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ٣٢٠ مكتبه رشيديه كوثغه) .. وكذا فى ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة مطلب فى شروط وجوب الجمعة ص ١٥٢، ٣٢: مكتبه رشيديه كوثغه) .. وكذا فى ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة مطلب فى شروط وجوب الجمعة، ص ١٥٣، ٣٢; مكتبه ايج ايم سعيد كراچى) وكذا فى حاشية البطحطاوى عبلى مراقى الفلاح ـ (كتاب الصلاف باب الجمعة، ١٥٠٥،٥٠٥

#### **₩**5 €

جہاں پر جمعہ کی نماز فرنس ہو و ماں پر جمعہ کی نماز پڑھ لینے ہے۔ظہر کی نماز ذمہہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔لبذا جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز بیوھنا کوئی ضروری نہیں <sup>(۱)</sup>۔

فرضیت جمعہ کے لیے شہر یا قصبہ کا ہونا ضروری ہے <sup>(۲)</sup>۔ قصبہ کی تعریف حضرات علاء می*کرتے ہیں کہ جس* میں بازار ہوں اورخر بیدوفر وخت ہو<sup>(۳)</sup>۔ آباد کی مردم شاری کم از کم تین حیار ہزار کی ہو<sup>(۳)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ شہر کی ایسی مسجد میں جمعہ کا تھکم کہ جس میں یا نچے وفت کی با جماعت نماز نہ ہوتی ہو

## شرس) کیافر مانے میں مفتیان شرع متین ان مسائل میں کے:

ا) كمما في حماشية الطحطاوي على مراقى الفلاح: وليس الاحتياط في فعلها، لأن الاحتياط هوالعمل باقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض المجمعة أوتعدد المفروض في وقتها، ولايفتى بالأربع إلا للخواص، ويكون فعلهم إياها في منازلهم (كتاب الصلاة ، باب الجمعة ، ص ٢ - ٥: مكتبه قديمي كتب خانه ، كراچي)

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٤٦ ، ج٢: مكتبه ابج ايم سعيد كراچي) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب الجمعة ص ٢٥٠ ـ ٢٥، ج٢: مكتبه وشيديه كوئته)

٢) كما في الدرائمخار مع رد: (وبيشترط لصحتها) سبعة أشياه: الأول: المصر ، قال ابن عابدين،
 وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة (كتاب الصلاة . باب الجمعة، ص ١٣٨ - ١٣٧ ، ج٢:
 مكتبه ايج ايم سعيد كراجي)

وكنذا في الهنداية: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠ ج١: مكتبه بلوچستان بك ذيو كوتته) \_ وكنذا في بندائع النصنائع: (كتاب الصلاة ـ الفصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج٢: مكتبه رشيديه كولته)

 ٣) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ....(كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس في صلوة الجمعة، ص ٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

٤) كما في الكوكب الدرى: ان شرط المصر فمسلم، لكنهم اختلعوا في مايتحقق به المصرية....
 وقيل: مافيه أربعة الاف رجال إلى غير ذلك (أبواب الجمعة، باب ماجا، في ترك الجمعة من غير عذرت ص ٤١٤-٤١٤ ، ج١: إدارة الفرآن، كراچي)

(۱) ایک مسجد واقع ہے گیجری ماتان میں اوراس مسجد میں سوائے ظہر کی نماز کے دوسرے اوقات الا رہے میں بخیر نماز تو نماز رہی اوراس مسجد خود بھی وہاں سے جلاجا تاہے۔ سرف ظہر کی نماز میں بغیر اقوار کے آیا کرتا ہے۔ اس میں اور جمعہ کی شرائط کیا اقوار کے آیا کرتا ہے۔ اس میں بات تلاش کی یہ ہے کہ ایس مساجد میں جمعہ ہوتا جا ہے یانہیں اور جمعہ کی شرائط کیا ہیں اور جمعہ کی شرائط کیا ہیں اور جمعہ کی شرائط کیا ہیں اور جمعہ کی شرائط کی ہے کہ ایس میں داخل ہے یانہیں؟ جبکہ دوسرے ماری شرائط مثلا بازار اور سرکاری عملہ وغیرہ اور مسافرہ غیرہ ویائے جا کمیں؟

(۲) و بیها تول اور و بیهاتی چکول میں جمعہ جائز ہے یائیس۔ حالانکہ وہتو صرف ۵ یا ۱۰۰ گھر بوت میں اور معمولی دو عارد و کانمیں ہوتی میں نہان میں مرکاری آ دمی اور نہ ہاز ار بوتا ہے۔

#### \$ 3 m

(۱) ای متحد میں جمعہ جائز ہے کیونکہ جمعہ کی صحت کے لیے متحد کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ویسے گراؤنگر میں بھی بھی جائز ہے۔ اسے گراؤنگر میں بھی بھی باتی شرائط کے موجود ہوئے کے ساتھ اگر جمعہ کا انتظام : و جائے تو جمعہ پڑھنا و ہاں بھی تسجی ہے۔ او اور یہ تو مسجد بھی ہے۔ بھر کیونکر جائز نہ ہو بال یہ دوسری بات ہے کہ متحد کو آ باد رکھنا ضروری چیز ہے۔ و بال کے محلّمہ الول مسجد بھی ہے۔ کہ الول پرلازم ہے کہ اس میں بنج وقتہ نماز باجما وت کا انتظام کرلیس یا کم از کم اذان تو دیں (۲) و یہے جمعہ جائز ہے۔

(۲) ہ بیہاتوں اور و بیباتی جَوں میں جمعہ جائز نہیں ہے جمعہ کی صحت کے لیے شہر کا ہونا نہ وری ہے۔ جس کی مختلف تعریفیں فقیما مکی عبارات میں موجود ہیں مثلا ہیا کہ و ہاں قاضی اور جا تم ہوں جو سمفیذ احکام پرقمدرت رکھتے ہیں یا جس میں بازاراورگلی کو ہے ہوں وغیر ہ وغیر ہ یعنی جے بر ف میں لوگ شہراورمصر کہا کرتے ہیں صرف ۵۰ یا ۱۰۰ گھروں کی کوئی آبادی شہرتیں کہلاتا ایسے لوگوں کو جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جہاں ایسی بستیوں میں جمعہ

١) كما في الهدايه: والحكم غير مقصور على العصلى بل يحور في جميع افنية المصر لابها بمنزلته في حوالج اهله. (كتاب الصلاة. باب صلوة الجنة، ص ١٥١، ج١: مكتبه بلوچستان بك أيو كوئته).
 وكذا في الفتاوئ التاتار خانية: (كتاب الصلاة. الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة. ص ١٤٠ ج٢: مكتبه إدارة القرآن كراچي)

وكذا في الدر المختار: (كتاب الصلاة ، باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعبدكراچي)

٢) كما في الدر المختار: افضل المساجد مكة ثم المدينة ثم القدس ثم قباء ثم الاعظم ثم الاقرب.
(كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، ص ٢٥٨ ، ج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
وكذا في مشكوة المصابيح (كتاب الصلاة، باب المساجد و مواضع الصلوة ص ٧٢، قديمي كتب
خانه كراچي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الكرهية الباب الخامس، ص ٣٣١، ج٥: مكتبه رشيديه كوثثه)

## یا نیج سوک آ با دی والے چک میں جمعہ کا حکم

#### **€**U\$

کیافر ماتے ہیں علماء وین و مفتیان شرع متین اس صورت سکد میں کہ ایک چک جس کی تمام آبادی تقریباً چار پانچ سو کے قریب ہوگی اس چک میں مدت درازے ایک مدرسر عربیہ بھی ہے اس چک میں خاندواری کی اکثر منروریات بھی مل جاتی چک میں رہتا ہے اس کی میں دیوائی بنچائیت بھی ہے ۔ افسر پنچائیت ای چک میں رہتا ہے اس کی آبادی چک ھذا کی تخصیل فورٹ عباس کے قریب ہی پڑے گی۔ اس علاقہ کے لوگ بالکل ناواقف عن المسئلہ جیں جنسیں بالکل فرض عین و کفایہ کے پڑھنے کا کوئی سنون طریقہ نیس آتا ور ندائیس میشوق ہے کہ بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا کمیں اور مسائل سیکھیں جولوگ یہاں پڑھیں گے یا تو وہ مسافر ہوں گے یا قدیمی ریاتی جو کہ بالکل حدیث پڑھا کمیں اور مسائل سیکھیں جولوگ یہاں پڑھیں گے یا تو وہ مسافر ہوں گے یا قدیمی دیاسی جو کہ بالکل قبل میں بیال کے جوا کثر لوگ جیں وہ مباجر کہلاتے جی انھیں بالکل کی قتم کا شوق نہیں ہے صرف آئیس ایک خواہش رہتی ہے کہ جمعہ پڑھیں اور وہاں جا کے مسائل بھی سنیں تو کیا عندالشر بعت چک نہ کورہ اوصاف والے میں جمعہ پڑھیں اور وہاں جا کے مسائل بھی سنیں تو کیا عندالشر بعت چک نہ کورہ اوصاف والے میں جمعہ پڑھیں اور وہاں جا کے مسائل بھی سنیں تو کیا عندالشر بعت چک نہ کورہ اوصاف والے میں جمعہ پڑھیا جا کہ کو گرمی کی ایک کی مسائل جمعہ سنیں تو کیا عندالشر بعت چک نہ کورہ اوصاف والے میں جو اکٹر وہا کی جا کہ کو گرمیں اور وہاں جا کے مسائل جمعہ سنی تو کیا عندالشر بعت چک نہ کورہ اوصاف والے میں جو اکٹر وہا کی میا گرمی جمل جمد پڑھیا جا کہ کورہ اوسائل جا کہ کورہ اوسائل ہوگی ہوگیں ہوئیں ۔

چک هذاهی دو ماه سے جمعہ بمو جب فرمان ایک عالم قائم ہوا ہے صرف اطمینان کی خاطراستفتاءارسال کیا گیا ہے اگر چک هذاهیں عندالشریعت جمعہ جائز نہ ہوتو ہم بالکل جھوڑ دیں گے اوراگر جائز ہوتو جس طرح جمعہ جاری ہے جاری رہےگا۔ بینواوتو جروا۔ کمستفتی ضیاءالدین پڑھان عالمگیر۔

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ایج ایم سعید كراچی)
 وكفا في الهندیه: (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلاف الجمعة، ص ۱٤٥، ج١: مكتبه رشیدیه كوئشه)

وكـذا فـي بـدائع الصنائع: (كتاب الصلاة، الفصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١٠: مكتبه رشيديه كوئته)

**€5**₽

سیندهب حقی میں معری ومنق علیہ ہے کہ معرش انظ جمعیں سے ہاوراہل قباوی نے قصبات وقری کی کیرہ کو بھی معرکاتکم وے دیا ہے۔ کما فی ردالمحتار تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرۃ ۔ (۱) اور بلدۃ کبیرہ کی تعریف خودامام ابوضیفہ بڑائن سے پول منقول ہے۔ فیھا سکک و اسواق و فیھا وال یقدر علمی انصاف المعظلوم من الظالم الی فولہ و هذا هو الاصح۔ (۲) تعریف نہ کورے معلوم ہوا کہ آبادی اتن ہوجتنی معرک موتی ہاں میں بازاراور کو بے ہوں اور اس میں حاکم ہو۔ فتض دوکانوں کو بازار نہیں کہاجاتا بظاہر جس جگہ کے متعلق استفتاء ہے وہ عرف میں ویہات میں سے ہاور نہ وہ معر، نہ قصب، نہ قریب کہیرہ لہذا اس میں جمعہ کی نماز صحیح نہیں (۳)۔ وعظ و تعلیم مسائل کی غرض سے جمعہ کی صحت نہیں ہو سکتی تبلیغ کے لیے اور کو کی صورت کردی جاوے۔ واللہ اعلم۔

## کیانص قرآنی کی روہے ہرجگہ جمعہ جائز ہے

## **€**∪}

جناب مفتيان عظام وورثة الانبياءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

کیافرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ نماز جمعابستی میں جائز ہے یانہیں؟ نیز ایک شخص نے جواز بایں کہا ہے (قال (۳) الله تعالى) یا ایھا الذین امنوا اذا نو دی للصلوۃ الآیۃ ۔ کہ بیآ یت تثر یفہ مطلق جمعہ کو بیان کرتی ہے گوکہیں بھی کیوں نہ ہونیز فداہ الی وامی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا۔ عن ابن عباس ہی تالی قال

١) ردالمحتار كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ابج ايم سعيد كراچي

۲) ردالمحتار كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ۱۳۷، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي
 وكذا في الفتاوي تاتار خانيه: (كتاب الصلاة الفصل الخامس في صلاة الجمعة ـ النوع الثاني في
 بيان شرائط النجمعة، ص ٩٤، ج٢: مكتبه ادارة القرآن كراچي) ـ وكذا في البنابة شرح الهدايه:
 (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٥٤، ج٣: مكتبه دار الكتب العلمية بيروت)

٣) كسما في ردالمحتار: تقع فرصا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرتا اشارة إلى أنه لاتسجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب (كتاب الصلاة، باب الجمعة ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئله)

وكذا في البحرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوتثه)

٤) قال الله تعالىٰ في القرآن المجبد: (سورة الجمعة، آيات نمبر ٩، پاره ٢٨)

 ه) صحیح البخاری: (کتاب الجمعة: باب الجمعة فيالقری والمدن، ص ۱۲۲، ج۱، قديمي کتب خانه کراچي) ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس بجواتي -رواه البخاري باسناد طويل- حواله باب الجمعة في القرى والمدن) -

فريق ثانى جوعدم جواز كا قائل بوااس في حواله بداييكالا تصح (۱) المجمعة الا في مصر جامع او في مصلى السم صدر ولا تسجوز في القوى لقوله عليه السلام لاجمعة ولا تشريق و لا فطرو لا الضحى المصر جامع بيش كركي عدم جواز كاثبوت ظاهر كيا - محرفر يق اول في جوقائل ب جواز كاثبي صديث شريف كو بحواله ابن الي شيبطى بن الي طالب والتذير موقوف ثابت كيا چنا نجوفر يق ثانى في باطمينان و يكما كدواقتي موقوف ب حواله اس كاو برو في (يعنى بين السطور) تكما به لا جسمعة و لا تشريق و لا فطر خبارت الماحظه و وفعه المصنف (۱) وانها دواه ابن ابي شيبة موقوفا على على دضى الله عنه مبارت المرفقين في يوفيما كيا بي أو فيما كي روشي من مناوركري البي شيبة موقوفا على على درضى الله عنه البرايقين في يوفيما كيا بي مناوركري ويشيم منظور باب اس كم تعلق بداؤل احاديث وكل مائد شريف كم وي جوفيما شرع كي روش مي صاوركري كي مي منظور باب اس كم تعلق بداؤل احاديث وكل مائد شريف كم قوب فرما كرممنون فرما كي - ( بينواتوجروا)

#### \$ 5 p

مسئلہ مجہد فیہ ہے اہام ابوصنیفہ برائے کا فدصب عدم جواز فی القری الصغیرہ ہے (۳) اور باتی اسمہ جواز کے قائل بیں مقلد کے لیے تو مسائل اجتہاد یہ میں اپنے اہام کی تقلید جا ہے (۳) لہذا اگر فریقین مقلد حنی ہیں تواس بحث ہے لا تعلق ہوکران کواس میں اپنے اہام کی تقلید دو با کرنی ہوگی اور آئر بالفرض ایک فریق غیر مقلد ہے تو مختصراً عرض ہے کہ آیت ہے استدلال سیح نہیں اس لیے کہ عام مخصوص البعض بالا تفاق ہے تی کہ عورت اور عبداور مسافر پر بالا تفاق جو نہیں (۵) اور معلوم ہے کہ عام مخصوص البعض نلنی ہوتا ہے جس کی تفسیص قیاس یا خبر واحد سے سیح ہوتی ہوئی ہواں حدیث و الا تنسویق مخصص موجود ہے جس سے قبری کو بھی خاص کردیا جائے گا نیز خود

١) الهداية كتاب الصلاق باب الجمعة ص ١٥٠ ج٢: مكتبه رشيديه كولته)

٢) كما في فتح الفدير: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٢، ج٢: مكتبه رشيديه كوتشه)

٣) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة. (كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج
 ايم سعيد كراچي)

٤) كما في سقدمة اعلاء السنر: قال صاحب جامع الفتاوى من الحنفية: يجوز للحنفي أن ينتقل إلى مذهب الشافعي وبالعكس لكن بالكلية، أما في مسئلة واحدة فلا يمكن (ذكر الشروط الثلاثة لجواز الإنتقال. ص ٢٣٧، ج٢: إدارة القرآن، كراچي)

ه) كسما من الهدايد: ولاتجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولامريض ولا عبد ولا اعمى (كتاب
البصلاة باب صلاة الجمعة: ص ١٥٢ ع ج١: مكتبه بلوچستان، بك ذيو كوئفه) وكذا في ردالمحتار:
(كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب
الصلاة باب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٤ ع ج١: مكتبه رشيديه كوئفه)

آ بیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب جمعہ کن پرہے اور کن پرنبیں است عبو ا<sup>(۱)</sup> ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پر جمعہ واجب نہیں اس لیے کہ وہ مامور بالستر ہے اور عی منانی ستر ہے۔ کے مصاف ہے حق السعبی فسی مناسک المحج (۲)- و ذروا البيع <sup>(۳)</sup> ہے معلوم ہوتا ہے کہ غلام پر جمعہ نبیں اس لیے کہ نتا ہے مجور ہے اس کوتزک ہیج کا تھم دینا نہی عن العاجز کے تھم میں ہے اس طرح معلوم ہونا جا ہیے کہ ذکر اللہ کا مقام مصر ہے قریبیس صدیت-لایقص الاثلثة امیرا و مامور (۱۳) او محتال عنابت بكرامیرومامور كے علاوه كي كوتذكير جائز نہیں اورا میر و مامور بغیرمصر کے اور کہیں مکونت نہیں کرتے جیسے کے مصر کی تعریف میں ہے مسالمہ امیسو (<sup>۵)</sup> اوقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود الست اشارة اشتراط مصريحي معلوم بوا-

حدیث تجمیع فی جواثی کے متعلق عرض ہے کہ جواثی قریہ کبیرہ یامصر ہے ابوعبد اللّٰہ البکری کہتا ہے ( ۱۲۔ هسسی مدينة بحرين نحو العتيس اورقريكا اطلاق بهت وفعشر يربحي بوسكتا ب-جيے لو لا (٤) نزل هذا القران عبلي رجل من المقريتين عظيم - كي آيت مين قريتين يعمراد مكه معظمهاورطا نُف بين باوجود يكه مصر بين للبذا جواتی پراطلاق قربیمن حذا القبیل ہے- جواگر جہمتدل کے لیے کافی نہ ہولیکن جمعنی کیکر احتمال کافی ہے- پھر باوجود میکہ جمعہ کی فرضیت بالتحقیق والدلائل ثابت ہے کہ مکہ میں ہوئی تھی اوراداء بوجہ عدم قدرت کے نہ ہوس کالیکن حضورصكی الله علیه وسلم مدینه میں آئے وقت قبامیں تقریباد و ہفتہ تھہرے کیکن جمعہ اوانه کیا جوسراحہ عدم جواز فی القری پردال ہے- بھرمدینہ میں تشریف لا کر جمعہ پڑھا حدیث (۸) لا جسمعہ (۹) و لا تنسب یہ ق - الخ-حدیث سیج ہے-ابن ابی شیبے نے اس کوعن جربری منصور نقل کیا ہے-جس کی صحت پر کوئی اعتراض نہیں مدیث اگر چے موقوف علی سیدناعلی کرم الله وجهه بولیکن این بهام بران کیتے ہیں-و کفی بعلی قدوۃ و اماما (۱۰)-

١) القرآن المجيد: (سورة الجمعة آيات نمبر ١٩ پاره ٢٨)

٢) كما في حاشية الطحطاوي: والمراة في أفعال الحج كالرجل غير أنها لاتكشف رأسها وتسدل على وجهها شيئا تحته عيد ان كا لقبة تمنع مسه بالغطاء ، ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تهرول في السمى بين الميليل الا خضرين، بل تمشى على هيئتها في جميع السعى بين الصفاء والمراقد (كتاب الحج فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج، ص ٧٣٨: قديمي كتب خانه كراچي)

٣) القرآن المجيد: (سورة الجمعة، آيت نمبر ٩، ياره ٢٨)

٤) سنن ابي داود: (اول كتاب العلم باب في القصص ، ص ١٦٠ ، ج٧: مكتبه رحمانيه لاهور)

٥) الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ١٥٢ ، ج١: مكتبه بلوجستان بك ديوكوئته)

٦) البدائع الصنائع: فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوثفه)

٧) القرآن المجيد: (سورة زخرف آيت نمبر ٣١، ياره ٢٥)

٨) المصتف ابن أبي شيبة: (كتاب الجمعة من قال لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ص ١٠٠ ج٢٠ مكتبه امداديه ملتان

٩) الهدايه: (كتاب الصلاق باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك ديو كوتته)

١٠) البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الحمعة، ص ٢٤٥ ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)

بحث بہت طویل الذیل ہے کیکن اس اختصار کے ساتھ بھی منصف حضرات کے لیے باعث اطمینان ہوگا۔ ان شاءاللہ – فقط واللہ تعالیٰ اعلم

محمودعفاالتدعنه خادم الاقناء مدرسة قاسم العلوم ملتان شهر

## جيل مين نماز جمعه كأحكم

#### ﴿∪﴾

کیا فریاتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس بارے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جیل مجھ میں کسی کو اجازت نہیں تھی نماز پڑھنے کی حتی کہ اگر کسی نے دوسرے کو چاور دے دی نماز پڑھنے کے لیے تو اس پرسز ااور مار پیٹ ہوتی تھی کیکن اب سرکار کی طرف ہے و بال جعد کی نماز ہوتی ہے اور حکومت خود نشظم ہے۔ کوئی شخص بلاعذر نماز نہ پڑھے تو جرمانہ وغیرہ لگایا جاتا ہے اب دریافت اس بات کی ہے کہ دہاں پر نماز ہوتی ہے یا نہ اور ہمار کی نماز وں کا کیا حال ہے اور کیا تھم ہے شریعت کی جانب ہے کیا ہم ان نماز وں کا اعادہ کریں یا نہ۔

#### **€**⊙}

جیل خانہ میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن احتیاطی ظہر بھی (۱) اواکر ہے تو بہتر ہے۔ ورمختار میں ہے (۲)۔

ف الا بضر غلق باب القلعة لعدو او لعادة قدیمة الن الافن العام مقرر الاهله و غلقه لمنع العدو

لا السم صلى ۔ چونکہ جیل خانہ کی بندش نماز کے لیے جیس بلکہ دوسری وجو ہات جیں اس لیے اجازت وی
جاسکتی ہے۔

محمود عفاالغدعند مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان شبرهم شعبان الاسااحة

## سياره سوك آبادي والے گاؤں ميں نماز جمعه كاحتم

### **€**U**>**

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مئلہ کہ ایک گاؤں جس کی آبادی قریباً گیارہ موہاں میں تین مسجدیں

- ا) كما في البحر الرائق: وإذا اشتبه على الإنسان ذلك فينبغى أن يصلى أربعاً بعد الجمعة وينوى بها آخر فرض أدركت وقته ولم أؤ دبعد، فإن لم تصح الجمعة وقعت ظهره وإن صحت كانت نقلاً (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٤٩، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه)
  - ٢) كما في الدرالمختار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٥٢، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
     وكذا في مجمع الإنهر: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ٢٤٦، ج١: مكتبه الغفاريه كوائله)

ایک پرائمری سکول اورایک ندل سکول لا کیول کے لیے اورا یک پرائمری سکول لاکول کے ہے ہے۔ نمبروار بھی اس میں ہے چوکیدار بھی ممبر یو نین کونسل بھی اس کے علاوہ زمیندارہ بنک کی بھی تین شاخیں ہیں۔ سات دوکا نیں بھی ہیں۔ بڑے شہر سے قریباً بالکل ملحقہ دو فر لا نگ کے فاصلے پر ہے اور اس کا داخلی سمجھا جاتا ہے۔ کیا ذرکورہ بالا گا وَلَ شہر کا محلّہ متصور کیا جا سکتا ہے! اور اس میں جمعہ شریف جائز ہوسکتا ہے جبکہ اس میں تین متدین عالم بھی گا وُں شہر کا محلّہ متصور کیا جا سکتا ہے! اور اس میں جمعہ شریف جائز ہوسکتا ہے جبکہ اس میں تین متدین عالم بھی دہتے ہیں۔ جنسی سواقیام جمعہ اظہار خیال ناممکن ہے۔ آگر گا وُل سمجھا جائے تو کیا نزاکت وقت یعنی فقات دین والے دور میں بغرض اشاعت دین جمعہ شریف قائم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فناوی عبدالحق رحمہ اللہ میں اس کا جواز معلوم ہوتا ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی اس کی طرف مائل ہیں۔ اس گا وُل میں پہلے دوسری مسجد میں جمعہ کم معلوم ہوتا ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی اس کی طرف مائل ہیں۔ اس گا وُل میں پہلے دوسری مسجد میں جمعہ کم نماز پڑھی جاتی ہوئی ہوئے۔ جمعہ شریف نہیں بڑھی جاتی ہوئی اللہ جی امور ول امام کے اور بھارے محل می جاتی ہوئی تو جروا

**€0** 

 ١) كمما في الدرالمختار: (ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الأول: (المصر ..... الخـ (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٣٧، ج٢: ايچ ايم سعيد كراچي)

وكلذا في الهنديه: (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة؛ ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٢) الدرالمختار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص١٣٨ ـ ١٣٩، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
وكذا في منبحة الخالق على البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ٢٤٧، ج٢:
مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في مجمع الانهر: (كتاب الصلاة\_ باب الجمعة، ص ٢٤٧، ج١: مكتبه الغفاريه كوتته)

# کنویں پرتین حیارگھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم

#### **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علاء وین وریں منلہ کہ ایک کنویں پر تمن چارگھ ہیں ایک نمبر دار صاحب اور ایک مولوی صاحب بھی ہیں علاوہ ازیں پرائمری سکول ہے جس کے طلبہ کی تعداد تقریباً ایک سویا سواسو کی ہے - وہ لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ یہاں گردونو اح کے لوگ اس خضے ہو کر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز آ کر پڑھیں وین کی ہاتیں سنیں اور اس پڑمل ہیرا ہوں نیز ان کوا ہے بچوں کی دین تعلیم والانے کی رغبت پیدا ہو۔ ندکورہ بالا وجوہ کی بنا پر جمعہ جائز ہوسکتا ہے یا نہیں - بینوا تو جروا

#### **€5**≱

بهم الله الرحمٰن الرحمے - باتفاق ملاء احناف رحمهم الله جمعه کے جواز کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے - و یہا تول، چکوں ، کنووں وغیرہ کم آبادی کی بستیوں میں جمعہ جائز نہیں ہے - و بال کے لوگوں پر جمعہ کے روز ظہر کی چار رکعتیں پڑھنی فرض ہیں دور کعت پڑھنے ان کے فرمہ سے فرض ساقط نہیں ہوگا (۱) - البذائس بھی مصلحت کی خاطر مرک فرض کا فتو کا نہیں دیا جا سکتا ہے - سکھا قال فی الهدایة (۱) لا تسصح الجمعة الا فی مصر جامع او فی مصلی المصر و لا تجوز فی القری نقوله علیه السلام لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اصحی الا فی مصر جامع - فقط والند تعالی الله -

# جمعه فى القراى كالحكم

#### **€**U **€**

کیا فرماتے ہیں علاءوین وریں مسئلہ کے قری کے اندر جمعہ کی تمازیز هناجائز ہے یانہ ہمارے پاس بہت علماء

- ۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتمجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكرهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألاترى أن في الجواهر لموصلوا في القرى لزمهم أداه الظهر (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد، كراچي)
- وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥ ع ج١ : مكتبه رشيديه كولته) ـ وكذا في البحر الرائن: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨ ع ج٢ : مكتبه رشيديه كوئته)
  - ٢) الهدايه: (كتاب الصلاق باب صلوة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك أيو كوتته)

بڑے بڑے قریٰ میں جعہ پڑھتے ہیں۔خصوصاً مشاکُخ حضرات کہ وہ بھی جمعہ پڑھتے تھے۔ جیسے مولانا تاج محمہ امروٹ والے اور مرشد ھالیجو می والے آ ب کے زدیکے قریٰ میں نماز جمعہ پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے۔عندالاحناف قریٰ میں نماز جمعہ پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے۔عندالاحناف قریٰ میں نماز جمعہ پڑھتے یا نہ۔اگر پڑھے تو ظہر کی نماز ساقط ہوگی یا نہ جماعت کی نماز میرے ذمہ ہوگی یا نہ آ پ اس مسئلہ کو خرجب احناف کے مطابق دلیلول کے ساتھ واضح فرما ویس کہ نماز جمعہ قریٰ میں جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے مشاکخ جو پڑھتے تھے وہ کس بنایر بڑھتے تھے۔ بینوا تو جروا

### €0\$

بسم الله الرحمٰن الرحيم - جعد عے جواز کے لیے تجملہ دیگر شرا لط کے مصر (شہر) ہونا ہے - قری میں جعد ی نماز باتفاق ائمداحناف جائز نہیں ہوتی - لہذا ان کے ذیہ باتفاق ائمداحناف جائز نہیں ہوتی - لہذا ان کے ذیہ ظہر کی نماز اوائے جمعہ سے ساقط نہیں ہوتی - لہذا ان کے ذیہ ظہر کی حیار کھتیں پڑھنی فرض ہے - کے ماقیا فیاں نسیو و الابصاد (ویشتو طلصحتها) سبعة اشیاء الاول المصدو و هو ما لایسع - الخ(۱) باقی مشائخ کے ممل کا ہمیں پر نہیں ہے - مسئلہ مدھب کی کتابوں میں مفصل ومدلل مذکور ہے - فقط واللہ تعالی اعلم

# شہرسے پانچ میل کے فاصلہ پرواقع جالیس گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم

#### **€U**﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں سئلہ کہ ایک بستی ہے جس کی تمل آبادی چالیس گھریر مشمل ہے اور شہر یعنی مصرے پورے پائے میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ بیز میں نداروں کا ایک محلّہ ہے، نہ بازار ہے، نہ ضرور یات معاش میں موقی ہیں، نہ ڈاکنا نہ ہے۔ دیگر بیرچالیس گھر سال کے بارہ میننے یہاں موجو دنہیں ہوں گے بلکہ مردی کے میسر ہوتی ہیں، نہ ڈاکنا نہ ہے۔ دیگر بیرچالیس گھر سال سے بطح جا کیں گے اس شہر میں چالیس سال سے نماز جمعہ ہوتا رہا ہے۔ ابھی مقامی علاء کرام نے بیڈوی ویا ہے کہ اس شہر میں نماز جمعہ جا کڑ نہیں ہوتی ۔ کیونکہ فنا معر میں واخل نہیں ہوتا ہے۔ ابھی مقامی علاء کرام نے بیڈوی ویا ہے کہ اس شہر میں نماز جمعہ جا کڑ نہوں اور بیھی بتا کیں کہ فنا مصر کہاں تک ہوتا ہے۔ اب گزارش بیرے کیا ایسے محلّہ میں نماز جمعہ جا کڑ نہوں تھی بتا کیں کہ فناء مصر کہاں تک ہوتا ہے۔ جواب میں میلوں کے حساب سے تح میرفر ماویں۔ بینوا تو جروا

**€**€\$

بهم اللّذالرحمُن الرحيم-واضح رہے کہ تماز جمعہ کے لیے با تفاق جمیع علاءا حناف مصر(شہر) کا ہونا شرط ہے-

١) الدرالمختار كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٣٧، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي.

## ایک سوستر گھروں کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم ﴿ ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہم اھالیان گاؤں کڑکوالی جمعہ کے متعلق مسئلہ بو چھنا جا ہتے ہیں اس معاطے میں ہماری رہنمائی فر ما کرمشکور فر ما کمیں۔ گاؤں ہذا کے گھر دل کی تعدادا کیہ سوستر (۱۵۰) ہے۔ مردول کی آ بادی ساڑھے تین سو کے لگ بھک ہے۔ یہاں دومساجہ ہیں۔ یہاں تین میل کے اندر کسی جگہ نماز جمعہ نہیں ہڑھائی جاتی گاؤں میں امام مسجد عالم نہیں ہے۔ بلکہ جمعہ پڑھانے کی اھلیت رکھتا ہے۔ ضروری کار دبار سودا سلف وغیرہ جاتی ہے جودوکا نیس ہیں اور باقی موجی منائی، لوھار، ترکھان، درزی، تیلی، جولا بالورسٹی وغیرہ قومیں یہال آ بادی کے علاوہ بھی نز دیک فاصلے پراور بھی بہت کی ڈھوکیس ہیں۔ بینوا تو جردا۔

الهدایه کتاب الصلاقد باب صلاة الجمعة ص ۱۵۱، ج۱: مكتبه بلوچستان بك دپر كوتته)
 وكذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاف باب الجمعة ص ۱۳۷، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ۲۵۸، ج۲: مكتبه رشيديه كوئته)

۲) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر. (كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايچ ايم معيد كراچي). وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة \_ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة. ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته). وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة \_ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

٣) كما في الدرالمختار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٧-١٣٨، ج٢: مكتبه ابج ايم صعيد كراجي)

#### \$5₩

اس گاؤس میں جمعہ کی نماز اوانبیں ہو سکتی جمعہ کی نماز کے جواز کے لیے شہر کا ہونا مجملہ شرا اَط میں سے ہواور فرکر ہستی شہر ہرگز نہیں ہو سکتی - انبذااس گاؤں کے رہنے والوں پر ظہر کی چار العتیس فرض ہیں - جمعہ پڑھنے سے ال فی مصر جامع او فی کے ذمہ سے تماز ظہر ساقط نہ ہوگ (۱) - کیما قال فی الهدایه لا تصبح المجمعة الا فی مصر جامع او فی مصل مصلمی المصر و لا تجوز فی القری لقوله علیه السلام (۲) لا جمعة و لا تشریق و لا فطر و لا اضحی الا فی مصر جامع (۱) - فقط و الله تعالی اعلم

# اصلی جالیس باشندوں کی بستی میں جمعہ کا حکم

#### **€** U ∰

کیا فرماتے ہیں علاء وین وریں مسئد کے ایک عاوقہ ہے۔ راجہ کی طومت بھی جب ہے پھنوصاحب نے جا کیرواری فتم کردی ہے وہاں پرموجو وہ حکومت کا کنٹرول رہتا ہے۔ فی بی رہتا ہے اور ہیں پولیس والے ہیں۔ ۵۰ سیکورٹی والے ہیں۔ جالیس باشند ہے اصل مقامی ہیں اس میں جعد پڑھایا جا تا ہے ایک گاؤں واماس تین میل کے فاصلے پر ہے۔ ورایک گاؤں واماس تین میل کے فاصلے پر ہے اور ایک گاؤں میٹی دومیل کے کا فاصلے پر ہے، ان دوعلاقوں میں اس میلی فرقہ ہے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں جو پائی وقت کی نماز کے مقرم ہیں۔ فاصلے پر ہے، ان دوعلاقوں میں اس میلی فرقہ ہے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں جو پائی وقت کی نماز کے مقرم ہیں۔ فاصلے پر ہے جو دریا پار ہے۔ درمیان میں کوئی اور اور بر ہے جو دریا پار ہے۔ درمیان میں کوئی ہیں ہے۔ میں اس کے فاصلے پر ہے باشد سے تیں۔ ایک گاؤں اور (او بر کھو تی ۔ گوروجر) اس میل کے فاصلے پر ہی میں ہیں۔ باشد سے تقریب باشند سے ہیں۔ میں مندرجہ بالاگاؤں میں جواز جعد کے قائمین کے دائل ہیں ہیں۔ بیاں پر غیر مسلم رہتے ہیں مسلمانوں کی اقایت ہے۔ اس طرح وعظ وقصیحت ہوگا آئندہ ویں قائم ہوگا۔ ہیں کہ یہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں مسلمانوں کی اقایت ہے۔ اس طرح وعظ وقصیحت ہوگا آئندہ ویں قائم ہوگا۔

۱) كيما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الاترى أن في
الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة: ص ١٣٨، ج٢: مكتبه
ايچ ايم سعيد كراچي)

٢) كما في المصنف ابن ابن شيبة: (كتاب الجمعة من قال لاجمعة ولاتشريق الافي عصر جامع - ص
 ١٠ ج٢: مكتبه امداديه، مثنان)

وكذا في البحر الرائق إ كتاب الصلاة ـ باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوفته)

٣) كمما في الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك دّپر كوئته)

مسلمانوں میں دین تھیلے گامسلمانوں کا دید بہ قائم ہوگا اور مانعین سے ناراض ہوتے ہیں مانعین کو جمعہ پڑھنے سے روکنے والے قرار دیتے ہیں۔ آیا جمعہ پڑھنے والوں پرتزک ظبر کا گناہ ہوگایا نہیں۔ آیا موجودہ ڈی ت آرڈر وے اپنے طور پر مرکزے کی تعلق نہیں نہ مرکز کا آرڈر ہے۔ شاید مرکزی حکومت کے علم میں بھی نہ ہوگا، کیا یہ حنی مسلک کے خلاف ہے اس بارہ میں شریعت کیا کہتی ہے، آیاان کا یقل سے جایں بارہ میں شریعت کیا کہتی ہے، آیاان کا یقل سے جایں بارہ میں شریعت کیا کہتی ہے، آیاان کا یقل سے جایا ہیں۔

#### €5¢

سوال میں جس بہتی کا ذکر ہے جس میں چالیس مقامی باشندے ہیں اور ستر دوسرے ملاز مین بیقریہ ہے اور یہاں جمعہ چا تر نہیں۔ یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اواکریں۔ جمعہ پڑھنے سے ان کے ذمہ سے نماز ظہر ساقطنیس ہوتی اور جہاں جمعہ جائز نہ ہوو ہال کسی مصلحت کے لیے جمعہ جائز نہیں ہوجا تا صحت جمعہ کے لیے مصر شہر ) یا قرید کییں ہوجا تا صحت اسکولہ میں اس جگہ شہر ) یا قرید کییں و مواضروری ہے۔ مختلف و یہا تول کی آبادی کا اختبار نہیں۔ بہر حال صورت مسکولہ میں اس جگہ جمعہ جائز نہیں (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# شہرسے دومیل کے فاصلہ بروا قع اڑھائی ہزارافراد کی آبادی والی بستی میں جمعہ کا حکم

### **€U**

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کے بستی گذولہ جس کا شار دیبات ہیں ہوتا ہے۔ کوا نف ذیل کی روشنی میں کیا اس بہتی میں نماز جمعہ وڑھی جاسکتی ہے بعنی یبال نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ دیبہ ھذا کی آبادی تقریباً اس بہتی میں نماز جمعہ وڑھی جاسکتی ہے بعنی یبال نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ دیبہ ھذا کی آبادی باڑھائی ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ ویبہ ھذا بھکر شہر سے تقریباً ووئیل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ بھکر شہر کی تی آبادی جانب بستی گڈولہ بڑھر ہی ہے اور اب بھکر کی اس بنی آبادی اور گڈولہ بستی کے درمیان تقریباً چار پانچ فرلا نگ فیر آباد فاصلہ باتی ہے۔

بھکرشہر سے گٹرولہ کی صد تک پختہ سزک بن گئی ہے۔ لیکن سبتی گڈوا۔ میں بس اسٹینڈ اور ریلو ہے اسٹیشن نہیں ہے۔ ویہدھذا ہیں تین مسجدیں بیں اور ساری بستی میں مستقل پابند نمازی تقریباً بارہ بیں ، یدنی مسجد، ۲ نمازی ،

۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا اشارة إلى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ..... الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢ : مكتبه ايج ابم سعيد كراچي) - وكذا في الهنديه : (كتاب الصلاة ، باب السادس عشر في صلوة الجمعة ، ص ١٤٥ ، ج١ : مكتبه رشيديه كوثفه) - وكذا في البحر الرائق : (كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ، ص ٢٤٨ - ٢٤٥ ، ج٢ : مكتبه رشيديه كوثفه)

مدینہ مبعد میں نمازی ، مبعد ملکا نوری ۲ نمازی ۔ دیہ هذامیں دینی در مگاہ نہیں ہے ۔ البتہ مبعد وں میں امام صاحبان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ۔ لیکن دیکھ هذامیں کوئی عالم دین نہیں ہے ۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے پرائمری سکول ہیں ۔ ڈاکنانہ بھی ہے ترکھان ، حمام اور موجی ہے ۔ تین چھوٹی دو کا نیس ہیں لیکن ضروریات زندگی کی اشیاء قطعاً نہیں ملتیں ۔ لو ہار، کمہار ، تیلی دیکھ ھذامیں موجود ہیں ۔ ہیپتال مردانہ وزنانہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی پرائیویٹ قطعاً نہیں ملتیں ۔ لو ہار، کمہار ، تیلی دیکھ ھذامیں موجود ہیں ۔ ہیپتال مردانہ وزنانہ بھی نہیں ہو اور نہ راجہ لاؤڑ سپیلر ڈاکٹر یا تھیم ہے ۔ مولیتی ہیپتال بھی نہیں ہے ۔ بھکر شہر کی مجدول میں صبح کی اذان کی آواز بذراجہ لاؤڑ سپیلر صاف بستی گڈولہ میں نی اور بچی جاتی ہے ۔ لیکن باتی اذانوں کا پیتائیں گذا ۔ تو کیا ایسی بستی میں جعد قائم کرنا جائز ہے بانہیں ۔

**€**C}

دیمه مذکور فی السوال میں اقامت جمعه درست نہیں - اس لیے کہ بین قریب کہیرہ کے حکم میں آتا ہے اور نہ ہی فناء مصرمیں آتا ہے - اس لیے یہاں کے رہنے والوں پرلازم ہے کہ اپنی اپنی مسجد میں ظہر کی نمازیا جماعت پڑھتے رہیں -ھیکذا فی عامدہ الکتب <sup>(۱)</sup> - فقط واللہ تعالیٰ اعلم -

# حارسوا فراد بمشتمل آبادي والعظاؤل ميں جمعه كاحكم

## **€**∪}

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں جس کی آبادی چارصد کے قریب ہے۔ بہتی میں دو
مسجدیں ہیں کافی عرصہ ہے وہاں جمعہ وعیدین پڑھتے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہاں پرامام ابوطنیفہ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ند جب پر جمعہ نہیں ہوتا۔ بستی کے معززین نے جمعہ بند کردیا بغیر جھگڑا اختلاف کے جمعہ بند
ہوگیا۔ عرصہ چارسال کے بعداب ایک مولوی صاحب نے دوبارہ جمعہ پڑھادیا اور کہا کہ آس پاس کی آبادی جو
میل دومیل کم زیادہ کے فاصلہ پر ہیں ان کو طاکر مصر کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ لہذا جمعہ درست ہے۔ لوگوں میں
میل دومیل کم زیادہ کے فاصلہ پر ہیں ان کو طاکر مصر کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ لہذا جمعہ درست ہے۔ لوگوں میں
اب سخت اختلاف پیدا ہوا تو کیا اس بستی میں جمعہ پڑھنا جائز ہے اور کیا آس پاس کی بستیاں ملاکر اکبر المساجد کی
تحریف صادق آتی ہے بانیں۔

**€5**₩

گاؤں ندگور میں اقامت جمعہ درست نہیں - وجوب جمعہ کے لیے مصریا قصبہ کا ہونا شرط ہے - لا جسمہ عدۃ

١) تقدم نخريجه في صفحة متقدمة

و لا تشريق الا في مصر جامع (۱)-الحديث-ردائتارش ب-و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب و فيها ايضا و يشترط لصحتها المصر او فنانه و هو ماحوله اتصل به او لا لاجل مصالحه (۱)-اورا كرما عدى تدم ومعت كاتم يف منتوش ب- كما في شرح المنبة فكل تفسير لا يصل ----- احدهما فهو غير معتبر حتى التعريف الذي اختاره جماعة من المتاخرين كصاحب المختار وغيرهما و هو ما لواجتمع اهله و زيادة الى ان قال فلا يعتبر هذا التعريف فقط والله اعلم - (۱)

## ﴿ هوالمصوب ﴾

واضح رہے کہ صحت جمعہ کے لیے عندالاحناف قرید کیے ہوا فنا ، مصر کا ہونا ضرور تی ہے۔ فنا ، مصر ہے مراد وہ جگہہ ہے جومصالح مصر کے لیے نہیں ہے بلکہ جداگان قرید ہے تو اس کا حکم جمعہ کے بارے میں مستقل ہے کسی اور گاؤں کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ اگر خود قرید کیے جمعہ اس میں واجب الا واہو گاور نہ نہیں ۔ صورت مسئولہ میں جس بستی کا ذکر ہے جس کی آبادی چارصد کے قریب ہے بیقر یہ ضغیرہ ہے اور نہال احتاف کے نزد کے جمعہ جائز نہیں۔ یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اواکریں۔ جمعہ اواکر نے سے ظہران کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

۱) إعمالاء السنسن: (أبواب المجمعة باب عدم جواز الجمعة في القرى: ص ٣، ج٨: إ دارة القرآن كراچي)

۲) کما فی الدرالمختار مع: (کتاب الصلاة\_ باب الجمعة، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۷ ، ج۲: مکتبه ایچ ایم سعید کراچی)

٣) الفتاوئ دار العلوم ديوبند: (كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة الجمعة ، مسائل نمار جمعه و ص ٣٥، ج٥: دار الاشاعت ، كراچي)

٤) كما في ردائمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أن لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب..... الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم ادا، النظهر (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلوة الجمعة عص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوثته)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة الجمعة، ٢٤٨-٢٤٥ ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

## کوئی فوجی بونٹ ریکتانی ملاقہ میں فوجی مشقوں کے لیے ظہر جائے تو وہاں جمعہ کا حکم

#### **€**U €

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک یونٹ ایک ریکتانی علاقہ میں کئی مہینے فوجی مثل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جس کوسکیم کہتے ہیں کیاان اوگوں کونماز ظہر پڑھنی چاہیے یا نماز جمعہ۔

#### \$ 5 p

روایات فقہیہ کے مطابق اس یونٹ کی اس علاقہ میں اقامت جمعہ جمیمی ہے۔ نماز جمعہ کی صحت اور و جوب کے لیے مصر یعنی شہر یا قصبہ اور قریہ کہیں و کا ہونا شرط ہے۔ لبندا ایسے موقع پر نماز ظہر با جماعت جمعہ کی بجائے پڑھا کریں (۱) ہدایہ میں ہے۔ ولا جمعة بعو فات فی قولھم جمیعا . (۲)

## کیا جمعہ کی نماز کے بعداحتیاطی ظہرادا کرناضروری ہے

### **乗び**夢

کیافرہاتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ جعداحتیاطی اور فرضی کے ہارہ میں بکر کہتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد چار رکعت نماز فرض بہنیت احتیاطی اوا کی جانے بیضروری ہے۔ معتبر کتب کا حوالہ بھی چیش کرتا ہے جیسا کہ فقاوی عالمگیری، شامی، کبیری، صغیری، عبدائنی صاحب کا مجموعة الفتاوی، دیگر نجم الحدی، مجموعة البرکات اور فتح القدر وغیرہ کے حوالے بھی بتاتا ہے۔ برکا قول صحیح ہے یا کہ غلط ہے ؟ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جس جگہ مصر میں اختلاف ہواس جگدا یک شرط نہ ہونے کے سبب نمازاحتیاطی فرض پڑھی جانی ضروری ہے۔ آیا قول بکرکا صحیح ہے یا کہ غلط ہے؟

زید کہتا ہے کہ جس جگہ جمعہ کی شرا اُطابوری نہ ہوں ادھرنماز جمعہ نہ پڑھا کی جائے، زید کہتا ہے کہ مسئنہ نماز جمعہ احتیاطی کا بدعت سیمہ ہے۔ کیونکہ اس کا ثبوت خیرالقرون سے نہیں ہے۔ بحرالرائق، فنح القدیر، تا تارخانیہ درالختار، میں فرماتے میں کہ نماز احتیاطی نہ حضرت مؤتیز ہنے پڑھی ہے نہ اصحاب میں نظیمنے اور نہ انکہ اربعہ نے حکم کیا نماز احتیاطی کا - جوشخص نماز جمعہ احتیاطی پڑھے وہ گن ہگار ہوگا۔ ویگر فتاوی رشید یہ میں حضرت گنگو ہی رحمة اللہ علیہ

١) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ..... الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداه الطهر (كتاب الصلاف بات الجمعة ص ١٣٨ ج٢: مكتبه ايج ايم سعيه كراچي)وكذا في الهنديه:
 (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلوة الجعمة حص ١١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
 ٢) الهدايه: (كتاب الصلاف باب صلاة الحمعة ص ١٥١، ج١: مكتبه بلوچستان بك ديو كوئته)

بھی فرماتے ہیں جونماز احتیاطی کا سئلہ نگلا ہے ایک ہادشاہ تھا جس کا نام عباس تھا، چار ندھب میں سے نہ تھا، نہ الکی نہ شافعی نہ خنقی نہ حنبلی، ندھبا معتزلی تھا بہ سئلہ اس کا نکالا ہوا ہے۔ اس ظالم نے جبرا نماز جمعہ احتیاطی ہر جگہ جاری کیا تھا۔ اس نے تعلم دیا کہ اگر کسی نے نماز احتیاطی نہ بڑھی اس کوسزادی جائے گی، اس دنت جوعلاء دنیا کی محبت مرکھنے والے تھے انھوں نے قبول کیا اور اپنی کتابوں میں بھی درج کر گئے۔ آیا مولا نارشید احمہ گنگوہی صاحب تھیک فرماتے ہیں یا غلط اور نماز احتیاطی جائز ہے یا کہنا جائز ہے؟ بینواتو جروا۔

#### **€**5≱

بسم الله الرحمٰن الرحيم – اس مسئله بين برااختلاف ہے، جارے علما ، ويو بنداور اسلاف کرام کا بهی مسلک ہے کہ جہاں جواز جمعہ کے شرائط میں ہے کوئی شرطنہیں پائی جاتی مشلا شہر ہیں 'ویبات ہے وہاں جمعہ کی تماز نہ پڑھی جائے – بلکہ صرف ظہر کی نماز باجماعت پراکتفا کیا جائے (۱) اور جہاں شرائط جمعہ کی پائی جاتی ہیں وہاں صرف جمعہ کی نماز پراکتفا کرلیا جائے احتیاطی نہ پڑھی جائے کیونکہ قرون اولی بین اس کا کوئی وجوز نہیں ہے۔ نیز اس میں ایک فیرضروری امر کے ضروری جائے کا مفسدہ موجود ہے جس سے پر بینز از حدضروری ہے۔

لايصلى رجل من الخواص سرا خروجا من الخلاف لئلا يفضى الى المفسدة و لا يواظب عليه—(٢) و على المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة و تفسد بالمعية و الاشتباه فيصلى بعدها اخر ظهر و كل ذلك خلاف المذهب فلا يعول عليه كما حرره في البحر و قال الشامى تحته بعد ما حقق و الحال نعم ان ادى الى مفسدة لا تفعل جهارا و الكلام عند عدمها ولذا قال المقدسي نحن لا نامر بذلك امثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص و لو بالنسبة اليهم و الله تعالى اعلم -

وقال في البحر الرائق (٢)مع ماليزم من فعلها فسي زماننا من المفسدة

۱) كما في ردالمحتار: لاتحوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب الاترى ان في الحواهر لوصلوا في القرى لزمهم أدا. الظهر (كتاب الصلاة باب الجمعة باب ١٣٨٠ ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة باباب السادس عشر في صلوة الجمعة على من ١٤٥ على الهندية كوئته)

وكذا في البحرالراتق: (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٤٨ ٢ ج٢ : مكتبه رشيديه كوثته)

- ۲) الدرال مختار مع رد كتاب الصلاة، باب النجسعة، ص ٤٦ ١ ـ ٥ ٤١ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
  - ٣) البحرالرائق كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٥٢ ـ ١ ٢٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

العظيمة وهو اعتقاد الجهلة ان الجمعة ليست بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون انها الفرض و ان الجمعة فكان الاحتياط في انها الفرض و ان الجمعة فكان الاحتياط في تركها و على تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها فالاولى ان تكون في بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها و الله سبحانه الموفق للصواب فقط والله تعالى اعلم-

# یانجے سے زائد آبادی والی ستی میں جمعہ کا حکم

### **€**∪}

چہ سے فرما بیند علاء دین و مفتیان شرع متین دریں مسکلہ کہ سرباز صوب بلوچستان ایران علاقہ است ورال قری کثیرہ کہ آبادی آن قری برجانین دودی بین الجبلین واقع است اکثر آبادی قری باہم متصل و بعض ازان فاصله مهم دارند۔ وو چند قریباز قری سرباز کہ ازروئے اعتبار عرف اینولات قریبہ کیبرہ شمروہ شدہ انداز زمان قدیم نماز جعہ درآ نہا جاری وہنوز جاری است چنانچہ کیے ازاں قریل کمیرہ موسوم بقریبہ کوہ میتگ است کہ تعداد جعیت آن از رجال ونساء و کبار وصغار واحرار وعبید بنج صد دی نفر میباشد واکثر اہل صرف از نباء و نبار و نوگر و آہنگر وغیرها دران موجود و نیز چہار و بنج دوکان دارد کہ مردم قری دیگر برائے خرید ضروریات خود مدام بآن احتیاج دارند وصندوق ڈاک ودو سے موتر (سیارہ) نیز دران ایاب و ذھاب دارد کہ مارکہ ایک ودو سے موتر (سیارہ) نیز دران ایاب و ذھاب دارد

غرض اینکه قرید ندگوره نسبت قریبه مرکزی حیثیت دارد که مردم دیگر قری بهرهیثیت بآن احتیاج دارند و آبادی آن مشتمله انواع اشجار و نخیل است و مسجد آن نیز مسجد واحداست که سابق مسجد صغیر و تنگ بوده گنجائش تمام جهاعت را ند داشته بعد ایخ خ حکومت و عامه المسلمین آنرا توسع داده مسجدی بیرو و سیج بنام مسجد جامع تغییر کرده اند و خطیب مسجد نفر عالم مقرر است و آد مان قری قریبه که آوازاذان مسجد جامع بآن قری میرسد برائ جمعه دران مسجد جامع جمع میشوند چون قریبه موصوفه بصفات ندکوره از دیگر قری فائق و ممتاز است با عتبار عرف اینو لات آنرا قریبه بیره قرار داده نماز جمعه را جاری کرده اند که عرف عند الفقها عمعتبر است و در قریبه بیره عندالاحناف نماز جمعه دراست و جائز است خلاصه سوال اینکه آیا قریبه موضوعه بصفات ندکوره را طبق عرف یا نواخ میشوند و جائز است خلاصه سوال اینکه آیا قریبه موضوعه بصفات ندکوره را طبق عرف یا

قریه کبیره درشر بعت مطهر ه حدی بخصوص و معین دارد یا اینکه برز مان و بر مکان عرف آن ز مان و مکان برا نے اتھین قریه کبیر و معتبر است امید دارم که جواب صافی و مدل تحریر فرمایند تا بار ثانی احتیات تحرار سوال نشود چوعلاء اینو الات درین مسئله اختلاف و قبل و قال دارند عوام پیچاره سرگردانند جواب تسلی بخش را انتظار دارند تعجلوا بالجواب توجروا لیوم الحساب -

## **€**5∌

بهم الله الرجمن الرجم - والمحتى باو كه برائ عجت وفرضيت نماز جمعه مصريا قرية بير وعندالاحناف از جمله شرط اولين (۱) است و درتحد يدمهم علامات بسيار فقها، كرام وكركرد واند وقبستا في در جامع (۲) الرموز آن علامتها دا فركركر و داست چنانج درة مل عبارش وكركرد و مصره و دورصورت مسئوله وقريه يكوميتك شي علامت از ان علامتها ت وكركر و داست چنانج درة مل عبارش و كركرد و مصره و دورصورت مسئوله وقريم يكوميتك شي علامت از ان علامتها يخارون في يديراكد در و قاضى و ها كم نيست كه برجمفيذ احكام قادر باشده نه دروكو جباه باز ارها بستند جراكه چارو في وكافها دا عرفا باز ارها بستند جراكه حيارو في يكوميتك أو بيكيره الفته شود - جراكد در دوايت از امام ابو يوسف عدو - كان در بزاراً مده است از مردوزن و غيره - و دريك قول آمده است كه عدوم رو مان قريدك برايشان نماز جمعه فرض باشد نه كند و بن قريدكوه ميتك محفل يك محد است قريد كييره بودن اگر چه امراضا في برايشان نماز جمعه فرض باشد نه گخته بلكه درين قريدكوه ميتك محفل يك محد است قريد كييره بودن اگر چه امراضا في است ليكن شرعا برايخ نماره عماري من برايخ معريا قريد بودن اين قدر حدى مخصوص و متعين است اگر چه حدى جامع مانع ندارد ليكن الدعد دريم عالبا برائ معريا قريد بودن اين قدر حدى مخصوص و متعين است اگر چه حدى جامع مانع ندارد كين الدعد دريم عالبا برائ معريا قريد بودن اين قدر حدى مخصوص و متعين است اگر چه حدى جامع مانع ندارد كين الدعد دريم عالبا

١) كسافي الدرالمحتار مع رد: (ويشتر ط لصحتها) سبعة أشياه: الأول: (المصر --- وقال في رد: تقع
 فرضا في الشصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق --- الخر (كتاب الصلاة - باب الجمعة ، ص
 ۱۳۷۰۱۳۸ ج٢: ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٣: مكتبه رشيديه كوفته) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاق الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوفته)

 ٢) كيميا في جياميع الرموز: (شرط لوجوب الجمعة الاقامة في المصر ..... الخ (كتاب الصلاة ـ فصل صلوة الحمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه ابج ايم معيد كراچي) برقريكوه ميتك صادق في آيره السوات المحمل قال في جامع الرموز (١) و ما يسع اى موضع اكبر مساجده المبنية لصلوة الخمس اهله اى اهل ذلك الموضع فما وجب عليه الجمعة مصر و احترز به اصحاب الاعذار مثل النساء والصبيان والمسافرين الا انهم قالوا ان هذا الحد غير صحيح عندالمسحققين والحد الصحيح المعول عليه انه كل مدينة تنفذ فيها الاحكام و يقام المحدود كما في الجواهر فظاهر المذهب انه ما فيه جماعات الناس و جامع و اسواق و مفت و سلطان اوقاض يقيم الحدود و بنفذ الاحكام و قريب منه ما في المضمرات و فيه انه الاصبح و قيل انه ما يجتمع فيه مرافق الدين والدنيا او يعيش فيه كل صانع سنة بلا تحول الى الاخرى او يكون سكانه عشرة الاف او سمى مصوا عند التعداد ..... او لا يظهر فيه نقصان بموت و زيادة بولادة او يمكنهم دفع عدد بلا استعانة او يمعره الامام و ان صغر و قل اهله بموت و زيادة بولادة او يولد انسان و يموت كل يوم او لا يعد اهله الا بمشقة او يكون فيه الفروجل او عشرة الاف مقاتل على المخلاف كما في المضموات فقط والله تعالى اعلم وجل او عشرة الاف مقاتل على المخلاف كما في المضموات فقط والله تعالى اعلم وجل او عشرة الاف مقاتل على المخلاف كما في المضموات فقط والله تعالى اعلم المعامول المفاه الا بمثلة الابعالي اعلم المعاه الابعال الله تعالى اعلم المعاه الابعال الله تعالى اعلم المعاه الابعال الله تعالى اعلم المعاه الابعال الله الله تعالى اعلم المعاه الابعال الله الله تعالى اعلم المعاه الابعال العلم المعاه العلم المعاه الابعال العلم المعاه الابعال العلم العلم المعاه العلم المعاه العلم المعاه الابعال العلم المعاه الابعال العلم المعاه العلم المعاه العلم العل

## شہرے تین میل کے فاصلہ پروا قع بستی میں جمعہ کا حکم

\$ U \$

کیافرہاتے میں ملاء دین دریں مسئلہ کہ ایک کہتی میں دین دریں گاہ بنائی گئی ہے جس میں اہل ملاقہ کے بچوں وتعلیم قرآن ہاک دی جاتی ہے۔ اب اہل ملاقہ کا خیال ہے کہ یہاں پر جمعہ شروع کیا جائے۔ شہر سدھو تقریباً تین میل کے سفر پر ہے۔ آیا جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے یانہیں البتی میں جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں ؟اصل سبب یہ کہ دلی خواہش ہے کہ برآ تھویں دان کچھ وعظ وقصیحت کی جائے وہ تب ہوسکتی ہے کہ آگر جمعہ شروع کرایا جائے۔ بیغواتو جروا۔

#### \$ 5 m

بہم اللہ الرجمٰن الرجیم - جمعہ کے جواز کے لیے احناف کے بزد یک شہر کا ہونا شرط ہے - دیمہاتوں اور بستیوں میں جمعہ کی نماز جائز نہیں ہوتی اور نہ جمعہ پڑھنے ہے ان کے ذمہ سے ظہر کی نماز ساقط ہوتی ہے - دیباتیوں کے میں جمعہ کی نماز جائز نہیں ہوتی اور نہ جمعہ پڑھنے ہے ان کے ذمہ سے ظہر کی نماز ساقط ہوتی ہے - دیباتیوں کے

۱) جامع الرموز: (كتاب الصلودة، فصل في صلوة الجمعة، ص ۲۹۲، ج۱: مكتبه ايچ ايم سعيد
 كراچي) وكذا في الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۷، ج۲: مكتبه
 ایچ ایم سعید كراچي)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

ليے ضرورى ہے كدو يہات ميں جمعہ كروز ظهرى نماز چاركعتيں باجماعت اداكرلياكريں (١) - باتى اگر آپ كو وعظ كا شوق ہے تو چر جمعہ كروز ياكى دوسرے ون ظهرى نماز كے بعد ياكى بھى وقت كهدوياكريں بلكه برروز وعظ كہدوياكريں، وعظ كا بونا نماز جمع ك پڑھنے پر برگز موتو ف نہيں ہے - بالفرض موتو ف بوتب بھى فتوئى كى مے كدوعظ كہنا چھوڑ دواور فرض نماز ظهرى برگز ندچھوڑو - قال فى المهداية (١) لا تصبح السجمعة الافى مصر جامع او فى مصلى المصر ولا تجوز فى القرى - لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اصحى الافى مصر جامع - الخ - فقط والتدتعالى اعلم

# وقفه وقفه سے واقع آباد بوں میں جمعہ کا حکم

**€**U}

کیافرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ موضع مہران تخصیل لیہ متفرق آبادی پرکافی متعدد چک رقبہ میں میلوں تک آباد ہیں ، اس کی آباد کی چالیس ہزار کے قریب ہوگی۔ اس کی شکل یوں ہے کہ پچھ گھر ایک زمین میں آباد ہیں اور تھوڑے سے فاصلے فرلانگ یا کم وہش پر دوسرے چندگھر آباد ہیں اس طرح متفرق آبادی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بچ میں کھیتیاں ہیں بازار وغیرہ اس میں کوئی نہیں ہیں۔ کیا ایسی آبادی میں جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ وضاحت سے بیان فرما کمیں اور کیا ایسی آبادی کوشتحد شار کر کے شہر کہلا یا جائے گایا نہیں۔

#### **€**5≱

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم- واضح رہے کہ با تفاق جمیع علماءاحناف جمعہ کی صحت کے لیے مصر (شہر ) کا ہونا شرط ہے <sup>(۳)</sup>-اورمصر متصل بڑی آبادی کو کہتے ہیں جو آبادیاں ایسی ہوں کدان کے پیچ میں کھیتیاں وغیرہ ہوں ان کو

۱) كما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ... الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر ـ (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئثه) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ١٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه رشيديه كوئثه)

۲) الهدایه: (کتباب الصلاق بیاب صلاة الجمعة، ص ۱۵۱-۱۵۰ ج۱: مکتبه بلوچستان بك دّپو
کوششه) و کذا في البناية شرح الهدايه: (کتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ۱۶۰ ع ۳۳:
مکتبه دارالکتب العلمية، بيروت) و کذا في فتح القدير: (کتاب الصلاة باب صلاة المجمعة، ص
 ۲۲-۲۳ ج۲: مکتبه رشهدیه کوشه)

٣) كما تقدم تخريجه في حاشية نمبر ١

اکٹھا شارکر کے شرعا مصرنہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ بیمتفرق آبادی علیحدہ مستقل آبادی شار ہوتی ہے صورت مسئولہ میں موضع کی آبادی چونکہ متفرق اور منتشر ہے اس لیے ان سب کو متحد شارکر کے مصر کا تھم نہیں ویا جائے گا اور نہ ان آباد ہواں میں جمعہ جائز ہوگا۔

ان الوكون برظهري جاركتين فرض جن جمد برت النصلي عنها المصر هكذا في الكافي و قال في العالمگيرية (٢) (و لا دانها شرائط في غير المصلي) منها المصر هكذا في الكافي و فيها ايضا بعد اسطرو كما يجوز اداء الجمعة في المصر يجوزا دائها في فناء المصر و هو المموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصرو من كان مقيما بموضع بينه و بين المصر فرجة من الممزارع والمراعي نحو القلع ببخاري ) لا جمعة على اهل ذلك الموضع و ان كان النداء يبلغهم والفلوة والميل والاميال ليس بشيء هكذا في المخلاصة - الخ-

و في القهستاني (٣) و شرط لا دائها ---- المصر اى البلد المحصوراى المحدود فان المصر المحدود فان المصر المحدكما في المفردات او فناؤه بالكسر سعة امام البيت و قيل ما امتد من جوانبه كما في المغرب-

و في القاموس (م) والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين كالماصر والحدبين الارضين و في القاموس و المحدبين الارضين النخ و فيه اينضا و مصروا المكان تمصيرا جعلوه مصرا فتمصر - و في البحر (۵) و ذكر في المجتبى ان قدر الغلوة ثلاثمائة ذراع الى اربعمائة و هو الاصح - فقط والله تعالى اعلم

۱۳۸ کسما فی ردالمحتار: لوصلوا فی القری لزمهم اداء الظهر ـ (کتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ۱۳۸ ج۲: ایچ ایم سعید کراچی) ـ و کنذا فی الهندیة : (کتاب الصلاق ـ باب السادس عشر فی صلاة الجمعة ، ص ۱۲۵ ج۱: مکتبه رشیدیه کوئشه)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيد، كوئته) ٢) العالمگيريه: (كتاب الصلاة، باب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

- ٣) جامع الرموز كتاب الصلاة، فصل صلوة الجمعة، ص ٢٦٢، ج١: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
  - 2) القاموس حرف ميم. ص ١٥٥ ، ادارة اسلامية ، كراچي)
  - ٥) البحرالراثق كتاب الصلاة ـ باب المسافر ، ص ٢٢٦ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوفته)

# قریب قریب کی آبادیوں کوایک شار کر کے جمعہ کا تھم ﴿ سِ ﴾

کیا فرہاتے ہیں علائے وین اس سند میں کہ کا غذات مالی میں فریرہ بدھو ملک رام ایک ہی حلقہ پنوار میں شامل ہیں اور قریرہ بدھو ملک میں نماز جمعہ جاری ہے اور موالا تا عبدالقد درخواسی صاحب موضع فدکورہ بالا میں شامل ہیں اور قریرہ بدھو ملک میں جائز ہے ہر دو مواضعات کی آباد ئی میں تشریف لائے شخے جو کے فرما گئے ہیں کہ نماز جمعہ فریرہ بدھو ملک میں جائز ہے ہر دو مواضعات کی آباد ئی تقریبا / ۲۰۰۰ ہے اور اسکیے رام کل کی آباد کی ساج ہو واوں مواضعات دور و کہئی ہے ملی ہیں یہاں پر تمین نیوب ویل دوآئے کی جگیاں جاری ہیں اور ایک جگہ و گھر آباد ہیں اور باتی جاہات پر آباد ہیں اور آباد کی سے فالم پورکالونی ایک میل کے فاصلے پر آباد ہے پر ائمری سئول بھی منظور ہو چکا ہے لیکن تا حال تغیر نہیں ہوا اور بجلی گھر بھی رام کلی ہے ماتا ہے فریقی ہیں۔ مات ہے فریقی ہیں۔ موضع ہیں ہو اور موضع رام کلی قریرہ بدھو دور و کمینی ہیں۔

**€**€\$

اس آبادی کواگرابل عرف مجموعه ایزا وکوایک بی آبادی سجھتے ہیں توباو جود کی قدر نصل جدائی کے وہاں مجموعہ کا اعتبار ہوگا اور وہاں پر جمعہ سجے ہوگا (ا) صرف آبادی کا نام ایک ہونا کافی نہیں بلکہ بیضروری ہے کہ اردگرد کی آبادی توقیق ہوگا (ا) صرف آبادی کا نام ایک ہونا کافی نہیں بلکہ بیضروری ہے کہ اردگرد کی آبادی تمام ایک آبادی شمجھا جائے اور اگر عرف میں الگ الگ آبادی شمار ہوتو جمعہ بیٹ ہوگا (۱) ۔ والقد تعالی المم

١) كما في بدائع الصنائع: لاتحب الجمعة الاعلى اهل المصر ومن كان ساكنا في توابعه وكذالا يصح
 ادا، الجمعة إلا في المصر و توابعه ..... الخ (كتاب الصلاف قصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩،
 ج١: مكتبه رشيديه كوئله)

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ـ ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئله)

٢) كما في بدائع الصنائع: فلا تجب على اهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح اداه الجمعة
 فيها (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
 وكذا في ردائمحنار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

## تین ہزارکی آبادی میں جمعہ کا حکم

### **€**U **€**

كيافرمات بيس علمائے وين ان مسائل ميں كه

(۱) ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً ہزار کے قریب ہے مردم شاری کے لحاظ سے مردعورت الا کے صغیر و
کیسرسب تین ہزار سے زائد ہیں جس میں تقریباً ہیں ہیں اس کے علاوہ آٹھ دوکا نیں خاص کیڑ ہے کہ
ہیں نیز کیڑ ہے کی مشینیں تقریباً ۱۵ یا ۱۶وں گی اور تین آٹا پینے والی مشینیں ہیں۔ واکان اور ہیتال بھی ہے مُل
علی سکول ہے خاص اس شہر سے تقریباً سات رسامیت نگلے ہیں اور گردونوان میں دیگر رسامیت بھی ہیں۔ ان سب
رسامیت کی ساری حاجات دینی و دنیاوی اس شہر میں پوری ہو جاتی ہیں نیز اس شہر میں سوار مسجد میں ہیں اور چھ جید
علاء کرام سندیا فقہ موجود ہیں نیز اس شہر میں ایک عربی مدر سے جس میں تقریباً ۱۵ طلبہ ہیں اور دواور مدر سے ہیں
جس میں تقریباً چدرہ یا سوالہ طلبہ ہوں گان سب کے اخراجات کا بھی شہر فیل ہے محترف اس میں گزارہ کر سکتا
ہم جبر ہیں خاب ہو تین میل پر تھا نہ بھی ہا اس شہر میں نماز جمعہ جائز ہوگایا ناجائز یہ ہتا نا ضروری ہے
ساتی دوکانوں کے باوجود' سوق' کی تقریف اس پر صادق آتی ہے یا نہیں آیا سوق میں دوکانوں کی کھڑ سے
ساتی دوکانوں کے باوجود' سوق' کی تقریف اس پر صادق آتی ہے یا نہیں آیا سوق میں دوکانوں کی کھڑ سے
ساتی دوکانوں کے باوجود' سوق' کی تقریف اس پر صادق آتی ہے یا نہیں آیا سوق میں دوکانوں کی کھڑ سے
ساتی دوکانوں کے باوجود' سوق' کی تقریف اس پر صادق آتی ہے یا نہیں آیا سوق میں دوکانوں کی کھڑ سے باکوئی میلیہ ہفتہ وار ہو۔

### (۲) وینی استاد کاحق زیادہ ہے یا پیر طریقت کا جوآج کل مروج ہے۔

#### **€**5₩

(۱) احتاف کے نزدیک (۱) مصرشرا لط جمعہ میں سے ہے لیکن علامہ شامی ودیگر نقہاء نے قصبات وقری کے کیرہ کو بھی مصرمیں شارکیا ہے شامی (۲) بحث جمعہ میں ہے۔ و تقع فسر صافے القصبات والقری الکہیرہ کو بھی مصرمیں شارکیا ہے شامی (۲) بحث جمعہ میں ہے۔ و تقع فسر صافے السی فیھا قاض و منبر و الکہیر ہ اللہ السواق الی قول ہ و الا تبجہ وز فی الصغیرة التی لیس فیھا قاض و منبر و خصطیب 'اہم مصراور قریبیرہ کے مفہوم کو بیان کرتا جا ہے مصرے متعلق امام ابو حذیفہ جمالت کی اپی رائے ہے

۱) كمما في الهدايه: لاتبصح النجمعة الا في مصر جامع. (كتاب الصلاة. باب صلوة الجمعة. ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك ۋپو كوئٹه)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة\_ باب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه) ٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

ے جس کوشامی نے قبل کیا ہے۔ عن ابی حنیفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق ولها رساتيق و فيها وال يشدر على انصاف المظلوم من الظالم الى قوله و هذا هو الاصح <sup>(٠)</sup>اسَ عَلاده جتنی تعریفیں فقہاء نے مصر کی کی ہیں ان سب کامآل یہی ہے عنوا نات مختلف ہیں اور معنون ایک ہے کیونکہ جہال پرسکک اسواق اور والی کا تحقق ہوو ہاں بردیگر تعریفیں بھی صادق آئیں گی-مثناً بحرالعلوم کی تعریف مصرمیں ہے-موضيع يندفع حاجة الانسان الضرورية من الاكل بان يكون هناك من يبيع طعاما والكسوة المضوورية و أن يكون هناك أهل حوف يحتاج اليهم كثيرًا - أَسَاطِرَ كُثرُ العباديس بِهِ تَعْرِيفِ الموضع مصرا الا أن يكون فيه مفت و قاض ينفذ الاحكام- المامـ ثما ي في جوقصبات اورقري كبيره میں جواز کا تھم کیا ہےان قری ہے ہمی ووقری مراد ہیں جن میں مثل امصار کے عاجات یوری ہوجاتی ہیں کیونکلہ التسبی فیھے السواق (۳) اس کے ساتھ متعل ذکر کیا ہے قصبات اور قری کبیرہ سے مرادا یک ہی چیز ہے القصبات جمع قصبة (٥) و هي القرية فيكون عطف القرى عليه عطف تفسير - (حاثيه) لمِن اگر بیقریہجس کے متعلق یو چھا گیا ہے قصبہ ہوایعنی اس کی مردم شاری حیار ہزار ہو کیونلہ حکام وفت کے عرف کا مقتضی بھی یہی ہے کہ جار ہزار ہے کم قصب نہیں بتاتے تو عرف شری میں اس ہے کم ہرگز نہ ہو گا اوراس قریبے میں جملہ جا جات ضروریہ یوری ہوسکتی ہوں مثلاً ؤا کا نہ میں ہرمشم کی ضرورت بوری ہو سکے نیز دوکا نوں میں ہے بعض و و کا نول پر کھانے بینے کا انتظام بھی مسافر کے لیے میسر ہوا ورحکومت کی طرف سے کوئی پولیس کی چو کی بھی مقرر ہو اور ہیئت آبادی کی مثل شہر وقصبہ کے ہوجسیا کہ تقیید قری ک بالتی فیھا سککٹ<sup>(1)</sup> و اسواق ہے معلوم ے تو جائز ہے بلکہ جمعہ پیز صناوا جب ہوگا اوراگر بیاوصاف اس میں نہیں پائے جاتے تو نہ بیرتصبہ ہے نہ قربیہ کمبیرہ

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٧ ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٢) التارخانيه: (كتاب الصلاة ـ شرائط الجمعة ـ ص ٩٩، ج٢: مكتبه إدارة القرآن كراجي)

٣) الحانية عبلى هامش الهندبه: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ١٧٤، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

٤) ردالمحتار: (كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٧: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٥) ردالمحتار (كتاب الصلاف باب صلاف الجمعة، ص ١٣٨ ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاق باب الجمعة، ص ١٣٧ ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

ہے کیونکہ قم ی صغیرہ میں متفرق دو کا نوں کے حقق سے جمعہ جائز نہیں ہو جاتا (۱)۔

(۲) ویل استاد کاحق بدر جہا زیادہ ہے (۲) آج کل کے پیروں سے۔ حدیث شریف میں ہے۔
تواضعوا لمن تعلمون مند، بیھفی نے اس کوحفرت مرشیخا کاقول قرارد ہے کراس کے حدیث موقو ف
ہونے کو ترجیح دی ہے۔ نیزامام ابویوسف ملئن ہے منقول ہے قبال سمعت السلف یقولون من لا بعر ف
لاستاذہ لا یفلح ۔ بعنی سلف صالحین کاقول ہے کہ جواپنا احراکی قدر نہیں جانتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوسکتا اور
آج کل اکثر پیرا لیے ہوتے ہیں کے محض و نیوی مفادی خاطرا پنے مریدین و متعلقین کے ساتھ ربط قائم کر کے حب
جاہ وحب مال میں سرگردال رہتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## دوسوگھر کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم

#### **€**U**∲**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں جو کہ دوسوگھ کی آبادی پرمشمنل ہے اوراس میں ضروری اشیا بھی کی جھ کچھ میسر ہیں اور جامع مسجد جو کہ پچاس گز طولا عرضاً وسیع مسجد بھی ہے اورا یک مولا ناصاحب پانچے وفت تماز پڑھاتے ہیں اور مولا نا موصوف فرماتے ہیں کہ دور دور سے آتے ہیں اور اور مولا نا موصوف فرماتے ہیں کہ یہال جمعہ و غیرہ نہیں ہوسکتا اور کافی لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور مذکورہ بالاگاؤں بڑے یہ جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ مذکورہ بالاگاؤں میں جمعہ جائز ہے یا نہیں۔

### **∳**5∲

گاؤل مذکورہ قریہ صغیرہ ہے اس میں اقامت جمعہ درست نہیں ہے۔ اقامت جمعہ کے لیے شہریا قصبہ کا ہونا

 ۱) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

وكنذا في الهنديه: (كتاب الصلاف باب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوفته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة\_ باب الصلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)

٢) كما في الترمذي: عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. (ابواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة. ص ٩٧، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي)

وكذا فيه: عن قيس بن كثير ... قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .... وفضل النعالم عليه وسلم يقول .... وفضل النعالم على الله عليه النعالم على الله عليه وسلم على العامد كفضل الفقم على العبادة - ص ٩٧ ، ج٢: مكتبه اين المعيد كراچي)-

شرطب- صديت شريف من بلا جمعة ولا تشويق .... الافي مصر جامع الحديث (١)-اورشاى من به و تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (٢)-فقط والله تعالى اعلم-اس گؤل من ظهركى تماز باجماعت يرهيس (٣)-

## حالیس بچاس گھروں کی آبادی والے دیہات میں جمعہ کا تھم

### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ دیبات جس جگہ بازار نہیں گمرکار وبار تجارت، وتا ہے سڑک موجود ہے جامع مسجد موجود ہے جس میں دواڑھائی سوآ دمی نماز پڑھ سکتے ہیں، گردونواٹ میں سیننگڑول مکانات ہیں، ذاکخانہ موجود نہیں البت یونین کوسل کا دفتر موجود ہے ہیں ہیں ہیں ہیں کھر ہیں۔ کیا علماءامت اس مسئلہ میں اجتہاد کر کے دیبات میں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت وے سکتے ہیں۔

### **€**O∲

فقہ کی معتبر کتابوں مثل صدایہ (۳) وشرح (۵) وقایہ در مختار وشامی ہے یہ ٹابت ہے کہ وجوب جمعہ اورادائے جمعہ کے لیے جمعہ کے لیے مصرشرط ہے اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قصبہ اور قریبے نبیرہ میں جمعہ ادا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی شہراور مصر کے حکم میں ہے۔مصر کی تعریف میں اختلاف ہے۔ لیکن مدار عرف پر ہے۔ عرفاً جوشہراور قصبہ ہواور آبادی اس کی زیادہ ہواور بازار وگلیاں ہوں اور ضرور یات سب ملتی ہوں وہ شہرہے۔

فى التحفة عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث و هذا هو الاصح -- (٢) و ايضاً فيه و تقع فرضا فى القصبات والقرى

۱) مصنف ابن أبى شيبة: (كتاب الجمعة، من قال لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ص ١٠٠ ج٢ امداديه ، ملتان)

٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٣) كما في الهنديه: ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة باذان واقامة \_ (كتاب الصلاة\_ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة\_ ص ١٤٥ ج١:
 مكتبه رشيديه كوئثه)

٤) الهدايه كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ١٥٠ ج١: مكتبه بلوچستان، بك ديو كواتله)

٥) شرح الوقايه كتاب الصلاق باب الجمعة، ص ١٩٨، ج١، مكتبه ايج ابم سعيد كراچي)

<sup>7)</sup> ردالمحتار كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٧ ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

الكبيرة التي فيها اسواق الي ان قال) و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة (١) و ايضاً فيه رقوله و صلوة العيد في القرى تكره تحريما و مثله الجمعة (١)

سوال میں جس دیبات کا ذکر کیا ہے نہ یہ مصرے اور نہ قریب کیر والبذا اس دیبات میں عندالاحناف نماز جعد یا عید یا ت جعد یا عید یا تی تی تی تی تی تی تی اور نماز جعدا واکر نے سے ان لوگوں کے فرمدے نماز ظهر ساقط نہیں ہوتی - لسمسا فسی المشامیة الاتسوی ان فسی السجو اهر لو صلوا فی القوی (الصغیرة) لمزمهم اداء المظهر (۳) فقط واللہ تعالی الم

## تين صدكي آبادي ميں جمعه كاحكم

#### **∳**U 🆗

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسکد میں کہ موضع کوئلی ہیرونی جو کے ضلع میانوالی میں واقع ہے۔ مندرجہ ذیل اوصاف سے موصوف ہے آبادی مردم شاری کے مطابق تقریبا چالیس گھر تین صدافراد ہیں۔ دومسجدی جن میں اوصاف سے موصوف ہے آبادی مردم شاری کے مطابق تقریبا چالیس گھر تین صدافراد ہیں۔ دومسجدی وکا نیم سے صرف ایک آباد ہے اور دومسری میں جماعت بھی نہیں ،وتی اور نداس میں کوئی امام مقرر ہے اور تین ووکا نیم جن سے اکثر ضروریات اہل قریبہ بوری ہوتی ہیں اور اہل حرفہ مثلاً ترکھان جام وموچی وغیرہ آباد ہیں۔ ساتھ ہی اس کے گردونواح میں دس دیں پندرہ پندرہ گھروں کی بستیاں تقریبا ایک میل کے اندراندروا تع ہیں۔ جن کی اکثر ضروریات موضع موصوف سے متعلق ہیں کیا اس سے میں اور اسی بستی میں نماز جمعہ اور نماز عبد میں پڑھئی جائز سے باند۔ بینوا توجروا۔

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨ ج٢: مكتبه ايج ايم معيد كراچي)

٢) الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاف باب العيدين، ص ١٦٧، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٣) ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهندية: (كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة. ص ١٤٥ ج ١ : مكتبه رشيدية كولفه)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ع ٢ مكتبه رشيديه كولفه) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة: ص ٢٤٥ ع ٢: مكتبه رشيديه كولفه)

#### **∳**5∲

صورت مسئول میں بیستی تدمهر ہے اور تدقر ہے کہیرہ، کتب احناف میں جوتر یفات مصر کی منقول ہیں ان میں ہے کوئی تعریف بیمن اس پرصادق نہیں آئی حضرت امام ابو حنیفہ برات ہے مصر کی تعریف بیمنقول ہے کل موضع ذات ابنیة فیہ سکک و اسواق ووال ینصف المنظلوم من المظالم (ای یقدر علی انصافه) و عالمے برجع المیہ فی المحوادث (۱) -امام ابو یوسف برات ہے ہتر یف منقول ہے۔ ہو کل موضع له امیسو و قباص یہ قدر علی تنفیذ الاحکام واقامة المحدود (۲) - نیزان ہے بیمی منقول ہے ہو کل موضع له موضع لایسع اہله اکبر مساجدهم الی غیر ذالک من التعریفات الکئیرة (۳) - بیتمام تحریفات ورنہ وراصل علامات مصر جی علاء وقتہا ، نے اپنے زمانے کے عرف کے امتبار سے علامات و کرکی ہیں ورنہ وراصل علامات مصر جی علاء وقتہا ، نے اپنے زمانے کے عرف کے امتبار سے علامات و کرکی ہیں ورنہ ورتھی تن واجب ہورنہ ورتھی نہیں عرف معیر ہے وقتہا ، نے اپنے زمانے کے عرف کے امتبار ہے والے نماز جمعہ وعیدین واجب ہورنہ ورتھی نہیں ۔ حنی خرب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس قسم کی بستی میں نماز جمعہ اور عیدین ادا ک

۱) بدائع الصنائع كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ۲۹۰ ج۱: مكتبه رشيديه كوئشه)
 وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ۱۳۷ ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في البناية شرح الهدايه: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ۲۵، ج۳: مكتبه دار الكتب العلمية، بيروت)

٢) كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٧ ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي

وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة: ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوثثه)

وكذا في البناية شرح الهدايه: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة: ص ٤٥، ج٣: مكتبه دارالكتب العلمية بيروت)

وكـذا فـي الهـدايـه كتـاب الـصـلاة\_ باب صلاة الجمعة، ص ١٥١، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُّيو كوئته

۳) الهدایه کتاب الصلاف باب صلاف الجمعة ، ص ۱۵۱ ، ج۱: مکتبه بلوچستان بك ڈپوء كوئٹه)
 وكمذا في الفتاوى التاتار خانية كتاب الصلاف شرائط الجمعة ، ص ٤٩ ، ج٢: مكتبه إدارة القران
 كراچى-

وكذا في البناية شرح الهداية كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة، ص ٤٦، ج٣: مكتبه دارالكتب العلمية بيروت جائے <sup>(۱)</sup>البتہ اُسرکونی مختص شنی مذہب تر ُک کر سے کسی دوسرے مذہب پرٹمل کرے قواس کا وہ نمود فرمہ دار ہے۔ مذھب شنی کے تبعین کاان سے کوئی واسط نہیں <sup>(۱۲</sup>۔ واللہ تعالی اعلم

محمودعفا القدعنة مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتمان

## ایسے گاؤں میں جمعہ کا حکم جس کی اپنی اور قرب وجوار کی آبادی ایک ہزار ہو

#### ﴿ سُ ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں جس کی اپنی اور قرب و جوار کی آبادی تقریباً ایک ہزار ہے معمولی دوکا نمیں اور ایک دور نمیس القوم جوقومی فیصلہ کرتے ہیں اور شہر سے نوٹیل کے فاصلہ ہروا تی ہے۔ نوٹیل سے نزد کیک کسی جگہ بھی جمعہ نہوتا - اس گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہے یا نہ ؟ نیز پہلے ایک سال کی جونمازیں میہال پر حق ہوئی ہے۔ یان کا عادہ کریں۔

#### ﴿ نَ ﴿

بیگاؤن قربیسفیره ہے اس میں اقامۃ جمعہ درست نہیں ، نظیر کی نماز باجماعت اداکریں اور سال ًنزشتہ میں جوجمعہ کی نمازیں پیھی گئی ہیں ان میں سرف ظہر کے حیار فرضوں کا اعاد و کریں <sup>(۳)</sup> – فقط والقد تعالی املم –

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- ا) كما في ردالمحتار: وكما أن المصر أوفناء ه شرط جواز الجمعة، فهو شرط جواز صلاة العيد.
   (كتاب الصلاق باب الحمعة، ص ١٣٩، ج٢: مكتبه ابج ابم سعيد كراچي)وكذا فيني الهنديه:
   (كتاب الصلاق، الباب السابع عشر في صلاة العيدين: ص ١٥٠ ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
   وكذا في الهندايه: (كتاب الصلاق باب العيدين، ص ١٥٥ ج١: مكتبه بلوچستان، بك دُهو كوئته)
- ۲) عقدالحید (مترجم اردو): اس كی اجارت نهیی به اتباع هو ااور نلعب هی (تاكید ألاخذیهده المستدهب الاربعة ص ۱۹۵۳-۱۳۳ ۱۱ قرآن منحل كراچی) (بنخواله فتاوی محمودیه، ۱۲۳/۲) و كذا فی الإنصاف فی بیای أسباب الاختلاف (التقلید فی المداهب الأربعة، ص ۱۲۳/۲) دارالنغانس) بخواله محمودیه، ۱۲۱/۲)
- ۳) كما في ردالمحتار: لاتجور في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب ١٣٨٠ ج٢: مكته الجواهر لوصنوا في القرى لزمهم اداء الظهر (كتاب الصلاف باب الجمعة ، ص ١٣٨ ج٢: مكته ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاف باب السادس عشر في صلوة الجمعة ، ص ١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كوئفه ) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة: ص ١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كوئفه)

## ۱۲۰۰ سوافراد برشتمل آبادی میں جمعہ کا تحکم

#### \$ J \$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤاں جس کی آبادی ۱۹۰۰ افراد پر شتمل ہونماز جمعہ جائز ہے جبکہ دوکا نیس معروف بازار کی شکل میں ہوں ۔ گاؤل کی غالب واکٹر ضرور بات اس گاؤں میں پوری ہوتی ہوں۔ اور آس باس کی عام آبادیوں سے بزاہو اور ہر لحاظ ہے فوقیت رکھتا ہواور آس باس کے لوگوں کی ضرور بات بہاں سے پوری ہوتی ہوں۔ ندل سکول وی مدرسہ حفظ وناظرہ - آنا ہینے چاول اکا لئے کہاں ہنے ،رو کی ہینتے کہاں سے نروی ہوتی ہوں۔ ندل سکول وی میں بحل و غیر و کا انتظام ہو،اور گاؤل پر روان طریق پر ہوگفن وفن کے لیے خود کی مشینیں ہوں ، گھروں میں اور مسجد میں بحل و غیر و کا انتظام ہو،اور گاؤل پر روان طریق پر ہوگفن وفن کے لیے خود کیل ہواور ملکف مسلمان گاؤل کی بزی مسجد میں نہا سکتے ہوں۔

#### \$ C #

اصل بیہ کے فقد کی معتبر کتب مشل هدایہ (۱) وشر ت وقایہ (۱) و در مخذار (۳) وشامی سے یہ بات ہاہت ہے۔
کہ ادائ جمعہ اور وجو ب کے لیے مصر شرط ہے اور شامی میں نقل فرمایا ہے کہ قصبہ وقر یہ کبیرہ میں جمعہ ادا ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ بھی تھم میں شہرا ور مصر کے ہے اور در مختار اور شامی میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ چھوٹ قرید میں جمعہ در مت نہیں ہے اور اس میں کرا بہت تحریر ہے۔ اقی مصر کی تعریف میں اختلاف ہے۔ کیکن بظاہر مدار عرف پر ہے۔ عرفاجو شہرا ورقصبہ ہوا ور آ باوی اس کی زیادہ ہوا ور بازار وکھیاں اس میں ہوں اور ضرور یات سب ملتی ہوں وہ شہر ہے۔
شہرا ورقصبہ ہوا ور آ باوی اس کی زیادہ ہوا ور بازار وکھیاں اس میں ہوں اور ضرور یات سب ملتی ہوں وہ شہر ہے۔

- الهدایه: (لاتصح الجمعة الافی مصر جامع اوفی مصلے المصر ولا تجور فی القری (كتاب الصلاة ا باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠ ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو كوتته).
  - ٢) شرح الوقاية: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٩٨، ج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
  - ٣) الدرالمختار: (كتاب الصلاة ـ باب الحمعة ، ص ١٣٧ ، ح٢: مكتبه ايج ابم سعيد كراچي)
- عافى ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق .... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لانجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أرياد به البكراهة لكراهة النفل بجماعة . (كتاب الصلاة .. باب الجمعة عن ١٣٨٠ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
- وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ج١؛ مكتبه رشيديه كولته)
- وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة. باب صلاة الحمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته)

فى التحفة عن ابى حنيفة الت انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث و هذا هو الاصح- (١)

لیس سوال میں جس قرید کا ذکر کیا گیا ہے اگراس میں شرا نظامیت جمعہ پائے جائے ہیں لیعنی وہ جگہ شہریا قصبہ یا قریدَ ہیں ہ جواس میں نماز جمعہ جائز ہے ور نہیں <sup>(1)</sup> - فقط والفدان کی اعلم

## کیاجمعہ کی اذان ٹانی اقامۃ کی طرح ہے

### **₩**

کیافر مائے ہیں علما ،اس مشد میں کہ جمعہ کی افران ٹانی اقامت کی طرح ہے جیسے کی نورالا ایفیات میں خطبہ کی چڑھی سنت کی عربارت ہے۔ و الافران میں ملابعہ کالاقامة ) یعنی کلمات اس کے جلدی اور پست آ واز سے کے جائے ہیں قوآ نے کل افران ٹانی مثل افران اولی خلاف سنت کیوں دی جاتی ہے اورا کر سے الاقسامة کا بیمعنی نہ: وتو کیا مطلب ہے۔

#### **₩**5₩

اذان ؛ في جوكه خطيب ئے سامنے ہوتی ہے (۱۳)اس میں مستحب دویا تیں ہیں (۱) آواز زیادہ بلندنہ ہو (۲) اور کلمات جلد جددوا كيے جائميں - كے مها في المسعاية شرح شرح الوقاية نداء – اى ا**ذان لا يستح**ب

۱) ردالمحتار: (كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ۱۳۷ ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في بيدائع النصيائع: (كتاب الصلاة فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ۲۶۰ ج۱: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في النبياية شرح الهنداية: (كناب النصلاة بالله صلاة الجمعة لص ١٤٠ ج٣: مكتبه دارالكتب العلمية ، بيروت)

- ٢) تقدم تخريجه في صفحة متقدمة
- ۳) الدرالمختار: (ويؤذن) ثانيا (بن يديه) أى الخطيب (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٦١، ج٢:
   مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
- وكذا في الهداية: (كتاب الصلاة) باب الصلاة الجمعة، ص ١٥٤ ،ج١: مكتبه يلوچستان مك ڤيو كوئته)
- وكذا في شرح الوقايه: (كتاب الصلاف باب الجمعة ـ ص ٢٠١، ج١: مكتبه ابيج ايم سعيد كراچي)

رضع الصوت فيه قيل هو الاذان الثاني يوم الجمعة الذي يكون بين يدى الخطيب لانه كالاقامة لاعلام الحاضرين منقول من امداد الفتاوي (١)-فقط والتُرتعالى العلم

## ا يك صدكي آبادي واليستي ميں جمعه كائظم

### **€U**

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسائل کہ:

(۱) ایک بستی جس کی آبادی تقریبا ایک صد آدمیوں پر مشتل ہواور جامع مسجد بھی ہو، نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اتن ہی آبادی کی تمین بستیاں اس کے آس پاس ہوں فاصلہ تقریبا ایک فراا نگ کا ہو، اس کے علاوہ میل با نصف میل پر بھی بستیاں ہوں ، کیا ایس جگہ پر نماز جمعہ ادا کی جاسکتی ہے یا نہ - (۲) دیبات میں نماز جمعہ کی کتنی رکھات ہوتی جاہئیں - بعض علماء کرام فرماتے ہیں اٹھارہ رکھات نماز جمعہ ہونا جاہے جارر کھات احتیاط ظہر - اس کا کیا مطلب ہے۔

### **∳**5∲

(۱) نذکوره بستی پی نماز جمد جائز نبیل کیونکه جمدے لیے مصرکا ہونا یا مصرکی طرح ہونا (قصبہ ویا قرید کیرہ ہوجس پیل بازارگلی کو ہے ہوں اور جمل ضروریات زندگی وہاں پوری ہوئی ہوں اور عرف پیل بھی تاہو ) ضروری ہے۔ رواہ البیہ قبی فی السمعرفة و عبدالرزاق (۲) و ابس ابسی شیبه (۳) فی مصنفیهما عن علی کوم الله وجهه انه لا جمعة و لا تشریق و لا صلوة الفطر ولا اضحی الا فی مصر جامع او لمدینة و لان کان لمدینة النبی صلی الله علیه وسلم قری کثیرة و لم ینقل عنه علیه الصلوة و السلام انه امر باقامة الجمعة فیها انتهی – و فی الشامی (۳) عن القهستانی و تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیها اسواق الی قوله و لا یجوز فی الصغیرة و تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیها اسواق الی قوله و لا یجوز فی الصغیرة

١) امداد الفتاوى: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة والعيدين: ص ٤٧٤ ع ج١: مكتبه دارالعلوم ،
 كراچى)

٢) عبدالرزاق: (كتاب الجمعة: باب القرى الصغار: ص ٧٠ ج٣: مكتبه دارالكتب العلميه بيروت)

٣) مصنف ابن ابن شيبة: (كتاب الجمعة، من قال لاجمعة ولاتشريق الافي مصر جامع، ص ١٠ ع ج٢؛
 مكتبه امداديه، ملتان)

٤) ردالمحتار: (كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

التی لیس فیھا قاض و منبر و حطیب کما فی المصمرات و نقل (۱) ایضا عن التحفة عن ابی حنیفة رحمه الله انه بلدة کبیرة فیھا سکک و اسواق و فیھا وال یقدر علی انصاف المظلوم الی قوله و هذا هو الاصح -انء براست فقبیه وحدیثیه سے پیوائنی ہے کہا لی جگہ میں جمعہ جائز نہیں (۱) - اوپر یہ ثابت کیا گیا کہ و بیبات میں نماز جمعہ جائز نہیں بلکہ وہاں ظہری کی نماز فرض ہے (۲) و بیبات میں رکعات جمعہ کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا اور جہال جمعہ کے شرائط پانے جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز فرض ہو ان تمام جگہوں میں نماز جمعہ کی رئعات برابر ہیں وہ ہارہ رکعات ہیں چارسنت پہلے ورمیان میں دورکعات نماز جمعہ فرض اور فرض کے بعد چار رکعات منت ہیں (۳) - اس کے علاوہ جونماز جمعہ کی نمیت سے سنت پڑھے گا وہ ففل ہوں گی نماز جمعہ میں دئی رکعات سنت ہیں (۳) - اس کے علاوہ جونماز جمعہ کی نمیت میں نماز جمعہ شروع کیا ہوں گی نماز جمعہ میں دئی رکعات سنت اس کے علاوہ سنت نہیں - جن لوگوں نے اس استی میں نماز جمعہ شروع کیا ہوں گی نماز جمعہ میں دئی رکعات سنت اس کے علاوہ سنت نہیں - جن لوگوں نے اس استی میں نماز جمعہ شروع کیا ہوں گی نماز جمعہ میں دئی رکعات سنت اور ان بی نماز ظہر کا بیّ هنا فرض ہے (۵) - اگر ظہر کی نماز جمعہ شروع کیا ہوں گی نماز جمعہ میں دئی رکعات سنت الله میں نماز جمعہ شروع کیا ہوں گی نماز جمعہ کا ترک کرنالازم ہے اور ان پر نماز ظہر کا بیّ هنا فرض ہے (۵) - اگر ظہر کی نماز

- ١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ ص ١٣٧، ج٢: مكتبه ايج ابم سعيد كراچي)
- ٢) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨ ج٢: مكتبه ايچ
   ايم سعيد كراچي) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
- ٣) كما في ردالمحتار: (لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر ـ (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ ص ١٣٨،
   ٣: مكتبه اينچ ايسم سنعيند كراچي) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
- وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوتثه) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ـ ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوتثه)
- السنة على حلبى كبير: (والسنة قبل الجمعة أربع وبعدها اربع) .... (وعند ابى يوسف) السنة بعدالنجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والافضل ان يصلى اربعائم ركعتين للخروج عن البخلاف (كتاب الصلاة، فصل فى النوافل ، ص ٣٨٨، ٣٨٩، مكتبه سعيدى كتب خانه كوثته) وكذا فى الهدايه: (كتاب الصوم باب الاعتكاف: ص ٢١٢، ج١: مكتبه بلوچستان بك ذيو كوئته) وكذا فى البتايه شرح الهدايه: (كتاب الصوم باب الاعتكاف ص ١٢٨، ج٤: مكتبه دار الكتب العلمية، بيروت)
- ه) كما في ردالمحتار: لانجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب .... الاترى ان في
  الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم ادا. الظهر (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٨ ج٢: مكتبه
  ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلاة الجمعة،
  ص ١٤٥ ج١: مكتبه رشيديه كوئشه)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوثفه)

نه پڑھیں گے تو ان کوفرنس نماز کے جھوڑ نے کا گناہ ہوگا<sup>(۱)</sup>۔ کونی احتیاط انظیم نہیں بلکہ یانماز جمعہ ہوگا یانماز ظہر فرض ہوگی۔فقط والمتد تعالی اعلم

## كياشهر سيملحقه مسجد مين جمعه حائز ہے

#### ه کل چه ا

کیا فرماتے میں ملہ ، دین اس مئلہ میں کہ ایک دیباتی مسجد جو کہ شہرے ماعقہ ہے جس میں تقریباً ہیں پچیس آ دی جمع ہوجا کیں۔ کیا اس میں جمعہ جائز ہے یا ناجائز عندالاحناف جبلہ تقریباد وسوکرم کے نزدیک ایک اور جامع مسجد میں جمعہ ہور باہیے۔

#### ەرت∢

صورة مسئوا بیس بیرندکوره جَداً گرچه فناهشیس بوکراس میں جمعہ جائز جوجائے گا<sup>(۴)</sup> بیکن اولی بیر ہے کہ ایس چھوٹی مسجد میں نماز جمعہ قائم نہیں کی جائے گی- بلکہ اس مسجد والے دوسری سجد میں جا کرنماز جمعہ ادا کریں اور تواہم زید حاصل کریں (۳) – فقط والنہ تعالی اعلم

- ۱) كما في الصحيح لمسلم: عن أبي سفيان قال: سمعت جابراً رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى البله تعالى عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوف (كتاب الإيمان بياب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاف ص ٦١، ج١: قديمي كتب خانه كراچي) وكذا في سنن النسائي: (كتاب الصلاف باب الحكم في تارك الصلوات ص ٨١، ج١: قديمي كتب خانه كراچي)
- ۲) كما في الدرالمختار: (ويشترط لصحتها) سبعة أشياه: الأول: (العصر ۱۳۰۰ (أوفناؤه) ۱۳۰۰ (وهو ما) حوله انصل به) \_ (كتاب الصلاة بات الجمعة، ص ۱۳۷۰ ۱۳۸۱، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلاة \_ باب الجمعة، ص ٥٠٥ مكتبه قديمي كتب خانه، كراچي) \_ وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة \_ فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئله)
- ") كما في صحيح البخارى: سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صلوة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ قاحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلوة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملالكة تصلى عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلى عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلوة (كتاب الأذان، باب فضل صلوة الجماعة، ص ٨٩، ٩٠، ٢٠: قديمي كتب خانه ، كراچي) وكذا في الصحيح لمسلم: (مات فضل صلوة الجماعة، مكتبه قديمي كتب خانه كراچي)

## جمعہ کے وعظ کے دوران ذکروغیرہ کرنے کا تعلم

#### \$ J \$

کیافر ماتے ہیں علاء وین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بوقت جمعہ جب تقریم شروع ہوتی ہے بعض لوگ دوران تقریم میں ورو، ورووشر ایف جاری رکھتے ہیں۔ حتی کر سیج پڑھتے رہتے ہیں۔ تقریم بھی شروع رہتی ہوت ہے ورود کا رہتی ہیں۔ زید نے ان کو مسئلہ بٹا یا کہ وران تقریم میں مشغول رہتے ہیں۔ زید نے ان کو مسئلہ بٹا یا کہ وران تقریم میں مشغول رہتے ہیں۔ زید نے ان کو مسئلہ بٹا یا کہ وران تقریم میں کہ جفورا کرم سلی پڑھنا بہند کر دیا کرو۔ انھول نے جوابا کہا کہ دوران تقریم میں دروو نیج میں کہ جفورا کرم سلی اللہ علیہ ویک کے قرآن ان میں کہ میں کہ بھی کہ ان میں کہ بھی ہوں کہ کہ ان میں کہ بھی کہ کہ کہ ان میں کہ بھی کہ کہ کہ کہ دور ورید ہونے کی کہ تو آن بھی کہ کہ بھی کہ

#### **₩**5₩

ووران تقریرہ وعظ میں اگر مخاطبین کی توجہ تمام وا عظ کی تقریر کی طرف قائم رہے تو کوئی حرج نہیں ہے <sup>(۱)</sup>اس امر میں کہووز بان ہے۔ دروہ شرافی یا تبیجا ہے یا ورز کرکرلیں۔

## وریامیں بہہ جانے والی ستی میں جمعہ کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ میں کہ جامع قریبہ علووالہ میں بہت عرصہ سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ علو والہ بہتی الی تھی جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی تھیں۔ اس سال خدا تعالیٰ کے فیصلہ سے بہتی ندکورہ دریا نے سند ہو ہیں برد ہوچکی ہے۔ بہتی ندکور دیے قریب تقریباً جارسوکرم کے فاصلہ پ

۱) كما في الدرالمختار مع رد: او ذكر في المسجد عظة وقرآن، فاستماع العظة أولى (در) وقال الن عمادين : (قول فاستماع العظة أولى) الظاهر أن هذا خاص بمن لاقدرة له على فهم الآيات القرآنية والتبدير في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها الحكمية ..... بخلاف المجاهل فإنه يفهم من المعلم والواعظ مالا يفهمه من القاري فكان ذلك أنفع له (كتاب الصلاة و باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ص ٦٦٣ عج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي).

ایک بہتی بنام کے منے والا ہے۔ تم از کم پندرو گھ آ باویں۔ اس بستی کے اردگر دھیونی جیونی بستیاں ہیں۔ اگران
سب بستیوں کے اوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو مسجد ئیر جاتی ہے۔ بہتی کے منے والا مسجد قدیم ہے اور پختہ ہے۔
اشاعت اسلام سوائے جعد کے نیس بوسکتی۔ لوگوں کی اکثر آ باوی مائل الی البدعت ہے۔ ان کی تبلیغ کا ذریعہ
سوائے جعد کے نیس ہوسکتا۔ ملووال پستی کا خطیب بستی کے منے والا میں نماز جمعہ پر ھار باہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ
اس بستی میں جعد ناجائز ہے۔ وہ جواب و بتا ہے کہ لوگوں کی آ بادی بہت ہے اور تعلیمی حالت لوگوں کی بہت ہی
کمزور ہے می فیصد آ بادی بدعت اور بر بلویت کی طرف راغب ہے۔ ان کی تعلیم کا بندو بست سوائے جمعہ کے نیس
ہوسکتا۔ لبذا مسئلہ فدکور و پرخورفر ما کر بواب ہے۔ مشکور فر ما تمیں۔

#### 16 to 18

ندکورہ بہتی میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے منسر بوناشرط ہے یہ مسرف طرئ ہو۔ یعنی قصب یا قریبہ کہیں وہ ہوجس میں بازارگلی کو ہے ہوں۔ اور جملہ ضروریات زندگی و بال پورے ہوئے ہوں (۱)۔ نیز سرال میں ذکر کردہ وجو ہات سے شرق تھم پر کوئی اثر نہیں پر تا کہ ذرکورہ بستی میں نماز جمعہ جائز ہوجائے (۲)۔ وعظ اور تعلیمی ضرور یات اس طرح بھی پوری ہوسکتی ہیں کہ خطبہ نہ پڑھا جائے اور نظہرا داکی جائے اور اس سے پہلے اور بعد میں تقریبے نیز کردی جائے اور اس سے پہلے اور بعد میں تقریبے نیز کردی جائے میں۔ فقط والقد تعالی اعلم

### شرائط جمعہ میں 'شہر' ہے کتنا براشہر مراد ہے

#### 🌣 ک 🌣

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرخ متین اس مسئد میں کہ جمعہ کے جواز کے لیے کتنا ہڑا شہر ہواورا س کی آبادی بلحاظ افراد کنٹی ہونی جا ہے اور آبادی بلحاظ گھر انے کتنی ہونی جا ہے مکمل طور پرتحر رفر مادیں-

۱) كمافى الدرالمختار مع رد: (ويشترط لصحتها) سبعة أشياه: (الأول: (المصر النجاوقال ابن عابدين تقبع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق الله وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و مبر و خطيب (كتاب الصلاق باب الجمعة عص ١٣٧-١٣٨ عجا: مكتبه ابن ابه سعيد كراچي)

وكنذا في بندائع النصنائع: (كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئفه)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة\_ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه) ٢) تقدم تخريجه في حاشية نمبر ٢

#### 567889999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<

عن على رضى الله عنه (1) لا جمعة و لا تشريق الا في مصر جامع (1) الخ قال الشامي في ردالمحتار و تقع فرضا في القصيات والقرى الكبيرة التي فيها اسواف الي ان قال و فيسما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب (٢)

ان حبارات سے صاف ظاہر ہونا ہے کہ جمعہ مصروق صبات اور ہڑئے تربید میں اوا مہوتا ہے جس میں ہازارگلی کو ہے ہوں اور و بال اور و بالور و بالو

۱) منصنف ابن ابي شيبة: (كتاب الجمعة: من قال لاجمعة ولا تشريق الا في مصر جامع، ص ١٠، ج٧
 : مكتبه امداديه ، ملتان)

٢) فتح القدير: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة: ص ٢٢، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)
 وكذا في مصنف عبدالرزاق: (كتاب الجمعة باب القرى الصغار: ص ٢٠ ج٣: مكتبه دارالكتب العلمية، بيروت) وكذا في مصف لابن أبن شيبة: (كتاب الجمعة، من قال: لاحمعة ولاتشريق إلا في مصر حامع، ص ٤٤، ج٤: مكتبه إدارة القرآن، كراچي)

٣) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ابج ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة . ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)

أ تقدم تخريحه في حاشية بمبر ٣ في صفحة هذا

ه) كما في الكوكب الدرى: أن شرط المصر فمسلم، لكنهم اختلفوا في مايتحقق به المصرية: فقيل:
 ماقيه أمير يبقيم الحدود ببل المراد بذلك قدرة الأمير على ذلك، إذلو لم برد ذلك لما صحت
 النجمعة في شتى من الأمصار في وقتناهذا، إذلا يجرى الحدود أحد وقيل: مافيه أربعة الاف رجال
 إلى غير ذلك (أبواب الجمعة باب ماجاه في ترك الحمعة من غير عذر حس ١٩٤٩ ٤٠ ج١:
 إدارة القرآن كراجي، بحواله الفتاوى محموديه.

## ایک بزارکی آبادی والے کیک میں جمعہ کا تعلم

کیافہ ماتے میں علی وہ بین اندرین صورت مسئولہ کہ ایک چک جس کے تقریبا بالغ نا بالغ مردوزن ایک ہزار نفوس برمشتمل میں۔علاو وازیں ایک مسجد اور جار پارٹنی ووکا نیس میں اور تقریبا ایک میل کے فاصلہ پرایک ہڑے قصبہ میں چیئتر ازیں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا شرعاً ایسے جکول میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یائییں۔ بینواتو جروا

#### \$ 3 m

عبادات فقدت بيدافتح بوتا بكد جمعت لي معربو بإمعر ك طرح تصب ياقر يكيره بوجس مي باذاركل كوچ بول اور جمل ضرور بات زندگ و بال بورى بوتى بول اور عرف من بحى قريد كيره ابها تا بوضرورى بيد يوكر قريد من بحن بخري قريد بيره ابها تا بوضرورى بيد يوكر قريد من من بحد بإحنا با شبه المعرفة و عبد المرزاق (۱۱) و ابس ابى شببه (۱۲) في مصد فيهما عن على الآث انه قال لا جمعة و لا تشريق و لا صلوة الفطر و الاصحى الا في مصر جامع او لمدينة و لا نكان لمدينة النبي قرى كثيرة و له ينقل عنه عليه الصلوة و السلام انه امر باقامة الجمعة فيها انتهى و في الشامى (۱۳) عن القهستانى تقع فرضا في القصبات و القرى الكبيرة التي فيها اسواق الى قوله و لا يجوز في الصغيرة التي ليس فيها فياض و منبر و خطيب كما في المضمرات و نقل عن الشامى (۱۳) ايضا في التحفة عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق ولها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم الى قوله و هذا هو الاصح - والله تعالى اعلم -

۱) مصنف عبدالرزاق: (كتاب الجمعة ـ باب القرى الصغاء ، ص ۷۰، ج۳: مكتبه دار الكتب العلمية، بيروت)

٢) منصنف ابن أبني شيبة: (كتباب الجمعة، من قال لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ، ص ١٠،
 ج٢: مكتبه امداديه، ملتان)

٣) ردالمحتار: (كتاب الصلاة، باب الحمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ابع ايم سعيد كراچي)

٤) ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٧ ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

## سائھ سنز افراد کی آبادی میں جمعہ کا تعلم ﴿ س ﴾

### ﴿ نَ ﴾

ندگوره کنوی پر جمعه وعیدین کی نماز جائز نیس - بسقول علی بناته لا جسمعة و لا تشویق و لا صلوة فسطو و لا اصلو تا فسطو و لا اصلو تا این بیاری نمار بیاری نمار بیاری نمار این بیاری نمار و این اسلامی الا فی مصور جامع (۱) - نیز فنا به معرب نیاز این این بیاری بیاری

البناية شرح الهداية: (كتاب الصلاة ـ باب صلوة الجمعة ، ص ٤٤ ، ج ٣ ، مكتبه دار الكتب العلمية ، بيروت) وكذا في الهداية: (كتاب الصلاة ـ باب صلوة الجمعة ، ص ١٥٠ ج ١ : مكتبه بلوچستان بنث دُيو كولئه) ـ وكذا في مصف إبن أبي شيبة: (كتاب الجمعة ، من قال لاحمعة ولاتشريق الا في مصر جامع ـ ص ١٠٠ ج ٢ : مكتبه اعداديه ، ملتان)

٢) الدرالمختار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٩،١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

ابن كسمال وغيره (الا جل مصالحه) كدفن المونى وركض المنعيل - الخ - البية قريب بيره بش فقبا الني فيها اسواق (الحب بروب بموويدين كافترى وياب - وتقع فوضا في القصات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (الحسورة بيضيم هم باتفاق فقبا بعضيه بحدوثيدين شيخ نيس كما في المشامى (الموفيما التي فيها اسواق الله الدوالمختار وفي القية فكرنيا اشارة الى انه الا تنجوز في الصغيرة - المنح وفي باب العيدين من الدوالمختار وفي القية صلامة المعيد في القرى تكود تحريما اى الانه اشتغال بما الا يصح الان المصر شوط الصحة المنح - وفي المشامى (المنوري تكود تحريما اى الانه اشتغال بما الا يصح الن المصر شوط الصحة المنح - وفي المشامى (المنورية المعلوة العيد) ومثله في الحمعة المناح النوري بوفرش في المناح وغير وواجب بواكروه في هنا جاتي اورتسب بحق بيب بيتوقص بين والول يرجموفرش في شيل - حتى كما تظام وغير وواجب بواكروه في هنا جاتي الرائم جموية المناق والااس كه خيال من بدعقيده بيا الرائم وقد يرائم المناهن والمناهن والمناهن والمناهن والمناهن والمناهن بين المناهن به المناهن المناه المناهن المناه المناهن المناهن المناهن المناهن المناهن المناهن المناهن المناه ال

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة - باب الجمعة - ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

٢) ردالمختار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨، ٣٠: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

۲) الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة، باب العيدين، ص ١٦٧، ح٢: مكتبه اينج ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة\_ باب العيدين، ص د١٥٥، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو، كوئفه)
 وكذا في شرح الوقايه : (كتاب الصلاة، باب العيدين: ص ٢٠٢، ج١: مكتبه اينج ايم سعيد كراچي)

ع) كسافى الدرالمختار مع رد: (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقاً على المذهب، وعليه الفتوى (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٤٤هـ ١٤٥ ، ج٢: مكنبه ايچ ايم سعيد كراچى)
 وكذا في البحرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٩ - ح٢: مكتبه رشيديه كوئشه)
 وكذا في فتح القدير: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٥، ح٢: مكتبه رشيديه كوئشه)

ه) كما في ردالمحتار: (الاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم أدا. الظهر- (كتاب الصلاة باب
الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه أيج أيم سعيد ، كراچي)

وكنذا في الهنديه: (كتاب الصلاة، باب السادس عشر في صفوة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوثته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

## ياخ سوافرادك آبادي مين جمعه كاخلم

#### ه ک ۾

سرارش ہے کہ ماقد نیے ورنا بوال شائع ہوا ہوریں وٹ اعظم ایک گاؤں ہے مربم تاری کے اعتبار سے مجاری سے اسلام کی موجود ہیں ان میں دو چھوٹ برے مرد وجورتیں کل باقی موافراد آباد ہیں۔ آنہ ایک دو اور ہیں صفف اشیاء کی موجود ہیں ان میں دو دو ہیں ہوتی مدرسہ بھی ہے۔ جس میں شرح باقی تک تعلیم ہوتی ہے۔ نواسا تذو کی تحرانی میں ڈیز ہو موست زا لد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ایسے حالات میں دریافت تک دریافت طلب بات سے ہے کہ جمعہ یا حیدین کی نماز میہاں جائز ہے یا نہا اگر ناجا از ہوتا و نماز اللہ بھی پر جمعہ پر جمعہ سے ساقط ہوجائے گیا۔ نماز جمعہ اور نماز میدین کے جواز عدم جواز اوران کی شرا آلئے کیسال ہیں یا کہ خور ت ہے کہ نماز جمعہ ناجا ز۔

#### ه څ ه

صورت مسئولد میں جوجازت و سائظم کے بیان کیے گئے تیں اس سے معنوم اوتا ہے کہ بے جگار قریب فیر و ہے۔ یہاں جمعہ جائز نہیں ہے جب جمعہ جائز نہ اواتو فرینر ظلم ساقط نہ ہوگا ؤ اسبیل بدستورر ہے گا۔ تیجیلی نماز وال کی قضا واجب ہوگی جہاں جمعہ بائز کئیں و بال عیدین کہی واجب نہیں۔ وونول (جمعہ وعیدین) کے وجوب کے لیے شہر ہوتا یا قصیہ وقریدین کے ایک وجوب کے لیے شہر ہوتا یا قصیہ وقریدیکیں و زونا نئر ورئی ہے (ا)۔ نقط واللہ انوبی اللم

## جمعہ کی او ان ثانی کے جواب کا تھم

#### ھ ک چ

كيافر مات مين هاء وين دري مسك كه خطبه جمعه ستقل اذ ان ثاني كا دواب وين جائز به كه كيس اور اذ ان كه بعد ماتحد اتفاكر المكهم رب هده المدعوة المناهة-اللّي يتاسناازرو به شريعت معطفوق جائز به كيس - جنواتوجروا

المحتار: (نقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق وفيما ذكرنا إشارة التي انه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و مبير و حطيب الاترى ان في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم ادا. المظهر وكما أن المصر أوفناه دشرط جواز الجمعة، فهو شرط حوار صلاة العيد. (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٨ ـ ١٣٩، ٦٢؛ مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) وكذا في الهينديه: (كتاب الصلاف الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١١٥، ٦٠؛ مكتبه رشيديه كوئته)
 رشيديه كوئته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاف باب صلاة الحمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)

﴿ قَ مُ

تحقیج ہے کہ اجابت اذال ثانی جمع کروہ ہے۔ ای طرق دنائے ماثورہ اللہ ہروب هذه المدعوة التامة (۱) - النج و ينبغي ان لا يجيب بلسانه اتفاقا في الادان بين يدى الحطيب (۲) و التامة الاذان حينت مكروهة (ردالمحتار) و فيه ايضا و ذكر ان الاحوط الانصات - فقط والله تعالى اعلم

## کیاجمعہ کے فرضوں کے بعد کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں

₹U }

كيافر مات بين ملاء كرام ان مسأئل مين كه:

(۱) نماز جمعه میں دوفرض کے بعد کی جارشتیں موکدہ میں یا غیر موکدہ- نیز دوستیں موکدہ ہیں؟ تفصیلی جواب عنابیت فرمائیں-

(۳) ایک شخص فرض نماز کی جماعت میں اس وقت شامل ہوتا ہے جب کدامام دوسر کی رکعت پڑھار ہا ہے۔ تو مقتدی کوامام کے سلام چھیر نے کے بعد فوت شدہ رکعت ثناء سے شروع کرنی جو ہیے یا الحمد شریف ہے؟ نیز اگر مقتدی امام کی پہلی رکعت میں اس وقت شامل ہو جبکہ امام قر اُت کر ، باہوتو مقتدی کو ثناء کب پڑھنی جا ہیے۔

\$ 5 kg

(۱) نماز جمعہ میں دور کعت فرض کے ادا کرنے کے بعد چیر معتیں منتیں ہیں۔حضورا کرم ﷺ ہے (۲)

- ۱) ردالمحتار؛ (كتاب الصلاة ـ باب الاذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة، في المسجد، ص ۲۹۸، ج۱: ايچ ايم سعيد كراچي)
- ۲) الدرالمختار: (كتاب الصلاة ـ باب الاذان، ص ۳۹۹، ج۱: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
   وكفا في حاشية الطحاوی على مراقی الفلاح: (كتاب الصلاة ،باب الأذار، ص ۲،۲، مكتبه قديمی كتب خانه، كراچی) ـ وكفا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ ماب الأذان، ص ۲۵۲، مكتبه رشيديه كوئفه)
- ٣) كما في سنن النسائي: عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم
   الجمعة فليصل بعدها اربعاًـــ

وابيضاً فيه: عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صنى الله عليه وسلم كان لايصلے بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلے ركعتين. (كتاب الجمعة، عدد الصلوة الصلوة بعد الجمعة في المسجد، ص ١٢٠، ٢١، مكنبه قديمي كتب خانه كراچي) چاراورو و وونول لیعنی چیررکعت کا ثبوت ہے۔ احناف کامشہورقول چاررکعت کا ہے جو کہ امام اعظم رحمة القد ملایہ کا مشہورقول ہے اور اعام ابو یوسف رحمة القد علیہ نے دونوں روایتوں کو لیا ہے اور چیر کا قول کیا ہے۔ اس میں احتیاط ہے۔ اس میں احتیاط ہے۔ (۱) ۔ چنانچے قاومی رشید ہے (۱) میں حضر ہموالا نارشید احمد صاحب گنگو ہی رحمة الله علیہ نے چیورکعت کا مسنون ہوناکسی سائل کے جواب میں تحریر فرما باہے۔ نیز حضرت موالا نا تھا نومی مراف نے بھی ایداد الفتاوی حلداد ل (۱) میں جی رکعت سنت تحریر فرما با ہے۔ لہٰذا جی رکعت بنیت سنت پڑھی جا نمیں اور بہتمام سنتیں مؤکد و میں ۔

(۲) مقتدی فوت شده رکعت ثنا ، سے ثروع کر ہاہ رہبلی رکعت میں جبکہ امام قر اُت شروع کر چکا ہے اوراس وقت کو کی افتداء کر لیتا ہے تو اس شخص ہے ثناء پڑھنارہ گیااہ رقر اُت سننا داجب ہے۔ البتہ بعض فقہا ، نے فرمایا ہے کہ جب امام آیت پر وقف کر ہے تو اس درمیان میں ثناء پوری کر ہے اور بعض نے بیلکھا ہے کہ جب امام رکوع میں جلا جائے تو اس وقت اگر ثناء پڑھ کر رکوع پاسکتا ہے تو پڑھ لے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جبکہ امام نے قر اُت شروع کر دی تو اُس وقت اگر ثناء پڑھ کر رکوع پاسکتا ہے تو پڑھ لے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جبکہ امام نے قر اُت شروع کر دی تو اُس وقت اُگر ثناء پڑھ کر رکوع بیاں کارہ گیا یعنی ثناء نہ پڑھے (۳)۔ فقط واللہ تعالی املم۔

- الجمعة (صبت) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والافضل ان يصلى اربعا ثم ركعتين الحجمعة (صبت) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والافضل ان يصلى اربعا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (كتاب الصلاف فصل فى الوافل، ص ٣٨٨\_٣٨؛ مكتبه سعيدى كتب خمانه كوئته). وكذا فى الهدايه: (كتاب الصوم باب الاعتكاف، ص ٢١٢، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو كوئته).
   بك دُيو كوئته).
   وكذا فى البنايه شرح الهدايه: (كتاب الصوم باب الاعتكاف: ص ٢١٨، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو كوئته).
   بك دُيو كوئته دارالكتب العلمية، بيروت).
- ٢) تاليفات رشيديه مع فناوى رشيديه: (كتاب الصلاق سنتون اور نفلون كا بيان ص ٢٠٤: ادارة الاسلاميات لاهور)
- ٣) كسما في اسدادالفتناوى: كتباب النصيلادة، بناب صلوة الحمعة والعيدين، ص ٤٥٩، ج١، مكتبه
   دار العلوم، كراچي)
- 3) كما في خلاصة الفتاوى: المسوق اذا ادرك الامام في الفرأة التي يجهر فيها لايأتي بالثناء فاذا قام الى فيضاء ماسبق بأتى بالثناء ويتعوذ للفرأة وعند ابي يوسف يتعوذ عندالدخول في الصلوة وعند القرأة وهنذا استحباب اماكونه سنة فقدمر في فصل الادب لم في الثناء سواء كان قريباً من الامام اولا يسمع وفي صلوة الجهر يسكت. (كتاب العبلوة، مايتصل بمسائل الافتداء مسائل المسبوق، ص ١٦٥٠ ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
- وكيذا في الهشدية: (كتاب الصلاة الباب الخامس، الفصل السابع في المسبوق واللاحق ص ٩١، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
- وكفا في الدر المختار مع رد: (كتاب الصلاة\_ باالإمامة\_ مطلب فيمالو أتى بالركوع أوالسجود..... الخ، ص ٩٦ ه، ج١: ايج ايم معيد كراچي)

## سات گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم

#### **₩**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ ایک بستی جس کے اندر چھسات گھر ہیں اوراس بستی کی مسجد میں پانچوں وقت ندنماز جماعت سے ہوتی ہے اور نہ ویسے پانچ وقت نماز کی پابندی ہے اور اس بستی کے اردگرد دوچار فرلانگ پراور بستیاں ہیں اس جگہ جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ بالدلائل جواب ہے مطلع فرما دیں - جبکہ اس مسجد میں جمعہ کے وقت ہیں تجھیس آ دی استھے ہوتے ہوں اور یہ بھی فرماویں کہ آیا عید کی نماز بھی ہوسکتی ہے یانہیں۔

#### **€**ひ﴾

ند کوره بستی میں نماز جمع جائز نہیں کیونکہ جمعہ کے لیے مصر کا جونا یا مصر کی طرح جونا - قصبہ یا قرید کیے ہیں ہی جس میں بازارگل کہ ہے جوں اور جمل ضرور یات زندگی و باں پورے ہوتے ہوں اور عرف میں قرید کیے ہے مصنفیهما ضروری ہے۔ لمما روی البیہ بھی فی المعرفة و عبدالرزاق (۱) و ابن ابی (۱) شببة فی مصنفیهما عن علی رضی الله تعالی عنه انه قال لا جمعة و لا تشریق و لا صلوة فطر و لا اضحی الا فی مصر جامع او لمدینة و لان کان لمدینة النبی صلی الله علیه وسلم قری کثیرة و لم ینقل عنه علیمه المصلوة و السلام انه امر باقامة الجمعة فیها انتهی روی الشامی (۳) عن القهستانی و تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیها اسواق (الی قوله) لا تجوز فی الصغیرة تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیها اسواق (الی قوله) لا تجوز فی التحفة التی لیس فیها قاض و منبر و خطیب کما فی المضمرات و نقل الشامی (۳) ایضا فی التحفة عن ابی حنیفة بخات انده بلدة کبیرة فیها سکک و اسواق و لها رساتیق و فیها و الی یقدر علی انصاف المنظوم الی قوله و هذا هو الا صح اور قستانی کی ندکوره بالاعبارت کے بعد یم متقول ہے۔ انسان المنظوم الی قوله و هذا هو الا صح اور قستانی کی ندکوره بالاعبارت کے بعد یم متقول ہے۔ والمظاهر انه اربید به الکراهة لکراهة النفل بالجماعة الاتری ان فی الجواهر لو صلوا فی القوری لزمهم اداء الظهر (۵)۔ الح

۱) مصنف عبدالرزاق: (كتاب الجمعة، باب القرى الصغار: ص ۷۰، ج٣: مكتبه دار الكتب العلمية، بيروت)

٢) مصنف إبن أبي شيبة: (كتاب الجمعة، من قال لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ص ١٠٠ ج٢؛
 مكتبه امداديه ، ملتان)

٣) ردالمحتار: (كتاب الصلاة- باب الجمعة- ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراجي)

٤) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٧، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٥) ردالمحتار: (كتاب الصلاق باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

ان ندورد مبارات سے معلوم بوا النماز جمعت في مصركا بونايا مسركي طرب بونايتي تعبد بويا قي يہ الله من درن ہے اورصورة مسلول على يہتى قريد في و ہے توان جگد بلاشبه نماز جمعة فرض و جائز نہيں ہو كونك نماز جمعة فرض في تعرف على فرض في تعرف فرض في مورت ميں نماز ظهر كى ادافرض ہے اورائي استى ميں نماز جمعة بين هيئے ہے و محظور و ممنون شرب شميل ہو الكا بلكر ترك فرنف نماز عمرال زمرات كا اور جمعت بعدا حتى اطالا الله بين هيئے ہو و محظور و ممنون شرب كا ارتكاب ہے - ايك نقل نماز كى جماعت حلى تعرف تاكر وہ تحرك كروہ تحركى ہے اورد وسرا ترك جماعت صلوة ظهر كا ارتكاب ہے - ايك نقل نماز كى جماعت حلي تعرف الكر الله بين الله اله بين الله بي

۱) كسافي ردالمحتار: تقع فرضافي القصيات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ... وفيما ذكرنا إشارة الى انبه لاتحوز فني المصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات والظاهر أبه أريديه الكراهة لكراهة النفل ببالجماعة، ألاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ٣٠: مكتبه ايج ايم سعيد، كراچي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ٣٠: مكتبه وكذا في الهندية: (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ٣٠: مكتبه وكذا في الهندية . ص ١٤٥، ٣٠: مكتبه الهندية .

و كله في الهنديه: ( عناب الصلاه الباب السادس عشر في صلوه الجمعة ، ص ١٤٥ - ٢٠ : معتبه رشيديه كوئشه) ـ وكلذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاق باب صلاة الجمعة ، ص ٢٤٥ و ٢٤٥ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه)

كما في حاشية الطبحطاوي: وليس الاحتياط في فعلها، لان الاحتياط هوالعمل بأقوى الدليلين
وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أوتعدد
المفروض في وقتها، ولا يعتني بالأربع إلا للخواص، ويكون فعلهم اياها في منازلهم، اله (كتاب
الصلاف باب الجمعة، ص ٦٠ د، قديمي -

وكذا في البحرائرائق: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٦٥٠، ج: مكتبه رشيديه كوئته) . وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٤٦، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

۳) الدرالحختار مع رد: (كتاب الصلاف باب العيدين ص ١٦٧ - ١٦٦ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) و كذا في الهدايه: (كتاب الصلاف باب العيدين، ص ١٥٥ ، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو كوئشه) و كذا في الهدايه: (كتاب الصلاف الباب السابع عشر في صلاف العيدين ص ١٥٠ ج١: مكتبه رشيديه كوئشه)

٤) تقدم تخريجه في حاشية نمبر ٣، في صمحة طذا..

## اليي بستى ميں جمعه كا تقلم جس برمصر كي تعريف صادق نه آتى ہو

﴿ لَ ﴾ ﴿ سُ

کیا فرمائے جی علما ، وین اس مسئلہ میں کہ نماز جمعدالیے موضع میں جس پرمصر کی تعریف صادق ندآتی ہوا ہ ند تصبہ ہوجس میں دود صافی ہزار کی آ یا دی ہو۔ لیمنی محض قریبی (گاؤال ) ہو۔ نماز جمعہ جائز ہے یا نہیں اور بصورت نہ ہونے کے ایسا کرنے والا گناہ کہیں و کا مرتکب ہوگا یاصغیر و کا اور ظہر ذمہ سے ساقط ہوگی یانبیس از جینوا تو جروا

**₹5**₩

بهم الله الرحمن الرحيم - جس موضع برمهركي كوئي تعريف سادق ندة تي بونه ف بين استه شهريا تصبه كباجاتا بوضل قريبة ي بوتوالي حبك بهدادا كرنا تحيي نبين به السياق وال كؤمه المست ظهر كي نماز جمعه بإصف ست ساقط ند بوگ - نيز جمعه بزصف بين مندرج ذيل قباحين بحي بين - (۱) نماز ظل كي بهاعت بالندا عي بوكره و مين (۲) توافل نبار (۱) مين جهر (۳) نير الزم كا التزام (۳) ترك جماعت فرش ظهر - قبال ابن عبابسلاين في رد السمحتار و فيما ذكر نا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات و الظاهر انه اربد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الاترى ان في المجواهر لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (۲) - الله -

اورا مداد الفتاوی میں ہے (۳) اور ہمعہ پڑھنے ہے اپنے مذہب کے چند مکر و بات کا ارتکاب بھی لازم آتا ہے اور نفل کی جماعت ووم نوافل نہار میں جم - سوم فیراہ زم کا الترام - چہار مرتزک جماعت فرض ظہر - چیجم اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو ترک فریضہ کے حرام اور فسل ہے - اور یہی معلوم ہے کے مصر شرائط جواز جمعہ ہے ہے (۳) - شرائط وجوب ہے نہیں اپس بیا حمّال بھی وقع ہو گیا کہ اگر واجب نہیں تو جائز تو ہو جائے گا - فقط واللہ تعالی اعلم

١) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة - باب الجمعة، ص ١٤٥هـ ٢٤٠ - ٢: مكتبه رشيديه كوئله) ٢) الدرالمختار: (ويسر في غيرها) ··· (كمتنقل بالنهار) فإنه يسر ـ (كتاب الصلاة ـ فصل ص ٥٣٣ اليج ابم سعيد كراچي)، ج ١)

٣) امداد الفتاوي: (كتاب الصلاة باب صلوة الجمعة، والعيدين، ص ١٥٥٠ ج١؛ مكتبه دار العلوم كراچي)

 إ) الدرال مختار: (ويشترط لصحتها) سبعة أشياد: الأول: المصر، (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٧ ، ج٢: ايسج ايسم سعيد كراچي) ـ وكذا في المحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢: ٢ - ٢: مكتبه رشيديه كوئشه) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئشه)

## اُن سات دیبهانوں کے مرکز میں جمعہ کا حکم جن کی آبادی تین ہزارآ تھے سوہو ﴿ س﴾

چه می فرمایند علماه دین و ها دین شرع منین در مسئله ذیل

مستقله چه حکم دارد ادا، نماز جمعه و عیدین در دهیکه مرکز هفت دهات قرار گرفته ينعني اهالي اين هفت دهات اتفاق نموده نماز جمعه را در دهيكه درو سط اين تماه دهات میباشد مدت پنج سال است که ادامی نماینه از هر طرف مردمان باشوق و ذوق در نیساز جلمعه و عیدیل شرکت می نمایند جمعیت ایل دهیکه بماز جمعه درانا خبواننده میمیشود تقریبا هشت صد (۸۰۰) نفر از ذکوروانات میرسد- درین قریه سه دکان یك مدرسه یك جامع مسجد میباشد و قریه هائیكه مربوط باین قریه میباشد تعداد تنفيوس أنهيا سنه (۲۰۰۰) هيراو نيفر از ذكو ووانات ميرسند و در عيدين مقدار هشت صدتاهزار نفر شرکت میکند در بماز هائے جمعه ازیں کمتر و دهات اطراف از دهیکه مركز قرار گرفته مقدار يك ميل و بعضي مقدار لصف ميل و بعضي ازيس كمنر الفصال دارنند- و بنایند دانست که برائع تبلیغ دین درین سر زمین بدون از و سیله ساختن جمعه دینگلر ہیچ راہے لیسٹ یعنی بدیگر طرز نے مردمان بدست سی آیند و درمدت ایل پنج سال که نماز جمعه درین چا خوانده شده و تربیت دینداری مردمان این سر رمین خیلی کرده مردمان از اصول دیل آگاه شدند و بسیاری از رسومات باطله ترك شده اند وعدهٔ زیادی از سے نماز ان نمار خوال شدہ اند و مردمان ایل سر زمین قبل ازیں و حشی بودند و از راه خمداوندی هیچ گونه اطلاع نه داشتند- آیا مردمان این دهات میتوانند که نساز جمعه خود را حسب سابق حاري سازند يا ترك كنند آيا اگر نماز جمعه رابدستور سابیق ادا نیمودند- عنبدالیله منجرم و عناصی قرار میگردند یا مطیع و فرمان بردار بناو جنو دینکنه در تنزك كردنش خرانيهائي ذبل به بيش بيني ميشوند (١) تبنيغ دين ترك میشود (۲) مردمان از دیل اسلام متنفر میشوند (۳) باعث اختلاف و افتراق مابین مردم خواهید شید (٤) اربیاب مذاهیب باطله که درین سر زمین اکثریت دارند از دین مقدس اسلام پیدبین میشوند و برال طعنه میر نند- آیا بنا برین ضرورت هائے شدید مانسی توانیم که بر 

بالاتفاق فتوی داده اند برائے خواندن از جمعہ در جانے مذکور مگر شاذ و نادر۔ بینوا توجروا-



بسم الله الرحمن الرحيم و اضح باد كه باتفاق جميع علماء احناف عليهم الرحمة برائي جواز ادا، جمعه و عيديل متمريا قربه كبيره شرط است (ا) هيچ كس از متقد مين از احتياف دريس اختيلاف نه كرده - در صورت مسئوله خود ايل ده قربه صغيره معلوم ميشود و ديگر قربه هائيكه بايل مربوط است اگر ميان ايل قربة و آنها انفصال بمزارع وغيره است و در فنا ايل قربه هم شمرده نميشود باهم جمعه جائز نمل شود اگر در نماز بسيار نفر شريك ميشوند جراكه برائي جواز نماز حمعه مصر شرط است يعني آنقدر آبادي مستقبل مردمان كه آل را مصريا قربه كبيره گفته شود از سوال مذكور ظاهر ميشود كه ايل ديل مردمان نماز ظهر فرض است از دو ركعت خواندن آل فرض ساقط نميشود بلكه بريل مردمان نماز ظهر فرض است از دو ركعت خواندن آل فرض ساقط نميشود و از ادائي دو ركعت سجماعت ادائي نماز نفل بتداعي لازم ميشود و آل نميشود و آل مصالح ادائي جمعه كه در سوال ذكر كرده دليل جواز جمعه مكروه (۱) است و آل مصالح ادائي جمعه بيست و نه عدم جواز جمعه در قري

ا) كما في ردالمحتار: تقع في القصيات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه
 لاتحوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ..... وكما أن المصر أوفناه ه شرط جواز
 الجمعة، فهو شرط جواز صلاة العيد. (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ، ج٢: مكتبه
 ايج ايم معيد كراچي).

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة: ص ١٤٥ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئثه)

 ٢) كما في ردالمحتار: والظاهر أنه أربدبه الكراهة لكراهة النفل بالجماعة، الاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوتته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاق، باب الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه)

مسبب تنفر از اسالاه و احتاها مسلمانان و بادبهی ازباب مذاهب باطله می شود داین تسفر و غیره را سبب آن مردمان شاه اند که در دبهه عماره جمعه حاری کرده اند انیر بس منفسالیج در ضرورت شاه بنده تاحیل نیستناه که مسب جو از عمل بر مدهب غیر میشود و عموم باز صرورت برمدهب غیر آبوقت عمل کردن جائز باشد که ارتکاب مکروه در میدهب مایان لاره سه د و ایسجا ازه و او صاهر ۱۱ است - نهذاه گر دری صدورت اگر از حکمه من حارت جو اندن جمعه در این دبهه حاصل کرده شدد بس صدورت اگر از حکمه من حارت خواندن جمعه در این دبهه حاصل کرده شدد بس بالاتفاق جمعه حائز خواهد شد شنیده ایم که در میدکت ایران اجارت خواندن جمعه کر سی حاصل کردن میشواند و را و در حالات بدون اذن حکومت جو از جمعه گر سی حاصل کردن میشواند و درای منت قال فی شارانمختار و ظاهر المذهب آنه والمصر) کی متوضع له آمیر و قاص یفیر عنی اقامة بحدود کما جراها فیما عیقنا علی المنتقی و فی الرمنتاق آذن بالجمعة اتفاقاً علی ماقاله فی المرخسی و اذا اتصل به الحکو صار مجمعا علیه فیجفطن

و قال الشامي تحته و فيما ذكرنا شارة الي اله لا تحوز في الصغيرة التي ليس فنها . قاض و منسر و حطست النما في المطلمرات و الظاهر اله رياد به الكراهة لكراهه النفل بالحماعة الاترى الدفي الحواهر و صنوا في القرى لزمهم اداه الظهر و هذا ادا له يتصل به حكم فان في فتاواي الدبياري اذا بني مستجد في الرستاق يامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا على ما قال بسرحسي فافهم فافهم الاهام بالحمعة بالفاقا على ما قال بسرحسي فافهم الاهام ---

و قبال الشيامين ليحب فول صياحب البار (٢) و رجح في البحر اعتبار

- ا) كما في مقدمة إعلاء السنن: قال صاحب جامع الفتاوى من الحنفية: يجور للحنفي أن ينتقل إلى مدهب الشافعي وبالعكس لكن بالكلية، أما في مسئلة واحدة فلايمكن. (ذكر الشروط الثلاثة يجواز إلانتقال. ص ٢٢٧، ح٢: إدارة القرآن، كراجي)
- ٢) كسما في الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة م باب الجمعة من ١٣٧ ـ ١٣٧ ، ج٢: مكتبه ايج ابم
   سعيد كراچي)
- ٣) كما في الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ مطلب في شروط وجوب الجمعة ـ ص
   ١٥٣ ع ٢: مكت ايچ ايم سعيد كراچي)

عوده بـالاكـلـفة (قوله و رجح في البحر- الخ) هم ما استحسنه في البدائع و صحح في مواهب الرحمان قول ابي يوسف بوجوبها على من كان داخل حد الاقامة اي الذي من فبارقيه ينصيبر مسافرا وااذا وصل اليه يصير مقيما وعلله في شرحه السسمي بالبرهان بال وحبوبها منختص بناهيل المعمر والخارج عن هذا الحد ليس اهله الخ قلت و هو ظاهر المتون و في المعراج انه اصح ما قيل و في الخانية المقيم في موضع من اطراف المصران كان بينه و بين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه و ان بلغه النداء و تقدير البعد بغلوة او ميل ليس بششي هكدا رواه ابو جعفر عن الامامين و هو اختيار الحلواني و في التشار خانية ثم ظاهر رواية اصحابنا لا تجب الاعلى من يسكن المصرا و ما يتصل به فلا تحب على اهل السواد و لو قريباً و هذا اصح ما قيل فيه و به حزم في التحنيس- الخ- و مولانا محمد اشرف على صاحب تهانوي عليه الرحمة در جواب اينجنين سوال نوشته اسبت امسداد السفتهاوي ميفر مايد <sup>(۱)</sup>- ان روايات <u>سيمعلوم جوا كه دوسر مجتبتد ك</u>قول معمل كرنااس وقت جائزے جب اسپے ندہب کے مکروہ کا ارتکاب لازم نہ آئے اور یا برموقع ضرورت جائز ہےاور ظام ہے کہ جمعہ میں ندتو کوئی ضرورت ہے اور جو صلحتیں لکھی ہیں بیرصد ضرورت کوئہیں پہنچیں کیونکہ ضرورت کی مقیقت یہ ہے که بدون اس کے کوئی ضررااحق ہوئے گئے اور غیر رہے مرادحریٰ اور تنگی اور مشقت ہے سویدا مور مختل نہیں – اور جمعہ پڑھنے ہے اپنے ند بہ کے چند مکر وہات کا ارتکاب بھی لازم آتا ہے۔ (1) اول نفل کی جماعت (۲) ووم نواقل نبار <sup>(۱)</sup> میں جبر (۳) سوم غیر لازم کا التزام (۳) چبارم ترک جماعت فرض ظهر <sup>(۳)</sup> (۵) پنجم اگر کوئی

١) كمما في امداد القتاوي: (كتاب الصلاة باب صلوة الجمعة والعيدين ص ٤٦٤ ، ج١: مكتبه دار العلوم، كراچي)

۲) كسما في الدرالمختار: (ويسر في غيرها) (كمتنفل بالنهار) فإنه يسر (كتاب الصلاة، فصل على المدرالمختار: (يچ ايم سعيد كراچي)

٣) كسما في ردالسحتار: والظاهرانه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة، الاترى ان في الجواهر
لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر \_ (كتاب الصلاة \_ باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم
سعيد كراچي) \_ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة \_ باب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص
١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحرالراتق: وكتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ٢٦٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

# ظہرنہ پڑھے تو ترک فریضہ کے جرام اور نسق ہے (۱)- الخے- نقط واللہ تعالی اہلم جالیس گھروں کی آبادی والی بستی میں جمعہ کا تھکم

کیافرماتے ہیں عاما ،کرام اس مسئد میں کہ ایک بستی جس کے گھروں کی تعداد تقریبا جا لیس ہوارس کے ارداس میں اوراس ہیں اوران کے اندرائی دوکا نیس ہیں کہ جن سے ضروریات مہیا ہوسکتی ہیں اوراس میں اوراس میں اوراس میں اوراس میں کئی سالوں سے جمعہ کی جاتی ہے اوراس میں کئی سالوں سے جمعہ کی مازشروع تھی اوراس میں کئی سالوں سے جمعہ کی مازشروع تھی اوراس میں کئی سالوں سے جمعہ کی مازشروع تھی اوراس کے اردگرو کے لوگ شریک ہوکر نماز جمعہ اوا کرتے ہے۔ اب ایک مولوی صاحب نے قاوی وارالعلوم دیو بتد سے جزئر کی ہیں کرکے جمعہ کو بند کرا ویا ہے اور کر وہ تح کی کا قول کیا ہے۔ آیا شرع شریف میں اس جمعہ کو بند کرنا مناسب ہے یا کہ نہیں۔ جسیا کہ پہلے جاری تھا۔ ویسے جاری کیا جائے یانہیں ۔

#### €3¢

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - جعد کے جواز کے لیے مجملہ شرائط میں سے ایک شرط مصر (شیر) یا قریب بیرہ کا ہونا ہو اور اس کی مختلف تعریفیں کی تی ہیں - مدار سب تعریفوں کا تقریب بی ہے کہ فرف میں لوگ اسے شہر کتے ہوں اور مطلق شہروں کو شار کر ستے وقت اسے بھی ذکر کیا جاتا ہوا ورطا ہر ہے کہ چالیس گھروں پر مشمل بستی کو عمو ما شہر ہیں کہا جاتا اور نداس پر شہر کی کو گی تعریف صاوق آتی ہے - لبندا ایسی بیس جعد کا اوا کرنا کروہ تحریمی ہوگا کہا جاتا اور نداس پر شہر کی کو گی تعریف صاوق آتی ہے - لبندا ایسی بیسی میں جعد کا اوا کرنا کروہ تحریمی ہوگا کہا جاتا ہوں گی اور نقل کو تدا کی سے ساتھ اوا کرنا کروہ تحریمی کی کو تکہ جب جعد کا اوا کرنا کروہ تحریمی نقل ہوں گی اور نقل کو تدا کی سے ساتھ اوا کرنا کروہ تحریمی ہوگا ہے نیز ظہر کی نماز بھی ان کے ذرمہ سے ساقط ند ہوگا ۔ لبندا جب مولوی صاحب نے بند کرا و یا ہے اور بند ہوگیا ہے تواجیما کیا ہے - اب دوبارہ جاری کرا کرفتنا فساد پر یانہ کیا جائے ۔ قدال فی المعالم گیرید آگا (والا دانہا ہے تواجیما کیا ہے - اب دوبارہ جاری کرا کرفتنا فساد پر یانہ کیا جائے ۔ قدال فی المعالم گیرید آگا کو کہا کو انہا

المحمافي الصحيح لحسلم: عن أبي سفيان قال: سمعت جابراً رضى الله تعالىٰ عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول: "إن بين الرجل وبين لشرك والكفر ترك الصلوة (كتاب الإبمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة من ٢٦، ج١: قديمي كتب خابه، كراچي) وكذا في سنين النسائي، (كتاب الصلاف باب الحكم في تارك الصلوات، ص ٨١، ج١: فديمي كتب خانه كراچي)

 ۲) النعالمگیریة: (کتاب الصلاف باب السادس عشر فی صلوه الجمعة، ص ۱۹۵، ج۱: مکتبه رشیدیه کنوششه) و کنفا فی ردالمحتار: (کتاب النسلاف باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مکتبه ایچ ایم سعید کراچی)

وكدا في البحرالرائق: (كناب الصلاة ، باب صلاة الحمعة، ص ٢٤٨ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوتته)

شرائط في غير المصلى) منها المصر هكذا في الكافي والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الاحكام و بلغت ابنيته ابنية منى هكذا في الظهيرية و فتاوى قاضيخان و في الخلاصة و عليه الاعتماد كذا في النتار خانية و معنى اقامة الحدود القدرة عليها هكذا في الغياثية --- فقط والتُدتوالُ اللم

## بیس گھروں کی آبادی والے قصبہ میں جمعہ کا حکم

#### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسائل کہ:

(۱) ایک قصبہ ہے جس کی آبادی تقریباً ہیں گھروں کی ہوگی اوراس کے گردونواٹ میں تقریباً دیں دس میل کونی شہز ہیں - کیااس جگدا حناف کے مطابق نماز جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں ہوسکتا -

(۲) بیر کہ امام یا نظیب مسجد ہواور نہ تو فرائض صلوۃ اور واجبات سلوۃ ہے واقف ہواس کا ذریعہ معاش گداگری ہو۔ کیا اس کے چیجھے نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں؟ اگرکسی آ دمی نے پڑھ بھی لی ہوتو بھراس کا اعادہ واجنب ہے یانہیں ہے؟

**€**5₩

(۱) بیس گھروں پر مشمل آبادی والی بستی میں جمد کی نماز عندالاحناف جائز نہیں ہے۔ کیونکہ عندالاحناف جمد کے جواز ووجوب کے لیے شہر یا قرید کیبرہ کا ہونا شرط ہے اور ظاہر ہے کہ بیشرط یہال منقو د ہے شہر (مصر) کی فقہاء نے متعدد تعریف کی ہیں۔ غالبًا ان تمام کا مرجع کہی ہے کہ جسے عرف میں شہر کہا جائے۔ بلکہ! یسے لوگوں پر ظہر کی نماز پڑھتی فرض ہے اور بیدو درکعت جو وہ اوا کرتے ہیں بنیت جمعہ بیشل ہے اور کمروہ ہے۔ فی الدر المحتار (۱) (و لا یصلی الوتو) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) ای یکرہ ذالک علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة ہو احد کما فی الدرزو فی الشامی (۲) و فیسے فیھا السرو فی السرو فی السرو فی الدر المحتار الساورة السی النہ عندی الدی الصغیرة السی لیس فیھا

١) الدرالمختار: (كتاب الصلاة ـ ياب الوتر والنوافل، ص ٤٨ ـ ٤٩، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الحدعة، ص ۱٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوتشه) ـ وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٥ و ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه)

قاض و منبر و خطب کما فی المصصرات و الظاهرانه ارید به الکراههٔ لکراههٔ النفل بالجماعهٔ الاتوی ان فی المجواهو لو صلوا فی الفوی لزمهم اداء الظهر – و الله تعالی اعلم المجماعهٔ الاتوی ان فی المجواهو لو صلوا فی الفوی لزمهم اداء الظهر – و الله تعالی اعلم (۲) ایسامام کے پیچے نماز جائز ہے کیونکہ جواز امامت کے لیے عالم بونا شرطتیں ہے۔ حدیث شریف میں دارد ہے صلو اخلف کل ہروفاجر (۱) او کما قال – اگراس امام کا بیزر بعد معاش یہاں تک ہے کہ اپنے مقتد یوں سے امامت کی اجرت یا صلہ وسول کرتا ہے اور اگر گراگری اس کا چیشہ بن گیا ہے تب تو یہ مرتکب جرام ہے اور اس ہے فاسق فرآ ہے اور فاسق کی امامت کروہ ہے۔ اس اعادہ نیم بھی واجب نہیں ہے۔

مرتکب حرام ہے اوراس سے فاسق بنما ہے اور فاسق کی امامت مکر وہ ہے (۱) ۔ ہاں اعادہ نیم بھی واجب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کرا ہت علوق میں نہیں ہے۔ ویسے امامت کے لیے اولی مالم بالا «کام ہے۔ ہسکسڈا فسی فنساوی دار العلوم (۳) ، فقط والند تعالیٰ املم۔

## جمعه کے خطبہ میں آیات قرآنیکا ترجمه کرنے کا حکم

كيافرمات ميں ملاءوين ان مسائل ميں كه:

(۱) اگرخطبہ جمد وعیدین بین آیات قرآنیا اوراحادیث نبویدوآٹار سے اگرخطبہ وغیرہ فرنی میں پڑھ کراس کا ترجمہ اردو ہنجانی یا کی اورزبان میں سے آئر موام کوٹ یا جائے فرخش بیٹ احکام ہو یارمضان المبارک میں فضائل رمضان ہوتوییشر بعت محمد سے کی روست و ائز ہے یا ناجائز۔ اگر ناجائز ہے قو تھر جمعہ کے ون عوام کوئس فر رہیہ ہے والد کے احکام خصوصہ سمجھائے جا تمیں جبکہ دیمیاتوں میں لوگوں کوئسی ون اپنی حروث سے فراغت نہ ہو-تو براد کرم اگرکوئی طریقہ مسئون ہوتو بیان فرمائیں اورٹنی کی صورت میں وائل عقلیہ ونقلیہ سے روشناس فرمائیں ، اگر کوئی طریت اس میں متدل ہووہ بھی تحریر فرمادیں۔

 ١) كلما في شرح الفقه الاكبر: (الكبيرة لاتخرج المؤمن عن الإيمان ـ ص ٢٢٧٦: مكتبه دار البشائر الاسلامية ، بيروت)

 ٧) كيميا في البدر السيختيار مع رد: ويكره إمامة عبدوأعرابي و فاسق وأعمى در المختار - وقال ابن عيايدين (قوله: وفاسق) من الفسق: (وهو الخروج عن الاستقامة ، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشيارب البخيمير ، والبزاني واكل الربا ونحوذلك (كتاب الصلوف باب الإمامة ، ص ١٥٥٠ ج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكـذا في حـاشية الـطحطاوي على مراقى الفلاح: (كتاب الصلاقد فصل في بيان الأحق بالإمامة. ٣٠٣-٣٠٣: قديمي كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة\_ باب الإمامة\_ ص ١٠٦٠-٢١١، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

٣) فتناوى دار النعلوم دينوبند: معنى محمد شفيع: (كتاب الصلوة - فصل في الامامة الجماعة وتسوية الصفوف من ٣١٩، ج٣: دار الاشاعت ، كراچي)

(۲) بعداذ ان دعا ، وسیلہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا کیافٹھم ہے خاص کر خطبہ والی اذ ان کے بعد کیونئہ میہ رواج عام جگہ پریایا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی حضور منابقۂ کے علی وقول وتقریر ہے فر ماکرممنون فرمائیں-

#### **乗る**夢

(۱) خطبہ جمعہ وعیدین اگر عربی کے ملاوہ کی دوسری زبان میں پڑھا جائے یا عربی میں پڑھ کراس کا ترجمہ اردو پنجابی وغیرہ کی زبان میں اثناء خطبہ میں لوگوں کو صنایا جائے یا بچھ حصہ عربی میں پڑھا جائے اور پچھ حصہ کسی دوسری زبان میں بیسسب سنت متوارث مؤکدہ کے خلاف ہے (۱۱) - نبی کریم صلی الند علیہ وآلہ وہلم ، سی بہ کرام بی افتا اور تمام سلف صالحین نے صرف عربی میں خطبہ دیا ہے باوجوداس کے کہ دورصحابہ میں اوراس کے بعد کی دفعہ ایسا مسئلہ در چیش ہوا کہ سامعین غیرع ہے تھے اور خطیب فاری وغیرہ زبان جانا کرتا تھا اور تغییم کی ضرورت بھی خطبہ دیے کا جبوت نہیں ملتا - لبندا بیسنت متوارث و کہ دو ہے ۔ اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے جبور ایران الفتاوی مصنفہ مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی (۲۰)۔ گو خطبہ اوا ہو جائے گا اس مسئلہ کی تفصیل اگر مطلوب ہے تو امداد الفتاوی مصنفہ مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی (۳۰) کی طرف رجوع فرما تیں ۔

(۲) جمعه كون خطبه والى اذان كاجواب بيمي نهيل دينا چا بيراوراذان خطبه كه يعدوعا وسيله اوراك كراك جمعه كه يعدوعا وسيله اوراك كراك جمعه كالم الله المحديث اذا خوج (۳) الاصام فلا صلوة و لا كلام او كما قال و في المعديث اذا خوج (۳) الاصام فلا صلوة و لا كلام او كما قال و في المدر المحتار (۵) و ينبغى ان لا يسجيب بلسانه اتفاقاً في الاذان بين يدى المحطيب و هكذا في نا وى دار العلوم (۲) عزيز الفتاوي فقط والتُدتعالى اللم

١) كما في عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية: فانه لاشك في ان الحطبة بغير العربية خلاف السنة
المتوارثة (كتاب الصلاة باب الحمعة ، ص ٢٠٠٠: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في مجموعة رسائل اللكندى: (رسالة اكحام النفائس: ص ٤٧، ج٤: مكتبه إدارة القرآن كراچى) ـ وكدا في مصفى شرح مؤطا: (باب النشديد على من ترك الجمعة من غير عذر، ص ٤١٥: كتب خانه رحيميه سنهرى مسحد دهلي، بحواله محموديه، ص ٤٣٨)

- ٢) تقدم تخريجه في حاشية تمبر ١ في صفحة هذا
- ٣) اصدادالفتاوئ; (كتاب الصلوة ـ باب الجمعة والعيدين: ص ٤٤٦-٤٤١ ، ج٢: مكتبه دارالعلوم ،
   كراچي)
  - ٤) الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ١٥٤، ج١: مكتبه يلوچستان بك ديو كوثته)
- ه) الدرالمحتدار: (كتباب الحسلامة ـ بهاب الأفان، ص ٢٩٩، ج١: محتب رشيديه كوتله) وكدا في
  البحر الرائق: (كتباب الصلاة ـ باب الأفان ص ٢٥٤، ج١: مكتبه رشيديه كوئله) وكذا في الحاشية
  الطحطاوي على مرافي الفلاح: (كتباب الصلاة ـ باب الأفان ص ٢٠٢، قديمي كتب خانه كراچي)
   ٢) فتاوى دارالعلوم ديوبند عزيز الفتاوى (كتباب الصلوة باب الثاني في الافان، ص ٢٠١، ج٢: مكتبه امداديه ملتان)

# کیاعورت جمعہ کی امامت کراسکتی ہے

## **€U**

كيافرمات بي علماء وين ان مسائل يس كه:

(۱) عورت جمعه کی امامت کر سکتی ہے یانہ؟ بذر بعد دلائل قرآن وحدیث مجبوت بیش کیا جائے۔

(۴) گیارهویں کرنی جائزے یانہ بذراجہ دانل ثبوت چیش کریں نوازش ہوگی۔

#### **₩**C}

- (۱) عورت اگرامامت كري تواس كي يخهيم دول كي اقتذا التي يمين سي (۱) اور تورتول كي اقتذا التي المين سي (۱) اور تورتول كي اقتذا التي المين مف كي يم يم كر كي بوطر توري كي المت كروه بي خواه جعد بيل بويا فير جمع بيل قال في البدائع (۱) و كذا المرأة تبصلت للامامة في الجمعة حتى لو امت النساء جاز و ينبغي ان تقوم و سطهن لما دوى عن عائشة رضي المله عنها انها امت نسوة في صلوة العصر و قامت و سطهن و امت ام سلمة نساء و قامت و سطهن و لان مستى حالهن على الستر و هذا استر لها الا ان جماعتهن مكروهة عندنا الح
- (۲) ایسال ثواب جائز ہے گر گیار ہویں وغیرہ کانغین یا طعام کانغین ناجائز اور بدعت ہے، اگر فائل اس تغین کوضروری ندمانے اور تبدیل یوم وطعام کیا کرے تو پھرکوئی خدشتہیں۔ قال فی البعد الو انق<sup>(۳)</sup> لان
- ١) كما في الهدايه: ولا يجوز للرجال أن يقند وأبامرأة. (كتاب الصلاة. باب الامامة: ص ١١١، ج١:
  بلوچستان بك ذيو ، كوتته)
- وكذا في الهندية: (كتاب الصلاة ـ الباب الخامس في الامامة: الفصل الثالث ـ ص ٨٥، ج١: مكتبه رشيديه كوثته)
- وكذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاة ـ باب الإمامة، ص ٥٧٦ء ج١: مكتبه ايج ايم معيد كراچي)
- ٢) البدائع الصنائع: (كتاب الصلاة ـ فصل في بيان من لصلح للامامة في الجملة ، ص ١٥٧ ج١:
   مكتبه رشيديه كوثته)
- وكـذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاة\_ باب الإمامة ، ص ١٥-٥٦٦٥، ج١: مكتبه ابج ايم سعيد، كراچي)\_ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة\_ الباب الخامس في الامامة\_ الفصل الثالث، ص ٨٥، ج١: مكتبه رشيديه كولته)
- ٢) البحرالرائق: (كتاب الصلاة الباب صلاة العيدين: ص ٢٧٩، ج٢: مكتبره رشيديه كوثته)
   وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلاف باب العيدين ص ١٧٠، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

ذكر الله اذا قصدبه التخصيص بوقت دون وقت او شيء دون شيء لم يكن مشروعاً ما لم يبرد الشبرع بــه- انتهـي- هكـذا في الفتـاوئ رشيديـه (١)- و فتـاوئ دار الـعـلوم امداد المفتيين (٢)- فقط والله تعالى اعلم

# دوسوگھروں برشمل آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم

### 乗び争

کیا فرماتے ہیں علا او بن دریں مسئلہ کہ ہمارا گاؤں تقریباً دوسوگھروں پر شمل ہے۔ آبادی تقریباً ۱۳ سو کے قریب ہے گاؤں ہیں مربوط دیبی ترقیاتی پروگرام کا ایک دفتر ، ایک بائی سکول ایک گرلز ندل سکول اور ایک انٹر میڈیٹ کا نئی بھی زیر تقییر ہے اور ٹی الحال کا نئی کی پڑھائی شروع ہے گاؤں ہیں کل بارہ دو وکا نیس بھی میں ساتھ ساتھ لوبار ، ترکھان اور فرنج بنانے والے کی دو کا نیس بھی ہیں۔ آبنوی کی ایک تبیم بھی زیر ہے۔ جن سے قریب کے چندگاؤں کو پانی ہے گا۔ گاؤں میں آٹا چینے کی دومشینیں ایک تبیم بھی زیر تقییر ہے۔ جن سے قریب کے چندگاؤں کو پانی ہے گا۔ گاؤں میں آٹا پینے کی دومشینیں ایک سرکاری وائی کا آرا اور تیل نکالنے کی مشین بھی ہے ، ایک سرکاری وائیز بھی ہے۔ لیکن اس کے پاس سرکاری دوائی کا کوئی خاص انتظام نہیں۔ گاؤں میں ایک اعلی خاندان والے آومی کے پاس ضرور سے کے مطابق دوائی کا کوئی خاص انتظام نہیں۔ گاؤں میں ایک اعلی خاندان والے آومی کے پاس ضرور سے کے مطابق دوائی کماتی ہے۔

کیڑے کی دوکان اور ساتھ ساتھ غلہ کی خرید وفروخت کی دو تین دوکا نیں بھی ہیں ،ایک خرید وفروخت پر
منڈی کا اطلاق ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ ایک یونا ئینڈ بینک بھی ہے۔ اس گاؤں میں نہ مسافر خانہ اور نہ کوئی اور
خاص انظام ہے۔ ون کے وقت آید ورفت با سانی ہوسکتی ہے۔ اس گاؤں کے قریب تقریباً فریز ہومیل کے
فاصل نہو و چھوٹی بستیاں ہیں۔ جن کے درمیان آبادی اور کاشت شدہ کھیت بھی ہیں۔ کیا بیشر عا اس گاؤں
میں شار ہوتے ہیں یانہیں۔ اس گاؤں کے بائغ مردا گرسب سے بزئی مسجد میں جن کر دیے جا کمی تو مسالا
میں شار ہوتے ہیں یانہیں ہوتی اور اسواق کا اطلاق کتنی دوکانوں پر عائد ہوتا ہے۔ تفصیل سے جوازیاعدم جواز

١) تأليفات رشيديه مع فتاوي رشيديه (كتاب البدعة ص ١٤٧، ج١: مكتبه إدارة اسلاميات، لاهور)

۲) فتاوي دارالعلوم ديوبند: (كتاب البدعة ص ١٠٨ و ١٠٥، ج١: مكتبه دارالاشاعت، كراچي)

\$ & & & &

ایت گاؤل شم موافق فرب منفی تماز جدومید من شیخ تیم (۱) ب- کسما فی الشامیة (۲) و فیسما ذکرنا اشار ة الی انه لا تجوز فی الصغیرة التی لیس فیها قاض الغ- و قال قبیله و تقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیها اسواق الخ-اورا کبر مساجد کی عدم و معت کی تعریف متحوش و شعیف ب- کما قال فی شرح المنیة (۳) فی کل تفسیر لا یصدق علی احده ما فهو غیر معتبر حتی التعریف الذی اختاره جماعة من المتاخرین کصاحب المختار و الوقایه و غیرهما و هو ما لو اجتمع اهله فی اکبر مساجده لا یسعهم فانه منقوض بها اذ مسجد کل منهما یسع اهله و زیادة الی ان قال: فلا یعتبر هذا التعریف فی فی الله تعالی اعلم- فتاوی دار العلوم (۳) ب

# یجاس گھروں کی آبادی کی مسجد میں جمعہ کا حکم

#### \$ U \$

١) كمما في الدرالمختار مع رد: وفي القنية: صلاة العبد في القرى تكره تحريما ... الخدقال ابن عابدين في رد: (قوله صلاة العبد) ومثله الجمعة. (كتاب الصلاة، باب العبدين. ص ١٦٧، ج٧: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب العيدين، ص ١٥٥، ج١: مكتبه بلوچستان بك ثابو كوئفه) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة العيدين، ص ٢٧٥، ج٢: مكتبره رشيديه كوئفه) ٢) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ـ ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

- ٣) حلس كبير: (قصل في صلوة الجمعة، ص ٥٥٠٠ ج١: سعيدي كتب خانه كوئته)
- عناوي دارالعلوم ديوبند: (الباب الخامس عشر في صلاة الجمعة، ص ٣٣، ج٥: مكتبه حقانيه،
   ملتان، مرتب محمد ظفيرالدين)

فرالانگ کے فاصلہ پر ایک مَرل سکول ہمی ہے اور ایک فرالانگ کے فاصلہ پر تالا ہے۔ جس میں ہروفت پانی موجود ہوتا ہے اور اس ہتی ہتیاں ہمی جیں اور پہلے یہ نماز ساری بستیوں والوں پانی موجود ہوتا ہے اور اس ہتی کے مشورہ سے جاری ہموئی تھی لیکن اب انھوں نے چھوڑ و بااب اس میں ملی مکا ختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس میں وعظ کہ جائز ہے اور اس میں وعظ ہمی کیا جا تا ہے۔ بینوا تو جروا۔

#### 430

سورت مسئول میں مذکورہ لیتی کے اندر جمعد کی نماز اوانہیں ہوسکی امام ابوضیفہ رحمة الدعلید کے فدہب میں جمعد کی نماز الرائیس مصر جامع (الحدیث) (۱) کذا فی جمعی نماز الرائیس میں ناجائز ہے۔ لا جسم عقرو لا تشریق الا فی مصر جامع (الحدیث) (۱) کذا فی جمیع کتب الفقه - واللہ تحالی اعلم

محمود عفاالذ عندغتي مدرسة فأحم العلوم متبان شر

## حچیوٹے گا ؤں میں جمعہ کا حکم

#### ھ اس کھا۔ ا

کیافر ماتے میں علاءِ وین دریں مسئلہ کہ ہم حنفی المذھب ہوتے ہوئے سنجے وگاؤں میں جمعہ کی نماز ادا کر کتے ہیں یانہ؟ا گرادا کرلیں تو ظہر کی نماز ساقط ہوجائے گئیا نہ۔

١) مصنف ابن أبني شيبة: (كتباب النجمعة، من قال الاجمعة والانشريق إلا في مصر جامع ـ ص ١٠٠
 ج٢: مكتبه امداديه ، ملتان)

وكذا في مصنف عبدالرزاق: (كتاب الجمعة، باب القدس الصفات. ص ٧٠ ج٣: مكتبه دار الكتب العلمية، بيروت)

وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو كواته)

وكذا في الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاف باب الجمعة، ص ١٣٨ ـ ١٣٧، ج٢: مكتبه ايج ابم سعيد كراچي)

وكنذا في الهندية: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١؛ مكتبه رشيديه كوفته)

وكذا في البحر الراثق: (كتاب الصلاف باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته)

تفصیل ہے ہے کہ ایک جگہ کئی جھونے گاؤں ہیں۔ ہرگاؤں میں زیادہ سے زیادہ کھر ہیں۔ بعض گاؤں تو ۳۰٬۲۰ گھر دل پر مشتل ہیں اوران گاؤں میں آپس میں فاصلہ تقریباً ایک میں پابعض کا دو تین میں ہے۔ بعض کا اس سے کم باوجود اس تقادت ہے ہم نے کل گھروں کا اندازہ لگایا ہے تو ۴۰٪ گھر بنج ہیں۔ لوگ اب زمیندار ہیں اپنے اپنے کاموں میں مصردف رہتے ہیں۔ وقت پر آنا دشوار ہے۔ وہاں پر جوامام صاحب جمعہ پر ھاتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہے دینی زیادہ ہاورلوگ دین سے بے بہرہ ہیں۔ لہذا ان کوہم اکٹھا کرتے ہیں تاکہ پچھود تن کی باتیں شیں اوران پڑئل کریں نمازی بن جا کمیں ان کے دلوں میں پچھ خدا ان کوہم اکٹھا کرتے ہیں تاکہ پچھود تن کی باتیں شیں اوران پڑئل کریں نمازی بن جا کمیں اور اس علاقہ میں بھی گھر خدا کا خوف بیدا ہوسکے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذر لیم نہیں جس ہے ہم ایسا کرسکیں اور اس علاقہ میں بھی کا کوئی کا حوالہ دیتے ہیں کہ مرحنی المسلک میں اور احداف کے مطابق یہاں کوئی ہو الے نہ رکھتی ہوں اور احداف کے مطابق یہاں کہ جعد کی شراط نمیس بائی جا تیں۔ مصالح کی کوئی حقیقت نہیں۔ اقامت جمعہ مصالح پر بین نہیں اور پر جنے والے نہ جمعہ کی کہ جاتے ہیں یعنی مشر جمعہ کا فر ہیں۔ اب شرعا ایسا کہنا گناہ تو نہیں حقی نہوں کوئی خواب دیں۔

### **€5**₩

چھوٹے قربید میں اقامت جمعہ درست نہیں اور صورت مسئولہ میں اگرتمام گاؤں کے گھروں کو جنع کیا جائے ۔ تو بھی چارصد گھر ہیں۔اگر بیگر تمام بکجا بھی ہوتے تب بھی اس میں جمعہ کی نماز جائز نہیں تھی۔خصوصا جبکہ ان میں بچھ گھرفا صلے فاصلے پر ہیں۔ حاصل ہے ہے کہ اس گاؤں میں اقامت جمعہ درست نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھتے رہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے سے ظہر کی نماز اوانہیں ہوتی (۱)۔ فقط والقد تعالی اعلم

بنده محمدا سحاق نمفرایه ۲۹-۳-۹۹ حد

۱) كما في ردالمحتار: (لاتجور في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب.... الاترى ان في
الحجواهر لوصلوا في القرى لزمهم اداه الظهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه
ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاف باب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئثه)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة\_ باب صلاة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

## عام ديباتوں ميں جمعه كائتكم

## **€**U €

کیا فر ماتے میں علماء دین وریں مسائل کہ:

- (۱) موجود وقت میں عام ویہات پاکتان میں احناف کے نز دیک جمعہ پڑھنا جائز ہے پانبیں۔
- (۲) جولوگ جھونے دیہاتوں میں جمعہ با قاعدگی ہے پڑھتے ہیں۔بعض احتیاطی اوربعض غیراحتیاطی پڑھتے ہیں-ان میں حق بجانب ازروئے فقہ خفی کون ہے اوراحتیاطی پڑھنے کا طریقۂ کیا ہے۔
- (۳) امام اعظم رحمة القدعليه كے اقوال وغير ہ جن كى روستے ديبات يا قصبہ ميں جمعہ واجب يا ناجائز ثابت ہے۔ مقصل تحرير فرماديں-
- (۳) وہ حافظ قرآن جس کی عمرہ اسال ہے بغل کے بال اتر چکے ہیں کی اقتدا فرض یانفلی نماز میں جائز ہے یاند۔ بینواتو جروا۔

#### **€0**₩

بسم الله الرحمن الرحيم (۱) ديبات ميں جمع پر هناجا ترخيس باورند ديبات ميں جمع پر هنے ہے ظہر كى خماز ذمه ہے ساقط ہوتى ہے۔ ايسے لوگوں پر ظہر كى چار كعتيں اواكر فى فرض ميں۔ كيونكه جمعه كي صحت ئے شرا لك ميں ايك شرط احناف كے نزويك مصر (شهر ) ہے۔ ديبات ميں جمعان كے نزويك ہر ان جائز جيس ہے (۱)۔ مونوں غلطى پر ميں احتياطى نه پڑھنے والے بزى غلطى پر ميں۔ كيونكه الن كے ذمه ظهر كى نماز ابھى كى باقى ہے۔ ديبات ميں جمعه كى دوركعتيں اواكر نے سے ظهر كى نماز ساقط نيس ہو جاتى اور جولوگ احتياطى پڑھتے ہيں وہ كم غلطى پر ميں كيونكه احتياطى پڑھنے سے ان كى نماز ظهر اوا ہو جائے گی۔ اگر چمتی طریقہ ہے كہ برے سے جمعه كى نماز ديبات ميں اواكى نے جائے۔ كيونكه فرض نه ہونے كى صورت ميں بيد وركعتيں نفل ہوں سرے سے جمعه كى نماز كى جماعت بھى اس سے دہ خواتى كى صورت ميں بيد وركعتيں نفل ہوں گى اور نفل كو تدائى كى صورت ميں جماعت ہى ساتھ اواكر ناكر وہ ہے۔ نيز ظهر كى نماز كى جماعت بھى اس سے دہ جاتى ہوئے۔ وغيرہ وغيرہ و۔

١) تقدم تخريجه في حاشية نمبر ١ في صفحة هذا

٢) كسا في ردالسحتار: لاتجور في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب كما في المضمرات
والطاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة: ألاترى أن في الجواهر لوصلوا في الفرى لزمهم أداه
الطهر - (كتاب الصلاة - باب الجمعة - ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في الهنديه:
(كتاب الصلاة - الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ، ص ١٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئله)

- (٣) قال في الهداية (١) لا تصح الجمعة الى في مصر جامع اوفي مصلى المصر و لا تجوز في الفرى لقوله عليه السلام لا جمعة و لا تشريق ولا فطر و لا اضحى الا في مصر جامع والمصر المجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود و هذا عن ابي يوسف الشنو و عنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم والاول اختيار الكرخي و هو الظاهر والثاني اختيار التلجي- الخ-

١) الهداية: (كتاب الصلاقد باب الصلاة الجمعة، ص ١٥١ـ١٥١، ج١: مكتبه بلوچستان بك دّيو،
 كوئله)

٢) كما في الهنديه: والسن الذي يحكم ببلوغ الفلام والجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة (كتاب
المحجر الباب الشاني في الحجر للفساد الفصل الثاني في معرفة حدالبلوغ، ص ٦١، ج٥: مكته
رشيديه كوالله)\_

وكيفا في البدرال مختار : (كتاب الحجر ـ فصل بلوغ الغلام بالاحتلام الغــ ص ١٥٣ - ج٦ : مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

٣) كمما في الهنديه: بملوغ الغلام بالاحتلام أوالاحبال أوالانزال. (كتاب الحجر، باب الثاني فصل الثاني في معرفة حد ابلوغ. ص ٦١، ج٥: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الحجر فصل بلوع الغلام بالاحتلام الغ، ص ١٥٢، ج٦: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

 ع) كما في الحلبي الكبير: ولا يصح اقتداه البالغ غير البالغ في الفرض وعيره وهو الصحيح لأن صلاة البالغ أقوى للزومها. (كتاب الصلاف الأولى بالإمامة، ومن لايصح الاقتداء به ١٦ه، سعيدي كتب خانه كواتله)

وكـفا فـي الـدرالمختار : (كتاب الصلاة. باب الإمامة، ص ٥٧٧-٥٧٨، ج١ : مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب الإمامة على ٢٦٨، ج١ : مكتبه رشيديه كوثثه)

## يان لي سوكي آبادي مين جمعه كالحكم

### **₩**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً چاریا پانچ سو ہے کم نہیں اوراس کاؤں میں طویل عرصہ سے نماز جمعہ وعیدین پڑھی جارہی ہیں اور درمیان میں چھ چھ ماہ تک پر نماز جمعہ وعیدین چھوٹ بھی جاقی ہیں بعنی یہ کنوبیں پڑھائی جا تیں اور خصوصاً گندم کی کٹائی کے موقع پر تو ہرسال جینے دن گندم کی کٹائی کے موتع ہیں نماز جمعہ کی چھٹی رہتی ہے اور جب پڑھتے ہیں تو اکثر مقتلہ یوں کی تعداو تین سے بڑھ کر نمیس ہوتی بال نماز عیدین میں کچھ تعداو ہوجاتی ہے یہ بھی ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں سے کہا جائے کہ یمبال نمین ہوتی بال نماز عیدین میں کہتے ہیں کہ کتی مدت ہوگئی ہے ہم پڑھتے ہیں۔ آج تم کیسے منع کرتے ہو۔ نماز جمعہ میں ہوتی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ کتی مدت ہوگئی ہے ہم پڑھتے ہیں۔ آج تم کیسے منع کرتے ہو۔ بعنی کہ خطرہ جھٹڑا کا بھی ہے آگر جمعہ کی نماز رکوادی جائے۔ از راہ کرم اس مسئلے کا شیخے اور احسن حل فر ما کر ہماری رہنمائی فر مادیں۔

### \$0\p

شامی میں ہے کہ جمعہ شہراور قصبہ یعنی بڑے قریہ میں جس کی آبادی تین چار ہزار ہواوراس میں بازار ہوں اور آس پاس کے دیبہاتوں کے لوگ ضرور یات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس قصبہ کارخ کرتے ہوں واجب اورادا ہوتا ہےاور چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔

تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق- الى ان قال- و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة.... لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر -(١)

صورت مسئولد میں جس گاؤں کا ذکر ہے جس کی آبادی حیار پانچ سو ہے قرید صغیرہ ہے اور یہاں نماز جمعہ اور

۱) ردالمحنار: (كتاب الصلاة\_ باب الجمعة: ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
 وكتّذا في الهنديه: (كتاب الصلاة\_ الباب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ۱٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكلذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلاة لفصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئله) عیدین جائز نہیں (۱) - یہاں کے لوگ نماز ظہر باجماعت اداکریں جہاں جمعہ جائز وضیح نہیں وہاں کسی بھی رعایت سے جمعہ اداکر ناورست نہیں - ایک عرصہ تک یہاں جمعہ قائم کرنے سے جمعہ جائز نہیں ہوجاتا - عجیب استدلال ہے کیاا لیک عرصہ تک ناجائز کام کرنے کے بعدوہ کام جائز ہوجاتا ہے - بہر عال احناف کے نزد کیک اس گاؤں میں جمعہ اور عیدین جائز نہیں ہیں جمعہ اور عیدین جائز نہیں ہیں جمعہ اور عیدین جائز نہیں ہیں جمعہ اور عیدیں جائز نہیں ہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### خطبه ميں سلطانِ وقت كا نام لينے كا تھم

### **€**U **﴾**

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کے زندگی بھرقر آن وحدیث وتفییر وفقہ کے گہرے مطالعہ ہے آپ کو جو پختہ بصیرت ورائے پیدا ہوئی اس کی بنا پرفر مائیس کہ:

- (۱) جمعہ کا خطبہ بدستور عربی زبان میں باقی رکھا جائے یاعوام کے بمجھنے کے لیے مقامی زبان میں رواج ویا جائے۔
  - (۲) اگر خطبۂ بی میں باتی رکھا جائے تو لوگ جونا مجھنے کا شکال کرتے ہیں اس کاحل کیا ہے۔
    - (۳) خطبه میں سلطان وفت کا نام لا ناچاہیے یائییں۔ بینوا توجر وا ﴿ ح

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ (۱) جمعہ کے خطبہ کو بدستور عربی زبان میں ہی باتی رکھا جائے۔ عربی زبان کے سوا سمی بھی مقامی زبان میں خطبہ جمعہ کہنا سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہے۔ سے مصابق ال فسی اللہ بدایہ <sup>(۳)</sup>

- ۱) كما في ردالمحنار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب ١٣٨٠ و ٢٠ مكتبه الحجواهر لو صلوا في القرى لزمهم اداء الظهر (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ١٣٨٠ و ٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة: ص ١٤٥ و ٢: مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة، ص ١٤٥ و ٢: مكتبه رشيديه كوئته)
- ۲) الدرالسختار مع رد: صلاة العيد في القرى تكره تحريما ..... النخ قال ابن عابدين رجمه الله ..... (قوله صلاة العيد) ومشله المجمعة (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٦٧ ، ج٢: مكتبه ابج ابم سعيد كراجي) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة ـ باب العيدين ـ ص ١٥٥ ، ج١: مكتبه بلوچستان بك ذبو كوئشه) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة العيدين ، ص ٢٧٥ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئشه)
  - ٣) الهدايه: (كتاب الصلاق باب صفة الصله ق ص ٩٥، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُّپو كوتته)

والخطبة والتشهد على هذا الخلاف - وقال في فتح القدير (١) (قوله على هذا الخلاف) فعنده يجوز بالفارسية و عندهما لا الا بالعربية - وقال في الهداية (٢) ايضا قبيل هذا مستدلا لابي حنيفة - ولابي حنيفة رحمه الله تعالى قوله تعالى و انه لفي زبر الاولين و لم يكن فيها بهذه اللغة و لهذا يجوز عندالعجز الا انه يصير مسيئا لمخالفة السنة المتوارثة -

- (۲) اس کاعل ہیہ ہے کہ اگر ضرورت مجھیں تو خطبہ جمعہ کامضمون اذ ان خطبہ سے قبل یا نماز جمعہ کے بعد مقامی زبان میں سنادیا جائے تا کہ نہ مجھنے کا اشکال بھی رفع ہوجائے اور عربی زبان کی عظمت اور خطبہ کامسنون <sup>(۳)</sup> طریقہ بھی باقی روجائے۔
- (۳) خطبه میں سلطان وقت کا نام لا نا درست تہیں ہے بدعت اور محدث امر ہے۔ یحف خلفا وراشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوعم بزرگوار حضرت عباس وحضرت عمز ورضی اللہ تعالی عنبما کے ذکر خیر کوفقتها وکرام نے مستحب لکھا ہے۔

كساقال في البحرالرائق و ذكر الخلفاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث وبذكر العمين و فيه بعد اسطر- و اما الدعاء للسلطان في الخطبة فلا يستحب لما روى ان عطاء سنل عن ذلك فقال انه محدث و انما كانت الخطبة تذكير الصلحات فقط والترتعالي اللم

- ١) فتح القدير: (كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلوة ـ ص ٢٤٩ ، ج١: مكتبه رشيديه كولثه)
- ٣) الهدايه: (كتاب الصلاة، باب صفة الصلوة. ص ٩٥، ج١: مكتبه بلوچستان مك ڤيو كوثته)
- ۳) كما في عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية: فانه لاشك في ان الحطبة بعير العربية خلاف البسة
  المتوارثة. (كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ٢٠٠، ج١: مكتبه ابج ايم سعيد كراچي)
  وكدًا في ممجموعة رسائل للكنوى: (رسالة أكام النفائس: ص ٤٤٠ ج٤: مكتبه إدارة القرآن
  كراچي)
- ع) البحرالرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ٢٦٠ ٢٥٩ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئته)
   وكذا في الدرالمختار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ٢٩ ، و ٢٠ مكتبه ابج ايم سعيد كراچي)
   وكدا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلاة ـ أحكام الجمعة ، ص ٢١٥ ، قديمي كتب خانه
   كراچي)

الجواب صواب لا سيما اذا كان السلطان ظالما فاسقا محرفا للقران و مغيرا للاحكام الشرعية القطعية فحينئذ لا ينبغي ذكره في الخطبة و لو على وجه الدعاء له لانه نوع تعظيم له واعتناء بشانه فيستحب الاحتراز عنه والله اعلم-

### ایک سوستر کی آبادی میں جمعه کا حکم

### ﴿ *ل*﴾

کیافر ماتے ہیں علیہ وین دریں مسئلہ کہ ایک ہستی میں ایک مسجد ہے اس میں نماز جمعہ کے متعلق فتوی درکار ہے جہال یہ مسجد ہے وہ جگہ آبادی کے لحاظ ہے تقریباً ایک سوچو جہل گھروں پر مشتمل ہے۔ جس میں بالغان کی تعداد اے اور وہ آبادی مسجد ہے ساٹھ کرم ہے ساٹھ کرم کے فاصلہ پراروگرد موجود ہے۔ جس بہتی میں خاص طور پر یہ مسجد ہے اس میں تقریباً دی گھر آباد ہیں تو کیا اس مسجد میں جمعہ جائز ہے یا نہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے اس مسجد میں نماز جمعہ کا سلسلہ جاری تھا۔ اب تقریبا آٹھ ماہ سے نماز جمعہ بند کرادی گئی ہے۔ اب اس کا دوبارہ اجراکی جا ہے۔ اب اس

### **€5**€

اس بهتی پیس اقامت جمعه در ست نبیس - فرضیت جمعه کے لیے شہر یا قصبہ کا ہونا ضروری ہے - صدیت پاک پیس ہے - لا جسم عدة و لا تشسریق الا فی مصر جامع (۱) و فی الشسامیة تسقع فرضا فی القصبات و القری الکبیرة التی فیھا اسو اق (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

### بڑے گا دُل ہے کتی جیموٹے گا دُل میں جمعہ کا حکم

#### 🦠 ک 🍇

کیا فرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں صرف ہیں چھیں گھرِ

- ١) مصدنف بن ابني شيبة: (كتباب النجسمعة، من قال لاجمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، ص ١٠،
   ج٢: امداديه ، ملتان)
- ۲) ردالمحتار: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: مكتبه ایچ ایم سعید كراچی)
   و كذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ باب السادس عشر في صلوة الجمعة، ص ۱۹۵، ج۱: مكتبه رشيديه كوئفه) و كذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ۲٤۸، ج۲: مكتبه رشيدیه كوئفه)

آباد ہیں اوراس کے قریب ایک بڑا گاؤں ہے جہاں تین سے زائد مسجدیں ہیں۔ وہاں جمعہ ہوتا ہے چھوٹے اور بڑے گاؤں ہیں تقریباً ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے اوراؤان کی آواز چھوٹے گاؤں میں سی جاتی ہے آبا چھوٹے گاؤں کو فناء کا تھلم دے کر یاستفل قصبہ کا تھلم وے کر جمعہ پڑھنا جا ہیے۔ نیز اگر جمعہ پڑھ بھی لیا جائے تو نماز ظہر ذمہ ہے۔ ساقط ہوجائے گی یا نہ۔ بینوا توجروا

### **€**€

اگردونوں مواضع میں فصل بالمزارع ہو یعنی کھیتی باڑی درمیان میں حائل ہوتو دونوں بستیوں کا تھم الگ الگ ہوگا (۱) اور چھوٹے گاؤل میں جمعہ پڑھنا جائز نہ ہوگا اور نہ جمعہ اواکر نے سے ظہر ساقط ہوگی (۲) - نیز بڑے گاؤں میں بھی اگر علامات شہریت کی نہیں پائی جائیں تو و ہاں بھی جمعہ تے نہ ہوگا (۳) - سے مساھو صفہ سے ورفی جمعیع الفتاوی – واللہ تعالیٰ اعلم

### جمعہ کے فرضوں کے بعد سنتوں کی تعداد

### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علماءکرام اس مسئلہ میں کہ جہاں جمعہ فرضی نثرعاً پڑھنا جائز ہے تو نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد کتنی رکعتیں سنت پڑھنی جاہیے۔مفتی ہے قول تحریر کریں اور کتب معتبرہ کا حوالہ دیں۔ بینوا تو جروا

١) كما في الهندية: ومن كان مقيما بموضع بينه و بين المصرفرجة من العزارع والمراعي نحوالقلع بخارا لا جمعة على أهل ذلك الموضع (كتاب الصلاقد الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ص ١٤٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئته) \_ \_ وكذا في الفتاوي النخانية على هامش الهندية: (كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ١٧٤، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ، ص ٢٤٧ ، ج٢: مكتبه رشيديه كوئفه)

٢) كسا في ردالسحتار: الاترى ان في الجواهر لوصلوا في القرى لزمهم ادا الظهر ـ (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٨ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) ـ وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة ـ الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ، ص ٤٥ ، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)

٣) كما في ردالمحتار: وفيما ذكرنا إشارة إلى انه لاتجوز في الصعيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب. (كتاب الصلاة ، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة. باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيديه كوئله) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك دُيو كوئله)

#### ﴿ نَ ﴿

نماز جمعہ کے بعد سنت کے بارہ میں مختلف روایتیں آئی ہیں اکثر روایتیں چار رکھات (۱) کی ہیں اور تھے رکعات کی بہت موجود ہیں اور ویسے دور کعات کا بھی (۲) ثبوت ہے۔ لیکن مفتی بہ قول مدہے کہ جار رکعات سنت مؤکدہ ہیں اور چھرکعات کا پڑھنازیاد و تواب ہے (۲)۔ (مشکل ق<sup>(۲)</sup>شریف و نیبرہ)

حوالد كي المسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل بعدها اربعا و عن ابى يوسف رحمه المجمعة لما فى صحيح المسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل بعدها اربعا و عن ابى يوسف رحمه الله تعالى ينبغى ان يصلح اربعا ثم ركعتين و فى هامشه، قال فى الذخيرة و عن على رصى الله تعالى عنه الله يصلى دكعتين ثم اربعا و ذكر فى البدائع ان رواية الاربع ظاهر الرواية انتهى – ان عبارات عنه الله يصلى دكعتين ثم اربعا - و ذكر فى البدائع ان رواية الاربع ظاهر الرواية انتهى – ان عبارات عنه الله يصلى دكعتين ثم اربعا بي اليكن امام ابواوسف رحمة الله عليه كقول يمل كر فى سه نياده ثواب موكا – والثد تعالى المهم

------

 ١) كلما في سنئ النسبالي: عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم النجمعة، فليصل بعدها اربعاء (كتاب الجمعة، عدد الصلوة الصلوة بعد الجمعة، في المسجد، ص ١٠٠٠ ج١: قديمي كتب خانه كراچي)

- ٢) كما في سنن النسائي: عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الايصلے
  بعد اللہ معة حتى ينصرف فيصلے ركعتين۔ (كتاب الجمعة عدد الصلوة الصلوة بعد الجمعة في
  المسحد، ص ١٢، ح١: قديمي كتب خانه، كراچي)
- ۳) كما في حلبي كبير: (السنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) ..... (وعند ابي يوسف) السنة بعدالجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والافصل ان يصلى اربعا ثم ركعتين للمخروج عن الخلاف. (كتاب الصلاة فصل في النوافل، ص ٣٨٨ ـ ٢٨٩: مكتبه سعيدى كتب خانه كوئته). وكذا الهدايه: (كتاب الصوم باب اعتكاف، ص ٢١٢، ج١: مكتبه بلوچستان بك ثيو كوئته). وكذا في البنايه شرح الهدايه: (كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ص ١٢٨ ، ج٤: مكتبه دار الكتب العلميه بيروت).
- ٤) كما في مشكوة المصابيح: عن ابني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الحجمعة ركعة فليصل اليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل اربعا او قال الظهرد (كتاب الصلاة باب الجمعة باب الخطبة والصلوة والصلوة الفصل الثالث، ص ٢٢، ج١: قديمي كتب خانه، كراچي)
   ٥) بحرالرائق: (كتاب الصلوة، ص ٢٤، ج٢، طبع مكتبه ماجديه كوئته)

### جمعه كى اذ ان ثانى مسجد ميں ديے جانے كافتكم

### ﴿ سُ ﴾

کیا قم ماتے ہیں ملی ، دین دریں منتا کدا ذان ٹائی جمعہ جو کہ خطیب صاحب کے سامنے کہی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت کتب احادیث وفقہ اورائمہ کرام کے اتو ال سے ہے پانبیں۔بعض لوگول کا خیال ہے کہ اذان ٹائی مسجد میں دینی درست نہیں اور سنت کے خلاف ہے۔ لہٰدا مہر بانی فر ما کراس مسئلہ پر روشنی ڈوالیں۔

### \$ 5 m

بسم الندالرحمن الرحيم – الداد الفتادي ازموا الماشرف على صاحب تفانوي بلك (۱) پر ہے يہ امرتو محقق ہے كه از ان ثانی یوم الجمعه كی داخل مسجد جائز ہے – بلکه نبی متوارث ہے (۲) – الخ – مولانا تحانوی صاحب رحمة القدملية في اوّان ثانی کے مسجد کے اندر جائز بلکہ متوارث ہونے پر ایک ملل فتوی لکھا ہے – مزید تفصیل اس میں و کم یہ افران ثانی کے مسجد کے اندر جائز بلکہ متوارث ہونے پر ایک ملل فتوی لکھا ہے – مزید تفصیل اس میں و کم یہ ۔ فقط والقد تعالی اعظم

جس جَلَّه جمعه جائز ہوتو کیاایک موضع کی مختلف مساجد میں جائز ہے یاصرف جامع مسجد میں

### ﴿ سَ﴾

كيا قرمات جي علوءوين دري مستله كه:

- (۱) جمعہ وعبیدین ہرمقام و ہرجگہ جائز میں یاان کے لیے شرائط ہیں۔ کیابستی میں جمعہ دعیدین جائز ہیں یانہیں۔ ۱۷ میں درجہ معدیث وزن انہمہ کے ایامہ میں میں ایک میں اصدی سامومسر میں سندانڈ جروا
  - (٣) جہاں جمعه مع شرا أظ جائز ہے کیا ہر مسجد میں جائز ہے یاصرف جائٹ مسجد میں۔ بیتواتو جروا
- ۱) احداد الفتائ; (كتاب الـصـــلاـةـ بـــاب صــلوة الجمعه والعيدين، ص ٤٧٨، ج١: مكتبه دار العلوم
   كراچى)
- ٢) ويؤذن ثانياً بين يديه أى الخطيب (قوله وبؤذن ثانياً) اى على مبيل السنية كما يظهر من كلامهم؛
   الدرالمختار مع رد كتاب الصلوة مطلب في حكم المرقى بين بدى الخطيب ص ٢٤٠ ج٣: مكتبه رشيديه جديد) وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صلوة الحمعة، ص ٢٧٤، ج٢: مكتبه رشيديه).

#### \$ C \$

(۱) جمعہ وعیدین شہریا قصبات میں اوا کرنا درست میں (۱) – حیصوٹی ٹیھوٹی بستیوں میں ان کو قائم کرنا درست نہیں <sup>(۲)</sup> – بعنی جمعہ اورعیدین کے لیے مصراور قریبے بہیرہ ہونا شرط ہے۔

(۳) ہرمسجد میں جمعہ وعیدین ادا کرنا جائز ہے <sup>(۳)</sup> – البتۂ بہتریبی ہے کہ بڑی بڑی جامع مسجدوں میں جمعہادا کریں اورعیدین کے لیے تو ہاہم جنگل میں جانامسنون ہے <sup>(۳)</sup> – فقط واللہ تعالی اعلم

### یا نچ ہزار کی آبادی میں جمعہ کا تھلم

### **€**U **€**

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئد کے بارے میں کے مسلک دیوبند کے نیٹر تعداد میں لوگ جمعداد اکر نے کے لیے محبور کرتے ہیں۔ کیکن ہر بلوی آخر یہا ہیں سال سے جمعداد اکر رہے ہیں۔ نیکن اس بین بر بلوی آخر یہا ہیں سال سے جمعداد اکر رہے ہیں۔ ضرور یات اشیاء تقریباً برشم کی موجود ہیں۔ مثلاً ہینتال یونین کوسل مولیتی ہینتال مُدل و ہائی سکول مُدل زنانہ سکول بینک مولیق منڈی۔ نیار منڈی۔ سنری منڈی۔ بز کالونی ڈیو کھادون جو فیرہ۔ کنڈا شوگر ملز۔ ڈیو کھانڈونی ڈیو کھادون جو فیرہ۔ کنڈا شوگر ملز۔ ڈیو کھانڈونی در اُنع آبیا شی منڈی۔ نیار ہیں ہیں۔

\_\_\_\_\_

۱) ويشترط لصحتها سبعة اشياء الاول المصر؟ الدرالمختار كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١، ج٣: مكتبه رشيديه جديد) وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق؟ ردالمحتار كتاب الصلوة. الصلوة، باب الجمعة، ص ٨، ج٣: مكتبه رشيديه جديد) وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة. باب صلودة النجمعة، ص ٢٤٠ ج٢: مكتبه رشيديه) وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة، النوع باب صلودة النجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: طبع اداره القرآن والعلوم الاسلامية)

- ٢) لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب؛ ردالمحتار، كتاب الصلوة باب الجمعة،
   حي ٨، ح٣، مكتب رشيديه جديد) وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص
   ٥٤٢، ج٢: مكتبه رشيديه) وكذا في الناتار خانيه كتاب الصلوة، ص ٤٩، ج٢، طبع ادارة القرآن والاعلوم الاسلامية).
- ٣) قبوله تؤدى في مصر في مواضع اى يصح اداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ البحرالوائق،
   كتاب المصلودة، باب الجمعة، ص ٢٥٠، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في الدرالمختار كتاب الصلوة باب المجمعة، ص ١٨٠، ج٣: مكتبه رشيديه جديد) وكذا في التاتار خانيه كتابالصلوة، شرائط الجمعه ص ٥٥، ج٢، طبع ادارة القرآن والعلوم لاسلاميه).
- ٤) والمحروج اليها: اى الى الجبانة لصلاة العيد سنة؛ الدرالمحتار: كتاب الصلوة باب صلوة العيد ص
   ٥٥، ج٣، مكتبه رشيديه جديد) وكذا في التاتار خانيه كتاب الصلوة، شرائط صلاة العيد، ص ٨٩،
   ج٢، طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه) وكذا في البدائع الضائع كتاب الصلوة فصل صلوة العيد ص
   حس ٢٧٥، ج١: مكتبه رشيديه كوئيه)

ہماری آبادی تقریباً سولہ میل چوک سنداراور گیارہ میل چوک اعظم ہے دور ہے۔ کیا ہمارے چک میں جمعہ جائز ہے یانہیں۔

### \*5\*

صورت مسئولہ میں برتقد مرصحت واقعة تحرير كرده كوائف كے تحت بيمونع قرية بيره ہے للبذا اس ميں اقامت جمعہ درست ہے (۱) – فقط واللہ تعالی اعلم

### جیل میں جمعہ قائم کرنے کا تھم

### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ آئ کل پاکستان ہیں سنٹرجیل خانے میں قیدیوں کی تعداد ہزار دو ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ جہاں حکومت پاکستان نے دیگر سہولتوں کے ساتھ جعداور عیدین کی نماز باجماعت کی سہولتیں بھی دی ہیں۔ بلکہ احکام متعلقہ جیل خانہ جات خودان نماز وں کے اجتماع کا اجتمام کرتے ہیں اور جعہ کوقیدیوں کو آ دھا دن مشقت معاف ہوتی ہے۔ نیز قیدی حضرات اپنے اپنے بارکوں میں پانچ وقت نماز باجماعت اداء کرتے ہیں۔ اس طرح جعہ وعیدین بھی ، نیز وقتی نماز وں کی جماعت کے بارکوں میں پانچ وقت نماز باجماعت اواء کرتے ہیں۔ اس طرح جعہ وعیدین بھی ، نیز وقتی نماز وں کی جماعت کے بیجھے نماز برح ہوا جو کہ مسائل دینیہ سے واقف ہوتا ہے۔ اس کو اپنا امام مقرد کرکے اس کے بیجھے نماز برحتے ہیں۔

ا بطل طلب سوال میہ ہے کہ فقد حنی کی روسے میر عید بن اور جمعہ اور وقتی نمازیں جماعت وغیرہ درست ہوتی ہیں کے نہیں؟ کیونکہ بعض اوگ اس کے بھی قائل ہیں کے جیل خانوں میں جمعہ وعیدین نیز قیدی کے بے اختیار ہونے کے سبب نماز باجماعت بھی نہیں ہوسکتی - کیونکہ قیدی قیام کا مختار نہیں ہوتا - تو اس لیے براہ کرم مرال جواب عنایت فرہ ویں تا کہ اس پر فقہ حنی کے مطابق عمل ہو سکے اور نماز ول کے خراب ہونے سے لوگ محفوظ رہیں - بینوا تو جروا

۱) كمما في ردالمحتار: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: ايچ ايم سعيد كراچي)

وكذا في التاتار خانيه ، كتاب الصلوة شرائط الجمعة، ص ٤٩، ج٢، طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه)

وكذا في البحر الراقق: كتاب الصلوة باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: مكتبه رشيليه)

#### \$ 2 3

قيد يول پر نماز جمعه واجب نيس (۱) - ليكن أكران كونماز جمعه پڙھنے كي آزادى دى جاتى ہے اوروہ جماعت كساتھ نماز اداكرين تو ان كى نماز ادا جو جائے كي اور ظهران كؤمه ست ساقط جو جائے كي (۱) - مالگيم كي تن هي (۱) - و من لا جسمعة عليه ان اداها جاز عن فرض الوقت اور جو پنجكانه نماز پڙھتے جي وه بھى ادا، جو جائے كي -

### ه ِ الجواب الثاني ﴿

اقبول ان الدلائيل التي اوردها المجيب لاثبات ما هو المذكور في السوال قاصرة عن اثبات جواز الجمعة في السجن و كان عليه ان ياتي بكلام مثبت لاذن عام في السجن ايضا بيد ان كثيرا من فقهاء الجنفية قد صرحوا بان الاذن العام شرط لصحة الجمعة حيث قال صاحب بحرالرائي قوله و الاذن اي شرط صحتها الاداء على سبيل الاشتهار حتى لو ان اميرا اغلق ابواب الحصن وصلى فيه بأهله و عسكره صلوة الجمعة لا تجوز و قد عد صاحب درالمختار (م) الاذن العام من شروط صحة الاداء حيث قال والسابع الاذن العام و ساحب درالمختار (م) الاذن العام من شروط صحة الاداء حيث قال والسابع الاذن العام و

انسما صرح بالمسجون مع دحوله في المعدور للاختلاف في اهل السجن بحرالراتق، كتاب الصلوة،
 بناب النجيسعة، ص ٢٦٩، ج٢: مكتبه رشيديه) وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، مطلب في الشروط الجمعة، ص ٣٣، ج٢: مكتبه رشيديه جديد)

وكذا في الهنديه: كتاب الصلوق باب في صلوة الحمعة، ص ١٤٥، ج١: طبع مكتبه رشيديه كوتته)

 ٢) ولوحضروا وصلوا الجمعة، أجزأتهم ولم يلزمهم الظهر لان سفوط الوجوب عنهم للرفق بهم فاذا تحملوا المشقة وقعت فرصاً؛ حلبي كبير كتاب الصلوة باب الجمعة، ص ٥٤٩، طبع سعيدي كتب خانه)

وكنة فني البدرال منخشار: كتناب الصلوة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ص ٣٣، ج٢، مكتبه رشيديه جديد)

وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلوة باب صلوة الجمعة . ص ٢٦٦ ، ج٢ ، مكتبه رشيديه)

- ٣) عالمگيريه كتاب الصلوة، فصل صلوة الجمعة، ص ١٤٤، ج١، مكتبه رشيديه)
- ٤) الدرالمختار: كتاب الصلوة باب الجمعة، ص ٢٨، ج٣، مكتبه رشيديه جديد)

للناس اذنا عاما بان لا يسنع احدا مسن يصح منه الجمعة عن دحول الموضع الذي تصلى فيه اى تبسير للعوام الدخول في السحن للصلوة – بغلق الابواب و اتحاز الابواب اللهم الاان يقال ان صلواة البجمعة في السجن جائزة و لكن لا كما قال المجيب لان دليله غير مثبت للاذن العام غاية ما اثبته ان المسافر والمريض والعبد و احزابهم ان اد وا الجمعة يجزئهم و يسقط عنهم الظهر كما قال صاحب بحرالرائق قوله و من (١) لا جمعة عليه ان اداها جاز عن فرض الوقت لانهم تحصلوه و اطال الى قوله و اما من كان اهلا للرجوب كالمريض والمسافر والمرأة والعبد يجزئهم و يسقط عنهم الظهر فعلم ان ما قاله المجيب ناطق بما في والمسافر والمرأة والعبد يجزئهم و يسقط عنهم الظهر فعلم ان العام و ينبغي ان يستدل على جواز الجمعة في السحن بما في الدرالمختار (٢) والاذن العام من الامام هو يحصل بفتح ابواب المجامع للواردين (كافي) فلا يضر علق باب القلعة لعدو اولعادة قديمة لان الاذن العام مقرر المعلم و غلقه لمنع العدو لا المصلى الخ و بما في شرحه للعلامة الشامي حيث قال وينبغي ان يكون محل النزاع ما اذا كانت لا تقام الا في محل و احد امالو تعددت فلا لائه لا يتحقق الشفوييت كما الهاده التعليل تامل هذا ما عندي و علم الصواب عند ربي لعل عند غيري احسن من هذا والسلام —

# جس گاؤں میں پچھضروریات بوری ہوتی ہوں اس میں جمعہ کا تھم

### & U ₩

کیا فرمات میں ملائے وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک گاؤاں جس کے اندر بیشرا کاموجود میں ترکھان مجامز کان درمیانی ایک دوکان حکیم کی معمولی اس سے جامز کان نزیر کاری چوکی چوکیدار سرکاری عدالت وہ توئیں دوکان درمیانی ایک دوکان حکیم کی معمولی اس سے پہلے جمعہ ادا کیا جاتا تھا جس کی وجہ ہے اب شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے کی وجو گوت ہو ہیں جن کے سبب درہم ہو گیا اور عید کی تماز بھی ادا کی جاتی تھی اور مولوی امام مسجد حدایہ اولین تک بچھ بڑا تھا ہوا ہے۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ جمعہ ادا کرنا جا ہے یا چھوڑ دیں۔ تقریباً فیز ہوئیل کے فاصلے پرموجی لو بارموجود ہے۔

١) بحرالرائق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٦٦، ج٢: مكتبه رشيديه كوثته)
 ٢) الدرالمختار: كتاب الصلوة، والشرط السابع الاذان العام، ص ٢٨ تا ٢٩، مكتبه رشيديه، جديد كوثته)

#### جس سے ضرورت پوری بہوسکتی ہے۔

### **€**€\$

جس گاؤل كمتعلق سوال كيا سياس مين نماز جمع جائز نهين كيونكديد گاؤل بـد تشهر باورندقصد اورندقريد كيره - البتداگراس گاؤل كي آبادى جيار بزار بهوتواس مين پهر جمع جائز به- ورمخار مين بهر و تسقيع فرضا في المقصبات و القوى الكبيرة التي فيها اسواق الى قوله لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قباض و منبر و خطيب (١) اس متم كاؤل كمتعلق الداد الفتاوي (١) مين بهي كيم نظر سالزرا ب-

### چندافراد کے جمع ہوجانے پر جمعہ قائم کرنے کاحکم

### **♦**U **﴾**

کیا فرماتے ہیں ملاء کرام اس مسئلہ میں کہ ہارے مدرسہ میں دس طلبہ اور جیار پانچ مسافر نماز جمعہ میں ہوتے ہیں ہمارے اس اؤہ میں تمین دوکان آ ٹرھت اور تمین کر بانہ اور تمین ہوئل ہیں اور تمین دوکان قصاب کی ہیں اور اؤہ میں تقریباً آٹھ گھر آ باد ہیں اور ہمارے بالکل قریب بریاوی حضرات نے مجد تقمیر کروار تھی ہے جو کہ بعد میں تعمیر کی ٹنی بوجہ عناد دینی ہوئے کے اور ساتھ ہی بالکل قریب شیعوں کا امام باڑہ تیار ہور ہاہے اور ہمارا مقصد و منشا تبلیغ و بین کی اشاعت ہے اور البندا مسئلہ میدر پیش ہے کہ ہمیں نماز جمعہ پڑھنا جا ہے یا نہیں برائے مہر بانی ہمیں اس فتو کی کی شرورت ہے کہ آ یا یہاں نماز جمعہ ہوتا ہے یا کہیں۔

١) ردالمحتار: كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: طبع ايج ايم، سعيد

كذا في حاشية الهدايه كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعه ، ص ١٧٧ ، ج١: حاشيه نمبر ٥ طبع مكتبه رحمانيه لاهور)

كما في البحر الرائق؛ شرط ادائها المصر وهوكل موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود ولاتنصح في القريه ولامفازة ..... واما السنة فعلى القرى الكبيره والمتستجمعه للشرائط ١ه، كتاب الصلاة باب الصلا الجمعه، ص ٢٤٨-٢٤٥، ج٢: طبع رشيديه كوئفه)

٢) امداد الفتاوي : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعه والعبدين، ص ١٦ ؟، ج١ : طبع دار العلوم كراچي)

#### **₩**0₩

آپ کے ہاں اقامت جمعہ درست نہیں ظہر کی نماز پڑھتے رہیں (۱) جمعہ کی نماز پڑھنے سے ظہر بھی ذمہ سے ساقط نہ ہوگی <sup>(۲)</sup> - فقط واللہ تعالی اعلم –

### بڑے گا وَل سے ملحق آبادی میں جمعہ وعیدین کا تقلم

### **♦**U €

کیا فرماتے ہیں علائے وین و مفتیان شرع مثین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک گاؤں جس کی آبادی
فریز ہر ہزار کے قریب ہے۔ اس میں فرقہ پر بیوی حضرات شروع ہی ہے جدوعیدین بالالتزام پڑھے ہیں اور
و یو بندی عقائد کے لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے۔ اس گاؤں سے تین میل دورایک بڑا گاؤں ہے۔ جس کی
آبادی سات آشھ ہزار ہے جبال عیدین کی نماز میں شرکت کرنامشکل ہے۔ لیکن اس بڑے گاؤں کی زرگی زمین
کی حد آخر چارفر لا نگ ہے۔ جبال پراس بڑے گاؤں کا قبرستان بھی ہے۔ نیز بڑے گاؤں کے مولیتی بھی یہاں آ
کر چرتے ہیں۔ کیااس چھوٹے گاؤں کے آدمی اس جگدا بنی عیدین کی نماز ادا کر سکتے ہیں اس گاؤں کے دیو بندی
عقائد کے لوگوں کو اگر اس جگلہ پرعیدین کی نماز کی اجازت می جائے تو بھر بی تمام نمازعیدین ادا کر سکتے ہیں۔ چند
سنتی کے افراد ہڑے شہر میں نمازعیدادا کر سکتے ہیں اکثر لوگ نمازعید سے محروم ہوجائے ہیں۔ یا ہر بلوی حضرات کی
عیدین میں شرکت کرلیں۔ ایسا کرنے سے ان کی تعداد زیادہ ہوجائے گی۔

- ١) لا يقيم الجمعة الافي مصر جامع اوفي مصلى المصر ولا تجوز في القرى لقوله عليه السلام لاجمعة ولا تشريق ولا فيطروا لا اضحى الافي مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود. هدايه كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ١٧٧، ج١، طبع رحمانيه لاهور. وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ١٤٥، ج٢: طبع رشيديد كوئفه). وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار كتاب الصلاة باب الصلاة الجمعه ص رشيديد كوئفه). وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار كتاب الصلاة باب الصلاة الجمعه ص ١٣٧/٣٨، ج٢: طبع ايج ايم سعيد كراچي)
- ٢) كما في ردالمحتار: الاترى أن في الجواهر: لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر- كتاب الصلاة بأب
   صلاة الجمعه، ص ١٣٨، ج٢: طبع أيج، أيم سعيد

وكذا في جامع الرموز، فصل صلاة الجمعه ص ٢٦٢٠، ج١ طبع سعيد)

واما القرى فان ارادا الصلاة فيها فغير صحيحة على المذهب (البحر الرائق: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ٣٤٨، ج٢: طبع رشيديه كوئثه) \$ 5 g

- ١) كسافى الهدايه: ولا تصح الجععة الافى مصر جامع اوفى مصلى المصر ولاتجوز فى القرى لقوله
  عليه السلام لاجمعة ولا تشريق ولافطر ولااضحى الافى مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له
  امير و قباض يسفذ الاحكام ويقيم الحدود، كتاب الصلاة باب صلاة الجمعه، ص ١٧٧، ج١: طبع
  مكتبه رحسانيه لاهبور، وكذا فى البحر الرائق: كتاب الصلاة ، باب الصلاة الجمعه، ص ٢٤٥،
  ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوئفه)، وكدا فى الدر المختار مع ردالمحتار: كتاب الصلاة، باب الصلاة، اب الصلاة الجمعه، ص ١٣٥،
  الجمعه، ص ١٣٨ ١٣٧، ح٢: طبع ايج، ايم سعيد كراجي)
  - ٢) ردالمحتار: كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعه ص ١٣٩٠ ج٢: طبع ايج ايم سعيد.
- ٣) ردالمحتار: كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعه، ص ١٣٩، ج١ طبع ابج، ابم سعيد
   وكذا في حاشية الهدايه: كتاب الصلاة، باب الصلاة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: حاشيه نمبر ٨، طبع
   رحمانيه لاهور وكذا في مضحة الخالق على هامش البحرالرائق: كتاب الصلاة، باب الصلاة
   الجمعه، ص ٢٤٧، ج٢: طبع رشيديه كوئته)
- إ) في منحة الخالق على هامش البحرالرائق: أن الفنا، ما أعدلدفن الموتى و حوائج المعركة كركض الخيل والدواب كتباب الصلاة، باب صلاة الجمعه ص ٢٤٧، ج٢: طبع رشيديه كوئفه وكذا في حلبي كيبر كتباب الصلاة باب صلاة الجمعه: ص ٥٥١، طبع صعيدي كتب خانه كانسي رود، حلبي كيبر كتباب المصلاة باب صلاة الجمعة، ص ٥١، ج٣، طبع مكتبه رشيديه حديد كوئفه)

### جامع مسجد کے ہوتے ہوئے عیدگاہ میں جمعہ پڑھانے کا تھلم

### **₩**U\$

کیافر ماتے ہیں علائے وین دریں مسئلہ کہ ایک جامع مسجد کے قریب تقریباً چالیس پینتالیس گز کے فاصلہ پرایک قدیمی عیدگاہ ہے، اس عیدگاہ میں صرف عیدین کے موقع پر نماز پڑھی جاتی تھی ، باتی ایام میں یہاں کوئی نماز باجماعت اور جمعہ پڑھایا جاتا باجماعت اور جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب چند دنول سے ایک مولوی صاحب نے اس عیدگاہ میں نماز جمعہ پڑھانا شروح کر دیا ہے ایسا کرنا جائز ہے مانہیں۔ بینواتو جروا

#### **₩**Z}

ندکورہ عیدگاہ میں نماز جمعہ شرعاً جائز ہے<sup>(۱)</sup>، پڑھانے والے نے انچھی نیت سے شروع کی ہوگی تو تواب نہمی سلےگا، نیت فاسد ہوگی تو فساد نیت کا و بال ای پر ہے اور نماز جمعہ جائز ہے<sup>(۱)</sup> - البتہ جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا اولی ہے <sup>(۳)</sup> - اس لیے اگر دونوں فریق بعنی عیدگاہ والوں اور قریبی جامع مسجد والوں میں مصالحت ممکن ہے تو آپس میں مصالحت کر سے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں - واللہ تعالی اعلم

- ۱) كما في هدايه: ولاتصح الجمعة الافي مصر جامع اوفي مصلى المصر ، كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ۱۷۷، ج۱: طبع مكتبه رحمانيه لاهور وكذا في البنايه: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ۲۶، ج۳: مكتبه دار الكتب العلميه ، بيروت، لبنان وكذا في البحر البرائق: كتاب الصلاة، باب الصلاة، باب الصلاة الجمعة، ص ۲۶، ج۳: طبع مكتبه رشيديه كوئطه)
- ۲) بقوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساً، فعليها سورة جائيه آيت نمبر ١٥، پاره ٢٥ كذا في مشكوة المصابيح: كتاب العلم الفصل الاوّل ص ٣٣، ج١: طبع قديمي كتب خانه كراچي ٣) كما في الدرالمختار: افضل المساجد مكه ثم العدينة ثم القدس ثم الاعظم ثم الاقرب باب مايفسد المصلاة، ومايكره فيها ص ١٥٨، ج١: مكتبه ايج \_ ايم سعيد كراچي) وكذا في المختار الصابيح: كتاب الصلاة \_ باب المساجد و مواضع الصلاة \_ ص ٢٧، قديمي كتب خانه كراچي) وكذا في الهنديه: كتاب الكراهية ـ الباب الخامس ص ٢٣، ج٥، طبع مكتبه رشيديه كوثته) كما في مشكوة المصابيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قبل كتاب الايمان ص ٢١، ج١: طبع قديمي كتب خانه كراچي)وكذا في الصحيح البخاري: باب كيف كان بدؤالوحي الخ، ص ٢، ج١: طبع قديمي كتب خانه كراچي)وكذا في الصحيح البخاري: باب كيف كان بدؤالوحي الخ، ص ٢، ج١: طبع قديمي كتب خانه كراچي)

### تین سوافراد کی آبادی میں عرصه گیارہ سال سے جمعہ پڑھاجار ہاہے

### شِ *س*َ إِن

الیافرماتے ہیں عمائے دین ایک گاؤں جس کی آبادی تقریبا تین موافراد پر شتل ہے اس میں عرصہ گیارہ سال سے جمعہ پڑھاجارہا ہے، جمعہ میں شرکت کرنے والول کی تعداد زیادہ سے زیادہ بھی اور کم سے کم جھ یاسات ہوتی ہے کیا گذاہ در گاؤں میں نماز جمعہ تد بہت نئی کے مطابق ادا ہوجاتی ہے یا ظہر کی نماز ضائع کررہے ہیں، کتب معتبرہ سے برادکرم جواب و کے مطابق مائیں۔

#### ﴿نَ﴾

#### لا جمعة <sup>(١)</sup>ولا تشريق الا في مصر جامع-(العديث)

حفظ سے امام ابوصنیقہ ملانے کے مذہب میں اس طرح کے گاؤں میں جمعدا ورعیدین کی نماز جائز نہیں ، فدہب ''فغی میں اس ٹی کوئی گنجائٹ نہیں ہے اور نہ اس مسئلہ میں سی فتام کا خفا ، ہے۔ تعجب ہے کہ حنفی مسلک کے مقلعہ ین کو اس کے بوجینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

محمود عفاانغد عندمفتي مدرسه قاسم العلوم مليمان

### نماز جمعہ کے ترک ہے ندرو کنے والے امیر کا حکم

### ﴿ لَ ﴾

کیا قرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک علاقہ یا گاؤاں میں عوام الناس نارک الصلو ۃ والجمعہ ومرتکب میششنس و فجو روعاوی و ما بعد الجناز و ہیں، و بال کا امیر مختار بحیثیت اختیار عوام الناس کوترک و عامیہ مجبور یا تی افعال مکلفہ یا مجبور تو کیا بلکہ امر بی نہیں کرتا اور وہ امر بنزک و عاومدم امر بالمعروف مؤاخذ اور عوام الناس بنزک اطاعة اللی الامروب تول امام سرحسی مملك فهو جائز ک مؤاخذ یا اجور ہواں گے یا نہ بینواتو جرواہ

١) كما في الهدايه: لقوله عليه السلام لا جمعة ولاتشريق ولا فطر ولااضحى الافي مصر جامع كتاب صلاة يا صلاة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: طبع رحمانيه لاهور-

(وكذا في البدائع والصائع: كتاب الصلاة بال صلاة الجمعة ص ٢٥٩، ج١: طبع مكتبه رشيديه كوثيفه)..وكذا في حلبي كبير: كتاب الصلاة، في الصلاة الجمعة ، ص ٤٩، طبع سعيدي كتب خانه كانسي رود، كوتثه)

### 450

ترک صلوۃ جمعہ (جہاں جمعہ واجب ہو) تناہ کیبرہ ہے (۱۱) نیز دھا، بعد البخازہ ہم بینیت معروفہ بدعت سید ہے (۲۱) نہ خصور سلی اللہ علیہ وسا بہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے منقول اور نہ خیر القرون میں معمول رہا ہورتمام نقہاء نے اس کے عدم جواز پر ضرح کی ہے۔ اب ایسے خص کو جوان باتوں ہے قوم کوروک سکتا ہے اور اس کی بات قوم مانتی ہے لازم ہے کہ وہ ترک صلوۃ وجمعہ ودعاء بعد البخازہ وغیر دمنکرات ہے قوم کورو کے در نہ وہ گئے کہ اس کی بات قوم مانتی ہے لازم ہے کہ وہ ترک صلوۃ وجمعہ ودعاء بعد البخازہ وغیر دمنکرات ہے قوم کورو کے در نہ وہ گئے کہ اور آگر کسی ہے روکتا ہے اور کسی ہے اور کا اس کو جائے ہوگا۔ اس کو جائے کہ سب سے روکتا ہے گئاں خلوص نیت اور اقامت دین کی نیت ہو اور جود ہوں اس کے باوجود ہوں گئے ہوگا۔ اس کی وجہ نہ ہوگا۔ اس طری کی نیت سے تو اب نیس ہوگا۔ ایکن اس کے باوجود اسے اس کرنے نے نہ اور کا اس کی جائے ہوگا۔ اس طری کی نیت سے تو اب نیس ہوگا۔ ایکن اس کے باوجود اسے اس کرنے کے سب سے دوکانیس جوگا۔ وائنہ تعالی اعلم

محمو وعفالله عندمفتي مدرسة قاسم العلوم ماتبان

۱) كسما في تنوير الابصار مع الدرالمختار: (وهي) فرض عين (يكفر جاحدها) لثبوتها بالدليل القطعي كسما حققه الكسال وهي فرض مستقل آكد من الظهر، كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ص ٥، ج٣، طبع رشيديه، جديد كوئله) (وكذا في حلبي كبير كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ص ٤٥، طبع سعيدي كتب خانه كانسي رود كوئته). وكذا في بدائع الصنائع: كتاب الصلاة فصل واما صلاة الجمعه: ص ٢٥٦، ج١: طبع رشيديه سركي رود كوئته)

- ۲) وكما في الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمگيرية ولايقوم بالدعا، بعد صلاة الجنائز لانه عدما مرة لان اكثرها دعا، كتاب الصلاة الباب الخامس والعشرون في الجنائز وفيه شهيد ص ٧٨، ج ٤، طبع مكتبة العلوم اسلاميه بلوچستان وكذا في خلاصة الفتاوى كتاب الصلاة، نوع منه، اذا جسعت الجنائز يعملي عليها ص ٢٢٥، ٦١ : طبع مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في مرفاة المفاتيح كتاب الجنائز يعملي عليها ص ٢٢٥، ٦١ : طبع مكتبه رشيديه كوئته وكذا في مرفاة المفاتيح كتاب الجنائز : باب العشي بالجنازة والصلاة عليها الفصل الثالث حديث نمبر ١٦٨٧، ص ١٤٩، ج٤ : طبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان.
- ۳) وكما في مرقاة المفاتيح: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله: فليغيره بيده وهوامرابجاب وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة واجماع الامة ..... ومن تمكن منه وتركه بلاعذر أثمه ص ٨٦٢ ج ٨، طبع مكتبه رشيديه وكذا في الصحيح المسلم: كتاب الايمان باب بيان كون النهى عن المنكر واجبان ص ٥١، ج ١ طبع قديمي كتب خانه، كراچي)
- کسافی الصحیح البحاری: عن عمر بن خطاب رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه
  وسلم انسا الاعسال بالنیات ، باب کیف کان بدؤ الوحی النج، ص ۱۲ ج۱: طبع قدیمی کتب خانه
  کراچی و کذا فی مشکواة المصابح: قبل کتاب الایسان ص ۱۱۰ ، طبع قدیمی کتب خانه، کراچی

### سكيم پرجانے والی فوج کے لیے جمعہ کا حکم

کیافہ ماتے ہیں علاوہ بن دریں منلد کہم لوگ فوتی ہیں ، رات دن بھا گ دوڑ میں رہتے ہیں ہاہ سیم پر جات ہیں۔ بہمی دو دن کے لیے بہمی دو مہینے کے لیے ہوارے پاس مولونی صاحب بھی ہوتے ہیں۔ ایک جُدوری والے ہیں تقریباً پانچ چوسوتو سیاہی ہوتے ہیں علادہ ازیں افسر بالا بھی ساتھ ہوتے ہیں تقریباً سات آ شھ سوک قریب نفری ہوجاتی ہو۔ کیا ہم نماز جمعہ یا عیدین کی خوشی منا سکتے ہیں یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک جُد پر چین سے بینے مناز جمعہ یا عیدین کی خوشی منا سکتے ہیں یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک جُد پر چین سے بینے مناز قریبا اور ما منع ہے تو کن عمور تول میں منع ہے۔ بینو اتو جردا

#### જઈજે

- ١) كما في فقه الاسلامي وادلته: قال الحنفية: يشرط الإقامة في مصر أي بلد كبير .... وقال المالك وتجب الجمعة على المقيم في بلد الجمعة .... وقال الشافعية: تجب الجمعة على المقيم في بلد ومذهب الحنابلة، تجب الجمعة ... على مقيم في بلد (الفصل العاشر، أنواع الصلاة، المبحث الشائي، صلاة المجمعة، المصلاة الثالث من تجب عليه الجمعة، أوشروط وجوب الجمعة، ص الشائي، صلاة الحمعة، أوشروط وجوب الجمعة، ص
- ٢) الجمعة فريضة على الرجال الاحرار العاقلين المقيمين في الامصار الغد قاضيخان ص ١٧٤٠ ج١:
   طبع بطوچستان بك دّهو وابصاً في الجوهرة النيرة، ص ١٠٦، ج١: طبع قديمي كتب خانه وابصاً
   في فتاوى النوازل، ص ١١٤ وطبع مكتبه اصلاميه ، كولته)
- ٣) حتى لاتنصح في قرية ولامفازة، الخدينجرالرائق: ص ٢٤٥ ٢٠: مطبع رشيديه جديد وايضاً في
  الهندية، ص ١٤٥ ١٠ ظبع بلوچستان بك ديو، وايضاً في الجوهرة النيرة، ص ٢٠١٠ ٢٠ طبع
  قديمي كتب خانه.
- ٤) والاجتمعة بعرفات الفاقأ هندية ص ١٤٥ ، ١٠ ج١: طبع بلوچستان لك ديو، وايضاً في الدرالمختار، ص
   ١٨٠ ج٣٠ طبع رشيديه جديد، وايضاً في البحرالرائق: ص ١٤٢، ج٢; مكتبة الماجدية كوئته)

نماز پر جنتے ہیں۔ باقی امام اعظم رحمة الله تعالی طبیہ کے نزویک قو معمولی آباد یوال دیماق و فغیرہ میں ہمہ جائز نبعی ہوتا (۱۱- اس لیےان کے نزویک باوبو مستقل آبادی ہوئے شہری ہوتا ہمی شروری ہے۔ صورت مسئولہ میں آگر آپ کی تیم سی شرکی حدود میں اوراس کے قب وجوار میں این حدود مین میں فریرہ فرالے تب تو وہاں آپ لوگ شہر ہمونے کی وجہ سے جمد برارہ سے ہیں اورا آبرشہری حدود میں فریزی فرانا بلکہ جنگل و بیابان یا کی دیبات کر ب وجوار میں تو ایک جگہ جمعہ کی نماز پر هنی جائز تین ہے۔ بلد آپ او گول کے فرمنظم کی چار رکھتیں فرش میں - ابندا ایکی صورت میں جمعہ کے روز آپ او ساختہ کو چار رکھتیں باجم عصادا کرای کریں (۱۲) - اس طرح عید کی نماز کا بھی کہن جم ہے کہ ایکی صورت میں آپ نماز عید نہ پڑھیں اور دو سری جائز فوشیاں جو میں وہ منا کیں۔ کما قال فی البحر الوائق (۳) فوله و شرط ادائها عصر) ای شوط صبحتها ان تؤ دی فی مصور حتی لا تصح فی قریة و لا مفاز ق لقول علی درضی الله عنه لا جمعة و لا تشویق و لا صلاة فطور

و في المبسوط (\*\*) اما السعسر فهو شرط عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس بشرط فكل قرية سكنها اربعون من الرجال لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا- ال

۱) لاتجوز (الجمعة) في الصعيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب، الخ، شامي ص ٨، ج٣، طبع
رشيديه جديد، وايضاً في الجوهرة البيره ص ١٠٦ ج١: طبع قديمي كتب خاته ، وايضاً في
البحر الرائق، ص ١٤٠ ج٢؛ طبع مكتبة الماحدية، كوثته)

 ۲) من لاتنجب عليهم الجمعة، لبعد الموضع صلوا الظهر بحماعة، شامي، ص ٣٦، ج٣، طبع رشيديه حديد، وابضاً في قاضي خان بهامش في الهندية، ص ١٧٧، ج١: طبع بلوچستان بك ڏپور وايضاً في فتاوي النوازل، ص ١١٥ طبع مكتبه اسلاميه كوئته.

٣) البحرالرائق: ص ١٤٠ ج١: باب صلوة الحمعة، طبع المكتبة الماجدية، كولثه،
وابضاً في الجوهرة النيرة. ص ١٠٠، ج١، طبع قديمي كتب خانه.
وابضاً في الهداية ، ص ١٧٧، -١: مكتبه رحمانيه، لاهور

 ٤) السمسوط انسر خسى: كتباب العسلاة، بات الصلاة الجمعة، ص ٢٣، ج٢: مكتبه ادارة القرآن، كراچي)

### تميں گھروں کی آبادی والی ستی میں جمعہ کا تھم

#### ر ش س به

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام کہ ایک ایک بہتی جباں نماز فرضی جماعت ہے بمشکل اواک جاتی ہے اور جس کی آبادی ہیں ہے تمیں گھر ہوں تو ایس بہتی ہیں نماز عیدین اور نماز جمعہ درست ہے یا نہ سیجے جواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں۔

#### \$ 5 p

ا ہی ہستی میں عیدو جمعہ پڑھنا جا ئزنبیں ہے<sup>(۱)</sup> ظہر کی نماز یا جماعت اوا کی جائے<sup>(۲)</sup> – فقط والقد تعالیٰ اعلم محمود عفاالقدعنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ماتان

### کیاجمعظہر کابدل ہے

#### **♦**U **%**

کیا فرمائتے میں حضرات ملاء دین ومفتیان شرع مثبین اس مسئلہ میں کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق :

- (۱) کیانماز جمعه تمازظهر کابدل ہے یا کہ متبحدہ علیحدہ نمازیں ہیں۔
- (۲) اگرنماز جمعہ بدل ہے تو جمعہ کے بعد کتنی رکعت پڑھنی جا ہمیں اگر ملیحدہ نماز ہے تو پھر جمعہ کے بعد کتنی رکعت پڑھنی جا ہمیں ۔
- (۳) اگرامام سے قرأۃ میں کوئی آیت جھوٹ جائے اوراونانے کے بغیر رکعت پوری کر دیے تو کیا مجد وسہولازم ہے؟اگر مجد وسہو بھی یاونہ رہے تو کیا نمازاوا ہوجائے گی؟ بینوا تو جروا
- ۱) حتى لاتصح في قرية ولامفازة لقول على رضى الله عنه لاجمعة ولاتشريق .... الا في مصر جامع
   الخ، بتحرالرائق: ص ١٤٠، ج٢: طبع مكتبه الماجدية كوئثه، وايضاً في الهداية، ص ١٧٧، ج١٠ طبع رحمانيه، لاهور ـ وايضاً في جوهرة النيرة، ص ١٠٥، ج١: طبع قديمي كتب خانه ـ
- ٢) ومن لاتجب عليهم الجمعة .... لهم ان يصلوا الظهر بجماعة، يوم الجمعة عالمگيريه، ص ١٤٥،
   ج١: طبع بلوچستان بك قبود
- وايضاً في فتاوي النوازل، ص ١١٥، طبع مكتبه اسلاميه، كوئثه، وايضاً في الدرالمختار، ص ٣٦، ج٣، طبع رشيديه جديد.

#### **€**5}

(۲٬۱) بتبال پر جمعه جائز ہو یعنی شہر میں وہا جمعہ کے بعد ظہر کی نماز نہ پڑھنی ہو ہے (۱٬۱) پرشک ہو کہ آیا یہاں جمعہ جائز ہوگا یانہیں وہاں جار رکعت ظہر کی نیت سے بعد از جمعہ پڑھنی جا ہمیں (۲) – تماحققہ مولا ناعبدائی بڑھ – (۳) اس صورت میں سجد دسہونہیں – والتد تعالی اعلم

سی مسجد میں فوج کے ملاوہ دیگرلوگوں کو جمعہ کی نماز کے لیے اجازت نہ دینے پر جمعہ کا حکم

### **€**U\$

کیا فرمات ہیں علائے وین دریں مسئلہ کہ ایک سرائے ہے جس میں پہلے مسافر خانہ تھا۔ لیکن اب اس میں فوبی حضرات نے قبضہ کیا ہے اوراس کے اندرا یک مسجد ہے جس میں پانچے وقتی نمازاور جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ لیکن ابسوائے ان فوجیوں کے اور سول آ دمی کو جمعہ کے لیے بیس چھوڑتے ہیں تو کیا اس حالت میں جمعہ کی نماز میں کوئی نفصان تو نہیں آئے گافریقین میں جھکڑا ہے۔ ایک فریق جمعہ کے جمعے ہونے کا قائل ہے اورا یک فریق عدم جھے ہوئے کا قائل ہے اورا یک فریق عدم جھے ہوئے کا قائل ہے اورا یک فریق عدم جھے ہوئے کا قائل ہے۔ مینوا تو جروا

### \$ C \$

قال في الشامية قلت و ينبغي ان يكون محل النزاع ما اذا كانت لا تقام الا في محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا يتحقق التفويت كما افاده التعليل تامل - قوله لم تنعقد - يحمل على ما اذا منع الناس فلابضره اغلاقه لمنع عدوا و لعادة كمامر - قلت ويؤيده قول الكافي واجسلسس بسوابيس - الخ(٣) - فتساعل - فقها على الناش بسوابيس - الخ(٣) - فتساعل - فقها على الناش بسوابيس - الخ(٣) - فتساعل - فقها على الناش بيات معلوم بمواكه بملت عدم بمواز

۱۰ وقدافتیت مرارا بعدم صلاة الاربع بعدها بنیة اخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضیة الجمعة ،
 وهوالاحتباط فی زماننا درالمختار ، ص ۲ ، ج۳ ، طبع رشیدیه جدید وایضاً فی جوهرة النیرة ، ص
 ۲ ، ۱ ، ج۱ : طبع قدیمی کتب خانه وایضاً فی الهندیة ص ۲ ؛ ۱ ، ج۱ : طبع بلوچستان

٢) كل موضع وقبع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم أن يصلوا بعدالجمعة اربعاً بنية الظهر احتياطاً.
 شامي ص ١٩، ج٣، طبع رشيديه جديد (كثاب الصلواة، باب الجمعه). وايضاً في البحرالرائق: ص
 ٢٤٩، ج٢، كتباب الصلوة، باب الجمعة، مكتبه رشيديه. وايضاً في الهنديه; كتاب الصلوة الباب السادس عشر في صلوة المجمعة، ص ١٤٦، ج١، مكتبه رشيديه.

٣) كما في الشامي كتاب الصلوة، مطلب في قول الخطيب، ص ٢٩، ج٣، طبع مكتبه رشيديه جديد.
 واينضاً في حاشية الطحطاوي، باب الجمعة، ص ١١٥/،١٥، ج٣، طبع دارالكتب العلمية،
 بيروت، لبنان...

جمعہ فی انتصن وغیرہ مقامات ممنوعہ میں تفویت جمعہ قلعہ سے ہاہر والوں کے لیے ہے اور جب قلعہ یا سرائے سے باہر شہر میں متعدوجگہ جمعہ ہوتا ہے اور سرائے کے اندر رہنے والوں کواس جمعہ میں شرکت کی اجازت ہے اور ہاہر والوں کواس جمعہ بھی شرکت کی اجازت ہے اور ہاہر والوں کول والوں کا جمعہ بھی فوت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شہر میں متعدوجگہ جمعہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ باہر والوں کول سکتا ہے تو علت عدم جواز (تفویت جمعہ من الناس) اس سرائے میں جمعہ پڑھنے کی صورت میں نہیں یائی جاتی اس سکتا ہے تو علت عدم جواز (تفویت جمعہ من الناس) اس سرائے میں جمعہ پڑھنے کی صورت میں نہیں یائی جاتی اس سکتا ہے تو علت عدم ہواز (تفویت جمعہ من الناس) اس سرائے میں جمعہ پڑھنے کی صورت میں نہیں یائی جاتی اس

اوراس مسئلہ میں چونکہ دفت نظراورغور وفکر کی ضرورت تھی اس کے تأمل کا امر کیا اور فقہا، حنفیہ یہ بھی تصریح فرماتے میں کہ قوت دلیل مرجح (۲) قوت میں ہے۔ بہر حال جواز جمعہ میں نہیں جواز حسب روایات مذکورہ وتعلیل مذکور عام اجازت دینا احسن اور احوط ہے۔ نسعہ لو لہم یسعندی لسک ان احسن – المنع لانه ابعد عن الشبھة (۳) – فقط والقد تعالی اعلم

### شہرے تین میل دوردوسوگھروں کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا تھم

### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے گاؤں کی آبادی پانچ سو کے قریب ہے اور دوسوگھر آباد ہیں ، ہارے گاؤں کے اردگرد چھچھوٹی بستیاں ہیں ، چاردو کا نیس ہیں ، ہرچیز میسرآ سکتی ہے جولا ہے ترکھان کو ہارسب ہمارے گاؤں میں موجود ہیں۔ میں ایک پرائمری سکول اور ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ہرروز درس ہوتا ہے۔ سینکٹ واں طلب وہاں ہے دین تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ شہرگاؤں ہے بہت دور ہے۔ (تین میل کے فاصلے پر ہے ) کافی اوگ شہر چینچتے ہی عید یا جمعہ پڑھنے سے رہ جاتے ہیں اور فاصلہ شہرے زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ نماز پڑھنہیں سکتے اور خاص کر بوڑھے اس تکلیف سے دوجیار ہیں۔ آپ بتا نمیں کہ ہمارے وجہ سے کافی لوگ نماز پڑھنہیں سکتے اور خاص کر بوڑھے اس تکلیف سے دوجیار ہیں۔ آپ بتا نمیں کہ ہمارے

- ۱) كما في الشامي. كتاب الصلوة، باب الجمعة، قلت وينبغي ان يكون محل النزاع ما اذا كانت لاتقام
  الا في محل واحد امالو تعددت فلالانه لاينحق التفويت، الخ، ص ٢٩، ج٢، مكتبه رشيديه جديد.
  وايضاً في الحلبي الكبير. فصل في صلاة الجمعة، ص ٥٥، ج٣، طبع سعيدي كتب خانه. وايضاً
  في بدائع الصنائع؛ كتاب الصلوة، الجماعة، من شروط الجمعة، ص ٢٠٢، ج١: مكتبه رشيديه
- ٢) وفي السمقادمة الشامية وما في السراجيه لقوة أن من كان له قوة أدراك المدرك يفتي بالقول القوى
  المدرك، مقدمه، مطلب أذا تعارض التصحيح، ص ٧٧، طبع قديمي كتب خانه)
- ٣) كما في الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، "مطلب في قول الخطيب" ص ٢٩، ج٣، طبع
   رشيديه جديد وايضاً في حاشيه الطحطاوي ، باب الجمعة، ص ١١٥، طبع دارالكتب العلميه،
   بيروت، ج٣، بيروت لبنان.

گاؤں میں بی عیداور جمعہ ادا ہوسکتا ہے یانبیں؟ آپ بید مسئلہ بنا کرشکر مید کا موقع بخشیں اور جمیں روز کے جھگڑوں ہے نجات دلائیں-

### **﴿ نَ** ﴾

ققہ کی معتبر کہ ابوں مشل ہوا یہ (۱) و شرح و قامیہ (۷) و درمخار و شامی (۳) سے بید قابت ہے کہ اوائے جمعہ اور وجوب جمعہ کے لیے معرشرط ہے (۱۳) اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قریبہ بیر و میں جمعہ اوا ہوتا ہے (۱۹) کیونکہ وہ بھی تقلم میں شہراور مصر کے ہے۔ اور شامی میں بیہ بھی نقل کیا ہے کہ چھوٹے گاؤں میں جمعہ ورست نہیں ہے (۱۷) اور اس میں کر است تح یہ ہے۔ سوال میں جس گاؤں کا ذکر ہے اور اس کے بچھ حالات بھی ورن کیے ہیں۔ بیقر بیکیبرہ نہیں اس گاؤں میں نماز جمعہ یا عید کے نہیں اس گاؤں میں نماز جمعہ یا عید کے لیے شہر میں جانا بھی ان لوگوں پر ضروری نہیں اس لیے کہ ان کے ذمہ جمعہ واجب نہیں۔ اس طرح اس گاؤں میں نماز جمعہ یا مید کے نہیں جانز نہیں (۱۷)۔ فقط واللہ تعالی اعلی کے ان کے ذمہ جمعہ واجب نہیں۔ اس طرح اس گاؤں میں نماز جمعہ یا عید کے نہیں جانز نہیں (۲۰)۔ فقط واللہ تعالی اعلی

- ا) كما في البحرالرائق: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، شرط ادائها المصر اى شرط صحنها ان تودى في
  مصر حتى لاتصح في قرية ولا مفارة ، ص ، ١٤ ، ج٢ : طبع مكتبه ماجديه ، وابضاً في الجوهرة النيرة ،
  كتباب البصلودة ، بياب البجمعة ، ص ٥ ، ١ ، ج١ ، طبع قديمي كتب خانه وابضاً في الهداية ، كتاب
  الصلاة ، باب الجمعة ، ص ١٧٧ ، ج١ ، طبع مكتبه رحمانيه.
- ٢) كما في الشامي. كتاب الصلوة باب الجمعة، وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة، التي فيها السواق، النخ ، ص ٨، ج ٣، طبع مكتبه رشيديه جديد. وايضاً في التاتار خانية: كتاب الصلوة، باب فرضية الجمعة، ص ٤٩، ج٢، طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه. وايضاً
- ٣) صلاة العيد في الفرى تكرة تحريب (درالمختار، كتاب الصلوة، باب العيدين) صلاة العيد ومثله المجمعة، (شامي) ص ٥٦، ج٣، طبع مكتبه رشيديه جديد وايضاً في البحرالرائق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٤١، ج٢، طبع مكتبه الماجدة وايضاً في الهداية باب صلوة المجمعة ص ١١٧٠، ج١، طبع مكتبه رحمانيه، لاهور.
  - ٤) الهدايه: (كتاب الصلاة، باب صلوة الجمعة ، ص ١٥٠ ج١، مكتبه بلوچستان بك ذُهو كواتله)
  - ٥) شرح الوقايه: كتاب الصلاة ، باب الجمعة ، ص ١٩٨ ، ج١ ، مكتبه ايج ايم سعيد كراچي
  - ٦) الدرالمختار مع رد: (كتاب الصلاة با الجمعة، ص ١٣٨-١٣٧، ج٢، مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
    - ۷) كما في الهدايه لاتجوز في القرى ص ١٧٧ ، ج١ ، طبع مكتبه رحمانيه لاهور ما وايضاً في الشامي ص ٢٥ ، ج٢ ، (باب العيدين) طبع رشيديه جديد.
  - وايضاً في البحر الراثق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٤١، ج٢: مكتبه الماجدية.
- ٨) كما في الدرالمختار: وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير و قاضي يقدر على إفامة الحدود."
   (كتاب الصلاة: باب الجمعة، ص ١٣٧ ، ج٢، مكتبه ايچ ايم سعيد ، كراچي)

## پانچ سوافراد کی آبادی والے دیہات میں جمعہ کا حکم

### **₩**

کیافر ماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ ایک دیہات جس کے باشند ہے تقریباً پانچ سوئے قریب ہیں۔ اور ضرورت کی اشیاء بھی مہیا ہوسکتی ہیں کیا اس دیہات میں جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں اگر ہوسکتا ہے تو کس دجہ کی بنا پر اور اگر نہیں ہوسکتا تو اس کی وجہ بھی بیان فرمادیں۔

### **⊕**∂∳

بسم ابندالرحمٰن الرحيم - واضح رہے کہ باتفاق جمع ملماء حنفیہ رحمہم اللہ تعالی جواز جمعہ کے لیے مع ویگر شرا کامعتبرہ کے ایک شرط مصر یعنی شہر کا ہونا ہے - ویبا توں بیں اور کنووں پر جمعہ کی نماز اوائیس (۱) ہوتی بلہ وہاں کے لوگوں پر ظہر کی حیار کھتیں فرض بیں - جمعہ پڑھنے سے ظہر کی نماز ان کے ذمہ سے ساقط نہیں (۲) ہوتی اور شہر فقہا ، کی اصطاباح میں اسے کہتے ہیں کہ جہال امیر اور قاضی ہوجوا حکام کی تنفیذ کرتے ہوں یا وہ آ باوی جس میں گلی کو ہے اور بازار موں - واضح رہے کہ فدکورہ ہتی کسی طرت بھی شہری کہلا مکتی اس لیے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سے قرار اسکتی اس لیے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی (۳) -

كما قال في الهداية (٣) لا تنصبح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر

١) كما في البحرالرائق: كتاب الصلوة، "باب الجمعة ـ شرط ادائها المصراي شرط صحتها أن تودي
 في مصرحتي لاتصح في قرية ولامفازة، ص ١٤٠، ج٢، طبع مكتبه الماجدية ـ

وايضاً في الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٠٥، ج١، طبع قديمي كتب خانه. وايضاً في الهدياة باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: طبع مكتبه رحمانيه، لاهور

٢) كما في الشامي، كتاب الصلوة باب صلوة الجمعة، لوصلوا (الجمعة) في القرى لزمهم ادا، الظهر ص
 ٨، ج٣، رشيديه جديد.

وايضاً في الناتارخانية، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، ص ٩٩، ج٣، طبع مكتبه ادارة القرآن- وايضاً في الجوهرة النيرة- باب صلوة الجمعة، ص ١٠٦، ج١: طبع قديمي كتب خاند

- ٣) كما في الشامى، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، عن ابي حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم، ص ٦، ج٣، طبع مكتبه رشيديه جديد وايضاً في الهداية، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١، طبع رحمانيه كتب خانه لاهور ـ وايضاً في البحرالراثق: باب صلوة الجمعة، ص ١٤٠، ح٣: طبع مكتبه الماجدية \_
  - غ) في الهداية: باب صلوة الجمعه، ص ١٧٧، ج١، طبع مكتبه رحمانيه لاهور.
     وايضاً في البحرالرائق: باب صلوة الجمعة، ص ١٤، ج٢: طبع مكتبه الماجدية.
     وايضاً في الدرالمختار: كتاب الصلاة باب الجمعة، ص ٢، ج٣، مكتبه رشيديه جديد.

ولا تبجوز في القرى - لقوله عليه السلام لا جمعة و لا تشريق و لا فطر ولا اضحى الا في مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود و هذا عن ابي يوسف التو و عنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجد هم لم يسعهم و الاول اختيار الكرحي و هو الظاهر والناني اختيار التلجي - الله

## جمعہ کے روز او ان اول سے بل ''صلوۃ'' کے نام سے او ان کہنے کا حکم

**₩**U\*

کیا فرماتے میں علمانے وین ومفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ:

(۱) جمعہ کے دن عندالاستواء صلوٰۃ کے نام ہے ایک اذان کی جاتی ہے۔ جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے کے بل اذان عثان بڑتا نہیں استواء کے وقت بلکہ مجی اس سے پہلے ہی بیالقاظ مؤذن بڑی او نیچے مینارہ پر بآ واز بلند کہے ویتا ہے۔لوگوں کاظن یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے جمعہ کا امتیاز اور دنوں ہے ہوجا تا ہے تو لوگوں کومعلوم ہوجا تا ہے کہ آج جمعہ ہے اور اس کو وہ فرض شار کرتے ہیں کم از کم ایک گھنٹ تک دیا جا تا ہے بیعنی مینی علامات کوئن کر جمعہ کی تیاری میں مدد ہوتی ہے۔ اس کے بغیرعوا م کوجن کرنے میں مشکل ہوجاتی ہے، بڑی دلیل سیمجی جاتی ہے کہ آئ جمعہ کی عظمت سے بے برواہی ہے، لوگوں کو جمعہ ہے ہم ان الفاظ سے آگاد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگریہ(جس کوعرف میں صلوٰۃ کہا جاتا ہے ) نہ دی جائے اس متجدمیں جمعہ کی نماز بالکل جائز نہیں ہوتی – زیدوعمر تحت تول صاحب الكنز فی باب الاذان کے حضرت امیر عمر رضی الله عنه وحضرت علی کرم الله وجهه کے قول سے حرمت ثابت كركے ایسے مسجد کی نماز كومكر و وتحر میں كہتے ہیں نیز نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کے قول مسن احسد ث فسی امرنا هذا مالیس منه فهو ردے استدلال کرتے ہوئے اس کونیج بدعت ٹمارکرتے ہیں۔ شیخ وہلوی کے الفاظ میں اس صلوٰ ق سے متعلق شرح ۔ فرانسعا وہ میں ہے۔ اماایں اؤ ان ویگر کہ برائے اوائے جمعہ سنت گویند ت درز مان آنخضرت صلی ایندعلیه وسلم بود نه درز مان سحابه و نه بعداز ایشال ومعلوم نه شد که از کجا پیدا شد درحوایش مداییة گفته **آند که این اذ ان درزمان حجان ٔ احداث بیافته پس باید که سنت را جم بعداز اذ ان اول بگذارند-اب آیا اس کو** جھوڑ نا چاہیے یا کہ نداس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے یا کنبیں پہلے نماز جمعہ جو کدالی مسجدوں میں اوا کی گئ میں ان کے اعادہ کا کیا حال ہے- الفاظ کما حقہ میں-الصلو ۃ الف السلام علیک علیک یا سیدی حضرت آ دم صفی اللّٰد الصلوة الف السلام عليك - عليك ما سيدنا حضرت نوح نبي - اس طرح الثعاره بين بيغمبرون كے نام لے كر حضرت محرصلی القدعلیہ وسلم تک نتم کرتے ہیں اور درمیان میں پانچ پانچ منٹ تو قف کرئے پھرٹمروع کر دیتے ہیں۔اس

کے بعدا ذان عثان بڑائٹرادی جاتی ہے پھر سنت پڑھتے ہیں۔ چنانچیز بیرو عمر پر جو کہ حامی نہیں اس کی وجہ ہے قاتلانہ حملہ ہور ہاہے۔ حتی کہ حکومتی حملہ اندرون ہے بھی کیا جار ہاہے۔ اس سنند کو کماحقہ اور بحوالہ کتب معتبرہ واضح فر ما ویں۔ (۲) سمنتین میت بعدالدنن (۳) بعد فراغ جنازہ قیابا (۳) ونوافل ہے فراغ کے بعدا مام مقتدیوں کو مجبور کر کے ان کے ساتھ و عاکریں۔ اس کے تارک پر ملامت کی جائے۔ تمام مسائل بحوالہ کتب معتبرہ تجریر فرما نمیں۔

(۱) صلوٰ قامعروف یعنی بآواز بلندورود شریف به نیت اعلام نماز جائز نبین ہے (۱) حضور سلی الله علیہ وسلم وصحابه و تا ابعین بڑا تی کے زمانہ میں بیطر ایقہ معمول بہانہیں تھا۔ انکہ وفقہا ، ومحد ثین ہے بحوالہ منقول نہیں ہے اس کیا ترک کرنا لازم ہے (۲)۔ نیز بیچے بیب بھی نہیں ہے۔ تھو یب تو بعداز اذان اور قبل جماعت کے بوتی ہے۔ بالا تفاق ایسی تھو یب جائز نہیں جو قبل اذان کے بود اس کو تھے یب کہنا عقل وُقل کے خلاف ہے ، تھو یب کے بالا تفاق ایسی تھو یب جائز نہیں جو قبل اذان کے بود اس کو تھے یہ کہنا عقل وُقل کے خلاف ہے ، تھو یب کے معنی فقہا ، نے الا علام کو تھے جی (۱۳)۔ انعت میں بھی تھو یب کے معنی لوٹا نے سے جی (۱۳)۔ اس کے لئے جی (۱۳)۔ ان کے بیت کے معنی لوٹا نے کے جی (۱۳)۔ اس

(۲) فن میت کے بعد و ہاں اتنی مقدار بیٹھ جانا کہ اونٹ ذکح ہوکر اس کا گوشت تقسیم ہوجائے ثابت ہے۔

ا) وقد كرهوا والله أعلم و نحوه لاعلام ختم الدرس حين يقرر (الدرالمختار) (قوله: لاعلام ختم الدرس) اصا اذالم يكن اعلام بإنتهائه لايكره لأنه ذكر و تقويض، بخلاف الأول فإنه استعمله الة للاعلام، ونحوه اذا قال الداخل ياالله ....الخ (ردالمختار: آخر كتاب الحظر والا باحة، ص ٤٣١، ج ، ٢٠ ابح ، ايم سعيد) (وكذا في الفتاوئ الهندية: كتاب الكراهية، الباب الرابع، ص ٣١٥، ج٥، رشيدية كولته).. وكذا في شرح الاشباه والنظائر:

(ص: ١٠٤ - ٢١ الفن الأول ، القاعدة الثانية، طبع ادارة القرآن، كراتجي)

"وان سبح النفشاعي أوصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتمحسينه أوالقصاص اذا قصديها .... أثم .... الخ" (الفتاوي الهندية، بحواله بالا) (وكذا في البزازية على هامش الهندية: كتاب الكراهية الثاني في العبادات، ص ٢٥٤، ج٦، رشيديه كوئته)

- ٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد.
   (مشكوة المصابيح: كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، القصل الأول، ص ٢٧، ج١: قديمي كراچي)
- "التشويب: العود إلى الاعلام بعد الاعلام در " (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الأذان، ص ٣٨٩،
   ج١: ايج ، ايم معيد)

وكذا في تبيين الحقائق: كتاب الصلوة، باب الأدان، ص ٢٤٥، ج١: طبع دار الكتب علميه بيروت) ٤) "توب: جماكر لوثنما .... بالصلوة: نعاز كي ليے بلانا" (القاموس الوحيد، ص: ٢٢٦، طبع إداره اسلاميات لاهور كراچي) (وكذا في مصباح اللغات: ص ٩٤، طبع خزينة العلم والأدب لاهور) ال وقت چونکه میت بروال بوتا ب-ال لیال کے لیے تثبیت فی البواب کی دعاما گی تفی سنن ابسی داؤد - کان النبی مستخفروا لاخیکم ابسی داؤد - کان النبی مستخفروا لاخیکم و استنظوا الله له التثبیت فانه الان یستال (۱) - نیز اول سورة بقره اورخاته سورة بقره کاپڑ هنامتقول به - و کان ابن عمر یستحب ان یقواء علی القبر بعدالدفن اول سورة البقر و خاتمها شامی - (۱) و کان ابن عمر یستحب ان یقواء علی القبر بعدالدفن اول سورة البقر و خاتمها شامی - (۱) دعاء بعد البخازه اجتماعی صورت می ما نگنا خیرالقرون می معمول نیس تفا - بلکه فقهاء نے صراحت اس کوئن فرمایا : بجرالرائق مراجیدو فیره و کمیر بیجی (۱) اس لیمال کارک کرنالازم ب (۱۱) -

(۳) حضور صلی الندعائیہ وسلم سنت بعد الفرض گھر میں ادافر مایا کرتے تھے تو سنت کے بعد دعا مقتد ہوں کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ما گلی تو اس کا ثبوت نہ ہوا اور اس کے ترک کرنے والے پر ملامت کرنی نعوذ باللہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل سے جبالت پر جنی ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرنا ہے (۵)۔ والعیاذ باللہ تفرض کے ساتھ دیاما تگ سکتے ہیں (۲) اس کا ثبوت ہے۔ واللہ تعالی اعلم

محمودعفا القدعنه فنتي مدرسه قاسم العلوم ملمال

١) (سنس أبى داؤد: كتباب النجنبائر، باب الاستغفار عند القبر للميت ---- حديث نمبر ٢٢٢١، ص
 ١٠٥، ج٢: رحمانيه لاهور)

- ٢) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجنائز، مطلب في دفن الميت، ص ٢٣٧، ج٢، ايج، ايم سعيد)
- ٣) وقيد بقوله بعد الثالثة لأنه لايدعوا بعد السليم كما في الخلاصة. (البحر الرائق: كتاب الجنائز، في سلطان أحق بصلائه. ص ٣٢، ٣٠ ج٢، رشيديه) (و كذا في الخلاصة: كتاب الصلوة، الباب الخامس والعشرون في البجنائز، ص ٣٢٠، ج١: رشيديه) واذا فرع من الصلوة لايقوم بالدعام (السراجية على هامش قاضى خان: كتاب الجنائز، قبيل باب الافن، ص ١٤١، ج١: بلوچستان بك ثيو كوئته). (و كذا في البزازيه على هامش الهندية، كتاب الصلوة، الفصل الخامس والعشرون في الجنائز، ص ٨٠ ج٤، رشيديه)
- ٤) عن عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة رضى الله عنها عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  عن تبطوعه فيقالت: كان يصلى في بيني قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلى بالناس ثم دخل فيصلى
  ركعتين اللخ" (البحديث: (مشكوة المصابيح، باب السن وفضائلها، الفصل الأول، ص ١٠٤، ج١٠
  قديمي كراچي)
- ه) من أصر عملى أمرٍ مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال في أصر عملى بدعة أومنكر" (مرقاة: كتاب الصلوة، باب الدعا، في النشد، الفصل الأول، حديث ٩٤٦، ص ٢٦، ج٣، دارالكتب علميه بيروت) .. وكذا في السعاية على شرح الوقاية: كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٢٦٥، ج٢، سهيل اكيلهمي لاهور)
- ۲) کسما فی المشکوة: عن معاذبن جبل قال اخذبیدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انی احبث
  یا معاذ قبلت وانیا احبك یارسول الله قال فلاتدع ان تقول فی دیر كل صلاة رب اعنی علی ذكرك
  وشکرك وحسن عبادتك (ص ۸۸، ج۱، قدیمی كتب خانه، كراچی)

### شرط نہ پانے جانے کے باوجود جاری کیے گئے جمعہ کا حکم

### 🍇 س 🍇

کیافر مائے ہیں علیا و مین دریں مسئلہ کہ ایک جگہ ہو کہ و بال جمعہ کی نماز کی شرانظ نہ پائی جا کیں و بال اس مجد میں نماز جمعہ کی نماز جاری جواورات اس مجد میں نماز جمعہ کی نماز جاری جواورات معجد کے نزد کیے ایک اور مسجد آ و در میں کے فاصلہ پر جو و بال اس مسجد میں جمعہ کی نماز قائم زواس جگہ برص ف حیالیس بچاس آ ومی نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں۔ اب کوئسی مسجد میں نماز جمعہ بڑھی جائے اور کوئ میں نہ بڑھی جائے اور نماز ظہر بھی پڑھے یا نہ اگر بڑھے یا جماعت پڑھے یا نہیں۔

### ﴿نَ ﴾

جس گاوال مين نماز جمعه كى شا اطات پائى جا كي و بال نماز جمع پر سناج ترشين اور نماز جمعه اوا مرت حدادا مرت اظهر سا قطنين بوتى - اين جًد مين نماز جمعه پر هناور مختار مين سكر وه تح كي لكه به بنداات بيّد ترك جمعه ورى به تمام لوگ ظهر كى نماز با بما عت اواكري - و فيسما ذكونا اشارة الى انه لا تجوز (الجمعة) فى الصغيرة التي ليسس فيها قباض و منهو و خطيب الاتوى الاتوى ان فى المجواهر لوصلوا فى القرى التي ليسس فيها داء المظهر (۱) و فى القنية صلوة العيد فى القوى تكره تحريمااى لاله اشتغال بما لا يصح (در مختار) وقوله صلوة العيد) و مثله الجمعة (۲) - فقط والدات الى المم

١) ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢، ايچ ايم سعيد كراچي)

وكلذا في جنامع البرموز للقهستاني; كتاب الصلوة، فصل صلوة الجمعة، ص ٣٦٦، ج١: ايج، ايم سعيد كميني كراچي)

(ومشله في السحر الراثق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٨٥٢٥، ص ٢: طبع مكتبه رشيديه كوئته)

۲) (الدرائم خدار مع ردالمحتار: كناب الصلوة، باب العيدين، ص ۱۹۷، ج۲: طبع ايج، ايم سعيد
 كراچى)

(وكذا في جامع الرموز: كتاب الصلوة، فصل صلوة العيدين، ص ٢٧٢، ج١: ايج ايم معيد)

# کیا جمعہ کے فرضوں کے بعدوالی جا ررکعات سنن مؤ کدہ ہیں

### \$U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ جمعہ کی نماز میں چار رکعت نماز سنت دور کعت نماز فرض چھ رکعت نماز سنت بعنی چاراور دو بیہ جو چار منتیں فرضوں کے بعد ہیں- کیا بیسٹیں مؤکدہ ہیں یاغیر مؤکدہ۔نہ پڑھنے کی صورت میں نماز مکمل ہوگی یانہیں۔

### **€**0}

جمعد كى بهلى جارستين اور ابحد كى جارمو كده إلى كن فرضول ك ابحد جد بهتر بين، جار بهله اوردو يجهه وسن مؤكدا (اربع قبل الظهر و) اربع قبل (الجمعة و) اربع (بعد ها بتسليمة) (ا) و ذكر فى الاصل و اربع قبل الجمعة و اربع بعدها الغ و ذكر الطحاوى عن ابى (ا) يوسف انه قال يصلى بعدها ستا الغ و ينبغى ان يصلى اربعا ثم ركعتين (الم) سنن مؤكده كا ترك كرناورست نبير حتى الوسع ان كوير مناجا به و له المناه الموكد، قريبة من الواجب فى لحوق الاثم كما فى البحر و يستوجب تاركها التضليل واللوم كما فى التحرير اى على سبيل الاصرار بلا عذر (الم) السرير تربيب معلوم بواكست مؤكده كا تاركه وجب عاب ومرزش ب والله على الم

......

١) (الدرالمختار: كتاب الصلُّوة، باب الوتر والنوافل، ص ١١، ج٢: ايج، ايم سعيد كراچي)

٢) بدائع الصنائع: كتاب الصلوة، فصل في الصلوة المستونة، ص ١٨٥٠ ج١: طبع مكتبه رشيديه
 كوئته) (وكذا في الفتاوي الهندية: كتاب الصلوة، الباب التاسع في النوافل، ص ١١٢، ج١: رشيديه
 كوئته) (وكذا في البحرافرائق: كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٨٧، ج٢: رشيديه كوئته)

٣) (ردالمحتار: باب الوتر والنوافل: مطلب في السنن والنوافل، ص ١٦، ج٢، ايچ ايم سعيد كراچي)
 السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الاثم بالترك كما صرحوا به كثيراً.

(البحر الرائق: كتاب الصلواة، باب الوتر والنوافل، ص ٨٦، ج٢، رشيديه كوتثه)

(وكذا في جلبي كبير: فصل في النوافل، فروع لوترك، ص: ٣٨٩، سعيدي كوثثه)

(كذا في شرح معانى الآثار للطحاري، كتاب الصلوة، باب التطوع بعد الجمعة، كيف هو، ص ٢٣٣، ج١: سعيد)

٤) كذا في شرح معانى الآثار للطحاوئ، كتاب الصلوة، باب التطوع بعد الجمعة كيف هو، ص ٢٣٣،
 ج١، سعيد)

### يجاس گھروں كى آبادى ميں جمعه كاحكم

### **₩**

کیافر ماتے جی علاء وین دریں مسئلہ کے ویبات جس جگہ بازار نہیں گرکار و بارتجارت ہوتا ہے۔ مڑک موجود ہے جامع معجد موجود ہے جس میں دواڑ ھائی سوآ دمی نماز پڑھ سکتے ہیں گرد و تواح میں سیننگڑوں مکانات ہیں۔ ڈاک خانہ موجود نہیں البتہ یونین کونسل کا دفتر موجود ہے بستی میں • ۵/ ۴۰ گھر ہیں۔ کیا علاء امت اس مسئلہ میں اجتہاد کرکے ویبات میں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت وے سکتے ہیں؟

#### **₩**Z}

فقد کی معتبر کتابول مثل (۱) مدایہ وشرح وقایہ (۲) در مختار وشامی ہے یہ ثابت ہے کہ وجوب جمعہ اورا وائے جمعہ کے سلیے مصرشرط ہے (۳) اور شامی میں نقل فر مایا ہے کہ قصب اور قریبے بیبر وہیں جمعہ اوا ہوگا کیونکہ وہ بھی شہرا ور مصرکے حکم میں ہے۔ مصرکی تعریف میں اختلاف ہے لیکن حکم کا مدار عرف پر ہے۔ عرفا جوشہرا ور قصبہ ہوا ور آبادی اس کی زیادہ ہوا ور بازار گلیاں اس میں موجود ہوں اور ضرور بات زندگی سب ملتی ہوں وہ شہر ہے۔

فى التحفة عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث و هذا هو الاصح - (") و اينضا فيه تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (الى ان قال) و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة (ه) و ايضا فيه (قوله و صلوة العيد في القرى تكره تحريما).

١) كلما في الهنداية: كتباب النصالاة ماب صلوة الجمعة، ص ١٥٠، ج١: مكتبه بلوچستان بك ديو
 كوئته)

٢) كما في شرح الوقايه: كتاب الصلاة، باب الجمعة، ص ١٩٨، ج١: ايچ ايم سعيد كراچي)

۳) ويشترط لصحتها سبعة أشيآه: الأول: المصر وهو مالايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها الله ويشترط لصحتها سبعة أشيآه: الأول: المصر وهو مالايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها الله (الدر المختار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٥، ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوثته)
 (وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب صلوا الجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوثته)
 (وكذا في مراقى الفلاح شرح نور الايضاح: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ٢٠٥، قديمي كراچي)

٤) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٧ ، ج٢، ايج ، ايم سعيد)

٥) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايج ايم سعيد)

و مثله الجمعة <sup>(1)</sup>

سوال میں جس دیبات کا ذکر ہے نہ یہ مصر ہے اور نہ قریبے کیر ولبندا اس دیبات میں عندالاحناف نماز جمعہ یا عید ین سیح نمیں (۱) اور نماز جمعہ داکر نے سے ان لوگوں کے ذمہ سے نماز ظہر ساقط نمیں ہوتی - لمصافی الشاعبة الاتری ان فی الجواهر لو صلوا فی القری (الصغیرة) لزمهم اداء الظهر (۱) فقط والتُدتعالی اعلم- جمعہ کے روز وعظ کی صورت میں اذان وعظ اور عربی خطبہ کی بہتر تر تبیب

### **€**U **>**

کیا فرمائے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین بچ اس مسئلہ کے کہ ہمارے مولوی صاحب جمعہ کے دن ہمیشہ اذان ٹانی (جو خطیب صاحب کے سامنے پڑھی جاتی ہے) کہلوا کر تقریر شرون فرمائے ہیں۔ آ دھ یا بون گھنٹر تقریر فرمائے کے بعد منتصر ساع کی خطبہ بڑھ کر جماعت کروا لیتے ہیں چونکہ دیبات ہے اس لیے لوگ نماز کھنٹر تقریر فرمانے کے بعد منتصر ساع کی خطبہ بڑھ کر جماعت کروا لیتے ہیں چونکہ دیبات ہے اس لیے لوگ نماز کھنٹری ہونے تک آئے رہتے ہیں اور شتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ سامعین کے لیے خطبہ کے آ واب تحریر فرمادیں۔ نیز جولوگ سنتیں پڑھتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز مولوی صاحب کا پیطریقہ جائز ہے یا نہیں؟ ولائل سے مزین فرما کر مسئلہ کی وضاحت کریں۔

### €3¢

خطبہ جمعہ کے آ داب و داجبات بہت ہیں۔ منجملہ ان کے اہم اور ضروری ام یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتو بالکاں بات چیت ندکی جانے بلکہ ہمہ تن متوجہ ہو کر خطبہ سنا جائے اور نماز سنمن وغیر وبھی اس وقت بیس پڑھنامنع

- ۱) (الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ١٦٧، ج٢: اينج ايم سعيد كراچى)
   (وكذا في الهدايه: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: طبع مكتبه رحمانيه لاهور)
   (وكذا في شرح الوقاية: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ٢٤٠، ج١، طبع مكتبه رشيديه كوئثه)
   (وكذا في جامع الرموز: كتاب الصلوة، قصل صلوة الجمعة، ص ٢٦١، ج١: اينج ابم سعيد كراچي)
- ٢) كما في ردالمحتار: لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب ..... وكما أن المصر اوفتاء ه شرط جواز الجمعة ، فهو شرط جواز صلاة العيد. (كتاب الصلاة ـ باب الجمعة ، ص ١٣٩ ـ ١٢٨ ـ ١٣٩ ، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي) ـ
- ٣) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ٣٠: ايچ ايم سعيد) (وكذا في جامع الرموز:
   كتاب الصلوة، فصل صلوة الجمعة، ص ٢٦٢، ج ': ايچ ايم سعيد كراچي)

ہے (۱) - ابتدا خطیب ساحب و چاہئے کہ تقریم خطبہ سے پہنے کریں اس کے بعدا ذان ٹائی جنوا کرمنتھ خطبہ عربی میں پڑھ لیں - پھر فریضہ نمازادا کریں اورا کر آتر میکا سلسلہ بعداز جمعہ کے کرایا جائے تواور پہنز جوگا - فقط واللہ تعالی اعلم پڑھ کیں۔

### علامات شهر

#### ور ال

کیافرمات میں ملما ،وین اس مئلا کے بارے میں کہ بندو نے ایک کتاب میں ویکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کی ۹ شرطیں بیان کی ہیں- جیار وجوب کی : مروی ، آزادی ، بیلزری ، اقامت ، اور پانچ صحت کی : شہر، وقت ، خطبہ، بتماعت ،اذان عام۔

(۱) شہر کی تعریف میں تح سے ہے کہ مسجد ہوئی کے تیم جانے سے زائد مسلمان مرد مکلف موجود ہوں وہ شہر کے تھم میں ہے کیا بیقول تیجھ ہے۔

- (۲) ۔ بزیمسجد کی مقدار جالیس گزشر فی تحریر ہے چوز انی کا ذکر نبیس ہے چوڑ انی بیان کرویں -
  - (٣) مقدارَكز چوہیں انگل تج رہے اورا گل كم مہیش ہونی ہے اٹنی تح مرَرویں۔
    - (٣) شهرکی تعریف بقلم خو دیج ریکردیں پتیج ریجواله شامی ہے-

#### م م

شہر یا قصبہ یا قرید کہیں و میں جمد فرنن ہے قرید کہیں ووہ ہے کہ قریب قریب کی جھوٹی بستیوں کے لیے مرجع و مرکز کی حیثیت رکھتا ہواور جملہ ضروریات زندگی وہاں پوری ہوتی ہوں۔اس میں بازارگلی کو ہے ہوں اورتقریباً تمین چار ہزارکی آبادی ہواور عرف میں بھی قرید کہیا تا ہوتو یہ ملامات مصروقصبہ وقرید کہیں وہونے کی جیں (۲۰)

- ١) عن ابن عباس و ابن عبر رصى الله عنهما أنهما كانا بكرهان الصلوة والكلام يعد خروج الامام (المصنف لابن أبي شيبة: كتاب الجمعة، باب نسر ٢٠ من كان يقول: إذا خطب الامام فلا تصل، حديث بمير ٩، ص ٢١، ٣٠٠ طبع مكتبه امداديه، ملتان) إذا حرج الامام: فلا صلوة ولا كلام ألى تسمامها وان كان فيها ذكر الظلمة في الأصح (الدرالمختار) (قوله فلاصلاة) شمل السنة وتحية المسجد بحرد (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٥٨، ٣٠٠ يم ايم سعيد) (وكذا في حلبي كبير: فصل في صلوة الجمعة، ص ١٥، ٥٠ ملع سعيدي كتب خانه كوئته) (وكذا في تبيين الحقائق: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص ٥٣٥، ح١: طبع دارالكنب علميه ، بيروت)
- ٢) "ويشترط لنصحتها سبعة أشيآه! الأول المصروس وظاهر المذهب أنه كل موضع له أميرو قاض
  ينقيدر عبلي افيامة البحدود (الدرالمختار) في التحقة عن أبي حنفية رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها
  سيكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أوعلم
  غيره ... تقع فرضا في القصات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ... الخ-

(الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب العبلوة، باب انجمعة، ص ١٣٨/١٣٧، ج٢: طبع ابج، ايم سعيد كمينى كراچى) (وكذا في المحرالرائق: كتاب الصلوة، باب صلوة المجمعة، ص ٢٤٥، ج٢: رشيديه كوليفه) (وكذا في فتح القدير: كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة، ص ٢٤/٢٣، ص٢: طبع مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في حامع الرمور: كتاب الصلوة، فصل صلوة الحمعة، ص ٢٦١، ج١: معيد) جہاں بیاعلامات موجود ہوں گی وہاں پر جمعہ فرنس ہوگا - باتی بیتعریف کدوہاں کی بڑی مسجد میں اھل قرید نہ ساسکتے ہوں مدار فرضیت جعد بنانا درست نہیں ہے - نقط والقد تعالی اعلم

### کیانماز جمعہ کے بعدنمازاحتیاطی ضروری ہے

#### ە كن≨

کیا فرماتے میں علاء دین دریں مسئلہ کہ زمارے ملاقہ میں ایک مولانا صاحب میں جو کہ ہرموقع پر فرماتے میں:

- (۱) کے بعد از صلوق دوگانہ ہمیہ دورگعت نماز احتیاطی ضروری ہے کیونکہ یہاں ملک وارالحرب ہے اسلام نہیں- بمسلک امام ابوعنیفہ ہمنتہ دلیل قطعی اورظغی وغیر وحوالیہ ہے تیج سرفر مانھیں-
- (۲) فرمائے میں بیہاں دیبات میں بہنے تو جمعہ ہونہیں سکتا کیونکہ جمعہ والی شرطیں موجودنہیں اگر ہوتو نماز بااکل نہیں ہوتی –
- (۳) وہ علاقتہ میں اس مسئند کو عام کررہے ہیں حالانکہ دیباتوں میں جاہ جاہ جمعہ ہوتار ہتا ہے آپ پوری وضاحت سے مسئلہ تحریر فر ما کیں لوگوں میں شرارت بڑھنے کا امکان ہے اسلیے اس مولا نا کوسئلہ سمجھا یا جائے۔ مینواتو جروا

#### ەِ ئ 👁

بسم الله الرحمٰن الرحيم - واضح رہے کہ احمناف کنزویک جمعشر یا قریدَ ہیں وہیں اوا ہوتا ہے قرید صغیرہ میں علام الله الرحمٰن الرحیم - واضح رہے کہ احمال کا اور ان او گول کے ذرید سے جمعہ پڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوتی (۲) - ان پرلازم ہے کہ وہ ظہر کی جؤررگعتیں یا قاعدہ جماعت کے ساتھ اوا کرلیا کریں (۳) جمعہ کی دورگعتیں

١) (راجح للحاشية السابقة نمبر ١٠ في السوال السابق، ص ٢٥١)

- ۲) الاترى أن في الجواهر: لوصلوا في القرى لزمهم اداء الظهر. (و دالمحتار: كتاب الصلوة، باب الحمعة، ص ١٣٨، ج٢: سعيد) (وكذا في حامع الرموز، كتاب الصلوة، قصل صلوة الجمعة، ص ٢٦٢، ج١: ايچ ايم سعيد كراچي)
- ٣) ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادى لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان واقامة. (الفتاوى قاصى خان بهامش الهندية: كتاب الصلوة، باب صلواة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: طبع رشيديه كوئته) (وكدا في الفتاوى الهندية: كتاب الصلواة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٩، ج١: رشيديه كوئته) (وكذا في ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص الجمعة، ص ١٥٧، ج٢: طبع ايج، ابم سعيد كميني كراجي)

جن کو یہ دیبات والے پڑھتے ہیں یہ نقل کہلائیں گی اور نماز نقل کا اوا کرنا جماعت کے ساتھ ہا لہدائی محروہ ہے (۱) ۔ باقی ہمارا ملک اگر چہ اس ہیں شرقی احکام اور صدود جاری نہیں ہیں جب بھی وا را الاسلام ہی ہے۔ کیونک اسلام پڑھل کرنے میں نمازیں اوا کرنے او انیں وینے وغیرہ پڑوئی پابندی نہیں ہے لبندا وا را الاسلام ہے۔ اور اس میں جہد اوا کرنا جائز ہے (۲) ۔ شہروالے یا محلّہ والے جس شخص پر اتفاق کرے خطیب بنا تمیں تو اس کے بیجھے ہمد اوا کرنا اندریں حالات جائز ہے۔ باق نماز احتیاطی کے بارہ میں فقہاء کرام کا نیز علاء و یو بندا مولانا رشید اتھ صاحب بنت گنگوی مولانا عزیز الرحمن صاحب بنت حضرت مفتی محرشفیع صاحب بنات وغیرہ کا فوک کی ہے کہ جہاں شہر ہو و باب تو جدی نماز اوا ہو جاتی ہماز و مدے ساقط ہو جاتی ہماز احتیاطی اوا کرنے کا بیا جا اس شہر ہو و باب تو جدی نماز اوا ہو جاتی ہماز اور نہاں و یہات اور جاتی ہے۔ نماز احتیاطی اوا کرنے کا بیا اندیشر ہے۔ اس کے مقاد کرنے ہما وی کو اس کے مقاد ہی کہ وال کے وول پر ظہر کی نماز پڑھی فراس ہے جمعہ پڑھی پڑھیں اور جہاں و یہات اور جال کے وال کے وول پر ظہر کی نماز برجی اکسان کی اور جہاں و یہات اور جاتی ہما عت اوا کرنی نماز برجی اکسان کی اس کی مزیر شخص خوا ہو ہو ہو ہو گئار ہی اس کی مزیر جس خوا ہو ہو گئار ہی اور جاتی ہما عت اوا کرنے ہو جو بیات اور جاتی کی نماز برجی اکسان کی اس کی مزیر شخص خوا ہے کہ وہ ہو گئار ہی اس کی مزیر شخص خوا ہو ہو گئار ہی اس کی مزیر شخص خوا ہو گئار ہو ہو گئار ہو ہو گئار ہی اس کی مزیر شخص خوا ہو گئار ہی اس کی مزیر شخص خوا ہا کہ کی دور العلام و غیرہ میں ملاحظ فر مالیں فقط (۳) ۔ والتہ تو الی الم المی ہو جو شخص کے مقاد کر کا اس کی مور پر شخص کا والکر کے مدالے کہ کہلے کی مار کی المار کیا گئار کیا ہما عت اور کہلے کی شخص کی دور العلام و غیرہ میں ملاحظ فرمالیں فقط (۳) ۔ والتہ تو الی المار کا میار کیا گئار کیا

ا) ولا يتصلى الوتر ولاالتطوع بجماعة خمارج رمضان: أى يمكره ذلك على سبيل التداعى (الدارلمختار: كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، مطلب في كراهة الافتداء في النفل على سبيل
 التداع، ص ١٤٨ ٤٩ ع ج٢، ايج ايم سعيد) (وكذا في الفتاوى الهندية: كتاب الصلوة، الباب
 الخامس في الامامة، الفصل الأول ، ص ٨٣، ج١: رشيديه كولته)

(وكذا في حلبي كبير: كتاب الصلوة، بحث التراويح، ص: ٤٠٨، سعيدي كتب خانه كوثته)

- ٢) وأما البلاد التي عليها وال مسلم من جهتهم فيجوزبه اقامة الجمع والأعياد ..... وفي سيرالاصول لاللي اليسر أن دار الاسلام لايصير دار حرب مالم نبطل به جميع ماصارت به دار الإسلام ..... الخ" (مجموعة الفتاوي: كتاب الصلوة، هندوستان مين نماز جمعه .... ص ٢٣٨/٢٣٧، ج١: ايچ ابم سعيد) (وكذا في الفتاوي البزازية: كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والاباحث، ص ٢١١، ج٢، رشيديه كولفه)
- ٣) (فتاوى رشيديه: جمعه و عيدين كابيان، ص: ٣٤٩، طبع اداره اسلاميات، لاهور)
   (فتاوى دارالعلوم (المعروف بامداد المفتين) لمفنى محمد شقيعً: كتاب الصلوة، فصل فى الجمعة،
   ص ٣٩٤، ج٢: دارالاشاعت، كراچى)

(نشاوي دارالعلوم (المعروف بعزيز الفتاوي) لمولانا عزيزالرحمن صاحب، باب الجمعة، ص ٢٧٣، ج١ : دارالاشاعت، كراچي)

فتاوي دارالعلوم ديوبند، كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر في صلوة الجمعة، ص ٣٨، ج٥، دارالاشاعت كراچي)

## آ ٹھ سوگ آ بادی میں جمعہ کا حکم

### **€**U €

کیافرہاتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک گاؤں تاجہ زئی جس کے بائغ مردوں کی آبادی ۸۰۰ ہے۔
تقریباً دوگئے سے زیادہ نابالغ بچے بچیاں اور بالغ عورتیں ہوں گی- ایک بجل گھر بھی ہے،اسکول ندل تک ہے،
زنانہ سکول بھی ہے، ڈسپنسری ہے، ڈاکنا نہ بھی ہے، لاریوں کامشہورا ڈہ ہے، چارگاؤں ہیں ان کے درمیان میں ایک فراد تگ یاس ہے کم ہی فاصلہ ہے، گاؤں سارا ایک نام ہے سمی ہے، للبذا جواحناف کے نز دیک مفتی ہمووہ جواب عنایت فرما تمیں ۔ تاکہ اس علاقہ کے اوگوں کا انتشار دور ہوجائے نیز یہ کہ جہاں نماز جمعہ میں جو دہاں سے کتنے دوروالوں پرنماز جمعہ داجب ہوگ ۔ بیخاوتو جردا

### **€**ひ﴾

بسم الدار بمن الرجم - صورت مسؤل میں خرکور استی کے اندر جمعہ جائز نیں ہے کیونکہ با تفاق علاء احماف جمعہ کی صحت کے لیے مصریا قریبے کیرہ کا ہونا شرط ہے (۱) اور تاجہ زئی تو چار چھوٹے گاؤں کا نام ہے جن کے ما بین فرلانگ تک کا فاصلہ ہے پہلے تو یہ سارے گاؤں ایک شار نہ کیے جائیں گے کیونکہ ان کے مابین جگہ میں غالبا کھیتی اڑی ہوتی ہوتی اور جب دو بستیوں میں کھیتی بازی کی وجہ سے انفصال ہواور ان میں ہے کوئی ایک دو سری بستی کا فاری بنہ ہوتو یہ شریفا ایک شار کی جاتیں گاؤں شار کی جاتی ہیں البندا تاجہ زئی کا اگر برایک فاری نہ ہوتو یہ شریفا ایک شار کی جاتی میں جمعہ جائز نہیں ہے اور اگر بالفرض ان سب کو جمع کر کے ایک سبتی شار کیا جائے تب جو مد پر بھی مصری تعریف صادق نہیں آتی ۔ کیونکہ بزار ڈیڈھ ہزار اور دو ہزار مختصری آبادی ہے جی اس میں امیر اور قاضی بھی نہیں ہے۔ وڈیڈ جو امارات از تم گلی کو ہے اور بازاروں کے بتائے گئے ہیں وہ ہے۔ نیز اس میں امیر اور قاضی بھی نہیں جد جائز نہ ہوگا ۔ قال فی المهد اید (۱) والمعسو المجامع کل بھی اس کے اندرہ وجو دئیس ہیں اہندا اس میں جد جائز نہ ہوگا ۔ قال فی المهد اید (۱) والمعسو المجامع کل بھی اس کے اندرہ وجو دئیس ہیں اہندا اس میں جد جائز نہ ہوگا ۔ قال فی المهد اید (۱) والمعسو المجامع کل بھی اس کے اندرہ وجو دئیس ہیں اہندا اس میں جد جائز نہ ہوگا ۔ قال فی المهد اید (۱)

۱) ويشترط لصحتها سبعة اشيآه: الأول: الصصر وهو مالا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها
 (الدرائمحتار) ... تقع فرضا في القصبات والقرئ الكبيرة التي فيها أسواق .... لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قباض و منبر و خطيب. (الدرائمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨ ، ج٢: طبع ايج ، ايم سعيد كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في جامع الرموز للقهستاني: باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق: باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: رشيديه كولثه)

٢) (الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: رحمانيه لاهور)

موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود و هذا عند ابي يوسف على و عنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجد هم لم يسعهم والاول اختيار الكرخي و هو الظاهر والثاني اختيار الثبلجي – و قال في العناية (۱) (وعنه) اي عن ابي يرسف, انهم اذا احتمعوا) اي اجتمع من الشلجي عليهم الجمعة لاكل من يكن في ذلك الموضع من الصبيان والساء والعبيد لان من تبجب عليهم مجتمعون فيه عادة قال ابن شجاع احسن ما قيل فيه اذا كان اهلها بحيث لو اجتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا الى بناء مسجد اخر للجمعة و احتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا الى بناء مسجد اخر للجمعة و هذا الاحتياج غالب عنيد اجتماع من عليه الجمعة والاول اختيار الكرخي و هو ظاهر الرواية و عليه اكثر الفقهاء والثاني اختيار ابي عبدالله الثلجي و عن ابي يوسف رواية اخرى غير هاتين الروايتين و هو كل موضع يسكنه عشرة الاف نفر فكان عنه ثلث روايات. فقط والله تعالى اعلم –

محمود عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم متنان

## جوازجمعہ کے لیے قریبی بستیوں کو ملانے کا حکم

### **₩**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں منعہ کہ ایک بستی ہے جس کا عمومی ہام بستی قریش ہے اگر ان لوگوں سے میل دومیل کے فاصلے ہے کوئی بچر بچھے آپ کہاں جیٹے ہوتو وہ کہتے ہیں کہ بستی قریش جیس مگر بہی بستی قریش جیس مگر بہی بستی قریش جیس میں ان کے درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ تقریباً مدرسہ قاسم انعلوم اور انوار العلوم کے درمیان میں فاصلہ ہے ان بستیول کے درمیان ایک معجد ہے ۔ جس کے قریب کوئی گھر بغیر انوار العلوم کے درمیان میں فاصلہ ہے ان بستیول کے درمیان ایک معجد ہے ۔ جس کے قریب کوئی گھر بغیر ایک کنویں کے درمیان جی واحد کا تھم دے سیکتے ہیں بانہیں ؟ ان تین بستیوں کو بستی واحد کا تھم دے سکتے ہیں بانہیں ؟ ان تین بستیوں کو بستی واحد کا تھم دے سکتے ہیں بانہیں ؟ ان تین بستیوں کو بستی واحد کا تھم دے سکتے ہیں بانہیں ؟ مین بستیوں کو بستی واحد کا تھم د

۱) (العناية على هامش فتح القدير: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤، ج٢: رشيديه كوئته)
 (وكذا في حلبي كبير: فصل في صلوة الجمعة، ص: ٩٤ه/، ٥٥، سعيدي كتب خانه كوئته)
 (وكذا في ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨/١٣٧، ج٢: ايچ ايم سعيد كمپني
 كراچي)

### ھ کے تھ

بسم الله الرئمن الرجيم - آپ نے يتح مينيس فر ما يا ہے كہ جمور تين بستيول ك آباد كا تقل ہے ان كى و يكر جيئت كذا نہ يكس ہے اگر جمور بھى شہر جو بھد ك جواز ك ليے شرط ہوت كہا تا ہوا در نہ شہر (مصر) كى تعريف اس بر عماد ق آبى ہوتو آبى بالفرض ان واليہ بستى ك مناوق آبى بالفرض ان واليہ بستى ك منام ميں بھى قرار د بويا بوئے جب بھى جمعه اس ميں جائز نہ ہوكا (١٠) مياد كى بوت ہے كہ ان واليہ بستى واحد فاقعم و يا جائے كا يائيس باشر ہنے ك ايو و دادو دو كير شرا اللا ك كافى برى آبادى كى منام ورت بيزتى ہے ك ان واليہ تعالى اللم -

# تبين سوبالغ ونابالغ افرادكي آبادي ميس جمعه كالحكم

⊕ س

کیا فریات میں مل ۱۰ نیز دریں مسند کہ نیار سے چیس میں تقریبا نٹین صدم و وعورت ہائغ و نا بائغ کی آباوی ہے پہاں دوکا نمیں چاریں – یہاں ہے سود اجو افتادیم کے لیے نشرہ رق ہوتا ہے وہ نہیں مل سکتا – بافتاد و اوبار متر کھان ، تھام ، درزی موتی و فیرویں –

ا کیک گاؤاں ہے وہاں جامع مسجد بھی ہے اور ہمیشہ جمعہ ہوتا ہے پیہاں سے جیار میل کے فاجسلہ پر ہر چارط ف جمعہ ہوتا ہے۔ دورے کیک میں ایک مسجد ہندائی میں جمعہ جائز نے یا نہیں۔

۱) "لا تنصبح النجيمعة الأفي مصر حيامع أوفي مصلى المصر ولا تجوز في القرئ لقوله عليه السلام لاجتمعة ولاتشريق ولا فطر ولا أصحى الافي مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود و هذا عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أنهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجد هم لم يسعهم والأول اختيار الكرخي رحمه الله وهو الظاهر والثاني اختيار الثلجي رحمه الله".
(الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ح١: طبع مكتبه رحمانيه، لاهور)
(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨/١٣٧، ج٢: ايج ايم سعيد كميني كراجي)

(وكفا في العبايه على هامش فتح القدير: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤، ح٢: طبع مكتبه رشيديه كوئته)

٣) راجح الى الحاشية السابقة ، بعير ١

**∞**€

یستی جھوٹی ہے۔ صحت جمعہ کے لیے تمام فقہاء نے مصر ہونے کوشر طالکھا ہے (۱)۔ قصبہ بھی مصر کا تھکم رکھتا ہے (۲)۔ پس اس بستی میں نماز جمعہ پی نہیں ہے۔ نماز ظہر باجماعت پڑھناضر وری ہے ورنہ فرش ظہر فرمہ ہے۔ ساقط نہ ہوگا (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# کیاجمعہ کے مجمج ہونے کے لیے خطبہ سننا شرط ہے

﴿ سُ ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص خطبہ میں شمولیت نہیں کرتا بعد ہ جماعت میں شامل ہوجا تا ہے۔ نظر شفقت فر ماتے ہوئے میہ بیان فر مائیں کہ اس شخص کی نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے یانہیں؟ اگر ہوجاتی ہے تو کس درجہ یعنی کا ملاً یا ناقصا - بسط کے ساتھے واضح الفاظ میں بیان فر مادیں۔

### **乗る**簿

نمازی صحت کے لیے خطبہ کا ہونا تو شرط ہے سننا شرط نہیں ہے (۳)۔ ایک آ دمی اگر دریہ ہے آ گیا ہے اور خطیب خطبہ پڑھ چکا ہے مجمع موجود ہے اور شخص آ کرصرف نماز میں شریک ہوجا تا ہے تو اس کی نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے ہاں تو اب اس کا پہلے آ نے والے لوگول سے جو خطبہ بن بچکے ہیں بہت کم ہے <sup>(۵)</sup>۔ فقط والند تعالی اعلم

- ۱) (ویشترط لصحتها) أی صلاحة الجمعة (سنة أشیآه) الأول (المصر أوفناؤه)" مراقی الفلاح شرح نورالایضاح، کتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ٥٠٦ قدیمی کراچی)۔
- (وكذا في الدر المختار : كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٧٧، ج١، طبع مكتبه رحمانيه، لاهور)
- ٣ "تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق .....الخ" (ردالمختار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايچ ايم سعيد كراچي)
  - (وكذا في جامع الرموز: كتاب الصلوة، فصل صلوة الجمعة، ص ٢٦١، ج١ :ايج ايم سعيد)
- "في الجواهر: لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر" (ردالمختار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص
   ١٣٨، ج٢: سعيد)..... "وأما القرئ فإن أراد الصلواة فيها فغير صحيحة على المذهب."
   (البحرالرائق: كتاب الصلواة، باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: رشيديه كوئله)
- ٤) "والرابع: الخطبة فيه ..... والخامس كونها قبلها .... بحضرة جماعة تنعقد الجمعة ، بهم ولو كانوا صما أونياما (الدرالمختار) .... (قوله ولو كانوا صما أونياماً) أشار إلى أنه لايشترط لصحتها كونها مسموعة " (الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ص ١٤٧ ، ج٢: ايچ ايم سعيد كراچى) "الاترى الى صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة " (البحرالرائق: كتاب الصلوة ، باب صلاة الجمعة ، ص ٢٥٧ ، ج٢: رشيديه كوئته) (وكذا في الفتاوئ الهندية : كتاب الصلوة ، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة ، ص ٢٥٧ ، ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوئته)
  - ٥) (راجع للحاشية السابقة، نعبر ٤

# ڈیز ہے درجن مکانات کی آبادی میں جمعہ کا حکم

### كلية أس الله

کیافر ماتے ہیں علاء وین دریں منظ کہ ایک چھوٹی کیستی ہے جس میں ایز حدور جن مکان ہیں اوراس کے اروگر داور بہت می بستیاں ہیں جن بستیوں کا فاصلہ ایک بیگھ یا ایکر اوراس سے زیادہ بھی ہے اس طرح اگران استیوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک احجا خاصہ قصبہ بن جاتی ہیں فہ کور ایستی ہیں ایک وینی درس گاہ ہے۔ اس درس گاہ کی مسجد میں نماز جمعہ شروع کی ایس ہے۔ شروع اس وی اس وی اس کے بیائے کہ بیاوگ آئے ہو ان کے بعد کوئی دین کا تھم من جائے ہیں تو ایستی فہ کورہ میں نماز جمعہ جائز ہے یا کہ نیوں کا جی اور دا

### €5¢

بہم اللہ الرحمان الرحیم – واضح رہے کے صحت ادائے نماز جمعہ کے لیے مصریا فنا ، مصر کا ہونا ہا تفاق علاء احناف شرط ہے (۱) ۔ جہاں پیشرط نہ پائی جائے وہاں کے لوگوں برظهر کی جار رکھتین فض میں جمعہ کے ادا کرنے سے ظہر کی نماز ذرمہ ہے ساقط نہیں ہوتی (۲) - نیز الی جگہ جمعہ کی نماز کا ادا کرنا ادا بنظل ہا جماعة بالتدا می ہوگا اور پہمی مکر دہ ہے (۳) - ندکورہ استی چونکہ قریبے مغیرہ ہے اور آس پاس کی بستیوں کوشر عااس کے ساتھ اکتھا نہیں کیا جاسکتا - البنداجعہ

- الويشترط لصحتها سعبة أشياء: الأول المصر ...... أوفناه و بكسر الفاه وهو ماحوله اتصل به أولاً"
   (الدر المختار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨/١٣٧ ، ج٢: ايج، ايم سعيد كمپني كراچي)
   (وكذا في الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧ ، ج١: رحمانيه، لاهور)
   (وكذا في مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص: ٥٠٥ قديمي كراچي)
- ٢) "في الجواهر : لوصلُوا في القرى لزمهم أداه الظهرل" (الدر المختار : كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص
   ١٣٨ ، ج٢ : سعيد)
- "وأما القرئ فإن أراد الصلوة فيها فعير صحيحة على المذهب" (البحرالرائق: باب الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: رشيديه)
- "ولا يحملي الوتر ولا التطوع بجماعة حارج رمضان: أي يكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدى
   أربعة بواحد كما في الدرد" (الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، مطلب في كراهة
   الاقتداء في النفل على سبيل الثداعي، ص ٤٩/٤٨، ج١: ايچ ، ايم سعيد).
  - (وكذا في حلبي كبير: بحث التراويح، ص: ٢٠٨، سعيدي كتب خانه كوثثه)
- (وكـذا فـي الـفتـاوي الهـنـدية: كتاب الصلوة، الباب الخامس في الامة، الفصل الأول، ص ٨٣٠، ١: رشيديه كوتثه)

كى نمازكا اداكر، فدكور البستى بين ناجائز ب (ا) فدكور البستى كاوگول بي المهركى نماز فراض بيماً أمروين كا تعلم منا نامقصود بين و روز مناوياكرين، هر كه جاكر تبلغ فرمانين يا جسيد، درس و غير دمنعقد كرلياكرين جمعه كا اداكر ناتحض اس مصلحت كى فاطر جركز درست نبيس ب-قبال في الكنوز شوط ادانها المصوو وهو كل هوضيع له اهيرو فاض ينفذا الاحكام ويقيم المحدود د(١٠)- فقط والدتمالي اللم

# کیا جمعہ کے دن کام کاج کی چیمٹی کرنا بدعت ہے

### ه کل این ۱۹۰۱ کا ۱۹۰۱ کا

کیافرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کے زید دارس اسلامیہ اور اسادی تعلیمی در سکا ہوں میں تعطیل ہوم انجمعة کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ ملا اسلاف اور خلف کا اس پر اختلاف نہیں خواہ غیر مقلدین یا مقلدین اشدار بعد دیو بندی اسریادی ہوں یا اہل شیعہ ہول ان کا اہمائے ہے اور بکر سب کی تغلیط کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بدعت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وکل منداور تابعین اور بھی تا بعین اور جہتدین کے زمانہ ورسی نہ تھا بلکہ شور مندن ہر طاعیہ نے اپنے افتدار کے دور میں روی ایس پارٹی کے انتقاب سے متاثر ہوئے ہوئے ایک دن کی تعطیل مقرر کی ہے اور مولوی او کول نے بچراس جمعہ کے دن کی تعطیل مقرر کی ہے اور مولوی او کول نے بچراس جمعہ کے دن کی تعطیل کو اس سے لیا ہے۔ بینوا تو جروا

### @ Z ∞

بهم الذالر تمن الرحيم - والتنح رب كه بدعت شرعا ال أو كتب بين كد كل ايسكام أوعباوت بجه كركيا جائد جس كاشرها عباوت بم كار كل ايسكام أوعباوت بم كركيا جائد جس كاشرها عباوت بوزة فابت تدبو - كلمها في الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كلمها قبال عليه المسلام (٣) - لبذا كام أواكركياج في اورات عبادت يعنى كارتواب بم كرندكياجائة و

١) ولا تجوز في الصدفيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب
المجمعة، ص ١٣٨، ج٢: سعيد) (وكدا في البحر: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٣٤٥،
ج٢، رشيديه) ـ (وكذا في الهداية: ماب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١، رحمانيه لاهور)

٢) (كنزالدقائق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص: ٤٣، بلوچستان بك ذَّيُو كوتته)

٣) (مشكونة المصابيح: كتاب الايمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ص: ٧٧، قديمي كراچي) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أي جددو ابتدع، أوأظهر واخترع (في أمر با هذا) أي في دين الاسلام ماليس منه ، فهو) أي الذي أحدث (رد) أي مردود عليه ..... البخــ (ممر قبلة شرح مشكوء ، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، حديث نمبر ١٤٠، ص ٣٣٥، ج١: طبع دار الكتب علميه بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصدوة، باب الامامة، مطلب البدعة حمسة اقسام، ص ١٥٦٠ ج١: ابچ ايم سعيد كميني كراچي)

شرعاً بدعت نہیں کہا جاتا۔ مثلاً لار یوں اور ریلوں کا سفر بدعت شرعاً نہیں ہے۔ اگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیز قرون مشھو دلھا بالخیر میں اس قتم سے سفر کا کوئی نام ونشان نہیں ہے۔ کیونکہ اس قتم سے سفر کوتو کوئی مباوت کی غرض سے مقصور تبھے کرنہیں کرتا اس طرح مدارس عربیہ کا موجودہ نبج اور طرز پراجرا ، اگر چہ قرون عمشہ کے بعد کا بھی ایجاد ہے مگر چونکہ مقصود و بین کی تعدیم و تبلیغ ہے موجودہ و زمانہ میں مدارس کا موجودہ و طریقہ اس مقصود کی آسانی کا سبب بنآ ہے اس لیے ان کا اجراء کیا جاتا ہے نہ ہے کہ ایسے طرز بی کو مقصود اور عبادت سمجھ کر بھی کیا جاتا ہے ور نہ ہے تھی بدعت بن جائے گا۔

اس تہید کے بعد بچھ لینا چاہیے کے مسئلہ تنازعہ فیہ میں زیدا گر تعطیل ہوم جمعہ کا عبادت بچھ کر قائل ہے تو یہ بدعت اور تا جا ز ہے اور اگرزیر تعطیل ہوم الجمعة کا عبادت بچھ کر قائل نہیں ہے بلکہ یوں قول کرتا ہے کہ سلف وظف علاء کرام کی بدعادت چلی آ دبی ہے اور ان کا بدعرف چلا آ یا ہے کہ جمعہ کے دن مدارس میں مدریس کی چھٹی ہوتی ہے اور اسباق بند ہوتے ہیں اور اس عادت کو تیجے اوشنیع سجھتا ہے اور اس کو اگریزوں یا دیگر کا فرول اور مشرک قوموں کی تقلید گردانتا ہے اور اس کا تعرف کی تعطیل قوموں کی تقلید گردانتا ہے اور کہ تا تقلاب کا بد جمعہ کی تعطیل اور جمعہ کی تعطیل اور جمعہ کی تعطیل کا رواح بالکل نہ تقالبہ اور بدعت اور گناہ ہے۔ اگر نزاع اس نوعیت کا ہور نور پر جن اور بھل بی سالم پر ہے۔ کیونکہ ہمارے متقد مین اور سلف صافحین جو اس روی انقلاب گور نمنٹ یو زید چن پر ہوا نہ ہو جب کی تعظیل کا رواح ہوں ان تقالب گور نمنٹ بروان میں ثابت ہے بلکہ بعض کے ہاں تو ہفتہ میں دوروں منگل اور جمعہ کی تعظیل کا عام رواح تھا تو وہ علماء کی جمعہ کی تعظیل کو انگریزوں کی تقلید کہتا ہے۔ حقیقت میں علما بسلف کی عاومت کی بیروی ہو اور چونکہ اے عبادت نہیں سجھا جاتا ہے بلکہ استراحت یا مطالعہ یا دیگر میں ما با بسلف کی عاومت کی بیروی ہو اور چونکہ اے عباد تربیل سجھا جاتا ہے بلکہ استراحت یا مطالعہ یا دیگر سے عاب ہوت ہوں گی تعطیل کا عام رواح تیں جو بلکہ منگل رمضان اور عبد بین کی تعطیل کا عام رواح تھا۔ قبیل ہوت میں جو بلکہ منگل رمضان اور عبد بین کی تعطیل کا عام رواح تھا۔ قبیل استراک و جانے والا صبح انے والا صبح انے والہ حالہ المسلمة من قاعدة العادة محکمة وا فیصا و الاصبح انے وساحہ لانھا لیا ستراحة اشباہ من قاعدة العادة محکمة وا خوام کے اور کی میں کو میں کو میں کو احت کی ساحہ کہ لانھا لیا ستراحة اشباہ من قاعدة العادة محکمة

۱) (الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدارس الوظيفة في يوم
 البطالة، ص ٢١٦، ج٣: رشيديه قديم)

<sup>(</sup>وكذا في الأشباء والنظائر: الفن الأول القواعد الكلية ، القاعدة السادسة العادة محكمة، حكم البطالة في المدارس، ص: ٩٦، طبع قديمي كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في امداد الفتاوي: (كتاب الاجارة، حكم تنخواه أيام تعطيل .... ص ٣٤٨، ج٣: دارالعلوم، كراچي، قديم)

وسيجنى ما لو غاب فليحفظ وقال الشامى تحته — (قوله و ينبغى الحاقه ببطالة القاضى الخ) قال فى الاشباه و قد اختلفوا (الى ان قال) ان ياخذ و يصرف اجر هذين اليومين الى مصارف المعدرسة من السمومة وغيرها بخلاف ما اذا لم يقدر لكل يوم مبلغا فانه بحل له الاخذ وان لم يدرس فيه ما للعرف بخلاف غيرهما من ايام الاسبوع حيث لا يحل له اخذ الاجرعن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدرله اجركل يوم او لا الخ — قلت هذا ظاهر فيما اذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغا امالوقال يعطى المدرس كل يوم كذا فينبغى ان يعطى ليوم البطالة المتعارفة ما ذكره في مقابله من البناء على العرف فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة و في رمضان والعيدين يحل الاخذ — الخ

ہاں اگریہ طے کرلیا جائے کہ جمعہ کے دن بھی پڑھانا ہوگا اور اس پردرس لگ جائے تب اس کو جمعہ کے دن بھی پڑھنا ضروری ہے اور اگریہ شرط نہیں کر چکا تھا تب بمطابق عرف وروائ جمعہ کو پڑھانا اور م موگا<sup>(۱)</sup> - فقط واللہ تعالی اعلم

ایسے گاؤں میں جمعہ کا حکم جہال ایک ہی نماز میں ساٹھاشخاص اسٹھے ہوجا کمیں

### ﴿ كَ إِنَّ ﴾

کیافرماتے ہیں ملا وہ بن دریں منلد کہ ہمارے گاؤں چو ہڑکوٹ میں بیک وقت ایک ہی نماز کے لیے اقت بیا بچاس یا ساٹھ آ ومی بخت ہو سکتے ہیں۔ گاؤں میں تقریبا ایا ۹ و و کا نمیں موجود ہیں جن میں ضروریات زندگی کی اشیاء بآسانی ال سکتی ہیں۔ ان میں لو ہار بھی ہے، زر گرنییں ہے۔ اب تک ہم نے بھی بھی اس میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب ایک مولوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہالیان چو ہم کوٹ پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اب ایک مولوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہالیان چو ہم کوٹ پر جمعہ کی نماز فرض ہے تو سی ہم پرنماز جمعہ فرض ہے یا نہیں سرکاری وہ تر میں سے پنوارخانہ اور سکول ہمی موجود ہے۔ جینواتو جروا

\$ C \$

١) "السعروف عرفا كالمشروط شرطا" (مجلة الأحكام الشرعية: المقدمة، الماده نمبر ٤٣، ص: ٢١، قديمي كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في الأشباه والنظائر : الفن الأول، القاعدة السادسة، ص: ٩٩، قديمي كراچي)

( شہر ) ہونا شرط ہے۔عام و بہاتوں اور بستیوں میں نماز جمعہ پڑھنی جائز نہیں ہے بلکہ ظہر حارر گعتیں اوا کرنی فرض اورضر وری ہیں اورمصر کی تعریف میں مختلف اتوال ہیں۔بعض کہتے ہیں وہ بزی آبادی کہ جس میں بازاراورگلیاں ہوں اور اس میں ایک ایبا جاتم موجود ہو جو اپنی توت وسلطنت اور ملم وقہم کے فرر بعد مقد مات اور فیصلے کرنے کی تدرت رکھنا ہوبعض کا قول ہے وہ آبادی کہ جس میں والی اور قاضی ہو جوحدود اوراحکا م شرعیہ کو جاری کرتا ہوبعض فر ماتے ہیں اتنی بزی آبادی کہاس آبادی ہے۔ ب عاقل بالغ مردا گرجمع ہوجا نمیں تو بڑی مسجد کے اندراور باہر نہ آ سکیس ادرا یک روایت امام ابو پوسف صاحب ممثلتا ہے ہے وہ آ باوی کے جس میں دس بزار آ ومی بستے ہیں وہ شہر ہے اس طرح ویکرا قوال بھی میں اور یہ تعریفیں امارات وعلامات میں اور سب کامآل آقریباً ایک بی ہے وہ یہ کہائیں آبادي بهوكه بزيشهرون كوشاركرت وقت المسيجي ان مين عرفاً ثاركياجائية - كلها قال في البحوالوانق <sup>(1)</sup> تمحمت قول الكنز - شرط ادائها المصر و هو كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود اومصلاه- (قال) و في حدالمصر اقوال كثيرة اختباروا منها قولين احدهما ما في المختصر ثانيهما ما عزوه لابي حيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث- الخ و قال في الهداية (٢) (لا تصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر و لا تجوز في القري) لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق و لا فطر ولا اضحني الافي مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدودو هذا عند ابني ينوسف رحمته اللبه تعالى و عنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر

۱) (البنجرالبرائي شرح كنزالدقائق: كناب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٦، ج٣: طبع مكتبه رشيديه كوئته)

٣) (الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٩٧١ ج١: طبع مكتبه رحمانيه لاهور)
"وبشترط لصحتها سبعة أشياء: الأول: المصر وهو مالا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها.....
وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدر على اقامة الحدود....(الدرالمختار) في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولهار سائيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الطباكم بحضمته وعدمه أوعلم غيره برجع الناس البه فيما يقع من الحوارث وهذا هوالأصح....الخ"

<sup>(</sup>ردالمحتار؛ كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٧، ج٢، طبع ايج ايم سعيد كراچي) (وكذا في البدائع الصنائع: كتاب الصلوة، فصل في بيان شرائط الجمعة، ص ٢٥٩، ج١: مكتبه رشيديه قديم)

مساجدهم لم يسعهم والاول اختيار الكرخي و هو الظاهر و الثاني اختيار الثلجي - و في العناية (۱) و عن ابني ينوسف رواية اخرى غير ها تين الروايتين و هو كل موضع يسكنه عشرة الاف نفر فكان عنه ثلاث روايات -

سوال میں جس بہتی کے متعلق او جیسا گیا ہے اور جس کے پیچہ طاال ہے ورج میں اور پھیز بانی ہتا ہے گئے وہ یہ کہ اس کی آبادی تقریبا تمین سونغر کی ہے وغیہ ہ - میر ہے خیال میں مصر کی تمام تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہتی مصر (شہر) شرعا نہیں ہے اور اس کے ابالیان پرنماز جمعہ فرغن نہیں ہے بلکہ لوگ ظہر کی نماز بمعہ ہوئے والے کے جمعہ کی نماز پڑھنے ہے اس کے فرمہ ہے نظیر کی نماز ساقط نہ ہوگی (۱) جیسا کہ پہلے ہے بہلوگ جمعہ کی نماز بڑھنے دے اب بھی اتفاق کر کے نہی پڑھا کریں صدیث وفقہ پرنظر کر کے بہی جمھے میں آتا ہے ۔ فقط والقد تعالی اعلم

# فوبی شهرے دورسکیم پر بہوں تو جمعہ کا حکم

### مۇس بەس مۇسى بەس

کیا فرمات ہیں مفتیان شرن متین کہ جب فوٹ شیم پر جاتی ہے تو و بال پرکھپ جو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ وہاں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہے جمیں یا ظہر کی نماز پڑھیں اور کھپ شبر سے دوراور جنگل میں ہوتا ہے صرف وہاں یونٹ کی افری آخر یا تین یا جار سوہوتی ہے۔ البٰدامبر بانی فرما کر ہماری اس معاملہ میں رہنما کی فرما کی جائے۔

# C #

واضی رہے کہ حمت جمعہ کے شنعقل آباء می شرط ہے جنگل میں یا خانہ بدوش جہاں عارضی ربائش اختیار کرے اور وہاں مستقل آباد می نہ ہووبال جمعہ اور عیدین جائز نہیں۔ نیز جواز جمعہ کے لیے مصر بعنی شہر یا قریبے ہیر وکا جونا بھی شرط ہے عرفات کے میدان میں جہال لاکھوں افراد جن جوت جیں چونکہ مستقل آبادی نہیں۔ جمعہ جائز

۱) (عناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: كتاب الصلوة، باب صلوة الحمعة، ص ٢٤، ج٢، طبع
 مكتبه رشيديه كوئته)

الاترى أن في الجواهر: لوصلوا في القرى لرمهم أداء الظهر-" (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الحجمعة، ص ١٣٨، ج٢: طبع ايچ ايم سعيد كمپني كراچي) + (وكذا في جامع الرموز: فصل صلوة المجمعة، ص ٢٦٢، ح١٠ سعيد) وأما القرى فإن أرادالصلوة فيها فغير صحيحة على المذهب."
 (البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوئله)

# مبیں لبذا فوتی سکیم پر جب مستقل آبادی نیمی شیر میں قیام ند ہو۔ جمعہ درست نہیں (۱)۔ جمعہ اور جناز ہا کہ شے ہوجا کمیں تو پہلے کسے ادا کیا جائے

### ♦ س♦♦♦

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کے فرض کفائی فرض مین کے دلت میں جمع ہوئے ہیں۔ س صلوق کو پہلے ادا کرنا جا ہے اور جمعہ کی اذان بھی ہو چکی ہے جمعہ پڑھتے دفت دیر ہوجائے گی- اس لیے پہلے نماز جناز و پڑھائی گئی ہے۔ بینواتو جروا

\$ 5 kg

۱) "ويشترط لصحتها سبعة أشيآء: الأول: (المصر .... أوفناه ه (الدرالسختار) وعبارة القهستاني: (قوله: لأنها مفازة) أي برية لاأبنية فيها بخلاف مني." (الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب البحمعة، ص١٣٧، ١٤٤، ٢٠ ج٢: ايج ابم سعبد) "لاتصح الجمعة إلا في مصر جامع اوفي مصلي الجمعية، ص٢٧، تحوز في القرى .... ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعاً لأنها فضاء وبمني أبنية." (الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: رحمانيه)

(وكذا في حلبي كبير: فصل في صلوة الجمعة، ص ١/٥٤٩ هـ، ٥٥٠ طبع سعيدي كتب خانه كوئله)

- ٣ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على، ثلاث
   لاتؤخرها الصلوة اذاانت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وحدت لها كفوال" (جامع الترمذي: ابواب
   الجنائز، باب ماجآء في تعجيل الجنازة، ص ٢٠٦، ج١: سعيد كراچي)
- ٣) (وكره تأحير صلاته ودفنه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة) إلا إذا خيف فوتها بسبب
  دفنه: أى فيوخر الدفر." (الدر المختار: كتاب الصلوة، باب الجنائز، مطلب في حمل الميت، ص
  ۲۳۲ ، ٢٠ سعيد) (وكذا في البحر الرائق: كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، ص ٣٣٥،
  ج١: رشيديهكوئته)

# نی آبادی میں جمعہ کا تھم

### **€**∪ }

کیا فرماتے ہیں علاء کرام ومفتیان دین دریں صورت کہ ایک جامع متحد میں کافی عرصہ سے جمعہ کی نماز شروع ہے۔اب اس جگہ ایک نئ آباد کی تقمیر ہو کی ہے مسافت یعنی دوری دواز ھائی کرم ہے اس میں ایک نئی متحد آباد ہو کی ہے کیا اب اس نئی آباد کی کی متحد میں جمعہ کی نماز پڑھنی جائز ہے بیٹ ہیں۔ بینوا تو جروا۔

### **€5**﴾

جمعہ بڑے بڑے شہروں پی قائم کیا جاتا ہے چھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے (۱) صورت مسئولہ میں اگر یہ جامع مسجد بڑے قصبہ یا شہر میں واقع ہے تو وہاں جمعہ جائز ہے مگراس کے ساتھ اگرنی آبادی تغییر ہوئی ہے جو کداس پرانی آبادی کے ساتھ بالکل متصل ہے تو ان لوگوں کو شہر کی قدیم جامع مسجد میں جمعہ پڑھنا لازم ہے الگ جمعہ قائم کرنا 'بالکل غیر موزوں ہے۔ جواز و عدم جواز کی بحث میں ہم اس وقت نہیں پڑتے یہ تحقیق کتا بول کی تھیج پر موقوف ہے لیکن اس میں کلام نہیں ہے کہ آج کل جورواج ہر مسجد میں جمعہ میں جمعہ قائم کرنے کا پڑگیا ہے بالکل نامنا سب اور طریق سنف کے بالکل خلاف ہے اللہ تعالی معاف فرمائے۔ فظ واللہ تعالی اعلم

# ایک ایک میل کے فاصلہ پر واقع جا ربستیوں میں تین سوہیں گھر ہوں توجمعہ کا حکم

### غۇ<sup>ر</sup> ك¢

دیبات ہیں تمین چار بستیاں ہیں ایک موضع گلزار پورتقریباً ۱۵۰ گھر ہیں اور دوسری بستی موضع ہویے والا ایک سوپچپاس گھر ہیں، تیسری بستی تقریباً چالیس گھر ہیں، چوتھی بستی تقریباً ای گھر ہیں۔ یہ چپاروں بستیاں ایک ایک میل کے فاصلہ پر ہیں درمیان میں بڑھ چاہ ہیں جن میں چپاریا تمین گھر ہیں۔ان میں نماز جمعہ جائز ہے یائیں یہ

١) "ويشترط لصحتها سبعة اشياً.: الأول: المصر (الدر المختار).....ولا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب" (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨،١٣٧، ايچ ايم سعيد)

(وكذا في الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: رحمانيه لاهور)

### 450

ان بستیوں میں کسی خاص مقام پر جمع ہو کر جمعہ پڑھنا جائز نہیں (۱) ظہر پڑھنا ازم ہے(۲) بہتر ہے کہ جمعہ کے والاجما ون اجتماع کر کرلیا کریں اور تقریر ووعظ بھی ہوجائے کیکن نماز ظہر بغیر خطبہ وقت مسئون پرادا کرلیا کریں۔ فقط والقد تعالی اہلم۔ حیالیس گھروں کی آباوی میں جمعہ کا حکم

### الهاله

ہماری بہتی میں صرف جالیس گھریں وہاں ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھات ہے۔ وہ چلے گئے تو ایک دوسرا آ دی جمعہ پڑھینے کے بعد احتیاطی چارر کعت فرنس ظہر پڑھنے کے واسطے کہتا ہے کہ فرنس بقینی طور پر ساقط ہو جائے تو پہلے جو مولوی ہمیشہ جمعہ پڑھا تا تھا پھر آ یا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ جمعہ کے بعد فرنس احتیاطی جو کو کی پڑھے گا اس کا جمعہ نہ ہوا اور نہ ظہر ہموئی اور ساتھ میں تھی ہوتا ہے کو کی شرورت نہیں۔ تو لوگ پر بھی ہوتا ہے کو کی شرورت نہیں۔ تو لوگ پر بھی ہوتا ہے کو کی شرورت نہیں۔ تو لوگ بر بھی ہوتا ہے کو کی شرورت نہیں۔ تو لوگ بر بھان ہوئے اس واسطے مہر بانی کر کے جو شریعت کا تھم ہوفر ما کیں۔

١) "لاتصبح النجمعة إلا فنى مصر جامع أوفى مصلى المصر ولا يجوز فى القرئ لقوله عليه السلام لاجمعة ولا تشريق ولا فطر ولاأضحى الا فى مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له امير و قاض ينفذ الأحكام و يقيم الحدود و هذا عند أبى يوسف رحمه الله نعالى وعنه انهم إذا اجتمعوا فى أكبر مساجدهم لم يستعهم (الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٧٧) ج ١: طبع مكتبه رحمانيه لاهور)

"ويشترط نصحتها سعبة اشيآء الأول: المصر وهو مالا يسع اكبر مساجده أهله المكلفين بها ..... وظاهر المخدود ... (الدرالمختار) .... عن أبى حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولهار ساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من البيل حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولهار ساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من البيل البيل المؤلم وتقع فرضا في القصبات والفرى الكبيرة التي فيها اسواق ..... ولا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب " (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٧، ١٣٨، ع ٢: ايج ايم سعيد)

(وكذا في البحرالراثق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٥ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٢)، رشيديه كولته)

٢) "لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر\_" (ردالمحتار: باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: سعيد)
 "أما القرى فإن أرادالصلوة، فيها فغير صحيحة على المذهب" (البحرالرائق: الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٨، ج٢: رشيديه)

"لـوصـلـوا فــي البقــري لــزمهــم أداه الظهرب" (جامع الرموز، كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٦٢، ج١: ايج ايم سعيد)

### \* 5 }\*

مولوی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان میں ہر چاہ پر جمعہ پڑھنا جائز ہے اور کوئی شرط نہیں۔ جمعہ کے لیے شہر ہونا یا قصبہ یعنی قربیہ کیے ، ہونا جس کی آباد کی تقریبا چاہ ہوا ور ہازار ہوں اور تمام ضروریا ہے ملتی ہوں شرط ہے شہر ہونا یا قصبہ یعنی قربیہ ہونا جس کی آباد کی تقریبات کی جگہ نظیر کی نمازیں قضا کریں (۲) اور اگر وعظ و ہے (۱) ہوں اسلام تقریبات کی جگہ نظیر ہمعہ جائز نہیں ہے وعظ وتقریم ہوجائے اور نماز ظہر سنون وقت پرادا کی جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم تقریبات ہو جمعہ کا تھکم ہے۔ کا تھی ہوگھروں کی آبادی میں جمعہ کا تھکم

### السالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالس<

کیافر ماتے ہیں ماہ ودین اس سئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤل کی آبادی تین سوگھروں پر شمل ہے تعداو
آبادی تقریبا چودہ سویا پندرہ سو کے لگ ہوگ ہے۔ دو کا نیس چھ سات ہیں ضرور بیت ہر شم کی ملتی ہیں اور سجد ہیں دو ہیں
بایں طور کہ واحد ملکیت کے سب سے مام شہر کی ایک مسجد ہے اور ایک مسجد ایک گلے گئے گئے ہوتی تو اور
کئی مسجد ہیں بن گئی ہوتیں اور بڑی مسجد ہے وہ بہت وسٹے پہانے یہ ہے ساابا ۵۵ فٹ طول اور اتناہی عرض ہوگا کافی تعداو
کے لوگ جس میں جمع ہوتے ہیں۔ مگر شوئی قسمت جمعہ میہاں نہیں پڑھا جا تا اور لوگ میری تقاضا کرتے ہیں اور اکثر جگہ
اس سے گئی چھوٹی جھوٹی جگہ پڑھا جاتا ہے لبندا عرض ہے کہ اگر شرع شریف میں ہم کومؤاخذہ نہ ہواور فرض ہم سے
ساقط ہوجائے تو ہم ضرور جمعہ شروع کروی ہیں جس سے بلیغ بھی ہوتی دیسے اور اہم ترین فریضہ بھی انجام پائے۔

### \$ 5 €

عبارات فقباء سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے مصر ہونا یا مصر کی طرح ہونا ( یعنی قصبہ یا قریبے ہیں و ہو جس میں بازار ہول گل کو ہے و فیر و ہول اور جملہ ضرور بات زندگی وہاں پوری ہوتی ہوں اور عرف میں بھی قریبہ کہیں و کہنا تا ہو ) ضروری ہے۔صورة مسئولہ میں یہ گاؤں ایسانہیں ہاں لیے اس میں نماز جمعہ صحیح نہیں ۔نماز ظہر باجماعت یا صناضروری ہے ورنہ فریضہ فلم فرمہ سے ساقط نہیں ہوگا ( ۳ ) ۔ دوی المبعہ فسی فسی السمعر فلہ و

٢٠١) (راجع للحاشيتين السابقين نمبر ٢٠١، في السوال السابق\_

<sup>&</sup>quot; كذا في جامع الرموز، كتاب الصلوة، فصل صلوة الجمعة، ص ٢٦٢، ج١: سعيد) "لوصلوا في القرى لزمهم أدا، الظهر-" (ردالمحتار: كتاب الصلواة، باب الجمعة، ص ١٣٨، ج٢: ايج ايج سعيد) "أما القرى فإن أرادالصلوة فيها فغير صحيحة على المذهب" (بحر: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ١٤٨، ج٢: رشيديه كوئته)

# تىس، پېنىتىس مكانات كى آبادى مىں جمعە كاحكىم

کیافرہ نے ہیں ماہ نے کرام اس مسئد ہیں ہم نوگ جیک نمبرہ انتخاصر میں آباد ہیں آبادی دوسوم کا نامت کے لگ بھٹ ہے۔ لگ بھٹ ہے۔ کس جَلا ہیں گھر کس جَلد دی گھر کسی جَلّہ باق ۔ سرکاری زمین ہے۔ مزارعہ کی حیثیت سے کا شت کرتے ہیں۔ دوجیار دوکا نیس ہیں۔ شہر جارئیل کے فاصلہ پر ہے کیا ہم کسی جُلّہ ہمعدا داکر سکتے ہیں اگر حمنجائش ہوتو اداکر لیاجائے جمعہ کی خصوصیت کی وجہ ہے لوگ جمع ہوکر کچھ وعظ انصیحت اور دین کی باتیس س کیس گے۔

### **ھ**ن 🌣

اس بستی میں جمعہ جائز نہیں وعظ وافسیحت کے لیے کوئی ووسری صورت منسر ورزگال کی جائے <sup>(۳)</sup> – والند تعالی اسلم محمود عفا الندعنہ عنمی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر

- ۱) (مصنف عمدالرزاق: كتاب الجمعة، باب نمبر ٥، القرى الصغار، ص ٧٠ نج٣، طبع دار الكتب عملميه، بيروت) . (مصنف ابن أبي شببة: كتاب الصلوة، كتاب الجمعة، باب نمبر ٩، من قال لاجمعة ولاتشريق.... ص ١٠ خ٢: امدادبه ملتان) (وكذا في إعالاً السنن، كتباب الصلوة، ابواب الجمعة والتشريق ح ص ١٠ خ٢، امداديه ملتان)
   ابواب الجمعة، باب نمبر ٩: من قال الاجمعة والتشريق ح ص ١٠ خ٢، امداديه ملتان)
   (وكذا في إعالاً السن، كتاب الصلوة، ابواب الجمعة، باب عدم جواز الجمعة في القرى، ص ٣٠ خ٨: ادارة القرآن، كراچي)
  - الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٨٠ ١٣٧، ج٢: ايچ، ايم سعيد)
     (وكذا في البحر الراثق: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ٢٤٦/٢٤٥، رشيديه)
     (وكذا في فتح القدير: كتاب الصلوة، باب صلوة، الجمعة، ص ٢٢، ج٢: رشيديه كوثته)
    - ٣) (راجع للحاشية السابقة، بمبر ٣، في السوال السابق)

# یونے دوسوافرادی آبادی میں جمعہ کا حکم

### **€** € (a)

کیا خیال ہے ہزرگان دین اور ملا ،کرام کا کہ چکٹ نمبر ۸۱ جو کہ تقریباً ۴۵ گھروں پرمشمتل ہے۔ جس کی گل آ بادی تقریبات ۱۷ ہوگی کسی چیز کی دو کان وغیر ہ بھی نہیں ہے مسجد صرف ایک ہے تو کیااس نڈلورہ بالا چک میں شربً محمدی کے مطابق نماز جمعہ اور عیدین جائز ہیں بائمیس برائے کرم داؤل سے جواب عمنایت فرما کمیں تا کہ بیہاں کا جھگزا ختم ہوجائے۔

### **₹**5₹

جعد كى ادا اور وجوب كے ليے عندالحقيه مصر كى شرط ب (۱) اور بزے قريد كوبھى تقم مصر كاويا كيا ہے، مصر كى تعريف ميں اختلاف ہے ليكن بظاہر مدار عرف پر ہے عرفا جوشہ اور تصبہ ہوا ور آبادى اس كى زيادہ ہوا ور بازار اور قريف ميں بول اور شروريات سب ملتى ہول ووشہ ہے فى المتحفة عن ابى حنيفة من الله بلدة كيال اس ميں بول اور شروريات سب ملتى ہول ووشہ ہے فى المتحفة عن ابى حنيفة من المعظلوم من المظالم كيورة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المعظلوم من المظالم بحث من المحودة فيها سكك و هذا هو الاصح - (۲) بحث من المحودة في علم غيرہ برجع الناس اليه فيما يقع من المحودة و هذا هو الاصح - (۲) صورت مسئول ميں جس جك كاذكر ہے كاس ميں صرف اون دوسوكى آبادى ہے وہ چھوٹا گاؤل ہے، اس ميں جعدد رست نيس اور جس گاؤل ميں جعدد رست نيس ورست نيس ہے پس اس تيس ميں درست نيس اور جس گاؤل ميں جعدد رست نيس ميں درست نيس ميں درست نيس ميں درست نيس اور جس گاؤل ميں جعدد رست نيس ميں درست نيس ميں

- ۱) لاتصح الجمعة الا في مصر جامع أوفي مصلى المصر ولاتجوز في القرى". (الهداية: كتاب الصلوة:
  باب صلونة: الجمعة: ص ۱۷۷، وحمانيه لاهور). (وكذا في الدر المختار: كتاب الصلوة: باب
  الجمعة: ص ۱۳۷: بح : ايح : ايم معيد) (وكذا في مرافي الفلاح شرح نور الايضاح: كتاب
  الصلوة: باب الجمعة: ص: ٢ : ٥ : قديمي كراچي)
- ۲) (ردالمحتار) كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ۱۳۷، ج۲) ایچ ایم سعید كمپنی كراچی)
   (وكذا في فتح القدير) كتاب الصلوة، باب الصلوة الجمعة، ص ۲۱، ج۲) طبع مكتبه رشيدیه
   كوئفه) (وكذا في حلبي كبر) كتاب الصلوة، فصل في صلوة الجمعة، ص ٥٥، سعيدي كتب خانه كانسي رود كوئفه)
- ٣) "تجب صلاتهما في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة .... وفي القنية: صلاة المعيد في القرئ تكره تحريماً أي لأنه اشتغال بما لايصح لأن المصر شرط الصحة ... (الدرالمختار: كتاب الصلواة، باب العيدين، ص ١٦٧/١٦١، ج٢: طبع ايج ايم سعيد كميني كراچي) (وكذا في جامع الرموز: كتاب الصلوة، فصل صلوة العيدين، ص ٢٧٢، ج١: سعيد)

نه جمعه پڑھنا چا ہے نہ عید کی نماز پڑھنی چا ہے (۱)، ظهر کی نماز باجماعت پڑھنی چا ہے حفید کا ند بہ بہی ہے جیساً کہ جملہ کتب فقہ میں ندکور ہے - قبال المعلامة الشامی ناقلا عن القهستانی تقع فرضا فی القصبات والمقری الکبیرة النبی فیها اسواق – (المی ان قبال) و فیما ذکرنا اشارة الی انه لا تجوز فی الصغیرة (۱) النے - فقط والند تعالی المم

# تميں گھروں کی آبادی میں جمعہ کا حکم

### ه <del>ر</del> ک

کیا فر ماتے ہیں ملماء دین ومفتیان شرع متین اس صورت مسئلہ میں کہ:

(۱) ایک چیونی کستی ہے جس میں کل تمیں گھر کی آبادی ہے کل آ دمی عورت سر داور بچوں کی تعدا د دوسو ہے تمین دو کا نمیں بھی ہیں ضرور یات بستی ان دو کا نول ہے میسر ہو کتی ہیں آیا ایسی بستی میں شرعاً جمعہ اور عید پڑھنی جائز اور درست ہے یا کہیں۔

۳) ایک شہر کا سیدھا سفر ۲۰ میل ہے اورا گرموٹر میں سفر کیا جائے تواژ تالیس میل ہے تو نماز قصر کے لیے سید ھے سفر ۲۰ میل کا امتیار ہو گایا موٹر والے اڑتالیس میل کا ہوگا۔

### **₩**Z}

عن على رضى الله عنه لا جمعة ولا تشريق و لا فطر و لا اضحى الا في مصر جامع او المدينة (٣) و كان لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرى كثيره و لم ينقل عنه عليه الصلوة

- ۱) "ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرئ والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة، باذان واقامة..." (الفتاوي قاضى خان على هامش الهندية: كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة، ص ١٧٧، ج١: رشيديه كوئشه) (وكذا في الفتاوي الهندية: كتاب الصلوة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ص ١٤٩، ج١: رشيديه كوئشه) (وكذا في ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٤٩، ج١: رشيديه كوئشه) (وكذا في ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٩٤، ج١: رشيديه كوئشه)
- ۲) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ۱۳۸، ج۲: ایچ ایم سعید كراچي) (وكذا في جامع الرموز: كتاب الصلوة، فصل صلوة الجمعة، ص ۲٦٢/۲٦۱، ج۱: ایچ ایم سعید كمپني كراچي)
- ٣) (مصنف لابن أبي شيبة: كتاب الجمعة، باب نمبر ١٩ من قال لاجمعة ولاتشريق..... ص ١٩ ج٢:
   طبيع مكتبه امداديه ملتان) (وكذا في اعلاء السنن: كتاب الجمعة، باب عدم جواز الجمعة في
   القرئ، ص ٣، ج٨، ادارة القرآن، كراچي)

والمسلام انبه اصر باقامة الجمعة التهى قال الشامى (١) و تقع فرصا في القصبات والفرى الكبيرة التي فيها السواق الى ان قال و فيما ذكونا اشارة الى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاص الني المسرق اليري وي بول اوره بال و وال كي بملاخروريات بحى يورى بول اوره في المستعبر والمي تيم والمن المراه في المراه في المراه في المراه والمي تيم المراه في المراه والمراه وال

۱) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الحمعة، ص ۱۳۸، ح٢: ایچ ایم سعید كراچی) (و دفا فی حامع البرمبوز: كتاب الصلوة، قصل صلوة الجمعة، ص ۲٦٢/۲٦۱، ج١: ایچ ایم سعید كراچی)(و كذا فی فتح القدیر: كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ۲٤٦/۲٤٥، ج٢: طبع مكتبه رشیدیه كوئته)

٢) (فتاوى دارالعلوم ديوبند: كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر في صلوة الحمعة، ص ٤٤، ٨٣، ح١٥: طبع دارالاشاعت كراجي)

٣) الاترى أن في الجواهر لوصلوا في القرئ لزمهم أداء الظهر " (ردالسحتسار: كتساب الصلوة، باب
الجسمعة، ص ١٣٨، ج٢: اينج اينم سعيند كراچي) (وكذا في جامع الرموز: كتاب الصلوة، فصل
صلوة الجمعة، ص ٢٦٦، ج١: اينج ايم سعيد)

٤) (النفتاوي العالمكيرية: كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر في صلوة المسافر، ص ١٣٨، ج١: طبع مكتبه ماجديه ، رشيديه كوئشه)

ه) (الفتاوي البزارية على هامش الهندية: كتاب الصلوة، الفصل الثاني والعشرون في السغر، ص ١٧٠ ج١، رشيديه كوئته) (وكدا في فشاوى قاضى خان بهامش الهندية: كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٦٥، ج١: رشيديه كوئته) (وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلاة باب المسافر، ص ١٦٨، ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوئته) (وكذا في الدر الصحتار: كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٦٢، ج٢: طبع مكتبه رشيديه كوئته) (وكذا في الدر الصحتار: كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٦٢، ج٢: طبع ابج ابم سعيد كراچي)

# باب سجود السهو

|  |  | • . |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |

# مسائل سجدہ سہو قعدہ اولی بھول کرامام کھڑا ہوگیالقمہ ملنے پرواپس آ گیا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ میں کہ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھارہے ہیں کہ دور کعت پڑھنے کے بعد قعدہ اولی بھول گئے تھے اور بالکل سیدھے کھڑے ہوگئے تھے۔ تو بعد میں مقتدیوں نے لقمہ دیا اس کے بعد امام صاحب نے قعدہ اولی کیا۔ اور تشہد کے بعد تیسری اور چوشی رکعت پڑھی اس کے بعد انھوں نے مجدہ مہو بعد امام صاحب نے تعدہ اولی کیا۔ اور تشہد کے بعد تیسری اور چوشی رکعت پڑھی اس کے بعد انھوں نے مجدہ مہو بھی کیا۔ کیا نماز ہوگئی ہے یا نہیں۔ شک کی بنا ہر دو ہارہ فرض پڑھے گئے کیا فرض بہلے تھیک ادا ہوئے یا دوسرے مسیح ادا ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیں۔

### 乗る争

مشبوري بك كرتماز فاسد بوجاتى باور بهت سوفتها عند السيح بحري كها به على المستقام قائصا صورت بس تماز فاسد بيل بوقى يكرس به وباتى به ورمخاري به بوالا اى وان استقام قائصا لا يعود لا شتغاله بفوض القيام وسبجد للسهولترك الواجب فلوعاد الى القعود بعد ذلك تفسد صلوته لرفض الفوض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي وقيل لاتفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتاخير الواجب وهو الاشبه كما حققه الكمال وهو لكنه يكون مسيئا ويسجد لتاخير الواجب وهو الاشبه كما حققه الكمال وهو المحق بحر وهذا في غير المؤتم اما المؤتم فيعود حتما (١) فتح القدير (١) يس ب في المحق بحر وهذا في غير المؤتم اما المؤتم فيعود حتما الله بالمالة الاولى ان المنفس من التصحيح شنى وذلك لان غاية الامر في الرجوع الى القعدة الاولى ان يكون زيادة قيام ما في الصلواة وهو وان كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لما عوف ان زيادة مادون الركعة لا تفسد الا ان يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض عرف ان زيادة مادون الركعة لا تفسد الا ان يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض لكن قديقال المتحقق لزوم الاثم ايضا بالرفض اما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه اياه

١) الدرالمختار مع ردالمحتار: ص ٨٤، ج٢: باب سجود السهو، سعيد كراچي)

٢) فتح القدير: ص ٤٤٥، ج١: باب سجود السهوء كتاب الصلوة، رشيديه)

فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح وفي الشامية تحت قوله (وهوالحق بحر) كأن وجهه مامر عن الفتح اومافي المبتغي من ان القول بالفساد غلط لانه ليس بترك بل هوت اخير كما لوسها عن السورة فركع فانه يرفض الركوع ويعود الى القيام ويقرأ وكما لوسها عن القنوت فركع فانه لوعاد وقنت لاتفسد على الاصح (ا) طحطاء كاماشير(٢) ورميم ريس للصح الفنوت فركع فانه لوعاد وقنت لاتفسد على الاصح المحطاء كاماشير عمادة على ينقضه القيام والصحيح لا بل يقوم و لا ينتقض قيامه بقعود لم يومر به بحر. وفي عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية وهل تفسد صلوته ان عاد في الفساد (الى قوله) ورجح ابن الهمام عدم الفساد (الى قوله) ورجح ابن الهمام عدم الفساد (الى قوله) ورجح ابن الهمام عدم الفساد (الى قوله)

دوسری دفعہ جونماز پڑھی ہے بید وسری نمازنفل ہوگی (۳) اگرای سابقہ امام نے دوسری نماز کی امامت کی ہے تو اس اعادہ کی نماز میں اگر کوئی ایساشخص شریک ہوا ہے جو پہلے شریک نہ تھا تو اس کی فرض نماز ا دانہیں ہوئی اس پر لازم ہے کہ وہ فرض کو دوبارہ پڑھ لے۔ کیونکہ افتد ا مِفترض کی منتفل کے پیچھے بیس (۵)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره محمدا تورشاه

ڪارڙڙ الرائي لي ١٣٩١ ھ

# قراءة میں غلطی کرنے سے بحدہ سہو کا حکم

## **€∪**}

کیا فر ماتے ہیں علماء دین کہ قرائت کی غلطی ہے سجد وسہوآ تا ہے یانہیں بحوالہ کتب تحریر فر ما کمیں-

١) الردالمحتار: ص ٨٤، ج٢: باب سجود السهو، سعيد كراجي

۲) ہمارے ہاں دستیاب ہیں ہے۔

٣) شرح الوقايه ص ١٨٥ ج ١

- إن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط باالأولى، لأن الفرض لايتكرر كما في
  المدر وغيره، ويندب اعادتها لترك السنة، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص ٢٤٨، كتاب
  الصلوة، فصل في بيان واجبات الصلوة، قديمي
- كذا في الدرالمختار مع ردالمحتار: ص ٤٥٧، ج١: باب صفة الصلوة، مطلب: كل صلوة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، سعيد، كذا في البحرالرائق: ص ٢٣٥، ج١، باب صفة الصلوة، رشيديه لا يصلى بعد صلوة مثلها "الدرالمختار: ص ٣٧، ج٢: باب الوثر والنوافل، سعيد
- ه) ولا مفترض بمتنفل و بمفترص فرضا اخر لأن اتحاد الصلوتين شرط عندتا الدرالمختار، ص ٩٧٥،
   ج١: باب الامامة، سعيد، كذا في الهداية : ص ٩٢١، ج١: باب الامامة، رحمانيه لاهور ـ
   كذا في حاشية الطحطاوي: ص ٢٩١، باب الامامة، قديمي كراچي ـ

### **€3**♦

عالميرى () و لا يجب السجود الا بترك و اجب او تساخيره او تاخير ركن او تقديمه او تكراره او تغيير و اجب بان يجهر فيما بخافت و في الحقيقة و جوبه بشئ و احد و هو ترك الواجب كذا في الكافي اورهداي () من به و هذا يدل على ان سجدة السهو و اجبة هو الصحيح لانها تجب لجبر نقصان تمكن في العبادة فتكون و اجبة كالمدمآء في العبادة فتكون و اجباً لا يجب الابترك و اجب او تاخيره او تاخير و اوجنة كالمدمآء في الحب و اذا كان و اجباً لا يجب الابترك و اجب او تاخيره او تاخير و كن ساهيا هذا هو الاصل و انما و جبت بالزيادة لانها لا تعرى عن تاخير و كن او ترك و اجب الخ اوركنز الدقائق () من به بعد السلام سجدتان بتشهد و تسليم و بتوك و اجب و ان تكرر الخ كذا في غيرها من كتب الفقه باب سجود السهو - مثل در المختار و شرحه الشامي () و فتح القدير (٥) و البحر (٢) و النهر (٤) و غيرها - يربارتي معبرات تب حفيل بن - بن صاف ظاهر بك كرده بوئيل و النهر (٤) و غيرها - يربارتي معبرات ترب حفيل بن - بن صاف ظاهر بك كرده بوئيل و المنهر واجب بوتا مروال بن النسبكا و اجب بوتا مروال بن النسبكا

# بلاتاخيرِ فرض وبلاترك واجب يجده سهو كأحكم

### **€**U**è**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اگر بغیرتا خیر فرض اور ترک واجب کے نماز میں سجدہ سہو کیا جائے تو کیا نماز ہو گی یا نہیں۔ اگر اس نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے تو کیا پہلی نماز افضل ہے یا بعد کی ( لوٹائی ہوئی ) بینواتو جروا

١) العالمكيرية: ص ١٣٦ ج١: الباب الثاني عشر في سجود السهوء رشيديه

٢) الهدية: ص ١٦٥ء باب سجود السهوء رحمانيه لاهور

٣) بحرالرائق: ص ١٦٢ء ج٢: باب سجود السهو، رشيديه

٤) الدرالمختار مع الردالمحتار: ص ٧٨، ج٢ ، باب سجود السهو، سعيد)

٥) فتح القدير، ص ٢٣٤، ج١: باب سجود السهو، رشيديه

٦) البحرائرائق: ص ١٦٢، ج٢: باب سجود السهوء رشيديه

٧) النهرالفائق: ص ٣٢١ـ٣٢١، ج١: باب سجود السهو، دارالكتب العلميه، بيروت

### €0€

فى الدرالمختار واجبات الصلوة (۱) (و لفظ السلام) مرتين فالثانى واجب على الاصح و فيه قبيل باب الاستخلاف (۲) و لوظن الامام السهو فسجدله فتابعه (اى المسبوق) فبان ان لا سهو فالاشبه الفساد لاقتدائه فى موضع الانفراد و فى ردالمحتار (۳) و فى الفيض و قيل لا تفسد و به يفتى و فى البحر عن الظهيرية قال الفقيه ابوالليث فى زماننا لا تفسد لان الجهل فى القراء عالب ---- ان يز كيات معلوم بواكفار بوج كل .

# دوران نمازسوج میں پڑ کرکسی رکن میں تا خیر کے سبب سجدہ سہو کا تھم

### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک انسان خواہ منفر و ہو یا امام کے ساتھ نماز میں کوئی سوچ کرتا ہے جو نماز کے اعمال سے خارج ہے یا منفر دسوج کرتا ہے کہ آیا میں نے دور کعت نماز پڑھی ہے یا تمین رکعت یا سوچ کسی اور رکن کی اوایا عدم اوا میں کرتا ہے۔ آیا اس سوچ کے لیے کوئی مقدار معین بھی ہے یا نہیں ؟ یعنی کتنی دیر اس کے لیے سوچ کرنی جائز ہے یا طویل سوچ مفسد صلو قانہیں ۔ یہ مسئلہ ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک رکن کی اوا یکی تک سوچ سکتا ہے نیا دونہیں سوچ سکتا ۔ یعنی مثلاً ایک رکوع یا سجدہ کے اوا کر نے میں تقریباً ایک منٹ کی سوچ مفسد صلو قانبے۔ تقریباً ایک منٹ کی سوچ مفسد صلو قانبے۔

**€**5≽

اصل مسئلة نظر میں یہ ہے کہ اگر تظریعنی سوچ ادائے رکن سے مثلاً ایک آیت یا تین آیت کی قرائت یا رکوع یا مجدہ سے روک دے اور ایک رکن یعنی تین ہار سبحان اللہ اللہ علیہ مثلاً فعدہ سے روک دے اور ایک رکن یعنی تین ہار سبحان اللہ کہد کہنے کی مقدار تک تاخیر ہوجائے تو اس سے مجدہ مہولا زم ہوگا۔ کیونکہ ان سب صورتوں میں ترک واجب لازم آتا ہے۔ لیعنی فرض یا واجب کوجس کے مقام پر اواکر ناواجب تھا وہ اپنے مقام سے ہٹ گیا۔ مثلاً الحمد

١) الدرالمختار: ص ٢٦٨، ج١: كتاب الصلوة، مطلب واجبات الصلوة، سعيد

٢) الدرالمختار: ص ٩٩٥ء ج١: باب الامامة، قبيل باب الاستخلاف، سعيد

۳) الردالمحتار: ص ۵۸۸ ج۱: قبيل باب الاستخلاف، سعيد
 كذا في التتارخانية: ص ٤٤٧، ج١: الفصل السابع عشر في سجود السهو، ادارة القرآن
 كذا في الحلبي الكبير، فصل في سجود السهو، ص ٤٦٥، سعيدي

پڑھ کرسو چنے نگا کہ کون می سورت پڑھوں اوراس سوخ بچار میں اتنی دیرلگ گئی۔ جنتی دیر میں ایک رکن ادا کرسکتا تھا۔ یعنی تین بارسجان اللہ کہ سکتا تھا تو سجدہ سہولازم ہوگا۔ اس طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گیا۔ یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر جیٹھا تو کچھ سوچنے نگا اوران سب صورتوں میں تین مرجبہ سجان اللہ کہ سکنے کی مقدار دیرلگ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ غرضیکہ جب کی چیز کے کرنے یا سوچنے میں رکن کی مقدار دیرلگ جائے تو سجدہ سہودا جب ہوگا<sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# د وران نما زشکوک ووسواس آنے کا تھم

### **€∪**}

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی پانچے وقت نماز میں وسوسہ سے فارغ نہ ہواور ہمیشہ وسوسہ ہوتا ہے اور بھی بھی نماز میں سمجھتا ہی نہیں اور وسوسہ ہوتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وسوسہ نہیں ہوتا۔ وسوسہ نماز میں ہوتا ہے۔ اس وسوسہ میں مبتلا ہوئے تمن مہینے ہوگئے۔ آیا اس آ دمی کی نماز ہوئی یا نہ بحوالہ کتب تحریر فرمادیں۔

### **€**€}

تعداد رکعات میں اگرشک ہوتو گمان غالب پر بنا کرے۔ اگر غالب گمان کسی جانب نہ ہوتو قلیل پر بنا کرے۔ اگر غالب گمان کسی جانب نہ ہوتو قلیل پر بنا کرے۔ اگر غالب گمان کسی جانب نہ ہوتو قلیل پر بنا کرے اور حضوہ ٹوٹے کا شک لاحق ہوا ہے یا نجاست نکلنے کا وسوسہ در پیش ہوا ہے وغیرہ و فیرہ تو اس شک اور وسوسہ کا انتہار نہرے۔ و ان کان یعسوض کمه کلیسوا ہنسی عملی اکبو دایہ وان کم یکن که دأی بنی علی

 ١) يجب سنجدتان سنجدتان لترك واجب بنقديم أوتاحير أوزيادة أونقص سنوأن لايؤخرالسورة عنها بنمقدار أدار ركن سن ويستجد للسهو لتسأخير الواجب عن محله، حاشية الطحطاوي، ص
 ٩٠٤ ـ ١٤٠ باب سجود السهو، قديمي

كذا في النهر الفائق: ص ٢٣١، ج١: باب سجود السهو، دار الكتب العلميه بيروت، فتفكر فيه أوفي غيره وطال تفكره بحيث شفله عن اداء ركن من الصلوة يسجد اسحسنانا شرح النقايه: ص ٣٦٥، ج٣: فصل في سجود السهود، فصل في موجبات سحودالسهو، ايج ايم سعيد كراچي) واعلم أنه إذا شغله ذالك الشك فتفكر قدر أداء الركن ..... وجب عليه سجود السهو، (الدرالمختار) (قوله: واعلم الحج) ..... ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء ركن كقراءة اية أوثلاث أو ركوع أوسجود أو عن أداء واجب وهوالاتيان بالركن أوالواجب في محله ودالمحتار: ص ٤٣، ج٢: باب صحود السهو، صعيد كراچي)

اليقين(١) (هدايه) ولو علم انه ادي ركنا و شك انه كبر للافتتاح اولا او هل احدث اولا اواصابه نجاسة او هل مسح برأسه اولا ان كان اول مرة استقبل والامضى (٢)-

## سجدهٔ سہوکے لیے سلام ایک جانب پھیرا جائے یا دونوں جانب

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین کثر کم اللہ تعالی اندریں صورت ذیل کہ بحدہ سھو کے لیے سلام واحدیا د ونول طرف ہونا جا ہیے مال ارقام ہو- بینوا تو جر دا

(اقول وبالله تعالى التوقيق) اس بارے ميں علامه شامي رحمه الله بالتصريح تحرير فرماتے ہيں- ويسجب بعد سلام واحدعن يسمينه فقط) لانه المعهودو به يحصل التحليل وهو الاصح بحرعن المجتبي وعليه لواتي بتسليمتين سقط عنه السجود و لو سجد قبل السلام جازو كره تنزيها- الخ) (٣) قال الشامي في هذا البحث (قوله واحد) الخ هذا قول الجمهور منهم شيخ الاسلام و فخرالاسلام و قبال في الكنافي انه الصواب وعليه الجمهور و اليه اشار في الاصل الا ان مختار فخر الاسلام كونيه تلقاء وجهه من غير انحراف وقيل ياتي بتسليمتين وهو اختيار شمس الانمه وصدر الاستلام اختى فتخبر الاستلام واصححه في الهداية والظهيرية والمفيد والينابيع كذا في شرح السنية قبال في البحرو عزاه اي الثاني في البدائع الي عامتهم فقد تعارض النقل عن البجيمهور (قوله عن يمينه) احتراز عما اختاره فخر الاسلام من اصحاب القول الاول كما علمته وفي الحلية اختار الكرخي وفخر الاسلام وشيخ الاسلام وصاحب الايضاح ان يسلم تسليمة واحدة و نص في المحيط على انه الاصوب و في الكافي على انه الصواب قال فنخدر الاسملام وينبيغني عملني همذا أن لا يمنحرف في هذا المملام يعنني فيكون

١) الهدايه ٣ ص ١٦٨، ج١: باب سجود السهوء رحمانيه لاهور ــ

٢) فتح القدير: ص ٤٥٤، ج١: باب سجود السهو، رشيديه

كذا في الدرالمختار: ص ٩٥، ج٢: باب سجود السهوء سعيد

م) اذاشفله التفكر عن أداء واحب بقدر ركل .... وهو مقدر بثلاث تسبيحات، حاشية الطحطاوي، ص £27 ، ياپ مىجود السهوء قديمى.

٣) الدرالمختار: ص ٧٨، ج٢: باب سجود السهو، سعيد

سلامه مرة واحدة تلقاء وجهه وغيره من اهل هذا القول على انه يسلم مرة واحدة عن يمينه خاصة والمحاصل ان القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بانها عن اليمين الافخر الاسلام منهم فانه يبقول انها تلقاء وجهه و هوالمصرح به في شروح الهداية ايضاً كالمعرج والعناية والفتح (قوله لانه المعهود) تعليل لكونه عن يمينه و قوله وبه يحصل التحليل تعليل لكونه واحد اوياتي وجهه قريبا (قوله البحر عن المحتيى) عبارة البحر و الذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المحتيى انه يسلم عن يمينه فقبا وقدظن في البحر وتبعه في النهر وغيره ان هذا القول قول شالمت بناء على ان جميع اصحاب القول الثاني قائلون بانه يسلم تلقاء وجهه مع ان القائل منهم بللك هو فخر الاسلام فقيط كما علمته الخ— (قوله وعليه لواتي الغ) هذا جعله في البحر قولا ابيغا واستظهر في النهر انه مفرع على العول بالواحدة و تبعه الشارح و يؤيده ما وجهوابه المقول سالواحدية من ان السلام الاول لشينين للتحليل وللتحية والسلام الثاني للتحية فقط اي تحبة بقية القوم لان التحليل لا يتكرر و هنا سقط معنى التحية عن السلام الثاني للتحية فقط اي ضم الشاني اليه عبثاو لو فعله فاعل لقطع الاحرام قال في الحلية بعد عزوه ذلك الى فحر الاسلام حتى انه لاياتي بعده بسمجود السهو كما نقله في الذخيرة عن شيخ الاسلام و مشي عليه في الكافي وغيره اه و في المعراج قال شيخ الاسلام لوسلم تسليمتين لايأتي بسمود السهوء ذالك في الخافي وغيره اه و في المعراج قال شيخ الاسلام لوسلم تسليمتين لايأتي بسمود السهوبعد ذلك لانه كالكلام اه قلت و عليه فيجب ترك التسليمة الغانية (النه) انتهى في الشامي-

نیز علامت می نے تین اقوال بیان کے اول میں ایک سلام کے بعد مجد ہُ سہو کرنا قرمایا پھر درمیان میں برائے اظہار اختلاف دوسلاموں کو ذکر فرمایا پھر اخیر بحث میں پھر ایک سلام کو بالدلائل مرج فرمایا - اورا بناعقیدہ اورفق کی بعبارت فیجب (۲) تسو ک المتسلیمة المثانیة سے مؤکد کیا اور بی ضابط فقد کا ہے کہ جہاں پر تین اقوال کسی مسئلہ میں فرکور ہوں معتر اول ہے - یا خیر ندار میانہ چنا نچ شای (۳) میں درج ہے - (اذا خکسر فسی مسئلة شلانة اقوال فالارجع الاول او النائے تالاوسط) نیز علام شامی نوو

الردالمحتار: ع ص ٧٨، ج٢: باب سجود السهو، سعيد. كذا في فتح القدير: ص ٤٣٤، ج١: باب سجود السهو، رشيديه. كذا في النفقه الاسلامي وأدلته، ص ١١٢٣ ج٢، الفصل التاسع، انواع خاصة من السجود، المبحث الأول، ثالث محل سجود السهو، الخ.

٢) الردالمحتار: ص ٢٧٨ ج٢٢ باب سجود السهو، سعيد

٣) البردالسمنجتار: ص ٤٣٥، ج١: باب شروط الصلوة، مطلب إذا ذكر في مسئلة ثلاثة اقوال فلا رجح
 الأول أوالثالث لاالوسط، سعيد كراچي)

كذا في شرح عقود رسم المفتى، ص ٣٠: وسابق الاقوال في الخانية، الخ، قديمي

سلاموں کو بصیغہ قبل تحریر فرمایا - جو مشعر بالضعت ہے - چنانچرد الحتار میں ہے - (نسقل (۱) ذلک فسی البحس بسطیعة قبل و کلام المصیغتین مشعر بالضعف - تحرر سطیعة قبل و کلام المصیغتین مشعر بالضعف - تحرر سطور بالا بخدمت علماء کرام بصدا دب بنتی ہے کہ اگر چہ بندہ کاعلم بطقیل و تراب اقدام علماء کرام ہے - کیکن ہموجب تحریر بالا ایک سلام کے بعد بجدہ سہوکر نے کومرنے اور توی اور اتوی جانتا ہے اگریہ بندہ غلط فہمیدہ پر ہموتو اظہار فرمانویں اور نیز آج کل عصر حاضر میں معمول علماء کرام بھی یہی ایک سلام ہے - فقط والفدتھ الی اعلم

فرضوں کی تبسری چوتھی رکعت یا تشہد کی جگہ تلاوت کرنے ہے بحدہ مہو کا تھکم ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں علماء وین ان مسائل میں کہ:

(۱) ایک مخص نے نماز ظہر کی تیسری یا چوتھی رکعت میں ضم کیا ہے۔ اس کا کیا تھم ہے۔

(۴) ایک شخص نے التحیات کی حالت میں قر اُت پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ حتی کے سورۃ فاتحہ پڑھ گیا' یا قیام کی حالت میں التحیات پڑھنا شروع کر دیا اب مجدہ مہولا زم ہے یانبیں۔

\$ 5 p

(۱) كده موه واجب نين موتاسها أرچ مهواسورت م كي موقفال في العالم كيريه (۲) و لو قرأ في الاحمرين الفاتحة و السورة لا يلزمه السهو و هو الأصح-

(۲) التجات كى حالت مين قرأت پر صنے كى تمن صورتيں جيں۔ (۱) يا صرف قرأت پڑھى ہوگا، التجات بھول كرنبيں پڑھى ہوكى اس صورت بيں تجده بهوال زم بوگا (۲) ياقح أت اورالتجات وونول پڑھى ہول كَى اورقر أَت بِهِ بِهِ بِرَهِ چِكَا بِهِ بعد ميں التجات تو بھى تجده بوالازم بے۔ اورا كر التجات بہلے بڑھ چكا باورقر أت بعد ميں تو تجده بهولا زم نيں كے ما قال فى العالم كيريه (۲) و اذا فوغ من التشهدو قرأ الفاتحة سهوا فيلا سهو عمليه و اذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو و كذلك اذا قرأ الفاتحة نه

١) الردالمحتار: ص ٢١٤، ج٢; مطلب هل يسقط فرض الكفايه بفعل الصبي، سعيد

۲) العالمكيرية: ص ۲۲، عج۱: الباب الثاني عشر في سجود السهو، رشيديه، كذا في البحر الرائق: ص ۱۹۷، ج۲: بـاب صحود السهو، رشيديه، كذا في تين الحقائق: ص ٤٧٤، ج١: دار الكتب العلميه، بيروت

۳) العالمكيرية: ص ١٢٧، ج١: باب سجود السهو، رشيديه. كذا في شرح النقاية: ص ٣٦٥، ج١:
 فصل في سجود السهو، فصل في موجبات سجودالسهو، سعيد كراچي. كذا في النهر الفائق: ص
 ٣٢٤، ج١: باب سجود السهو، دارالكتب العلميه، بيروت.

التشهد كان عليه السهو كذا روى عن ابى حنيفة فى الواقعات الناطفيه 'اورا گرقيام كى حالت من التحيات ير حقوق بيلى ركعت اوردوسرى ركعت من فاتحد سه بيلى تجده بهوال زم بيلى بوتا اورا گرفاتحد كه بعد مورت سه بيلى بر حقوق بيلى بر حقوق بيلى برخ مورا زم بيلى برخ الم بيلى برخ مورا زم بيلى برخ المهو عليه و من يا بعد من العالم كيريه () و لو تشهد فى قيامه قبل قراء قالفاتحة فلا سهو عليه و بعد ها يلزمه فيه سجود السهو و هو الاصح لان بعد الفاتحة محل قراة السورة فاذا تشهد فى الاحيرين لايلزمه فيه محيط السورة فاذا تشهد فى الاحيرين لايلزمه فيه محيط السرخسى الخ-فيظ والشرق في الاحيرين لايلزمه السهو كذا فى محيط السرخسى الخ-فيظ والشرق في الاحيرين المناه

# نماز عید کی تبیر چھوٹ جانے پر مجدہ سہو کا حکم

### ﴿ سُ ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک امام صاحب نے نماز عیر پڑھائی جب دوسری رکعت کے لیے گھڑا ہوا تو سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ پڑھ کر بغیر تکبیریں کے رکوئ میں چلا گیااور بعد تنج پڑھنے کے کی صاحب نے لقمہ دیا تو امام کھڑا ہوا اور تکبریں کہنے لگا تکبیریں کہہ کر پھر رکوٹ میں گیااور دوبار دہیج اواکی بعد بجد دوقعود کے سلام پھیرکرنماز تمام کی اور بجد دسہوبھی اوا کیا۔ کیا بینماز ہوگئی یانہیں ؟

\$ 5 m

صحیح بیه به کرتماز بوگی گرایدا کرناند چا بید تفاد و رمینارش به کسما لو (۲) رکع الامام قبل ان یک و فان الامام یکبر فی ظاهر الروایة فلوعاد ینه فی الفساد - الامام یکبر فی ظاهر الروایة فلوعاد ینه فی الفساد - شای الروایة فلوعاد ینه فی الفساد مثال الرواید علی انه یقال علیه ما قاله ابن المهمام فی تسر جیسح البقول بعدم الفسساد فیسما لو عاد الی القعود الاول بعد ما استنم قائما بان فیه

١) العالمكيرية: ص ١٣٧ ج١: الباب الثاني عشر في سجودالسهو، رشيديه

كذا في النهر الغالق: ص ٣٢٤، ج١: باب سجودالسهو، دارالكتب العلميه، بيروت

كذا في شرح النقاية: ص ٣٦٥م ج١: فصل في سجودالسهو، فصل في موجبات السهو، معيد

٢) الدرالمختار: ص ١٧٤، ج٢: باب العيدين، سعيد

٣) ردالمحتار: ص ١٧٤، ج٦: باب العيدين، مطلب أمر الخليفة لايبقى بعدموته، سعيد
 كذا في النهر القائق: ص ٢٢٤ـ٥ ٣٢، باب سجودالسهو، دار الكتب العلميه، بيروت

رفض الفرض الاجل الواجب و هو وان لم يحل فهو بالصحة الا يخل - فقط والله تعالى اعلم ركعات كي تعدا ومين سهوكا عكم

### **∯**U}

گذارش ہے کہ دومولوی صاحبان حسب ذیل مسئد میں مختلف ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کے امام نے عمد اجلے میں کے امام نے عمد اجلے میں کہ دومولوی صاحب کہتے ہیں کے امام نے عمد اجلے کیا ہے۔ جبکہ مقتد یوں نے اس کو ملطی پر مطلع بھی کر دیا تھا اور عالمتی کی بیعبارت پیش کرتا ہے۔ اذا شک الا مام فاخبرہ عدلان یا خد بقو لھا (۱)۔ لہذا نماز فاسد ہوگئی اوراعا و وصلوق سب پرلازم ہے۔

دوسر ہے مولوی صاحب کتے ہیں کے نماز امام کی تجدو مہوکر نے سے ٹھیک ہوگئ کیونکہ امام کواس میں شک ہوا تھا اور غالب نظن سے اس نے کام کیا ہے تجدو مہو ہے نماز نحیک ہوگئی ہے اور دومقد بوں کی خبر پراعتا واس لیے نہیں کرتا کہ رکعت ٹانیے کے بعد پورا قیام کر چکے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے لقمہ دیا تھا۔ بھرا پے ظن کے مطابل سے تیمسری رکعت پر بھی اگر چہ بیٹھے تھے۔ چوتھی رکعت پڑھ کر بجدہ مہوا مام نے اوا کیا ہے تو نماز اس کی اور مقتہ یوں کی سے معلوم ہوتا ہے۔ بنابریں آپ کو ٹالٹ مقرر کر کے دونوں مولویوں کی تحقیق روانہ خدمت ہے۔ لبذا جومسئلہ سے جواس کی تھیجے فرما کرنزائ کوئتم فرماویں۔ سے۔ لبذا جومسئلہ سے جواس کی تھیجے فرما کرنزائ کوئتم فرماویں۔ سے۔ لبذا جومسئلہ سے جواس کی تعقیق روانہ خدمت ہے۔ لبذا جومسئلہ سے جواس کی تھی فرماویوں کی تحقیق کردانہ خدمت ہے۔ لبذا جومسئلہ سے جواس کی تھیجے فرما کرنزائ کوئتم فرماوییں۔ اس کے ساتھ کیا ہوگی۔

والسلام-كاتب أخروف محم مرالغفور عقاالقدعت أقل مطابق اصلى وجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين و سجد سجدة ثانية شك انه صلى ركعة او ركعتين فقام فى الثانية يظن انه اول ركعة ثم قعدفى الثانية يظن انه الله و للسهو شم قعدفى الثالثة يظن انه الثانية ثم علمه رجلان فصلى رابعة ثم قعدفى الرابعة و سجد للسهو هل تفسد صلوته ام لا-

الجواب: في القدوري (٢) باب سجود السهو و من شك في صلوته فلم يدر اثلاثا صلى المجود السهو و من شك في صلوته فلم يدر اثلاثا صلى ام اربعا و ذلك اول ما عرض له استانف الصلوة و ان كان الشك يعرض له كثيراً بني على غمالسب ظنسه ان كان لمه ظمن فان لم يكن لمه ظمن بني على اليقيم انتهى وفي

١) العالمكيرية: ص ١٣١، ج١: الباب الثاني عشر في سجودالسهو، رشيديه

۲) قدوري: ص ۲۸، باب سجود السهو، مكتبه اسلاميه، پشاور

الدرالمختار (۱) اذا شك في صلوته من لم يكن ذلك اى الشك عادة له كم صلى استانف وان كثر شكه عمل بغالب ظنه ان كان له ظن للحرج والا اخذ بالاقل لتيقنه وقعد في كل موضع توهسمه موضع قعوده ولوو اجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود او واجبه الخ . والله اعلم بالصواب-

دستخط (محمد اسحاق بقلم خود ) نقل مطابق اصل - سوال گذم جواب چنا - آب کا سوال جواب کا مخالف ہے - آپ کے سوال میں بہ ہے - رجیل صلی بقوم اللے - پھرلفظ عسلم رجلان موجود ہے اور جواب فی القدوری باب سجو د السبھو من مشک فی صلو ہ فلم بدر اثلاثا صلی ام اربعا اللے اس سے منظر دمراد ہے -

لینی منفرد کے حق میں ہے اور ای طرح فی الدر المخاری عبارت منفرد کے حق میں ہے۔ واذا شک فی صلونہ - النے بیعبارت خودمنفرد پروال ہے۔ دوسرابیہ ہے۔ سوال میں شم علم رجلان کالفظ ہے۔ اور جواب میں علم د جلان کالفظ ہے۔ اور جواب میں علم د جلان کالفظ ہیں ہے۔ تیسرا بیہ ہے صورة مسئولہ کے بارے میں نہ منفرد کے بارے اور متنازعہ فیہ صورت امام کے بارہ میں نہ منفرد کے بارہ میں۔ فیا وی عالمگیری میں ہے۔ اذا شک الاسام فیا حبسرہ د جلان یا خد بقو لھما (۲) النے - اور امام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو سائل کا سوال سمج ہے اب سائلان محمول تا جا ہے اور امام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو سائل کا سوال سمج ہے اب سائلان معمول تا ہو اور عبارة عالمگیری سائلان کے حق میں ہے امام جلسے عمد اکا انکار کرتا ہے اور کوئی تا تیدام میں نہیں ہے اب امام پر یمین ہے اگر یمین ہے انکار کرے اعادہ صلو قواد ہے ہوگ ۔ کوئی تا تیدام میں فیش کریں۔

### **€3**

واخل صلوٰۃ میں مقتدی اگر فتح دیے آو اگرا مام ممل کی صحت پریفیین رکھے تو اس صورت میں وہ اپ یفیین پر عمل کرے اور فتح کا اعتبار نئے کرے لہذا صورت مسئولہ میں امام نے ان کے فتح کا اعتبار اس لیے میں کیا کہ وہ اپنی جمت پریفیین رکھتا تھا اور اس لیے تیسر کی پر ہیٹھا لیکن جب دوبارہ فتح کرنے ہے اس کا یفیین باطل ہوا تو وہ بھی اٹھ کھٹر ایموا اور اگر ابتداء میں اے شک تھا اور فتح سنتے ہی اس نے اپنی ملطی محسوس کر لی ہے تو کوئی وجہنیں کم وہ ملطی محسوس کر لی ہے تو کوئی وجہنیں کم وہ ملطی ہونے کے بعد تیسری پر بیٹھے البت یہ وسکتا ہے کہ اسے دو بار و پہلی بات بھول گئی ہو۔ اور پھر ہے سموا بیٹو گیا ہوت ہو تا ہے بہر حال نماز بلاشبہ سیجے ہے اور اعادہ کسی طرح لازم نہیں مجدہ سمو

١) الدرالمختار: ص ٩٦، ج٢، ياب سجودالسهو، سعيد

٣) العالمكيرية: ص ١٣١، ج١: الباب الثاني عشر في السجودالسهو ، رشيديه

سے جبرہ ہو گیا<sup>(۱)</sup>- واللہ تعالیٰ اعلم-

# سجدہ مہوکرنا بھول گیا' سلام پھیرنے برکسی نے لقمہ دے دیا

## **∜∪**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسائل کہ:

(۱) منفرہ سے نماز میں سہو ہوا اس نے سلام وونوں طرف پھیردیا تو اس کی نماز فاسد ہوئی ہے یا نہیں ۔بعض علما ،فساد کے قائل ہیں اوربعض فساد کے قائل نہیں-

(۲) ایک آ دمی ہے نماز میں سہو ہوااس نے دونوں طرف سلام پھیردیا پھر باہر سے ایک آ دمی نے لقمہ دے دیا گئے۔ لقمہ دے دیا کہ آپ کے ذمہ کچھ نماز کا حصہ باقی ہےا ب اس آ دمی کی نماز درست ہے یا فاسد - بینوا تو جروا

**€5**∲

بهم الله الرحمن الرحيم (۱) واضح رب كداس مين دومشهور تول بين بعض كيته بين كه سلام دونو ل طرف بهيم الجائد الرحمن الرحمن الرحمة المراحمة والمراح المعتار ب- بداية ظهيري بيه مفيد الوربدائع مين المستحيح قرار ديا كيا به اور دوسرا تولل جوشخ الاسلام اور فخر الاسلام كا مختار ب وه بيب كه صرف ايك طرف سلام بهيم كرجه ه سهوا داكيا جائة اوراى تول پرجمهور بين - اى قول كى بنا پر بعض علاء في سرف ايك طرف سلام بهيم كرجه ه سهوا داكيا جائة اوراى تول پرجمهور بين - اى قول كى بنا پر بعض علاء في يدكه ديا به كدا كر دونول جانب سلام بهيم رك كا تو مجده مهواس سه ساقط جو جائد گا - اور دوسرى طرف سلام بهيم رف موجائ گا - اور دوسرى طرف سلام بهيم رف ادا مو گيا اور موسكا - فرض ادا مو گيا اور سود دوره گيا به نه يك داره و الله ما دالله و هو الاصح ربيم به معد و سلام و احد عن يمينه فقط) لانه المعهود و به يحصل التحليل و هو الاصح و به حسل موسكا و هو الاصح

١) ولايجب السجود إلابترك واجب أوتأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أوتكراره أوتغيير واجب بأن
 يجهر فيحا يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب العالمكيرية: ص ١٢٦ ،
 الباب الثاني عشر في سجودالسهو، رشيديه.

كذا في فتاوي قاضي خان: ص ١٢٠، ج١:فصل فيما يوجب السهو مما لايوجب السهو، رشيديه كذا في النهرالفائق: ص ٣٢١، ج١: باب سجودالسهو، دارالكتب العلميه، بيروت

٢) الدرالمختارمع الردالمحتار: ص ٧٨، ج٢: باب سجودالسهو، سعيد

كذا في فتح القدير : ص ٤٣٤، ج١ : باب سجود السهو، رشيديه

كذا في الفقه الاسلامي وأدلته: ص ١٦٣٠، ج٢: الفصل الناسع، انواع خاصة من السجود، ثالثا محل سجودالسهو، دارالفكر-

بحرعن المجتبى و عليه لواتى بتسيلمتين سقط عنه السجود - و قال الشامى تحته بعد ما حقق و اطال و فى المعراج قال شيخ الاسلام لو سلم تسليمتين لايأتى بسجود السهو بعد ذالك لانه كالكلام --- قلت و عليه فيجب ترك التسليمة الثانية -

علامہ شامی کی تقریر سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اور مجد و مہوسا قط ہوجا تا ہے۔

(۲) اگراس کے یاددان نے سے اس کو یاد آگیا یااس کے یاددان نے سے اس نے عمل کردیا خوداس کو یادکر نے سے یادن آگیا تب تواس کی نماز فاسد ہوگئی اور یہ بنائیس کرسکتا - بلکہ دو بارہ نماز کا مادہ کرے گا - اورا گراس کے یاددلاستے دفت اس کو یاد آگیا اس نے یاددانا نے کی وجہ سے نہ بلکہ خودیاد آگیا حتی کہ دوہ آگریا دنددلاتا تب بھی اس کواس دفت یا دہوتا ۔ گویا کہ اس کا تم کراس کی تذکیراس کے تذکر کا منشا نہیں بلکہ اس کا تذکراس کی تذکیر کے دفت ہوا - تواس کی نماز فاسد نہیں ہے - نماز یوری کرے جدہ مہوکر لے -

كمال قال في البحر (1) و في القنية ارتج على الامام ففتح عليه من ليس في صلاته و تذكر فاذا اخذ في التلارة قبل تمام الفتح لم تفسد والافتفسد لان تذكره تضاف الى الفتح و قال الشامى في حاشية منحة الخالق – اقول يحتمل ان يكون المراد انه تذكره بسبب الفتح و ان يكون تذكر بنفسه و لكنه صادف تذكره و فتح من ليس في صلوته في وقت و احد والظاهر الاول لانه لو كان تذكره من نفسه لا يظهر فرق بين اخذه في التلاوة قبل تمام الفتح اوبعده و لا يظهر وجه الفساد الخ (٢) - فقط والتداق المام

# مقتدی کے سہو کا حکم

﴿ **ل**﴾

در کتب متداوله متون و شرح همین مضمول میت مقندی را که منهو افتاداست سحده سهو او نه معتادامیت- سهواور اامام برگیرد و طاعتی او خد ابپزیرد-

١) البحرالرائق: ص ١١، ج٢: باب يفسد الصلوة وما يكره فيها، رشديه

٢) متحة الخالق على البحر الرائق: ص ١١، ج٢: باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، وشيديه
 كذا في الدر المختار مع الردالمحتار: ص ٢٢، ٣٠ ج٢: باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، سعيد
 كذافي العالمكيرية: ص ٩٩، ج١: الباب السابع فيما يفسدالصلوة ومايكره فيها، وشيديه

بس تحقيق جيست بينوا توجروا - (قوله لا بسهوه اصلاً) تنبيه قال في النهر ثم مقتضى كلامهم انه يعيد ها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر - (1) و في مراقى (٢) الفلاح فلا يسجد اصلاً قال صلى الله عليه وسلم الامام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقرائتكم و في الطحطاري (٣) قوله يرفع عنكم سهوكم و قرائتكم قرن رفع السهو برفع القرأة ليفيد انه كما لاا ثم على المؤتم بترك القراء ة فكذا لااثم عليه بترك السهو بل هو الواجب عليه و قال في النهر مقتضى كلامهم إنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر و قد علمت مفاد الحديث افاده بعض الافاضل - أمتفتى دولت عان -

### **€**5₩

تحقیق این ست که برمقتدی در یی صورت نه جود مهو واجب است و نداعاده صلو ق و این که در در دالمحتار بحث کرده در حقیقت این بحث متعلق به دلیل مسئله است نه نفس مسئله گویا قائل اعراض سے کند که از یں وجه قول به عدم وجوب بحده مهو برمقتدی کردن که جابر مععند راست - درست نیست بلکه بعد ملام امام مقتدی بحینین در نماز است - سلام امام از نماز خارج نے شود - درایں وقت بحدة مهو مکن است - لبندا دلیل تعذر جابر سیح نمیست - از یل وجه علامه شامی گفته که اولی این است که تمسک بحدیث ابن عمریضی الله عنها کرده شود - نه بردلیل ندگور بل الاولی که تسمسک بعمار وی ابن عمریوضی الله عنهها عن النب صلی الله علیه و سلم لیس علی من خصلف الاحسام سهو امنه هی (۱۳) - و مقصد صاحب نهراین ست که از یم است دلیل این معلوم شد که جابر تبل ملام خام بعد سلام اومنفر داست - و لیل تعذر جابر که امام و بهم بعد سلام اومنفر داست - و لیل تعذر جابر که ندگور شده از ین دلیل برک کردن استد لال برحدیث کردن اولی ست که مقتدی را در ین ساهی نه گفته شود - و این فیکن در کام مراقی الفلاح (۱۵) است که مام مومقتدی را بر دارد - پس بنابرین دلیل مقتدی اصلا مهرای امام مراقی الفلاح (۱۵) است که مام مومقتدی را بر دارد - پس بنابرین دلیل مقتدی اصلا مهرای امام مرد بیل است اصل مسئله بحال خود است که متابع دارای و داعاده - و الله تعالی اعلم -

١) الدرالمختار مع الردالمحتار: ص ٨٦، ج٢: باب سجودالسهو، سعيد

٢) مراقي الفلاح: ص ٢٤٦٤، باب سجودالسهو، قديمي

٣) حاشبة الطحطاوي: ص ١٤٦٤، باب سجود السهوء قديمي

٤) (ومقتله بسهلو إمامه إن سجد إمامه) لوجوب المتابعة (لاسهوه) اصلاً (الدرالمختار).... بل الأولى
التلمسك بماروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم "ليس على من خلف الامام سهو" الردالمحتار:
ص ٨٦، ج٢: باب سجودالسهو، سعيد.

ه) حاشية الطحطاوري: ص ٤٦٤، باب سجود السهو، قديمي
 كذا في النهر الفائق: ص ٣٢٦، ج١: باب سجودالسهو، دارالكتب العلميه، بيروت.

# باب في احكام اللباس

# نجاست گگے کپڑوں میں پڑھائی گئی نماز کا حکم

### ♦ U♦

کیا فرماتے ہیں علم اورین دریں سئند کہ زید نے فجر کی جماعت کرائی جماعت کے فور ابعد مقتدی نے زید کی جا ور منی سے است بہت دیکھی اور اسکیے امام صاحب کو بھی اس کی جا در دکھائی گئی اور کہا کہ بینماز خود بھی دوبارہ پڑھیں اور مقتدیوں کو بھی دوبارہ پڑھیں کریں۔ امام صاحب نے نہ صرف خود نماز کا املان نہ کیا بلکہ مقتدیوں سے بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ کہا۔ بلکہ شرم یا خوف کے مارے امام نہ کور نے جھوٹی کلمہ شریف کی مقتدی اٹھا کمیں اور قرآن شریف کی جب کہ تھی اٹھا کراہنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جب کہ مقتدی سے بھی قرآن شریف کی جب کہ مقتدی اور میں مقدی ہو تے کہا کہ امام نہ کور کی جا درمنی ہے است بہت تھی اور میں نے امام صاحب کو جال چلن پہلے بھی مشکوک ہے کیا ایسے امام کو مستقل امام رکھنا جا بہتے ہوئے بیانیں۔

### **∳**⊙∲

اگر واقعی امام کے کپڑے پر نجاست گلی تھی اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھائی ہے تو وہ نماز قابل اعادہ ہے (۱) منی وغیرہ کا کپڑے پرلگ جانا کوئی جرم کی بات نہیں۔ ابندا اس پر پردوڈ النے کی کوئی ضرورت نہیں حضور سلم کوئی مارح کا واقعہ پیش آیا ہے بھر آ ہے ترقیح نے حضرات صحابہ کوانتظار کرنے کا حکم فرمایا اورخود گھر جا کرخسل فرما کرنماز بڑھائی (۱)۔ البتدا گرامام صاحب کا جال چلن مشکوک ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو پھر

 ١) وعنفى الشبارع عن قدر درهم وان كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض، الدرالمختار: ص ٣١٦، ٣١٧، باب الانجاس، سعيد

كذا في العالمكيرية: ص ٥٤، ج١: الفصل الثاني في الاعيان النجسة، رشيديه

اذا انتخب من البول شيء يرى أثره لابد من غسله ولولم يغسل وصلى كذالك، وكان إذا جمع كان اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلوة، التنارخانية: ص ٢٩٥، الفصل السابع في النجاسات، طبع ادارة القرآن، كراجي)

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلوة فلما كبر انصرف
وأومى إليهم أن كما كنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلي بهم فلما صلى قال إنى كنت
جنبا فنسيت أن أغتسل مشكوة المصابيح: ص ٩٢، ج١: باب مالا يجوز من العمل في الصلوة،
وما يباح منه، الفصل الفالث، قديمي-

اس پرلازم ہے کہ گزشتہ افعال بدہے صدق دل ہے تو بہتا ئب ہوجائے اور آئندہ کے لیے پکاوعدہ کرے کہ پھر مجھی ان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا اگرامام صاحب صدق دل ہے تو بہتا ئب ہوجائے تو اس کی امامت درست ہے <sup>(۱)</sup> ورنہ مکروہ ہے <sup>(۱)</sup> فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

بنده تحمدا سحاق غفرامندایه الجواب سجح عبد لند مفاامند عنه ۲۴ جماد کی الاخر کی ۳۲ است

# نماز پڑھتے یا پڑھاتے وفت کالے کپڑے کے استعمال کی شرعی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس رنگ کا کپڑا استعمال فرمایا



کیا فر ماتے میں علماء دین دریں مسائل کہ:

(۱) کالی بعنی سیاہ جیا در یا ندھنایا یا ندھ کرنماز پڑ ھنا پڑ ھا ناجا ئز ہے یانا جا ئز \_

(۲) اس نیت سے سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا کہ بیرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومرغوب تھا۔کوئی ایک آ دھ کپڑا پہن لیا جائے تو آیا اس میں کوئی گناہ وغیر ہ تونہیں ۔واضح طور پراس مسئلہ کو مدلل بیان فر ما کمیں ۔

\_\_\_\_\_\_

١) قال الله تعالى: لعنه الله على الكاذبين \_ سورة ال عمران: آيت نمبر ٦١-

والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة مجمع الانهر مع سكب الانهر ص ٢٢١، ج٤، كتاب الكراهية، فصل في التفرقات، غفاريه كوئته، واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وانها واجبة على الفور لابجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أوكبيرة، شرح النووى على الصحيح المسلم، ص ٢٥٤، ج٢: كناب التوبة، قديمي، التائب من الذنب كمن لاذنب له: مشكوة المصابيح: ص ٢٠٦، باب التوبة والاستغفار، قديمي -

٢) ويحكره إمامة عدد وفاسق الدرالمختار: ص ٥٥٩ ج١، باب الإمامة، سعيد، كذا في
البحرالرائق: ص ٢١٠، ج١: باب الامامة، رشيديه، كذا في الحلبي الكبير: ص ٢١٥، كتاب
الصلوة، ألاولي بالإمامة، سعيدي.

#### ₩0\$

بهم اللّه الرحمٰن الرحيم \_ (1) سياه جيا در با نده کرنماز پڙ هنا پڙها نا دونول جائز ہيں <sup>(1)</sup>۔ (۲) داضح رہے کہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضورصلی اللّه علیہ وسلم نے مختلف رنگ سکے کپڑے استعمال فر مائے ہیں ۔ان احادیث کوامام تر مذکی رحمہ اللّه نے 'شائل تر مذک' میں باب ماجاء فی لباس رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے تحت ذکر کیا ہے۔ چندا حادیث ملاحظہ ہول ۔

(۱) عن ابی ذر رضی الله عنه قال اتبت النبی صلی الله علیه وسلم و علیه ثوب ابیض النه الرجمه) ابوذ رضی الله عنه فرمات میں کہ میں حضور سائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سلی الله علیه وسلم وعلیه سفید کپڑول میں ملبوس تھے۔ (بی پہلی حدیث تمالل میں نہیں ہے۔ بخاری صلح ۱۲۸ ج ۲ ہے لی گئے ہے) (۲) عن ابسی جمعیفة رضی الله عنه قال رأیت النبی صلی الله علیه وسلم وعلیه حلة حمواء کانی انظر الی بویق ساقیه قال سفیان اراها حبو قه (۳) (ترجمه) ابوجیفه بنائن فرمات ہیں کہ میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کو برخ جوڑا پہنے ہوئے و یکھا۔ حضور سلی الله علیه و کم کی پند گیوں کی چمک گویا اب میں نے حضور صلی الله علیہ و اس کی بھتا ہوں۔ وہ سرخ جوڑا منقش جوڑا تھا۔ (سفیان اس دوایت میں منقش جوڑا اس لیے بتلاتے ہیں کہ مرخ کپڑے کی ممانعت سرخ جوڑا منقش جوڑا تھا۔ (سفیان اس دوایت میں منقش جوڑا اس لیے بتلاتے ہیں کہ مرخ کپڑے کی ممانعت آئی ہے۔ اس وجہ سے علماء کا اس میں افتلا ف ہے۔ چنا نچ حفیہ کے جھی اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی بڑائی کہ خوق کی کے دو سے جانز ہے۔ مولانا گنگوہی بڑائی کہ خوق کی کے دو سے جانز ہے۔ مولانا گنگوہی بڑائی کہ خوق کی کے دو سے جانز ہے۔ مولانا گنگوہی بڑائی کے خاط سے ترک کرنا اولی ہے کہ مالی میں مختلف فید ہے (۳)۔

١) (والرابع ستر عورته) ولوبما لايحل لبسه كثوب حرير وان اثم بلاعذر (شامي ص ٤٠٤٠) سعيد كراچي) وكذا في الهندية: الباب الثالث في شروط الصلواة الفصل الاول في الطهارة و سترالعورة ص
 ٩٥٠ ج١: بلوچستان بك ذيو) وكذا: في البحرالرائق: كتاب الصلواة باب شروط الصلواة، ص ٤٦٧.
 ج١: مكتبه رشيديه.

٢) باب الثياب البيض، كتاب اللباس ص ٨٦٧، ج٢: قديمي كتب خانه

٣) (شمائل ترمذي باب ماجا. في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٥، ج٢: ايج ايم سعيد)

٤) وكذا في الشامية: قال صاحب الروضة بجوز للرجال والنساء لبس الثوب الاحمروالاخضر بلاكراهة وفي الحاوى المزاهدي يكره للرجال لبس المحمراي الاحمر ونقله عن عدة كتب وفي مجمع الفتاوي لبس الاحمر مكروه ص ٩٩١ج٩: مكتبه رشيديه) وكذا كتاب تاليفات رشيديه (مردول كو سرخ رنگ كا كيزا استعمال كرنا، ص ٤٧٨، ادارة اسلاميات) وكذا في الموسوعة الفقهيه (البته لون احمر: ص ١٣٧، ج٤ ، مكتبه حقانيه)

(۵) عن عائشة رضى المله عنها فالت خوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه هموط من شعر السود (۳). (ترجمه) مغربت عائشرضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه حضور القدس ملى الله عليه موط من شعر السود (۳). (ترجمه) مغربت عائشرضى الله تعالى عنها فرماتى بين والدي بين بينيا والوال فى جادرتنى معلوم بواكر منطوم بواكر حضور معلى الله عليه وسلم في سفيد سم في زعتم الى الديمة المتعالى فرمايا مناطقة المرتبي بين الما المتعالى الله عليه والمناطقة والمرتبية بين المناطقة المناطقة والمناطقة والمنطقة والمن

(۱)عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياء كم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خيار ثيابكم (٣). ترجمه وعفرت المناسبان رضى القرعنهما فرمات مين كه حضورا قدس مرتبي ارشاد فرمات تنه كه سفيد كيروان كوا فتياركيا كروك بيابته ين نباس بهداين المرود والتوقيق مرنابي بيد.

(ب) عن سموة بن جندب التر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البسوا البسوا البسوا البسوا البسوا البسوا واطيب و كفنوا فيها موتاكم (٥). ترجمه مرة تن جندب رئى الله عند أمات إلى كه

١) شمائل ترمذي، باب ماجا. في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ١٠٣٦، ايج ايم سعيد)

عن قبلة بنت مخرمة قالت رايت رصول الله صلى الله عليه وسلم وعليه اسمال مليش كاننا بزعفران
 وقد نقضته الحديث شمائل ترمذي، بات ماجاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٥٠ ج
 ٢٠ ايج ايم سعيد)

٣) شمائل ترمذي، باب ماجا. في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص ٦، ص٦، ايج، ايم سعيد)

٤) ليس في رواية ابن عباس رضي الله عنه لفظ عليكم ص ٥، ج٢، ابج ايم سعيد)

٥) شمائل ترمذي: باب ماجاه في لناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايچ ايم سعيد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ سفید کپڑے پہن کروب اس لیے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے اوراس میں اینے مردوں کو دفتا یا کرو۔ واللہ اعلم۔

حمده محمد انورشاه غفرك ۱۳۵۶ جمادى الاولى ۱۳۸۸ ه الجواب سيح محمود عفاالقدعت ۱۳۸۸ جمادى الإولى ۱۳۸۸ ه

## کیابغیر ممیض کے نماز پڑھنادرست ہے ﴿ س﴾

کیا فر ماتے ہیں علاء دین زیدمجدهم که

(۱) ویہاتوں میں عام عادت ہے کہ نمازی نماز اوا کرتے وقت صرف جاور اور صافہ پہن کر نماز اوا کرتے ہیں قمیض ما کرتے نہیں سنتے۔

۔ (۲)اگران کوکہاجاوے کہ کرنہ یاقیص کے ساتھ نماز ادا کیا کرونو وہ نہیں مانتے بلکدلڑتے ہیں اور امام صاحب کی بےعزتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

(۳) کیا مجبوری کے وقت اس طرح نماز پڑھنی جا ہے یا ہروقت جا ئز ہے بلکہ بیسنا گیا ہے کہ صرف مکروہ ہے کیا مصحح ہے۔

، بیست فیصل کواس قتم کے مسائل بتائے جاویں وہ بتانے والے کو مارنے پر تیار ہو جاوے کہ اپنے مال اور زمینداری کی طاقت پر امام کو یا عالم کو وہاں ندر ہنے دیں شرعا وہ کس سزا کے مستحق ہیں۔ان چارمساکل کا جواب عنایت فر ماکرمشکورفر مادیں۔

#### **€5**₩

۱۔۳۔۳ نمازادا کرنامکروہ تحریمی ہے جس سے بچٹالازم ہے<sup>(۱)</sup>البیتہ بوقت ضرورت مثلاً شدید گرمی یا کپڑا

١) كسما في الهنديه: ان صلى في ازار واحد يجوز ويكره - (كتاب الصلاة - الباب الثالث في شروط الصلواة الفصل الاول في الطهارة - ومنتر العورة ، ص ٥٩ ، ج١ : مكتبه رشيديه كواتله)
 (وكذا في البحر الراثق: كتاب الصلواة ، باب شروط الصلواة ، ص ٤٦٨ ، مكتبه رشيديه كواتله)
 (وكذا في جامع الرموز ، كتاب الصلوة ، فصل شروط الصلواة ، ص ١٢٩ ، ج١ : مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)

نه ملنے کی صورت میں آ<sup>گر</sup> پڑھ کی جائے تو کرا جت نے ہوگی کیکن عذر حقیقتہ ہوتھش بہانہ نہ ہو<sup>(1)</sup>۔

(۳) ایسالوگوں کوسائل بتانے والے کوبھی دیکھا جاوے کہ وہ اس کا اہل ہے یانہیں اگر وہ با قاعد وعالم نہیں تو اس کا بتا یا ہوا مسئلہ اگر فی الواقع سے بھی ہوتو اس شخص پر جمت نہیں اور وہ غیر عالم کی بات ہجھ کر اس کا رو کرسکتا ہے۔ نیز اگر تبلیغ کا طریقہ بھی اس کے ساتھ درشت اور نامنا سب ہوا ور پھر علم بھی نے ہوتو اس کی مخالفت کرسکتا ہے۔ نیز اگر تبلیغ کا طریقہ بھی اس کے ساتھ درشت اور نامنا سب ہوا ور پھر علم بھی نے ہوتو اس کی مخالفت میں کوئی حری شرعی نہیں البت اگر وہ مسئلہ بتانے والا عالم ہوا ور اس کا طریقہ تبلیغ بھی منا سب حال ہونہ بیت نرمی اور خلوص سے سمجھا تا ہے تو اس کی بات موام الناس کے لیے جمت ہوس کی مخالفت یا اس کے کہنے ہے انکار کرنا نا ورخلوص سے سمجھا تا ہے تو اس کی بات موام الناس کے لیے جمت ہوس کی مخالفت یا اس کے کہنے ہے انکار کرنا کا ورخلوص سے سمجھا تا ہے تو اس کی بات موام الناس کے لیے جمت ہوس کی مخالفت یا اس کے کہنے ہے انکار کرنا گا ہوں گا ہوں کہ دو انگرام کم

مخمود وغيالاندون

## رومال باندھ کرنماز پڑھنے پڑھانے کی شرعی حیثیت

#### ۾ ڪڻ

موجودہ زبانہ میں عام روائی ہو چکا ہے کہ بجائے تمامہ یا کاؤہ وٹو پی کے رومال ہا ندھتے ہیں اورای کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھائے ہیں اکٹر طلبا ،کرام وبعض علائے عظام ایسا کرتے ہیں کیا حضور سرور کا نئات مختیدہ اور سحا بہتر کرام نزائی نئے ماتھ نماز پڑھی یا پڑھائی ہے یا سی نے رسول القد علیہ وسلم کے روبرہ پڑھی ہے یا سی نے رسول القد علیہ وسلم کے روبرہ پڑھی ہے یا سلف صالحین میں ہے تک کا بیطر بہتہ رہا ہے۔ برائے کرم بحوالہ حدیث شریف یا فقہ شریف جواب سے سرفراز فرماویں۔ بینوا تو جروا۔

٢) كسما في الهندية: في الحجة اذا وجد العارى حصيراً أوبساطاً صلى فيه ولايصلى عريانا ولووجد مايستر به بعض العورة وجب استعماله يستربه القبل والدبر بالاتفاق (كتاب الصلاف الباب الثالث في شروط الصلوة الفصل الاول في الطهارة وستر العورة ص ٥٩، ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
 وكنذا في البحرالرائق: كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة وستر العورة، ص ٤٧٨-٤٧٩ ج١: مكتبه رشيديه كوئته)
 مكتبه رشيديه كوئته)

وكذا في الهداية: كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ٩٣-٩٤، ج١: مكتبه وحمانيه لاهور)

٢) كمما في الدرالمختار مع رد: فالقاتل لمن يأمر بالمعروف انت فضولي يخشى عليه الكفر فتح درالمختار - قال ابن عابدين الان الامر بالمعروف وكذا النهى عن المنكر مما يعني كل مسلم وانما لم يكفر لاحتمال انه لم يرد ان هذا فضول لاخير فيه بل اراد ان امرك لايؤثر أونحوذالك (كتاب البيرع، قصل في الفضولي، ص ٢٠١، ج٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي)

وكذاً في البحرالرائق: كتاب البيوع، فصل في الفضول، ص ٢٤٥، ج٦: مكتبه رشيديه كوثته) وكذا في النهر النفاشق: كتباب البيوع، بناب البحقوق، فصل في بيع الفضولي، ص ٢٩٠، ج٣٠ دارالكتب العلمية، بيروت)

#### €5¢

رومال کے ساتھ بلاکرا ہت نماز درست ہے بشرطیکہ رومال تیجھ بزا ہوگم از کم ایک بل سر پرآ جائے تو بیر کامہ کے قسم میں ہے۔ حضورصلی اللہ عدیہ وسلم کا تیجوٹا تمامہ بھی تھا اور بیرابیا رومال معمول صلحاء ہے للبذا کراہت سے خالی ہے <sup>(1)</sup>ر

# حرام ذرائع ہے کمائے ہوئے مال سے حاصل شدہ کیڑوں میں نماز کا تھم

**€**U**\*** 

کیا فرمائے ہیں علماء دین دریں منلہ کہ ایک شخص کا کھانا چینا اور الباس ناجائز طریقہ سے حاصل کیا ہوا ہے۔ مثلاً سود رشوت سے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے روز ہے بھی رکھتا ہے جوفرائض دین ہیں طاہری ادا کرتا ہے۔ کیا اس کی نیکی قبول ہے یانہیں۔

#### ₹5¢

ا گر کیز اہدن پررشوت یا سود کے روپہیے حاصل کیا ہوا ہے تو اس میں نماز مکروہ ہے<sup>(م)</sup>۔

حرر ومحدانورشاه ففراية

۲۹ کرم ۱۳۹۵ه

ا) كما في منهاج السنن: قال قد تتبعت الكتب وتتطلبت من الكتب الميسرة والتواريخ لاقف على قدر عمامته صلى الله عليه ومبلم فلم أقضا على شئى حتى اخبرنى من أثق به انه وقف على شئى من كلام الشيخ اينضا مردون كا لباس للمقتى كمال (عمامه باندهنے كا صحيح طريقه، ص ١٥٨٥٥: مكتبه ماريه اكيدهى)

وكذا في البحرالرائق: كتاب الطهارة ، ص ١٦٨ ، ج١ : مكتبه رشيديه كوثثه)

و كذا في فريده: عمامه كي ليم رومال كا استعمال اور مقدار عمامه: ص ٢٨٨، ج٢: مكتبه دار العلوم صديقيه صوابي)

كسما في البقيق الاسلامي: الصلوة في الثوب الحرام تنعقد الصلوة مع الكراهة التحريم عندالحنفية
 (الصلوة في الثوب الحرام، ص ١٧٤، ج١: مكتبه بيروت)

وكذا في الموسوعة الفقهية: (الابستر المعصوبة، ص ٣٨، ج٦، مكتبه حقانيه)

وكندا من حياشية البطبخطاوي على مراقى الفلاح: فصل في المكروهات، ص ٣٥٨، قديمي كتب خانه كراچي)

#### ﴿ *ک* ﴾

کیا فرماتے میں علماء وین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ:

(۱) ینا برضرورت شدیده مثلاً جمعات رمضان مبارک یا عیدین کی نمازوں میں لاؤڈسپیکر کا استعال امام کے لیے جائز ہے یانہیں۔جب کہ بیام محقق ہو پنکا ہے کہ لاؤڈسپیکر کی آ واز بعینہ متکلم کی آ واز ہوتی مے صدائے بازگشت نہیں ہوتی ۔

(r) حضرت مولا ناشبیراحمد صاحب عثمانی کار جمّان کس طرف ہے۔

(۳) تعامل حرمین شریفین ہمی یہی ہے جہاں ہر مکتب فکر کے علماء بھی ہوتے ہیں۔

( ۴ ) جب كه مجمع بهت برا ابواور دور رہنے والے مقتد يول كو بجر بحمير ات انتقال كے اوركوئي چيز سائي نہيں و بتی۔

(۵) جب کے فی الجملہ اساع قرأت مقتد ہوں کے لیے مقصود شرع بھی ہو۔

(۱) دیباتی مساجد بین عام طور پرجگه نگ ہونے کی دجہ سے لوگ مساجد کی چھتوں پر چزھ جاتے بین اگر قرائت ان کے کانوں میں پڑتی رہے تو توجہ رہتی ہے اور اگر نہ سنائی دے تو خیالات کے منتشر بیونے کا قوی احتمال ہے۔ مندرجہ بالاضرورت شدیدہ کی بنا پر کیا مفتیان عظام کی جانب سے جواز کا فتو کی ہے۔ بینواوتو جروا۔

#### **€**€

یبال دومسنطے جدا جدا ہیں ایک جواز استعال لاؤڈ سپیکر کا اور دوسراصحت صلوق کا ان دونوں سوالوں کا جواب محتلف ہے بیعنی لاؤڈ سپیکر کا استعال بلاضر ورت (جب کے مقدی قلیل ہوں یا مکبرین کا معقول انتظام ہوسکتا ہو) خلاف ہے کیونکہ یہ سنون ومعتد ملیہ اور بیتی طریق تبلیغ صوت کے خلاف ہے (۱) لیکن اس کے ہوسکتا ہو) خلاف اولی ہے کیونکہ یہ سنون ومعتد ملیہ اور بیتی طریق تبلیغ صوت کے خلاف ہے (۱) لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے لاؤڈ سپیکر کی آ وزیر اقتدا، واتبائ کر لی تو نماز درست ہوجائے گی نرضیکہ شدید منہ ورت کے موقعوں پر بھی اولی اور مفید تو بہی ہے کہ محمد ارآ وئی مکبر وہلغ کا تقر رکر سنتے ہیں لاؤڈ پپیکر کا استعال حتی الوسع نہ کیا جائے گر ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر لیا جائے تو جائز و درست ہے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر لیا جائے تو جائز و درست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر لیا جائے تو جائز و درست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر لیا جائے تو جائز و درست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر لیا جائے تو جائز و درست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر لیا جائے تو جائز و درست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو اچھا ہے۔ استعمال کر سے سیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو استعمال کر ایک میں دورست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو استعمال کر ایک میں دورست سے لیکن احتیاطاً ممکبرین پھر بھی ہوں تو استعمال کر ایک دورست سے لیکن احتیاطاً میکن احتیاطاً ممکبری سے سیکن احتیاطاً ممکبری ہوں تو اور استعمال کر ایک دورست سے لیک میکٹر کر بیکر کر بیٹر کیں اور کر بیکر بیا کہ کر بیانے کر بی سیال کر کر بیکر کر بیانے کر بیکر کر بیکر کر بیانے کر بیانے کر بیکر کر بیانے کی کر بیانے کر بیان

۱) كذا في ردالمحتبار قبال علامة شامى اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في
المساجد وغيرها الا أن يشوش جهرهم على نائم أومصلى أوقارى (مطلب في رفع الصوت بالذكر
ص ١٦٦٠ ج١: مكتبه أيج أيم سعيد كراجي)

وكذا في ألات جديده: خلاصه كلام ص ٤٧، طبع ادارة المعارف.

والله اعلم <sup>(۱)</sup> \_ مخاصها من احسن الفتاوي وفياوي <sup>(۴)</sup> دارالعلوم ديوبند

حرر وجمد طام رئيمي \_ ( استافر القرآ ان والعديث مدر - مقامم العلوم منتان

9 رمضان السيار بـ 1790 هـ انجواب سيح محدم بدانة

## ہندوستانی پائجامہ میںنماز کاحکم

#### آن

کیا فرہات ہیں ماہ ، وین دریں مسئلہ کہ جو پاجامہ عام طور پر دہلی والے اور یو پی کے رہنے والے پہنے ہیں۔
ہیں اوراس کی تقریبا شکل ایسی ( ﴿ ) ہے۔اس کا بہننا کیسا ہے۔ کیا اس کے بہنے سے نماز ہو جاتی ہے بانہیں۔
زید کہتا ہے کہ اس کا بہننا سخت گنا و ہے کیونکہ اس میں سجد ہے وقت آ وہی کے اعصاء بخصوصہ آیک تھیلی می کی صورت میں نظر آ ہے ہیں۔ اس لیے نماز کے وقت تو خاص طور پر اور مام طور پر بھی بہننا بخت گنا و ہے۔ لہذا مہر یا نی فرما کروس مسئلے میر وشنی وُ ایس ۔



جب كرديًك بشره كامعوم ندبوتو سترثابت بهداورنما نصيح بوعسادم سسانسر لايسصف ماتحته (درمحتان) بان لايوى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج (٢٠) فقط والله تعالى اللم

مرر ومحدا تورثها وغفرك

- ۱) کسما فی سنس ابی داود: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان یعلم انقضاء صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم بالتکبیر (باب التکبیر بعد الصلوة ، ص ۱۵۲، ج۱: طبع مکتبه رحمانیه ، لاهور)و کذا فی مشکوة المصابیح (هامش، ص ۲۰۱، ج۱: باب ماجاء علی الماموم طبع قدیمی کتب خانه) و گذا آلات جدیده نماز میں آله مکبر الصوت کے استعمال پر احقر کی آخری رائے ص ۵۹، طبع ادارة المعارف.
- ۲) نہیس ملا لیکن امدادالفتاوی میں ہے (کتباب النصلوقہ مسائل منٹورہ متعلقہ، کتاب الصلوقہ ص
   ۲) نہیس ملا لیکن امدادالفتاوی میں ہے (کتباب النصلوقہ مسائل منٹورہ متعلقہ، کتاب الصلوقہ ص
- ٣) كما في درالمحتار مع ردالمحتار: كتاب باب شروط الصلوة، جلد ٢، ص ١٠٦، طبع جديد مكتبه رشيديه كوفيفه) وكذا في الهنديه: والثوب الرقيق الذي يصف ماتحته لاتجوز الصلوة فيه كذا في التبيين (كتباب المصلوة باب الثالث في شروط الصلوة الفصل الاول في طهارته أوستر العورة جلد ١ صفحه ١٥٨، مكتبه رشيديه كوفه) وكدا في الفقه الاسلامي: في شروط ص ٧٣٨، ج١: بيروت)

## ینڈ لی کھلی ہوتے ہوئے نماز کا حَلم

۾ س

بخدمت جناب حضرت مفتى صاحب سلام مسنون ـ

عرض ہے کہ بھارے ماہ قد کے عواس کو چند آ ومیون نے تنگ کر رکھا ہے اور چند عقلی داؤل دے کر مندرجہ ذیل مسائل کی طرف راغب کرنے کی کوشش کررہے ہیں مہر بانی فر ما کر ہماری عقلی اور نقلی دلائل دے کر رہنمائی کریں۔ (۱) حنفی امام کے چیجے بلند آ واز ہے آمین کہنا اور سور ق فاتحہ پڑھنا۔ (۳) رفع پیرین کرنا (۳) م د کا ستہ چیروں کی طرف کہاں سے شروع ہوتا ہے اورا گرنماز میں پنڈلی کھلی رہ جائے تو نماز ہوجائے گی یانہیں۔

#### کا کی کھ

ارا \_ آین بانجر اوررفع یدین عندانعفی خلاف سنت باورقر اَق خلف الا مامنسون اورمنون به اور ولائل ان مسائل کے حفیہ کے پاس بہت بیں اور آیات واحادیث اس بارہ میں موجود بیں ۔ جو بہت کی کتابول اور سالوں میں شائع ہو چکی ہیں ۔ آمین کے بارے میں واحد فسی بھا صوت وارد ب (ا) ۔ اورقر اَق خلف الا مام کی ممانعت میں وافا قراف اصحوال اسلم کی ممانعت میں موجود باور رفع یدین کے بارے میں صدیث این مسعود رضی اللہ عند تر ندی میں ندگور ہے۔ قال عبدالله (۳) ابن مسعود بی الا اصلی بعکم صدیث این مسعود رضی الله علیه وسلم فصلی فلم یرفع یدیه الا فی اول مرق ترمذی الکتب السنه ص ۱۲۲۳ ، حدیث نمبر ۵۲۰ .

( m ) مرد کاستر گھنے سے ناف تک ہے (۴) ۔ پنڈلی طلی ہوتے ہوئے بھی نماز درست ہوتی ہے۔ جاور

- ١) كما في الترمذي: ابواب الصفوة، باب ماجاء في التامين ص ١٥٨ ج١: ايج ايم سعيد كراچي)
- ٢) كلما في صحيح المسلم كتاب الصنوة، باب النشهد في الصلوة، ص ١٧٤، ج١، طبع قديمي كتب خانه كراچي)
  - ٣) كما في الترمذي: ابواب الصلوة، باب رفع اليدين ص ٥٩، ج١ : طبع ايج ايم سعيد كراچي)
- عن ابي هريرة رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاينظر الله يوم القيامة الى من المحبين الله الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جراراره بطرة)

شلوار کا شخنے ہے او پر رکھنا نسر وری ہے <sup>(۱)</sup> یعنی مخنا کھا! رکھنا جیا ہے ۔ فقط والقد تعالی اہلم ۔

حررومجد الورش الحفراء الجواب مسجع محمد مبدائلة مفاالقد حند ما ينهادي الإشرى ۱۳۹۳ هـ

## جیب میں فوٹواور ہاتھ میں لو ہے کی گھڑی پہنے ہوئے نماز کا تھٹم

ا ﴿ سُ اِ

کی قرماتے میں علوہ دین دریں مسائل کہ:

(۱)اگرسی کی جیب میں انسان کا فوٹو ہوتو نماز ہو جاتی ہے یانہیں' فوٹو خواہ کسی صُورت میں ہو۔ مثلاً پانچ دس کے نوٹ پر بھی فوٹو ہوتا ہے یا ایسے فوٹو ہو، نوٹ کا فوٹو جیب میں رکھنے پر انسان مجبور ہے۔ جواز کی صورت سے پانہیں۔

(۳) جس گھڑی کا چین او ہے کا ہواس کو پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے آئر ناجائز ہے تو گھاری بھی او ہے کی ہے۔گھڑی کا پہننا بھی ناجائز ہونا جاہیے۔ بینوا تو جروا۔

#### **€**€\$

(۱) ثمارًا مورت من برابت من برابت من بدنه لانها مستورة بنيابه او على خاتمه بنقش غير لانها مهانة او في يده عبارة الشهني بدنه لانها مستورة بنيابه او على خاتمه بنقش غير مستبين قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتربكيس اوصرة اوثوب اخو بان صلى ومعه صرة اوكيس فيه دنانير او دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها. (۲)

- ١) كلما في تنوير الابصار (سترالعورة وهي للرجل ماتحة السرة الى ماتحة الركبتين) كتاب الصلوة باب
  شروط الصلوحة، ص ٩٩، طبع جديد مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في البحر الرائن: (كتاب الصلوة
  باب شروع الصلوة، ص ٢٤٦٨، ٢٤، مكتبه رشيديه كوئته) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة
  الباب الثالث في شروط الصلوة، ص ٨٥، ح١: مكتبه رشيديه كوئته)
- ٢) كسما في الدرالسختار مع رد: (كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان السنة أولى ، ص ٩٤، عج١: مكتبه ايچ ايم سعيد كراچي)
   وكذا في الهنديه: (كتاب الصلاة الباب السابع الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لايكره،
   ص ١٠١، ح١: مكتبه رشيديه كولته)

وكذا في الفقه الاسلامي: (خلاصه الراي في التصوير: ٢٦٧٦، ج٤: بيروت لبنان)

(۱) گفری انسانی عمرورت کی چیز ہے اور زنجیری پانجین اس کی حفاظت کے لیے ہے جیس کے آلوا رکے لیے دونوں سروں پرایک یا وہ حلقے ہوئے جین فقیا ، نے تقیر تک کی ہے۔ اُس پر حلقے لوج تا بنے پیٹل کے بول تو جا تر بین اور اس میں کراہت نہیں۔ اس سے بظاہر لوج و فیم و کے چین کی اجاز سے مفہوم ہوتی ہے۔ قسال فی المساهیة و لایکر و فی المنطقة حلید او نحاس او عظیم و ایصا تحت قوله (و لایت محتم الا بالفضة) ای بحلاف المنطقة فلایکر و فیھا حلقة حدید و نحاس (۱) ۔ فقط والفراقالی احم

حرروثهما تورش وقضالة

ه بوچ او بال ۱۳۸۸ و

### جائے نماز پرغیرذی روح کی تصویر کا تھم

ه کس آه ا

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کدا گرمصلی ( جائے نماز ) پرکسی مسجد یا مزارا در نیبہ و نی رو آ چیز کا نقش جواتواس سے نماز میں کو کی خرائی تونہیں آتی۔

**€0**€

نيم ذي روح كافونوا گرمسلي پر بيونواس مينه نماز مين كوئي خرالي نبيس آتي (۴) \_ فقط والند تعالي إملم \_

بغدوثهما تناق فضائعه فش

عيتهاوق الرغرق ۴۹۸ مير

 ١) الدرالمختار مع رد: (كتاب الحظر والإباحة فصل في الليس: ص ٣٥٩، ج٦: مكتبه ابج ايم سعبد كراچي)

وكنذا في الهنديه: (كتاب الكراهية: الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، ص ٢٣٤، ج٥: مكتبه رشيديه كوئثه)

وكذا في البحر الراثق: (كتاب الكراهية: قصل في اللبس، ص ٣٧٩، ١٨٠ مكتبه رشيديه كوثثه)

٢) كما في الهندية: ولايكره تبعثال غير ذي الروح كذا في النهاية (كتاب الصلاق الباب السابع،
الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لايكره، ص ١٠٧ ج١: مكتبه رشيديه كوثته)
 وكذا في الفقه الاسلامي: (خلاصة الراي في التصوير، ص ٢٦٧٤، ج٤: بيروت لبنان)
 وكذا في الموسوعة الفقهيه: (افتاء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامدوالنبات، ص ٢١١٠.

ج١٢، حقانيه كولته)

## سر پربغیر باند ھےرومال رکھ کرنماز پڑھنے کی شرعی حیثیت

**₩** 

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ ہیں کہ ایک تخص نماز پر حتا ہے اور ہمیشہ سردی کا موہم ہویا گری کا وہ اپنے سر پررو مال رکھتا ہے اور رو مال کے دونوں طرفوں کو بغیر با ندھنے کے چھوڑ ویتا ہے۔
کہمی رو مال کے اوپرٹو پی رکھتا ہے اور کہمی رو مال کے پنچے نو پی رکھتا ہے اگراس کو کہا جاتا ہے کہ رو مال کے ایسا کرنے کو فقہا ء سدل کہتے ہیں اور سدل کا تھم مکر وہ تح کی لکھتے ہیں تو وہ جواب ویتا ہے کہ اس کو ' سدل نہیں کہا جاتا اور الزامی جواب ہیو بتا ہے کہ عربتان میں تمام لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رو مال کو سر پررکھ کراس کے دونوں طرفوں کو پنچے اٹکانے کو فقہا ، سدل کہتے ہیں یا نہ اگر کہتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے اور اگر رو مال کے لاکانے کو سدل نہیں کہتے تو سدل کا کیا معنی ہے اور ایسے محفق کے چھے نماز پڑھنا کہا ہے۔ بیٹوابا لکتاب والسنة

#### **€**€

صورت مستولد كوفقها ، سعل كتب بين اوريكروه بهدقال الشاهى (۱) وقال في البحر وفسره المكر حي بان يجعل ثوبه على راسه او على كتفيه ويرسل اطراقه من جانبه اذا لم يكن عليه سر اويل اه فكر اهته لاحتمال كشف العورة وان كان مع السر اويل فكر اهته للتشبه باهل المكتباب فهو مكروه مطلقاً سواء كان للخيلاء او غيره البته الراويراوفي ركاة جاتر به المروة بين والتدائلم

محمودعفاالتدعث

۲۱ جمادی الاخری ۸ ۳۷ ارد

- ۱) الشامية: (كتاب الصلاق باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية، ص ٦٣٩، ج١: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)
- وكـذا فـي الهـنـديه: (كتاب الصلوة، الفصل الثاني فيما بكره في الصلاة وما يكرهـ ص ١٠٦، ج١: مكتبه رشيديه كوئته).
- وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلوّة وما يكره فيها ص ٤٦، ج٢: مكتبه رشيديه كوثثه)
- ٢) كما في فناوي دارالعلوم ديوبند، باب مكروهات الصلواة، ص ١٠٩، ج٤: مكتبه دارالاشاعت، كراچي)

## جائے نماز پرہنے ہوئے نقوش کے ادب کا حکم

#### ₩ U }

کیافر ماتے میں علماء دین اندریں مسئلہ کہ جس جائے نمازیر مشلا بیت اللہ شریف اور روضۂ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وَسلم کانقش بنا ہوا ہو۔ کیا ایسے صلی پرنمازیڑ ھنااور بیٹھنا خلاف اوب ہے یاند۔ بینواتو جروا۔

#### ه ن 🌣

بسم الله الرحمٰ الرحيم \_ واضح رہے کہ متبرک مقابات کے جونفوش کے جاتے ہیں وہ بھی متبرک ہوتے ہیں ۔ بوجہ اس کے اس نقش سے اس اصل کا اصور ہوتا ہے ۔ لبندا الن افتوش کے ساتھ بھی ہے اولی کا سا معاملہ ورست نہیں ہے (۱) ۔ جانماز ول پر جو حبرک نقوش بن نے جاتے ہیں ۔ اگر وہ کھڑ ہے ہوئے ک جگہ پر بول ہے ان پر نماز نہ پر بھی جائے کیونکہ الیے متبرک نقوش کے پاؤل سلے آئے میں ان کی ہاد بی بھوتی ہوا اور اگر حجد ولگانے کی جگہ پر یفتوش ہول ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا اس پر نماز پڑھنے میں کوئی بداد بی نہیں ہے ۔ کیونکہ ایسے معملی پر نماز پڑھنے میں کوئی بداد بی نہیں ہوتی ہوئی اس نماز پڑھنے میں کوئی ہواہ نہیں ہوتی ہے (۱) ۔ مولانا جائے ہوئی اگر تصویر بجد و کی جگہ پر بھوتو اس سے نماز میں کر ابت نہیں ہوتی ہے (۱) ۔ مولانا کا خواب میں جائز ہے ۔ نیز غیر ذکی روح چرکی اگر تصویر بجد و کی جگہ پر بھوتو اس سے نماز میں کر ابت نہیں ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ کی خواب میں ارشاد فرماتے ہیں! نفشہ کی ہمی ہوئی ہوئی سے ادبی ہوئی اللہ تو اللہ تعالی اعلم ۔ کی بھی ہوئی ہوئی ہوئی سے کہ تو بہتو ہوئی نعل پر کا بھا ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررومبداللطيف غفرك الرجب ١٣٨٦ه

۱) كما في القرآن المجيد: ذلك ومن يعظم شعآ ترالله فانها من تقوى القلوب (سورة الحج: أيت: ٢٢ هاره ١٧٠) معارف القرآن مجيد: (سورة الحج: فائده نمبر ٢ (خانه كعبه كو بيت عتيق كهنه كي وجه) ص ٢٠٠ ج٥ مكتبه المعارف دارالعلوم الحسينيه شهداد پور سنده پاكستان) و كذا في الهندية: (كتاب الصلاة، الباب الثالث ما الفصل الثالث في استقبال القبلة، ص ١٣٠ ج١: مكتبه رشيديه كوئله)

٢) كما في الهندية: ولنوصلني في جوف الكعبة أوعلى سطحها، جاز إلى أي جهة توجه، (كتاب الصلاة القصل الثالث في استقبال القبلة، ص ٢١، ج١: مكتبه رشيديه كوئته).

وكذا في الدرالمسختار: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ص ٢٥٤، ج٢: مكتبه ايج ايم سعيد كراچي)وكذا في التاتار خانية: (كتاب الصلاة، الفرائض، ص ٢٦٦، ج١: مكتبه ادارة القرآن، كراچي) ٣) امداد الفتاوى: (مسائل شئى ص ٣٧٤، ج٤: مكتبه دارالعلوم كراچي)

# باب في احكام المسجد

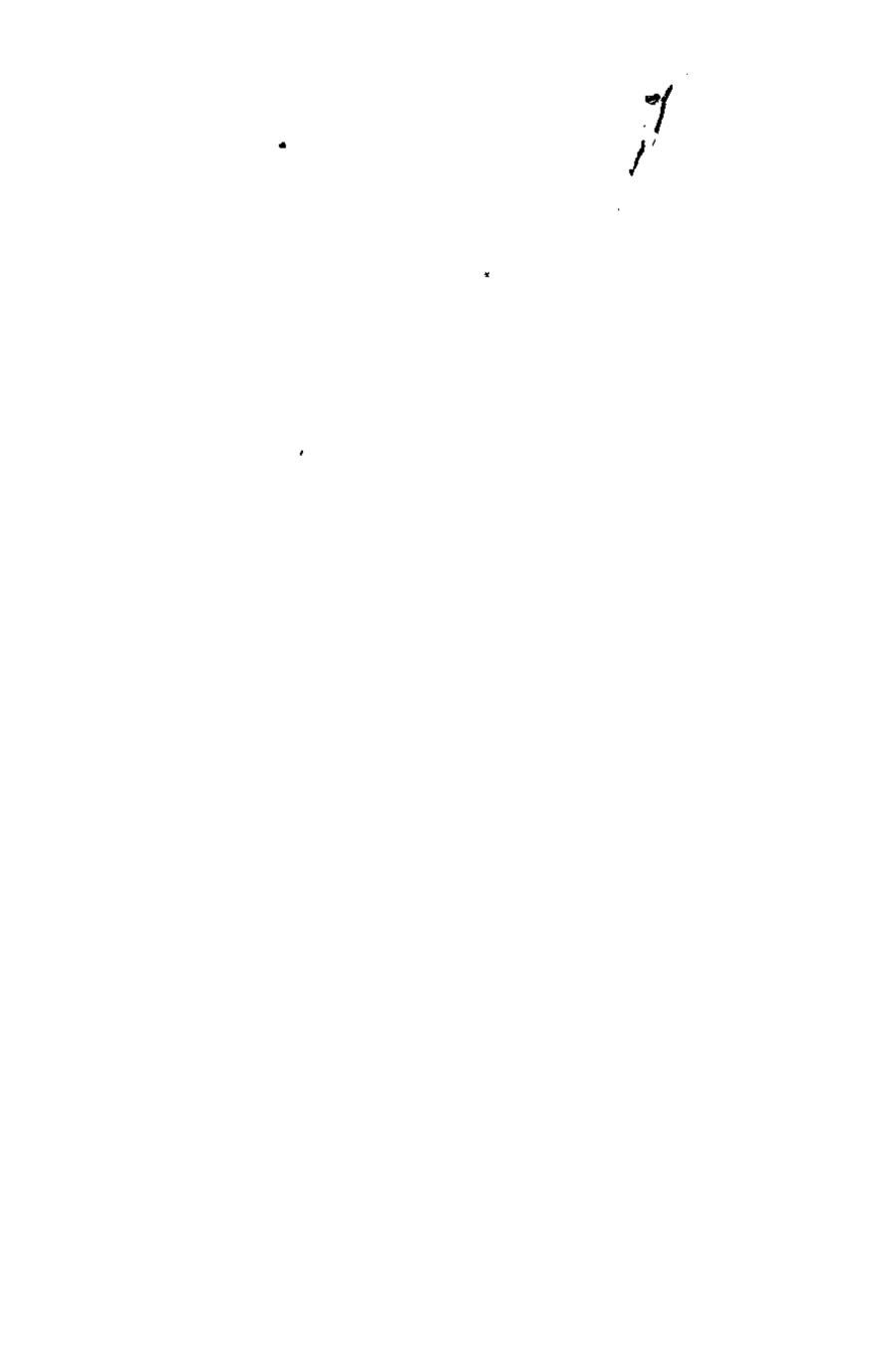

## مىجدى حيت پرنماز كاتحكم ﴿ س﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں ایک مسجد جو مدینہ مسجد کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں بجل کے پنگھوں کا با قاعدہ انتظام ہے۔ مسجد کے نمازی حضرات مسجد کی حجیت پر نماز با جماعت کرانے پر مصر ہیں۔ اور امام مسجد انکار کرتا ہے۔ تو مسجد کی حجیت پر نماز پڑھنا ازروئے شرایعت (جب کہ پنجے بھی ہیں ) سمجے ہے یا مکروہ اگر مکروہ ہے۔ تو مسجد کی حجیت پر نماز پڑھنا ازروئے شرایعت (جب کہ پنجے بھی ہیں ) سمجے ہے یا مکروہ اگر مکروہ ہے۔ تو مسجد کی حجیت پر نماز پڑھنا ازروئے شرایعت (جب کہ پنجے بھی ہیں ) سمجے ہے یا مکروہ اگر مکروہ ہے۔ تو مسجد کی حجیت بر نماز پڑھنا ازروئے شرایعت (جب کہ پنجے بھی ہیں ) سمجد انگار میں مقام کی ۔

**€**€}

مسجد کی حیست پر بلاضرورت ( یعنی تنگی مسجد ) نماز پر هنا مروه تح یی ہے۔ البت اگر مسجد تنگ ہواور نمازی زیاد وہوں اور نیجے نہ اسکتے ہوں تو نیجے کی جگد پر کرنے کے بعد جیست پر نماز پر هناورست وسیح ہے کین صورت مسئول میں چونکہ پیضرورت متنقق نہیں۔ اس لیے گری کی وجہ سے جیست پر نماز پر هنا محروہ ہوگا۔ عالمگیری میں ہے۔ الصعود علی سطح کل مسجد مکروہ و لهندا اذا اشتد المحریکرہ ان یصلوا بالجماعة فوقه الا اذا طباق المسجد کذا فی الغوائب (۱) البذاصورت مسئولہ میں نماز یوں کا ایک امر خلاف شریعت پر اصرار کرنانا چائز و گناہ ہوگا۔ بلکہ آمیں چاہیے کہ شری معلوم کریں اور اس پر عامل بنیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

بنده العرعفا القدعند

الجواب منجع عبدالله مفاالله عث

# مسجد میں سونے کا تھکم

﴿ سَ﴾

کیا فرماتنے میں علاء دین اس مسئلہ میں کہ چیش امام اور دوسر ہے اوگ مسجد کی حصت پر جیار پائیاں بجھا کر سوتے میں جب کدان کے اپنے گھر بھی موجود میں ۔اس بارے میں مسئلہ بتا دیا جائے ۔

الهنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس، ص ٣٢٣، ج٥: طبع رشيديه كوثته)
 وكذا في الشاميه (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، الخ ص ٢١٥، ج٢، طبع رشيديه كواته)
 وكذا في البحر: (كتاب الصلوة باب مايفسد الصلوة، ص ٢٤، ج٢: طبع رشيديه كواتله)

\$ 5 p

متحدین جار پائی بچھا کرمونا (۱) جائز ہے البتہ اولی بیہ ہے کہ جب ان کے گھر موجود ہیں تو متحدین نہ موئمیں ۔اگرمونا جا بیں تو اعتکاف کی نیت کرلیں <sup>(۶)</sup>۔فقط واللہ تعالی اعلم

ينده احمد عفاالله عنه الجواب صحيح عبدالله عفاالقدعن

## مسجدمين ذكر ومراقبه كي نشرعي حيثيت

**€**U **€** 

بخدمت جناب مفتی صاحب۔ السلام لیکم کے بعد عرض ہے کہ ہم عشاہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد مراقبہ کرتے ہیں۔ کیا یہ کر کرتے ہیں۔ مراقبہ میں ذکر اللہ ہوتا ہے۔ پہلے آ ہستہ آ ہستہ سے پھر زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کیا یہ مراقبہ میں خرکتی تونہیں ہے۔ اگر مراقبہ جائز ہے تو کس جگہ اور کس جائے۔ اگر مراقبہ جائز ہے تو کس جگہ اور کس جائے۔ اگر مراقبہ جائز ہے تو کس جگہ اور کس جائے۔ سے جائے ہیں۔

#### **乗ひ**夢

مسجد میں بیٹے کر ذکر وم اقبہ کرنا جائز ہے۔مسجدیں بنائی بی اس لیے جاتی ہیں کہ ان میں نمازیں پڑھی

- ۱) كسافى ١٠٠ ن ابن ماجة: عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم
  كان إذا اعتكف طرح له فراشه، أو يوضع له سريره وراه أسطوانة النوبة. (أبواب ماجاه في الصيام،
  باب في المعتكف يلزم مكاناً في المسجد. ص ١٢٧: مكتبه قديمي كتب خانه كراچي).
   وكذا في إعلاه السنين، كتاب الصوم، باب جواز طرح الفراش في المسجد للمعتكف ص ١٥٩،
   ج٩، إدارة القرآن، كراچي)
- ٣) كيما في الهندية: ويكره النوم والأكل فيه اي المسجد لغير المعتكف واذا اراد أن يفعل ذالك ينبغي أن ينبوي الإعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوي اوبصلي ويفعل ماشاه .....ولابأس للغريب ولصاحب الداران يمام في المسجد في الصحيح من المذهب والأحسن ان يتورع فلا ينام (كتاب الكراهية، الباب الخامس ص ٣٢١، ج ٥، طبع رشيديه، كولته)

وكبذا في الدرالمختار مع شرحه (كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد ص ٦٦١، طبع سعيد كراچي) وكذا في حلبي كبير (كتاب الصلوة، مفصل في احكام المسجد، ص ٦١٢، طبع سعيدي) جائمی اورالله کاذکر کیاجائے۔فی ہیوت افن الله ان توفع ویڈ کو فیھا اسمه(۱) کیکن اس ذکرومراقبہ میں مندرجہ ذیل امور کالحاظ رکھنا از حدضروری ہے۔ورنیجلس ذکرمجلس بدعت بن جائے گی۔

(۱) مجلس ذکرنماز کے اوقات میں قائم نہ کی جائے۔ ابیاتہ ہو کہ اُدھم جماعت کھڑی ہواور ادھر ذاکرین نے صلقۂ ذکر قائم کیا ہو<sup>(۱)</sup>۔ (۲) ذکر نفی ہوتو بہتر ہے اور ذکر جبری ہوتو ابیانہ ہو کہ لوگوں کی نماز ول میں خلل واقع ہونے گئے۔ بلکہ جبراس سے بڑھکر نہ ہوجیسے شہد کی تھیوں کی بھٹے سائٹ (۳)۔ (۳) ذاکرین کی آ واز مجتل طور پر نہ ہو۔ جبیبا کہ فی الواقع مل کر نعت خوانی کرتے ہیں۔ بلکہ ہر شخص اپنے اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ (۳) ملقۂ ذکر میں ہر شخص کو شرکت پر مجبور نہ کیا جائے۔ جس کا جی جیا جائے (۱۳)۔ (۵) صلفہ ذکر کی مجلس ایک طرف ہو۔

- ۱) (سورة السور، آيت بعبر ٣٦) كما في مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي واجمع العلماء سلما وخلفا على استحباب ذكرالله تعالى جماعة في المسجد وغيرها من غير تكير الا ان يشوش جهرهم بالذكر على نائم اومصل اوقاري قرآن كما هو مقرر في كتب الفقه، " (كتاب الصلوة، قروع بعد فصل في صفة الاذكار ص ١٧٤ ـ طبع قديمي، كراچي) وكدا في الشاميه (كتاب الصلوة، مطلب في رفع الصوت بالذكر، ص ٢٥٠ ـ ٢: طبع رشيديه جديد) وكذا في رسائل الكنوى، الباب الأول، ص ٢٥٠ ـ ٢: طبع رشيديه جديد) وكذا في رسائل الكنوى، الباب الأول، ص ٢٥٠ ٢: طبع رشيديه جديد) وكذا في رسائل الكنوى، الباب
  - ٢) تقدم تخريجه اتحت حاشية نمبر ١١ صفحه هذا، جواب مذكوره.
- ٣) كما في الدرالمختارمع شاميه قد حرر المسئالة في الخيرية وحمل مافي فتاوى القاضى على الجهر المعضر وقال ان هناك أحاديث اقتصت طلب الجهر، واحاديث طلب الاسرار والجمع بينهما بأن ذالك بختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فالاسرار افضل حيث خيف الرياء اوتاً ذي المصلين اولنيام" (كتاب الحظر ولاباحة، فصل في البيع، ص ٣٩٨، ج٦، طبع سعيد)

وكمذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، فصل في صفة الذكر، ص ٣١٨، طبع قديمي كتب خانه).

وكذا في منجموعة الرسائل اللكنوى: رساله سباحة الفكر في الجهر بالذكر، ص ٤٦٥، ج٣: طبع ادارة القرآن، كراچي)

٤) كمما في رسائل اللكنوى: الإصرار على المندوب يبلغه الى حدالكراهة" (رساله سياحة الفكر ص
 ٣٤، لكنوى ص ٩٠، ج٣، طبع ادارة القرآن)

وكذا في السعايه: (باب صفة الصلوة، قبيل فصل في القرآءة ، ص ٢٦٥، طبع سهيل اكيدُمي)

ان امور کالحاظ رکھا جائے تو خیر کی امید ہے۔ فقط واللہ اللم

عبدالتديفاالتدين

# گرمی کے سبب مسجد کی حصت پر نماز پڑھنے کا حکم

**⊕**U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسجد کے حن پر جھت ڈالدی گئی ہے اب نماز اس جھت پر پڑھی جاتی ہے فی الحال گری کی وجہ ہے حن مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی کیاصحن مسجد جھوڑ کر مسجد کی حجیت پر نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں۔

#### **€**5**>**

عالمگیری میں ہے۔ الصعود علی سطح کل مسجد مکروہ ولهذا اذا اشتد الحریکرہ ان یصلوا بالجماعة فوقه الا اذا ضاق المسجد الغ<sup>(۱)</sup>. یعبارت صاف دال ہات پرکرگری کی وجہ سے مجد کی جہت برنماز پڑھنا کروہ ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

بندواحرعفا ابتدعته

# جماعت کی نماز حاصل کرنے کی غرض ہے معجد میں بھا گئے کی شرعی حیثیت

## **€U**

کیا فرماتے ہیں علائے وین مسائل ذیل میں کہ:

(۱)اگرمسجد میں سامنے والی دیوار میں گھڑی لگا دی جائے جو کہ نمازیوں کومسجد میں دکھائی دے۔ کیااس گھڑی سے نماز میں کوئی فرق آتا ہے۔

(۲)ا گرکوئی وضوکرتے وفت کلمہ نہ پڑھے تو کیااس کا وضونہ ہوگا۔

(۳) اگروضوء کرتے وفت ڈ اڑھی کوانگل ڈ ال کرخلال نہ کیا جائے جب کہ ڈ اڑھی خوب گا ڑھی ہواور چلد نظر نہ آتی ہوتو کیا وضوء ہوجائے گا۔

 الهنديه: (كتاب الكراهية الباب الخامس، ص ٣٢٢، ج٥، طبع رشيديه) وكذا في الشاميه: (كتاب الصلواة، باب صفة الصلواة، ص ١٦ه، ج٢، طبع رشيديه)

وكذا في البحر: (كتاب جديد الصلواة، باب مايفسد الصلوة، ص ٦٤، ج٢، طبع رشيديه)

(۳)مبحد میں نماز کھڑی ہوچکی ہے اور بعد میں مقتدی اتن جلدی بھا گ کر جماعت میں شریک ہو کہ اس کے بھا گئے کی آ وازلوگ سنیں اور کرتے گرتے روجائے یا گر پڑے تو کیا بیضروری ہے اور جائز ہے کہ وومقتدی اس طرح کرے۔

(۵)اگرامام کوفرض نماز میں شبالگ جائے اور دوبار ولوٹ کر پڑھے یا دوسری سورت شروع کروے تو کیا سجدہ سبوہ لازم آئے گا۔اور کیا مقتذی کوفرض نماز میں لقمہ وینا جائز ہے۔

(۲) کیا مام محد بغیر تخواہ کے محد میں رہتا ہے اور ہے بھی غریب تو اگر محد کے پہیے میں ہے بھی کبھار اس کی مدد کی جائے تو کیا ہے جائز ہے۔

**♦**乙﴾

(۱)احچھا یہ ہے کہ گھڑی یا تو او نجی ہو کہ نمازی کی نظراس پر نہ پڑے یا کنارے کی دیوار پرلگائی جائے اس پر نظر پڑنے ہے اگر چہنماز فاسد تونہیں ہوتی لیکن دھیان اس طرف جائے ہے نماز میں نقصان ضرور آتا ہے <sup>(۱)</sup>۔

(۲) ونسو، ہوجا تا ہے البتہ بعد دضوء کے کلمہ شہادت پڑ ھنامستحب ہے (۲)۔

( m ) وضوء بموجائے گاالبیة خلال مسنون ہے <sup>(m)</sup>۔

١) كما في البحر الرائق: ومحل الإختلاف في غير نفش المحراب واما نقشه فهو مكروه لانه يلهي
المصلى كما في فتح القدير وغيره (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، الخ، ص ٢٥٠ ج٢، طبع
رشيديه كواثه).

وكذا في ردالمحتار: (كتاب الصلوة، مطلب كلمة لابأس الخ، ص ٦٥٨، طبع سعيد كراچي) وكذا في فتح القدير: (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، ص ٢٦٨، ج١: طبع، رشيدي كواتله)

 ٢) كما في الشاميه: وزادفي المنية وأن يقول بعد فراغه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله الا أنت استخفرك وأتوب اليك و أشهد أن محمد عبدك ورسولك ناظراً الى السماد (كتاب الطهارة، مطلب في بيان ارتقاه الحديث الضعيف الخ، ص ١٢٨، ج١٠ طبع سعيد)

وكذا في حلبي كبير: (كتاب الطهارات، فصل في ادايه، ص ٣٥، طبع سعيدي كتب خانه، كولفه) وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الطهارات، فصل في ادانه، ص ٤٤، ج١: طبع دار الكتب العلميه)

۳) كما في الهندية ومنها تحليل اللحية ذكر قاضى خان في شرح جامع الصغير تخليل اللحية بعد التثليث سنة. (كتاب الطهارت، الباب الأول ، الفصل الثاني، ص ٧، ج١: طبع رشيديه كولته) وكذا في تبيين المحقائق: (كتاب الطهارة، فصل في سنة ، ص ٣٦، ج١: طبع دارالكتب العلميه، بيروت) وكذا في حاشية البطحطاوي: (كتاب الطهارات، فصل في منن الوضوء ص ٧٠ طبع قديمي كتب خانه)

(۳) ایسانہ کرے بلکہ نہایت اطمیمان اور وقاریت آئے۔ جو جماعت سے ل جاوے و وامام کے ساتھ اور چور دچائے و واس کے بعدادا کرے لیکن بھا گنانہیں جاہیے <sup>(۱)</sup>۔

۵) دوسری سورت شرو تا کرنے ہے یا لوٹ کر پڑھنے ہے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا(۱۰)۔ اچھا یہ ہے کے مقتدی لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے۔ اگراقمہ دیدے تو نماز فاسد نہیں ہوتی (۳)۔ (۲) اگرلوگ چندہ دہندگان اس پر راضی ہیں تو جائز ہے <sup>(۳)</sup>۔ واللہ اعلم یہ

محمود عفي القدعن

١) كمما في الشاهيه: ويكره للمصلي .... والهرولة للصلاة (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة،
 ومايكره فيها، ص ١٣ ٥، ج٢، طبع رشيديه جديد)

وكدا في صحيح البخاري: عن أبي قتاده عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.

(كتاب الصلوة ، باب لايقوم الى الصلوة، مستعجلاً الخ، ص ٨٨، ج١: طبع قديمي كتب خانه) وكنذا في صحيح المسلم (كتاب الصلوة، ياب استحباب، اتيان الصلوة، بوقار وسكينة . (ص ٢٢٠، ج١: طبع قديمي كتب خانه) ج١: طبع قديمي كتب خانه)

- ٢) كما في الدرالمختار مع شرحه: ولابأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية: "قال الشامي" افاد أنه مكروه "تنزيها هذا اذا لم يضطر (كتاب الصلوة، فصل القراءة، ص ٢٥٥، ج١: طبع سعيد)
   وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٣٣٦، ج١: طبع دارالكتب)
   وكذا في النهرالفائق: (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٣٣٧، ج١: امداديه، ملتان)
- ٣) كساهى الدرالمختار مع شرحه: (بخلاف فتحه على امامه) فإنه لايفسد (مطلقا) لفاتح وأخذ بكل حال (قبوله بكل حال) اى سواء قرأ الإمام قدر ماتجوز به الصلوة أم لاانتقل الى آية اخرى أم لانكرر الفتح أم لا هوالأصحر (كتاب الصلوة باب مايفسد الصلوة، ص ٢٦٦، ج١: طبع سعيد، كراچى) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب السابع ص ٩٩، ج١: طبع رشيديه كوئته) وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، ص ١٠، ج٢: طبع رشيديه)
- ٤) كما في الدرالمختار: ويبدأ من علته بعمارته تم ماهو أقرب بعمارته كإمام مسجد و مدرس مدرسة
  يعطون بقدو كفا يتهمه (كتاب الوقف ، مطلب يبدأ من غلة الوقف، الخ، (ص ٣٦٦تا ٣٦٧)، ج٤،
  طبع سعيد، كراچي)

وكذا في البحرالراثق: (كتاب الوقف ، ص ٣٥٩، ج٥، طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الوقف الباب الحاوي عشر، ص ٤٦٣، ج٢: طبع رشيديه)

## تنگي جگه کے سبب ایک مسجد کو جھوڑ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کا تھم

#### ﴿ سُ ﴾

کیا فرماتے ہیں ملاء وین اس مسئلہ ہیں کہ پہلے ایک مسجد امن کے زمانہ ہیں بنی ہوئی ہے۔ جو چو ہدری نرن سنگھ مالک زمین نے اجازت وی تھی۔ آباد کی کے لحاظ ہے وہ مسجد چھوٹی ہے باہر جوز مین ملحقہ سفید ہے یا آباد ہے وہ ایک شیعتہ کوالات ہے۔ مسجد باہر اور بڑھ نہیں سکتی۔ ایک مسجد اس سے ۸۹ قدم دوراور بنائی گئی ہے۔ اگر راستہ سے قدم ماریں تو ۴۸ ہیں۔ اگر مکانوں کے اندر سے قدم ماریں تو ۴۰ ہیں اور جو مسجد نی بنائی گئی ہے۔ اس کی آباد کی جس بہت ہیں جا تھی بہت ہیں کیا ہم پر انی مسجد کوچھوڑ کرنی مسجد ہیں جا کتے ہیں بانہیں؟ نئی مسجد بہت ہیں جا کتے ہیں بانہیں؟ نئی مسجد بہت و بیج ہے یا نی مسجد ہیں جا کتے ہیں بانہیں اور جی دونوں و یہا ہت میں۔ بیغوا تو جروا

#### \$ 5 pm

پرانی مسجد کوچیوز کرنی مسجد میں جانا جائز ہے بشرطیکہ پرانی میں باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہوتارہے(۱)۔وہ
برستورآ بادر ہے اگرئی مسجد میں جانے ہے پرانی مسجد کے غیر آ باد ہوجانے کا اندیشہ ہوتو جانا جائز ہیں بہتر یہ ہے
کہ پرانی مسجد میں جماعت بچھ پہلے ہوتی ہوتا کہ جونمازی اس میں تہ ہاسکیں وہ نی مسجد میں جماعت سے نمازادا
کر سکیں جو پرانی کوآ بادر کھنے کی خاطم باوجودئی میں کثر قامصلین اور زیادتی جماعت کے نمازا داوا کریں گان کو بورا پورا تواب ملے گا<sup>(۱)</sup>۔ والقد تعالی اعلم۔

وكذا في الهندية: (كتاب الكراهية، الباب الخامس في المستجد، ص ٣٢٠، ج٥، طبع رشيديه) وكذا في الدر المختار: (كتاب الصلوة، باب مايقسد الصلوة، ص ٣٦٣، ج١: طبع سعيد)

۲) كسامى حسى كبير: ته الأقدم أفضل لسيقه حكما الاادا كان الحادث أقرب الى بيته فإنه افضل حينئذ نسبقه حفيقة و حكما كذا في الواقعات الاقدام أفضل فإن استويا في القدم فالاقرب افضل (كتاب الصلواة، فصل في احكام المسجد، ص ٢١٢، طبع سعيدى كتب خانه، كوتله) وفي تفسير الكشاف بحواله محموديه: وأن لايتخذ في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه (سورة التوبة: آيت نمبر ١١٧، ص ٢٣٠، ج٢، طبع دارالكتب)

وكـذا فـي تـفسير روح المعاني: (سورة التوبة آيت نمبر ١٠٧ ، ص ٢١ ، ج١١ ، طبع داراحيا. التراث العربي، بيروت).

## بلاضرورت مسجد کی حیوت پر جماعت ادا کرانے کا حکم

#### **€**U **}**

کیافر ہاتے ہیں علاءاسلام اس مسئلہ میں کہ مسجد کی حصت پر جماعت کرانا کیسا ہے اس حالت میں کہ بانی مسجد نے حصت پر پختہ فرش محراب چاروں طرف کی دیواریں بلند کر کے نماز کے لیے مقرر کیا اور شدت سرد کی یا گرمی کی ہجہ ہے نمازاد پرادا کی جائے۔ بینواتو جروا

#### \$ C \$

مسجد کی حبیت پر بلاضر ورت اینی تنگی مسجد نماز پڑھتا مکروہ ہے۔ لیمن اگرلوگ نماز پڑھنے والے اسٹنے زیادہ ہوں کہ بنچے کی جگہ پُر ہو جائے اور بنچے نہ سائنیں تب جن کو بنچے جگہ نہیں ملی وہ او پر حبیت پر نماز پڑھ لیم- نیکن گرمی وسروی کی وجہ ہے کہ بنچے کی جگہ خالی ہواوراو پر نماز اداکریں تو ایسی صورت میں حبیت پر نماز ادا کرٹا نعروہ ہے۔ کذاتی العالمگیری<sup>(۱)</sup>۔ فقط والند تعالی اعلم-

## کیا وقف مسجد میں کسی طرف نماز پڑھنے کا ثواب ایک جیسا ہے

### **€**U\$

میافرمات میں علماء دین دریں مسائل کے:

(۱) آیاایک مسجد ہے اس کے جاروں طرف فرش ہے گول تھم کی جگہ مسجد کے قبضہ میں ہے۔ کسی کا حق نہیں اور مستعمل ہونے پر ہر حال میں محفوظ ہے۔ جیسے فرش پاک صاف ہوتے ہیں۔ سمجی جماعت سردی گری کی وجہ سے جنوب کی طرف بھی جماعت مغرب کی طرف بھی شال کی طرف تو اس فرش پر جماعت کرائے کی فضیلت مسجد سے بچے جیسی ہے یا گھروں جیسی ہے۔ تشریج فرمائے ٹرمائی کیا تھم ہے؟

(۲) ایک امام اور ایک بی مقتدی جماعت کراتے بیں وہ قدرے برابر ہوتے بیں پھر دوسری اِ تمبیری رکعت یا پہلی بی رکعت میں ایک مقتدی اور آگیا تو فرمائے امام آگے چل کرمصلی کی جگہ میں

١) كما في الهندية: الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اشتد الحريكره أن يصلوا بالجماعة فوقه الا اذاضاق المسجد (كتاب الكراهية، الباب الخامس، ص ٣٢٧، ج٥، طبع رشيديه) وكذا في الشاميه (كتاب الصلوة، باب صفة العسلوة، ص ١٦٥، ج٢، طبع رشيديه) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، ص ٦٤، ج٢، طبع رشيديه كولطه).

جائے یا مقتدی چھے ہٹ کرمقتدی کے ساتھ ہوجائے ۔تحریر فرمائیں شرعا کیا تھا ہے آپ کی کمال میر بانی ہوگ -

#### ﴿ ح ﴾ بسم القدالرحمٰن الرحيم

(۱) اگریے فرش داخل مسجد ہے اور اس کو برائے نماز پڑھنے کے علی النابید وقف کر دیا گیا ہے تو اس پرنماز
پڑھنے کا تو اب مسجد کے بیچ جیسا ہوگا<sup>(۱)</sup>۔ ہاں اگر جماعت کرانی ہے تو مسجد یا اس کے بیجن کے بیچ میں امام کا کھڑا ہو
تاکہ دونوں طرف کے مقتدی آخر بیا برابر برابر بول افضل و بہتر ہے اور اس میں تو اب زیادہ ہے (۱) اور اگریے قرش
نماز کے لیے علی النابید وقف ند ہوتو اس پرنماز پڑھنے کا تو اب اندرون مسجد پڑھنے کے تو اب کے برابر نہوگا<sup>(۱)</sup>۔
نماز کے لیے علی النابید وقف ند ہوتو اس پرنماز پڑھنے کا تو اب اندرون مسجد پڑھنے کے تو اب کے برابر نہوگا<sup>(۱)</sup>۔
نہوتو امام کو آگے بڑھ جانا جا ہے اور اگر آگے جیجے دونوں جانب جگہ ہوتو امام کو آگے ہوجانا جا ہے اور اگر وہ کے اور اگر وہ کے دونوں جانب جگہ ہوتو امام کو آگے ہوجانا جا ہے اور اگر وہ کے نہوتو مقتدی چھے ہمن جائے اور اگر آگے جیجے دونوں جانب جگہ ہوتو امام کو آگے ہوجانا جا ہے اور اگر وہ

 ا) كما في منحة الخالق على يحرالرائق: ففي الذخيره مانصه وبالصلوة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف حتى أنه اذا بني مسجدا وأذن للناس بالصلوة فيه جماعة فأنه يصير مسجدا (كتاب الوقف فصل في احكام المسجد ص ٢٤٨ ص ج٥٠ طبع رشيديه).

وكذا في الشاميه: (كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ص ٢٥٦، طبع سعيد). وكذا في الفتاوي الناثار خانيه: (كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، ص ٨٣٩، ج٥، طبع ادارة القرآن)

٢) كما في الدرالمختار: السنة أن يقوم الإمام ازا، وسط الصف ألاترى أن المحاريب مانصيت الاوسط
المساجدوهي قد عينت لمقام الإمام (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٨٥ ج ١ طبع سعيد)
وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الخامس، ص ٨٩، ج١: طبع رشيديه)

وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٦١، ج١؛ طبع دار الكتب العلميه)

٣) كما في حلبي كبير: وأن صلى في بيته بالجماعة، لم ينال فضل الجماعة في المسجد. (فصل في
الشوافيل ص ٢٠٤، طبع سعيدي كتب خانه. وكذا في حاشية طحطاوي (كتاب الصلوة، باب
الامامه، ص ٢٨٦، طبع قديمي)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب التاسع، ص ١١٦، طبع رشيديه كوثفه)

كسما قبى الشامية: (تتمه) اذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده كذا في مختارات السوازل، وفي القهستاني عن الجلابي ان المقتدى يتأخر عن اليمين الى خلف اداجاء اخر ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث، يجذب المقتدى بعد التكبير ولوجذبه قبل التكبير لايضره وقبل يتقدم الإمام.
 (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٦٨ ٥٠ ج١: طبع سعيد، كراچى)

وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٦٧، ج١: طبع رشيديه). وكذا في الفتح القدير: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٥٧، ج١: طبع مصطفى البابي الحلبي، بمصر)

## تكبيرتح بمهكر باتح نبيس باندهن ركوع مين جلاكيا

#### **₩**U 🆫

کیا فرمائے ہیں علائے کرام دریں مسئلہ کہ زیداس وقت آیا جب کہ جماعت ہور بی تھی امام صاحب
رکوئ میں چلے گئے زیدنیت کر کے تنبیر تحریم ہے کہتے ہوئے رکوئ میں امام کے ساتھ ل جاتا ہے لیکن تنبیر کے کہنے
کے بعد ہاتھ ناف پرنبیں ہاندھتا ہے سرف تنبیر کہہ کر رکوئ میں چلا جاتا ہے آیا زید کی نماز کامل ہوگئی یا تنبیر کے
بعد ناف پر ہاتھ باندھ کر رکوئ کرناضر دری تھا۔ صرف تنبیر تحریمہ کہنا کافی جوجا تا ہے یا زیر ناف ہاتھ باندھنا بھی
نضر دری تھا۔

**€5**₩

ہاتھ یا ندھناز برناف مسنون ہے<sup>(۱)</sup> نہ فرض ہے نہ واجب اس لیے اگر تکمیرتم بمد کو کھڑ ہے ہو کر پورا کرنیا ہے اور تکمیرتم پر کورکوئ میں جا کر پورانہیں کیا تو نماز سے ہواہ ہاتھ نہ یا تدھے ہوں اور اگر تکمیر کو صالت رکو ت میں پورا کیا تو نماز نہیں ہوئی <sup>(۱)</sup>۔

١) كما في سنن الترمذي: عن قبيصة بن وهب عن ربيعة رضى الله تعالىٰ عنه قال كان رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يؤمنا فيأحذ شماله بيمينه (ابواب الصلواة، باب ماجاه في وضع اليمين على الشمال
 الغ ص ٩٥، ج١: طبع سعيد)

كمما في الدرالمختار: ووضع الرجل يمينه على يساره تحت سرته آخذا رمنغها بخنصره وابهامه هوالمختار ــ (كتاب الصلوة، فصل في بيان تاليف الصلوة، ص ٤٨٦، ج١، طبع معيد)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب السرابع، الفصل الثالث، ص ٧٣، ج١: طبع رشيديه)

٢) كما في الدرالمحتار: فلوقال "الله" مع الإمام "واكبر" قبله، او ادرك الإمام راكعا فقال "الله" قائما و"اكبر" راكعالم يصح في الأصح كما لو فرغ من "الله" قبل الإمام ..... ويشترط كونه قائما فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا ان الى القيام اقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع - (كتاب الصلوة، فصل في بيان تاليف الصلوة، الخ، ص ١٨٠، ج١: طبع سعيد)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الرابع، ص ١٦٨، ٣٩٠ ج١: طبع رشيديه) وكذا في البحر (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٥٠٨، ج١: طبع رشيديه)

#### نمازعشاء كاوقت جواز واسخباب

#### **€**U **€**

کیا فرمائے میں علماء دین دریں مسئلہ کہ عندالشرع مغرب اور عشاء کے درمیانی وقفہ کی کم از کم مقدار کیا ہےاور آنے والی را توں میں تر اور مح کم از کم کتنے وقت پرشروع کرنازیاد ہمناسب اورموز دں ہوگا -حقیقت پر مطلع فرما کرممنون فرمائیں-

#### **€5**₩

خروب کے بعدعشا وکا وقت عندالا مام ابی صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تب ہوتا ہے کہ شفق ابیض نائب ہوجائے اوراس کی مقدار عام طور پرتقر بیاؤیزھ گھنٹہ ہوتی ہے۔ پس مغرب وعشا وہیں ذیر ھ گھنٹہ ہے کم فاصلہ نہ کرنا چاہیے۔ آئ کل غروب کا وقت کے نکح کرا المنٹ کے قریب ہے۔ اس حساب سے عشا وقت کا زنج کروں منٹ کے بعد شروع ہوگا۔ اس لیے افران اور نماز اس کے بعد ہو۔ اس سے تقدیم ورست نہیں۔ بہتر ہے ہے منٹ کے بعد شروع ہوگا۔ اس لیے افران اور نماز اس کے بعد ہو۔ اس سے تقدیم ورست نہیں۔ بہتر ہے ہے کہ نماز کا وقت نو بجے کے بعد مقرر کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، ص ٢١٨، ج١ : طبع دار الكتب)

۱) كما في البحرالرائق: (قوله وهو بياض) اي الشفق هوالبياض عندالإمام وهو مذهب ابي بكر الصديق
وعمر ومعاذ و عنائشه رضي الله تعالى عنهم .... وقال في أخره فثبت ان قول الإمام هوالأصحد
(كتاب الصلوة، ص ٤٣٧، ج١: طبع رشيديه)
وكذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلوة، ص ١٧٧، تا ١٧٨، طبع قديمي)



# باب في التراويح والوتر



#### تراویح کی رکعات

#### **€**U**}**

#### **€**5₩

رمضان شریف کا ماہ مبارک گزرگیا جواب میں تاخیر ہوگی معاف فرما کیں۔ غیر مقلدوں ہے کوئی

یو بیچھے کہ ۲۰ رکعت کا جُوت تمھارے اور ہمارے پاس نہ ہوتو نہ ہو۔ لیکن کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس

ہمی نہیں تھا حضرت عمر جھانڈ کون ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ داشد ہیں مشکلو ق کی روایت ان غیر
مقلدوں کو یا دنہیں ہے کہ آپ کیسے تاکید فرمار ہے ہیں۔ علیہ کم بسنتی و سنة المخلفاء الو الشدین ۔

الحدیث (۱)۔ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکڑو۔ پھر پورے ماہ میں جماعت کے ساتھ الحدیث میں اور سے میں جماعت کے ساتھ راوی کی کا ہمام بھی حضرت عمر بڑائی تی کی سنت ہے وائی ثابت کر دکھائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱) (مشكوة: كتاب الأيمان، باب الإعتصام الغ، ص ٣٠، فصل ثاني، طبع قديمي كتب خانه) وكذا
 في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلوة، باب صلاة التراويح، ص ٢١٢، طبع قديمي كتب خانه)

٢) كما في الدرالمختار مع شرحه: (التراويع سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين اى اكثرهم لأن
 المواظبة عليها وقعت في اثناء خلافة عمر رضى الله عنه وافقه على ذالك عامة الصحابة، (كتاب
 الصلوة، بحث صلاة التراويع، ص ٩٦٥ تا ٩٥٥، ج٢: طبع رشيديه)

وكذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلوة، فصل في صلاة التراويح، ص ١١، ٩١ طبع قديمي) وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلوة فصل في التراويح، ص ٤٠٠ طبع سعيدي كتب خانه، كوئته) نے تین چار دن سے زائد جماعت کے ساتھ تراوی ادا فرمانی ہوں (۱) پھر یہ غیر مقلد کیوں تمام رمضان المبارک میں تراوی پڑھتے ہیں۔ اگران کوحضرت عمر پڑھتا ہے بڑے تو حضرت عمر پڑھتا ہے دشتی اور عداوت کا خبوت و ہے ہوئے پورا مہینہ کی نماز تراوی کا جماعت ادا نہ کریں۔ صرف غین چار دن جماعت کریں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے پورامہینہ با جماعت نماز تراوی تابت نہیں ہے۔ پورامہینہ با جماعت تراوی کا تو حضرت عمر پڑھنائے و ورخلافت میں بھی تراوی کا تو حضرت عمر پڑھنائے و ورخلافت میں بھی تراوی کا تو حضرت عمر پڑھنائے و ورخلافت میں بھی ہے اجتمام نہ تھا اب ان غیر مقلد دل کے پاس کیارہ جاتا ہے۔ حضرت عمر بڑھنا کو درمیان سے خاری کروسیت کے بعد آ دھا وین ختم ہوجائے گا غیر مقلدوں کو چاہے کہ نیاد بن مرتب کریں اور حضرت عمر و حضرت علی اللہ میں ایور و اللہ المعاضرت و حضرت مولانا و خرم حصرت مرحوم کا مطالعہ فرما کئی۔ وقط و اللہ تعالی اعلم حضرت مولانا و خرم حصرت مرحوم کا مطالعہ فرما کئی۔ وقط و اللہ تعالی اعلم

## عشاء کی نماز تنباادا کرنے والے کی وترکی جماعت میں شرکت کا حکم

### **€** U ﴾

جو شخص نمازعشاء جماعت ہے نہ پاسکا ہو یا ہیں رکعت تراویج کوادا نہ کرسکا ہوا وہ امام کے ساتھ وہر پڑھ سکتا ہے یانہیں اور تر اوسے پوری کرنی ضروری ہے یانہیں۔

#### **€**€}

عشاء کے فرض علیحدہ پڑھے تراوح سب یا اکثر امام کے ساتھ ادا کرے یا تراوح ہالکل نہ پڑھے تینوں صورتوں میں وترکی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے ادر باتی تراوح وتر کے بعد پڑھ لے تراوح کا مام کے ساتھ کال یا

١) كما في البنايه شرح الهدايه: عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما أن النبي عليه السلام صلى في
المسجد فصلى بصلاته ناس عمم صلى من القابلة فكثر الناس عمم اجتمعوا من اللية الثالثة فلم يخرج
إليهم النبي عليه السلام، فلما أصبح قال: "قدر أيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج البكم إلا
أني أخشى أن تنفرض عليكم (كتباب الصلاة، فصل في قيام شهر رمضان عليكم حمر ١٥٥٠ ج٢:
دارالكتب العلمية، بيروت)

بعض ند پڑھنے کی صورت میں ہما عت و ترمی شریک ہونے کا جواز ورمخار کی عبارت میں مذکور ہے (و لسو لسم یہ سسلھا) ای التو اویسے (بالامام) او صلاها مع غیرہ (له ان یصلی الوتر معه) (ا) اور فرض عشاء ہما عت ہے ت پڑھنے کی صورت میں ونزکی جماعت میں شریک ہونے کا جواز تعلیل علام طحطا وی سے معلوم ہوتا ہے۔ حیث قال فی شرح قول صاحب الدر المختار بقی لوتر کھا الکل ہل یصلون الوتر بحماعة فی شروج و قضیة التعلیل فی المسئلة السابقة بقولُهم لانها تبع ان یہ سماعة فی هذه الصورة لانه لیس تبع التو اویح و لالعشاء عند الامام انتھی الصحطاوی – علی الدر المختار مبحث التو اویح ج اص ۲۹۵)(۲) فقط والتُدتِ الی اعم

## تر اویح میںعورت کی امامت کاتھم

**€**U**∲** 

کیافر مائے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عورت اپنے گھر میں یا پڑوں محلّہ میں جا کرتر اور کے میں ختم قر آن سنائے اور عورتوں میں کھڑی ہوکر ان کی امام ہنے کیا ہے جا ئز ہے اور اس کا ثبوت از واج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابیات سے یاائمہ مجتہدین کی اڑواج ہے ملتاہے؟ بینواتو جروا-

#### **€**5♦

عورت کوعورتوں کا امام بننا کل نمازوں میں خواہ وہ فرض ہوں یا نفل جائز ہے لیکن مکروہ تحریجی ہے ہیں اگر عورتیں کر اہت کے باوجود جماعت ہے نماز پڑھیں تو جوعورت امام ہو وہ درمیان میں کھڑی ہو۔ لیکن اس کے درمیان میں کھڑی ہونے سے بھی کراہت و درمیان میں کھڑی اورعورت امام اگر مقتدی عورتوں کے آگے کھڑی ہوجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی لیکن وہ گئہ گار ہوگی۔ پس نتج میں کھڑا ہونا واجب ہے اوراس میں آگے کھڑے ہونے سے کم

وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلواة، فصل في النوافل، ص ٤٠٨، طبع سعيدي) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلواة، الباب، التاسع في النوافل، ص ١١٦، طبع رشيديه) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلواة، باب الوتر والنوافل، ص ١٢٣، ج٢، طبع رشيديه)-

١) الدر المختار: (كتاب الصلوة، باب الوتروالنوافل، ص ٤٨، ج٢: طبع سعيد)

۲) حاشية طحطاوي عملي الدرالمختار: (بحواله محموديه) كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص
 ۲۹۷، طبع دارالمعرفه بيروت)...

کراہت ہے (انعورتوں کوعلیحد وعلیحد ونماز پڑھنا ہی افضل ہے (۲) - کنذا فسی عسم بدۃ الفقہ (۳) پس صورت مسئولہ میں بہتر یہ ہے کہ ستانے والی حافظ توافل میں سنائے اور دوسری عورتیں بغیر نماز کے بیند کرسنیں - فقط واللہ تعالی اعلم

# چندہ کی خاطرتر اوت کیڑھانے والے کا تھکم

\$ J }

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے ہاں تراوت کی پڑھانے دالے کے لیے ایک سید حافظ قرآن اوسے والاتھر بیا ہیں سال سے مقرر ہے۔لیکن وہ ڈاڑھی سنت کے موافق نہیں رکھتا ہے صرف نشان ہے۔
اس کے لیے چندہ مقرر ہے۔ ہر مضان شریف کی ۲۵ تارٹ کو قرآن مجید ہم کر کے مجد میں چندہ : وتا ہے۔ حافظ صاحب جندہ کے لیے جدا جدا۔ ابسوال یہ ہے کہ آگر حافظ صاحب چندہ کے لاج حاتا ہے قرآن ساتا ہے اس کے چیجے نماز تراوت کی جما کیسا ہے اور اس کی امامت کیسی ہے۔ اگر بلالا لیج پڑھا تا ہے۔ مگر جو چندہ فی سیل اللہ ہے تا کہ واس کو دیا جائے تو بھر مسئلہ کیا ہوگا۔ آگر حافظ ہے طبع ہے اس کی ڈاڑھی سنت کے مطابق نہیں تو بھر مسئلہ کیا ہوگا۔ آگر حافظ ہے طبع ہے اس کی ڈاڑھی سنت کے مطابق نہیں تو بھر مسئلہ کیا ہوگا۔ آگر حافظ ہے طبع ہے اس کی ڈاڑھی سنت کے مطابق نہیں تو بھر مسئلہ کیا ہوگا۔ آگر حافظ ہے طبع ہے اس کی ڈاڑھی سنت کے مطابق نہیں تو بھر مسئلہ کیا ہوگا۔ آگر حافظ ہے طبع ہے اس کی ڈاڑھی سنت کے مطابق نہیں تو بھر مسئلہ کیا ہوگا ۔ آگر حافظ ہے حال کیا گھا کہ سنت کے مطابق نہیں تو بھر مسئلہ کیا ہوگا ؟

اگرحافظ باشرع مل سکتا ہے بالا کی کے نہیں پھرالم ترکیف سے پڑھنازیادہ بہتر ہوگایائیں۔امدادالفتاوی میں تکھا ہے لینا دینا بھی جائز نہیں۔اس سے الم ترکیف پر پڑھنا اچھا ہے۔البذا آپ منصل جوابتحریر فریادیں تاکہ اختلاف ختم ہ زجائے۔

۱) كما في الدرائمختار مع شرحه: (۱) يكره تحريما جماعة النساه) ولوفي التراويح "قال ابن عابدين" الحاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا او نفلا (الدرالمختار) فإن فعلن تقف الإمام ومطهن) فلوقدمت أثمت "قال ابن عابدين" افاد أن وقوفها وسطهن واجب كما صرح به في المفتح وأن المصلوة صحيحة وأنها اذا توسطت لاتزول الكراهة وإنما أرشد وا الى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كما في السراح - (كتاب الصلوة، باب الامامة ص ٣٦٥ تا ٣٦٧ طبع رشيديه كوشخه) وكذا في الهندية: (كتاب الصلوة الباب الخامس، الفصل الثالث، ص ٨٥، ج١: طبع رشيديه وكذا في مجمع الأنهر (كتاب الصلوة، فصل في الإمامة، ص ١٦٤ تا ١٦٤ طبع رشيديه)

٢) كسما في الهندية: وصلاتهن فرادئ افضل (كتاب الصلوة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ص ٨٠٠ ج١: طبع رشيديه)

وكذا في خلاصة الفتاوى: (كتاب الصلواة، الفصل الخامس عشر، ص ١٤٧، ج١؛ طبع رشيديه) وكذا في مجمع الأنهر: (كتاب الصلواة، فصل في الإمامة، ص ١٦٤، ج١؛ طبع غفاريه كولثه) ٣) عمدة الفقه ص ١٨٦، ج ٢، قسم اول شرائط امامت ١٠ مذكر هونا.

\$5₩

ذارهی کوسنت کے موافق ندر کھنے والا شخص فاس ہے (۱) اور فاس کی امامت جیے فرائض میں آفروہ تح کی ہے تر اور کا میں بھی مکروہ ہے۔ اما المفاسق فقد علوا کو اھة تقدیمه (الی قوله) بل مشی فی شوح المسمنیة علی ان کو اھة تقدیمه کو اھة نمجویم ہے۔ (۱) کی ذا فسی فتاوی دار العلوم دیو بیند (۳) اجرت پر قرآن ش بف پر عناورست نیس (۳) اوراس میں تو ابنیس اور بھی المروف کی دیو بیند (۳) اجرت کی تیت لینے دینے کی ہے۔ وہ بھی اجرت کے حکم میں ہے۔ اور ناجا کز ہے (۵)۔ اس حالت میں الم ترکیف سے پڑھنا اور اجرت کا قرآن شریف ندستنا بہتر ہے۔ اور صرف تر اور کا اواکر لینے سے تیام رمضان کی فضیلت ماصل بوجائے گی (۲)۔ وان القرأة لشی من المدنیا لا تجوز وان الاحد والمسمعطی المسمنان لان ذلک یشب الاستیجار علی القرأة و نفس الاستیجار

- ١) كمما في مشكوة المصابيح: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين اوفرواللحى وأحفوالشوارب (كتاب اللباس باب الترجل الفصل الاول، ص ١٣٨٠ م ١ عظيم قديمي) وفي الدر المختار: وأما الأخذ منها (اى من اللحية) وهي دون ذلك اى دون القبضة كمما يقعله بعض المغاربة و مختثة الرجال قلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم كتباب المصوم مطلب في الاخذ من اللحية ، ص ١٩٤ ج ٢ عظيم سعيد وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصوم ، باب مايفسد العصوم، ص ١٩٤ م ٢ عطيم رشيديه)
  - ۲) الدرالمختار مع شرحه: كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٥٥٩ تا ٥٦٠ طبع سعيد)
     وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ١٣٤، ج١: طبع رشيديه)
     وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٢١٠، ج١: طبع رشيديه)
  - ٣) فتاوى دارالعلوم ديوبند: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٢٠١، ج١: طبع دارالاشاعت)
- ٤) كسافى نصب الرايه: اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به (كتاب الإجارة، باب اجارة الفاسده، ص ٣٣٦،
   ج٤: طبع مكتبه حنقائيه) وفي الشاميه: ان القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لاللميت ولاللقارى ـ
   (كتاب الاجارة، مطلب في الإستجار على الطاعات، ص ٥٦، ج٦، طبع سعيد)
  - وكذا في الهدايه: (كتاب الإجارة، باب اجارة الفاسده، ص ٢٠٥٥ ٣٠٦)، طبع رحمانيه لاهور)
  - ه) كما في معين القضاة: المعهود كالمشروط: (المقالة الأولى ، ص ٤ ، طبع مير محمد كتب خانه)
     وكذا في الشامية (كتاب الإجارة، باب اجارة القاسدة، ص ١٥٠ ج٢ ، طبع سعيد)
     وكذا في شرح عقود رسم المفتى (ص ٣٦، طبع قديمي كتب خانه كراچي)
- ٦) كما في الدرالمختار مع شرحه: والجماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح افادان اصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره. (كتاب الصلواة، باب الوتر والنوافل، ص ٤٥، ج٢، طبع سعيد)وكذا في البحر الراتق: (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ١٢٠، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في الفتاوى التاتار خانيه: (كتاب الصلواة، نوم آخر في أن الجماعة، الخ، ص ٢٥٦، ج١: طبع ادارة القرآن)

عليها لا يجوز (١) الدادالفتاء يكاقوال بست ب (١) - فقط والله تعالى اعلم-

## تراوی میں ایک جگہ قرآن پاک ختم کر کے دوسری جگہ سنانے کا حکم

#### € ~ }

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ رمضان المبارک ہیں تر اوسے کے اندر زیدا یک دفعہ سنا کر دوسری دفعہ دوسری جگہ سنا تا ہے تو کیا بیسنا نااس کا درست ہے دہ سناسکتا ہے یا کنہیں۔

**€5** 

ایک مجدیل پانچ سات روز می قرآن شریف ختم کر کے دوسری مجدیل دوسراختم حافظوں کوکرنا درست ہاور دوسری مجدیل پانچ سات روز می قرآن شریف ختم کر کے دوسری مجدوالوں کی تراوی صحیح ہیں۔ کیونکہ تراوی کی نمازتمام رمضان شریف ہیں سنت مؤکدہ ہیں دوسری مسجد میں جو حافظ نے تراوی پڑھائی وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں اور مقتدیوں کی تراوی بھی سنت مؤکدہ ہیں لہذا دونوں کی نماز متحد ہوئی (۳) - علاوہ ہریں نفلی پڑھنے والے کے پیچھے سنت بھی ہو جاتی ہیں (۳) اور بہ شبہ کہ ختم قرآن شریف ایک بارسنت مؤکدہ ہوئی دوسرا اور تیسراختم نفل ہے ساقط ہے کیونکہ اصل نماز امام کی سنت مؤکدہ ہوئی سنت مؤکدہ ہوئی اور مقتدیوں کی نماز میں پھی نقصان ہوئی اور مقتدیوں کی نماز میں پھی نقصان شبیس آیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

١) المدر المختار مع شرحه: (كتاب الصلواة، باب قضاء الفوائت، ص ٩٤٤، ج٢، طبع رشيديه جديد)،
 (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٤٥، ج٢ طبع معيد)

وكذا في التاتار خانيه: (كتاب الصلوة، نوع آخر في ان الجماعة، الخ، ص ٦٥٦، طبع ادارة القرآن)

- ٢) امدادالفتاوى: (كتاب الصلوة، باب صلاة التراويح، ص ٢٢١، ج١: طبع مكتبه دار العلوم كراجي)
- ٣) كما في الهنديه: السنة في التراويح انما هوالختم مرة .....والختم مرتين قضيلة، والختم ثلاث مرات أضضل (كتاب الصلوة، الباب الحامس، ص ١١٧، ج١ طبع رشيديه) وفي الخانيه: ولو عجل الختم له ان يفتتح من اول البقرآن في بقية الشهر (كتاب فصل في مقدار القراء ة، ص ١٣٨، ج١: طبع رشيديه) وكذا في الدرالمختار (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٢٤، ج٢، طبع صعيد)
- ٤) كسما في الشاميه: وفيه دلالة على منع اقتدا المفترض بالمتنفل ..... وبالإجماع لاتمتنع امامته بصلاة النفل معهد (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٥٨٠، ج١: طبع سعيد)

وكذا في تبيين (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٦٢، ج١: طبع دار الكتب)

- وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٦٣٢، ج١؛ طبع رشيديه كوثفه)
- ٥) كما في الدرالمختار مع شرحه والجماعة فيها سنة على الكفايه في الأصح افادانُ اصل التراويح سنة عين.
- ٦) فتاوى دارالعلوم ديوبند: (كتاب الصلوة ، باب صلاة النراويح، ص ٧٤٧، ج٤، طبع دار الاشاعت)

## بإجماعت تهجد كنوافل مين ختم قرآن كاحكم

### **€**U }

كيافر ماتے بين ملائے وين ومفتيان شرع متين ان مسائل بيں كه:

- (۱) نمازتر او یکی جماعت ختم ہونے کے بعداجتماعی شکل میں دوامی طور پر دعاماتگمنا کیسا ہے۔
- (۲) رات کوتبجد کی نماز میں جماعتی شکل میں حافظ کا قرآن سنانا کیسا ہے؟ مثلاً اس کی صورت یہ ہے کہ زید عرصہ تین سال ہے رمضان المبارک میں ایک فتم تر اور کے میں سناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرافتم نماز تہجد میں ایک ساتھ کی ساتھ دوسرافتم نماز تہجد میں ای سامع کو سناتا ہے جس میں بغیر بلانے کے تین چار مقتدی شریک ہوجاتے ہیں گویا کہ ایک جماعت کی شکل اختیار ہوجاتی ہے اس کے متعلق رہنمائی فرما کر ستحق ثواب دارین ہوں۔ خلیل الرحمٰن

#### **€**5∌

- (۱) تراوی کے بعد اجناعی دعا کا النزام بدعت ہے کیکن اگریہ مقیدہ نہ ہو کہ بیاجتا می دعا شرعاً لازم ہے'اور دعانہ مانگنے والوں پرطعن وشنیج نہ کیا جائے تواس طرح اس کا مانگنا جائز ہے<sup>(۱)</sup>۔
- (۲) صورت مذکوره میں جماعت جائز ہے کین بلانے اور کٹرت کی صورت مکروہ ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان
- ٢) كسما في رسائل اللكنووي: الإصرار على المندوب يبلغه الى حدالكراهة\_ (رساله سباحة الفكر، ص
   ٣٤، لكنوى ص ٤٩، ج٣، طبع ادارة القرآن)
- وكذا في السعايه: (باب صفة الصلوة، قبيل فصل في القرأة، ص ٢٦٠ ج٢: طبع سهيل اكيدُمي) وكذا في الممرقدة المفاتيح: (كتاب الصلوة، باب الدعا، في التشهد، ص ٢٦، ج٣: طبع دارالكتب العلميه)
- ۲) كما في التاتار خانيه: وحكى عن شمس الألمه السرخسي رحمه الله ان التطوع بالجماعة على
  سبيل التداعي مكروه امالو اقتدى واحد بواجد او اثنان بواحد لاتكره، وان افتدى ثلاثة بواحد ذكر
  هـو رحمه الـله ان فيه اختلاف المشايخ قال بعضهم يكره وقال بعضهم لايكره واذا اقتدى أربع
  بواحد كره بـلا خلاف- (كتاب الصلوة التراويح توع آخرفي المتفرقات، ص ١٧٠٠ ج١: طبع
  ادارة القرآن)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٢٠٤، ج١؛ طبع رشيديه) وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلوة، تتمات من النوافل، ص ٤٣٣، طبع سعيدي كتب خانه كوئله)

## تراويح ميں ختم قرآن پر مدیہ لینے کا حکم

### **€**U**€**

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ تراویج میں ایک حافظ پہلے تو سامع رہاہے اور اس کورقم ملتی رہی' اب وہی سامع امام بننے لگا ہے امکان ہے کہ اس کورقم ملے گی- بندہ اس بات سے انداز ہ کرتا ہے کہ سامع ہونے کی حالت میں اس کورقم ملتی رہی اب کیسے ہوسکتا ہے کہ امام کی حالت میں اس کورقم نہ ملے۔ بینوا تو جروا۔

### **€5**♦

تراوح میں ختم قرآن پراجرت مقرر کرلینا خواہ صراحتهٔ ہوجیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں یا بطور عرف و عادت کے ہوجیسا کہ عمو ما آج کل رائج ہے دونوں صور توں میں دینا جائز نہیں (۱)۔ البتہ امامت اور تعلیم قرآن وفقہ واذان چنر چیزوں کے متعلق متاخرین علماء نے جواز کا فتوی دیا ہے کیونکہ یہ چیزیں ضروریات دین وشریعت سے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے دین فرائض کا تقطل لازم آجائے گا اس وجہ سے کہ لوگوں ہے دین امور میں کا بلی وسستی بالکل ظاہر ہو چک ہے (۲) اور تراوی میں ختم قرآن کوئی فرض و واجب نہیں

۱) كما في الشاميه: وإن القرأة بشئى من الدنيا لا تجوز وإن الأخذ والمعطى اثمان لان ذالك يشبه الاستيجار على القراءة ونفس الإستيجار عليها لا يجوز كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت ص ١٤٤، ٢٠ ج٢، طبع رشيديه) وفي نصب الرابه: اقروأ القرآن ولاتا كلوابه (كتاب الإجارة، باب اجارة الفاسد، ص ٣٣٦، ج٤، طبع حقانيه، بشاور) وفي الشامية أن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا لفاسد، ص ٣٦، ج٤، طبع للقبارى ولا للميست (كتاب الإجارة، مطلب في الاستيجار على الطاعات، ص ٥، ج١، طبع سعيد) وكذا في الهدايه: (كتاب الإجارة، باب الاجارة الفاسد، ص ٥، ٣، تا ٢٠٠، ج٢: طبع رحمانيه لاهبور) وفي معبن القضاة، لأن المعهود كالمشروط (المقالة الأولى ص ٤، طبع مير محمد كتب خانه) وكذا في شرح عقود رسم المفتى (ص ٣٦، طبع قديمي)

وكذا في الشاميه (كتاب الإجاره باب اجارة الفاسد، ص ٥٥، ج٦، طبع سعيد)

۲) وفي الدرالسختار: ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان، وفي الشامى، وقد ذكرنا مسئله تعليم القرآن، على الإستحسان (كتاب الإجارة مطلب في الإستيجار على الطاعات، ص ٥٥٠ ج٦ طبع سعيد) وكذا في الهدايه (كتاب الإجارة ، باب اجارة الفاسد، ص ٥٠٥ تا ٢٠٥، ٣٠ طبع رحمانيه) وكذا في تنقيح الحامديه (كتاب الإجارة، ص ١٣٧، ج٢: طبع حقانيه پشاور) وكذا في البحر (كتاب الصلوة، باب الوتروالنوافل، ص ١٢١، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في بدائع الصنائع: (كتاب الصلوة، فصل في سننها، ص ١٧١، طبع رشيديه)

بلکہ سنت ہے (۱) - سنت بھی اس تم کی کداگراوگوں پرختم قرآن ہے تراوی پڑھنا مشکل ہواور تقلیل جماعت کی نوب آتی ہوتو ختم قرآن کی بجائے الم ترکیف ہے پڑھی جائیں اور چھوڑ وینا ختم قرآن کا جائز ہے (۱) تو ختم قرآن پر اجرت (بوجہ عدم وجوب ختم قرآن مجید کے ) لینا جائز نہیں قرار دیا گیا کیونکہ اصل ند ہب ہی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں (۳) - لہذا صورت مسئولہ میں اگر بہ عافظ نماز و بخگانہ فرض کے لیے بھی اس مجد کا مستقل امام ہے تو اس کے مشاھرہ میں زیادتی بورے سال کے لیے کر دیں - لیکن صرف اس لیے لینا دینا کہ رمضان المبارک میں وو ختم قرآن کرر ہاہے جائز نہیں اوراگر وہ صرف تراوی میں ختم قرآن شریف کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تو لینا دینا جاہ با قاعدہ طے ہویا اس کا عرف ہوجائز نہیں لیکن اگر پڑھنے والے کی کوئی غرض پڑھنے ہے لینے کی نہیں اور دینے والے بی غیرضروری تھتے ہوئے بطور ہدیے بچھ دیتے ہوں کداگر نہیں دیا جائے پڑھی ویا جائے بڑھی کوئی شرین اس کے خلاف ہا اس لیے بین کہاجا تا ہے کہ جو نہیں اینا جائز ہوگا (۵) سیکن آئی کوئی عرف اس کے خلاف ہا سے اس لیے بین کہاجا تا ہے کہ جو نہیں (۵) – فقط واللہ تعالی اعلم

### میں رکعات تر اوت کے کاثبوت صدیث ہے



کیا فر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ میں کئسی حدیث سے یہ ثبوت بھی ملتاہے کہ:

 ١) كسما في الهنديه: السنة في التراويح انما هوالخنم مرة والختم مرتين فضيلة والختم ثلاث مرات افضل (كتاب الصلوة، الباب الخامس ص ١١٧، طبع رشيديه)

وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلوة، فصل في النوافل، ص ٢٠١، طبع سعيدي كتب خانه كواثله) وكذا في الشاميه: (كتاب الصلواة، باب صلاة التراويح، ص ٢٠١، ج٢، طبع رشيديه)

- ٢) كما في الشاميه واختار بعضهم سورة الاخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل اى البدأة منها
  ثم يعيدها وهذا أحسن لثلايشتغل قلبه، بعدد الركعات، قال في الحلية وعلى هذا استقر عمل أثمة
  اكثر المساجد في ديار نام (كتاب الصلوة ، باب الوتر ، ص ٤٧ ، جـ٧ ، طبع سعيد).
- ٣) (الهبة) سببها ارائدة النخير للواهب دنيوي كعوض و محية و حسن ثناء وأخروي ..... وقبولها سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا" (درمختار: كتاب الهبة، ص ١٨٧، ج٥ ، ايچ ايم سعيد)
- ٤) وفي المشكوة: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا، فإن الهدية تذهب الضغائن "وأيضاً فيه عن أبي هريره رضى الله نعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تهادو" فإن الهدية تذهب وحر الصدر. (كتاب البيوع، باب الرجوع في الهية، الفصل الثاني، ص ١٦١، طبع قديمي) وفي اعلاء السنن: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لودعيت الى كراع لاجبت ولو أهدى الى ذراع لقبلت. (كتاب الهيه، ص ١٦٧، ١٦، طبع ادارة القرآن)
  - ٥) تقدم تخريجه: اتحت حاشية نمبر ٣، جواب مذكوره ايك صفحه ص ٤٨٦)

(۱) حضورا کرمتنگی الله علیه به ملم نے ماہ رمضان میں آئھ یا جیس رکعت تر اوٹ پڑھی ہوں نیز الرمانا ہے ہو کنٹنی راعت - انھوں نے ہررمضان شریف میں کنٹی رات تر اوس اوا کی جیں جنٹنی رات ادا کی جیں با جماعت ادا کی جیں یا بھی کھر پرا کیلے بھی پر ھالیا کرتے ہتھے۔

` (۲)اگرروز و دارکسی غیرمحرم عورت کا بوسہ لے لیاقو کیا اسے صرف گنا و ہوگا یاروز ہ بھی ٹوٹ جانے گا ؟ روز وتو نئے کی صورت میں قضاد اکرنی ہوگی یا کفار ہ۔

(٣) بعض حطرات كتب بي كيصواعق محرق نامى كتاب جس مصنف ابن جركمى منظ بي مي حديث (٣) بعض حطرات كتب بي مي حديث (لا يسجوز احدنا الصواط الامن كتب له على يالجواز ) ترجمه الجنت مي كولَى جانبيل سكتا سوائيا الا يسجوز احدنا الصواط الامن كتب له على يالجواز ) ترجمه الجنت مي كولَى جانبيل سكتا سوائيا الله على المرحديث بها قواس كى بس كي باس حفرت على بنيت كالكها بوايروانه بوگا - كياندكوره بالاحديث سيح به - اگر حديث بهاقواس كى تخرير فرمادين -

(۴) جمن اماموں کوشیعہ حصرات مانتے ہیں (جیسےامام ہاقم رحمہ اللّذامام جعثم رحمہ اللّہ وغیر و)ان میں سے کسی نے تراویکے نبیس پڑھی تھیں توان کی کتاب کا حوالہ دیں۔

### \$ O €

۱) صبحيح البخارى: (كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، رقم
 الحديث نمبر ١١٤٧، ص ٥٥ ١ ج١: طبع قديمي كتب خانه)

وكيدًا في جيامع الترمذي: (كتاب الصلوة، باب ماجا، في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ص ٩٩، ج١: رقم الحديث بمبر ٤٣٩، طبع سعيد كراجي)

وكبذا في صحيح المسلم (كتاب الصلوة، باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم، ص ٢٥٣، طبع قديمي كتب خانه) ترجمه - "ابوسلمه برافتر نے حترت مائٹ برقاسے در یافت کیا کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان شریف بیس کی سے تھی۔ انھوں نے فرمایا کہ آپ کی نماز رمضان اور نیر رمضان بیس ارکعت پرنیس برھی تھی۔ (آٹھ رکعت تہجہ اور تین رکعت ہوئیں رکعت ہوئیں رکعت ہوئیں ایک حدیث بیس وارد سے دواہ ابس ابسی شبہ فی مصنفه و المطبوانی و عندالبیه قی من حدیث ابن عباس انه صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی دمضان عشوین رکعت سوی الوتو (۱)۔

ترجم: - " که نی کریم سلی الله علیه وسلم رمضان شریف پس وتر کے علاوہ بیں رکعت اواکیا کرتے تھ" 
ہال حضرت عمرض الله تعالیٰ عند کے زمانہ میں پھر صحابہ رضوان الله علیم اجمعین بیں رکعت اواکیا کرتے تھے

اور تی بیر صلی الله علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے - عملیہ کے بسست و سنة المخلفاء الموانشدین المهدیین من

بعدی (۲) - مؤطا امام ما لک بیس روایت ہے - عمن بیزید بن رومان انه قال کان الناس یقومون فی

زمان عمر بن المح طاب فی د مضان بشلث و عشرین د کعة (۳) - لعنی لوگ حضرت عمرضی الله تعالی عند
کے زمانہ بس المحدی (جن بس تین رکعت نماز وتر ہے ) اواکر تے تھے -

(۲) نبی تریم صلی الله علیه وسلم بررمضان شریف میں تراوی اوافر مایا کرتے ہے بھی با جماعت اور سیسے مسلم شریف میں خطریت عائشہ صلی الله صلی الله علی الله علی الله صلی الله علی الله علی الله علیه وسلم شریف میں حضرت عائشہ صلی الله علی المسجد فصلی رجال بصلاته فاصبح الناس علیه وسلم خرج من جوف الليل فصلی فی المسجد فصلی رجال بصلاته فاصبح الناس

- ۱) نصب الرايه: (كتاب الصلوة، فصل في قيام شهر رمضان، ص ١٥٢، طبع مكتبه حقانيه پشاور)
   وكلذا في سنن الكبرئ للبيهقي: (كتاب الصلوة، باب ماروي في عدد ركعات القيام الغ، ص ٤٩٦،
   ج٢٠ رقم الحديث نمبر ٤٦٦٥، طبع اداره تاليفات الشرفيه، بهواله فتاوي محمدديه)
- ۲) مشكونة (كتباب الايمان، باب الاعتصام، ص ۳۰، فصل ثاني، طبع قديمي كتب خانه وكذا في
   حاشية الطحطاري (كتاب الصلوة، باب صلاة التراويح، ص ۲۱٪، طبع قديمي وفي الدرالمختار النزاويح سنة مؤكده لمواظبة الخلفاء راشدين (كتاب الصلوة، باب الوتر، ص ۹۷، طبع رشيديد
- ۳) موطا اسام مالك، (كتاب الصلوة، في رمضان، باب ماحاد في قيام رمضان، ص ٩٨، مير محمد كتب خانه) ـ وكذا في عمدة القارى (كتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان، ص ١٧٧، ج١، طبع دارالكتب العلميه) ـ وكدا في حلبي كبير (كتاب الصلوة، ماب الوتر والنوافل، ص ٢٠٤، طبع سعيدى كتب خانه كوئته) وكذا في الدرالمختار مع شرحه (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٤٠ ج٢ ، طبع سعيد)

يتحداثون بذالك فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلوة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلوة الفجر فلما قضى الفجر اقبل على الناس ثم تشهد فقال اما بعد فانه لم يخف على شانكم الليلة و لكنى خشيت ان تفرض عليكم صلوة الليل فتعجز واعنها - (۱)

(۳) صرف گناه به وگاره زه نمین نوین گااگرانزال نه به وگیا به و درنه قضار کهناه اجب به وگا – کفاره نمین ہے۔ قال فی البدایة و لو قبل امرأة لا یفسد صومه ولو انزل بقبلة او لمس فعلیه القضاء <sup>(۲)</sup>۔

- (س) صواعق محرقه نامی کتاب جارے پاس نبیں ہے تا کہ دیکھی جاسکے (۳)۔
- (۵) مجھے علم نہیں ہے اور نہان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں فقط واللہ تعالی اعلم

### <u>بیں رکعات تراویح</u>

### **€**U**€**

کیا فرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ میں کہ تر اوت کے کی رکعات کتنی ہیں۔ کیاحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیں

- ۱) صحیح المسلم (کتاب الصلوة، باب الترغیب فی قیام رمضان، ص ۲۵۹، ج۱، طبع قدیمی کتب
  خانه) و کذا فی المشکوة المصابیح (کتاب الصلوة، باب قیام شهر رمضان، الفصل الاول، ص
  ۱۱۶ مطبع قدیمی) و کذا فی اعلاء السنن (کتاب الصلوة، باب التراویح، ص ۵۷ تا ۵۸، ج۷، طبع
  ادارة القرآن)
- ٢) كما في الهدايه (كتاب الصوم ، باب مايوجب القضاء والكفارة، ص ٢٣٥ طبع رحمانيه) وكذا في
  لبنايه (كتاب الصوم، باب مايوجب القضاء والكفارة، ص ٤٤ تا ٥٥ طبع دار الكتب) وكذا في تبيين
  الحقائق (كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم وما لايفسد ص ١٧١، ج٢، طبع دار الكتب)
  - ٣) كتاب صواعق محرقه

رکعت ثابت ہیں یا آٹھ- بندہ نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں ہیں رکعت ہی ملی ہیں اب جوشخص پڑ ھتا ۸ ہے اور عقیدہ ۸کار کھتا ہے اس کی امامت جائز ہے یانہیں مشخص مقلدہے یاغیر مقلد۔

### **€**3€

تراوت بيس ركعت بين اوراجماع صحابيات يرب تحقيق بيه ب كمآ مخضرت صلى الله عليه وسلم يساغماز تراويح كى تعداد ركعات قولا ياعملا كسي صحيح ومعتبر حديث سية ابت تبيل البية حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنداور تمام صحاب رضوان التُعليبم الجمعين كے اجماع ہے ہيں ركعت تر اورج ير مها جانا ثابت ہے اس وجہ ہے امكر اربعہ نے ہيں ہے كم تر اوتح کواختیار نبیس کیا-حضرات عمر فاروق اورعثان غنی دعلی مرتضی اوراین مسعود رمنی الله تعالی عنیم نیز دیگر صحابہ ہے سیج رواليات ــــــــ بين ركعات تراوي منقول بين-مؤطاامام مالك بين بيصديث موجود ب-حدث مالك عن يزيد بن هارون انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) في رمضان بشلث و عشرين ركعة انتهي (١)- قولـه بشلت و عشرين ركعة قال البيهقي والثلث هو الوتو ولا ينافيه رواية السابقة فانه وقع اولا ثم استفر الامر على العشرين فروى البيهقي باسناد صحيح انهم بقومون في عهد عمرين الخطاب بعشرين ركعة و في عهد عثمان (۲) و على الخ يني شرح يخاري يس ے- روى عبدالرزاق في المصنف عن داؤ د بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس في رمضان على ابي بن كعب و على تسميم الداري على احدى و عشرين ركعة يقومون بالمنين و ينصر فون في بزوغ الفجر قلت قال ابين عبد البرهو محمول على ان الواحدة للوتر و قال ابن عبدالبر وروى الحارث بن عبدالرحمن ابن ابى ذياب عن السانب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر بثلث و عشرين ركعة قال ابن عبدالبر هذا محمول على ان الثلاث للوتر (الي قوله) و اما اثر على رضي الله تعالى عنه

شهر رمضان، ص ٤٩٦، ج٢: رقم الحديث نمبر ٤٦١٥، طبع ادارة تاليفات اشرفيه)

۱) موطاء امام مالك: (كتاب الصلوفة، باب ماجاه في قيام رمضان ص ۹۸، ج۱: طبع مير محمد كتب خانه)
 ۲) في السنن الكبرى للبيهقي بحواله محموديه (كتاب الصلوة، باب ماروى في عدد ركعات القيام في

ف لذكره وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن ابى الحسناء عن على رضى الله تعالى عنه انه اصر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة و اما غيرهما من الصحابة فروى ذلك عبدالله بن مسعود رواه محمد بن نصر المروزى قال اخبرنا يحيى بن يحيى اخبرنا حفص بن غياث عن الاعمش عن زيد بن وهب قال كان عبدالله بن مسعود يصلى لنا في شهر رمضان فينصرف و عليه ليل قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعة و يوتر بثلث – الخ (۱) –

- ٢) كما في جامع الترمذي: (ابواب المناقب، مناقب ابن مسعود، ص ٢٢١، ج٢: طبع سعيد كراجي)
- ٣) كما في جامع الترمذي: عن عبدلرحنن بن يزيد قال اتينا حذيفة حدثنا باقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلاً فنا خذعنه ونسمع منه قال كان اقرب الناس هديا ودلاً وسمتا برسول الله عليه وسلم ابن مسعوده ص ١٢١، الله عليه وسلم ابن مسعوده ص ١٢١، ج٢: طبع سعيد كراچى)
- ٤) في جامع الترمذي: (ابواب المناقب، مناقب ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه، ص ٢٠٧، ج٢، طبع٣
   سعيد كراچي)
- ه) مشكواة: (كتاب الإيمان ـ باب الإعتصام، ص ٣٠، فصل ثاني، طبع قديمي كتب خانه، كراچي)
   وكذا في حاشية البطحطاوي: (كتاب الصلوة، باب صلاة التراويح، ص ٢٠؛ طبع قديمي كتب حانه،
   كراچي) وكذا في الشاميه: (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٩٧، ح٢، طبع رشيديه جديد كوئته)

الازم فرما بإاورتمام صحابه موجودين زمانه تمروعثان وملى رنني القد تغالى عنبم نے بھى اس يرا نكارتيبس فرمايا دور برغبت قبول فرمایا – بیرصاف دلیل ہے اس بات پر کہ سب کے ہز دیک بیاملاد مشرین یا تو رسول الدَّصلی الله علیہ وسلم سے المهيس محفوظ تھا كەتسى نے اس پراعتراض نەكيا اور يا باطلاق قول رسول التەصلى الله عليه وسلم (جوابھی گزرا) كومثبت اس عدد کاسمجھااور بطیب خاطراس کوقبول فرمایا - لبندایس عدو کومسنون بی کیاجائے گا<sup>(۱)</sup>-مؤطا کی روایت میس اگر چیانقطاع ہے مگر اولا حدیث منقطع آنتہ کی تیج ہوتی تھی کیونکہ امام مالک اور سب محدثین کے نز دیک قبل زمانہ شافعی ہے منقطع افتہ کی صحیح ہوتی تھی اور این عبداللہ کہتے ہیں کہ جینے منقطعات مالک میں ان کا اتصال ہم نے دوسری سند ہے دریافت کرلیا ہے سوائے جارروایات کے تعل عمر رضی اللہ عند کا ان جارغیر ثابت الاتصال میں وافل نہیں علاد واس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں رسول الله صلی الله مليه وسلم أه جيس ركعات يز همتانقل كيائے- اگر جدوہ روايت ضعيف ہے مگر آ ثار صحابہ ہے مؤید ہے كمام اور جو آ تھ رکھات سوائے حدیث قیام اللیل کے متعلق معنزے عائشہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے اس ہے مراد تہجد کی نماز ہے جیسے غیر رمضان کالفظ اس حدیث میں صاف اس کا قرینہ ہے کیونکہ غیر رمضان میں مراوج عنہیں ہوتی یہ جواب ماخوذ ہے۔ فتاوی رشید یہ <sup>(۲)</sup>اور فتاوی دارالعلوم ،عزیز <sup>(۳)</sup>الفتاوی <sup>(۳)</sup>اورامدا دامفتین ہے <sup>(۵)</sup>- اگر ان میں تفصیل مطلوب ہوتو رسالہ فی عدد رکعات الت<sub>ر</sub>اویج جو کہ فیاوی رشید بیا کامل میں <sup>(۱)</sup> درج ہے آئھ رکعات تراویخ پیز هناییه مئله نمیر مقلدول کا ہے لیکن اس امام کے حالات جمیں معلوم نمیں اس لیے اس کی ا فقد ا ، کے متعلق کچھے نہیں لکھا جا سکتا۔ اور یہ معلوم نہیں کہ اس مسئلہ میں کس طرح پر آنھھ کا قائل ہے۔ فقط والتدتعالي انكم

 ١) كمما في تنوير الأبصار مع شرحه: (التراويح سنة) مؤكدة ....وهي عشرون ركعة..." (كتاب الصلوة باب الوتر النوافل، ص ٩٩ تا ٩٩٥، طبع رشيديه)

وكذا في الهدايه: (كتاب الصلوة، فصل في التراويح، ص ١٥٧، ج١؛ طبع رحمايه، لاهور) وكذا في البحرالراثق: (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ١٢٠، ج٢؛ طبع رشيديه كوثته)

- ۲) تالیفات الرشید: (باب التراویع، تراویع کی رکعات کی تعداد پر مفصل بحث (یعنی رساله تراویع) ـ ص ۲۰۳ تا ۳۲۳ طبع اداره اسلامیات) ـ
  - ٢) فناوى دارالعلوم: (كتاب المعملوة، صلاة النراويح، ص ٢٤٥، ج٤، طبع دارالاشاعت، كراچي)
    - عزير القتاوى: (كتاب الصلوة، تراويح كي تفصيل، ص ٤٨٦ نا ٤٨٦ ، طبع ايچ ايم سعيد)
      - ٥) المدادالمفتين: (كتاب الصلوة، باب صلاة التراويح، ص ٢-٢، ٣٠، طبع دار الاشاعت)
      - ٦) تاليفات رشيديه: (باب التراويح، رساله تراويح، ص٦٠ ٢٢، ٣٢٢، طبع اداره اسلاميات)

## تكهريين تراوح بإجماعت كاامتمام اوراس مين خواتين كي شركت كاتمكم

- (۱) کیاتراوت کیا جماعت گھر میں پڑھنا جائز نے کہ عارینی طور پرایک کمرونتخب کرلیا جائے اور عشاء کی نماز اور تراوت کی باجماعت اس میں پڑھ ٹی جائے۔
  - (۲) اگرېږد ئاتنظام وو مورتين جي شموليت باجماعت کرسکتي جي يانبيس ـ

### **€**€\$

- (۱) عشاء کی نمازمسجد ہی میں ادا کرنا ضروری ہے البتہ اگر مسجد میں جماعت ہے رہ جا نمیں اور بالیقین معلوم ہوجائے کہ مسجد میں جماعت ہوگئی ہے تو پھر گھر میں عشاء کی فرض نماز جماعت سے اداء کر کتے ہیں ور نہ بال شرعی عذر کے نہیں (۱)۔
- (۲) عورتیں ہاجماعت تراوی ادا کر علی جیں اگر پردے کا انتظام ہو<sup>(۴)</sup>لیکن بغیر جماعت ادا کرنا ان سے لیےاولی وبہتر ہے کیونکہ ان پر جما<sup>ء</sup>ت کی نمازنہیں <sup>(۳)</sup> - فقط واللہ تعالیٰ اعلم
- ١) كمما في الهنديه: وإن صلى بحماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح إن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة اخرى فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة ادائها بالجماعة وترك الفيضيلة الأخرى وكذا قاله القاضى الامام ابوعلى النسفى والصحيح أن أداء ها بالجماعة في المسجد افضل وكذالك في المكتوبات (كتاب الصلوة الباب التاسع افضل في التراويح ص ١١٦ عج الطبع رشيديه)
  - وكذا في حاشية طحطاوى: (كتاب الصلواة، باب الامامة، ص ٢٨٧، طبع قديمي) وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلواة، التراويح، ص ٢٠٤، طبغ صعيدى كتب خانه كولفه)
- ٣) كما في الدرالمختار مع شرحه: (۱) يكره تحريما (جماعة النساه) ولوفى التراويح .... فإن فعلن تقف الإمام وسطهن (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٣٦٥ تا ٣٦٧، ج٢، طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ص ٨٥، ج١: طبع رشيديه) وكذا في مجمع الانهر: (كتاب الصلوة، فصل في الإمامة، ص ٦٤، ع: عبع غفاريه كولته)
- ٢) في الهنديه: وصلاتهن فرادي افضل: (كتاب الصلوة، الباب الخامس الفصل الثالث، ص ٨٥، طبع رشيديه)

وكذا في خلاصة الفتاوى: (كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشر، ص ١٤٧ ج١: طبع رشيديه) وكذا في مجمع الانهر: (كتاب الصلوة: فصل في الإمامة، ص ١٦٤، ج١: طبع غفاريه كولته)

### تراوت کوغیرضروری کہنے والے کا حکم «سیک

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک محض نے کہا ہے کہ رمضان شریف میں تراور کی پڑھنا قرآن شریف سندنایا سنانامیر ہے نزویک غیر ضروری ہے بیرعبادت مذہب کا جزنہیں محض نفل عبادت ہے۔ جس کا تکم خداور سول نے نہیں دیا۔ اس کا رواج حضرت عمر بڑھٹو کے زمانہ میں ہوا ہے جستوم نے ضروری عبادت قرارو ہے دیا آخرا کیک ان بڑھ مسلمان کوعربی کی الہا می عبارت سنانا کیا مطلب رکھتا ہے جب کہ وہ نماز میں او گھتار ہتا ہے دن بھر کا تھکا ہوا۔ ویگر روزہ کی وجہ ہے رات کو آئی طویل غیر ضروری عبادت میں کیوں کھڑا رہے۔ یہ ایک حافظ صاحب کا تھکا ہوا۔ ویگر روزہ کی وجہ ہے رات کو آئی طویل غیر ضروری عبادت میں کیوں کھڑا رہے۔ یہ ایک حافظ صاحب کا قول ہے ایسے حافظ کے بارے میں کیا فوق بخشیں۔ مستفتی۔ شیء عبدالکر بیم محبوب وباڑی روڈ ملتان مستفتی۔ شیء عبدالکر بیم محبوب وباڑی روڈ ملتان

### **€**ひ﴾

نفس تراوی سنت مؤکدہ ہے <sup>(۱)</sup>حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام ہے تراوی کا پڑھنا ثابت ہے <sup>(۲)</sup>اورخلفائے

١) كما في تنوير البصار مع شرحه: (والتراويح سندة، مؤكدة ..... وهي عشرون ركعة، (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٩٩ ٥٠١ طبع رشيديه)

وكذا في الهنديه: (كتاب الصلواة، فصل في التراويح، ص ١٥٧ ، ج١: طبع رحمانيه) وكذا في البحر (كتاب الصلواة، باب الوتر والنوافل، ص ١٢٠ ، ج٢: طبع رشيديه كوثله)

كما في صحيح المسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذالك فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذالك فكثر أهل المسجد من الليلة الثانية فخرج قصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج اليهم رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلوة، فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى خرج لصلواة الفجر فلما قضى الفجر اقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعدف إنه لم يخف على شانكم الليلة ولكنى خشيت أن تفرض عليكم صلواة الليل فتعجزوا عنها وكتاب الصلواة، باب الترغيب في قيام رمضان، ص ٩ ٥٠، ج١ : طبع قديمي)

وكذا في المشكوة: المصابيح (كتاب) الصلوة، باب قيام شهر رمضان، ص ١١٤، طبع قديمي كتب خانه) وكذا في اعلاء السنن: (كتاب الصلوة، باب التراويح، ص ٥٧ تا ٥٨ طبع ادارة القرآن) كسا في الدرالسختار: (التراويح سنة مؤكدة لمواظبة خلفاء راشدين (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ٩٧، ٣٠ ج٢: طبع رشيديه جديد) وكذا في الفتح القدير: (كتاب الصلوة، فصل في قيام شهر رمضان، ص ٧، ٤، طبع رشيديه) وكذا في الموطاء امام مالك: (كتاب الصلوة، باب ماجاء في قيام رمضان، ص ٩٨، طبع مر محمد كتب خانه)

راشدین بخائیہ نے بھی اس پر مواظبت فر مائی ہے۔ با قاعدہ جماعت سے اوا کرنا حضرت عمر بڑھؤ کے زمانہ سے شروع ہوا ہے بھیے کہ فتح القدر میں اس کی تصریح موجود ہے (۱) پس جس چیز کے فاہت کرنے کے لیے الی قو ی دلیل ل جائے تو اس میں چول چرا کرنا گراھی کے موا پھی میں ہے۔ فتح القد بر میں ہے۔ قبال صلمی الله علیه وسلم علیہ ہے ہے ہے ہے ہیں انوری ہی سنت ہو وسلم علیہ ہے ہے ہیں تو یہی سنت ہو مطلق سنت ہونا یا سنت مؤکدہ ہونا اس میں علائے احناف کے اتو ال مختلف میں اکثر کا قول تو تا کد ہی کا ہے بعض کا قول عدم تا کد ہے اور قرآن کا ختم کرنا تر اور کے میں حضور صلی الله علیہ وسلم ہے فاہت ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے ' و نیز طبح قرآن دریں نماز سنت میگو بندایں از کیا تم ورصد یث آ مدہ کہ آ نحضرت صاحب رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے ' و نیز طبح قرآن دریں نماز سنت میگو بندایں از کیا تم ورصد یث آ مدہ کہ آ نحضرت مستی تا مدہ کہ آ نمورہ کروازیں جا سنت تم قرآن فاری خرد یا کہ مواد کروازیں جا سنت تم قرآن فارت میں کو قوم کی ستی کی وجہ ہے ختم قرآن ترک تبیل کرنا چا ہیں۔ کیکن ختم قرآن صوف ایک و مقدود بارضروری نہیں ہے۔ پس اگر ایک و فائن ہے ایکن ختم قرآن صوف آ ایک دند و مصل افراد ختم قرآن سے سے متعدد بارضروری نہیں ہے۔ پس اگر ایک دفید ختم قرآن کے لیے کوئی قوم تیار نہ ہویا بعض افراد ختم قرآن اللہ ختم موہ فلا بعرک نکھا ہے۔ تاکید فی مطلوبیہ المختم موہ فلا بعرک نکھا ہے۔ تاکید فی مطلوبیہ المختم موہ فلا بعرک نکھا ہے۔ تاکید فی مطلوبیہ المختم موہ فلا بعرک نکھا ہے۔ تاکید فی مطلوبیہ المختم موہ فلا بعرک نکھا ہے۔ تاکید فی مطلوبیہ المختم موہ فلا بعرک نکھا ہے۔ تاکید فی مطلوبیہ المختم

۱) كسافى فتح القدير: ظاهر المنقول ان مبدأها من زمن عمر رضى الله عنه وهو ماعن عبدالرحمن بن القارى قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان الى المسجد فأذا الناس اوزاع متفرقون يصلى الرجل الغ (كتاب الصلوة، فصل فى قيام شهر رمضان، ص ٢٠٤، ج١: طبع رشيديه) وفى الشاهية : لأن المواظبة عليها وقعت فى اثناء خلافة عمر رضى الله عليه (كتاب الصلوة، باب الوتر والنواقل، ص ٢٥٥، ج٢: طبع رشيديه جديد)

۲) وفي الفتح القدير: (كتاب الصلواة، فصل في قيام شهر رمضان، ص ۲۰٤، ج۱: طبع رشيديه)
 وكذا في المشكوة: (كتاب الأيمان، باب الإعتصام، الفصل الثاني، ص ۳۰، طبع قديمي)
 وكذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلواة، باب صلاة التراويح، ص ۲۱۲، طبع قديمي كتب خانه)

٣) مجموعه الفتاوي عزيري، دستياب نهيل.

3) فتح القدير: (كتاب الصلواة، باب صلاة التراويح، ص ٩٠٤، طبع رشيديه كوثفه) وكفا في الدرالمختار مع شرحه: (مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا افضل (ولايترك) الختم (لكسل القوم) لمكن في الاختيار الأفضل في زماننا قدر مالا يتقل عليهم قال ابن عابدين اى قراء ة الختم في صلاة التراويح، سنة وصححه في الخانية و غيرها وعزاه في الهدايه الي اكثر المشايخ وفي الكافي الى الجمهور " (كتاب الصلواة، باب الوتر والنوافل، ص ١٠٦، ج٢، طبع رشيديه) وكذا في الهدايه: (كتاب الصلواة، باب صلاة التراويح، ص ١٥٨، ج١؛ طبع رحمانيه لاهور) و ان من منعفیف علی المناس لا تطویل (۱) پس مذکور فی السوال حافظ کی با تمین تراوت کیافتم قرآن کے بارے میں گستاخی سے خالی نہیں اس کو جا ہے کہ اس گناہ سے تو بہر نے برنے کے بعد اس کو معاف کرنا جا ہے کہ اس گناہ سے تو بہر نے برنے کے بعد اس کو معاف کرنا جا ہے کہ اس گناہ مال داللہ تعالی اعلم

### کیاعورتوں کوتر اور کے کی نیت ہے آٹھ رکعات کا پڑھنا جائز ہے

**€U** 

لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ۸ رکعت تر اوس پڑھنا جائز ہے تو کیا میسی ہے۔ اور اگر آ دمی نماز تر اوس کے چھوڑ دے یا کم پڑھے توبہ جائز ہے۔

### **€**ひ﴾

تراوت کی بیں رکعات ہیں عورت کے لیے آٹھ رکعات تراوت کی بات غلط اور بلا دلیل ہے<sup>(۳)</sup> اور تماز تراوی حجوز ناجائز نہیں ہے<sup>(۳)</sup>- فقلا واللہ تعالیٰ اعلم-

ا) كما قال الله تعالى: يايها الذين آمنوا توبوآ الى الله توبة النصوحاً (صورة التحريم، آيت نمبر ٨)
 وفي المشكوة عن الأغرالمزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله فإني أتوب اليه في اليوم مأته مرق (باب التوبة، ص ٢٠٣، طبع قديمي) وفي شرح النووي: واتقفوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة المخ (كتاب التوبة، باب الاستغفار، ص ٢٥٤، ج٢: طبع قديمي كتب خانه)

۲) كما في الدرالمختار مع شرحه: التراويج سنة مؤكدة ..... للرجال والنساء اجماعاً قال ابن عابدين "سنة للرجال والنساء" واشار الى أنه لااعتداد بقول الروافض انها سنة الرجال فقط على مافي الدرروالكافي ..... (وهي عشرون ركعة) (كتاب الصلوة، باب الوتر، ص ٩٩ ٥ تا ٩٩٥، ج٧: طبع رشيديه) وكذا في الفتح القدير: (كتاب الصلوفة، فصل في قيام شهر رمضان، ص ٧٠٤، ج١: طبع رشيديه كوففه)

وكذا في حلبي كبير (كتاب الصلوة، التراويح، ص ١٠٦، طبع سعيدي كتب خانه، كوتته)

٣) وفي فتح القدير: وفي النوازل ترك سنن الصلاة الخمس أن لم يرها حقا كفروان رأها وترك قبل لاياشم والصحيح أنه يأثم لانه جاء الوعيد بالترك (كتاب الصلوة ، باب النواقل ، ص ٣٨٢، ج١: طبع رشيديه) وفي الشاميه: ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم كما في البحر ويستوجب تماركها التضليل واللوم (كتاب الصلوة ، باب الوتر والنواقل ، ص ٥٤٥، ج٢ طبع رشيديه جديد) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة ، باب الوتر والنوافل ، ص ٢٨٠ ج٢ ، طبع رشيديه كوئه)

٤) ايضاً

## رمضان المبارک کی ستائیسویں شب میں خاص خاص سورتوں کے بڑھنے اورعید کے روزمصافحہ' معالقہ کا حکم

### **€**U **€**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسائل کہ:

(۱) ہمارے علاقے میں رمضان کی ۱۵ ویں رات کوتراوی میں قرآن پاک نتم کر کے امام صاحب سورہ عکیوت یا سورہ روم و فیر و مقتد یول کے سامنے پڑھتے ہیں اور کاراتو اب ہجھتے ہیں اور بعض لوگ امام صاحب کو گھر لے جاتے ہیں و ہاں چھوٹوں ہزوں کو سناتے ہیں کیا یہ فعل بدعت ہے یا کار تو اب ہے کسی حدیث سیج سے تابت ہے یا کی رقواب ہے کسی حدیث سیج سے تابت ہے یا کی رقواب عنایت فرمانی ہے۔ آپ بحث حوالہ جات ہا شخصیل جواب عنایت فرمانی ہے۔ آپ بحث حوالہ جات ہا شخصیل جواب عنایت فرمانی ہوتا ہے تاب مقتدی امام دور کعت ادا کر کے فار غ ہوتا ہے تو مقتدی امام کے اور ایک دوسرے کے ساتھ دمصافی اور بغل گیری کرتے ہیں اور دنوں میں یہ مصافی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص اس فعل کو منع کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہے ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے کیا یہ درست سے بانہیں مفصل جواب سے مطلع فرماؤیں۔

#### €5¢

(۱) قرآن مجید کی تلاوت کرنااه رسننا بےشک کارثواب اور باعث خیر و برکت ہے <sup>(۱)</sup> کیکن اوقات کتعیمین کرنااور معین سورتول کولازم مجھنااور نه پڑھنے والوں پر کلیم کرنازیاد ق فی الله بین اور بدعت ہے۔لبذا اس ہے اجتناب کیاجائے <sup>(۲)</sup>۔

- ۱) كسما في جامع الترمذي: من قراحر فامن كتاب الله فله حسنة والحسنه بعشر أمثالها لا أقول "الم" حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف (باب ماجا، من قراحرفا من القرآن فله الأجر، ص ١٩٩، عج٢: طبع سعيد كراچي) وكذا في مصنف ابن ابي شيبه: (ص ١٦٦، ج١٠، طبع دار الفكر بيروت) وفي بـذل الـعـجهـود: فيله اجران اي اجرلقر أنه وأجر لتحمله وهذا تحريض على تحصيل القرأة، الجزء التاسع، باب ثواب قرأة القرآن، ص ٢٣٨، ج٢، طبع مكتبه قاسميه، ملتان)
- ۲) کسما فنی رسائل اللکنووی: الإصرار علی المندوب يبلغه الی حدالکراهم (رساله سياحة الفکر، ص ۳٤ لکنووی ، ص ۷۹۰ ج ۴ طبع ادارة القرآن)۔

وكذا في المعايه: (باب اصفة الصلاة، ص ٢٦٥، ج٢: طبع سهيل اكيدّمي)

وكذا في المرقاة: (كتاب الصلوة، باب الدعاء في التشهد، ص ٢٦، ج٣، طبع دارالكتب العلميه)

(۲) مطلق مصافحہ کرنامسنون ہے<sup>(۱)</sup>۔ نیکن یہاں وقت کی تنصیص کرنا اور مصافحہ نہ کرنے والے کو برا سمجھنازیاد ق فی الدین ہے۔ لہٰذا اس کوضروری نہ مجھا جائے <sup>(۲)</sup>۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مروحه شبينه كأحكم

### **₩** U ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے علاقہ میں شبینہ کرنے کا روائ عام ہو گیا ہے۔ کیا ہے منسروریات دین میں سے ہے یارسومات مخترعہ میں ہے۔ خیرالقرون میں بھی اس کا دجودتھا۔

اس کا خاص طور پراہتمام کرنا مثلاً لوگوں ہے چندہ وصول کرنا اور لاؤ ڈسپیکر اور مدعووین کےخوردونوش کا انتظام کرتا کیسا ہے-

آیک عالم دین نے بعض عالات کی بنا پرمولانا رشید احد صاحب ٹنگوهی بھٹ کے فتوی کے چیش نظر (جوکہ اصلاح الرسوم کے آخری صفحہ پرمرقوم ہے) شبینہ کرنے سے منع کرویا ہے لیکن بعض حفاظ کے اس التزام مالایلتزم کے سبب ایسے وفت شبینۂ کرنا کیسا ہے۔

#### ∳ઇ∲

بهم الله الرحمان الرحيم - شبينه كے متعلق حضرت مولا نامفتی عزيز الرحمان صاحب فآدی دارالعلوم ميں رقم طراز ميں (۳)-''شبية ميں پچھرج نہيں ہے گريينروری ہے كہ حفاظ جلدی نه پڑھيں اليی جلدی کرنا جس ميں حروف جمجھ

١) كما في صحيح البحاري: قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه علمنى النبى صلى الله عليه وسلم
التشهد وكفي بين كفيه (كتاب الإستيذان، باب المصافحه، ص ٢٦، ٣٠ ج٢: طبع قديمي كتب
خانه) كما في الدر المختار: تجوز المصافحة، لأنهاسنة قديمة متواترة د (كتاب الحظروالإباحة،
باب الاستبراء، ص ٢٨١، ج٦، طبع سعيد).

وفي مشكونة المصابيح: عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مامن مسلمين يلتقيان فيتصا فحان الاغفرلهما قبل أن يتفرقا (كتاب الأدب باب المصافحه، الفصل الثاني، ص ١٠٤، ج٢: طبع قديمي كتب خانه)

- ٢) تقدم تخريجه: (تحت حاشيه بمبر ٢، جواب مذكورة، صفحه نمبر ٤٩٣)
- ۳) فتاوی دارالعلوم دیوبند: (کتاب الصلوة، باب صلاة التراویح، ص ۲۵۹، ج٤، طبع دارالاشاعت،
   کراچی)

میں ندآ کمیں ممنوع ہے۔ بیائے تواب کے النا گناہ ہوتا ہے۔ باقی اس مسئلہ کے متعلق حضرت مفتی محمود صاحب مدظلہ جوتح برفر ماچکے ہیں وہ کانی ہے۔ کیونکہ وہ اس کے تعلق ہر بہلو کا تھم تحریر فر ماچکے ہیں (۱) - فقط واللہ تعالی اعلم (حررہ عبد اللطف غفر لہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان )

## تراوی میں 'الم ترکیف' اور کھمل قرآن پاک ختم کرنے میں فرق

**€**U**}** 

كيافرمات بين علاء وين ورج ذيل مسائل كے بارے ييں كه:

- (٣) اور يجى كبتا ب كمل قرآن ادر الم تركيف كاليك بى ثواب حاصل بوتا ب-
- (r) نماز میں قرآن معروف ومجبول پڑھتا ہے اگراس کو کہا جائے تو جبالت ہے بیش آتا ہے-
- (۳) و گیرنمازیون کوکسی قشم کی دین کی مدایت نبیس کرتا و گیرز بانی اردوا جیمی طرح نبیس بول سکتا -
- (۵) جولوگ اس کی امامت میں نہیں ہیں وہ جا ہتے ہیں کہ ایساامام ہوجو کہ حافظ قر آن بھی ہواور قر آن صحیح پڑھتا ہو۔

جناب ان سب باتول كالزروئ شريعت جواب تحرير فرمائي-

السائل: حافظ محرشفيع مسجد كمبهار والى بمقام كوث او ونسك مظفر كرّ حد

۱) (نوٹ) شبینہ میں کئی مفاسد پائے جاتے ہیں، (۱) تدائی واہتمام (۲) امام کا قراَت تیز پڑھنا (۳) بعض لوگوں کا لیٹے ہیٹھے رہنا۔ وغیرہ مفاسدیائے جاتے ہیں۔

كما في حاشية طحطاوى: ان اقتدى به ثلاثة لايكون نداعيا وان اقتدى به اربعه فالأصح الكراهة - (كتاب الصلوة، باب المنكرات هذرمة القراءة وترك تعوذ و الموتر والنوافل، ص ٤٩، ج٢؛ طبع سعيد) وأيضاً فيه: ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة وترك تعوذ و تسمية وطمانينة وتسبيح واستراحة (كتاب الصلوفة، باب الوتر والنوافل، ص ٤٧، ج٢، طبع سعيد) وكذا في مراقى الفلاح: (كتاب الصلوة، فصل في التراويح، ص ٤١٦، عام طبع قديمي) وفي حاشية طحطاوى: ويكره للمقتدى ان يقعد في التراويح فإذا اراد الإمام ان يركع يقوم (كتاب الصلوف، فصل في التراويح، (كتاب الصلوف، فصل في التراويح، وكذا في البحر: (كتاب الصلوف، باب الوتر والنوافل، ص في التراويح، ح. المعرفية، باب الوتر والنوافل، ص

#### €5€

(۱) قرآن کریم کاختم کرنا تراویج میں سنت ہے اے روکنانہیں جا ہیے<sup>(۱)لی</sup>کن اگر حافظ پڑھانے کا اہل نہ ہوتوا ہے روکا جاسکتا ہے <sup>(۲)</sup>۔

(۲) میسی خبیں ہے کہ الم ترکیف اور پورے قرآن کے فتم کے تواب میں فرق نہیں ہے پوراختم سنت ہے (۳)۔

، سیکوئی ایسے اعذار نہیں ہیں جن کی وجہ ہے کوئی شخص امامت سے معزول ہونے کا مستحق ہو جائے۔ دیکھنا میں ہے کہ امام کی دیانت شرعی استعقامت کیسی ہے اگر اس میں حاصی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹو ایس میں حاصی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ ان سے بدخن ہوں تواسے الگ کیا جاسکتا ہے ور نہیں (۳) ۔ واللہ تعالی اعلم

### نماز میں بسم الله سرأ پر صنے كا حكم

### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ قرآن مجید جوتراوی میں پڑھا جاتا ہے اس میں بسم اللہ آواز ہے

- ١) كسما في الدرالمختار: والختم مرة سنة و مرتبن فضيلة وثلاث مراة افضل (ولايترك (كتاب الصلوة)
   باب صلاة التراويح، ص ٤٦، ج٢: طبع سعيد وكذا في الهدايه: (كتاب الصلوة، باب صلاة التراويح، ص ١٥٨، ج١: طبع رحمانيه)
- ٢) كما في الهنديه؛ والمتاخرون كانوا يفتون في زماننا شلاث آيات قصا راو آية طويلة حتى لايميل القوم
   ولايلزم تعطيل المسجد وهذا احسن. (كتاب الصلوة، الباب التاسع، ص ١١٨، ج١: طبع رشيديه)
   وكذا في الخانيه (كتاب الصوم، فصل في مقدار القرأة، الخ، ص ٢٣٩، ج١: طبع رشيديه)
- ٣) كما في الدرالمختار: والقراءة في صلاة التراويح سنة) مؤكدة (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل،
   ص ٢٠١، ج٢، طبع رشيديه)
- وكفا في الهدايه: (كتباب البصلوة، قصل في التراويح، ص ١٥٧، ج١: طبعر رحمانيه) وكفا في البحرالراتق: (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص ١٢٠، ج٢، طبع رشيديه)
- ٤) كسما في الدرالمختار مع شرحه: ولوأم قوما وهم له كارهون ان الكراهة لفساد فيه سسكره له ذالك تحريساً (كتباب المصلوة، باب الإمامة، ص ٥٥٥، ج١: طبع سعيد) وكذا في حاشية طحطاوى:
   (كتباب المصلوفة، باب الإمامة، ص ٢٠١، طبع دارالكتب، وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوفة، باب الإمامة، ص ٢٠١، ج١: طبع رشيديه كوئته)

پڑھناورست ہے یاچپ جاپ- کیونکہ ہم ہر سورۃ کے ساتھو بھم انٹد آ واز سے پڑھتے ہیں اس میں ایک آ دمی نے اعتراض کیا کہ بھم انٹد آ واز سے بڑھتے ہیں اس میں ایک آ دمی نے اعتراض کیا کہ بھم انٹد آ واز سے پڑھنا درست نہیں۔ اس مسئلہ برآپ بورے حوالہ جات اندراج فرمادی تا کہ بھم ان کو مطمئن کر سکیں۔ ان کو مطمئن کر سکیں۔

#### \$ 5 €

حنف كنزو يك نمازيل بهم الله كاجرنيل اتفاء سنت ب-تراوت اور غيرتراوى كاس يم كوئى فرق نيل وونول بيل بر مسنون به (الهيئن آبت برحت بوئ كس ايك سورة ك شروع بيل جريعتى او نجى آواز ب برهنا ضرورى بتاكر قرآن كايك آيت مقتديول ك سنف بدره جائ (۱) - البته فارج عن الصلوة جرو الخفاء بيل اتباع الم كاقراء بيل بير حاج المصلوة الخفاء بيل اتباع الم كاقراء بيل بير الصلوة الختلاف الروايات والمسلماني في المعلوة عندنا خلافا للشافعي و في خارج الصلوة اختلاف الروايات والمسلماني في المتعود والمسلمية قبل يتخفي المتعود قرون المسلمية والصحيح انه يتخير فيهما و لكن يتبع اهامه من القراء و هم يجهرون بها الاحمزة فانه يتحقيهما (۱) - باتى الركوني شخص الم مفص كى اتباع بيل برسورة برج بي يجهرون بها الاحمزة فانه يتحقيهما (۱) - باتى الركوني شخص الم مفص كى اتباع بيل برسورة برج بي بهم الله برحم تو شخيائش بي اس به بعن ترانا بي طعن تركرنا بي بيد - مفرت مولانا النّوني قدى مره وقاوى رشيد بير الله بيل كليمة بيل من من المرة برس بير هنا الله كارت الولى الله بيل كليمة بيل من المرادي قران المناسنة بير عنا الله كارتك اولى من المركز كارتك الله الله بين مناسنة بيران المرادي المرتبر بير هنا الله كارتك الولى المرتبر بير هنا الله كارتك الولى المنه بيران المرادي المرتبر بيران المرادي المرتبر بيران المرتبر بيران المرتبر بيران المرتبر بيران المرادي المرتبر المرتبر بيران المرتبر المرتبر بيران المرتبر بيران المرتبر المرتبر بيران المرتبر المرتبر المرتبر بيران المرتبر الم

١) كما في الشاميه: (سمى) غير المؤتم .... (سرًا في) اؤل (كل ركعة) ولوجهرية، قال الشامي (قوله سرا في كل ركعة) والثالث أنه لا يجهر بها في الصلوة، عندنا (كتاب الصلوة، ص ٤٩٠ ج١: طبع سعيد) وكذا في المحر الرائق: (كتاب الصلوة، ماب صفة الصلوة، ص ٤٤ه، ج١: طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الفصل الثالث، ص ٧٤، ج١: طبع رشيديه)

٣) كما في رسائل الكهنوى: لوقر أتمام القرآن في التراويح ولم يقرأ البسلمة في ابتداء سورة من السور سوا مافي النملة لم يخرج عن عهدة السنية ولو قرأها سرا خرج عن العهدة لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة. (احكام القبطرة في احكام البسمله ص ١٧، ج١، طبع ادارة القرآن) وفي حاشية الطحطاوي وتسن التسمية ، اؤل كمل ركعة قبل الفاتحه.... وهي آية واحدة من القرآن أنزلت لمن السور وليست من الفاتحه ولامن كل سورة (كتاب الصلوة، فصل في بيان سنها، ص ٣٦، طبع قديمي كتب خانه) وكذا في الدر المختار مع شرحه: (كتاب الصلوة، مطلب قراة البسملة بين الفاتحه والسورة، ص ٤٩١، ج١: طبع سعيد كراچي)...

٣) الالتساميه: (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٤٩٠، ج١: طبع سعيد) وكذا في البحر (كتاب
الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٤٥، ج١: طبع رشيديه، كوثثه)

٤) ثاليفات رشيد: كتاب الصلوة، قرأة و تجويد كا بيان، ص ٢٧٠ تا ٢٧١، طبع اداره اسلاميات)

ہاور تراوی میں جوختم ہوتا ہے اس میں خدب حنفیہ کے موافق ہیں تکم ہے۔ گر حفص قاری جن کی قر اُ آ اب جم لوگوں میں شائع ہے ان کے فرد کیا۔ ہم اللہ جزوج ہرسورۃ کا ہے اور جبر کا پڑھنا ضروری ہے۔ بس اُ کر ہو جا فقدا ،
ان کے کوئی ہرسورۃ پر جبر ہے بسم اللہ پڑھے تو مضا اُفتہ نہیں۔ (الی ان قال) وونوں طرح درست ہے ایسے امور میں خلاف ونزاع مناسب نہیں کہ سب مذاہب تعجیح ہیں۔ انتخیٰ

مولا نا گنگوہی قدس سرہ کے فتوی سے امور ذیل مستفاد ہوئے۔

- ا- احناف كهزو يك اصل سنت سريهم الله ي-
- ۲- فرض وتر اوت میں اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں سر مسنون ہے (۱)-
- سا- امام حفص کی اتباع میں اگر کوئی ہر سور قاہر جہرے بسم اللہ پڑھے تو گنجائش ہے (۲) فقط واللہ تعالی املم

### تراوح پراجرت کاتھم

﴿ سَ ﴾

کیا فر مات میں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسائل که:

(۱) ایک شخص ہے جو ساراسال ڈاڑھی کتر وا تا ہے یا منڈ وا تا ہے اور رمضان المبارک میں ڈاڑھی رکھ لیتا ہے تو اس شخص کے بیجھے نماز تر او تئے پڑھنا جائز ہے یانہیں۔

(۲) اورایک حافظ رمضان السارک میں نمازیں اور قرآن شریف سنا تا ہے تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے یانہیں۔آپ قرآن وحدیث ہے ثابت کرتے ہوئے مدل جواب عنایت فرمادیں۔

**€**5₩

(۱)ایسافخص فاسق اور سخت گنهگار ہےاس کوامام بنانا جائز نہیں ہے کیونکداس کے چیجے نماز مکر و وقح نمی ہے (۱)

١) تقدم تخريجه: (تحت حاشية نمبر ١، جواب مذكوره، صفحه هذا)

- ٢) تقدم تحريجه: تحت حاشية نمبر ٢، جواب مذكوره، صفحه هذا)
- ٣) كسما في البدر السختار: ويمكره إمامة عبد و فاسق ولعل المراد به من يرتكب الكبائر المسامة المفاسق فقد عللواكراهة تقديمه بأنه لايهتم لامر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيم و قدوجب عليهم اهانته شرعاً (كتاب العبلوة، باب الإمامة، ص ٥٥٥ تا ٥٠٥، طبع سعيد، كراچي) وكذا في وكذا في تبيين المحقائق: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ١٣٤، ج١: امداديه ملتان) وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ١٣٤، ج١: امداديه ملتان) وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ١٣٤، ج١: امداديه ملتان) وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب الإمة، ص ١٦٠، ج١: طبع رشيديه)

اورو دواجب الإعاد وہے (۱) اورامام بنانے میں اس کی تعظیم ہے اس کیے اس کوامام بنانا جائز نہیں۔ فضی المشامیة واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامردينه وبان في تقديمه تعظيمه و قدوجب عليهم اهانته شرعا-<sup>(۲)</sup>

## (۲) رمضان شریف میں قرآن پاک ستانے پراجرت لینا جائز نہیں ہے (۳) - فقط واللہ تعالیٰ املم تراویج ہے قبل مر وجہ سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک حافظ صاحب رمضان شریف میں تر اور کی پڑھنے کے وقت مصلی پر کھڑے ہوکرنیت کرنے ہے پہلے سلام مروجہ پڑھ کرتر اوت کا شروع کرتا ہے جو کہ ڈازھی کٹوا تا ہے دوانگل ڈاڑھی ہے۔ان کے پیچھے نماز پڑسنے کا کیا تھم ہے۔

پیطریقہ بدعت ہے<sup>(۳)</sup>ای طرح ڈاڑعی کٹوانا قبضہ ہے پیشترفسق ہے<sup>(۵)</sup> فاسق اورمبتدع کے پیچھے نماز

١) كمما في حاشية الطحطاوي: كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تعاد اي وجوباقي الوقت واما بعده فندبال (كتاب الصلوة، ، باب قضاه القوائت، ص ٤٤٠ ، طبع قديمي كتب خانه)

وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوة، باب قضاء الغوائت، ص ١٧٢، ج٢، طبع رشيديه) وكذا في الشاميه: (كتاب الصلوة، باب قضاء الفوالت، ص ٢٦٤ ج٢، طبع سعيد كراجي)

- ٢) الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٥٥٩ تا ٥٦٠ طبع صعيد)
- ٣) كمما فيي نبصب الرايه: اقرواً القرآن ولاتأكلوابه: ﴿كتاب الإجارة باب الاجارة الفاسده ص ٣٢٦٠ ج؛ ، طبيع حيقيانييه ، بشياور ) وفني الشيامية : أن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب. (كتاب الإجارة مطلب في الإستيجار على الطاعات، ص ٦٥، ج٦، طبع سعيد كراچي) وكذا في الهدايه: (كتاب الإحارة، باب اجارة الفاسده ص ٥ - ٣٠ ال ٣٠٠)، طبع رحمانيه، لاهور)
- ٤) كما في الدرالمختار: (اومبندع) هي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٥٦٠، طبع سعيد) وكذا في البحر: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٦١١، ج١: طبع رشيديه ، وفي المشكولة، قال عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهور د. (كتاب الأيمان، باب الإعتصام، ص ٢٧، طبع قديمي)
- ٥) كلمنا في مختصر الفقه على مذاهب الأربعه قال يحرم حلق اللحية ويسن قص الشارب (حكم ازالة الشمر ص ٤٧٩ مج ١ : طبع دار القلم) وكذا في الدر المختار مع شرحه: (كتاب الصوم باب مايفسد المصوم ص ١٨ ٤، ج٢، طبع سعيد) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم، ص ۱۹۹۰ ج۲، طبع رشیدیه)

مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ امام صاحب کوزمی ہے سمجھایا جائے اگر سمجھانا کارگر نہ ہوتو بدل دیا جائے ادرا گر بدلنے پر قدرت نہ ہوتو کسی اور نیک امام کے پیچھے نماز پڑھے (۱) – فقط واللہ تعالیٰ اعلم

۱) كما في الدرالمختار مع شرحه: ويكره امامة عبدو أعرابي وفاحق واعمى - (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٥٥، ج١: طبع سعيد) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ١٣٤، ٦١، ٦١، طبع رشيديه) وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ١٣٤، ج١: طبع دارالكتب) وفي الشاميه: فإن امكن الصلاة خلف غيرهم فهوا فضل والا فالاقتداء اولى من الانفراد (كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٥٥، ج١، طبع سعيد كراچي)

| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |

# باب في احكام السفر

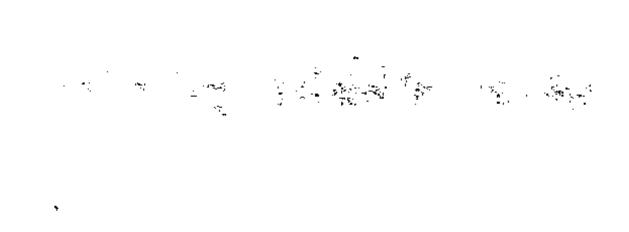

# کنارے پرگلی کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

**€**∪**}** 

کیافر ماتے ہیںعلماءاس مسئلہ میں کہ دریا پر لگی ہوئی اور کنارے پر یا ندھی کشتی یا جہاز پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہ۔ \* ج

\$ 5 pm

کنارے پر باندھی ہوئی گئتی میں بیٹے کرنماز پڑھنا بالاتقاق ناجائز ہے۔ آبت آگر سندر کی لہروں میں باندھی ہوئی ہواوراس میں حرکت زیادہ ہوتو عذر ہے ( یعنی قدرۃ علی القیام ندرکھتا ہو ) بیٹے کرنماز پڑھنا جائز ہے اور کنارے پر ہوگی تو گئتی میں کھڑے ہو کراس وقت نماز جائز ہے کہ گئتی ہوئی میں کھڑے ہو کراس وقت نماز جائز ہے کہ گئتی ہوئی کا استعقر ارز مین پر ہواور لکلنا کشتی ہے ممکن ہوتو کھڑے ہو کربھی کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہیں۔ معلوم ہوا چنتی ہوئی کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہیں۔ معلوم ہوا چنتی ہوئی کشتی میں امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کا جواختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب برائے کے زد کیک باوجود قیام پر قادر ہونے کے بھی کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے مع الکراہت اور بیٹھ کر پڑھنے ہوئی اور صاحبین کا قدرہ ہوگا اور صاحبین کرجما اللہ کے نزد کیک قیام پر قادر ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہیں کا قول ہے کیونکہ بلاشہ و خلاف فرض ادا ہوجا تا ہے۔ بخلاف اس کے کہ قیام پر قدرت رکھے اور بیٹھ کرنماز پڑھے کہ اس میں شبہ ہے اس لیے کہ قیام فرض ہو اور فرض قیام کو باوجود کے کہ قیام پر قدرت رکھے اور بیٹھ کرنماز پڑھے کہ اس میں شبہ ہے اس لیے کہ قیام فرض ہو اور فرض قیام کو باوجود کے کہ قیام پر قدرت رکھے اور مام صاحب بڑھنے بھی جوازم عالا ساء قدے قائل ہیں (۱) ۔ فقط واللہ انتمام۔

بنده الرعفاالندعنه الجواب سحح عبدالله عفاالله عنه

العدافي الهددية: اما الصلوة في السفينة فالمستحب أن يخرج من السفينة للفريضة اذا قدر على القيام ..... واذا صلى فاعدا في السفينة وهي تجرى مع القدرة على القيام تجوز مع الكراهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لاتجوز ولوكانت السفينة مشددودة لاتجرى لاتجوز اجماعاً كذا في التهديب ولوصلى فيها فإن كانت مشدودة على الجد مستقرة على الارض فصلى قائما اجزاه وان لم تكن مستقرة يحكنه الخروج عنها لم تجز الصلوة، فيها كذا في محيط السرخسي وإن كانت موثقة في لنجة البحر وهي تنضطرب فالأصح انه أن كانت الريح تحركها تحريكا شديد افهي كالسائرة وإن حركتها قليلا فهي كالوا قفة ..... أجمعوا أنه لوكان بحال يدور رأسه لوقام تجوز الصلوة فيها قاعداً كذا في الخلاصة . (كتاب الصلوة ، الباب الخامس، ج١٠ ص ١٦٤ تا ١٤٤، طبع رشيديه) وكذا في المحط البرهاني (كتاب الصلوة ، الفصل الرابع والعشرون ، ص ١٦١ تا ١٦٨، طبع طبع غفاريه كوئته) وكذا في الموسوعة الفقيهه/ المصطلح ، السفينة ، ص ٧٧ تا ٧٧، ج٢٥ طبع

### چلتی گاڑی میں نماز کا حکم

#### ۾ س ۾

کیا فرماتے ہیں ما ، وین وہ غنیان شرع بتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چلتی گاڑی میں نماز پڑھنا کیسا ہے آیا بیٹے کرنماز پڑھنا جائز ہے یا کھنا ہے جو کر پڑھنا ضروری ہے اورا گرگاڑی میں یانی نمل سکے اورا شیشن پر بینچنے ہے نماز قضا ہونے کا خوف ہوتو آیا تیم کرنا جائز ہے یائییں۔ بیٹوا تو جروا

#### \* 6 m

سیم اللہ الرحمن الرحیم - گاڑی میں گھڑ ہے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے (۱) ہال اگر کوئی صحنعی کھڑ ہے ہو کرگاڑی میں نماز نہ پڑھ سکے اور اسٹیشن پرانز کرنماز پڑھنے کی کوئی صورت نہ بن سکے تو ایسی صورت میں ہوچہ مقرر کے بینے کرنماز پڑھنا جائز ہے اگر ایک میل ہانی وور ہوتو تیم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے (۲) اور اگر میل ہے کہ فاصلے پر پانی ہوا ورنماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھراس کا اما و و کر لے (۲) -

- ١) كما في الدرالمختار: (قوله والمربوطة في الشط كالشط) فلاتجوز الصلواة فيها قاعدا اتفاقا و ظاهر ما في الهداية وغيرها الجوار فائما مطلقا اي استقر على الأرض اولاد (كتاب الصلواة، باب صلاة السريض ص ١٠١، ج٢، طبع سعيد) وكذا في البحر: (كتاب الصلواة، باب صلاة المريض، ص ٢٠٦ تا ٢٠٧، ج٢: طبع رشيديه)
  - ٢) كما في الدرالمختار: (ومن نعذر عليه الفيام) اى كله (صلى قاعداً كيف شاه) (كتاب الصلوة باب صلاة المريض، ص ٦٨٦ تا ٦٨٦، طبع رشيديه) وكذا في مجمع الأنهر: (كتاب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ٢٢٧، ج١ طبع غفاريه) وكذا في الهنديه (كتاب الصلوة، الباب الرابع، ص ١٣٦، ج١ طبع غفاريه)
  - ٣) كما في الهندية: يجوز التيمم لمن كان يعيدا من الماء ميا هوالمختار في المقدارد (كتاب الطهارة)
     الباب الرابع، الفصل الأول، ص ٢٧، ج١: طبع رشيديه) وكذا في مجمع الأنهر (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٥٥ تا ٥٥، طبع غفاريه) وكذا في الحانية (كتاب الطهارة، التيمم، ص ٥٥، ج١: طبع رشيدية كوئته)
  - ٤) كما في الدرالمختار مع شرحه: إن كان المانع من قبل العباد... جازله التيمم ويعيد الصلوة اذا زال المانعد (كتاب الطهارة، باب النيمم، ج١٠ ، ص ٤٤٤، طبع رشيديه كوئته) وكذا في مجمع الأنهر:
     (كتاب الطهارت، باب التبحم، ص ٥٩، ج١ : طبع غفاريه كوئته)، وكذا في الهنديه: (كتاب الطهارت، الباب الرابع، ص ٢١، ج١ : طبع رشيديه كوئته)

### ؤرائيور كتني ميل كاسفركر بي تومسافر بوگا

ھ ک ہ

کیاف ماتے ہیں علی او بن دریں مسئنہ کہ اٹلا ایک شخص پہلے ان میل ہے بچھڈا ندستی ہروز کرتا ہے اور بھی اپنے گھر والیس پہنچ جاتا ہے اور بھی ہن میں کی جگہ رات کزارتا ہے جیسے کہ درائیور ہے کہ ملتان ہے میال چنو السلامی جاتا آتا ہے تو وہ بھی رات اپنے گھر میال چنواں میں بڑارتا ہے اور بھی ملتان میں رات گرارتا ہے ۔ قو السلامی کی حالت میں قصر نماز اگر ہے تو وہ شخص سفر کی حالت میں قصر نماز اگر رہے تو او شخص سفر کی حالت میں قصر نماز اگر رہے وہ المناسیل اوا کر رہے وہ المناسیل میں اوا کر رہے وہ المناسیل مسئلہ کو بیان فرمادی ۔ بینواتو جروا۔

#### ۾ تي <del>۾</del>

تين منزل كاسفر بواتو قصر لازم بي يعنى سفرين اخيرتك جهال جائك الدوه او وه اگرتين منزل ( ۱۹۸ ميل ) ووريت قاف قد رئا واب هر كار او الله مسافة تتغير فيها الاحكام مسيرة ثلاثة ايام الله الله والقصر واجب (۱) من حرج من عمارة موضع اقامته النج قاصدا النج مسيرة ثلاثة ابنام و لياليها النج صلى الفوض الرباعي و كعتين وجوبا النج فيقصر ان نوى الاقامة في اقل منه اي من نصف شهر (۱)

- الهسديه: (كتباب البصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٣٩، ج١: طبع رشيديه) وكذا في تبيين
   البحقائق: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٧، ٥، ج١: طبع دار الكتب) وكذا في تنوير مع شرحه: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٢١، ج٢٠ طبع مبعيد كواچي)
- ٢) الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الصلوة وباب صلاة العسافر وص ١٣١ تا ١٣٢ و ٢: طبع سعيد)
   وكذا في الهندية: (كتاب الصلوة وأباب الحامل عشر وص ١٣٩ وح: طبع رشيدية) وكذا في نبيس الحقائق: (كتاب الصلوة وباب صلاة المسافر وص ١٥٠٧ ج١: طبع دارالكتب العلمية ويروت)
   بيروت)

### جنگ بندی کے بعد سفر میں فوج کے لیے نماز کا حکم

### **⊕**U **﴾**

(۱) معروض الخدمت اینکہ جنگ بندی کے بعد اب جبکہ ہم کہیں سفر کی حالت میں رورہے ہیں فاصلے کے لحاظ ہے بھی نماز سفری ہے۔ رہنے کے لیے ہمیں ٹو کی علم نہیں کہ کب تک رہنا ہے۔ پندرہ دن سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے۔ اگر جمیں چھوٹی فارمیشن ہے اجازت مل جائے کہ پندرہ دن سے زیادہ رہنا ہے تو آپ حضرات کیا رہنا ہے تو گیا ہم نماز پوری پڑھیں یا جب تک کس بڑی فارمیشن ہے معلوم نہ ہوجائے تو آپ حضرات کیا فرماتے ہیں۔

۳)اگرنماز سفری ہوتو نمازعید کے متعلق آپ کیا فر ماتے ہیں پڑھنا ضروری ہے یا قابل معانی مو علق ہے۔

(٣) کیا کوئی مولون صاحب کے بعد دیگرے دویا تین عید کی نمازیں پڑھا سکتا ہے۔

#### **∳**€\$

(۱) آپ کا یونٹ جس افسر کے ماتحت ہے اس سے معلوم کیا جائے اگر بیدمعلوم ہو جائے کہ پندرہ دن سے کم رہنا معلوم ہو جائے تو قصر سے زیادہ ایک ہی جگہ رہنا ہے تو پوری نماز پڑھ لیا کریں اور اگر پندرہ دن سے کم رہنا معلوم ہو جائے تو قصر کریں۔ بعنی نماز سفر پڑھا کریں کیا اغتبار ہوگا ایس کا اغتبار ہوگا بعنی نماز سفر میں ہوں تو قصر کریں اور اگر اقامت ہوتو پوری پڑھا کریں۔ ای طرح اگر قرائن سے بیمعین ہو جائے کہ جمیں بندرہ دن ایک بی جگہ رہنا ہے بھر پوری نماز بڑھا کریں۔ ای طرح اگر قرائن سے بیمعین ہو جائے کہ جمیں بندرہ دن ایک بی جگہ رہنا ہے بھر پوری نماز بڑھا کریں۔

والمعتبرنية المتبوع لانه الاصل (لاالتابع كامرأة) النح- وعبد النح (و جندى) اذا كان يرتزق من الامير اوبيت المال (و اجير) و اسير و غريم- (١)

١) الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٣٢ تا ١٣٤، ج٢: طبع سعيد كراچى) وفي الهنديه: وكل من كان تبعا لغيره يلزم طاعته يصير مقيما باقامته ومسافر بنيته وخروجه الى السغير كذا في محيط السرخسي فيصير الجندي مقيما في القيافي بنية اقامة الأمير في المصر (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٤١، ج١: طبع رشيديه) وكذا في مجمع الأنهر (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٢٤٤، طبع غفاريه كولفه)

(۲) سفر میں نمازعید مسافر پڑئیں ہے اگر کسی شہر میں مسافر نے عیدیا جمعہ کی نمازادا کی توضیح ہے۔ لیکن جمعہ یا عید کی نماز اس پر داجب نبیس <sup>(۱)</sup>۔

(۳) آیک فیض ایک دن میں عید کی تی جماعتوں کی اہا مت نہیں کرسکتا (۲) - فقط واللہ تعالی اعلم وثمن کے ہاتھوں قید ہو جانے والے مسلمان مسافروں کے لیے قصر بالا تمام کا حکم

### 乗び争

بخدمت جناب وزیراعلی صوبہ سرحد مغربی پاکستان مواا نامفتی محمود صاحب السلام علیم ورحمة الله و برکات مؤد باندالتماس ہے کہ ہم قیدی نماز کے مسئلہ برخملی دشوار کی کا سامنا کررہے ہیں آگہ چہمیں اوا نیک نماز کی سہولتیں میسر ہیں تا ہم اس بارے میں تمام قید یوں کو دلی سکون کا فقد ان ہے۔ کیونکہ نماز قصر کا مسئلہ در پیش ہے۔ کم علمی کے باعث ہم دوگر وہ بن گئے ہیں بعن مجھیما زقعرا داکر نے ہیں تو کیجھمل نماز - اس سلسلے میں اوا اسمیں فتوی فاضل معدمسئلہ وحوالہ مرحمت فر مایا جائے تاکید آعرض ہے کہ فتوی ندگور آپ کے اپنے دستونا اور مہر کا حال بھی ہو۔ اگر اس کی تربیل ممکن ہوتو گور نمنٹ آف انڈیا کی وساطمت سے تمام قیدی کیمپ اس سے مستفید ہوسکتے ہیں اور بیتمام مسلمان قید یوں پر آپ کا حمال شخصیم ہوگا۔

ٹانیا: فتوی کی نظریاتی تفہیم کے لیے ہمارے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہالنفصیل مرحمت فرماہیئے۔ کیونکہ میمی سوالات فتوی ہونے کے باوجود ہمارے اتحادیمیں رکاوٹ ہیں-مثلاً اس سے قبل

- ١) كما في مجمع الأنهر: (وشرائطها كشرائط الجمعة، وجوباو ادا، (كتاب الصلوة، باب صلاة العيد، ص ٢٥٤، ج١) وفي الشامية: وشرط لافتراضها اقامة بسمصر قبال الشامي (قوله اقامة) خرج به المسافر / كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٥٣، طبع معيد) وكذا في البحرالرائن: (كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعه، ص ٢٤٥، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب السادس عشر ص ١٤٥ ج١: طبع رشيديه) كما في الدرالمختار مع شرحه: ويصلح للامامة فيها (الجمعه) من صلح لغيرها فجازت لمسافر (كتاب الصلوة، باب الجمعه، ص ٣٣، ج٣، طبع رشيديه كوئه)
- ۲) كما في الدرالمختار مع شرحه لا (مفترض بمتنفل) لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا (كتاب الصلواة، باب الإمامة، ج٢، ص ١ ٣٩٤ ، طبغ رشيديه) كما في الفتاوى التاتار خانيه، وإن كان حال الإمام دون حال المقتدى صحت صلاة الإمام ولا يصح صلاة المقتدى (كتاب الصلواة، باب الإمامة، ص ، ٤٤، ج١، طبع ادارة الفرآن) وكذا في مجمع الأنهر (كتاب الصلوة، الفصل ص ١٦٧ نا ١٦٨ ، ج١: طبع غفاريه كولغه)

مولا نا ابوالاعلی مودودی صاحب کانماز قصر کے حق میں فتو نی موصول ہو چرکا ہے۔ جواپی جامعیت کے ہا وجوہ ہمیں متحد نہ کرسکا - اس لیے کہ وہ فصل نہیں تھا - عام ذہن اس سے اپنے سوالات کا جواب اخذ کرتے ہوئے اتحاد سے دورر ہے۔ تو سوالات حسب ذیل ہیں-

- ا- کیا ہم قیدی نماز کے سلسلہ میں حکومت ہندے قلم پر تقیم متصور ہوں گے یا مسافر یہ
- قید کی حدود کے اندر جمیس خوراک ور ہائش کی تنگی نہیں متم رہ او قائت پر نماز پڑے ہے کی اجاز ت
  ہے اور بد نی صفائی' کیٹرول کی صفائی اور وضوء کے لیے پانی بمعدلوا زبات خاطر خواہ دستیا ب
  ہے اس کے باوجود قیداور آزادی کا فرق فی نفسہ موجود ہے تو بیرحالت شرعاً جمیں کون سی نماز کا حکم دیتی ہے۔
- جیسا کے ظاہر ہے ہم بلاا را وہ ہند وستان آئے اور ہمارا قیام مجبورا ہے مزید بران ہند وستان میں رہے ہوئے ہمارا قیام غیر بقینی ساہے لیعنی ایک جگہ ہے دوسری جگہ نقش وحرکت کسی وقت بھی متو تع ہے (ہماری نبیت کے بغیر) اور سب ہے بڑھ کر ہماری وطن والیس کی تاریخ بھی متعین نبیس تو ان تمام کیفیات کے باعث ہم اپنی نبیت کی عدم موجود گی میں ہم نماز تصراوا کریں گے یا مکمل ۔
   کریں گے یا مکمل ۔
  - سم روارالا قامت (جومانع قصر ہے ) کی شرا اَطَ کیا ہیں۔

### **€**5₩

واضح رہے کہ بوسلمان قیدی کفار کی قید ہیں مجبوں ہیں ان کے بارے میں ایک تمبیدی قاعدہ ذکر کردینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کے سفر کرنے والے وگ شرعاً دوشم کے ہوتے ہیں منبوٹ اور تابع ۔ منبوٹ اسے کہتے ہیں جو سفر کرنے اور ضبر نے میں خود محتار ہودوسر سے کامختان نہ ہوجیساً کہ ایک عاقل و بالنے و آزاد مرد۔ شریعت مقد سداس کی نیت کا اختہار کرتی ہے اور اتسام (نمازیں پوری اواکرنے) کاحکم کی نیت کا اختہار کرتی ہے اور اس کی نیت ہی پر قصر (نماز دوگانہ) پڑھنے اور اتسام (نمازیں پوری اواکرنے) کاحکم کی نیت کا اختہار کرتی ہوتا ہے۔ اس کا حقور ہیں دوسرے کا تابع ہوتا ہے۔ اس کا حقوم ہیں ہوتا ہے۔ اس کا حقوم ہیں ہوتا ہے۔ اس کا منبوع کا فرجی کیوں نہ ہو۔ اسے نماز کے پورا برخت اور اس کے مسافر وہ تیم ہونے کے تحت قصر وا تمام بردی ہوتا ہے اور ماتحت کرنے اور اس کے مسافر وہ تیم ہونے کے تحت قصر وا تمام ضروری ہے اس کی مثالی عورت ہے ہوخاوند کے تابع ہوتی ہے اور غلام ہے جومولی کے تابع ہوتا ہے اور ماتحت فردی ہو اسے نافر اعلی کے تحت ہوتا ہے اور ماتحت فوری کی جو اسے نافر اعلی کے تابع ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے اور ماتحت کی جو دی نے اور غلام ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے اور ماتھ ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے اور ماتھ ہوتا ہوتا ہے اور ماتھ ہوتا ہوتا ہے اور ماتھ ہوتا ہے اور

مرمی رش ہو السمعتبونیة السمتبوع لانمه الاصل لا التابع كامر أة الى قوله اسيو (١) يعنى الى التابع كامر أة الى قوله اسيو (١) يعنى الى صورتوں ميں اختبار نبيت متبوع كا جركيونك و واصل ہا ورتائ كا اختبار نبيت متبوع كى مثالول ميں عورت وغير وكا وكر كيا ہے يہال تك كر قيد يول كو بھى تالى ميں شارقر مايا ہے - فقاوى قان ميں ہے - وحكم الاسيو في دار الحوب كم حكم العبد لا تعتبو نيته (١) يعنى جو نفس دار الحرب ميں قيد ہو چكا ہو وہ فالم كي تم ميں ہو تار كي نيت كا عتبار نبيس ہے -

اس تمبيد كے بعداب يا استانی جنگی قيديوں كا دكام تح مريب جاتے ہیں-

(۱) ان قید یوں کواپنے اضران جیل کی متابعت کرنی ہوگی چونا۔ وہ بظاہر قیم ہوتے ہیں۔اس لیے جنگی قیدی بھی بالتنج مقیم ہوں گےاوران ُونماز پوری پڑ صنالازم ہوگی <sup>(۳)</sup>۔

(۱) اگران قید بول کوایک کیمپ سے دوس نے کیمپ میں منتقل کیاجائے تو اگر دوس کیمپ بہم کیل یاس سے زائد فاصلہ پر ہوتو قصر کرنا ہوگا۔ ذکر فی المتنقی ان المسلم اذا اسر ۵ العدوان کان مقصدہ ثلثة ایسام قیصر -شامی دوالہ سابقہ-ترجمہ منتقی میں تکھاہے۔ ایک مسلمان جب کہ کافراس کوقید کر لے جا کیں آگر قید کرنے والے کا مقصد سفر تین وان کی مسافت پر واقع ہے تو قصر کرے ا

( m ) ای صورت تا دبیر میں جب کہ ان کوفتقل کیا جار باہوا گران کومعلوم نہ دو کہ جمیں کہاں لیے جایا جار با ہے تو ان افسروں سے پیر چیر لیناضروری ہے -و ان لیم یعلیم مسألہ -حوالیہ سابقہ

(سم) الَّمَه يَو حِينَ بُروشَمْن خَامُوشِ الْحَتيَارَكِرِ بِ اوربِ بات نه بتائے كَتَسْمِيْس كَبال لے جاما جار ہا ہے تواك خاص صورت میں اپنے اصل حال پر جس پر بحالت موجود وقائم ہے قصر واقمام كرے - و كذا ينبغى ان يكون

- ١) كما في الدرالمختار مع شرحه: (والمعتبرنية العتبوع) لأنه الأصل (لاالتابع كا مرأة وفاها مهرها المسعجل (وعبد) ... (واجير وأسير) كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٣٣، تا ١٣٤، ج١٠ طبع سعيد) وكذا في الهندية: (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٤١، طبع رشيدية كوئته) وكذا في مجمع الأنهر: (كتاب العملوة، باب صلاة المسافر، ص ٤٤٤، ج١: طبع غفارية كوئته)
  - ٣) البخانية: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٦٦، ج١: طبع و شبديه كولثه)
    - ٣) تقدم تخريحه (تحت حاشيه نمبر ٢٠١) حواب مذكوره ، صفحه نمبر ٥٠٠)
- عبا في الشامية: (قوله و اسير) ذكر في المنتقى ان المسلم اذا أسره العدوان كان مقصده ثلاثة أيام قصدر (كتباب البصلادة، ساب صلادة البمسافر، ص ١٣٤، ح٢: طبع سعيد) وكذا في حباشية البطحطاوي: (كتباب البصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٢٤٤، طبع قديمي كتب خانه) وكذا في البحر (كتاب الصلوة، باب المسافر، ص ٢٤٤، طبع رشيديه)

حكم كل تنابع يسئل حبوعه فان اخبره عمل بخبره والاعمل بالاصل الذي كان عليه من اقامة و سفر حتى يتحقق خلافه ا ص<sup>(1)</sup>

(۵) جہال قید یول کوافسران جیل ہے سوال کرنا معقد رہواور ان کی رسائی وہاں تک نہ ہوسکتی ہوتو الی صورت میں بھی اسپنا اسلام کے جہاں جہ مسئولہ السوال صورت میں بھی اسپنا اسلام کے جہاں ہیں قصروا تمام کریں۔ و تعصد السوال بسمنوله السوال مع عدم الا حبار (۲)۔ اس وقت جہال تیں وہ اپنے متبوئین کے اجاع کی بنا پر متیم ہوں گے اور ان کو نماز پوری اداکرنا ہوگی (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### بارڈر پرکھہرے ہوئے فوجیوں کے لیے قصر واتمام اور جمعہ وعیدین کا حکم

### **♦**U **﴾**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ بندہ پاک آرمی ہیں چیش امام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فوت آج یہاں کل دوسری جگہ ہوتی ہے اور فی الحال ہم باڈروں پر تقہرے ہوئے ہیں۔ ہم جس جگہ خیمہ لگاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے ونوں تک ہم بیباں رہیں گے توای دوران ہیں جعہ بھی آتا ہے اور شاید عید الاضیٰ بھی آجائے گ۔ اور ہماری نفری تقریباً بیباں دویا تین سوسیا ہی ہے تو آپ برائے مہر بانی ہمیں ایساتسلی بخش فتو کی تحریر فرمادیں کہ ہمارے افسرادر سیا ہی سب کو معلوم ہوجائے۔

(۱) نماز پنجگاندایسے حالات میں کیسے پڑھیں گے(۲) نماز جندالی حالت میں ادا ہوتی ہے یانہیں (۳) اور نماز عید بھی ادا ہوتی ہے یانہیں- بندہ حقیر کو ان حالات کا سامنا ہے- بندہ کی پوری تسلی کریں- انسے حالات میں ہمارے بعض فوجی علما ،نماز جمعہ یاعید ہڑھاتے جیں یٹھیک ہے یانلط ہے۔

الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، أص ١٣٤، ج٢؛ طبع سعيد) وكذا في
البحرالراثق: (كتاب الصلوة، باب المسافر، ص ٢٤٤، ج٢، طبع رشيديه) وكذا في حاشية
الطحطاوى: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٢٤٤، طبع قديمي)

۲) كما في الشاميه: وكذا ينبغي أن يكون حكم كل تابع يسأل متبوعه فإن أخبره عمل بخبره والاعمل
بالأصل الذي كان عليه من اقامة سفرحتي يتحقق خلافه (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص
۱۳۶ عجا: طبع سعيد) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة، باب المسافر، ص ٢٤٤، طبع
رشيديه) وكذا في حاشية الطحطاوي: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٢٤٤، طبع قديمي
 كتب خانه)

٣) تقدم تخريه: تحت حاشية نمبر ٢٠١، جواب مذكوره بالا صفحه

₩C>

موانق روایات کتب فقد کے ایسے مواقع پر نماز جمعہ وعیدین تعجیم نہیں ہے نماز جمعہ وعیدین کی صحت اور وجوب کے لیے مصریعنی شہر یا قصبہ یاقر یہ کیبرہ لیعنی بڑا گاؤں شرط ہے۔ پس ایسے موقع پر نماز ظہر ہا جماعت بجائے جمعہ کے پڑھا کریں۔ ولا جسمعة بسعر شات فی قولمهم جمیعا لانها فضاء۔ (۱) اگر کسی پستی میں مسلسل پندرہ دن قیام کا ارادہ نہ ہوتو نماز قدم پڑھا کریں۔ ایس حالت میں جبکہ قیام کا کوئی پیڈنیس ہوتا کہ کتنے دن ہوگا تیسے قدم کریں۔ ایس حالت میں جبکہ قیام کا کوئی پیڈنیس ہوتا کہ کتنے دن ہوگا تیسے قدم کریں۔ فقط واللہ تعالی المم۔

ا قامة کے لیے بینی پندرہ دن کی اقامت والی نیت بھی تب درست ہوگی جَبَدا قامت کے لیے مکانات قریبہ بستی قصبہ موجود ہوور ند ہاڈر میں پندرہ دن کی اقامت والی نیت بھی معتبر نہیں تصر کر نالا زم ہوگا <sup>(4)</sup>۔

### دوران جنگ افواج کے لیےقصر یا اتمام کا حکم

### **₩**₩

كيافر مات بي ملاء دين اس مسئله ميس كددوران جنگ ميس قصركرني ماسيد يا بوري تماز بردهني حاسي-

- ۱) الهدایه: (كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ۱۷۷، ج۱: طبع رحمانیه لاهور) و كذا فی البحر: شرط صحتها ای تؤدی فی مصرحتی لاتصح فی قریة ولا مفارق (كتاب الصلوة، باب الجمعه، ص ۲٤٥، ج٢: طبع رشیدیه) وفی الهندیه: ومن لاتجب علیهم الجمة من أهل القری والبوادی لهم ان یصلوا المطهر بنجماعة یوم الجمعة، (كتاب الصلوة، الباب السادس عشر، ص ۱٤٥، طبع رشیدیه) و كذا فی حاشیة الطحطاوی: (كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ٤،٥، طبع قدیمی كتب خانه)
- ٢) كما في الهنديه: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة اوقرية خمسة عشر يوماً
   اواكثر كذا في الهندايه: (كتاب الصلوة الباب الخامس عشر، ص ١٣٩، طبع رشيديه) وكذا في المدر المختار: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٢٥ ج١: طبع سعيد) وكذا في الهدايه:
   (كتاب الصلوة: باب صلاة المسافر، ص ١٧٤، طبع رحمانيه لاهور).
- ٣) كما في الدرالمختار مع شرحه: (حتى يدخل موضع مقامه ..... اقامة نصف شهر ..... صالح لها) من مصرا وقرية أوصحراه دارنا "قال ابن عابدين" (قوله اوصحراه دارنا) احتراز عن صحراه أهل الحرب فحكم حينئذ لحكم العسكر الداخل في أرضهم (كتاب الصلواة، باب صلاة المسافر، ص ١٧٤ تا ١٢٥ م ١٢٠ م ٢٠: طبع صعيد) وكذا في البحر (كتاب الصلوة، باب المسافر، ص ٢٣٢، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٣٩، ج١: طبع رشيديه)

#### الله عن الا

اکروطن اقامت بعنی رہائش ہیڈ وارزے ۴۸ میل دور کی جگہ جائے گاراہ و سے مفرشرو کا کرایا اور کا ایک جگہ جائے گاراہ و سے مفرشرو کا کرایا اور کا بیندرہ دن ایک جگہ ہے گا کوئی یقین ہوتو ایسی اور نہ پندرہ دن ایک جگہ ہے گا کوئی یقین ہوتو ایسی حالت میں نماز قصر ہی اور اگر نی چاہیے اور اگر کسی ایک جگہ پندرہ دن قیام کی اطلاع ہوجائے یا متعلقہ افسرے اس کا چہ جل جائے کہ میمان پندرہ دن واس سے زیادہ رہنا ہوگا تو پھر قصر نہ کریں بلکہ پوری نماز پڑھا کریں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### روزانہ گھرے پیچاس میل دورآنے جانے والے کے لیے نماز کا حکم

#### ا اه ک آه

آنیا فرمات میں ملاء دین دریں مسئلہ کہ ایک آدمی کا گھہ متان سے بچان میں بعید ہے اور ووروزاندا کیں وہ وفعالی ناز دفعہ ملتان میں آتا ہے اور پھر والیس اوٹ جاتا ہے۔ تو وہ وہاں داراصلی سے جو چلتا ہے اور ماتان آتا ہے اور پھر والیس اوٹ جاتا ہے۔ تو وہ المیس جب نماز کا مقت آجا ہے تو وہ تھر کرے یا پوری نماز والیس اوٹ جاتا ہے اس کے متعلق یہ واضی کر اس کہ راستہ میں جب نماز کا مقت آجا ہے تو وہ تھر کرے یا پوری نماز پڑھے۔ یعنی یہ بتا ایمیں کہ جب گھر سے چلا اور جب تک والیس گھر نہ جائے تو وہ مسافر ہے یا کہ تھیم۔ اس کا جواب با حوالہ اور تسلی بخش ویں۔

#### ە ئ ي

وه تخص مسافر بجیکدان کا سفرتین مندل ( ۱۹۸ میل ) یا ست زیاده با دکام سفراس پرجاری بول گراد تخص مسافر بجیکدان کا سفرتین مندل ( ۱۹۸ میل کران کران کو تفر کرد تا گار و الا یسزال عملی حسکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خسسة عشر یوما او اکثر و ان نبوی اقبل مین ذلک قیصر – الخ – و لو دخل مصوا علی عزم ان یسخسر بوما او بعد غدو لسم بسند و مسلمة الاقامة حتی بقی عملی ذلک سنیس

ا) كما في الهدابة: (السفر الذي يتغير به الأحكام ان يقصد مسيرة ثلاثة ايام وليالها. ... اذا فارق المصر بيوت المصر صلى ركعتين ١٠٠ و لا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة اوقرية خمسة عشر يوماً او اكثر وان نوى اقبل من ذالك قصر (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر ص ١٧٧ تا ١٧٤ - ١٤ طبع رحسانيه) وكنذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة، باب المسافر، ص ٢٢٥ تا ١٢٨ ج٢: طبع رشيديه) وكدا في تنوير الأنصار مع شرحه: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٢٣١ تا ١٢٥ تا ١٢٥ ، ج٢: طبع سعيد)

فصور - (۱۱) والذاتي بي اللم-

### دوسرے شہر میں ملازمت والے تحف کی قضر کا تنام

و کل ہ

سیافرمات بین ملا دوین در یا منظر کرمیری مستقل سکونت در باکش مانان بین او رابل و ویال سب کون او و مین مین جرح ملتان سیده ۱۹ - ۱۲ میل دور ب کیلرمیری مستقل ملازمت مانان ب بیبال کرا بیدے مکان مین رستا دون - جمعین جرح فته گیسی دو تی سند بین این پیش بر پیدرسوین دن اور دیگرر شد تون مین همو ما کند کون او و جلا جا تا جول – بعض و فعه منمه کی طرف سید جم بر یا بندی ما ند جو جا تی ب که کوئی مانان سید یا برنبیس جا سکتا – این سورت مین میدی میدی جمعین ستقل طور بر متان بی مین رونان و تا ب دراو درم نظای فر ما کنی -

- (1) يين جوفش و نن تُحد جلاج تابيون تو چير ملتان والپين آسَرنما زقتصر پاهون ياپورن پزهمول -
- (۴) اوردب ہم پر پابندی ما ند دوتی ہے کہ متنان سے باہنجیس جائے اس زمانہ پابندی میں ُوسی تماز پڑھوں۔
- و ۳۳) میر نے بیٹے نے اپنی ستاغل سکونت نوب اوو میں رکتی ہوئی ہے۔ کر ملازمت کے سلسد میں اپنے بال بچے مانیان لیے آیا ہے وہ جی ہفت مشرو میں نوٹ اوو جلاجا تاہے و دمانیان میں کیمی نماز پڑھے۔ جینواتو جروا

### ∞ ئ ⊛

- $-(r) = \prod_{i=1}^{n} e^{i n_i} h_i$  (1) -(r) = (r) + (r) + (r)
  - و سر) أب يَا هِينا جَي مانان مِن قصرَ من الألام ! فقط والله تعالى اللم

الهيداية: (كتباب البصلومة، ساب صبلاة المسافر، ص ۱۷۷، ج١: طبع رحماية لاهور) وكدا في
الهيداية: (كتباب البصلومة، الباب الخامس عشر، ص ۱۳۹، ج١ صبع رضيدية كوئته) وكدا في
الدر الميختار مع شرحة: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٢٥، ج٢: طبع سعيد كراچي)

- ٢) كما في تبوير مع شرحه: (و) يبطل (وطن الإقامة بمثله و) بالوطن الأصنى و) بإنشاء المفرد (كتاب
  الصلونة، بناب صبلانة المسافر، ص ١٣٣، ج٢: طبع سعيد) وكدا في البحر (كتاب الصلوة، بناب
  المسافر، ص ٢٣٩، طبع رشيديه) وكذا في حناشية البطحطاوي: (كتاب الصلوة، بناب صلاة
  المسافر، ص ٢٩٤، طبع قديمي)-
- ٣) كما في الدرالمختار: (من خرج من عمارة موضع اقامته من قاصداً من مسيرة ثلاثة ايام وليالها مسيرة على المرباعي ركعتين حتى يدخل موضع اقامته من او يبوى اقامة نصف شهر بموضع واحد (كتباب المسلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٢١، تا ١٢٠، طبع سعيد) و كذا في المحرال الن: (كتباب الصلوة، بناب الممسافر، ص ٢٢٦ تا ٢٣٣، ج٢، طبع رشيديه) و كدا في الهندية: (كتاب الصنوة، الباب الحامس عشر، ص ١٣٩، ج١: طبع رشيديه)
  - ٤) تقدم تحريحه: (حواب مدكوره حاشيه بمبر ٣٠ فنعجه هذا)

### سردی گرمی کے لیے الگ الگ جگہوں پرمکان بنا کرر ہے والے کے لیے نماز کا حکم

### **€U**

كيافرمات بي علماء كرام النامساكل كے بارے بيس كه:

(۱) اگرایک شخص کے دو وغن ہوں۔ مثلا اس کی سرمائی وگرمائی مکان علیحد وعلیحدہ ہوں۔ موسم سرمائی وگرمائی مکان علیحد وعلیحدہ ہوں۔ موسم سرمائی ہمدابل ایک علاقے میں رہائش پذیر ہوتا ہے اور بیموی نقل مکائی ہمدابل خانہ وسامان ہمیشہ وتار بتا ہے۔ پُس اس صورت میں اگر شخص موصوف ایک علاقے سے اپنے دوسرے علاقے کو ایک دورات کے لیے بقصد سفر تنبا چلاجا تا ہے۔ تو کیا اس کونماز قصر کے ساتھ پڑھنی جا ہیے یا پوری نماز؟ مسئلہ بالا میں خص موصوف ایپ دونوں علاقوں یعنی سرمائی وگرمائی میں زمین وغیرہ اطلاک بھی رکھتا ہے اوراس کے قبرستان ، کاروباراور پیدائش بھی دونوں علاقوں میں موجود ہے۔

(۲) مُرک ڈرائیورجوک بمیشہ اپنی زندگی سفر میں گزارتے میں کیاان کونماز قصر پڑھنی جا ہے یا ند۔

### **€**ひ﴾

(۱) قبال في النساعية و لو كان له اهل ببلدتين فايتهما دخلها صار مقيما -روايت بالا ميمعلوم بوا كمخض ندكوروونول جگهول من يورئ تمازيز سطالاً (۲) قصركري گردك كما في النسامية و لا يوال على حكم السفوحتى ينوى الاقامة (۲) - البته جيندروزا يخ گفريس ريس گراس وقت بورئ تمازيز هيس گراس وقت بورئ

- الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الصلواة، باب صلاة المسافر، ص ٣١، ج٢، طبع سعيد وكذا في
  البحرالرائق: (كتاب الصلواة، باب المسافر، ص ٢٣٩، ج٢: طبع رشيديه كوثته) وكذا في حاشية
  الطحطاوي: (كتاب الصلواة ، باب صلاة المسافر، ص ٤٢٩، طبع قديمي)
- ٢) الدرالسختار سع شرحه: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٢٥، طبع سعيد) وكذا في
  الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٣٩، ج١: طبع رشيديه) وكذا في الهدايه:
   (كتاب العبلوة، باب صلاة السمافر، ص ١٧٤، ج١: طبع رحمانيه، لاهور)
- ٣) كما في الدرالمنختار: (من خرج من عمارة موضع اقامة ..... قاصدا ..... مسيرة ثلاثة ايام وليالها صلى الفرض الرباعي ركعتين ..... حتى يدخل مقام (كتاب الصلوة ، باب الصلوة المسافرة ص ١٢٢ تا ١٢٣ ، ٢٣٣ تا ١٢٣ تا ٢٣٣ ، ج٢: طبع معيد) وكذا في البحر: (كتاب الصلوة ، باب المسافر ، ص ٢٣٦ تا ٢٣٣ ، ج٢: طبع طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة ، الباب الخامس عشر ، ص ١٣٩ ، ج١: طبع رشيديه)

### چلتی ریل میں نماز اور تیتم کا تھم

### **€**U**}**

کیا فر مائے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین دریں مسائل کہ:

(۱) اس زمانہ میں جب کہ اکثر سفر بذر بعد رہل گاڑی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات رہل گاڑی ہی میں نماز کا وقت آجا تاہے۔ پھراس میں نماز اوا کی جاتی ہے۔ اکثر بیٹھ کرنماز اوا کرتے ہیں اور ولیل ہیڈیٹ کرتے ہیں کہ رہل گاڑی میں حرکت زیادہ ہوتی ہے کھڑے ہوئے میں خطرہ ہوتا ہے کہ بیں گرنہ جا کیں۔ لیکن گاڑیوں کی حرکتیں آپ کے مذاظر ہیں کیااس عذر کو مذاظر رکھ کر بیٹھ کرنماز پڑھ کیلتے ہیں نیز اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھ لی تو کیا کسی درجہ میں فرض اوا ہوگیا۔ جب کہ بعد میں نماز کا وقت بھی فتم ہے۔

(۲) رمیں چل رہی ہےاور نماز کاوقت تنگ ہےاور اب ریل میں پانی نہیں ملنا کیا تیم کرسکتا ہے نیز تیم س ہے کرے جبکہ رمیل کی دیواریں لکڑی کی ہیں اور صاف ہیں اور پنچے والی مٹی صاف ہےاور کہیں گر دوغبار نہیں ہے۔ جینوا پالکتاب تو جروا بالثواب۔

#### €5€

(۱) ریل گاڑی میں تماز فرائفل و نوافل دونوں جائز ہیں- ریل گاڑی بمز لد سریر موضوع علی الارض کے ہے- کذاحقفہ علامہ تھا نوی بڑھے نی مجلد الاول من امداد الفتاویٰ (۱) فی اجوبیة سیائل مختلفہ-استقبال قبلہ بھی ضروری ہے (۲)- نیز قیام بھی لازم ہے- ترک قیام بغیرعذر کے جائز نہیں ہے (۳)اگر بیار ہویا

۱) امدادالفتاوی: (کتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ۳۷۸، ج۱: طبع مکتبه دارالعلوم، کراچی)
وفی الدرالمختار: (وان لم یکن طرف المعجلة علی الدابة جاز) لوواقفة لتعلیلهم بأنها) کالسریرس
(کتباب المصلوفة، باب الوتر والنوافل، ص ۹۶، ج۲، طبع رشیدیه) و کذا فی حاشیة الطحطاوی:
(کتباب المصلوفة، ص ۲۰۸، فصل فی صلاة الفرض والواجب علی الدابة، طبع قدیمی) و گذا فی
البحر: (کتاب الصلوفة، باب الوتر والنوافل، ص ۱۱۵، ج۲؛ طبع رشیدیه)

٢) كما في الدرالمختار: (ثم الشرط (هي) سنة ..... والسادس استقبال القبلة (باب شروط الصلوة، ص
 ٢) جا: طبع مسعيد) وكذا في حاشية الطحطاوي (باب شروط الصلوة، ص ٢١٠ عبع قديمي)
 وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ٢٦٥ ج١ : طبع دارالكتب العلميه)

٣) كما في تنوير الأبصار مع شرحه: (ومنها القيام في فرض لقادر عليه) وعلى السجود(باب صفة الصلولة صفة الصلولة من ٤٤٥ ج١: طبع سعيد) وكذا في البحر: (كتاب الصلولة ، باب شروط الصلولة ، ص ٤٩٣ مناه على البحرة (كتاب الصلولة ، باب شروط الصلولة ، ص ٤٩٣ م ج١: طبع رشيديه) وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلولة ، باب شروط الصلولة ، ص ٢٦٤ م ج١: طبع دارالكتب)

شعیف ہو کہ گاڑی کے چینے ہے ' نے کااورا پینے آپ کوسٹیبال کرندر کھنے کا قبط وقو می ہے تو بیرہ کرنمازیز سے بغیر ان اعذار کے کھڑے بوئرنمازادا کر ہے۔ <sup>(1)</sup>۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١) كساهي الدرانمختار: روس نعدر عليه القيام) اى كله (صلى قاعدًا كيف شاه) (كتاب الصلوف اله الصلوف ال كساهي الدرانمختار: روس نعدر عليه القيام) اى كله (صلى قاعدًا كيف شاه) (كتاب الصلوف الصلاة السمرييض، ص ٢٦١ تا ٢٨٢ تا ١٩٨٣ طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوف الباب الرابع، ص ٢٣٦، ج١) طبع رشيديه)

۲) الشامية:

- ٣) كلمنا في تبيين (بنظناهم من جس الأرض وإن لم يكن عليه نقع وبه بلا عجز ....بطاهر من جس الأرض كالتراب والنحلجم والنكلجل (كتباب الطهارت، باب التيم ص ١٢١ تا ١٢٢، ج١: طبع دارالنكتب) وكلما في النهر النفسالق: (كتباب الطهبارت، بناب التيمم، ص ١٠٤ فيا ١٠٥ في الهندية: (كتاب الطهارت، الناب الرابع، ص ٢٦، ج١: طبع رشيدية)
- 2) الدرالمختار: (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٢٥٦ تا ٢٥٢، ج١: طبع معيد) وكذا في النهر البهائق: (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٩٩، ج١: طبع دارالكتب العلميه) وكذا في البحرائرائق: (كتاب الطها تالدوه باب التيمم، ص ٢٥١، ح١: طبع رشيديه) كما في الدرالمختار مع شرحه: (لبعده ميلا) فيذ بالبعد لابه عبد عده انبعد لايتيمم و ان حاف خروج الوقت في صلاة لها حلف خلافالرفر، وسيد كرالشارج ان الأحوط ان يتيه ويصلي ثم يعيد ويتفرخ على هذا الاختلاف مالواز دحم حمع على بئرلايمكن الإستسفا، منها الا بالماوبة الخ (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٢٣٢ تا ٢٣٣، حد، طبع سعيد) وكذا في البحر (كتاب الطهارت، باب التيمم، ص ٢٤٤ تا ٢٣٣، النسيين (كتاب العلهارت، باب التيمم، ص ٢٤٤، طبع رشيديه) وكذا في النسيين (كتاب العلهارت، باب التيمم، ص ٢٤٤، طبع رشيديه) وكذا في

# مسافرامام كى اقتداء ميں مقيم مسبوق كاحكم

#### 🕸 س 🍇

کیا فرمات جی ملاه وین ای سنله میں که ایک تقیم نے مسافر کی اقتدا ، کی اور دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شرکیک جوالب تقیم بقیہ نماز کوکس طرح پڑھے یعنی کیا تین کراعت میں قر اُ قالتحہ و فیسر دکر سے گایا خاموش کھڑا رہے گاہ جربانی فرما کر جزید کیمی تحریر فرما کمیں۔

#### ھِٽھ

شخص نداور مسبوق التق ہے جس کا حکم ہے ہے کہ پہلے دور العت بغیر قرائۃ پڑھے پھرا کی رکعت قرائۃ کے ساتھ ادا کر ہے پہلے دور کعت میں مسبوق ہے اصل ہے ہے کہ الحق تو یا کہ خلف الا مام ہی نماز پڑھنی ہوگی اور مسبوق تو قضا و بعد فراغ الا مام کرتا ہے - در مختار کی اس عیارے اور شام کی تشریح ہے کہ الا مام کرتا ہے - در مختار کی اس عیارے اور شامی کی تشریح ہے تھم نہ کور معلوم ہوتا ہے - شیم مسالام فیہ بلا قراقہ شم ما سبق به ان کان مسبوقا ایصا (۱) ۔ سرت جزید حالی کی قرصت تبیس ہے -

# ریل گاڑی بہتعین ملازمین کے لیے نماز کا تعم

#### **€**U €

کیافرہائے ہیں علماء دین دریں منلہ کہ جوحضرات یہاں جسی میں سسی سکاؤنس ترین فریوٹی سرانجام و۔یہ ہیں۔ یہاں ہے کوئٹ جاتے ہیں ایک رات کوئٹ میں گزارئے ہیں اور ایک رات سبی میں۔تو کیا یہ لوگ مفر کی نماز پڑھیس یا یوری نماز پڑھیں۔

الدرالمحنار مع شرحه: (كتاب الصلوة، ص ١١٤، ج٢: طبع رئيديه كوتته) وأيصاً فيه: اللاحق يصلى على ترتيب صلوة الإمام والمسبوق يقضى ماسبق به بعد فراع الإمام (كتاب الصلوة، مطلب فيما لوأتي بالركوع اوالمسجود، الخ ، ص ٢٥١، ج١: طبع سعيد) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الفصل المسابع في المسبوق واللاحق، ص ١٩٢، ج١: طبع رشيديه) وكذا في خلاصة الفتاوى: (كتاب الصلوة، الفصل الخامس عشرا ص ١٩٢، ج١: طبع رشيديه)

€5€

سی کے رہنے دالے سکا وکسٹرین ڈیوٹی کے دوران جب کوئٹ میں رات گر اریں گے تو دوران سفراور کوئٹ شہر میں جونمازیں آئیں گی ان میں قصرلازم ہے۔البتہ جونمازیں میں رہتے ہوئے آئیں گی ان میں قصر نہیں ہے۔ اس طرح کوئٹہ کے رہنے دالے جو س میں رات گزاریں تو وہ بھی سفری نماز پڑھیں گے اور کوئٹہ شہر میں قصر نہیں کریں گے (۱)۔ فقط والٹد تعالی اعلم

# تسی جگہ غیر قانونی طور پررہنے والے کے لیے قصریا اتمام کا تھم

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی سعودی عرب جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے قانونی طور پراس کو چھے ماہ سے زائد عرصہ و ہاں طور پراس کو چھے ماہ شے زائد عرصہ و ہاں قیام کرتا ہے۔ اب وہ اپنی نماز قصر پڑھے یا کائل اوا کرے اور قصر کی اجازت ہوگ ۔ واضح رہے کہ اب اس کا مزید قیام کرتا ہے۔ اب وہ اپنی نماز قصر پڑھے یا کائل اوا کرے اور قصر کی اجازت ہوگ ۔ واضح رہے کہ اب اس کا مزید قیام جدیدا ہے اختیار میں نہیں ہے اور گورنمنٹ کسی وفت اس کو عرب سے نکال سکتی ہے۔ اب وہ نماز کس طریق سے اوا کرے اور اس کی اقامت کون تی اقامت میں جائے گی۔

€00

شخص فدکورا گرکسی خاص شہر یا قصبہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ کھنمرنے کی نیت کر چکا ہے تو وہ اس شہر میں مقیم ہو گیا ہے۔ اب جب تک اس جگہ ہے سفرنہیں کرتا اس کی وطن اقامت ختم نہیں ہوئی اس لیے وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے یوری نمازیں پڑھے گا۔خفیہ طور پرر ہنا اس پراٹر انداز نہیں (۲)۔ فقط والٹد تعالیٰ اعلم

- ۱) كسما في تسوير الأبسار مع شرحه: من خرج من عمارة موضع اقامته قاصدا مسيرة ثلاثة أيام وليالها) ..... صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه (كتاب الصلوة ، باب صلاة السمسافر، ص ١٢١ تا ١٢٣، ج٢: طبع صعيد) وكذا في البحرالرائق: (كتاب الصلوة، باب المسافر ص ٢٣٦، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في حلبي كبير: (كتاب الصلوة، فصل في صلاة المسافر، ص ٥٣٥، طبع سعيدي.
- ٢) كعافى الدرالمختار: (من خرج من عمارة موضع اقامته ..... قاصدًا ..... مسيرة ثلاثة أيام وليالها بالسير الوسط ..... صلى الفرض الرباعي ركعتين ..... حتى يدخل موضع مقامه ..... اوينوى اقامة نصف شهر بمصوضع واحد (صالح لها) ..... الخ (كتاب الصلوة ، باب صلاة المسافر ، ص ١٢٢ تا ٢٣٣ ، معيد) وكذا في البحر الرائق: (كتاب الصلوة ، باب صلاة المسافر ، ص ٢٢٦ تا ٢٣٣ ، طبع طبع رشيديه) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة ، الباب الخامس عشر ، ص ١٣٩ ، ج١ : طبع رشيديه)

### دوران سفرریل میں نماز اداکرنے کے احکام

#### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں سئلہ کہ اس کاروباری دنیا کے اندرانسان کوسفر کے مواقع حاصل ہوتے ہیں اور عمو ماری کا سفر در چیش ہوتا ہے اور اثناء سفر میں نماز کا وقت ہوجاتا ہے اور بسا اوقات کا رقم ماری کا سفر در چیش ہوتا ہے اور اثناء سفر میں نماز کا وقت ہوجاتا ہے اور بسا اوقات کا خطرہ ہوتا گاڑی یالاری ہے ایر کرنماز اوا کرنے کا موقع نہیں ملیا – اگرتا خیر کی جائے تو وقت کے نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو صورت نہ کورہ میں نماز اوا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔

- (۱) گازی میں بسااوقات ہجوم کی وجہ یا کسی اور وجہ ہے کھڑے ہونے کی جگہ ٹیس ملتی تو فریضہ کتیا م کوڑک کر کے بینے کرنماز اوا کرے یانہیں۔
- (۲) سمبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نیس ملتی بلکہ انسان ہا ہرائکا ہوا ہوتا ہے یاا ندر ننگی کے ساتھ کھڑ ہے ہو کر وقت گز ارتا ہے تو اس حالت میں نماز کس طرح ادا کر ہے - جبکہ رکوع وجود پر بھی قادر نہیں آیا کھڑ ہے ہوکرا شار ہے ہے نمازادا کر ہے یائیس -
- (۳) ریل گاڑی میں نمازادا کرتے ہوئے بعض دفعہ جہت قبلہ مخرف ہوجاتی ہے تو نمازی نماز کے اندر قبلہ کی طرف پھرجائے یا بندائی قبلہ درخ کافی ہوگا۔
- (۳) لاری میں کھڑے ہونے کا اختال نہیں البتہ بیٹنے کی جگدمل جاتی ہے تو بیٹے کرنماز اشارے سے بڑھے یانہیں۔
- (۵) لاری میں اکثر اوقات پانی نہیں ملتا اور نماز کا وقت بالکل قریب ہوجا تا ہے تاخیر ہے قضاء کا خطرہ ہے ۔ تو تیم سے نماز اداکرے یانہیں۔ اگر تیم کرے تو کون می چیز پر کرے جبکہ وہاں منی وغیرہ کا ملناد شوار ہے۔
- (۷) اگر کوئی شخص صورت فدکورہ بالا میں نماز کوائے وقت میں ادا نہ کرے بلکہ ترک کریے بھر قضاء کریے تو کیا قضاء کرنے کے بعد گنہ گار بھی ہوگا یانہیں؟
- (2) گاڑی یالاری کوئشتی کی حالت پر قیاس کیاجا سکتاہے یا کنہیں۔ یہ ندکورہ صورتیں اس وقت پرمحمول ہوں گی جب کہ ان کے سواکوئی چار و کارنہ ہو۔ ورنہ پہلے توضیح طریقتہ پرا داکرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جوابات بالجمل مع الدلائل بحوالہ کتب تحریر فرمادیں۔

السائل نظام الدين شاه عيد كاه مظفر كزه

#### ه ئ ۾

(۱۹۱) بيئوكر يزعف ك ليا كرمذردوران رأس بناقاس مذر يبينوكر يزهنا الت فض ك ليه بنا السختار صلى بينوكر يزهنا الت في اللدر السختار صلى المفوض في فلك جار قاعدا بلا عذر صح لغلبة العجز واساء و قالا لا يصح الا بعذر و هو الاظهر برهانا - قال الشامي رو هو الاظهر بوهانا ، و في المحلية بعد سوق الادلة والاظهر ان الاظهر برهانا - قال الشامي رو هو الاظهر بوهانا ، و في المحلية بعد سوق الادلة والاظهر ان قولهما الشبه فلا جرم ان في الحاوى المقدسي و به ناحذ (ااوراً مربيم كرية صف ك ليه مذرجك في الجرجوم ك به قام الربياميد و كوفت ك الدرائدركاري من جدومات في يابع الرب كالموجوم بين الربياميد و كوفت ك الدرائدركاري من جدومات في يابع الرب كالموجوم بين الربياميد و كوفت ك الدرائدركاري من جدومات في يابع بالرب كالموجوم بين الموجوم بين بين الموجوم بي

(اس تيم كي بهيده رسماكي بهي مختف فيه بن ) اوران سب سماكي بن باتى اخدا هناف نماذ وترك سب اور بعد الوقت قضا بكرنے كا تخم وسيت بن - ليكن صحنه اولله له له فتواى (وجوالا حقياط) به به كه امام زفر سك ك ندجب بر ممل كرك نماز بر سى جائد اور تيم اخدا هناف ك ندجب كه طاباق الل كي قضا كرلي جائد تاك خروج عن العهدة باليقين بوجائد - ويجو عادمة أى كوبارت (لسعدة ميلا) فيد بالمعد لانه عند عدم السعد لا يتسمم و ان خاف خروج الوقت في صلوة لها خلف خلافا لزفر التدو سيد كو المستد كر ما الاحتواط الانتسار ح ان الاحوط الدينسمم و يستسلى شم يعيم و يتسمم على هذا الاحتلاف

١) البدر المختار مع شرحه: (كناب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ١٠١، ج٢٠ طبع سعبد كراچي)
 وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ٤٩٥، طبع دار الكتب العلميه)

٢) كما في البحرالرائق: الأسير في يدالعدو اذا منعه الكافر عن الوضوء والصلوة، تيمم ويصلى بالإيماء ثم
يعيد اذا خرج (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٢٤٨، ج١: طبع رشيديه) وكذا في الشامبه (كتاب
البطهارت، باب التيمم، ص ٢٣٥، ج١: طبع سعيد) وكدا في الهنديه (كتاب الطهارت الباب
الرابع، الفصل الأوسل، ص ٢٨، ج١: طبع رشيديه)

مالوازد حم جمع على بئر لا يمكن الاستسقاء منها الابالمناوبة او كانوا عراة ليس معهم الاثوب يتنا وبونه و علم ان النوبة لا تصل اليه الابعد الوقت فانه لا يتيمم و لا يصلى عاريا بل يصبر عندنا وكذا لو في مكان ضيق ليس فيه الاموضع يسع ان يصلى قائما فقط يصبر و يصلى قائما بعد الوقت الخ (۱)--

خط کشیدہ مسئلہ میں بھی امام زفر بنت کا خلاف ہے اور یہاں فتوی احتیاط یہ ہے کہ امام زفر بنت کے ندہب برخل کے ندہب پڑمل کر کے مطابل ندہب امام الی حقیقہ بنت اعاد و آیا جائے۔ اس لیے کہ امام زفر بنت کے قول کو بھی اکثر مشارخ نے اختیار کیا ہے۔ کہا قال الشامی تم قال ما حاصلہ و لعل هذا من هؤ لاء المشائخ احتیار لقول زفر لقو قدلیلہ (۲)۔

(۳) اگراسقبال قبله پر قاور نیس بتواگر وقت کے اندراستقبال قبلہ کی قدرت متصور بتو نماز اوانہ کر ساوراگر وقت کے اندراستقبال کی قدرت کی امیر نیس بتو حسب قدرت نماز اواکر سے سے افسال الشمامی و ان عنجو عند (ای عن استفبال القبلة) یمسک عن الصلوة امداد عن مجمع السروایات و لعلمه یمسک مالیم یخف خسروج الوقت لما تقور من ان قبلة العاجو جهة قدرته -الخ (۳) - اوراگر استقبال قبله پرقاور بتو استقبال فرض بے ابتداءً استقبال کرنا ضروری ہے ورنہ نماز نہوگی (۳) اوراگر استقبال کے بعدگاڑی پھر جاوے اب اگر اس کے لیے پھر جانا ممکن ہے تو پھر جانا فرض ،

۱) الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الطهارت، باب التيمم ص ٢٤٤، طبع رشيديه) وكذا في تبيين:
 (كتاب الطهارت، باب النيمم، ص ١١٨، ج١: طبع دارالكتب العلميه)

۲) الدرالمختبار مع شرحه: (كتاب الطهارت، باب التيمم ، ص ۲۲، ج۱: طبع سعيد) وكذا في
البحرالرائق: (كتباب البطهارت، بباب التيمم، ص ۲۷۷، طبع رشيديه) وكذا في تبيين (كتباب
الطهارت، باب التيمم، ص ۱۳۳، ج١: طبع دارالكتب)

- ۳) الدرالمختار مع شرحه: (كتاب الصلوة مطلب في الصلوة في السفينة، ص ١٩١، ج٢: طبع رشيديه جديد) أيضاً فيه: استقبال عاجز عنها لمرض اوخوف عدو اواشتباه فجهة قدرته اوتحريه قبلة له حكماً (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ١٣٣، ج٢: طبع رشيديه) وفي التبيين: والخائف يبصلي الى أي جهة قدر) لتحقق العجز ويستوى فيه الخوف من العدو اوسبع (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ٢٦٥، ج١: طبع دارالكتب) وكذا في النهر الفائق: (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ٢٦٥، ج١: طبع دارالكتب)
- ع) كما من الدرالمختار: (والسادس من شروط الصلوة) استقبال القبلة (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، وكذا في النبين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ١٣٣، ج١: طبع رشيديه) وكذا في النبين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب شروط النصلوة، ص ٢٦٤، ج١: طبع دارالكتب) وكذا في النهر الغائق: (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ١٩١، ج١: طبع دارالكتب)

ورنه حاف-ويلزمه التوحه الي القبلة عند افتتاح الصلوة كذا في الكافي في باب صلوة المربض و كلما دارت السفينة يحول و حهه اليها فلو ترك تحويل وجهه الي القبلة و هو قادر عليه لا يجزيه (۱)-

(۳) لاری کی صورت میں تمہرا ناممکن ہے اس لیے ذرائیور سے کہاجائے وہ ضرور تلم الیتا ہے اورا گروہ نہ مضہرا و عنہ الیتا ہے اورا گروہ نہ مضہرا و بنو آگر وقت کے اندرکس جگر تضریف کی امید ہے تو لا ری میں جائز نہیں ورند بضر ورت ادا کرے بعد میں اعادہ کرے۔ کما فی نمیرانمبرا(۲)۔

(۵) جیما کہ نبیر ااور نمبر این گزر چاہے کہ امام زفر بھٹ کے مذہب میں فوت وقت کے خطرہ سے تیم کرنا جائز ہے۔ اب آسرلاری کے کھڑے ہوئے کی امید ہے آو وضوکر نا ضروری ہے۔ ورنہ ند نہ ب زفر بھٹ کے مطابق تیم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ لیکن بعد میں اعادہ کرنا واجب ہے (۳) - البعث اگر کوئی چیز تیم کے لیے نہ مطابق ویکم فاقد الطحورین میں ہے۔ اس کے لیے تکم یہ ہے کہ تشبید پامصلین کرے۔ لیکن اثر نے کے بعد ہاتا عدہ نماز پڑھے گا المحاد میں اور میں ایک بعد ہاتا تھے میں ہے۔ کہ تشبید پامسلین کرے۔ لیکن اثر نے کے بعد ہاتا تا عدہ نماز پڑھے گا المحاد ہیں اور میں ایک بعد ہاتا تا مدہ نماز بارے گا المحاد ہیں اور میں اور اور میں اور می

(1) - صورة مَدَلا . ومِين صحيح مذر كَ ساته كَنهُ كار نه بوگاور نه بوگا<sup>(۵)</sup> - والمَدتعالى اعلم -

- الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٤٤، ج١: طبع رشيديه) وكذا في الدرالمختار
  مع شرحه: (كتاب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ٢٩١، ج٢: طبع رشيديه) وكذا في البحر:
  (كتاب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ٢٠٦، ج٢: طبع رشيديه كوئته)
  - ٢) تقدم لخريجه: (تحت حاشية نمبر ٢، جواب مذكوره، صفحه نمبر ٥٠٨)
    - ٣) تقدم تخريجه: (تحت حاشية نمبر ٣، جواب مذكوره، صفحه ٥٠٨)
- 3) كماهى الدرالمختار: المحصور فاقد الطهورين يؤخرها عنده وقالا يتشبه بالمصلين وجوبا فيركع ويسحدان وجد مكانا بالساوالا يؤمى ثم يعيد كالصّوج (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٢٥٢ تا ويسحدان وجد مكانا بالساوالا يؤمى ثم يعيد كالصّوج (كتاب الطهارة، باب التيمم، ص ٩٩، ح١: طبع دار ٢٥٣، ج١، طبع مسعيد) وكدا في اللهر الفائق: (كتاب الطهارت، باب التيمم، ص ٩٩، ح١: طبع دشيديه)
- ه) كلما في الدرالمختار: اذ التاخير بلاعدر كبيرة لاتزول بالقضا بل بالتوبة (كتاب الصلوة، باب قضا
  النفوائث، ص ٢٣٦ تا ٢٠٠، طبع رشيديه جديد) وفي جامع المهمكات: ان بين الرجل وبين الشرك
  والنكيفر ترك الصلوة، (كتاب التحذير، ص ٢، طبع دارالكتب) كما قال الله تعالى: فويل للمصلين
  الذين هم عن صلاتهم مناهون، (سورة المصطفعين، آبت بمير ٥)

## ریل سے سفر ہے متعلق احکامات

#### \$ U \$

کیافر ماتے ہیں ملائے وین اس مسئلہ میں کہ فی زمانہ گازی میں نماز کا کیا عکم ہے۔ گاڑی کی نماز سے متعلق مندرجہ ذمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں ازراہ مہر بانی سب کا جواب منابت فرمادیں۔

(۱) موجودہ کتنے میلوں کے لیے نماز کی قصر کی جائے گی۔ (۲) شہر کی حدود کہاں تک شار ہوگی-اسٹیشن تک شہر کی حدودختم ہوتی ہیں یانہیں-( ۳ ) گاڑی کے اندرنماز ادا ہوسکتی ہے یانہیں؟ (۴ )عمو مألوگ گاڑی کے اندر شختے پر بینے کرجس طرف ممکن ہوقبالہ رخ کا ہتمام کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں کیاالیا کرنا درست ہے (۵) قبلہ کا اہتمام لازمی ہے یا بہتر اور افضل (کاڑی کے اندر) (۲) اگر اہتمام ضروری ہے تو گاڑی کے اندرتو قبلہ رخ کا اہتمام مشکل ہوتا ہے کیا نماز ترک کر کے منزل میں بھنچ کر قضا کرے یا گاڑی کے اندرتج کی کر کے بمان پڑھے۔ (۷) تحری نماز کی ابتدا ، میں ضروری ہے یا ساری نماز میں (۸) میلے تحری کر کے شروع ہواور درمیان میں کو کی ووسرا شخص قبلہ کاصحیح رخ معلوم کر کے نمازی کارخ براتا رہے تو کیا درست ہے یانہیں (۹) گاڑی کے اندرنماز کا وقت ہوجائے اور یانی موجود نہ ہوتو کیا تیمم کرسکتا ہے یانہیں (۱۰) گاڑی کےطہارت خانے میں جو پائی استنجاء کے لیے ہوتا ہے آیا اس سے اس طہارت خانے میں ہضو کرنا جائز ہے یانہیں کیونکہ وہ حبکہ نایاک ہوتی ہے اور چھیغیں بزنے کا حمّال ہے۔اس طرح بجائے طہارت کے نجاست حاصل ہوگی۔(۱۱-الف) گاڑی کے اندر یا فی نہ ملے تو کیا تیم کرسکتا ہے مانبیں-(ب) تیم کے لیے گاڑی میں صعید طیب کا ملنا محال ہے تو کیا کپڑے پر تیم م کیا جا سکتا ہے۔ ( ۱۴ )اگرنماز کا وقت گاڑی میں آجائے اور منزل تک پہنچ کروفت کے ملنے کا یقین ہوتو ( الف ) گاڑی میں نماز قصہ کر کے پڑھ سکتا ہے پانہیں؟ ( ب ) سی اشیشن پراتر کرنماز قصر پڑھ سکتا ہے پانہیں۔( ج ) ماوہ ا بنی منزل برنمازاداکرے-( ۱۳)اً برنماز کاوقت گاڑی میں آ جائے اوروہ وقت منزل تک پہنچنے ہے پہلے جا تا ہوتو کیا نماز قضا کر لے یاای وقت گاڑی میں پڑھ لے۔ (۱۴) کیا سفر میں کسی ضروری کام کی وجہ ہے یا تھا وٹ کی وجیہ ہے پیچھنی فرض و دا جہات پراکتفا کر سکتا ہے پاسنن مؤ کدہ کا ادا کرنا بھی ضر دری ہے (۱۵)اگر سفرلم با ہوا درنماز کے وقت گاڑی کسی اشیشن پراتنی دیریٹمبرے کہ جس ہیں محض فرائض اوا ہو سکتے ہیں تو کیا محض فرض پراکتفا کرے یا اس وقت سنن بھی ضروری ہے۔ (11)ا گرسنتیں ضروری ہیں تو کیا و میں ہیڑ ھنالازی ہے یامنزل پر پہنچنے پر قضا یا ادا کی صورت میں پر ھے( ۱۷ )ا گرکوئی مختص قصر کرنا بھول جائے تو کیااس کی نماز ہوجائے گی یانہیں۔آیا گنہ گارتونہ موگااورنماز واجب الإعاد وتونی<u>س \_</u>

#### \$ 3 p

(۱) موجودہ اڑتالیس میل پرنماز قصر کی جائے گراا۔ (۲) جبال تک شہر کے مکانات ومصالی تھیلے ہوئے ہوں وہاں تک شہر کی صدود تار بول گی مصالے مصرمثالی چوگی ،اسکول وتھانہ وقیر ستان وغیر واسٹیشن اگر شہر سے متصل ہوجنھیں فقہا ، فناء مصر ہے تعبیر کرتے ہیں (۲)۔ (۳) گاڑی کے اندر نماز ادا ہو سکتی ہے (۵،۳) جسے متصل ہوجنھیں فقہا ، فناء مصر ہے تعبیر کرتے ہیں (۲)۔ (۳) گاڑی کے اندر نماز ادا ہو سکتی ہے (۵،۳) جسے فرش و شرط قدرت علی القیام حاصل ہواس کو کھڑا ہونا نماز میں فرش ہوئی سے استقبال قبلہ گاڑی ہیں بھی فرش و شرط ہے (۲)۔ لوگوں کا ایسا کرنا ورست نہیں۔ قدرت علی القیام رکھتے ہوئی ویکی بینے کرنماز پر سے اور یا استقبال قبلہ پر قادر ہوئے کے باوجود استقبال زیکر ہے قوم دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگ (۲،۱۵) تحری اہتدا ہے آخر تک قادر ہوئے ہے باوجود استقبال زیکر ہے تو ہر دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگ (۲،۱۵) تحری اہتدا ہے آخر تک واجب ہوگاڑی بدلتے ہیں کا قبلہ بدلے گا اور اس پر ساتھ ساتھ بدلنا واجب ہوگاڑا (۵،۵)۔ (۱۰،۵،۸)

١) في تنبوير الأبيصار: من حرج من عمارة موضع اقامته .... قاصداً .... مسيرة ثلاثة أيام .. صلى الفرض الرباعي ركعتين. (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ١٢١ تا ١٢٣، طبع سعيد) وكذا في تبيين الحقائق: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٧٠٥، طبع دار الكتب) وكذا في الهنديه (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٣٩، ج١: طبع رشيديه)

- ٢) كما في تبيين الحفائق: اما الأول فإنه يقصر اذا فارق بيوت المصر لماروى أنه عليه الصلوة والسلام قسر العصر بذى الحليفة ..... ثم المعتبر المجاوزة من الجانب الذى خرج منه حتى لوجاور عمران السعمر قسر الغ (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٧٠٥، ج١: طبع دار الكتب) وكذا في النهر الفائق: (كتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، ص ٤٤٣، ج١: طبع دار الكتب) وكذا في الهنديه (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٣٤، ج١: طبع دار الكتب) وكذا في الهنديه (كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر، ص ١٣٩، ج١: طبع رشيديه)
- ٣) كما في النهر الغائق: وفرضها التحريمة والقيام. (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ١٩٢٠ على ١٩٠٠ على ١٩٠٠ على المبلوة الصلوة الصلوة الصلوفة الصلوفة الصلوفة الصلوفة الصلوفة الصلوفة العلوفة على حدار الكتب) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوفة الباب الرابع في صفة الصلوفة الفصل الأوّل، ص ١٩٠٠ على على على المبلوفة الفصل الأوّل، ص ١٩٠٠ على على المبلوفة الفصل الأوّل، ص ١٩٠٠ على المبلوفة العلوفة الفصل الأوّل، ص ١٩٠٠ على المبلوفة العلوفة المبلوفة العلوفة العلوف
- ع) كسما في تبيين: (وهي) اى الشروط ... استقبال القبله (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ٢٦٤،
  طبع دارالكتب) وكذا في النهر (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ١٩١، ج١: طبع دارالكتب)
  وكذا في الهندية: (كتاب الصلوة، الباب الثالث، القصل الثالث، ص ٦٣، ج١: طبع رشيديه)
- ه) كسافى الدرالمختار: (ويتحرى عاجز عن معرفة القبلة) بمامر (فإن ظهر خطؤة لم يعدوان علم به في صلاته اوتحول رأيه) ولو في سحود سهو (استدار وبني) (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ١٤٣ ، ج٢؛ طبع رشيديه حديد) وكذا في النهر (كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ١٩٢ تا ١٩٣ ، ج١؛ طبع دارالكتب) وكذا في الهنديه: (كتاب الصلوة، الباب الثالث، الفصل الثالث، ص ٢٤٠ ج١: طبع رشيديه)

حقیقت ہے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے فریضہ نمازی اوائیگی کا فکر بہتو وقت ہے پہلے وہ وضوکا اہتمام کرے اور جس اشیش پرگاڑی زیادہ تضہرے وہاں وضو بنالے اور اگر وہاں وضونہ بنا سے تو گاڑی کے اندر جو بیت الخلاء ہوتے ہیں۔ ان میں پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس پانی ہے وضوکر ہے استے وہ نجاست ہے جمرے ہوئے نہیں ہوتے کہ بجائے طہارت کے نجاست حاصل ہو بلکہ بسہولت وضوکر سکتا ہے اور نجاست ہے نی سکتا ہے۔ خصوصاً اگر سفریل وضو بنانے کے لیے لوٹا وغیرہ کوئی برتن ساتھ رکھے تو اور بھی نجس چھینٹوں کے لگنے کا اختال ختم ہوتا ہے۔ نیزگاڑی میں سفر کرنے والوں کو یعمو ما معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اشیشن سے گاڑی میں اس طرح نماز پڑھنے سے نمازی ٹھیک میں سفر کرنے والے عموماً سلمان ہوتے ہیں اگر چہ خود ہے مل ہوں جب بھی کوئی نماز کے لیے جگہ کے متعلق کہتا ہے تو اس کو جگہ دے دیے ہیں۔ چنا نچہ بلیٹی جماعت والے جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اگر کسی اشیشن پر با جماعت نماز اواکر نے کا موقع نہیں ماتا۔ تو ذبے کے اندراؤ ان دے کر با جماعت میں سفر کرتے ہیں تو اگر کسی اشیشن پر با جماعت نماز اواکر نے کا موقع نہیں۔ اگر کسی کونماز کی اوائیگی کا فکر واہتمام ہوتو وہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی صبح وضوے گھڑے ہوگا تا ہو تا ہے ہوگر با جماعت نماز اداکر سکتا ہے (الے تیس اگر سکی کونماز کی اوائیگی کا فکر واہتمام ہوتو وہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی صبح وضوے گھڑے ہوگر الحق ہوگر با جماعت نماز اداکر سکتا ہے (الے تیس اگر سکر ہوئے ہیں اگر تے ہوئے بھی فیارت کی اور نے بیالے الکہ کہ کوئماز کی اوائیگی اگر واہتمام ہوتو وہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی فیار تے ہوئے بھی نماز قضا کر لیتے ہیں۔

(۱۳-۱۱) گاڑی کے اندر تیم کی پیشرط کہ تیم پانی سے ایک میل دور ہونہیں پایا جاتا ہے بسااوقات پٹر یوں کے قریب قریب پانی ہوتا ہے اگر نہ بھی ہوتو پھر یہ بات کہ قاادا کیگی صلوٰ قاوہ پانی سے میل دور ہو ہیہ بات نہیں ہوتی اس لیے تیم کرنا جائز نہیں (۲) لیکن اگر بیشرط پائی جائے۔ نیز گاڑی میں بھی اندراسے پانی نہ ملتا ہواورا شیشن تک

١) ومن اراد أن يصلى في سفينة فرضاً أونفلا فعليه أن يستقبل القبلة حتى قدر على ذلك اوليس له أن يصلى إلى غير جهتها حتى لودارت السفينة وهو يصلى وجب عليه أن يدور إلى جهته القبلة حيث دارت ..... ومحل كل ذلك اذا خاف خروج الوقت قبل أن نصلى السفينة أدالفاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الاعادة اومثل السفينة القطر البخارية البريد، والكاترات ابحونه ونحوها - (كتاب الفقه على المداهب الاربعة، كتاب الصلوة، بحث صلاة الفرض في السفينة، ص ١٩٧، ج١، دار الفكر) - وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ١٩٧، ج١، دار الفكر) - وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب صلاة المريض، ص ١٩٠٠ تا ٢٠١٠ تا ٢٠٠٠ ح٢: سعيد)

٢) والتقدير بالحيل هوالمختار في حق المسافر، قال الفقيه ابوجعفر: أجمع اصحابنا على أنه يجوز
للمسافر أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل، وان كان أقل من ذلك، لا يجوز وان خاف خروج .....
الحلبي كبر: فصل في التيمم ص ٦٧، سعيدي بك خانه)

وكله في التياتارخانيه: باب اليتمم ص ٣٣، ج١١ ادارة القرآن، وكذا في الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، ص ٢٧، ج١٠ رشيديه)

گازی پہنچنے میں نی زقط ہوج ہے کہ ہے ہم رکے نمازادا کر ہے۔ کہ بھی ہنماز دوبارہ تھا کرلے (۱)اور بہتر ہے ہے کہ کستہ میں پاک اصطاعی ساتھ رکھے ہوات ہوات ہوات ہوات ہیں اس کے تیم بھی کرلے۔ اگر الم علا ساتھ نہ ہوتو گاڑی کے تیم اللہ پاکرہ ہو یا کہنہ وال پر گرد پرنا ہوتو اس سے تیم کر لے۔ اگر الم علا ساتھ نہ ہوتو گاڑی کے تیم اللہ بھی کوئی چیز سرتھ نہ ہواہ رکیز وال پر گرد نہ ہوتو الن سے تیم کر لے جائز میں اگر اللہ بھی اللہ بھی صورت افتدار کر لے جائز ہے کیئن جس صورت میں اطمینان واحسیان میں بہوتو وہ صورت افتدیار کرنا بہتر ہے۔ کمروہ وقت سے پہلے ادا کر ہے (۱۱۲ میں اللہ باللہ باللہ بالم بھی اور گھی ادا کر ہے کہ بھی نہ بھی نوافل کے تھی دواج ہے کہ اور اللہ بھی نوافل کے تھی اور اللہ بھی ہوتو نہ ہوتو ہو ہے اگر است کے اگر است ہوتو کہ دواقل کے تھی میں بھی ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو کہ اور اللہ اللہ اللہ بھی اور اللہ تھی اللہ بھی اور اللہ تھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ ہوتو نہ ہوتو اللہ تھی اللہ ہم ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو اللہ تھی اللہ ہم ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو اللہ تھی اللہ ہم ہوتو نہ ہوتو اللہ تھی اللہ تھی ہوتو نہ ہوتو ن

۱) وقیل یتیمم لفوات الوقت قال الحنبی دالا حوط أن یتیمم ثم یعیده .... فینبغی ان یقال بنیمم و یصلی ثم
یعید الوضو ء الدر المختار کتاب الطهارات باب النیمم، ص ۲۲۲ ج۱۱ صفید)
 و کذا فی حلبی کبیر : فصل فی النیمم ص ۷۵، صعیدی کتب حاله)

۲) مظهر من جس الارض وان لم يكل عليه نقع "اى غيار" الدرالمحتار، ص ٢٣٨، إذا كان مسبوكيل وكان عليهما غيار يحور التيمم بالغيار الذي عليهما كما في الظهيرية: أى إن كان بظهر أثره بمدد عليه كما مر ولكن اوينظر فيه الى ولفلية، رئاسحتار كتاب الظهارة، ياب التيمم، ص ٢٤١، ح١، سعيد) وكذا في حلبي كبير فصل في التيمم: ص ٧١، ح١: سعيدي كتب خانه) ه كذا في الهنديه: كتاب الطهارة، ص ٢٣، ٢٢، ح١)

٣) ولايفرط في التاخير حتى لاتقع صلاة في وقت مكروه، ردالمحتار: كتاب الطهارة، باب التيسم ص ٢٤٩.
 ج١، سعيد) ومثله في البدائع: كتاب الصلوة، فصل وأماييان وقد التيسم ص ٤٥٤ ٥٥، ج١، رشيديه)

إي أنها الحسافر بالسنس أن كنان في حال أمن وقرار والا بنأن كنان في خوف وقرار باتي مها هوالسبخشار.... قيل الافصل التراث ترخيصاً وقيل الفعل تقرياً والدرالمختار مع و دالمحتار : كتاب الصدورة ، بناب صنورة السمدافر ، ص ١٣١ ، ج١: سعيد) وكذا في الهندية: كتاب الصلوف الباب الخامس عشر في المفر ، ص ١٣٩ ، ج١: رشيديه)

وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب صلوة المسافر، ص ٢٢٩، ج٢، رشيديه)

ه لموأتم مسافر، أن قعد في القعدة الاولى، تم فرضه ولكنه أساء لوعا مداً لنا خير السلام وترك الواحب
الـفـصــر ــ الـدر المختار: كتاب الصلوة، باب صلوة المسافر، ص ١٢٨، ج٢، سعيد ــ وكذا في تبيير
الحقائق: كتاب الصلوة، باب صلوة المسافر، ص ١١٥، ج١: دار الكتب العلميه)

وكذا في الهنديه: كتاب الصلوّة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ص ١٣٦، ج١٠ رشيديه)

# باب في احكام العيدين

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| * |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |

### ایک مسجد میں دویارنمازعید کا حکم

#### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع مثین اندریں مسئلہ کہ ایک مجد میں تقریباً اڑھائی سال سے از طرف اہلست والجماعت امام مقرر ہے۔ پانچ وقت نماز اور جمعہ پڑھا تا ہے۔ امام مجد کی بڑنو اہ اور خورد ونوش و رہائش کا انظام اہلسنت والجماعت کی طرف ہے ہے۔ گذشتہ عیدالفطر کے موقع پر غیم مقلدین نے تقاضا کیا کہ بمیں عید کی نماز پڑھیے کے سب انسپکٹر نے تقاضا کیا کہ میں عید کی نماز پڑھیے کے سب انسپکٹر نے تقم صاور فرمایا کہ ساڑھے سات ہے غیر مقلدین نماز عید پڑھیں اور آٹھ ہے اہل سنت والجماعت عید کی نماز اوا کریں اور اس طرح کیا گیا۔ ایک جگہ وو بارعید کی نماز اوا کی نی عوام لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک جگہ وو دفعہ عید کی نماز پڑھا کی نماز پڑھا کی نماز پڑھا کے سے اس کی نماز پڑھا کی نماز پڑھا کی نماز پڑھا کی نماز پڑھا کے بھی دو باردوامام علیحدہ علیحدہ علیحدہ عید کی نماز پڑھا کے بی کنہیں۔



چونکہ ایک جگہ (لیعنی جہاں امام مقرر ہوا ورتو مبھی معلوم ہو)ایک نماز کی جماعت ہوجانے کے بعد دوبار ہ اس جگہ اس ہیئت اجتماعیہ کے ساتھ جماعت کرنا مکروہ ہے <sup>(۱)</sup>- لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ جگہ پرایک ہی

١) ويكره تكرار الجماعة باذان وإقامة في مسجد محلة لافي مسحد طريق أومسجد لاامام له ولا
 مؤذن، الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٥٥٦، ج١: سعيد)

وكذا في الهندية: كتاب الصلوة الباب الخامس في الامامة، ص ٨٣، ج١: رشيديه)

وكذا في الفقه الاسلامي وأدلته: الفصل العاشر انواع الصلوة، تاسعاً، تكرار الجعاعة في المسجد ص ١١٨٢، ج٢، دارالفكر)

عن ابني ينوسف رحمه المله; أنه ان لم تكن الجماعة على الهيئية الأولى لاتكره وهوالصحيح، وبنالعدول عن المحراب مختلف الهيئة..... وبه تأخذ، ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الامة، ص ٥٥٣ ج١، سعيد)

وكذا في البزازية عملي همامش الهنديه: كتاب الصلوّة الخامس عشر في الامامة، ص ٥٦، ج٤، رشيدية) وكذا في حلبي كبير: السائل المتقرقة، ص ٩١٥، ج١، سعيدي كتب خانه) جماعت ہواوراہل سنت والجماعت کا امام جب ای جگہ مقرر ہے تو انھیں بق ہے کہ وہاں عید کی نماز پڑھیں <sup>(۱)</sup>اور غیر مقلدین ان کے پیچھے عید کی نماز ادا کریں۔ جو کہ اتفاق اور ہمعیت کی صورت ہے اور پہندیدہ ہے اور انتشار بین المسلمین سے بیجاؤ ہے جو کہ اہندائی لی توجوب ہے <sup>(۲)</sup>۔ وائند تعالی اعلم

### نمازعيد كے بعدمصافحہ كاحكم

#### ﴾ ک

مسئد ایشاور کے ایک مواانا نے تحریری تھم فرمایا ہے کہ نمازعید کے بعد معانقہ اور مصافحہ کرنے والا گناہ گار مہیں بللہ عدیث شریف کی تناب مفعوق میں موجود ہے اور سی بے تھماں سے ثابت ہے۔

- (۱) مندرجه بالأعمارية درست ب يالاط-
- (۲) أكر غلط ہے تو اس مولا نائی اقتدا میں تمازیز هنااور میل جول (تعلقات ) رکھنا كيسا ہے-

#### ہ تی ہ

(۱) بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - واضی رہے کہ مصافی اور معانقہ ابتدائے ملاقات کے وقت مسنون ہے اور واضی کے وقت مسنون ہے اور اور کے کے وقت میں مختلف فید ہے - ابندا بعدا زنماز عید سنون آؤ ہم گزئیس ہے کیونکہ اس کا ثبوت حضور پاک سنی اللہ علیہ وسلم سے نبیل ہے بال بعض علی وار و بدعت مباحہ کہتے ہیں اور بعض علی وار بدعت مروبہ کہتے ہیں اور معلی ملی وار کی معام دہت کر ہے ہیں اور مولا ناعبد کی صاحب این فی وی کے بن موس کا میں میں میں میں اور معلی محل تقدیر ترک اس کا اول ہے - مولا ناعبد کی صاحب این فی وی کے بن موس فی کرنے کو موام وین کا آیب ضروری کام یا مسنون جانتے ہوں یا ہوت خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مید کے بعد مصرافی کرنے کو موام وین کا آیب ضروری کام یا مسنون جانتے ہوں یا ہوت

ا) وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... والايؤم الرحل الرجل في سلطانه والايقعد في بينه عنى تكرمته إلا باذنه "الصحيح المسلم" كتاب المساجد ، باب من احق بالامامة، ص ٢٣٦، قنديمي وكذا في السنى النرمدي، ابواب الصلوة، باب من احق بالامامة، ص ٥٥٠ ج١: سعيد) واعلم أن صاحب البيت وملثه إمام المسجد أولى بالامامة من غيره مطلقا الصلوة، باب المعاويه، ص ٥٥٠ ج١: منعيد) وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٠٠، منعيد) وكذا في البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٠٠٠، حج١: مكتبه رشيديه)

٣) واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا. "سورة ال عمران ، أيت بمبر : ٢٠٠١)

امرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة .... عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صنى الله عليه وسلم: قال ان الله يرضى لكم ثلاثا .... ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم الخد تقسير ابن كثير: سورة ال عمران، الآية: ٢٠١، ص ٨٠ ج٢، قديمي) ہوت اس کا اندیشہ ہوتب تو بدعت کر و بہہ ہے اور اس ہے اجتناب ضروری ہے اور اگر عوام دین کا ایک ضروری کام مجھ کر نہ کرتے ہوں اور نہ اس کومسنون جان کر کرتے ہوں بلکہ ویسے خوشی کے دن مزید مسرت اور مابین الفت ومودت بیدا کرنے کی خاطر کرتے ہوں۔ تب پیل بدعت مباحث ار وگا اور بھت این دی ہے امبید ہے کہ تب مؤاخذ و نہ فرمائیں ہے کیونکہ بدعت شنیعہ کی تعریف میں ہے داخل نہیں ہوتا۔

جيما كما قال في الدرالمختار (۱) (باب العيدين) و التهنئة بنقبل الله مناومكم لا تنكر (قرله لا يسلم) خبر قوله والتهنئة و انما قال كذلك لانه لم يحفظ فيها شي عن ابي حنيفة و اصحابه و ذكر في القنية انبه لم ينقل عن اصحابنا كراهة و عن مالك انه كرهها و عن الاوزاعي انها بيدعة و قال المحقق ابن امير حاج الاشبه انها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق (ثارا باسائيله صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك و نحوه و قال يمكن ان يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فان من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على انه قد ورد الدعاء بالبركة في امور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا ايضا اهـ

وقال في الدرالمختار (٢) (كالمصافحة) اي كما يجوز المصافحة انهاسنة

١) الدرالمحتار: مع الرد ، كتاب الصنوة، باب العيدين، ص ١٦٩ ، ح٢٠ ايج ايم سعيد)

٢) الدرالمحتار مع ردالمحتار: كتاب الحطر والاباحة، باب الاستبراء ص ٢٨١، ج٢، ايج ايم سعيد)
 عن البراء ابن عازب رضى النه عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمان إذا تصافحا، لم يبق بينهما ذنب الاسقطه "المشكوة: كتاب الأدب، باب المصافحة والمعانقه، ص
 ١٠٤، فنديمي) وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مسلمين بلتقيان فيصان فحان الاغفر لهما قبل ان يتفرقا الجامع الترمذي، أبواب الاستيذان، باب ماجة، في المصافحة، ص ٢٠١٠ ح٢، سعيد)

اعلم أن المصافحة منه ومستحبة عبد كل لقاء وما اعتاده الداس بعد صلاة الصبح والعصر لا اصل له في الشرع على هذالوجه ولكن لابأس به فان اصل المصافحة منة ، كوبهم محافظين عليها في بعض الاحوال لا يتخرج ذلك البعيض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها وهي من البدعة السمباحة وقد شرحنا أنواع البدع في اول كتاب الاعتصام .... فإن محل المصافحة المشروعة اول السملاقاة وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة ، شم إذا صلح بعض علماؤنا بانها مكروهة ، من البدع المداوية ولما أنها المذاتيج : كتاب الادب ، باب المصافحة ولمعانقة ، صكروهة ، دار الكتب العلمية ) ...

قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام من صافح اخاه المسلم و حرك يده تناثرت ذنوبه واطلاق المصنف تبعا للدر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى و غيرها يفيد جوازها مطلقا و لو بعد العصر و قولهم انه بدعة اى مباحة حسنة كما افاده النووى فى اذكاره وغيره - الخ و قال الشامى تحته لكن قديقال ان المواظبة عليها بعدالصلوات خاصة قد يؤدى المجهلة الى اعتقاد سنيتها فى خصوص هذه المواضع و ان لها خصوصية زاندة على غيرها مع ان ظاهر كلامهم انه لم يفعلها احد من السلف فى هذه المواضع ثم اطال فى ذالك فراجعه

(۲) مسئلہ ایسانہیں ہے کہ اس کی اقتدا ، میں نماز تھے نہ ہونماز اس کے پیچھے درست ہے (۱) – ایسے معمولٰ مسائل کے سبب نزاع وفساد ہیدا کر نااور مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا حرام ہے – نزاع اور فساد ہیدا کرنے والے مسائل ہیدا کرنے والوں ہے نہاوہ مسئل نوں کو جا ہے کہ اس قسم کے مسائل پیدا کر کے والے مسائل پیدا کر کے مسائل پیدا کر کے مسلمانوں کو جا ہے کہ اس قسم کے مسائل پیدا کر کے مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے والوں ہے بچیں (۱) – افتا واللہ تعالی اعلم

### عیدین کی نمازمسجد میں ادا کرنے کا حکم

﴿سُ

کیا فرمائے میں ملاء دین دریں مسئلہ کہ عید کی نماز مسجد میں پڑھنامنع اور گناہ ہے حال کلہ مکہ والے حضور ساتی فی ک حضور ساتی فی کی زندگی میں مسجد میں پڑھتے رہے۔ آپ ساتی ان منع نہیں فرمایا۔ مدینہ والے اب مدینہ کی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ بینواتو جروا

۱) صلوا خلف كل بروفاجر، حلبي كبير; كتاب الصلوة، بات الامامة، ص ۱۳ ٥، سعيدي كتب خانه)
 وكذا مي حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح; كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٣٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت) وكذا في شرح فقه الاكبر، ص ٢٢٧، دار البشاقر الاسلامية)

٢) واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ـ سورة ال عمران: آيت نمبر : ١٠٣ ـ

امرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقدوردت الأحاديث المعتدادة بالنهى عن النفرق، والامر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم تلاثا، ويسخط لكم تلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تتسركوا به شيأ وأن تعتصموا بحيل الله جميعا ولا تقرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، الخرر تعسير ابن كثير سورة الن عمران، الآية: نعير ١٠٣، ص ٨٠، ج٢، قديمي كتب خانه)

₩C>

عيدين كانماز مسيدين بهي اواكرة ورست ب-ليكن افضل صحرالين (عيدگاه يم) اواكرنا ب-مجدحرام اس عام تلم سيمنتن ب-اس من عيد في نماز بالرامت ورست ب-والحووج اليها اى الى المجانة لصلوة العيد سنة و ان وسعهم المسحد الجامع هو الصحيح - (١)

و حكى الطحطاوى عن شرح الموطأ للقارى ينبغى ان لايكون خلاف فى المسجد المحرام فانه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستمقاء و صلوة الجنازة قال و هذا احد وجود اطلاق المساجد عليه فى قوله تعالى انما يعمر مساجد الله - الاية - قلت فلو دخل فى حكمه المسجد النبوى فلا اشكال فى الصلوة على ابنى البيضاء . (٢) فقط والله تعالى اعلم

### نمازعيد مين تبين زائدتكبيرين سهوأ حيحوث كئين

**₩** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ عید کے موقع پر دوسری رکعت میں تمین زائد تکبیریں امام سے بھول سررہ تنئیں پھرامام نے سجد وسہوکرلیا -ابنماز ہوگئی پانہیں - فقط

#### **₩**0₩

نمازا ال كَابَوَّنَى ٢- رو السهو في صلوة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء) والمختار عندالمتاخرين عدمه في الاوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر واقره المصنف و به جزم في الدرر قال الشامي: لكنمه قيده محشيها الواني بما اذا حضر جمع كثير والافلا

١) الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ١٦٩ - ٢٠: سعيد)

وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة، باب أحكام العيدين، ص ٣٦، قديمي كتب خانه) عس ابني سعيد النخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الني المصلي فأول شئي يبدأبه الصلوة تم ينصرف، الصحيح البخاري: كتاب العيدين، باب البخروج الى المصلى ، ص ١٣١، ج١: قديمي كتب خانه)

٢) اوجيزال مسالك: كتباب المصلولة، المصلولة على الجنائز في المسجد، ص ٢٥٢، ج٤، دارالكتب العلمية)

داعي الى التوك <sup>(1)</sup> فيرًا والد تون اعلم

#### فنا بمصر کی تحدید

#### بيخ ش الله

کیا فرمات میں علیا ، وین دریں مسامہ کیانا ، مسراہ رمصلی المصر کی حدودار ابعہ کتنے میل تک ہوتی میں - نیز ایک شہرا پنی تعمیل ہے دومیل دور ہے اور اس میں کافی عرصہ ہے آخر یہا میں سال تک جمعہ کی نماز ہوتی رہی ہے -اس میں نماز جمعہ اور عید ہوسکتی ہے پنہیں -جواز وعدم جواز پرواؤل ہے روشنی ؤ الیں -

#### ﴿ ق 🔊

تحديد بالفرائ مطلق معتبرتين (۱) بلكه المتبارات مصرين اس كاب كده وجله مصالي معرش فن موتى وراض في وراض في و نير و ت لين مبين دواه را مرم ما لل مصر ملين بكله بلك جدا كان قريد به قواس كا تعم و رباره جمومت قل مير الين الموروج و مستقل عبد الين الموروج و المعروب الموروج و المعامى و المتعويف احسس من السحديد لانه لا يوجد ذلك في كل مصر و انها هو بحسب كبر المصر و صغره السخ و المقول بالتسحديد بسمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بانه المعد لمصالح المصر - الغ المنافي عليه بانه المعد

 ۱) الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب سجود السهو، ص ۹۲، ح۲، سعيد)وكذا في حاشية المطحطاوي: كتاب الصلوة، باب احكام سجود السهو: ص ۹۲، تا ٤٦٦، ج١: قديمي) وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب الثاني عشر في سجود السهو: ص ۱۲۸ ج١: مكتبه رشيديه)

٢) ولا معتبر بالفراسخ هوالصحيح، الهنديه: كتاب الصلوة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ص
 ١٣٨ ج١: رشيديه)

وكذا في الهداية: كتاب الصلوة، باب صلوة المسافر، ص ١٧٣، ج١؛ مكتبه رحمانيه)

٣) والشعريف احسن من التحديد لانه لا يتوجد ذلك في كل مصر وانما هو بحسب كبرالمعسر وصغره . فالقول بالتحديد بمسافة بخالف التعريف المتفق على ماصدق عليه بانه المعد لمصالح السمسر فقد نص الأقمه على أن الفناء، ما أعدلدفن المونى و حوالج المصر كركض الحيل والدواب وحسم العساكم والحروج للرمى وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح مبدانا للخيل والفرسان ورمى البل والسدق النارود و اختيار المداقع). ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٩، ج٢: سعيد)

وكذا في الدرالمختار مع ردانمحتار: كتاب الصلوة، باب صلوة المسافر، ص ١٣١، ٣٠- سعيد) وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب الخامس، الح، ص ١٣٩، ح١: مكتبه رشيديه)

#### ضرورت کے سبب عیدگاہ کے بچائے مسجد میں نمازعیدا دا کرنا

**♦**U **﴾** 

سیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل سے متعلق <del>۔</del>

(۱) – ایک شہر کی ایسی عبید گاہ جس میں جیالیس صفوں سے زائد صفیں ہوتی ہیں۔ ہرصف میں ڈیز ہے سو کے قریب آ دمیوں کی تعداد ہوتی ہے- اس نے ملاوہ عیدگاہ کے اردگروشالٰ جنو ہااورشر فاغر ہا کافی لوگ مزید جمع ہو جاتے ہیں اوران کی کئی صفیں بن جاتی ہیں۔شہری آبادی کے علاوہ اردگرد کے دیبات کے لوگ بھی کانی جمع ہو جاتے ہیں۔ ریت اور مٹی کے ٹیلول پر کافی صفیں بے ترتیمی ہے بن جاتی ہیں۔ اگر چہ عیدگاہ کے امام کے سامنے لاَ وَ وَسِيكِرِ بَهِي رَكُهَا ہُوتا ہے۔ تب بھی ہزاروں کی تعداد کے بسبب ارد گر داور چیجے کھڑے ہونے والے دور کے لوگوں ' ووقت پر تکبیرات کا تیجے پیتے نہیں لگ سکتا جس کے سب ادا نیکی نماز میں کافی ونت ہوجاتی ہے۔ تقریباً پندرہ ہزار لوگوں کے اجتماع میں مختلف طبائع کے سبب جن لوگوں کو دو بارہ وضوء کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسی عمیدگاہ میں نہ طہارت خانے موجود میں نہ سقاوے۔صرف ایک دو ننگے موجود میں جمن پر بمشکل بیک وقت دوآ دمی وضوکر سکتے میں۔ عموماً عیدگاہ میں آئے والےاوگ اپنے گھروں سےاورار دگر د کی مساجد وغیرہ سے وضوکر کے آئے ہیں۔ جب کا فی وقت نماز کے انتظار میں لگ جاتا ہے تو پھرضرورت پڑنے پر دوبارہ وضوء کرنا بہت ہی مشکل ہوجا تا ہے۔اس لیے ایسے لوگ شدت کے ساتھ وغنو محفوظ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ان صالات کے پیش نظر ایسے شہر میں ایک وسیتے وقتہ یم شاہی مسجد ہے جوشہر کی اکثر آ بادی کے ایک طرف واقع ہے اور میوٹیل کی حدود میں واخل ہے۔اس میں یانی طہارت خانوں اورغسل کا بہترین انتظام ہے۔ اس مسجد میں بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ایسی مسجد میں اگر نماز عبید پڑھنے کا انتظام کیا جائے جس میں شہر یوں اور دیہا تیوں کی نماز عبید آسانی کے ساتھ اوا ہوجائے تومسجد میں نمازعید جائز ہوجائے گی یانہ؟الیک مسجد میں نمازعید پڑھنے والوں کونماز پڑھنے کا تواب بھی ملے گایانہیں؟ (۲) ماتان اور بهاولپورکی شهری حدود میں کئی مقامات اور مساجد میں نماز عبیدین پڑھی جاتی میں۔ کیاان لوگول کی نمازعید بلاکرامیت اداموجاتی ہے یانہیں-ماتان اور مہاو پورتو بڑے شہر ہیں-خانپورکٹو ریف کع رحیم یارخان کی تخصیل ہےا س میں بھی شہری اور میونیل تمینی کی حدود کے اندرا کیک ہی مسلک کے مسلمانوں کی بنی جگہوں پر عمیدین کی انمازیں بردھی جاتی ہیں۔ کیاایس آبادی والےشہ کے اندرکنی جنگہوں اور مساجد میں نماز عید جائز ہوجاتی ہے یانہیں؟ ( m ) عرف عام میں شہروں کی حدود کا انداز دھئومت کی طرف ہے موجود ہ زیانہ میں قائم ہو چکا ہے بعنی شہری میونیال تمینی کی حدود \_شریعت محمصلی الله علیه وسلم میں بھی اسی حرف عام پرفتو کی شہریت کی حدود کا ویاجائے گا یانہیں۔ آیا شرع حمدی میں شبری حدود کا مسئلہ یجھ و دسری صورت میں ہوگا۔ اسے بیان فرمایا جائے۔ فرض کیا جائے ایک زمانے میں ایک شہر کے باہر مسلمانوں نے عیدگاہ بنا رکھی تھی۔ کھھڑ سے فاصلے پر شہر کے باہر مسلمانوں نے عیدگاہ بنا رکھی تھی۔ کھھڑ تھی۔ کھھڑ تھی۔ کھھڑ تھی اور عیدگاہ بنا کھی تھی۔ کھھڑ تھی۔ کھھڑ تھی۔ کھھڑ تھی میں باری عدود میں شامل ہوگئی۔ اب اس شہر کے لوگ نماز عید کے لیے میونسپل کمیٹی کی تن حدود کے باہر دوسری عیدگاہ بنا تھیں یااسی عیدگاہ میں پڑھتے رہیں جو شہری حدود میں شامل ہو چکی ہے۔ کیا نماز عید کے لیے شہری آ باوی سے باہر جا کر نماز پڑھنا ابلور زیاوتی تواب کے سے یا بطور حکم ضروری سنت اور وجوب ہے۔

(۳) کتب خانہ رجمیہ ہے۔ پی د بو بند کے طبع شدہ بہتی زیور کمل و مدل کا آخری گیار صوال کمل و مدل حصہ بہتی گو ہر کے ص ۹ کے مسئلہ نہر ہی ہیں بیعبارت موجود ہے۔ کہ نمازعیدین بالا تفاق شہر کی متعدد مساجد ہیں جائز ہے۔ اس عبارت برحاشیہ میں ایک فقہ کی کتاب کا حوالہ بمع عبارت بھی تحریر ہے۔ بیمسئلہ کے جائز بیمسئلہ کہ مسئلہ کے علاج کہ نے ایک مسئلہ کے علاج کو او جرک اس مسئلہ کے علاج کہ نے اپنے اس مسئلہ کے علاج کہ نے درجوع کر لیا ہے۔ مسئلہ کے مسئلہ کے علاج کہ نے درجوع کر لیا ہے۔ مسئلہ کے ماتو کی جمنان ہے۔ مینوا تو جروا

#### \$ 5 p

بهم الله الرحمٰن الرحيم – (۱) عيدگاه (صحراء) ميں عيد کی نماز ادا کرنا سنت ہے۔ نبی کريم صلی الله عليه وسلم ميشه عيد کی نماز پر صفحے کے سليے باہر صحرامیں تشریف لے جاتے ہتے (۱) - موائے ایک وفعہ کے جس میں بارش کے عذر کی وجہ ہے مسجد نبوی میں عيد کی نماز ادا کی گئی (۲) – حالا نکه مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی کتنی فضيلت ہے (۳) –

\_\_\_\_\_

۱) عن ابى مسعيد الخدرى رضى الله عنه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر
والاضحى الى المصلى، فأول شئى يبدأبه الصلوة، البخارى، كتاب العيدين، باب الخروج الى
المصلى، الخ، ص ١٣١، ج١: قديمى) وكذا في السنن ابى داؤد: ابواب العيدين باب اذالم يخرج الله المصلى، الخ ص ١٧١، ج١، مكتبه رحمانيه) وكذا في المشكوة: كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين، ص
الخ ص ١٧١، ج١، قديمى)

٢) عن ابنى هريرة رضى الله عنه انه اصاب مطر في يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العبد في المسجد (مشكوة كتاب الصلوة، باب صلواة العيدين، ص ١٢٦، ج١، قديمي)
 (وكدا في ابوداؤد: ابواب العبدين، ص ١٧١، ج١: مكتبه رحمانيه)

٣) عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة في في مسجدى هذا خير من الف صلوة في غيره الا المستجد الحرام، كتاب الحج، باب فضل الصلواة، يمسجد، الخ، ص ٤٤٦، ج١، قديمي كتب خانه)

للذاعيدگاه بين نمازعيد پڙهنامسنون بوگا - إتى عيدگاه بين طهارت خانون اوروضوء كى جگه كاانظام كيا جاسكتا ہے - اگرية انظام موجود بھى بوتب بھى عيدگاه كى طرف أكلنا سنت بوگا (١) - اگر جامع معجد بين نمازعيد بلاعذ را دا كى گئي تو نمازعيدا دا بوجائے گى اگر چه ايك سنت مؤكده فوت بوجائے گى (٢) - كسمسا قسال فسسى المدر المعنعتار (٣) (و المنحروج البها) اى المجانة للصلاة العيد (سنة و ان و سعهم المسجد المجامع) هو الصحيح - اى طرح الداد الفتاوى بين (٣) بھى سنله موجود ہے -

(۲) ایک شهر میں متعدد مقامات پرعید کی نماز بلاکرا بهت به وجاتی ہے۔ اگر چرخی الوسع کم سے کم جگہوں میں نماز عید پڑھنے کا انتظام بونا اولی ہے۔ کے مسافسال فسی التنویر (۵)۔ (و تو دی فسی منصر واحد بمواضع کثیر ف مطلقاً.

(س) شہری حدود میں عیدگاہ کے داخل ہو جانے کے بعد دوسری عیدگا دینانے کی ضرورت نہیں ہے<sup>(۱)</sup>اس بہلی عیدگاہ میں ہی بورا تواب ملے گا-ان شاءاللّہ تعالٰی

شریعت میں تو شہر کے حدود وہ مقامات ہیں کہ جن کے ساتھ شہر کی ضرور یات متعلق ہوں-مثلاً گھوڑ دوڑ کا میدان، جھاؤنی، قبرستان وغیرہ، اورشہرے منفصل وہ مقامات ہیں کہ جن کے ساتھ شہری ضرور یات کا تعلق نہ

- ۱) والخروج الى المجبانة فى صلاة العيد سنة الخ الهندية: كتاب الصلوة الباب السابع عشر فى العيدين عند و العيدين عندين عندين عندين عندين و كذا فى البحرالرائق: كتاب الصلوة اباب العيدين صلا العيدين عندين عندي
- ٢) لموصيلي البعيد في الجامع ولم يتوجه إلى المصلى فقد ترك السنة، البحر الراثق: كتاب الصلوة، باب
  صلوة، العيدين، ص ٢٧٨، ج٢، رشيدية) والسنة أن يخرج الامام الى الجبانة : الخانية على هامش
  الهندية: كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين، ص ٢٨٣، ج١، مكتبه رشيديه)
  - ٣) الدرالمختار: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ١٦٩، ج٢، سعيد)
  - ٤) امداد الفتاوي: باب صلوة الجمعة والعيدين ص ١٠٤، ج١، مكتبه دارالعلوم كراچي)
- ه) الدرالحختار: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ١٧٦، ج٢، سعيد) وتجوز إقامة صلاة العيد في
  موضعين الخ، الهندية: كتاب الصلوة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ص ١٥٠، ج١، مكتبه
  رشيديه) وكذا في البحرالرائق: : كتاب برالصلوة، باب العيدين، ص ٢٨٣، ج٢، مكتبه رشيديه)

ہو-وہ شہری حدود سے خارج شارہوئے ہیں (۱) سیمیٹی کی حدود کے پھیلاؤ کا مجھے تفصیلی علم ہیں ہے۔

(۳) ویسے یہ مسئلے تو ہمارے بال سیمج ہیں- جیسا کہ جواب نمبر اہیں ذکر کر دیا گیا ہے- جو شخص مولانا تھانوی ہمانتے صاحب کے رجوع کا کوئی علم نہیں تھانوی ہمانتے صاحب کے رجوع کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بہتنی گو ہر میں بعینہ ای طرح موجود ہے- فقط والقد تعالیٰ اعلم-

# فتنہ سے بیچنے کے لیے عیدگاہ کے بجائے درسگاہ میں نمازعیدا داکرنے کا حکم ﴿ سَ ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء ہین دریں مسئلہ کہ ہمارے ہاں ایک قصبہ میں چندمودودی المسلک زمیندار رہے ہیں انھوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی ہے۔ اور دوسرے تھے۔ ہیں دیو بندیوں کی جامع مسجد معیدہ ہے اور یہ مودودی کسی حق گودیو بندی عالم کوستفل طور پر جمیشہ کے لیے اپنی مسجد میں رہنے نہیں دیتے ۔ ایک چھوٹا سامیاں بھی رکھتے ہیں جو کہ ان چند آ دمیوں کونماز اور جمعہ پڑھادیتا ہے اوران کی پالیسی پیر ہتی ہے کہ اخبارات ایشیاء وغیرہ کتابی لٹر بچرکے ذریعہ پٹے مسلک کی اشاعت کرتے رہتے ہیں اور گاہے گاہے مودودی مسلک کے لیڈروں کو منظ کرعوام کودعوت دے کر ایک مسلک کی اشاعت کرتے رہتے ہیں اور گاہے گاہے موام کودعوت دے کر ایک مسلک کی اشاعت کرتے رہتے ہیں اور کو ام پڑ کرا لیتے ہیں اور گاہے گاہے ہوام کو بھنسانے کے لیے یوں بھی کر رہے ہیں کہ ویو بندی مولو یوں کو بلا کر اپنی مسجد میں تقریر کرا دیتے ہیں اور ویو بندی مولو یوں کو بلا کر اپنی مسجد میں تقریر کرا دیتے ہیں اور ویو بندی مولو یوں کو ایسے موقع پر دعو تیں بھی کھلا دیتے ہیں اور ویو بندی حضرات پھیے اور دعوتوں کی لا بی میں دہاں چلے جاتے ہیں اور گاہے گاہے غیر مقلدوں کی تقریر یہ ہی کرا دیتے ہیں اور کا ہے گاہے غیر مقلدوں کی تقریر یہ ہی کرا دیتے ہیں اور اس کے چند دن بعد مودود یوں کے فارم پر کرا دیتے ہیں۔ ان کا براز میندار جو ہے وہ پختہ مودود یوں کے فارم پر کرا دیتے ہیں۔ ان کا براز میندار جو ہے وہ پختہ مودود یوں کے فارم پر کرا دیتے ہیں۔ ان کا براز میندار جو ہے وہ پختہ مودود یوں کے فارم پر کرا دیتے ہیں۔ ان کا براز میندار جو ہے وہ پختہ مودود یوں کے فارم پر کرا دیتے ہیں۔ ان کا براز میندار جو ہے وہ پختہ مودود یوں کے فارم پر کرا دیتے ہیں۔ ان کا براز میندار کو ہے۔

\_\_\_\_\_\_

١) وفي المخانية: ان كان بين الفناء والمصرا قل من غلوة وليس بينهما مزرعة بشترط مجاوزته والا فلا "قال ابن عابدين و أشار الى أنه يشترط مفارقة ماكان من توايع موضع الاقامة كريض المصر وهو مساحول المدينة من بيوت و مساكن فانه في حكم المصر وكذا القرى المتصله بالريض في الصحيح بخلاف البساتين..... واما الفناء وهوالمكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب و دفن الموتى والقاء الشراب فيان اتبصل بالمصر اعتبر منجاوزته وان انفصل بغلوة او مزرعة فلاء الدرالمختار: مع ردالبمحتار: كتاب المصلوة، الباب المحاس عشر في صلوة المسافر ج٢٠ ص ١٢١، معيد) وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب المخامس عشر في صلوة المسافر، ص ١٣٩، رشيديه)

(۱) اباس صورت حال میں ویو بندیوں کی جامع مسجد کے عالم وخطیب کے لیے بیضروری ہے کہ مودوو یوں کےمسلک کے نقائص بیان کرےاوران کےمسلک کی تر دید کرے یانہ بلکہ خاموش رہے-اگر خاموش رہے تو گنہگارتو نہیں ہوگا-

(۲) ایسے مودود یوں کی دعوت پر جانااوران کی معجد میں نماز پڑھتا جائز ہے یانہ۔

(۳) عیرگاہ ان مودودی زمیندارول نے عرصہ دو تین سال سے تعمیر کرائی ہے اوران کی تولیت وقبضہ میں ہے اور عید کی نماز عیدگاہ میں بھیشہ و یو بند ہوں کی جامع مسجد کا خطیب پڑھا تا رہتا ہے۔ مگر چونکہ وہ مودود یوں کا مخالف ہے اور مودودی اس کے مخالف ہیں اس لیے وہ مودودی زمیندار چاہجے ہیں کہ اس کو امامت سے بٹا کرکوئی دوسرا اپنی منشاء کے مطابق عید کے لیے امام رکھا جائے۔ اس لیے عید کے موقع پرفتنہ ہو جاتا ہے۔ چانچ امسال عید کے موقعہ پرعیدگاہ میں غیر مقلدوں اور مودود یوں نے مسلک دیو بندیوں کے امام کی تو بین کرائی اور اپنا دوسرا علیحہ ہی بیکر منگا کر اس میں گائی گلوچ نکائی۔ جس کی وجہ سے جامع مسجد والی و بندی جماعت کوصد مہ بینچا اور آئندہ کے لیے عزم کیا کہ جم عید کی نماز جامع مسجد کی در۔گاہ کے میدان میں جو کہ ایک کائی و بیع صحن ہے پرجھیں گے کیا اس فتنہ سے اعراض کرتے ہوئے مودود یوں کی عیدگاہ کو چھوڑ کر ہم جامع مسجد دور سگاہ کے میدان میں عید کی نماز اداکر سکتے ہیں شہری ودیم اتی سب دیو بندی صاحبان اس بات جامع مسجد دور سگاہ کے میدان میں عیدگی نماز اداکر سکتے ہیں شہری ودیم اتی سب دیو بندی صاحبان اس بات میں منفق ہیں۔ بینواتو جروا جز آگم اللہ۔

#### \$ 5 pm

مودودی صاحب کے خیالات اور ان کے مسائل شرعیہ میں مخصوص اجتہا وات گراہ کن ہیں جن کی تفصیل ملا ہوت کے میروکار ان مخصوص اجتہا وات کی تفصیل ملا ہوت کے میروکار ان مخصوص اجتہا وات کی تغییر مصروف ہیں تو حکمت علمی وعملی کے ساتھ مودودی صاحب کے ان مخصوص خیالات و مجتہدات سے لوگوں کو آگاہ کیا کریں اور ان کے ساتھ ایسی مجالس اور دعوتوں میں شریک نہ ہونا چاہیے۔ جن میں وہ ان گمراہ کن خیالات کا پرو پیگنڈہ کرتے رہتے ہوں ۔عیدگاہ کے لیے کسی دینداراہ م پراتفاق کرانے کی کوشش کریں۔ جامع مسجد درسگاہ کے میدان میں عیدکی نماز ادا کرنا جائز ہے (۱۰)۔ بشرطیکہ محت اور وجوب عید کے دیگر شرائط جامع مسجد درسگاہ کے میدان میں عیدکی نماز ادا کرنا جائز ہے (۱۰)۔ بشرطیکہ محت اور وجوب عید کے دیگر شرائط

١) ثم خروجه ..... أى ماشياً إلى الجبانة وهي المصلى العام والخروج اليها اى الى الجبانة لصلوة العيد
سنة ، الدرالمختار : كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ص ١٧٦ ، ج٢ ، سعيد) وكذا في البحرالرائق :
كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ص ٢٨٢ ، ج٢ ، رشيديه) وكذا في الهنديه : كتاب الصلوة ، الباب
السابع عشر عيدين ، ص ١٥٠ ، ج١ ، رشيديه)

#### بائے جا تمیں(۱) - فقط واللہ تعالی اعلم

### عید کی نماز سے روجانے والوں کے لیے دوبارہ عید کرانے کا تھم

#### **₩**₩

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مئلہ میں کہ جولوگ عید کی نماز میں جماعت سے رہ جاتے ہیں ان کے لیے دوسری جماعت کرنے کی اجازت ہے یانہیں اور جولوگ عید کی نماز میں خطبے کے بعد آتے ہیں ان کے سے دوسری جماعت اور خطبہ پڑھنا جا ہیے یانہیں یا خود پڑھ سکتے ہیں یاان کود وسرا امام پڑھا سکتا ہے یانہیں۔

#### **€**5€

جولوگ نمازعید سنده جائیں بایں صورت که عیدگاه میں امام نے اہل اسلام کونماز پڑھالی اور فارغ ہو گیا۔۔
اور پانچ دس پندره یاسوآ دی رہ گئے تو ان کوالگ جماعت کرنے کی اجازت نہیں امام کا خطب کی اورا گرخطبہ بھی ہو چکا ہوتو کچھ در بیٹے کر اند تعالیٰ کا ذکر اور استغفار کرلیں تسبیحات و تکبیرات پڑھتے رہیں۔ پھر وعاما نگ کرچلے جا کیں اور یہ کام انفرادی طور پر انجام ویں اجتماعی طور پر کرنا بھی ٹھیک ند ہوگا۔ و اضطر دلیا عدم فضاء فی العنایة (۲) علی فتح القدیر و الهداید (۳) من المجلد الاول - فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### متعدد جگهوں برنماز عید کا حکم

#### 乗び夢

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک تصبہ ہے جس کی مردم شاری تقریباً ۱۲۰۰ بارہ سوپر مشمّل ہے۔ جس میں ایک بزے عرصہ سے بیدروان چلا آ رہا ہے کہ لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں چے جاتے ہیں تو سارے قصبہ کی عورتیں سنگار کے بعد بازار میں آتی ہیں۔ جواوگوں کے داپس ہونے کے بعد بھی بازار سے نہیں

- ١) تنجب صلوتهما في الاصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى الخطية فانها سنة بنعدها). الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب العيدين ص ١٦٦، ج٢، سعيد) وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب السابع عشر في العيدين، ص ١٥٠، ج١: رشيديه)
- ٢) قبوله ومن فياتته صلاة العيد مع الامام "أي صلى الامام وهو لم يدركه وفاتته عنه لم يقضها العناية على فتح القدير : كتاب الصلوة ، باب العيدين، ص ٤٦، ج٢٤ مكتبه رشيديه)
- ٣) وكذا في الهنديه: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ١٥٦، ج١، بلوچستان بكلّهو) والامام لوصلاها
  مع الجماعة وقاتت بعض الناس لايقضيها من قاتته الخ، الهندية: كتاب الصلوة، الباب السابع عشر
  في صلاة العيدين، ص ١٥١ تا ١٥٢، ج١: مكتبه رشيديه)

تکلیں۔ اس رسم کو بند کرنے کے لیے چندال کوشش کی گئی لیکن ناکا می کے ہوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب گذشتہ عیدالاضی پرایک مولوی صاحب نے عید کی رات لوگوں کو متنبہ کیا کہ اس رسم کو بند کرنے کے لیے کوئی علی قدم اٹھا نا چاہیے۔ لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ آخر مولوی صاحب نے چیئز مین کی اجازت سے قصبہ کی جامع مسجد میں دوسری عبید کی نماز پڑھائی جس میں ایک سوسے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور اس رسم کو بند کیا۔ اب عرض سیسے دوسری عبید کی نماز پڑھائی جس میں ایک سوسے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور اس رسم کو بند کیا۔ اب عرض سیسے کہ کے یا مولوی صاحب نواب کے ستحق ہوئے بائیس۔

و گیریه کهاس وفت میه پروپیگنڈ و کیا جار ہاہے کہ میں مولوی صاحب نے عید کی دوسری جماعت بنا کرا یک نیا فتنه برپا کیا ہے اورلوگوں میں انتشار بیدا کرر ہاہے۔ لبندا اب ان دونوں پیلوؤں کود کچھ کرہمیں صحیح حل سے مطلع فرمادیں۔

#### **€**€\$

عیدی تماز میں اگر چداوٹی یہ ہے کہ تعدد نہ ہونیز یہ بھی اوٹی ہے کہ شہر سے باہر ہو۔ شہر کے اندر مجد میں نہ ہو۔
لیکن اس کے باوجود شہر کی مسجد میں دوسری نماز عید پڑھنی جائز ہے (۱) اگر ایک جائز طریق پڑمل کرنے سے آئی بڑی
ہرائی روک دی جائے تو اسے بران کہا جائے۔ البتہ ایک دوسال کے بعد جب بید سم ختم ہوجائے تو پھر سے نماز کجا کر
کے پڑھی جائے۔ واللہ تعالی اعلم

# ریژ بودغیره پر ہلال عیدورمضان کی اطلاع کا تھم

### **乗び**夢

جناب محترم مفتى محمود صاحب مدرسة قاسم العلوم السلام عليكم!

١) وان نظرتا إلى أنه لم يتبت مانع صريح من التعدد فالأظهر الجواز مطلقاً، والعيدقية سواء إلا أنه استحب أن لاتودى بغير حاجة إلا في موضع واحد خروجاً من الخلاف، اعلاه السنن: ابواب النجمعة، باب تعدد الجمعة، ص ٧٧، تا ٧٧، ج٨، ادارة القرآن) يجوز تعددها في مصر واحد في موضعين وأكثر اتفاقاً، البحرالرائق: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ٧٨٠، ج٢، مكتبه رشيديه) وكذا في وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب السابع عشرف العيدين، ص ١٥٠، ج١ رشيديه) وكذا في الدرال مختبار: كتاب الصلوة "باب العيدين" ص ١٥٠، ج٢ رشيديه) وكذا في الدرال مختبار: كتاب الصلوة "باب العيدين" ص ١٧٠، ج٢، سعيد) الخروج اليهاد أي الجبانة لحد الدراك عندين المعلوة، باب العيدين، ص ١٧٦، ح٢، سعيد) المعروج اليهاد أي الحبانة العديد، سعيد)

وكذا في حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة، باب احكام العيدين، ص ٥٣١، قديمي كتب خانه)

بعده عرض میداریم که در بارهٔ راویو و تلیگراف ثابیان محتر مان با تفاق خودعلی ترام دراحسن الفتوی تح بر داشته اید که باخبار راویو و تلیگراف و غیره آلات خبر رسانی که از حکومت اسلامی باشد روزه وعید کرون جائز است و حال انکه چهار سال در مروراست که از عربستان بذریعی تنگیراف با فغانستان اعلان روزه وعید معشود – بازارافغانستان بند ریعید راویو بنام و نیااعلان روزه و عیدمی شود – و حال آئکه جبیرعلی، بلکه حکومت یا کستان براعلان راویو و تلیگراف بروزه و عیدمی کندنی دانیم که وجه چیست که تول و فعل علیا و کرام حکومت یا کستان مختلف است – جینوا تو جروا بیاناشا فیا که مزاع از بین علیاء و زیرستان و روخوگر د د – ساخط

\$ 5 p

من خود دای ونشظم این مجلس بودم در مدرسه قاسم العلوم ماتان مجلس ملاء منعقد شده و آنچه دراحسن الفتاوی درج است من اورا مرتب کرده ام بغور مطالعه فر مانید – نیج تخالف در قول وفعل علاء نیست – اگر حکومت مجلس علاء قائم و بطریق شرکی شهادت گرفته فیصله کنند پس در حدود پاکتان عمل بران ضروری است وبس خارج از ولایت جکیه نافذ نے شود پیمجمود عفا الله عنه –

١) احسن الفتاوي: كتاب الصوم، رساله عيون الرجال، ص ١٧٠، ج١، ايج ايم سعيد)

۲) فاما اذا كانت بعيدة فلايلزم احد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عندالمسافة الفاحشة تختلف في عتبر في اهبل كل بلد مطالع بلدهم دون بلد الآخر ، بدائع الصنائع كتاب الصوم، فصل وأما شرائطها، الخ ، ص ۸۲ ، ج ۱ ، مكتبه رشيدية) وكذا في التاتار خانية: كتاب المصوم الفصل السادس، الخ ص ۳۰۵ ، ج ۲ ، ادارة القرآن) وكذا في مجموعة الفتاوي على هامش الخلاصة الفتاوي: كتاب الصوم، باب الشهادة، على رويت الهلال: ص ۲۰۲ ، ج ۱ : مكتبه رشيدية)

# " چاه" پرنمازعید کاهکم ﴿ س ﴾

· کیافر ماتے ہیں علاء وین آندریں مسائل کہ:

(۱) جاہ پرجس کے اوپر چندور نسول کا سابیا اور سات آٹھ گھروں کی آبادی ہے نماز جمعہ اور ہنجگا نہ نماز باجماعت کا بھی وہاں کوئی بندوبست نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے صرف عید کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر بینماز وجس جاہ پرجو پڑھی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہوکہ فلاں جگہ جوقد یم الایام نماز جمعہ وجماعت وعیدین ہور بی تھی اس کی جماعت عید نماز کوئی گیا اس کی جماعت عید نماز کوئی گرنے کی نوشش کی تنی ہواور لوگوں کو جمراً وقہراً روکا گیا ہوکہ وہال بالکل نہ جانا اگر کوئی گیا تواس کو یہاں ہے اٹھا دیا جائے گا۔

€5%

(۱) قرييس نماز عير پر هناسي نيس - برارائق (۱) ميل ب و افيادان جمعيع شرائط الجمعة وجوبا و صحة شرائط للعيد الا الخطبة.

ر ببر به رود المراد و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و الله و المرد و الله المرد و الله و المرد و الله و الله

# تكبيرات تشريق كن پرواجب بين



کیا فر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کے تکبیرات تشریق قربه والوں پر بھی داجب ہیں باشہر والوں پر

البحرالرائق: كتاب الصلواة، باب العيدين: ص ٢٧٧، ٣٢: مكتبه رشيديه) وكذا في الهندية: كتاب البحرالرائق: كتاب البحد السابع عشر في العيدين: ص ١٥٠، ٣١، مكتبه رشيديه) وكذا في الدرالمختار: كتاب البحد البحاب البحدين، ص ١٦٦، ٣٢، ٣٠، سعيد) رؤيت بلال معيني كن شرعي حيثيت برمقي محمد الله عليه في جوام الفقد من تفعيداً بحث كل ٢٠ و بين برملا حظفر ما أمن:

جواهر الفقهه: رؤيت هلال كي شرعي احكام: ص ٢٠١ تا ٢٠٤، ج٢، طبع مكتبه دارالعلوم ، كراچي) ٢) (ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ١٦٧، ج٢، سعيد)

واجب مين مدلل بيان فرمائمين-

#### **∳**€\$

تکبیرات تشریق نماز جمد وعیدین کی طرح شہروالوں ،قصبات اور قربی کیر ووالوں جہاں نماز جمد وعیدین فرض وواجب ہوں الن جگہوں والوں پر جب کہ فرض نماز جماعت سے اواکریں قوسلام پھیرنے پرایک وقد جبر سے پڑھنا واجب ہے۔ الحاصل جوشی نماز جمد کے لیے ہیں آھیں شرطوں سے یکبیرات واجب ہیں اور جن لوگوں پر نماز جمد قرض ہاں پر واجب ہیں۔ لمما روی البیہ قبی فی المعرفة و عبدالمرزاق (۱) و ابو بکر بن ابی شیبة (۲) فی مصنفیهما موقو فاعن علی رضی الله تعالی عنه لا جمعة و لا تشویق و لا مسلوة فطر و لا صلوة اصحی الا فی مصر جامع - الحدیث بدائع الصنائع ہیں ہے: (۱) و اما بیان من بجب علیه فقد قال ابو حنیفة انه لا یجب الاعلی الرجال العاقلین المقیمین الاحرار من اهل الامصار المصابدان المحتوبة بجماعة مستحبة فلا یجب علی النساء و الصبیان والمحانین و المدان و مده الغری و من یصلی النطوع و الفرض و حده - الخوال عالمگیری (۱) و اما شروطه فاقامة و مصر و مکتوبة و جماعة مستحبة هکذا فی النبیین - عالمگیری (۲) و اما شروطه فاقامة و مصر و مکتوبة و جماعة مستحبة هکذا فی النبیین - فقط و الشرحائی انام

# نماز عيدمسا جدمح لمديس منعقد كرنے كاحكم

#### **∳**U∲

کیافرہاتے ہیں ملاء دین دریں مسئد کہ نمازعید محلّہ کی مساجد میں (کہ جن میں سوڈیز ھے اور اس اجتماع کے ہوتا ہے ) بلا کراہت درست ہے یا اس اجتماع عید کے بارہ میں شرعاً عظیم اجتماع مطلوب ہے اور اس اجتماع کے لیے کیا حد ہے نیز کیا عیدگاہ کا حدود شہر سے باہر ہونا مطلوب شرق ہے اگر مطلوب شرق ہے تو پھر موجودہ صورت میں مانمان شہر کی غالباً کوئی ہی بھی عیدگاہ حدود شہر سے باہر نہیں کیونکہ اضافہ آبادی کی وجہ سے شہر ہر طرف چار جار بار بیان شہر کی غالباً کوئی ہی بھی عیدگاہ حدود شہر سے باہر نہیں کیونکہ اضافہ آبادی کی وجہ سے شہر ہر طرف چار جار ہا بار نہیں کے بارہ میں مانمانی فریان سے تحریر فرما کر عامہ سلمین کی شیخ بارہ میں اس مسئلہ کی تفصیل دلائل و ہرا بین سے تحریر فرما کر عامہ سلمین کی شیخ کر بیان قرمانی جائے۔ بیزوا تو جروا

۱) مصنف عبدالرزاق: كتاب الجمعه ، باب القرى الصغار ، ص ۱۷۰ ج۲، دارالكتب العلميه ، بيروت) مصنف ابن ابي شبيه: كتاب الجمعة ، ص ۱۰ ج۲، مكتبه امداديه ، ملتان)

٢) بدائع الصنائع: كتاب الصلواة، فصل و أمابيان، الخ ص ١٩٧، ج١، مكتبه رشيديه)

٣) الهندية: كتاب الصفوة، الباب السابع عشر في العيدين، ١٥٢، ج١، مكتبه رشيديه)

**€**5**€** 

معلوم ہوکہ آبادی سے باہر کی عیدگاہ میں نمازعید افضل ہونے پراحسن الفتاوی (۱) میں تقریباً چارصفحات پر مشتمل تفصیلی بحث کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ (۱) کہ ایک شہر میں کئی مجد نمازعیدین ہونے میں پچھ حرج نہیں ہے۔ و تؤ دی فی مصر و احد بمواضع کثیرة اتفاقا (۲)

(۲) سنطر بن كموافق شهرے بابرتمازعيدين اواكرنا بهتر جاوراس ش فضيلت بي بنبت شهر شي المصلى المعام (والمخروج شي المار في المصلى المعام (والمخروج اليها) اى الى المجانة وهى المصلى المعام (والمخروج اليها) اى الى المجانة لصلوة العيد سنة ... (٣) اى فى الصحراء فتاوى دارالعلوم (٣) من به وقد وقع النزاع بين العلماء فى عصرنا فى ان المخروج الى المصلى سنة ام مستحب فافتى اكشر هم بانه سنة مؤكدة وهذا هو القول المنقول الموافق لكتب الاصول والفروع المطابق لما عليه المجمهور وقيل انه مستحب وهو قول باطل لا وجه له و افرط بعضهم فقال انه واجب وهو قول مو دود لا عبرة به و للتفصيل مقام اخرا انتهى - فقط والله تعالى اعلم

### عید کے روز گلے ملنے کا حکم

#### **⊕**U**>**

کیا فرماتے ہیں علاودین دریں مسئلہ کہ عید کےون مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، مانا،ایک دوسرے کے پاس جانا جائز ہے یابدعت ہے۔

١) احسن الفتاوي: كتاب الصلوة، باب الجمعة والعيدين، ص ١١٩، ج٢، ايج ايم سعيد)

٢) الدرالسنحار: كتاب العسلوة، باب العيدين، ص ١٧٦، ج٢، سعيد) وكذا في البرالرافق: كتاب
العسلونة "باب العيدين" ص ٢٨٣، ج٢، مكتبه رشيديه) وكذا في الهندية: كتاب الصلوة، الباب
الرابع عشر في العيدين، ص ١٥٠، ج١، رشيديه)

٣) الدرالحقتار مع ردالمقتار: كناب الصلوة، باب العيدين، ص ١٦٨ تا ١٦٩، ج٢، سعيد) وكذا في المندية:
 حاشية الطبحطاوي: كتاب الصلوة، باب احكام العيدين: ص ٥٣١، قديمي) وكذا في الهندية:
 كتاب الصلوف، الباب السابع عشر في العيدين، ص ١٥٠، ج١، رشيدية)

٤) فتاوى دارالعلوم ديوبند: كتاب الصلوة ، دار الاشاعت، كراچي)

\$C\$

یہ عبید کے روزنماز کے بعد معانقے اور مصافحے اور مبار کبادیاں ملف صالحین کے زمانہ میں نہیں تھیں۔ اس لیے اس کا ترک ہی مثاسب ہے <sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ تعالی اعلم

نمازعيد كے بعدا يك خطبه پڙھنے كاتھم

**乗び**夢

کیافزمائے ہیں مفتیان عظام دریں مسئلہ کہ اگر عید کی نماز میں صرف ایک خطبہ پڑھا جائے تو نماز عیدا دا ہو جائے گی یانہیں۔

> ﴿ حَ ﴾ نماز عیدادا ہو گئی ہے <sup>(۲)</sup> - فقط واللہ تعالی املم

نمازعید کاایک خطبہ بھولے ہے رہ گیا

\$ U \$

کیا فرمائے جیں علماء دین دریں مسئلہ کہ نمازعیدالانتی میں چھتمبیرات زوا کھیجے پڑھی گئیں۔ خطبۂ ٹانیہ امام صاحب بھول گئے سامعین میں ہے کسی نے یادنیں ولایا۔ دوسرے دن یاد ولایا، اورا مام صاحب کوبھی یاد آ گیا تو کیا خطبہ ٹادیہ نہ پڑھنے کی وجہ ہے نمازشیخ ہوئی یانداوراس کا گناہ کس پر ہے اوراس فلطی کا تد ارک کیا ہے۔

#### \$ 5 \$

صورت مسئولہ میں نماز عید درست ہے خطبہ رہ جانے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا (۳) کیونکہ خطبہ نماز عید کے لیے شرط نیس خطبہ کا تدارک نہیں ہوسکتا سہوئی بنام کوئی مجرم نہیں (۴) اللہ تعالی معاف فرمائے۔فقط واللہ تعالی املم

١) وقد نقدم تفصيله و تخريحة على صفحه ١٣٥٥ـ

٢) فنانهما سنة بعدها السنة حتى لولم يخطب أصلا صح وأساء لترك السنة، البحرالرائق: كتاب الصلوة، بناب الصلوة، بناب العيدين، ص ٢٧٧، ج٢، مكتبه رشيديه) وكذا في النهر الفائق: كتاب الصلوة ، بناب العيدين، ص ٣٧٠، ج١، طبع دار النكتب العلمية) وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، بناب العيدين، ص ١٧٥، ج٢، سعيد)

٣) تقدم تخريجه صفحه هذا حاشية بمبر ١

إن الله تعالى وضع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه "مجمع الجوامع حرف الهمزة، ص
 ٢٦٨ ج٢، دارالكتب العلمية)

# ايك مسجديين دومر تنبه عيد كأحكم

**€**U**>** 

کیا فرمائے ہیں علاء دین محمدی و عارف بالفقہ اُتھی مسئلہ مذکور ہ ذیل میں کہ جس مسجد میں ایک ہارنمازعید پڑھائی جائے تو پھراسی ہی وقت میں کوئی دوسرا مولوی بعض لوگوں کو دوبارہ عید پڑھائے کیا بینماز جائز ہے یانہیں بمع حوالہ جات کتب مستفیض فرمانمیں -

#### \$ 5 p

اگرکوئی شخص یا متعددافراد نمازعید سے رہ جا نمی تو کوشش کریں کہ کسی دوسری جگہ جامع متجدیا عیدگاہ جہال جماعت طفے کا امکان ہو پہنچیں کیونکہ نمازعیدا کی شہر میں متعدد جگہ ہوسکتی سے اورا گردوسری جگہ بھی نمازعید سفنے کا امکان نہ ہوتو اب نماز مید تنہا یا چند آ دمیول کا ال کراوا کرنا جائز نہیں۔ یعنی اسی عیدگاہ میں جہال ایک مرتبہ نمازعید ہو چکی ہو۔ جلا مستحب ہوگا کہ چار رکعت مثل صلوۃ نفی کے بغیر تکبیرات زائد کے پڑھ لیس اور بیصلوۃ نفی ہوگ ۔ والمدلیل علی جمیع ذالک قول صاحب الدرو (۱) (و لا یصلیها و حدہ ان فاتت مع الامام) الی قبول ہے۔ (و) لو امکنه المذهباب الی امام اخر فعل لانها (تو دی بمصر) واحد (بمواضع) کثیرة قبول عجز صلی اربعاً کالضحی قال فی الرد۔ ای استحبابا کما فی القهستانی ولیس هذا قضاء۔ الله فنظ والندتو الی اعلم

# عيدين ميں نمازے قبل خطبہ پڑھنے کا حکم

**(U)** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ نمازع پیرے پہلے خطبہ پڑھنامشر وع ہے یا کہ بیں۔ بینوا تو جروا-

#### **∳**⊙∲

۱) الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ۱۷۵ تا ۱۷۵، ج۲، سعيد)
 وكذا في البحرالرائق: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ۲۸۳ تا ۲۸۵، ج۲، مكتب رشيديه) ومثله
 في النهر الفائق: كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ۳۷۰، ج۱: دارالكتب العلمية)

ہے(۱) - فیط واللہ اعلم

# مجولے ہے نمازعید کی زائد تکبیرات روگئیں

**€ U** 

نماز عید کی پہلی رکعت میں تھبیرتح بیر کہنے کے بعد قبل از قر اُت تھبیرات زوائدامام کو بھول میں تشہدیں اس کویاو آئیں امام نے بحدہ سہونییں کیا شرعاریہ نماز سجے ہے یانہیں نماز عید میں ہزاروں کا اجتماع تھا-

#### \$ 5 p

صورت مسئولہ میں جَبُلہ ہزاروں کا اجتماع تھا تو امام نے بہتر کیا ہے کہ بجدہ سہونیں کیا۔ شرعاً بینما نسیج ہے کیونکہ مجمع کثیر ہواوراس زمانے میں عام اوگوں کو وین کے احکامات ومسائل معلوم نہیں ہوتے تو لوگوں کے فتندو فساومیں پڑجانے کا قوی امکان ہے۔ مندرجہ ذیل عبارات اس پردال ہیں-

١) ويتخطب بعدها خطبتين "وهماسنة" قلو خطب قبلها صبح وأساء ـ لترك السنة، وما يسن في الجمعة
 ويتكره يسمن فيها ويتكره ـ الدرالمختار فالهما سنة هنا لا في خطبة الجمعة، الدرالمختار مع
 ردالمحتار: كتباب الصلوة، باب العيدين، ص ١٧٥، ج٢، سعيد) وكذا في تبيين الحقائق: كتاب
 الصلوة، باب العيدين، ص ٢٥، ج١; دارالكتب العلمية)

٢) الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، ياب سجودالسهو، ص ٩١، ج٢، سعيد)

٣) الهندية: كتاب الصلوة: الباب الثاني عشر في سجود والسهو: ص ١٢٨ ، ج١، رشيديه) ، كدا في حاشية البطحطاوي : كتاب الصلوة، باب في احكام سجوداسهو: ص ٤٦٥ تا ٤٦٦ ، ج١: فديمي كتب خانه)

### تكبيرات عيدين كي حيثيت

**₩** 

کیا فرمائے ہیں ملاء دین اس مسئلہ میں کہ نمازعید کی زائد تھمبیرات واجب ہیں یاسنت یامتحب اگر کوئی تھمبیر حجھوٹ جائے تو نمازعید ہوجاتی ہے یانہیں اور بجد ہ مہوا داکرے یانہ۔ بینوا بالکتاب-

#### **∳**5∲

تحبيرات زوا كرميرين باتفال الراحناف واجب بين قد ال في العدالم كيرى (۱) في الانفع تكبيرات زوا كرميرين باتفال الراحة العيدين من الواجبات لانها من تكبيرات العيد و تكبيرات العيد و تكبيرات العيدين و واجبة المنخ و قال في الدرالمختار (۲) ولها واجبات الى ان قال و تكبيرات العيدين و كذا احدها و تكبير و كوع و كعة الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه المخ ال بيرول بن سه مارى ياكوني الميكبير و واجدها و تكبير و كوع و كعة الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه المخ ال بيرول بن سه مارى ياكوني الميكبير و الميكبير و واجدها و المكتوبة والتطوع و المعدين والمكتوبة والتطوع واحد الا ان مشانخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة كذا و المضمرات ناقلا عن المحيط و قال في الشامية (۵) تحت قول صاحب المد (و السهو في المحلوة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء) والمختار عند المتاخرين عدمه في الاوليين صلوة العيد والجمعة والمكتوبة والمصنف و به جزم في الدرر قوله عدمه في الاوليين)

١) الهندية: كتاب الصلوة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين: ص ١٥١، ج١ء مكتبه رشيديه)

٢) الدرالمختار مع ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ص ٤٥٦ تا ٤٦٩، ج١، ايج ايم
 سعيد، ومثله في تبيين الحقائق: باب صفة الصلوة، ص ٢٧٨، ج١، دارالكتب العلمية)

٣) ولها واجبات، لاتفسد يتركها وتعاد وجوباً في العمد والسهو إن لم يسجدله وان لم يعدها يكون فاسقاً أثماً ، الدرالمختار : كتاب الصلوة، باب صفة الصلولة، ص ٤٥٦، ج١ : سعيد)

٤) الهنديه: كتاب الصلوة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، ص ١٢٨، ج١، رشيديه)

ه) كتاب الصلولة، داب سجود السهو، ص ٩٦، ج٢، سعيد) وكذا في حاشية الطحطاوي: كتاب
الصلولة، باب في احكام سجودالسهو، ص ٤٦٥ تا ٤٦٦، قديمي)

الظاهر ان الجمع الكثير فيما سواهما كذالك كما بحثه بعضهم و كذا بحثه الرحمتي و قال خصوصاً في زماننا وفي جمعة حاشية ابي السعود عن العزمية انه ليس المراد عدم جوازه بسل الاولى تركه لنلا يقع الناس في فتنة الخ قوله جزم في الدرر) لكنه قيده محشيها الواني بما اذا حضر جمع كثير والافلا داعي الى الترك والله تعالى اعلم-

### شهر ہے تین میل دورگاؤں میں نمازعید کا حکم

#### **₹**U 🆗

کی نماز ادا ہوسکتی ہے ماہودین دریں مسئد کہ ایک گاؤں جو کہ شہرے تقریباً تمن کیل دوروا قع ہے کیا اس میں مید کی نماز ادا ہوسکتی ہے یانہیں۔ اگر ہوسکتی ہے تو پہلے بھی ایک آ دمی جو کہ ظاہری طور پر سنت کا تارک ہے وہ نماز پڑھا تا ہے اب ایک دوسرا آ دمی جو کہ علم شرایعت ہے واقف ہے اوراز سرنوشروع کرانا جا ہتا ہے کیا اس اوشرایعت اجازت ویتی ہے یانہیں مفصل جواب ہے مطاع فرمائیں۔

#### \$5₺

جمداور عيدين كي لي مصرمونا يامصرى طرح بونا قصيه ويا قريد بير وضرورى ب-اى طرح جوجًا يشرك مصالح كي ليه بويا آبادى توالك بيكن اس ميں اتصال بويعي بستى اور شبر كے مكانات ميں اتصال بوتوان جگہوں ميں بحى نماز جمعة فرض بادر نماز عيدين واجب ب- جوجًة بين شهر كے مصالح بين وہ مندرجة فريل بين بي بحق نماز جمعة فرض بادر نماز عيدين واجب برح جوجًة بين شهر كے مصالح بين وہ مندرجة فريل بين بحق نمان ، سكول ، گھوڑ دوڑ كاميدان ، تجرستان ، چوتگى و قيره ان جگبول كوفقها ، فنا ومصر سے تجير كرتے بين اور يستى شاق مصر سے باور ناس كے مكانات شبر سے متصل بين -اس لياس ميں نماز عيدين واجب نيس اور فنا ومصر كي مسافة سے كرنا محققين كرنا ديك يستى نمين ہو سال ميں ما محد في مسافة الى ان قال فالقول ان بعض السم حققين الصل التو جيسے اطلق الفناء عن تقدير ، بمسافة الى ان قال فالقول بالسح ديد بسمسافة الى ان قال فالقول بالسحد يد بسمسافة يا مان المعد لمصالح بالسحد يد بسمسافة يا مان السمحد يد بسمسافة يا مان المعد لمصالح بالسمحد يد بسمسافة يا مان المعد لمصالح بالسمحد يد بسمسافة يا مان المعد لمصالح بالسمحد يد بسمسافة يا مان السمحد يون المعد في على ما صدق عليه بانه المعد لمصالح بالسمحد يد بسمسافة يا مان السمحد يون المعد المصالح بالسمحد يك بسمافة يا مان المعد لمصالح بالسمحد يك بسمحد ي

١) ردالمحتار: (كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص ١٣٩، ج٢، ايچ ايم سعيد) وكذا في الدرالمختار مع
ردالمحتار: كتاب الصلواة، باب صلواة المسافر، ص ١٣١، ج٢، سعيد) وكذا في الهندية: كتاب
الصلواة، الباب الخامس، ص ١٣٩، ح١، رشيدية)

المصر فقد نص الائمة على ان الفناء ما اعدلدفن الموتى و حوائج المصر كركض النحيل و المدواب و جمع العساكر و النحروج للرمى و غير ذلك - لهذا تين ميل شهر يه دوروا قع بستى مين نماز عيدين نبيل باكر يراضيل گرقفل كى جماعت على ميل التداعى يراضيل گرفيدين ميل محاحت على ميل التداعى يراضيل كيراهيل كيراهيل محاوي التداعى يراهيل كيراهيل كيراهيل المحام -

١) عملى انه عيمدوالا فهو نقل مكروه لادائه بالجماعة. ردالمحتار: كتاب الصلوة، باب العيدين: ص
 ١٦٧، ج٢، سعيد)